# 

بابك تاريخ ك شهره آفاق اور تذيح تصنيف \_\_\_\_

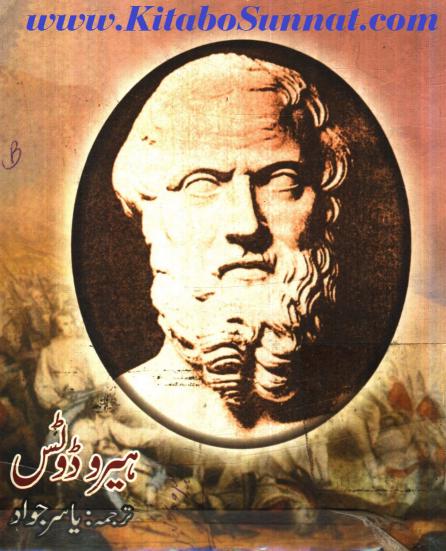



## معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com بابائے تاریخ کی شہرہ آ فاق اور قدیم تصنیفہ دنیا کی قدیم ترین تاریخ

## تگارشا ــــــ

PH:0092-42-7322892 FAX:7354205 ... € كا بمور. e-mail:nigarshat@yahoo.com

#### "HISTORIES"

Written By:

Herodotus

Translated By:

Yasir Javvad

Published By:

Asif Javed

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without prior permission from the publisher.

## جمله حقوق بحقِ ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: ونیا کی قدیم ترین تاریخ

مصنف مسنف ميرودولس

جمه: یاسرجواد

كمپوزنگ: آزادكمپوزنگ سنشر لا مور

ناشر: آصف جاوید

برائے نگارشات پبلشرز'24-مزنگ روڈ' لا ہور

PH:0092-42-7322892 FAX:7354205

مطبع: المطبعتة العربية لامور

سال اشاعت: 2005ء

تيت: =/450روي

24116



| _     |                           |                                                         |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| صفحہ# | #7.                       | تغصيل                                                   |
| 27    | r Stille-Sander, galdinda | تبارف                                                   |
| 33    |                           | پہلی کتاب "کلیو"                                        |
|       |                           | یونان اور فارس کے درمیان جنگ کی وجوہ داستانی: جز 1 تا5' |
|       | 2516                      | (2) تاریخی: کروسس کی دست درازیاں ،سابق لیڈیائی تاریخ    |
|       | 28126                     | کرو سس کی فتوحات                                        |
|       | 33 r29                    | کر و سس کے درباز میں سولون کی آمد                       |
|       | 45 r34                    | اید راسٹس اورا تمیں کی کمانی                            |
|       | 55r46                     | سائر س کے خلاف کر د سس کی تیاریاں کما نتیں معلوم کر نا  |
|       | 58:56                     | پسی سٹرانش کے دور حکومت میں ایتھنٹر کی ریاست            |
|       | 6 <b>4</b> r59            | سپار تاکی قدیم تاریخ                                    |
|       | 71                        | کرو سس کی خبر داری                                      |
|       | 85r72                     | کھپاڈوشیاپر کروسس کی فوج کٹی سائرس کے ساتھ اُس کی جنگ   |
|       | 87 '86                    | کر د سس کو خطر دادر بچادٔ                               |
|       | 89 '88                    | سائرس کواُس کامشورہ                                     |
|       | 91 `90                    | ڈیلٹی کے دارالاستخار ہ کوائس کا پیغام                   |
|       | 92                        | اُس کی بھینٹیں                                          |
|       | 93                        | لیڈ یے عباب                                             |
|       | 94                        | اہل یڈیا کے انداز داطوار                                |
|       | 95                        | سائرس کی تاریخ قدیم اشوری سلطنت میڈیا کی بغادت          |
|       | 107: 96                   | قد يم مي <u>د يا</u> كى تارىخ                           |
|       |                           |                                                         |

4

| تفصيل                                                                            | #7.              | صفحه # |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| سائرس کی پیدائش اور پرورش                                                        | 122r108          |        |
| بغاوت کی تحر ایصات                                                               | 124 `123         |        |
| اُس کا فار سیوں کے جذبات <sub>ت</sub> اعت کر نا فار سیوں کے د <sup>س</sup> قبائل | 126 `125         |        |
| بغاوت اور جد وجهد                                                                | 130:127          |        |
| فارسیوں کے رواج                                                                  | 140:131          |        |
| ابو نیائی بو نانیوں کو سائر س کی د حسکیاں                                        | 141              |        |
| الشيايس يوناني بسستيوس كامياك                                                    | 151:142          |        |
| یونانیوں کو تحفظ دینے کے لیے سپار ٹاکی مداخلت                                    | 152              |        |
| سار دلیس کی بغاوت اور محکوم ہو نا                                                | 1 <b>5</b> 7೯153 |        |
| پاکتیاس کا نجام                                                                  | 160r158          |        |
| ایشیائی یونا نیول کا مطبع بینا                                                   | 170ຕ161          |        |
| کیریائی کو نیائی اور لا کش حیلے کی زومیں ان کی رسوم فارسیوا                      |                  |        |
| کی اطاعت قبول کرنا                                                               | 1761171          |        |
| بالا کی ایشیاء میں سائر س کی فقوعات                                              | 177              |        |
| بابل کے بارے میں بیان                                                            | 187:178          |        |
| بابل پر سائر س کی فوج تشی                                                        | 190:188          |        |
| بابل کی فئست                                                                     | 191              |        |
| شربابل کی تفصیل                                                                  | 193 `192         |        |
| بابليون كرواج                                                                    | 200:194          |        |
| مساگیتے کے خلاف سائز س کی مہم                                                    | 201              |        |
| دریا <u>ئے</u> اراکٹیز<br>ک                                                      | 202              |        |
| للتسيين                                                                          | 204 `203         |        |
| ٹومائر س <sub>ـــــ</sub> سائر س کوائس کی <del>فایک</del> ش                      | 206` 205         |        |
| کرو سس کامشور د'سائر ّ کامنظور کرنا                                              | 208 `207         |        |
| سائرس کے خواب                                                                    | 210 `209         |        |
| مسامکیتے کے ساتھ دوجنگیں سائرس کی فکست اور موت                                   | 2140211          |        |
| مسامکیتے کے رواج در سوم                                                          | 215              |        |
| حواثی<br>محکم دلائل سے مذہن متنوع و منف د موضوعات یہ مشتمل و                     |                  |        |

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| صفحه# | #7.           | تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133   |               | دوسری کتاب "بوتریی"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1             | مبرئس کی تخت نشینی مصر پراس کاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | . 2           | م <u>ھر کلیال ۔ ق</u> دیم تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 3             | ملم کے مراکز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4             | يجادات وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 1355          | لمك كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 14            | راعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 18:15         | صدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 27:19         | رریائے نیل جوار بھاٹے کی وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 28            | اخذو منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 31r29         | بلائی نیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 32            | ليبيا كاندرون ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 34 `33        | دریائے نیل اور دریائے استر کا موازنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 36 `35        | مصر اول کی رسوم أن کاانو کھا بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 48:37         | منه مبی روایات<br>منه مبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 57:49         | مصرادر یونان کے مذاب کا تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 64r58         | مصری تبویار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 67¢6 <b>5</b> | مقدس جانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 70:68         | هُ بِي رُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 71            | ر ميائی پخھو ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 72            | وربلاؤ <sup>، م</sup> چھامیال وغیر ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 73            | نقشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 75 `74        | مقد ساور پردار ناگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 76            | لک لک پر ند د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 80r77         | مصر بول کی روز مر وزند گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 81            | لباتر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -     | 82            | غيب داني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |               | And the same of th |

| صفحه# | #%       | تفصيل                                                |
|-------|----------|------------------------------------------------------|
|       | 83       | كهانتي                                               |
|       | 84       | فن طب                                                |
|       | 90185    | تدفینی رسوم                                          |
|       | 91       | پر سیئس کی بو جا                                     |
|       | 95192    | دلد کی علا قوں کے لوگوں کی رسوم                      |
|       | 96       | مصری کشتیال                                          |
|       | 97       | سلاب کے دنول میں راستے                               |
|       | 98       | انتقا ئىلاادر آر كىنڈر دېولس                         |
|       | 99       | مصر کی تاریخ مین<br>اُس کے جانشین نمیوکریس مورئرس    |
|       | 101:100  |                                                      |
|       | 1101102  | سیسوسٹریس اُس کی مہمات مصرمیں اُس کے کام             |
|       | 111      | أس كابينا فيرون                                      |
|       | 120に112  | پرومیئس ہیلن کی کہانی                                |
|       | 122      | رامپ می نی نش                                        |
|       | 123      | عقيد وُ تاتخ                                         |
|       | 1261124  | ے آپس اُس کاہرم                                      |
|       | 128 `127 | كيفرن                                                |
|       | 1331129  | مائی سیر بیش                                         |
|       | 135 `134 | اُس کاہر م روڈو کیس کی تاریخ                         |
|       | 136      | اساليحس                                              |
|       | 140:137  | انائس سيباكو                                         |
|       | 141      | سیتھوں نخیر ب کاحملہ                                 |
|       | 143 `142 | بادشامول کی تعداد                                    |
|       | 146:144  | د یو تاؤل کی عمر کے بارے میں یو نانی اور مصری نظریات |
|       | 153เ147  | باره سلطتیں                                          |
|       | 1571154  | پیاین شمس .                                          |
|       | 159 `158 | عون تكوه اورأس كامينا                                |
|       | 160      | پیامس این نکو                                        |
|       |          |                                                      |

|       |            | A**                                                       |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------|
| صغحه# | #%         | تغصيل                                                     |
|       | . 169เ 161 | ا پېرېزائن پپامس اُس کې معزولي                            |
|       | 170        | اوزیریس کامقبره                                           |
|       | 171        | معرىباطنى علم                                             |
|       | 177:172    | اماسس كادور حكومت                                         |
|       | 182:178    | اُس کی بونانیوں پر مسربانی                                |
|       |            | حوا ثي                                                    |
| 220   |            | تيسرى كتاب "تهيليا"                                       |
|       | 311        | مصراور فارس کے مابین جھکڑے کی دجوہ نائتی ٹش کی کہانی      |
|       | 4          | فينز کودي گئي پد و                                        |
|       | 9r5        | معحراني داسته                                             |
|       | 10         | معرر پونج کتی پیائی ش بادشاه م                            |
|       | 11         | نیز کے بچول کا قبل ہے ہیاں سیکم کی جنگ کم                 |
|       | 12         | مصری اور فارس کھو پڑیاں                                   |
|       | 13         | ممفس کامحاصر ہ اور شکست لیبیااور سائی رینے دالوں کی اطاعت |
|       | 15 `14     | پیامنی نش کاسلوک                                          |
|       | 16         | اما سِس کی لاش سے سلوک                                    |
|       | 18 `17     | ئىسائىس كى سوچى ہو ئى مىمات                               |
|       | 19         | كارتهيج يرحمله كرنے سے فنيقيوں كاائكار                    |
|       | 24120      | ایتھو پیاؤل کی سفارت                                      |
|       | 25         | مىم كى ناكاي                                              |
|       | 26         | آمن کے خلافِ مہم کی ناکامی                                |
|       | 29127      | مصريول يريممبائس كاظلمو تشدو                              |
|       | 35:30      | فارسیوں ہے اُس کا ۴ جا نز سلوک                            |
|       | 36         | کرو سس ہےاُس کاسلوک                                       |
|       | 38 `37     | اُس کا پاگل پن                                            |
|       | 43139      | یوں کریٹس کی تاریخ اماسس کے ساتھ اُس کا تعلق              |
| •     | _44        | أس كائتم إنس كي مد د كو جهاز بهيجنا<br>                   |

| تفصيل                                                  | #%        | صغہ# |
|--------------------------------------------------------|-----------|------|
| عملے کی بغاوت ساموس پر حملہ                            | 45        |      |
| سپار ٹااور کور نتھ سے مد د کی در خواست                 | 47 `46    |      |
| پریاندر کی کهانی                                       | 53:48     |      |
| ساموس کا محاصر د                                       | 56554     |      |
| باغيول كاانجام                                         | 59:57     |      |
| ساموس کے عبائب                                         | 60        |      |
| مینی کی بغاوت نام نهاد سمیر دلیس کی سر کشی             | 61        |      |
| ئىمبائس كوخبر ملنا أس كازخم <sup>،</sup> تقريراور مپوت | 66162     |      |
| مینخس کی حکومت                                         | 67        |      |
| او نینس کائس کے راز کو فاش کر نا                       | 69 `68    |      |
| او مینس کی سازش' دار 'یوش کا آنا                       | 70        |      |
| ساز شیول کی بحث                                        | 73571     |      |
| بريكساسيس كاانجام                                      | 75 `74    |      |
| میگ کی معزولی                                          | 79:76     |      |
| بهترین طرز حکومت پر بحث                                | 82: 80    |      |
| او نینس کا فیصله                                       | 83        |      |
| چھ ساز شیول کی مراعات                                  | 84        |      |
| دار بوش کا سلطنت حاصل کرنا                             | 87 r85    |      |
| اركى بيويال                                            | 88        |      |
| سلطنت کی 22 صوبو ل میں تقشیم                           | 93:89     |      |
| خراج کی رقوم                                           | 97: 94    |      |
| ہند اول کی رسوم                                        | 105r98    |      |
| زمین کے انتائی کناروں کی پیداواریں                     | 116:106   |      |
| وريائے المرز                                           | 117       |      |
| إبتافرنيس كاانجام                                      | 119`118   |      |
| اوریٹس اور 'یولی کریٹس کی کهانی                        | 125:120   |      |
| اوریٹس کی سز ایابی                                     | 128 🕆 126 |      |
| کرو ٹو نا کے ڈیمو سید لیس کا دار یو ش کا علاج کرنا     | 130 `129  |      |

| صغۍ# | #7.      | تفصيل                                                                     |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | 131      | اس کی سابق سر گذشت                                                        |
|      | 133 `132 | أس كالثرور سوخ اینوسا كاعلاج كرنا                                         |
|      | 134      | ایوسائس کے کہنے پر دار ہوش ہے مصر پر فوج کٹی کی در خواست کرتی ہے          |
|      | 1381135  | ساحلوں کے معائنہ کے لیے فارسیوں کی روا گھی ڈیموسیدیس کا فرار              |
|      | 149:139  | سا کلوس کوباد شاہ ہتائے کے لیے ساموس کے خلاف فاری مهم                     |
|      | 158: 150 | ہفاوت اورزویائرس کی حکست عملی کے تحت بابل پر قبضہ                         |
|      | 159 ,    | باغيول كوسزا                                                              |
|      | 160      | زوپائز س کوانعام                                                          |
|      |          | حواشي                                                                     |
| 292  |          | چوتھی کتاب ہے "میلیومینی"                                                 |
|      | 1        | سیئتھیا کے خلاف دار او شرکی مہم اس کابہانہ                                |
|      | 4:2      | سیئتهدوں کی سابق تاریخ ان کی اینے غلامول سے جنگ                           |
|      | 12:5     | اُن کے نسلی ماخذ کی روایات اُن کا پنایان ' بی نانی بیان مصنف کی رائے      |
|      | 16:13    | ارستیاس کی کمانی                                                          |
|      | 20:17    | مسيئته ياكاميان                                                           |
|      | 27 521   | بمسابیه اقوام' سوروماتے' بیدو ڈینسی 'ایسیڈونزاورایری مالیس                |
|      | 31:28    | سيئتهياكي آب د بوا                                                        |
|      | 36:32    | ہا کپر یو ریاؤک کی کھانیاں                                                |
|      | 44:37    | مجمو تی جغرافیہ ایٹیاء کامیان 'لیبیا' کے گرد سمندری سفر 'سکانی کیسس کاسفر |
|      | 45       | نامول كاماخذ 'يورپ الشيا'ليبيا                                            |
|      | 47 `46   | سینتهیا کی دیمثال خصوصیات لوگ                                             |
|      | 50°48    | دریا اِستر ادراَس کے ذیلی دھارے                                           |
|      | 51       | تيراس                                                                     |
|      | 52       | بيانس                                                                     |
|      | 53       | يار تقييز                                                                 |
|      | 58:54    | پنتلی کیپس مپاکائرس تاکیس وغیره                                           |
|      | 59       | سيئتهيونكاند:ب فدا                                                        |
|      | 4        | · martine manufacture in the second                                       |

محکّم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| تقصيل                                                           | #7.      | صفحه# |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|
| بانیاں)                                                         | 61 `60   |       |
| س د یو تاکی عبادت 'وغیر ه                                       | 63 `62   |       |
| کی رسوم                                                         | 66164    |       |
| ل گیر                                                           | 69r67    |       |
| ف                                                               | 70       |       |
| شاہوں کی تد فین وغیر ہ                                          | 73171    |       |
| نگ کااستعال                                                     | 75 `74   |       |
| ر مکلی ردایات ہے نفر ت اناکار سس اور سکائیلس کی کھانیاں         | 80r76    |       |
| رى                                                              | 81       |       |
| ائب                                                             | 82       |       |
| ر یوش کی تیاریاں                                                | 85183    |       |
| ِ اسود' پروپو نتمس وغیر ه کاسیا تز                              | 86       |       |
| ر یوش کی استر کی جانب روا گلی                                   | 92187    |       |
| ریسیوں کی رسوم                                                  | 96193    |       |
| ريوش ممقام إستر                                                 | 98 `97   |       |
| بخفها کا سائز اور صورت<br>·                                     | 101:99   |       |
| دگر د کی اقوام توری وغیر ه کامیان                               | 117;102  |       |
| شاہول سے مشورہ                                                  | 119 `118 |       |
| بتھیاوالوں کے منصوبے                                            | 120      |       |
| ر یوش کاسیئھیامیں سے گزر نااور مملس پونٹ داپس آنا               | 1435141  |       |
| گابارس کا قول<br>ا                                              | 144      |       |
| يانديس كى ليبيائى مهم تھيراكى بِمَاوْالنا                       | 1491145  |       |
| ب کمانت کی بدیاد پر اہل تھیرا سے لیبیا کوسانے کا نقاضا دوبیانات | 1551150  |       |
| بيابر قبضه                                                      | 156      |       |
| بریس کے مقام پر آباد ی                                          | 157      |       |
| ئى رىيے كوبسانا                                                 | 158      |       |
| م سے لے کر آر سیوس سوم کی موت تک سائی رینے کی تاریخ             | 1641 159 |       |
| یاندلیں سے فیرے تماکی درخواست                                   | 165      |       |

24116

| صخه# | #7.             | "نفصيل"                                                |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------|
|      | 166             | آريا ندليس كاانجام                                     |
|      | 167             | بارسا کے خلاف مہم                                      |
|      | 1811168         | معرے لے کر جھیل ٹریونس تک کے لیبیائی قبائل کامیان      |
|      | 1851182         | شالی لیبیا کے تین خطبے                                 |
|      | 1901186         | ليبياؤل كى رسوم                                        |
|      | 192 `191        | مشرقی اور مغربی لیبیا میں فرق                          |
|      | <b>196</b> r193 | مغربی قبائل کامیان                                     |
|      | 197             | ليبيا کی چارا قوام                                     |
|      | 199 `198        | ليبياكي پيداداري خصوصيات                               |
|      | 2031200         | بارسا کے خلاف مہم کامیان                               |
|      | 204             | ابل بار سا كاا نجام                                    |
|      | 205             | فیرے تیاکی موت<br>حواشی                                |
| 368  |                 | پانچویں کتاب "ترپسکوری"                                |
|      | 2 `1 %          | میگابازس کی تھر کیی فتوحات                             |
|      | 813             | تھر یسیول کی رسوم                                      |
|      | 10 `9           | تمبریں کے شال کا خطہ                                   |
|      | 11              | كولسيس اور هستياس كوانعام ملنا                         |
|      | 14112           | چر یس اور مانتائیس کی کمانی                            |
|      | 15              | میگاباز س کا چو نیادالوں کو مطبع کر نا                 |
|      | 16              | اہل ہو نیا کی رسوم                                     |
|      | 21:17           | مقدونیه کیاطاعت سفیرول کی کهانی                        |
|      | 22              | مقدون کے شاہی گھرانے کا ہیلن ازم                       |
|      | 24 `23          | ہتیاں کو دالیں طلب کرنا<br>مناب مناب اور ا             |
|      | 27 `26          | ار تافر نیس اوراد نینس کی تقرری<br>میر میلو میلو بیرین |
|      | 29 `28          | ایو نیامی مرکز در میکنیس کی سابق تاریخ                 |
|      | 34:30           | ار ستاغورث کی فیحسوس کے خلاف مہم                       |
|      |                 | * **********                                           |

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| صغۍ # | #7.      | تفصيل                                                                        |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | 35       | <i>ہتایاں کا پیغام</i>                                                       |
|       | 36       | ار ستاغور یکی بغاوت                                                          |
|       | 38 `37   | فر ما زواوَل کا انتجام                                                       |
|       | 48:39    | ار ستاغور ش کاسپار ناجانا سپارٹا کی حالیہ تاریخ                              |
|       | 54:49    | کلیومینیں کومائل کرنے میں ارستاغورٹ کی ناکامی                                |
|       | 96:55    | أس كالتيمنز جانا التيمنز كي حاليه تاريخ بهار كس كالخلّ ببيار كي              |
|       |          | مد ظلى كلستهدينز سارناك كوششين تهديبي اورامجيال جنگين وغيرو                  |
|       | 97       | ار ستاغورث کوابیخننرے مد د حاصل ہو نا                                        |
|       | 98       | ابل ہیو نیاکا فرار                                                           |
|       | 101199   | سار د لیس پر حملیه 'قبضه اور آتشز دگی                                        |
|       | 102      | یونانیول کی پسپائی اور شکست<br>سرین کریسیانی اور شکست                        |
|       | 103      | بغادت کا کیریادر کونس تک تبییل جانا                                          |
|       | 115:104  | سائیرس کی بغاوت اور شکست داریوش اور مهتیاس<br>میرا                           |
|       | 117 `116 | نهيلس يونث دوبار د فارسيول كومل جانا<br>                                     |
|       | 1211118  | كيريامين لزائيان                                                             |
|       | 123 `122 | ایولساورا یو نیامیں فارسی کامیابیال<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|       | 124      | ارستاغور شاكاعزم فمرار                                                       |
|       | 125      | مهتلیا <i>ت</i> کامشور د                                                     |
|       | 126      | ار ستاغورث کا فراراور موت<br>م                                               |
|       |          | حواشي                                                                        |
| 425   |          | چهٹی کتاب ''ایراتو''                                                         |
|       | 3 1 1 7  | ہتایاں ساحل پر آتا ہے                                                        |
|       | 4        | سار دلیں میں ساز ش کا پیۃ چلنا                                               |
|       | 5        | <i>ستنیات کا جهاز میں میلس بونٹ ج</i> انا                                    |
|       | 15ฅ6     | ملیس کوفارسیول کی دھمکی دو بحری پیزے لیڈے کی جنگ                             |
|       | 16       | اہل کیوس کے مصائب                                                            |
|       | 17       | فو کائی سالار ڈا یونی سیئس                                                   |
|       |          |                                                                              |

| تنفصيل                                                                   | # 7.   | صفحہ # |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| مىلىتىر <sub>ى</sub> كىكىت                                               | 18     |        |
| اہل ملیتس کو سزا                                                         | 20 `19 |        |
| اليقنز كادكھ                                                             | 21     |        |
| اہل ساموس کاانجام زا نکلے پر قبضہ                                        | 25122  |        |
| <i>ستياس كا نجام</i>                                                     | 30r26  |        |
| باغيول كومزا                                                             | 32 `31 |        |
| فنيقى بحر كيير ب كي كيروفي ميل اوث ار                                    | 33     |        |
| سیمونیدے کی کیرونیسائی سلطنت                                             | 40:34  |        |
| ملتیاد لیس کاانیمضنر کو فرار                                             | 41     |        |
| فارسیول کاایو نیا کو ننے سرے سے بسانا                                    | 42     |        |
| مار دو نیئس کی مهم کی ناکامی                                             | 45043  |        |
| تضاسوس کی مقتلوک بغادت                                                   | 47 `46 |        |
| دار ہوش کے قاصدوں کا خراج طلب کر ہا اسجینااور زیاد و تر جزائر کی         | 49 `48 |        |
| اطاعت                                                                    |        |        |
| اہجیدیا ڈل کو سزاد ہے کے لیے کلیومینیز کی کو شش<br>سرمہ                  | 50     |        |
| کلیومینیس کادیمارا ت <i>ش کے ساتھ</i> جھگزا<br>ن                         | 51     |        |
| سپارتامین دوہری بادشانت بادشاہوں کا نسلی سلسلہ 'مراعات                   | 59r52  |        |
| سپار تانگ روایات<br>میران                                                | 60     |        |
| ارستون کی کمانی                                                          | 63¢61  |        |
| دیمارانش کامعزدل :و کرفارس کوفرار<br>                                    | 70°64  |        |
| لیوتی چائیڈزی تخت نشینی<br>                                              | 71     |        |
| ليوقى چائيدُ ز كانجام                                                    | 72     |        |
| یر غمالی دینے کے لیے اہل ایحییا پر دہاؤ<br>سریب                          | 73     |        |
| كليومينس كانحام                                                          | 75 `74 |        |
| اس کے پاگل پن کی مختلف وجود                                              | 84176  |        |
| اہل اسٹیناکا کا میر غمالیوں کی والیسی کا مطالبہ گلائنس کی کہانی          | 86 `85 |        |
| ایحینااوراتیخنز کے درمیان جنگ<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | 931.87 |        |
| واتش ادرارتا فرنيس کی مهم                                                | 94     |        |
| * **                                                                     | -      |        |

، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موض

| صغحه# | #%        | تفصيل                                                      |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------|
|       | 99195     | مهم كاراسته                                                |
|       | 101 `100  | اریٹر پول کی تیاریاں اریٹریا کا محاصر دادرا طاعت           |
|       | 102       | مير انتهن ميں فارسيول كاختكى پراترنا                       |
|       | 104 `103  | ملتياد ليس كاميان                                          |
|       | 106 `105  | فیدی پدیس کی سپار ناروا گئی پان دیو تا کا ظهور             |
|       | 107       | ہیا <sup>ی</sup> ں کا خواب                                 |
|       | 108       | الل پلیٹیاکا ایتھنیوں سے اتحار دونول قوموں کے سابقہ تعلقات |
|       | 110 `109  | ایتھنی جرنیلوں کے درمیان تقسیم ملتیادیں ادر کالی ماکس      |
|       | 111       | جنگ کے لیے تیاریاں                                         |
|       | 114:112   | میرانتمن کی جنگ                                            |
|       | 116 `115  | ابتمنز پراچانک دھادابو لنے کی کو شش                        |
|       | 117       | ایپی زیلس کی کیمانی                                        |
|       | 119 `118  | ایشیاء بید بیجی محتم می دانسی                              |
|       | 120       | ابل سپارٹاکا میرا تھن آنا                                  |
|       | 124 🛭 121 | الكميونيد ك خلاف الزام                                     |
|       | 125       | خاندان کی سابق تاریخ کروسس کی نوازشیں                      |
|       | 130; 126  | میگا کلیس کی اگار ستاہے شاوی                               |
|       | 131       | پیریکلیز کاسلسله نسب                                       |
|       | 135;132   | فیروس/ پاروس کے خلاف سلتیادیس کی مہم                       |
|       | 136       | ملتیادیس پر مقدمه اس کی موت                                |
|       | 140:137   | أس كالميدوس پر قضه كرا باشندول كي سابق تاريخ               |
|       |           | حوا ثی                                                     |
| 482   |           | ساتویں کتاب "پولائمنیا"                                    |
|       | 1 %       | یو نان کے خلاف دار اوش کی تیاریاں                          |
|       | 2         | جانشینی کے لیے اُس کے بیٹوں میں جھڑا                       |
|       | 3         | زرتمیز کی تقرری                                            |
|       | 4         | دار یوش کی موت                                             |
|       |           |                                                            |

| ا تقصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #%         | صغحه# |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| زر کمیز کو بو نان پر حملے کی تر غیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          |       |
| اونوناكرينس كالثرور سوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6          |       |
| مصر کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7          |       |
| زر تحییز کا مجلس بلانا اُس کی تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8          |       |
| .ر دونیئس کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          |       |
| ار تابانس کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         |       |
| زر <i>حمي</i> ز كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 11       |       |
| زر تحسيز كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14112      |       |
| ار تابانس سے اتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 `15     |       |
| ار تابانس کو بھی خواب آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 `17     |       |
| زر تحسیز کی تیاریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19         |       |
| مهم کی وسعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 `20     |       |
| آتھوس کی نسر فنیقیوں کی ممارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24122      |       |
| ذ خائرا کشما کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25         |       |
| زرخسیز کوکریٹالا ہے کوچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26         |       |
| ليديا كى يا تھيس كى كمانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29:27      |       |
| نوج کاراسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30         |       |
| زرئسيز كاسار دليس پينچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31         |       |
| قاصد دل کی روائنگی<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32         |       |
| المائدوس کے مقام پر ہل<br>میں میں میں میں میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 `33     |       |
| زر کسیز کے حکم پر ہملس پونٹ کو کوڑے لگنا<br>میں ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <b>5</b> |       |
| مِل کی تغمیر<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36         |       |
| فوج کاسار دلی <i>ں ہے کو چ</i><br>مخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37         |       |
| ائن پا تھیں سے سلوک<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 `38     |       |
| کوچ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 `40     |       |
| براس <b>ته</b> ائشیا<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42         |       |
| زر کسیز جمقام ٹرائے<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43         |       |
| زر کسیز کااپی نوج کا جائز دلینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 `44     |       |
| The state of the s |            |       |

|        |                          | . • •                                                                                               |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغحہ # | #2.                      | تفصيل                                                                                               |
|        | 52r46                    | ار تابانس کے ساتھ مکالمہ                                                                            |
|        | 53                       | سر کر دہ فارسیول ہے زرنسیز کا خطاب                                                                  |
|        | 54                       | زر نحسیز کی نذریں اور د عا                                                                          |
|        | 56 `55                   | میکس بونٹ ہے گذر                                                                                    |
|        | 57                       | شگون                                                                                                |
|        | 59 `58                   | سیستوس سے دور <sup>ری</sup> س تک مارچ                                                               |
|        | 60                       | افواج کی گنتی                                                                                       |
|        | 61                       | شار د کر د دا قوام فارسی:اُن کالباس اوراسلحه<br>ن                                                   |
|        | 62                       | ميذيانَ 'مِشيانَ اور ہارَ کانی                                                                      |
|        | 63                       | اشوریاورکالدی<br>سر                                                                                 |
|        | 64                       | باکتری اور سیکائے                                                                                   |
|        | 65                       | ہندوستانی<br>میر بر سریر بر                                                                         |
|        | 66                       | <u>آريائي' پارتضيائي' وغيم</u> ره                                                                   |
|        | 67                       | کاسپائی 'سارنگیا <del>گی'وغ</del> یره                                                               |
|        | 68                       | يو ميا کې و خير ه<br>د د د په سره تنه د ک                                                           |
|        | 69                       | عربی اور لیبیا کے ایتھو پیائی<br>ریش سری بتا ہے ا                                                   |
|        | 70<br>74                 | ایشیاء کے ایتھو بیان<br>ریز                                                                         |
|        | 71                       | لیبیائ<br>پیفلاگونی' فریجیائیاور آرمینیائی                                                          |
|        | 73 `72<br>75 `7 <b>4</b> | پیغلا کوئی سر سجیان اور ارسیان<br>لیڈیا کی اور تھر کی                                               |
|        | 73 7 <b>4</b><br>77 `76  | ئىدىي دور غري.<br>كالىبيائى' قبل 'وغير د                                                            |
|        | 79 `78                   | ه پیبیای جاب و پیر و<br>موشیانی 'ماریس 'کولکیائی'وغیر ه                                             |
|        | 80                       | و یان درسان نوسیان و بیره<br>جزیرهاش                                                                |
|        | 82 `81                   | بریرب ب<br>افسر ان اور سپه سالاران                                                                  |
|        | 83                       | "لافاني"                                                                                            |
|        | 85 `84                   | گھوڑ سوار مساکر نے والیا <b>توا</b> م                                                               |
|        |                          | حری بیرے میں شامل اقوام فضیقی مصری سائیری سلیشانی اور                                               |
|        | 96:89                    | * مُفْنِيانُ 'لا کُثُ 'وُورِيانَ ' کي <mark>ريانَ 'ايو نيانَ 'ايو ليانَ اُور 'ميلُس' بَو</mark> نَی |

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| صغحه# | #7.         | تفصيل                                                                                             |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 98 `97      | بر ی فوج کے سالار                                                                                 |
|       | 99          | ارتميسيا                                                                                          |
|       | 100         | زر تسيز كاا پي فوج كامعا ئنه كرنا                                                                 |
|       | 101         | دیمارائش سے مشورہ                                                                                 |
|       | 102         | د بمارانش کا خطاب                                                                                 |
|       | 103         | زر کسیز کاجواب                                                                                    |
|       | 104         | سیار نا ئیوں کے بارے میں بے میلدائش کی رائے                                                       |
|       | 105         | زر کسیز کی ڈورسٹس ہے روا تھی                                                                      |
|       | 107 `106    | ميسكا ميس ادريو جيز                                                                               |
|       | 108         | زر کسیز کاڈور سنحس ہے کوچ<br>:                                                                    |
|       | 109         | میسنس ہے گزر                                                                                      |
|       | 1125110     | راد میں آنے والے تھریسی قبائل                                                                     |
|       | 113         | براسته پيونيا                                                                                     |
|       | 114         | دربائے سرائمون کو مبور کرنا                                                                       |
|       | 116 `115    | اکاشش کی جانب کوچی                                                                                |
|       | 117         | ار تاکیئس کی موتاور تدفین                                                                         |
|       | 119`118     | فوج کو کھانا کھا نے کے لیے تاریاں<br>ن                                                            |
|       | 120         | ميگا كرايين كادا نشمندانه قول                                                                     |
|       | 121         | کو ج کا حَقِم                                                                                     |
|       | 122         | نبرے گزر                                                                                          |
|       | 123         | بخر ک بین ہے کاراستہ<br>                                                                          |
|       | 12 <b>4</b> | تهر مانی خلیج میں پہنچنا                                                                          |
|       | 126 `125    | او نٹول پرشیر دل کا حملہ<br>- میں میں میں میں اور میں اور میں |
|       | 127         | زر <i>حسیز</i> کی تھر ماآ ہہ<br>                                                                  |
|       | 128         | تھیمالی میں جانے کے دورا ہے<br>                                                                   |
|       | 129         | تھیمالی کامیان دریائے میٹیئس اوراس کے ذیلی نالے<br>تقریب                                          |
|       | 130         | تھیمالی کوزیر کرنے کاطریق <del>ن</del> ہ<br>سیامی میں میں میں میں میں میں میں میں میں م           |
|       | 131         | زر تحييز كاپائيريامين قيام                                                                        |
|       |             | * Martin matthews                                                                                 |

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| صغچه# | # *2     | تفصا                                                            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| # 25  | # 7.     | <i>U</i>                                                        |
|       | 133 `132 | فارى قاصدوں ہے سلوک                                             |
|       | 1371134  | سپر تھیاں اور بیولسس کی کمائی                                   |
|       | 138      | بونانیوں کی تشویش                                               |
|       | 139      | ایتھنیوں کامحبوطن رویے ایتھنی کیان کے محافظ                     |
|       | 140      | کمانت کاانمتاه                                                  |
|       | 142 `141 | دوسری کهانت                                                     |
|       | 143      | تهيمستوكليز                                                     |
|       | 144      | بر ی پر مهانے کے لیے تھیمسٹو کلیز کی تجویز                      |
|       | 145      | يونانيول مين بنازيه كاخاتمه                                     |
|       | 147 `146 | زر تحسیز کا بونانی جاسوس سے سلوک                                |
|       | 148      | آر گوس کی جانب یونانی سفارت آر گوس مجلس کا جواب                 |
|       | 149      | سپارٹا کی جانب سے پلیکش مستر د ہو نا                            |
|       | 1527150  | فارسیوںاوراہل آر گوس کا تنجاد                                   |
|       | 153      | سلی کی جانب یونانی سفارت حملیو کے اجداد                         |
|       | 154      | ملیوی تاریخ                                                     |
|       | 155      | محميلو كاباد شاه محميلا بدنا                                    |
|       | 156      | سیر اکیوس کو  دارالسلطنت بنانا                                  |
|       | 157      | يوياني قاصدول كاخطاب                                            |
|       | 158      | گيلو کا جواب <sub>.</sub>                                       |
|       | 159      | سائیاگرس کا بخکبر                                               |
|       | 160      | محملس کائے جواب                                                 |
|       | 161      | ايتهنى قاصدكا خطاب                                              |
|       | 162      | حميلو كالحتى جواب                                               |
|       | 164 `163 | گلیو کا کیڈ مس کو ڈیلفی بھیجنا                                  |
|       | 165      | یونانیوں کی مدد کے لیے کیلو کااراوہ سلمی پر کارتھ یجیوں کا حملہ |
|       | 167 `166 | ہامکار کی شکست اور فرار                                         |
|       | 168      | کور سائر یوں کے وعدے اُن کااصل طرز عمل                          |
|       | 169      | کریٹ کی جانب سفارت                                              |

| تفصيل                                                                | # 7.     | صغحه# |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| مینوس کی داستانوی تاریخ یو نانیول کاوسیع ترین معلوم فمل عام          | 170      |       |
| ریٹ کے مصائب                                                         | 171      |       |
| کمپے کی سعنائے پر یو نانیوں کا قبضہ                                  | 172      |       |
| ن کے درے کو چھوڑ جانے کاسبب                                          | 174 `173 |       |
| ر تمیسیشه اورقرموپا کلے کوچانے کیلئے یونانیوں کاعزم ان مقامات کابیان | 1771:175 |       |
| بنا نیوں کا ہواؤں سے التجا کرنے <b>کا مشو</b> ر ہ                    | 178      |       |
| ار ی بیز نے کی چیش قد می                                             | 179      |       |
| بىلامقابلى                                                           | 183に180  |       |
| ارسى افواج كى اندازا تعداد                                           | 185 `184 |       |
| جوعی لفکر کی تعداد                                                   | 186      |       |
| ریاؤں کا نوجیوں کی بیاس جھانے کے لیے ناکا نی ہونا                    | 187      |       |
| سلاطوفان فارس بحرے بیزے کا نقصان                                     | 189 `188 |       |
| مینو کلیس کی امارت                                                   | 190      |       |
| لمو فان میں ٹھسراؤ                                                   | 191      |       |
| نجات د ہندہ یو سیڈون سے اظہار تشکر                                   | 192      |       |
| یفی تے کی طرف فارسیول کی پیش قدی                                     | 193      |       |
| نېدره جهازدل پرېونا نيول کا قبضه                                     | 194      |       |
| ریی ڈولس کاا نجام                                                    | 195      |       |
| ر تحسیر کابر استه تقیمیالی آ محے ہو ھنا                              | 196      |       |
| افستیائی مجو پیٹر (زیئس) کا معبد                                     | 197      |       |
| لس كابيان                                                            | 198      |       |
| فر مویا <u>ک</u> لے کاور د                                           | 200 `199 |       |
| د نوں افواج کی پوزیش                                                 | 201      |       |
| پانی افواج کی مر وم <sup>ش</sup> اری                                 | 203 `202 |       |
| ونيداس كاسلسله نسب                                                   | 204      |       |
| تين سو"                                                              | 205      |       |
| بپارٹا ئيول کا کارنيا <i>ے خر</i> وج                                 | 206      |       |
| فرا تفری                                                             | 207      |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |          |       |

| ر رکس کی جانب ہے گھڑ سوار جاسوسول کی روا گئی اور کا جانب ہے گھڑ سوار جاسوسول کی روا گئی اور کا موال میڈیا کا کی جانب ہے گھڑ سوار جاسوسول کی دوا گئی کے بیشانی افغان کی جیشانی افغان کی جیشانی افغان کی جیشانی کی جیشانی کا بیش کا مستوب کی جیشانی کا بیش کا سرائی کی ایش کا سرائی کی بیشانی کا بیش کا سرائی کی بیشانی کو ایش کا مستوب کا مستوب کی کہا کہ کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صغحه # | #7.      | تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ویمارا اس نے زر کمیز کا سوال مدا میڈیاؤں کا پیدا اس کے سر کے بری کی پر شائی ہوں اس اس اس کے سر کا اور سر اس اس کے سر شائی ہوں کا اور سر اس کے سر شائی ہوں کا اور سر اس کی اپنی اسٹس بیازی راہت کے متعلق بناتا ہے ۔ انگی اسٹس کی اپنی اسٹس کی اپنی اسٹس کے ساتھ روا گئی ہوں کے دور سر کی اور اپنی مسجول کا در اس کی میں ہوت کے دور میں سر کے کی وجو ہوں کا طرز عمل اور انجا ہے ہوں کی دی ارائی سے مشاورت کے دور کی دی کا رائی سے مشاورت کے دور کی دی دی دی دی دی کی دی کی دی کی دی دی دی دی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 208      | زر تحمیز کی جانب سے گھڑ سوار جاسو سول کی روائلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفائيوں "كاو دو مراحملہ الفائيوں و الفائيوں "كاو دو مراحملہ الفائيوں و الفائیوں و الفا |        | 209      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ررکسیز کی پر شانی ہوائی راست کے متعالی ہتا تا ہے ۔ 121 کے ۔ 131   |        | 210      | میڈیاؤل کا پہلاحملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اینی النس پہاڑی رائے کے متعلق بتاتا ہے متعلق ہتاتا ہے متعلق ہتاتا ہے متعلق ہتاتا ہے والت کے متعلق ہتاتا ہے والت کی تفصیل روا گئی والسیول کا گذر 218 فیر اسیول کا گذر 218 فیر اسیول کا گذر 219 فیر اسیول کا گذر 219 فیر اسیول کا گذر 220 فیر اسیول کا گذر 220 فیر میں رہنے کی وجوہ 221 فیر کے اپنے میں رہنے کی وجوہ 222 فیر کے تعلق کے متاب کے متاب کے متاب کے والد موم کی تہدوال اور تعلق کی تعلق کو گئی کے متاب کے والد موم کی تہدوال اور تعلق کو گئی کے متاب کے والد موم کی تہدوال اور تعلق کی تعلق کو گئی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 211      | ''لا فانيول''كادوسراحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اکنیدارنس کی این آمنس کے ساتھ روا گئی ۔  216  217  218  217  219  219  219  220  220  220  221  220  222  222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 212      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| راستے کی تفصیل کو ایس کی تعلیم کا گذر استے کی تفصیل کو ایس کی تعلیم کا گذر استے کی تعلیم کو ایس کی تعلیم کے دو میں رہنے کی وجوہ کو ایس کی تعلیم کو تعلیم کا گذر کی تعلیم کا گذر کی تعلیم کا تعلیم کا گذر کی کر کا گذر کی کی کا گذر کی کر کر کا گذر کی کر کا گذر کی کر کا گذر کی کر کر کا گذر کی کر کا گذر کی کر کر کر کر کا گذر کی کر کر کا گذر کی کر کر کر کر کر کا گذر کی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 214 `213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ال عبول کاگذر میلی کا گذر کا میلی کا کا میلی کا میلی کا میلی کا کا میلی کا کا میلی کا کا میلی کا میلی کا میلی کا میلی کا |        | 215      | and the second s |
| ایو نیداس حلیفول کودائی مجبتا ہے۔  221 کو جیں رہنے کی د جوہ وہوہ  222 کو جی رہنے کی د جوہ وہوہ  تھید سپیدوں اور تھیدیدوں کا طرز عمل  آخری تصادم یو نیداس کی موت  226 عمل کی لا ش کے لیے مقابلہ  227 عمل کی لا ش کے لیے مقابلہ  228 عمل کی کہانی  238 عمل کو کہ رہی کی اور انجام  230 عمل کی کہانی  231 کو کی کی کہ رہا رہا تھی کہ کہ مقام پر کو گور وہ اور موم کی تہدوال وہ کہ وہواب کور گواور موم کی تہدوال وہ کہ وہواب کور گواور موم کی تہدوال وہ کہ وہواب کور گواور موم کی تہدوال وہ کہ کہ مقام پر کا تھی کی کہ مقام پر کا تھی کے مقام پر کا تھی کہ کے مقام پر کا تھی کے مقام کے مق      |        | 216      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایو نیداس کے وہیں رہنے کی وجوہ ہو تھیں ہیدوں اور تھیں ہیدوں کا طرز عمل کو تھیں ہیدوں اور تھیں ہیدوں کا طرز عمل کو تھا ہے گوئی تصادم ہے لیو نیداس کی موت کوئی تصادم ہے گوئی تصادم ہے گوئی تصادم کوئی تھا ہے گوئی تعاملہ کوئی کا مشاہلہ کوئی کا مشاہلہ کوئی کا مشاہلہ کوئی کے مقام پر کا مشاہلہ کوئی کی کہ مقام پر کا کہ کائی کی کہ کہ مقام پر کائی کی کہ کہ مقام پر کائی کی کے مقام پر کائی کی کہ مقام پر کائی کی کے مقام پر کائی کی کے مقام پر کائی کی کی کے مقام پر کائی کی کی کے مقام پر کائی کی کی کے مقام پر کائی کے کہ کی کے مقام پر کائی کی کے کہ کی کے مقام پر کائی کے کہ کی کے کائی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی |        | 218 `217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تھیدسپیوں اور تھیدیوں کاطرز عمل 223 224 223 226 آخری تصادم یونیداس کی موت 226 227 226 ایشنیش اور مارو الله شخص کی کمانی 228 231 229 231 233 231 239 233 234 235 234 235 234 235 234 235 234 235 234 236 237 238 237 238 237 238 237 238 238 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 219      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا توی تصادم یونیداس کی موت کوئ تصادم یونیداس کی موت و کوئ تصادم کیف تصابه الله تحدیم کی کمانی ورمارو و کنده تحریم می کمانی و کافت کنده تحریم کی کمانی و کافت کنده تحریم کی کمانی و کافت کیفت کیفت کیفت کیفت کیفت کیفت کیفت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 221 `220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس کی لاش کے لیے مقابلہ 227 مقابلہ 228 ایکفیئس اور مارو 228 231 ت 229 کندہ تحریر میں کی کمانی 231 ت 229 عام اور انجام ابل تھیمیس کا طرز عمل اور انجام 233 کندہ کی دیمارا تی ہے مشاورت کا کورکئیز کی دیمارا تی ہے مشاورت کا کورکئیز کا جواب کی دیمارا تی ہے مشاورت کی دیمارا تی ہے مشاورت کی دیمارا تی ہے کہ مقام کے مقام کے مقام کی دیم وار تعمیر کی کے مقام کی مقام کی مقام کی دیمار کی دیمر وار تعمیر کی کے مقام کی مقام کی مقام کی مقام کی مقام کی مقام کی دیمار کیمار کی دیمار کیمار کی دیمار کی دیم |        | 222      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایگذیش اور مارو و ایک ایک اور انجام ایل تھیس کا طرز عمل اور انجام ایک ترکیز کا دیرانتی مشاورت مشاورت مشاورت مشاورت اکید میدندوں کا اعتراض و ایک اعتراض و ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 224 `223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کندہ تح ریس کا کہانی استود شمس کی کہانی استود شمس کی کہانی اور انجام اور انجام نظر از عمل اور انجام نظر از عمل اور انجام نظر ان میں مشاورت اکید میں دیر کا اعتراض کی دیر کا اعتراض کی دیر کا اعتراض کی دیر کا اعتراض کی دیر کا سلوک کے مقام پر انٹھ ویس کتاب سے انگھوییں کتاب سے انگھوییں کتاب سے انگھوییں کتاب مقام پر دار تھی تم کے دار تھی |        | 226      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارستود شمس کی کمانی اور انجام اور انجام اور انجام اور انجام انگر کی دیمارات سے مشاورت اکید مینادورت اکید مینادورت اکید مینادورت اکید مینادورت اکید مینادورت اور کمیز کاجواب اور کمیز کاجواب کید نیمارت از کمیز کاسلوک ایونیداس کی لاش سے ذر کمیز کاسلوک اور گواور موم کی تند والی لوح اور گواور موم کی تند والی لوح اور گواور موم کی تند والی لوح اور گور گور کی پیر وار تممیم کے مقام پر از تممیم کے مقام پر از تممیم کے مقام پر اور تم کور تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 227      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اہل تھیس کا طرز عمل اور انجام<br>زر کسیز کی دیمار انس سے مشاورت<br>اکیمینیوں کا اعتر اش<br>زر کسیز کا جواب<br>زر کسیز کا جواب<br>لیونیداس کی لاش سے زر کسیز کا سلوک<br>گورگواور موم کی تیدوالی لوح<br>حواثی<br>قواثی و نیورینیا''<br>آشھویں کتاب<br>قیانی بحری در ارتمسیم کے مقام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 228      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زر کمیز کی دیماراتی ہے مشاورت<br>اکیمینیوں کا اعتراض<br>زر کمیز کا جواب<br>زر کمیز کا جواب<br>لیونیداس کی لاش ہے زر کمیز کا سلوک<br>گور گواور موم کی تمہ والی لوح<br>حواثی<br>قواثی میں کتاب "نیورینیا"<br>1.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 231:229  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اکیمینیوں کا اعتراض<br>زر کسیز کا جواب<br>لیونیداس کی لاش سے زر کسیز کا سلوک<br>گورگواور موم کی تنہ والی لوح<br>حواثی<br>قواثی<br>آٹھویں کتاب<br>آٹھویں کتاب<br>بین دار تھسیم کے مقام پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 233      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| زر کمیز کاجواب<br>لیونیداس کی لاش ہے زر کمیز کاسلوک<br>گورگواور موم کی تمہ والی لوح<br>حواشی<br>حواشی<br>قواشی میں کتاب<br>قیانی برکی میر دار تمسیم کے مقام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 235 `234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لیونیداس کی لاش سے زر تحییر کاسلوک<br>گور گواور موم کی تنہ والی لوح<br>حواثی<br>قواثی<br>آشھویں کتاب<br>یونانی برکی میر وار تمسیم کے مقام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 236      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| گورگواور موم کی تہدوال لوح کے حواثی دواثی موم کی تہدوال لوح کے حواثی موم کی تہدوال لوح کے اللہ موری کتاب میں موم کے مقام پر اور تیسیم کے مقام پر 1.2 کاریز دار تیسیم کے مقام پر 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 237      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| واثی<br>آٹھویں کتاب<br>قِنان بَرُ ی بِرِ دار تمسیم کے مقام پر (پیان) ۲.۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 238      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آثھویں کتاب "یورینیا"<br>نیان بری دار تیمیم کے مقام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 239      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تی نانی بحر می میرد دار تمیسیئم کے مقام پر 1 :7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 581    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سيه سالار يور مي ماديس . 2 ` 3 ` 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1 %      | قیمانی بڑی بیز دار سیسیئم کے مقام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | `      | 3 `2     | ىپە سالار <b>ب</b> ورى ميادلىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| تفصيل                                                      | #7.      | صغحه # |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                            | 5 `4     |        |
| فارسيول كالبنيخا                                           | 6        |        |
| یومیائے گرد چکر اگانے کے لیے جمازوں کی روانگی              | 7        |        |
| غوطه خور سکائلیاس کی کهانی                                 | 8        |        |
| بية بأن سالارول كي مجلس                                    | 9        |        |
| ارتمیسیئم میں کیل جنگ                                      | 11 `10   |        |
| خو فناك طو فان                                             | 13 `12   |        |
| دوسر امقابله                                               | 14       |        |
| تبسرامقابليه                                               | 18:15    |        |
| تہیمسٹوکلیز کی طمت عملی باسس کی کھانت                      | 22:19    |        |
| فار ی بحر ی بیز ہے کی پیش قدمی                             | 23       |        |
| فاری جمازرانول کا تھر موپا کلے جانا                        | 25 `24   |        |
| آر ئيڈيا کے بھٹوڑے                                         | 26       |        |
| فو سس پر فاری حمله تھیمالیوںاور فوکا یوں کی جنگ            | 31527    |        |
| فوکایول کافرار<br>                                         | 32       |        |
| ان کے شہرول کی آتشز د گی                                   | 33       |        |
| فاری افواج کی تقسیم<br>سیرین                               | 34       |        |
| د کیلئی پر حملہ فار سیول کی پریشانیاور خوف<br>نیسی         | 39:35    |        |
| و بانی بر ک کاسلامس میں کنگرانداز ہونا                     | 40       |        |
| ایته نیوں کالیُکا کو خال کر ہ                              | 41       |        |
| او ہائی بیرے میں شامل اقوام<br>مستمر                       | 48142    |        |
| ا سمس میں پسپائی کی تجویز<br>از میں میں بسیائی کی تجویز    | 49       |        |
| فارگمپول کاایتجننر پنچنا<br>سر با                          | 51 `50   |        |
| ایکرد پولس پر حمله                                         | 53 `52   |        |
| ار تابانس کو پیغام<br>                                     | 54       |        |
| • تند ّن زیتون کی کهانت<br>• بر رستهم                      | 55       |        |
| یونا نیول کالتقمس کی جانب بحریبائی کا عزم<br>منیه نیلاس ته | 56<br>57 |        |
| منیسی فملس کی تجویز                                        | 57       |        |
|                                                            |          |        |

| صغح # | #7.    | تغصيل                                 |
|-------|--------|---------------------------------------|
|       | 60:58  | ا المسلوكليز كايورى ماديس سدور خواست  |
|       | 62 `61 | الدى ائتس اورتهيمس تلوكليز            |
|       | 64 `63 | يورى مياديس كاعزم صميم                |
|       | 65     | گر د کے بادل کاشگون                   |
|       | 66     | فاری بحری پیره و فالبرم میں           |
|       | 67     | زر کسیز کی اپنے کپتانوں سے مشورت      |
|       | 68     | ار حیسیاکی تقریر                      |
|       | 69     | بادشاه كارتمسياكى بات سے انفاق        |
|       | 71 70  | فارسیوپ کی پیش قدمی                   |
|       | 72     | يو نا نی استقمس میں                   |
|       | 73     | پیلو پو نیے کے باشندے                 |
|       | 74     | سلامس کے مقام پر کار روائیاں          |
|       | 75     | تهيمستوكليزك حكت عملي ٠               |
|       | 76     | يهتاليا ير فارسيول كاقبضه             |
|       | 77     | پیش گو ئیوں کی صداقت                  |
|       | 78     | يوناني كيتانول مين اختلاف             |
|       | 79     | ارستید لیس کی آمد                     |
|       | 81 `80 | أسى تهيمستوكليز ساقات                 |
|       | 83 `82 | لزائی کی تیاریاب                      |
|       | 89184  | جنگ بسلامس                            |
|       | 90     | زر نحسیز کی پوزیشن                    |
|       | 91     | فارسيول كابهمأ كنا                    |
|       | 92     | پولی کریش کی کامیابیال                |
|       | 93     | امينياس كاطر زعمل                     |
|       | 94     | ایڈی مائنس کے فرار کی کمانی           |
|       | 95     | ارستید لیس کی کامیابیاب               |
|       | 96     | نے سرے سے جنگ کی تیاریاں <sup>'</sup> |
|       | 97     | قاصد کی فارس کوروا <sup>ع</sup> گی    |
|       |        |                                       |

|                                                      | # %      | صغه# |
|------------------------------------------------------|----------|------|
| فارى قاصد                                            | 98       |      |
| خبر و <b>ں کا</b> اثر                                | 99       |      |
| زرخسيز كومار دونيئس كامشوره                          | 100      |      |
| زر کسیز کی ارتمیسیا ہے بات چیت                       | 101      |      |
| ار تميسيا كاجواب                                     | 102      |      |
| ز رخسیز کی کار روائیاں                               | 104 `103 |      |
| ہر موشمس کی کھانی                                    | 106 `105 |      |
| فاری جهازوں کامیلس پونٹ کی طرف کوچ<br>               | 107      |      |
| تعا تب کی تجویز                                      | 108      |      |
| نهيمستوكليز كامثوره                                  | 109      |      |
| س کاباوشاہ کو پیغام                                  | 110      |      |
| ینڈروس کا محاصر ہ                                    | 111      |      |
| تهيمسڻوکليز کاتحا <i>ئف جع کر</i> ه                  | 112      |      |
| فارى پىيائى كارخ                                     | 113      |      |
| لیو نیداس کی موت کام رجانه<br>پرسیما                 | 114      |      |
| زر کسیز کامیکس پونٹ کو کوچ فوج کے مصائب<br>*** نیز   | 115      |      |
| تھریسی باوشاہ کی کمانی                               | 116      |      |
| ابائیدوس کی جانب سفر<br>سیسترین                      | 117      |      |
| زر تحسیز کی والپسی کا فلط میان<br>برین به جمعه د     | 1201118  |      |
| د یو تا وَل کو یو ما نی تھینش                        | 122 `121 |      |
| اعزاز شجاعت<br>د سبر سر بریز                         | 123      |      |
| تھیمسٹوکلیز کی عزتافزائی<br>                         | 124      |      |
| تیبود شمس کا حسد<br>مدر بر مساسل                     | 125      |      |
| ار تابازس پوشٹہ یا کا محاصر ہ کر لیتا ہے<br>د تحت پر | 127 `126 |      |
| ئىمو <sup>دىمىن</sup> س) كا معامله                   | 128      |      |
| محاصر دا ٹھا نا                                      | 129      |      |
| فار ی بیز وساموس میں<br>ذ                            | 130      |      |
| يه ناني بيره والمحبينا ميس                           | _131     |      |

محکم دلائل ستے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| صغحہ # | # 7.     | تفصيل                                                     |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------|
|        | 132      | کیوس کے ہیر و ڈواٹس کی سفارت                              |
|        | 135に133  | مائس کا کمانتول کے لیے رجوع                               |
|        | 139ლ136  | الیگزینڈراننامینتاس کا تیصنر کی جانب مثن پرڈیکاس کی حکایت |
|        | 140      | الیگزینڈر کی تقریر                                        |
|        | 142 `141 | سپار ٹائی سفیروں کی جوانی تقریر                           |
|        | 143      | ايتهنيون كاليكزيذركوجواب                                  |
|        | 144      | سپار ٹائی ایلچیوں کو جواب                                 |
|        |          | حواثي                                                     |
| 640    |          | نویں کتاب ''کیلیوپے''                                     |
|        | 1        | ایتھننر کے خلاف مار دونیئس کا کوچ                         |
|        | 2        | ابل تھیس کا مشور د                                        |
|        | 3        | مار دونیئس کاانتصنر میں دا خلیہ                           |
|        | 5 `4     | ميوري چائيڈ ز کامشن                                       |
|        | 6        | سارناکی طرف ایته منبی سفارت                               |
|        | 7        | ايشهنسي مقاصدول كاخطاب                                    |
|        | 8        | ایفورس کی تاخیر                                           |
|        | 10 `9    | مهم کی روا تگی                                            |
|        | 11       | قاصد ول کوجوا <b>ب</b>                                    |
|        | 13 `12   | مار دو فیئس کااہل آر گو س کے مشور و پر پسپا ہو نا         |
|        | 14       | ودیعید ترین مقام جهال فاری چنتی سکے                       |
|        | 15       | دریائےایسوپس کے کنارے مار دونیئس کاپڑاؤڈاانا<br>          |
|        | 16       | تھیر ساند رک بتائی ءو ئی کهانی                            |
|        | 18 `17   | فو کا یول کا خطر و <sub>سین</sub>                         |
|        | 19       | پيلو پوندشياؤل کال <sup>ت</sup> قمس ہے کوچ                |
|        | 231 20   | پہلامقابلہ ماسس نیئس کا قتل                               |
|        | 24       | فارسيوك كي دادو فرياد                                     |
|        | 25       | يونانيول كاپليزياكي جانب جانا                             |
|        |          |                                                           |

| صغحہ # | #7.            | تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 27 `26         | ا قوام کی صف مندی اہل ٹیجیااوراہل ایتھنٹر کے مخالفانہ دعوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 29 `28         | ایتهنیون کومیسره کی تفویض دیگردستول کی تر تیباور تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 30             | یونانی فوج کی تقداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 32 `31         | مار دو نیئس کے صف آرا کیے ہوئے فارسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 36r33          | اونانیول کاغیب دان تیسامنیز اُس کی سر گزشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 37             | مار د ونیئس کا غیب دان به جسی مستثرانش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 40 t 38        | فارسيول كايو باني ايجيول كى راەيند كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 42 `41         | غارسیوں کی مجلس برائے جنگ کاانعقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 43             | باسس کی کمانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 45 `44         | مقدونوی الیگزینڈر کا یونانیوں کوانتباہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 47 `46         | بارنا ئيول اوراية به ندو ر ك مقام تعيناتي مين تبديلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 48             | مار دو فیئس کی جانب سے سپار ٹائیول کی تو ہین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 49             | فارسیول کا گار گافیا کے جشفے کو فشک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 52°50          | اوبروئے کی جانب حرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 55r53          | ایمومفرینس کی ہے دھر می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 57 <b>`5</b> 6 | يوسانياس کې پسپائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 58             | اِس کے بعد مار دو نیئس کی تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 59             | فاری یونا نیول کا تعاقب کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 65°6 <b>0</b>  | پلیٹیا کی جنگ مار دونینش کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 66             | ار تابازس کا طر زنمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 67             | ایتهنیوں کے ساتھ الل بیوشا کی شکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 68             | عام جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 70 `69         | خندق میں گھرے پڑاؤمیں دوسری جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 71             | متحارب فریقین کی شجاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 72             | میلی کرینس کا طرز عمل<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 75:73          | متازر ین ایتهندی و نیس أس كاطر زعمل اورانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 76             | 'وِسانیا ّں ہے ایک خاتون کی در خواست<br>''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 77             | ابل مائتین یااور انل ایلیو سس کی آمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | _              | The state of the s |

مُحكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

| صغحہ# | # 7.    | تفصيل                                                                   |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|       | 79 `78  | لا ميون كائر امشوره                                                     |
|       | 80      | مال غنيمت کي تقشيم                                                      |
|       | 81      | د یو تاؤل کے لیے مختص کر دہ جھے باقیماندہ کی تقسیم                      |
|       | 82      | ا یک فار سیادرا یک سپار ٹائی د عوت کاانتظام                             |
|       | 83      | میدان جنگ کے عبائب                                                      |
|       | 84      | مار دو فیئس کی خفیه تد فین                                              |
|       | 85      | متعولین کی قبریں<br>چر                                                  |
|       | 88186   | گھییس کا محاصر ہ                                                        |
|       | 89      | ار تبازس کا فرار                                                        |
|       | 91 `90  | ليوتي چائينيز ز کوابل ساموس کی د عوت                                    |
|       | 95192   | ڈیفونساورا <u>'</u> ومیئس                                               |
|       | 96      | یونانیوں کاساموس کی جانب بڑھنا فاری فوج ہائکا لے(میکالے) میں<br>م       |
|       | 103197  | ما تکا کے کی جنگ                                                        |
|       | 104     | فارسيول كالنجام                                                         |
|       | 105     | ایته نیوں کواعزاز شجاعت دینا                                            |
|       | 106     | يونانيول كي ميلس پونٹ كى طرف بحر پيائى                                  |
|       | 107     | فارسیوں کی ساردیس میں پسپائی<br>سر سر ا                                 |
|       | 113:108 | ذر تحييز كى جاليس ماسس نيئس كانجام                                      |
|       | 1201114 | ایته پنبی سیست وس کامحاصر و کرتے ہیں اوباز س کا نجام<br>ارتابیکس کومز ا |
|       | 121     | رب فی و مر<br>ایتھنیوں کا زرکیز کے بل کے تھےلے کرواپس آنا               |
|       | 122     | ار تمباریس اور سائرس                                                    |
|       |         | حواشي                                                                   |
| 687   |         | ابهم واقعات کی زمانی تر تیب کاجد ول                                     |

## ويباجيه

رسرو (Cicero) نے ہیرو ڈوٹس کو "بابائے تاریخ" قرار دیا۔ وہ واقعی اپنے ہے بعد کے مور ضین کا جد امجد تھا۔ اگر چہ اُس کا طریقہ کار موجودہ محقین کی تو قعات کے مطابق نہیں 'گر ماضی کے ایک قابل بھروسہ بیان کے لیے اُس کی کھوج (جو دیو تاؤں کے بجائے انسانوں پر مرکوز ہی گزرے زمانے کے تقیدی مطالعہ کا نکتہ آغاز ہے۔ اُس کی "Histories" کو کسی ایک زمرے میں رکھنا آسان نہیں کیونکہ یہ جغرافیہ 'سلیات اور حیاتیات کا ملغوبہ ہیں۔ اور ہیرو ڈوٹس سے بعد کی صدیوں میں مور خین کا زیادہ رجمان نسل در نسل میاس سرگزشت بیان کرنے کی جانب تھا۔۔۔ مثلاً تھیوس ڈائیڈ زجو مثالی نمونہ بن گیا۔ گر تھیوسی ڈائیڈ ز 'کی کاوش ہیرو ڈوٹس کے ماضے نیج ہے۔ جب ہیرو ڈوٹس نے قلم اٹھایا تو تاریخ نویسی کی کوئی روایت موجود ہیرو ڈوٹس کے ماضے نیج ہے۔ جب ہیرو ڈوٹس نے لیے اُس کی تحریر 'جو آگر چہ گڈ ڈ ہے ' نے اُن کے مامنے لاز آباضی کی ایک واضح تصویر پیش کی۔

پانچویں صدی کے وسطی برسوں کے دوران۔۔۔ فاری جنگوں کے بعد کی نسل سے لے کر 420 ۔ م کی دہائی تک۔۔۔ ہیرو ڈوٹس ایسٹنرمیں سرگر م تھا۔ یہ استھنی بالادی اور پیر۔ کلیز کاعمد تھا۔ اُس کااصلی وطن ایشیا کے کو چک میں ایک یو نانی شہمالی کار ناسس تھاجو اِس وقت مغربی ترک میں سلسل مصنف نے اُن متعد و میں سلسل کا دیا ہے جو تین فاری یا دیشیاء اور یورپ کی قدیم تاریخ میں مصنف نے اُن متعد و برائیوں کا ذکر کیا ہے جو تین فاری بادشاہوں۔۔۔ داریوش' ذرکےسیز اوراد تاذر کےسیز۔۔۔ کے ادوار حکومت میں یو نان پر نازل ہوئی تھیں۔ان تیوں بادشاہوں کا مجموعی عمد 522 تا 424 ت- م بر ایس کی بیٹو یو نیشیائی جنگ چھڑی تو مصنف زندہ تھا۔

ہیروڈ وٹس 490 اور 480 تا 479 ق-م کے دوران پونان پر فاری صلوں کی تاریخ کو بیان کر تا ہے۔ دیگر تمام پونانیوں کی طرح اُس نے بھی اِن واقعات کو فاری غلامی کے خلاف یونانی آزادی کی فتح کی کہانی کے طور پر دیکھا۔ لیکن اُس کی ہیہ کتاب مجھن فاری جنگوں کا بیان نہیں' کیونکہ وہ جھڑے کی ابتدائی وجوہ بھی تلاش کرتا ہے۔ اُس نے فارس توسیع بیندی کو مرکزی نیال بنا کر اُن تو گوں کے متعلق بھی معمور کن تفصیلات دیں جن کافار سیوں کے ساتھ رابطہ ہوا' بیلے مصری اور سینتھی۔ وہ تہہ در تہہ تفصیلات کی پر تیں کھولتا ہے۔ اُس نے تمام واقعات کوایک اظلاقی سطح پر دیکھا ہے' مثلاً ادلے کا بدلہ' مکافات عمل وغیرہ۔ اس کی نظر بہت وسیع ہے۔ یونانیوں اور بربریوں کے جھڑے کو مرکزی موضوع بنا کروہ کامیاب انداز میں دیگر بہت می تفصیلات بھی بیان کر آہے۔

ہیروڈوٹس کی واحد تھنیف "تواریخ" ہے۔ اس نے جو لفظ استعال کیا ہے اصل میں اس کے معنی "تفتیش" ہیں۔ اس بارے میں بھین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہیروڈوٹس نے "تواریخ" کب اور کس ترتیب سے لکھی تھی۔ اس نے اسے جس طرح لکھا ہو گاموجودہ ترتیب غالبا اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ جن حصوں میں ایر ان اور یو نان کی جنگ کا بیان ہے وہ پہلے تحریر کے گئے تھے اور ایر انی شمنشاہی کے عروج کی داستان اور بیسیوں اوھر اُدھر کے قصے بعد کا اضافہ ہیں۔ "تواریخ" کی نو کتابوں یا بابوں میں تقسیم میں بھی بیروڈوٹس کا کوئی دخل نہیں۔ یہ سب سکندریہ کے عالموں کا کیادھرا ہے۔ انہوں نے متن کو نو حصوں میں بانے دیا تاکہ ہر مجز کو شاعری کی نو دیویوں میں سے کئی نہ کئی ہے مندوب کیا جا سکے۔ تاہم متن کی یہ تقسیم ہے حتی نہیں۔ مرتین نے ذبانت کا ثبوت دیا ہے۔

موضوع کے طور پر یو نان اور ایران کی آویزش کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ غالبا اور بھی تھی۔ ہیرو ڈوٹس کو ایتھنزاور اس کی اقدار اور روایات بہت عزیز تھیں۔ لیکن جب اس نے "قواریخ" لکھنی شروع کی تو آدھایو نان ایتھنزہ چو چکا تھا اور بیار ٹا کا لشکر ایتھنز کے علاقے کو آلواج کر آپھر رہا تھا۔ ہیرو ڈوٹس یو نانیوں کو شاید بید احساس دلانا چاہتا ہو کہ ایتھنز نے تو یو نان کی آزادی کی خاطرا پناسب کچھ داؤ پر لگادیا تھا لیکن اہل یو نان 'طوطا چشمی کا ثبوت دے کر' ایتھنز ہیں۔ ہر سریر خاش ہیں۔

" تواریخ "کی طوالت' نوع' ثماخ در شاخ وا قعوں اور فرو می نکتوں کی وجہ ہے اس کا خلاصہ تیار کرنایا اس پر کوئی محا کمہ دینا بہت مشکل معلوم ہو تا ہے ۔ ناقدوں کی آراء بھی افراط و تفریط سے خالی نہیں ۔ انہوں نے بھی اے ایک خوش باش مگر قدرے مطی قصہ گو سمجھا تو بھی انسانی نقد پر کے بارے میں ژرف بیس مفکر اور بھی ایسا مورخ قرار دیا جے ٹھیک ٹھیک علم تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے ۔ بہر کیف' ہیروڈوٹس کے ماخذ اور تصورات اور اس کے کام کی تاریخی اور ادبی امیت کے بارے میں بحث کے آغاز سے بہشتر" توار بخ "کے بہت مختصرے خلاصے کا اندرائ اور بیلی کتاب میں لیڈیا کے بادشاہ 'کروسس کی کہانی ہے جس نے ایرانی

29 =

تاج دار' سائرس سے عکر لے کراپی بنای کا آپ سامان کیا۔ ای ضمن میں میہ بھی بنایا گیا ہے کہ سائرس کی سربرای میں ارانی کس طرح ایک عظیم طاقت بن کر اُبھرے۔ دو سری کتاب مصرکے بارے میں ایک طویل بیان پر مشمل ہے۔ تیسری میں ایر انی شہنشاہوں' کبوجیہ اور داریوش کی فتوعات کا حوال ہے۔ چو تھی میں سئتھیا اور شاکی افریقہ کا بیان اور سیستھی قبائل پر داریوش کی .. پڑھائی کا ذکر ہے۔ پانچویں میں ایو نیامیں آبادیو نانیوں کی بعناوت کی تفصیل ہے جوار انی حاکموں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ چھٹی کتاب میراتھن کی جنگ سے متعلق ہے۔ ساتویں میں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ چھٹی کتاب میراتھن کی جنگ سے متعلق ہے۔ آٹھویں میں ایر انی شہنشاہ' ذرک سیوز کی یونان پر بلغار اور تھرموپا کلے کے معرکے کا بیان ہے۔ آٹھویں میں ایر انی شہنشاہ درک سیوز کی بونان پر بلغار اور تھرموپا کلے کے معرکے کا بیان ہے۔ آٹھویں میں جبن میں پلیٹیا اور مائیکا لے کی ان لڑا کیوں کا ذرک سے جن میں یونانیوں کو مزید حکست دی۔

مندر جات کے اس سرسری خلاصے ہے واضح ہے کہ موضوع تصنیف کو بالکل جکز کر تو نہیں رکھ سکالیکن کتاب کے دروبست پر فیصلہ کن طور پر اثر انداز ضرور ہواہے ۔ آخری تمین کتابیں' جن میں تاریخ ساز باجروں اور معرکوں کاذکر ہے' ساخت کے اعتبار سے پہلی چھے کتابوں ہے کہیں زیادہ مربوط اور چست ہیں – ان میں اِدھر اُدھر کی باتیں کم ہیں' اور جو ہیں ان میں انتصار سے کام لیا گیا ہے ۔

ہیروڈوٹس کی مور خانہ حیثیت کا منصفانہ جائزہ "تواریخ" کے ماخذوں پر نظردالے بغیر ممکن 
نہیں – محققین نے تحریری ماخذوں پر زیادہ توجہ دی ہے – بر قسمتی ہے وہ حتی طور پر بچھ بھی 
خابت نہیں کر سکے ۔ پُرانے تحریری ماخذاول تو موجودی نہیں یا بالکل تربتر حالت میں ملتے ہیں 
اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم نہیں کہ انہیں ہیروڈوٹس کے زمانے سے پہلے تحریر کیا گیا تھا یا بعد کی 
تصانیف ہیں ۔ ایسی صورت میں یہ سبجھنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ "تواریخ" قلم بند 
کرتے وقت انہیں سامنے رکھا گیا ہوگا ۔ البتہ یہ فرض کرنے میں مضا لقتہ نہیں کہ ہیروڈوٹس نے 
تحریری ماخذوں سے بچھ نہ د ضرور لی ہوگی ۔ اس سے پہلے بھی سیاح گزرے ہتے اور زبانی 
روایات اور لوگوں نے بھی اسمنی کی تھیں ۔ کہیں کہیں ہیروڈوٹس نے بدیمی طور پر وستاویزات 
ساختادہ کیا ہے ۔ مثلاً تیسری کتاب میں ایر انی سلطنت کے صوبوں کی جو تفصیل ہے وہ لا محالہ 
سے استفادہ کیا ہے ۔ مثلاً تیسری کتاب میں ایر انی سلطنت کے صوبوں کی جو تفصیل ہے وہ لا محالہ 
کسی سرکاری فہرست سے نقل کی گئی ہوگی ۔ بعض مقامات پر اس نے کتبوں کی عبارتوں سے بھی 
موادا خذکرا ہے۔۔

اس کے خیال میں تھا کق معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذاتی ترقیق اور پڑتال سے کام نیا جائے۔ اس بات سے مرادیہ تھی کہ جہاں تک ممکن ہو ہر جگہ خود جاکر پینی شاہروں سے یوچھ کچھ کرنی چاہیے۔

کی واقعے کے بارے میں دو متضاد شہاد توں کو قلم بند کرنے میں اسے کوئی آمل نہیں ہو آ لیکن اس نقابل سے وہ 'بیشہ نہ سی 'عمو آکوئی 'بیجہ نکالنے سے باز رہتا ہے ۔ ہاں 'بھی بھار طنز پلیج کی مدد سے کسی شہادت کی نقابت کو متزلزل کر دیتا ہے ۔ اس نے ایسے قصے یا واقعے بھی درج کر دیئے ہیں جن کو وہ صبیح نہیں سمجھتا۔ اس نے خو دایک جگہ کہا ہے: "میرے پاس اس کے سوا چار ہ نہیں کہ لوگ مجھے جو بتا کیں اسے نقل کر دوں لیکن ایسی کوئی مجبوری میرے سامنے نہیں کہ ان کے کے پر ہریار ایمان لے آؤں۔ "یہ طریق کِار ہمارے نقطہ نظرے ساکنسی نہ سسی لیکن اتنا تو اسے بھی پید تھاکہ منی سائی باتوں کو من وعن تسلیم کر لیناد انش مندی سے بعید ہے۔

اے دعویٰ تو یمی ہے کہ اس نے تعریباً تمام تر زبانی ماخذوں پر تکمیہ کیاہے۔ ایک لحاظ ہے بیہ محض افسانہ ہے کیو نکہ تحریری ماخذوں ہے اکتساب کو یکسر مسترد نہیں کیاجا سکتا۔ البتہ یہ بجاہے کہ اس نے جمال نور دی کے دوران میں بہت کچھ آنکھوں دیکھااور کانوں سُناتھا۔ خوداس کاکہناہے کہ معلومات جمع کرنے کے سلسلے میں اسے یونان کے چالیس سے زیادہ شہروں کے باسیوں اور ایشیاءاور افریقہ کے کم و بیش تمیں ملکوں کے باشدوں سے ملئے کا الفاق ہوا تھا۔

اس کتاب میں جن دواد بی اصناف کارنگ صاف نظر آتا ہے وہ المیہ ڈر اہا اور رزمیہ ہیں۔
موضوعات کی وسعت اور طنطنے کے اعتبار سے ہیروڈوٹس کی تصنیف رزمئے کی یا دولاتی ہے۔ اس
تصور میں کہ تاریخ کا موضوع لازی طور پر جلیل القدر ہونا چاہیے 'بذات ِ خود ہو مری روح
کار فرہا ہے۔ اس کتاب میں ہو مری خصوصیات جابجا نظر آتی ہیں۔ کردار نہ صرف بار عب بلکہ
افسانوی عظمت کے حامل بھی ہیں۔ انسانی معالمات میں الوی مداخلت کو روا رکھا گیا ہے۔
تقریروں اور مکالموں کی کوئی کمی نہیں۔ حدید کہ مدمقابل کشکروں کی فہرسیں بھی 'رزمئے کے تتبع
میں' فراہم کر دی گئی ہیں۔ ہو مرکی طرح ہیروڈوٹس بھی ایک شاندار ماضی کوئی جگمگاہ نے بخشا

ہیرو ڈوٹس نے المیہ ڈراموں کا اڑ بھی قبول کیا۔ ڈراموں میں جو ہاتیں اسے اپنے مطلب کی ملی ہوں گی انہیں اول بدل کری اپناتا پڑا ہو گا۔ اس کی ڈرا مائی کمانیاں 'جن میں اس نکتے پر پیش زور ہے کہ حکرانوں کا اقد ار اور خوشحالی محض " چلتی پھرتی چھاڈ ک" ہے' ایتصنز کی سینج پر پیش ہونے والے ڈراموں کے خلاصے یقینا نہیں ہیں۔ اس نے المیے کے بعض خاص عناصر ' مثلاً ہتف ' شکون ' تقریریں ادر گر مادینے والے مکالے ' چن کرا پی تصنیف میں سجائے ہیں۔ یہ ادبی ر نگار تگی اپنی جگہ خوب ہے' لیکن اس کی وجہ سے مطالب کی تاریخی معنویت قاری سے او جسل جسی ہو سکتی ہو سکتی ہے۔

یو نانیوں کے نز دیک سب سے عظیم نٹر نگار ہونے کا شرف افلاطون کو حاصل ہے۔ افلاطون

31 \_\_\_\_\_

کی عظمت ہے انکار ممکن نہیں لیکن اس کے لکھے کی مدد سے صرف اس کی روح اور ذہن ہے رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس 'ہیرو ڈوٹس ہمیں ساتھ لیے پھر آ ہے آگہ دنیا کی رنگار گی اور دنیا والوں کی گوناگونی ہماری نظر میں ساجائے۔ بظا ہر ایر ان اور ایشیائے کو چک کی آریخیس اور لوگوں نے بھی لکھی تھیں۔ البتہ یو نانی آرخ میں ہیرو ڈوٹس کو اولیت حاصل ہے اور مشرتی آرخ کے عظیم دھارے میں یو نانی روایت کا اضافہ آرخ میں ایک نے باب کا آغاز تھا۔ ہیرو ڈوٹس کی نثراس کی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔وہ پہلا یو نانی بلکہ پہلا یو رپی ہے جس نے نشرے ایک فن پارہ تحریر کرنے کا کام کیا۔اظہار کے اس نے وسلے پر ہیرو ڈوٹس کا عبور اس کی عبقریت کا ناقائی تردید شبوت ہے۔

چاہے پرانے و تتوں کی بات ہویا آج کے دور کی 'ہیروڈوٹس کی نٹر کو ان لوگوں نے بھی تحسین کی نظرے دیکھا ہے جو اس کی آریخ نولی کے اصولوں سے مطمئن نہیں ۔ایک قدیم یو نانی نقاد نے اس کی نٹر کی دل کشی اور شیر بی کو سراہا ہے ۔ زیر نظر کتاب ایو نیائی بولی میں ہے جے اُس دور میں معیاری نٹری و سلیے کا اُر تبہ حاصل تھا۔ آہم 'المید ڈراے اور رزمئے کے رگوں کی آمیزش سے ہیروڈوٹس نے بولی کے عمومی مزاج کو بدل کر رکھ دیا۔ سیدھے سادے جملوں پر مشتل بیہ نٹر پُر فریب انداز میں سادہ ہے۔

" تواریخ"کا پہلا ایک پہلو ایہا ہے جے محض آریخ کے خانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔

ہیرو ڈوٹس کو جغرافیائی' معاشرتی' تعیراتی بلکہ ہر طرح کی چو نکادینے والی معلومات اسمی کرنے کی

ہری لگن تھی۔ وہ انسانوں کو' چاہے وہ کمیں کر ہنے والے ہوں' قریب جاکر دیکھنااور ان کے

ر بن سمن کے طریقوں سے آگای حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کتنے ہی ملکوں کے موسموں'

جانوروں' ممارتوں' مجسموں' معبدوں اور فن پاروں کی تفصیل بیان کی ہے اور بہت ہی قوموں

کے جسمانی خصائص' لباس' خوراک' رسم و رواج (خصوصاً تدفین کی رُسوم)' زراعت'

تجارت' نقل و حمل کے ذرائع اور مناسک پر روشنی ڈالی ہے۔ اس بے پایاں تجسس کے پیش نظر

اسے بابائے انسانیات کا خطاب بھی دیا جاسکتا ہے۔

ہیرو ڈوٹس کے عیب گنانے والوں کی مجھی کی نہیں رہی اور ان کے بعض اعتراضات ہیں بھی و زنی ۔ معترضین کو ایک بڑی شکایت ہیں جہاں پھنگ ہیں و زنی ۔ معترضین کو ایک بڑی شکایت ہیں جہاں پھنگ سے کام لیے بغیر بہت می کمانیاں ایسی درج کر دی گئی ہیں جو رو مانی نقطۂ نظرے تو ممکن ہے دل آویز ہوں لیکن ان کی تاریخی حیثیت یا نقامت نہ ہونے کے برابر ہے ۔ ہیرو ڈوٹس کی سب سے نمایاں کمزوری ہے کہ اسے فوجی یا سیاسی امور کی کوئی سو جھ بو جھ نہیں ۔ اس نے فریقین کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ۔ ایک فاش غلطی تو بھی ہے کہ حملہ آور ایر انی فوج کی

تعدادسترہ لاکھ بتائی ہے جے عقل تشکیم نہیں کر سکتی۔

خویوں اور خامیوں سے قطع نظر' اس حقیقت کو کوئی جھٹلانمیں سکٹاکہ ہیروڈوٹس کی تاریخ' جس میں فسانے کا سامزہ ہے' انتہائی خواندنی ہے۔ یہ امر بھی نا قابل تر دید ہے کہ اس نے ایس تاریخ کو رواج دیا جس پر کسی عظیم الشان تعمیر کا گمان ہو اور بعد میں آنے والے مئور خیین نے' جن میں سکندراعظم کے سوانح نگار بھی شامل ہیں اور لیویوس اور آئی توس جیسے روی مشاہیر بھی' اس کے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کیا۔

اس کتاب کا ترجمہ جارج رانسن نے کیاجو پہلی مرتبہ 1858ء میں شائع ہوا۔ جارج رانسن (1902ء – 1812ء) آکسفورڈ میں 1861ء سے 1889ء تک ندیم تاریخ کے پروفیسر ہے۔ اُن کی نمایاں تصانیف میں "قدیم مشرقی دنیا کی پانچ عظیم سلطنتیں ""قدیم مصر کی تاریخ "اور" فیقیا کی تاریخ "شامل ہیں ۔ برنش لا بحریری نے یہ کتاب نئی صدی کے حوالے سے شائع کی ہے۔ (نوٹ: دبیاچہ کا تقریباً آخری 80 فیصد حصہ مجمد سلیم الرحمٰن کی کتاب" مشاہیر ادب" (یونانی) سے لیا گیاہے۔ انڈیکس انگلے ایڈیشن میں شامل کیاجائے گا۔

مئر <del>ج</del>م ياسرجواد 2001ء-لابور

### تہلی کتاب

## کلیو (تاریخ کی دیوی)

یہ ہالی کارناسس کے بیروذوئس <sup>کے</sup> کی تحقیقات ہیں جو اُس نے انسانوں کے کارناموں کو فراموشی سے بچانے اور یونانیوں وہرہریوں کے قابل ذکروعظیم کاموں کو جائزمقام دینے کے علاوہ اُن کے جھگڑے کی بنیادیں بھی بتانے کی غرض سے شائع کی ہیں۔

1- تاریخ میں بہترین معلومات کے حامل فارسیوں کے مطابق جھڑ افیقیوں نے شروع کیا۔

برجہند اور ار پھر ائن سمندر کے (Erythrean Sea) کے ساحلوں پر آباد لوگ ہجرت کر کے صدیتراند (ابیض المتوسط Mediterranean) چلے گئے اور ان علاقوں میں سکونت افتیار کی جہاں وہ آج بھی رہتے ہیں۔ ان کا کہناہے کہ انہوں نے فوری طور پر طویل بحری مہمات کا آغاز کیا اور اشیاء سے بھرے جہاز لے کر مصراور اشوریہ جانے لگے۔ وہ ساحل پر مختلف مقامات پر سلس نام کے تحت شار کیاجا تاہے۔ کے بیاں انہوں نے اپناسامان ِ تجارت نمائش پر رکھااور پانچ یا جہد دن تک کاروبار کرتے رہے۔ آخر کار جب ساراسامان بک چکاتو ساحل پر پچھ خواتین آئیں جن میں بادشاہ کی بیٹی بھی شامل تھی۔ یو تاثیوں اور فارسیوں کی متفقہ رائے کے مطابق یہ لڑک بن میں بادشاہ کی بیٹی بھی شامل تھی۔ یو تاثیوں اور فارسیوں کی متفقہ رائے کے مطابق یہ لڑک ممروف تھیں کہ فیتھی شور وغل محاتے ہو تے ان کی جان ہے جان کے وزیر کی کی مطروف تھیں کہ فیتھی شور وغل محاتے ہو تے ان کی جان ہی جان کے وزیر کی من کی کو تالی کی بیٹی ایک آئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئی کو مائیں نے متحقے پڑھ گئیں۔ خود ایو بھی مغویوں میں شامل تھی۔ فیتر تی تو آئین کو خواتین کی خواتین کو خواتین کی خواتین کو خواتین کو خواتین کی خواتین کی خواتین کو خواتین کی کھی کے دور آئیں کے متحقے پڑھ گئیں۔ خود آبی موروں میں شامل تھی۔ فیتونیوں نے خواتین کو خواتین کو خواتین کو خواتین کو خواتین کو خواتین کو کھیل کی کھیل کی دوروں میں شامل تھی۔ فیتون کو خواتین کو خواتین کو خواتین کو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل ک

ا پنے جہاز پہ چڑھایا اور مصر کی جانب چل دیئے ۔ فاری م<sup>ہم</sup> کہانی کے مطابق یوں اِیو مصر <sup>پہن</sup>جی ا<sub>و</sub>ر لڑائی جھگڑوں کاسلسلہ شروع ہوا۔ فیبقیوں کی بیان کردہ کہانی مختلف ہے ۔

2 - بعد کے دور میں کچھ یو نانی (جن کے نام انہیں معلوم نہیں لیکن وہ غالباکرین ہے کے ۔اس پر تھے) فتیقی ساحل پرالصور (Tyre) میں اتر ہے اور بادشاہ کی بیٹی یو روپ کو اٹھاکر لے گئے ۔اس پر انہوں نے صرف احتجاج کیا; لیکن بعد ازاں یو نانیوں کو دو سری زیادتی کا الزام دیا ۔ انہوں نے ایک جنگی بحری جہاز میں فوجی بھرے اور دریائے فارسس (Phasis) کے کنارے کو لئس ایک جنگی بخری جہاز میں فوجی بھرے اور دریائے فارسس (Colchis) کے ایک شر ایا (Aea) کی جانب چل دیئے ۔وہاں لین دین سے فراغت کے بعد علاقہ کے بادشاہ کی بیٹی میڈیا کو اغواء کر لیا۔ بادشاہ نے اس غلط کاری کے ہرجانے اور بیٹی کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنانمائندہ یو نان بھیجا۔ لیکن یو نانیوں نے جواب دیا کہ انہیں ایو کے اغواء کا ہرجانہ نہیں ملاتھا اس لیے وہ بھی ہرگزانی خطاکا معاوضہ نہیں بھریں گے۔

3- اپنی روایات کے مطابق آگلی پشت میں پریام کے بیٹے الیگزینڈر (سکندر) نے ان واقعات کو زبن میں رکھ کرارادہ کیا کہ وہ جرایو نان سے اپنے لیے ایک بیوی حاصل کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یو نانیوں نے اپنی دست درازیوں کا ہرجانہ ادا نہیں کیا تھا اس لیے أسے بھی ہرجانے کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے بیلن (Helen) کو اٹھا لیا اس پر یا نیوں نے فیصلہ کیا کہ دیگر اقد امات کرنے سے پہلے وہ شنرادی کی بازیابی اور ہرجانے کی طلبی کے لیے ایکجی روانہ کریں۔ جو اب میں انہیں میڈیا کے ساتھ کی گئی زیادتی کا واقعہ یا ددلایا اور پو چھا گیا کہ وہ اب کس منہ سے مطالبات کررہے ہیں جبکہ پہلے انہوں نے خودی اس قتم کے مطالبات کو کیسر مسرد کیا تھا۔ ک

4 - ہرکیف فریقین کے نقصانات عمو می جروزیادتی کے اقدامات تھے ۔ لیکن اس کے بعد جو
پچھے ہوا اُس کے لیے اہل فارس اہل یو نان کو زیادہ مور دالزام نھمراتے ہیں کیو نکہ وہ یورپ پر
کوئی حملہ ہونے سے پہلے ہی اپنی فوج لے کر ایشیاء میں گئے ۔ جہاں تک عورتوں کے انمواء کا
معاملہ ہے تو وہ اسے ایک بد معاش کا کام قرار دیتے ہیں لیکن اُن کے خیال میں مغوی عورتوں کی
معاملہ ہے تو وہ اسے ایک بد معاش کا کام قرار دیتے ہیں لیکن اُن کے خیال میں مغوی عورتوں کی
عالم لائے نوالا آدمی ہیو قوف ہے ۔ سمجھد ار مرداس تشم کی عورتوں کی پروانہیں کرتے 'کیو نکہ
صاف بات ہے کہ اغواء ہونے میں ان کی اپنی رضامندی بھی شامل تھی ۔ جب اہل یو نان
ایشیا سکوں کی عورتوں کو بھا کر لے جاتے تو وہ اس مسکلے پر زرہ بھی پریثان نہ ہوتے لیکن یو نانیوں
نے محض ایک (Lacedaemonian) لاکی کی خاطرو سیج فوج جمع کی' ایشیا پر حملہ کیا اور پریام کی
سلطنت تباہ کر ڈالی ۔ تب سے وہ یو نانیوں کو اسے تھے ہیں: لیکن یورپ اوریو نانی نسل کوجدا اور اپنا

ے مختلف خیال کرتے ہیں۔ <sup>کے</sup>

5 — یہ تھاان معاملات کے بارے میں اہل فارس کا بیان ۔ ﷺ وہ ٹرائے پر اپنے جملے کا تعلق یو تانیوں کے ساتھ اپنی پر انی دشمنی ہے جو ڑتے ہیں۔ آبم اِیو کے معالمے میں فیقیوں کے بیانات اہل فارس ہے مختلف ہیں۔ وہ اس امرہ منکر ہیں کہ وہ اُسے زبردئی مصر لے کر گئے تھے:ان کے مطابق جب اُن کا جہاز آرگوس میں لنگراند از تھاتو وہ (اِیو) کپتان کی قربت میں آئی اور اپنے عالمہ ہونے کا پہاچلے پر اپنی مرضی ہے فیقیوں کے ساتھ ہی چلی آئی آگہ بن بیاہی ماں بننے کی مامت اور والدین کی لعت ملامت ہے بی سکے۔ معالمہ چاہے ہی رہا ہویا اس کے برعکس ہو' بسرکیف یہاں میں اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گا۔ اب میں اُس مخص کے متعلق بات بسرکیف یہاں میں اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گا۔ اب میں اُس مخص کے متعلق بات کروں گا جس نے میری معلومات کے مطابق سب ہے پہلے اہل یو نان کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد میں اپنی آریخ ہے رجوع کرتے ہوئے چھوٹے اور بڑے شہروں کو برابر بیان کروں گا ۔ کیو تکہ جو شہر بی وہ تھے ان میں ہے زیادہ تر اپنی اہمیت کھو بیٹھے: اور جو شہر اِں وقت عظیم ہیں وہ بیادوں پر سلوک کروں گا۔ میں یوری طرح قائل ہوں کہ انسانی مسرت کا ایک دور بھشہ جاری بنیادوں پر سلوک کروں گا۔ میں یوری طرح قائل ہوں کہ انسانی مسرت کا ایک دور بھشہ جاری نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ ہیں رہانے۔ سلوک کروں گا۔ میں یوری طرح قائل ہوں کہ انسانی مسرت کا ایک دور بھشہ جاری

6 الیا تمیں کا بیٹا کروسس پیدائشی لیڈیائی تھا۔ وہ دریائے بیلس (Halys) کے مغربی کنارے کی تمام اقوام کا حکمران تھا۔ سیریافٹہ کو پیغلا گونیا ہے جُداکرنے والا یہ دریا جنوبا ثالا بہتا اور آخر کار بح اسود (Euxine) میں جاگر تا ہے۔ جہاں تک جمیں معلوم ہے 'وہ پہلا ایبا بربری تھا جس نے یو نانیوں کے ساتھ معالمات کیے 'ان میں ہے کچھ کو اپنا باج گزار بینے اور دیگر کو اپنا ساتھ معاہدے کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے ایشیا کے بھونیاؤں (Aeolians) 'ایونیاؤں اور فروریوں کو فتح کیا اور یسڈ یمونیوں کے ساتھ معاہدہ طے کیا۔ اُس وقت تک تمام یو نانی آزاد ہوا کرتے تھے۔ کروسس سے بھی پہلے ایونیا پر جمیریوں (Cimmerian) کا حملہ شہوں کی تسخیر کے نہیں بلکہ صرف بوٹ اور کی خاطرتھا۔

7- بیراکلیدیس کے لیڈیا کی حاکمیت کروسس کے خاندان کو مل گئی جنہیں مرمنادے (Mermnadae) کہا جاتا تھا جس کی وجہ میں ذیل میں بیان کروں گا۔ سار دیس کا ایک بادشاہ کینے ولس ہوا کر تاتھا جے اہل یو نان مائر سیلس کہتے تھے۔وہ ہیرا کلیس کے بیٹے السئس کی اولاد میں سے تھا۔ اس سلطنت کا پہلا بادشاہ ایگرون بن فی نس بن بیل بن السئس تھا: مائرسس کا بیٹا کینڈولس آ خری بادشاہ تھا۔ ایگرون سے پہلے کے بادشاہ اتمیں کے بیٹے لائیڈس کی اولاد تھے اس کی نبیت سے علاقہ کے میونیائی لوگ لیڈیائی کملانے گئے۔ بیرا کلیس اور جار ذانس کی غلام اس کی نبیت سے علاقہ کے میونیائی لوگ لیڈیائی کملانے گئے۔ بیرا کلیس اور جار ذانس کی غلام

لڑی کے گھرپیدا ہونے والے ہیراکلیدیس کو ان باد شاہوں کی جانب سے مختلف ذمہ داریاں ملتی رہیں اور اس نے سلطنت ایک معجزہ کے ذریعہ حاصل کی۔ ان کی حکومت با کیس انسانی پشتوں' 505 سال شلہ کے عرصہ تک چلتی رہی۔اس ساری مدت کے دور ان ایگرون سے کینڈولس تک تاج باپ سے بیٹے کو ملتار ہا۔

اب ہوا یوں کہ کینڈولس اپنی یوی پر فریفتہ تھا، یمی نمیں ' بلکہ وہ اے دنیا کی خوبصورت ترین عورت خیال کر تا تھا۔اس خیال نے عجیب و غریب صور تحال پیدا کر دی۔اس کے محافظ دیتے میں دیسکائیلس کا بیٹا گا نجس بھی شامل تھا جے وہ بہت عزیز رکھتا تھا۔ کینڈولس اہم مو قعوں پر ای گانجس کو تمام امور کا تگران مقرر کر نا۔ اب وہ اے اپی بیوی کی د ککشی کامعترف بھی بنانا چاہتا تھا۔ کچھ وقت تک معالمہ یو نمی چاتارہا۔ آخر کار 'ایک روز برقست کینڈولس نے ا پنے عزیز گانجس سے کہا: "میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے منہ سے میری بیوی کی دلکشی کاذکر من کر اس کی تعریف نمیں کرتے۔ آ دمیوں کے کان اُن کی آنکھوں کی نسبت خوش اعتقاد ہوتے ہیں' اس لیے آؤ کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ تم اُسے برہنہ حالت میں دیکھ سکو۔" یہ مُن کر گانجس نے حیرت سے کما'"میرے آقا' آپ نے یہ غیردانشمندانہ بات کیے سوچ لی؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی کو بر بنگی میں دیکھیوں؟ ذرا سوچیں کہ عورت اپنے کپڑوں کے ساتھ شرم و حیا کو بھی اتار کرایک طرف رکھ دیتی ہے ۔ ہارے باپ داداؤں نے غلط اور درست میں اتمیاز قائم َ بیا اور اب بیہ ہماری دانشمندی ہے کہ ہم ان کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کریں ۔ ایک پر انی کماوت ہے کہ ہرایک کواپنامعالمہ نمثانے دو ۔ میں آپ کی بیوی کو دنیا بھر کی عور توں میں خوبصورت ترین قرار دیتاہوں –بس میریا تنی در خواست ہے کہ مجھے اس دھو کابازی کے لیے نہ کہیں – " یوں گائجس نے متوقع مصبت کے خوف سے کا بیتے ہوئے اپنے بادشاہ کی تجویز مسرد کرنے کی کو شش کی۔ لیکن باد شاہ نے اسے جواب دیا: " ہمادر دوست 'اس شبہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ میں اس طرح تمہیں پھنسانا چاہتا ہوں ۔ اپنی ملکہ کے غصہ کابھی خوف نہ کرو ۔ اس کے ہاتھوں تہمیں کوئی نقصان نہیں بہنچے گا۔ یقین رکھو! میں ایبا انظام کروں گاکہ اے تہمارے د کیھنے کاعلم بھی نہ ہو گا۔ میں تهمیں آپی خوابگاہ کے کھلے دروازے کے پیچھے چھپادوں گا۔ جب میں اندر جاؤں گاتووہ بھی میرے ہیچھے بیچھے آجائے گی ۔ دروازے کے قریب بی ایک کری رکھی ہے جس پر وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھتی جائے گی۔اس طرح تم بزی آسانی کے ساتھ اس کامعائنہ کر ہو گے ۔ پھر جبُ وہ کری سے بستری جانب بردھے گی اور اس کی پشت تمہاری جانب ہو گی تو تم اس کی نظروں میں آئے بغیرد روا زے سے گذر کربا ہر چلے جانا۔ "

گائجس نے چار و ناچار ر ضامندی طام کردی ۔ سونے کاوقت ہوا تو کینڈولس گانجس کو

اپنی خواب گاہ میں لے گیااور کچھ ہی دیر بعد ملکہ بھی اندر آگئے ۔ وہ اندر آئی اور کپڑے ا تار کر کری پر رکھ دیئے ۔ گائجس نے اُسے غور سے دیکھا۔ لمحہ بحربعد وہ بستری جانب بڑھی تو گائجس د بے پاؤں کمرے میں سے سمرک گیا۔ ابھی وہ باہر جابی رہا تھا کہ ملکہ نے اسے دیکھ لیا اور سارا معاملہ فور ابھانپ لینے کے باعث نہ تو وہ مثرم کے مارے چیخی اور نہ ہی اپنے چیرے پر کوئی غیر معمولی بائر آنے دیا۔ اس نے اپنے دھو کا بازشو ہرے انقام لینے کاعزم کیا۔ کیونکہ اہل لیڈیا اور عمو ما ہر بریوں میں بھی کسی مرد کا ہر ہنہ حالت میں دیکھ لیا جانا تنگلین ہتک سمجھاجا باہے \_للہ اُس موقع پر تو ملکہ نے کوئی آوازیا اشارہ نہ دیا' لیکن اگلے روز صبح سورے اپنی نهایت و فاد ار کنیزوں کو بلوایا – انہیں اپنے سارے منصوبے ہے آگاہ کیااور گانجس کو اپنے حضور بلوا ہیجا۔ ملکہ پہلے بھی مشاورت کے سلسلہ میں گائجس کو اپنے پاس اکثر بلوایا کرتی تھی اور وہ بھی اس کے بلادے کاعادی تھا۔ چنانچہ اس نے تھم کی تقبیل کی اور اس بارے میں کوئی شبہ نہ کیا کہ ملکہ سارے واقعے سے آگاہ ہے۔ تب ملکہ نے اسے یوں مخاطب کیا: "گانجس اپنے سامنے کھلی دو ر ا ہوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لو – کینڈ ولس کو قتل کر کے میرے شو ہربن جاؤ اور لیڈیا کا تخت و آج حاصل کرلو' یا پھرای کمرے میں موت کو محلے لگالو ۔ یوں تم پھر کبھی اپنے حاکم کے تمام احکام پر عمل کرتے ہوئے وہ چیز نہیں و مجھو گے جے و مجھنا تمہارے لیے ناجائز ہے ۔ لاز می ہے کہ یا تواس کام کی تجویز دینے والا مخص قتل ہو جائے یا پھرتم موت قبول کرلوجس نے مجھے برہنہ دیکھے کر قواعد کو تو ڑا۔ " یہ سن کر گائجس کچھ دیر تو متحیر خامو ثی میں کھڑا رہا کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو ملکہ

د کھائی تھی۔ جب بادشاہ سوجائے تو تم دھاد ابول دینا۔"

12- صلے کی تمام تیاری کرلی گئی۔ گانجس نے دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی راہ نہیں' بلکہ اے کینڈولس کو قتل کرنایا خود مرنا ہو گا۔ لہٰذاوہ ملکہ کے پیچھے چینا ہوا خواب گاہ میں آیا۔ ملکہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خنجر کپڑا کر دروازے کے پیچھے چھپا دیا۔ جب بادشاہ سو عمیاتو گانجس دب پاؤں مسمری میں داخل ہوا اور اسے مار ڈالا۔ اس طرح کینڈولس کی بیوی اور سلطنت گانجس کی باؤں مسمری میں داخل ہوا اور اسے مار ڈالا۔ اس طرح کینڈولس کی بیوی اور سلطنت گانجس کی ملکت میں آگئیں۔ تقریبا ای دور عللہ کے پاریائی آرکی لوئس نے اپنی ایک نظم میں گانجس کاذکر کیا

ے پُر زور در خواست کرنے لگا کہ وہ اے اتناعظین اور مشکل انتخاب کرنے پر مجبور نہ کرے 'گر بے سود – اسے پتہ چل گیا کہ مارنے یا مرنے کے سوااور کوئی راہ موجود نہیں – اس نے اپنے لیے زندگی کا انتخاب کیااور جواب میں پوچھا:"اگر ایباہونای ہے 'اور آپ جمھے اپنے باد شاہ کو مارنے پر زبرد تی ماکل کر ری ہیں تو ذرامیں بھی سنوں کہ آپ انہیں کس طرح میرے شکنجے میں لائیں گی۔" ملکہ نے جواب دیا:"اس پر اُس جگہ ہے تملہ کرنا جمال اس نے تمہیں چھیا کر میری عریانی 13- بعد ازاں ایک ڈیلفیائی کمانت کے جواب کے ذریعہ گائجس کی حاکمیت کی توثیق ہوگئی۔ لوگوں نے اپنے باد شاہ کے قتل پر غصہ میں آگر ہتھیار اُٹھا لیے لیکن گائجس کے فوجیوں نے جلد ہی انہیں سید ھاکر لیا اور یہ طے پایا کہ اگر ڈیلفیائی کمانت اُسے اہل لیڈیا کا باد شاہ بنانے کا اعلان کر دے تو اُس کی حکومت قائم رہے گی بھورت دیگر اے تخت و تاج ہیراکلیدیس کے سرد کر ناہو گا۔ فال سازگار نکلنے کی وجہ ہے گائجس باد شاہ بن گیا۔ تاہم 'کاہنہ کے مطابق گائجس کے بعد پنچویں پیڑھی میں ہیراکلیدیس کا انتقام لیا جائے گاڑائل لیڈیا اور نہ ہی ان کے باد شاہوں نے اس پینچویل کی در کوئی دھیان دیا 'حتیٰ کہ یہ پوری ہوگئی۔ تو یوں مرمنادے نے ہیراکلیدیس کو معزول کیا اور خود حاکم بن گئے۔

14۔ تخت سنجھالنے کے بعد گائجس نے ؤیلنی کو ہیش ہماء تحاکف بھیج 'جیساکہ ؤیلنیائی معبد میں موجود چاندی کے متعدد چڑھادے تھدیق کرتے ہیں۔ اس نے بہت سے سونے کے برش بھی دیئے جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر چھ جام ہیں؛ ان کا مجموعی و زن 30 میلنٹ ہے اور وہ اُس کے کور نتھی خزانے کما مگر تیکنیکی کا ظ سے یہ مام کور نتھی خزانے کما مگر تیکنیکی کا ظ سے یہ تمام کور نتھی باشندوں کا نہیں بلکہ صرف Eetion کے بیٹے ہیسلس کا خزانہ ہے۔ فریجیا کے بادشاہ گور ڈیا ہی سلک ابن میڈاس کی استثنا کے ساتھ گائجس وہ پہلا بربری تھا(ہماری معلویات کے مطابق) جس نے ڈیلنی میں چڑھاوے بھیج۔ میڈاس نے اپناشاہی تخت جھینٹ کیا جس یہ بیٹھ کروہ مطابق) جس نے ڈیلنی میں چڑھاوے بھیج۔ میڈاس نے اپناشاہی تخت جھینٹ کیا جس یہ بیٹھ کروہ امور انصاف سرانجام دیتا تھا' یہ تخت بڑی قابل دید چیز ہے۔ یہ بھی اسی جگہ یہ رکھا ہے جہاں گائجس کے بھینٹ کی ہوئی تمام چاندی اور سونے کواس کے نام کی مناسبت سے اللی ڈیلنی گائجس کی جانب سے بھینٹ کی ہوئی تمام چاندی اور سونے کواس کے نام کی مناسبت سے اللی ڈیلنی گائجس کی جانب سے بھینٹ کی ہوئی تمام چاندی اور سونے کواس کے نام کی مناسبت سے اللی ڈیلنی گائجس کی جانب سے بھینٹ کی ہوئی تمام چاندی اور سونے کواس کے نام کی مناسبت سے اللی ڈیلنی گائجس کی جانب سے بھینٹ کی ہوئی تمام چاندی

گائجس نے باد شاہ بنتے ساتھ ہی مِلیتس اور سمرناپر دھاوابولااور کولونون شہرلے لیا ۔ آہم' بعد ازاں' اگر چہ وہ 38 ہرس حکومت کر تار ہالیکن اُس نے ایک بھی شاہی مہم نہ کی ۔ چنانچہ میں اس کامزید ذکر نہیں کروں گا' بلکہ اس کے بیٹے اور جانشین بآر دیس کی جانب آؤں گا۔

15۔ آر دیس نے پرائینے کو لیا اور مِلیس کے خلاف جنگ جِھیرُوی۔ اس کے عمد میں سِنتھی خانہ بدوشوں کے ہاتھوں وطن بدر کردہ مِمیری ایشیا میں داخل ہوئے اور قلعے کے سوا سارے سار دیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے 49 برس حکومت کی' اس کی جگہ اس کا بیٹا سدیا تمیں حکمران بنااور بارہ برس حکومت کر تار ہا۔ اس کی موت پر اس کا بیٹا الیا تمیں تخت نشین ہوا۔

16۔ اس باد شاہ نے میڈیوں سے جنگ کی جو دیوسیں سلم کے بوتے سائیکسان سے باقت سے ۔ اس نے میڑیوں سے جنگ کی جو دیوسیں سلم کے بوتے سائیکسان سے باقت سے ۔ اس نے میریوں کو ایشیاء سے بید خل کیا'کولوفون کی کالونی هاہ سمرنا کو فتح کیا اور کلا زومینے پر دھاوا بولا۔ اس آخری مجادلے میں وہ اپنی خواہش کے بر مکس شدید شکست

ہے دوچار ہوا; تاہم'اس نے اپنے عمد حکومت کے دور ان دیگر قابل ذکر اور اہم کام کیے جن کو میں ذیل میں بیان کروں گا۔

17 ۔ بلیشیاؤں(اہل مِلیس) کے ساتھ الزائی ور خد میں حاصل کر کے اس نے مندر جہ ذیل انداز میں تملہ کرتے ہوئے شمر کو محاصرہ میں لیا ۔ جب فصل پک گئی تو اس نے مردانہ اور زبانہ نفیریوں گئے ، باجوں اور بانسریوں کی آواز پر اپنی فوج کو بلیشیا میں ہارج کروایا ۔ اس نے علاقہ کی عمارات کو تو ڑا بچو ژا اور نہ ہی جلایا 'ان کے در وازوں کو بھی نہ تو ڑا 'بلکہ جوں کاتوں چھو ڑگیا ۔ تاہم 'اس نے سارے علاقے کے در خت اور فصلیں تباہ کر دیں 'اور پھراپی مملکت میں واپس لوٹ آیا ۔ اس کی فوج کاوہاں بیٹھے رہنا بیکار تھا کیو نکہ اہل بلیشیائی سمندر کے ماہر تھے ۔ ان کی عمارات مسارنہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے باشند کے انہیں اپنے عارضی گھروں کے طور پر استعال کرنے پر مائل ہو جا کمیں اور وہاں سے نکل کراپی زمینوں میں تھیتی باڑی کیا کریں: اور یوں علاقہ میں ہر مرتبہ تملہ کرنے پر آسے لوٹے کے لیے بچھ نہ بچھ مل جائے ۔

18۔ اس طریقہ کے تحت وہ گیارہ برس تک بلیشیاؤں کے ساتھ جنگ کر تارہا' اور اس دوران انہیں دو مرتبہ شدید نقصان پنچایا;ایک انمی کے علاقہ میں ساتھ جنگ کر تارہا' اور اس دو سرامیاندر کے میدان میں۔ ان گیارہ میں سے چھ برس کے دوران آردیس کا بیٹا سدیا تمیں لیڈیا کا باد شاہ تھا جس نے سب سے پہلے اس جنگ کے شعلے بھڑکائے اور حملے کیے۔ آخری بانچ برس ہی سدیا تمیں کے بیٹے الیا تمیں کے عمد حکومت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے (جیسا کہ میں برس ہی سدیا تمیں کے عمد حکومت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے (جیسا کہ میں نے پہلے کہا) جنگ ور شد میں پاکر خود کو اس میں منہمک کر لیا۔ مقابلہ کے اس سارے عرصہ میں بلیشیاؤں کو کسی ایو نیائی سے کوئی مدد نہ کی 'ماسوائے کیاس (Cios) کے جس نے انہیں الی ہی ایک مدد کا احسان چکانے کی خاطر فوجی دستے ادھار دیے۔

۔ جنگ کے بار ہویں برس میں کھیتوں کو آگ لگانے سے مندر جد ذیل بد قسمتی کا سامنا ہوا۔ ابھی سپاہیوں نے غلے کو آگ دکھائی ہی تھی کہ تیز ہوا شعلوں کو استعمنا اسسیا کے معبد تک ہوا۔ ابھی سپاہیوں نے غلے کو آگ دکھائی ہی تھی کہ تیز ہوا شعلوں کو استعمنا اسسیا کے معبد تک لے گئی اور اُسے جلا کر راکھ کر دیا۔ اس وقت تو کمی کو صور تحال کا علم نہ ہوا'گربعد میں 'جب فوج سار دلیں پہنچی تو الیا تمیں بھار پڑ گیا۔ اس کی علالت طوالت اختیار کر گئی تو کمی دوست کے مشور سے پریا اپنے ہی کمی خیال کے تحت اس نے قاصدوں کو ڈیلفی بھیجا تاکہ وہ دیو تا ہے اس کے مرض کے متعلق دریا فت کر کئیں۔

20۔ ڈیلفیوں نے مجھے بس میں معلومات فراہم کیں 'باتی کمانی ملیشیاؤں نے بتائی۔ کمانت کے ذریعہ آنے والا جواب سپیلس کے بیٹے پریاندر کے کانوں میں پڑا جو ملیس کے عاکم وقت تھریسی بیولس کا قریبی دوست تھا۔اس نے اسے کمانت کے بارے میں بتانے کے لیے فور اا یک قاصد روانہ کیا تاکہ تحریبی ہولس آئندہ معاملات سے نمٹنے کی پینگی تیاری کرسکے ۔
21 ۔ الیا تمیں نے ندائے غیب کے الفاظ 'ساتھ ہی ملیس کی جانب ایک قاصد روانہ کیا۔
وہ تحریبی ہولس اور ملیشیاؤں کے ساتھ جنگ ہندی کرنا چاہتا تھا تاکہ اُسے معبد کی تغیر نو کے لیے
وقت مل جائے۔ قاصدا پی راہ پر چل دیا; لیکن دریں اثناء تحریبی ہولس کو ہربات کاعلم ہو گیااور
الیا تمیں کے ارادوں کا اندازہ کر کے اس نے یہ چال چلی۔ وہ اپنے یا دیگر لوگوں کے پاس موجود
تمام غلہ منڈی میں لے آیا اور تھم جاری کیا کہ ملیشیائی بالکل تیار رہیں 'اور اشارہ ملنے پر سب کے
سب شراب نوشی اور نشاط انگیزی میں کھوجا ئیں۔

ان احکابات کامقصدیہ تھا۔اے امید تھی کہ سار دیس کانمائندہ غلے کے ڈھیر لگے اور سارے شہر کو رنگ رلیوں میں محو د کھے کرالیا تمیں کو اس بارے میں مطلع کرے گااوریوں اس کے اندازے غلط ثابت ہوں گے۔ قاصد نے سب صور تحال کا مشاہدہ کیا اور اپنا پیغام دے کر واپس سار دیس چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا' بس نہی ایک صور تحال بعد کے امن و امان کا باعث بی – الیا تمیں کا خیال تھا کہ اب مِلیتس میں غلے کی شدید قلت ہو گی اور لوگ شدید بد حالی کا شکار ہوں گے 'لیکن قاصد نے تو تعات کے قطعی بر عکس معاملات بتائے ۔ لنذا اس نے اپنے دشمن کے ساتھ معاہدہ امن کرلیا جس کے ذریعہ دونوں اقوام قریبی دوست اور حلیف بن گئیں – تب اس نے اسس کے مقام پر ایسمنا کے ایک کی بجائے دو تحکہ معبد بنوائے اور جلد ہی صحت یا ب ہو گیا۔ یہ تھی اُس جنگ کی اہم صور تحالات جوالیا تمیں نے تھر لی بیولس اور ملیشیاؤں کے خلاف لڑی۔ تھریمی بیولس کو ندائے غیبی ہے مطلع کرنے والا پریاند ریسیلس کا بیٹا اور کورنتہ کا فرمانروا 🕰 تفا۔ بتایا جا باہے کہ اس موقع پر ایک نهایت حیرت انگیزواقعہ رونماہوا۔ کور حتی اور نسبوی روایت میں کافی اتفاق پایا جا تا ہے ۔ وہ بتاتے ہیں کہ میتمائمنا (Methymna) کا بربط نواز آریون اپنے دور کا بے مثل آدمی تھا'اور ہاری اطلاعات کے مطابق وہ پہلا مخض تھاجس نے آزار تظم (dithyrambic measure) کو ایجاد فلے کیا 'اے اپنے نام ہے منسوب کیا 'کور نقہ میں اس اسلوب کی نظمیں پڑھیں اور ڈالفن پہ بیٹھ کر تینار م (Taenarum) واپس گیا۔ اس نے پریاندر کے دربار میں کئی برس گذارے ' تب اسے جماز پر اٹلی اور سلی جانے کا شوق ستانے لگا۔ اُن علا قوں میں بھاری منافع کمانے کی وجہ سے وہ سمند رپار کرے دوبار ہ کور نقہ جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بحری جہاز کرائے پر لیا جس کا عملہ کور نتھی افراد پر مشمل تھا کیو نکہ اس کے خیال میں وہ نمی اور قوم کے لوگوں کو اپنار از دار نہیں بنا سکتا تھا۔وہ جمازیہ سوار ہو کرتیر لتم ہے روانہ ہوا۔ ماہم 'جب وہ کھلے سمندر میں پنچے تو ملاحوں نے اسے پانی میں بھینکنے اور اس کے مال واسباب پر قبضہ کرنے کی سازش تیار کی۔ اُن کے ارادوں کا پیۃ چلنے پر

وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا' زندگی کی بھیک ما گلی اور اپنی دولت بخوشی پیش کردی – لیکن وہ نہ ہانے اور نقاضا کیا کہ یا تو وہ سو کھی زمین میں دفن ہونے کی خاطر خود کو مار لے یا پھرینچے سمندر میں کو د جائے۔ آریون نے ان سے در خواست کی کہ وہ اسے پورالباس پین کر بالائی عرشے کے پچھلے حصہ پہ بیٹے کر بربط بجانے اور گانے دیں 'اور وعدہ کیا کہ وہ اپنا گاناختم ہوتے ہی خود کو ہلاک کرلے گا۔ دنیا کے بمترین بربط نواز کو سننے کی خوشی میں وہ مان گئے اور عرشے سے پیچھے ہٹ کر جماز کے وسط میں آ گئے جبکہ آریون نے اپ پیٹے کابا قاعدہ اور تکمل لباس پہنا' بربط اٹھایا اور بالائی عرشے یہ کھڑا ہو کر اور تھیان مطع (Orthian) بجایا۔ اپنا نغمہ ختم ہونے پر وہ سرکے بل سمند رمیں کو د عُمیا <u>۔ کورنتھی کورنتھ کی جانب روانہ ہو گئے ۔</u> جہاں تک آریون کامعاملہ ہے تو ان کاکمناہے کہ ا یک ڈالفن نے اُسے اپی پشت پہ سوار کیااور تینار م لے گئی جہاں وہ ساحل پر ٹمیااور موسیقار کے لہٰں میں کو رنتھ کی جانب چل دیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اپنی پیتا سائی۔ تاہم' پریا ند ر کو کہانی پر یقین نہ آیا اور آریون کو نظر ہند کر دیا ماکہ وہ کور نقہ ہے آبا ہر نہ جاسکے اور بے چینی کے ساتھ لما حوں کی واپسی کا نتظار کرنے لگا۔ جب وہ واپس آئے تو پر یا ند رنے انہیں اپنے پاس بگوایا اور پوچھاکہ کیاوہ اے آریون کے بارے میں کچھ بتا تھتے ہیں۔جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور اٹلی میں ہے 'اور یہ کہ وہ اسے تیر نتم ا<sup>تل</sup>ے چھو ژکر آئے تھے جہاں وہ اچھابھلا تھا۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی آریون ان کے سامنے آگیا: لماح حیران رہ گئے اور ان کے ڈھول کاپول کھل گیا۔ یہ کور تنمیوں اور اہل لسبوس کاروایت کردہ بیان ہے;اور آج بھی تینار م کے مقام پر ا یک درگاہ میں آریون کی جھینٹ کر دہ ایک چھوٹی ہی کانبی کی مور تی رکھی ہے جس میں ایک آدمی کو ڈالفن پہ سوار د کھایا گیاہے ۔ <sup>TT</sup>

25 ۔ الیا تمیں ملیشیاؤں کے ساتھ جنگ ختم کر کے اور سرز مین لیڈیا پر ستاون ہرس حکومت کرنے بعد مرگیا۔ وہ اپنے گھرانے کارو سراباد شاہ تھاجس نے ڈیلفی کو بھینٹ چڑھائی۔ علالت سے صحت یا بی پراس کے بھیج ہوئے تحاکف خالص چاندی کے ایک بہت بڑے پیالے اور نہایت نفاست سے مرضع شدہ طباق پر مشتل تھے جو ڈیلفی کی تمام بھینٹوں میں بہترین قابل دید کام ہے۔ اسے گلاکس (the Chain) نے بنایا جولوہے کی مرضع کاری کے فن کاموجہ ہے۔

26 الیاتیں کی موت پر اس کا 35 سالہ بیٹا کروسس تخت پر بیٹھا۔ اس نے یو نانی شہروں میں سب سے پہلے ابنی سس پر حملہ کیا۔ جب اس نے شہر کا محاصرہ کیا تو اہل ِ شہر نے فصیل سے لے کر ارتمی دیوی کے معبد سلطہ تک (جو قدیم شہر سے سات فرلانگ کے فاصلے پر سمطہ تھا) رسہ باندھ کرا پخ شہر کو دیوی کی نذر کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا' اس نے سب سے پہلے اپنی یو نانیوں پر حملہ کیا۔ پر حملہ کیا۔ پر حملہ کیا۔ بید میں اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جرایو نیائی اور ایولیائی ریاست پر حملہ کیا۔

27 ۔ یوں وہ ایشیاء میں تمام یو تانی شہروں کا مالک بن گیا اور انہیں اپناباج گزار بننے پر مجبور کیا اس کے بعد وہ بحری جماز تغیر کرنے اور جزیروں پر تملہ کرنے کا سوچنے لگا۔ اس مقصد کے تحت تمام تیاری تممل کرئی گئی ہمہ اچائک پر اسینے کے بیاس یا کچھ کے مطابق متیلی پٹاکس نے سارا منصوبہ ختم کر دیا۔ بادشاہ نے کچھ ہی عرصہ پہلے سار دیس آنے والے اس مخص سے یو تان کی خبریں معلوم کرنا چاہیں تو اس نے جو اب دیا: "جی ہاں' اعلیٰ حضرت' جزیرے والوں نے دس ہزار گھوڑے جع کے ہیں اور آپ کے خلاف ایک مهم جیجنے کا مضوبہ بنا رہے ہیں۔ "کرو سس نے گور کی بات کو جبید گئی سے لیا اور غصہ میں بولا: "آہ' شاید دیو آئوں نے ان کے دماغ میں یہ خیال اس کی بات کو جبید گئی ہے لیا اور غصہ میں بولا: "آہ' شاید دیو آئوں نے ان کے دماغ میں یہ خیال گئی ہے کہ آپ براعظم پر جزیرے والوں کو گھوڑوں کی پٹت پری دیو چے لینے کے خواہ شد ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ براعظم پر جزیرے والوں کو گھوڑوں کی پٹت پری دیو چے لینے کے خواہ شد ہیں۔ تعمیر کرکے ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جزیرہ باش اہل لیڈیا کو تعمیر کرکے ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جزیرہ باش اہل لیڈیا کو سمندر میں پکڑنے سے زیادہ بھر خواہ ش بھی کوئی کر کتے ہیں تاکہ وہ براعظم پر اپنے ہمائیوں کے سمندر میں پکڑنے سے زیادہ بستر خواہ ش بھی کوئی کر کتے ہیں تاکہ وہ براعظم پر اپنے ہمائیوں کے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں کا بدلہ لے سکیں ؟"کرو سس اس بات سے بہت محور ہوا: اور اس کی ساتھ ہونے والی زیاد تیوں کا برائے کہائی چھوڑدیا اور جزیروں کے ایو نیاؤں کے ساتھ امن و

28 - بعد کے کئی برس کے دوران کروسس نے بیلس (Halys) کے مغرب کی تقریباً جھی اقوام کو زیر کیا۔ صرف لاکٹی اور سلیشیائی ہی آزاد رہے: باقی سب قبائل اس کے ماتحت آگئے جن میں مندرجہ ذیل شامل تھے:لیڈیائی' فریکی' ماکٹی' ماریانڈا ئن' کیلائن' پینفلونی' تھائی اور بتھائن' تھریسی' کیری' ایونیائی' ڈوری' ایولیائی اور چیمفائلی۔

دوران وہ مصرمیں امارس سے ملتے کے در بار میں گیااور سار دیس میں کرو سس سے ملنے بھی آیا۔

کروسس نے اسے بطور مہمان خوش آمرید کہااور شاہی محل میں ٹھمرایا۔ تیسرے یا چوتھے دن اس نے اپنے خاد موں کو تھم دیا کہ سولون کو خزانے <sup>مٹ</sup>ے اور محل کی شان و شوکت د کھا <sup>ک</sup>یں ۔ جب وہ سب کچھ دیکھ چکااور دستیاب و تت میں جتنامعائنہ ممکن تھاکر چکاتو کرو سس نے اس سے بیہ سوال بوچھا: ''اوا تیصنرکے مسافر' ہم نے تمہاری دانائی اور مختلف علا قوں میں سیاحت کے متعلق بہت کچھ من رکھاہے۔ تم نے علم کے شوق میں اور دنیاد یکھنے کی خواہش کے تحت طویل سفر کیے۔ میں تم سے یہ معلوم کرنے کا مشاق ہوں کہ تم اپنے دیکھے ہوئے تمام افراد میں سے کے سب سے زیادہ خوش سمجھتے ہو؟" اس نے بیر سوال اس لیے پوچھا کہ وہ خود کو فانی انسانوں میں سب ہے زیادہ خوش تصور کر تاتھا۔ لیکن سولون نے کسی خوشار کے بغیراور اپنے حقیقی خیالات کے مطابق جواب دیا: " جناب 'ایتھنز کا میل**ں ب**سرور ترین فمخص ہے۔" حیرت زدہ کرو سس نے تیز آواز میں یو چھا:"اورتم فیلس کو کس بناء پر مسرور ترین قرار دیتے ہو؟" مولون نے جواب دیا:"ایک تو اس لیے کہ اُس کے دور میں اس کاملک خوشحال تھا'اور اُس کے خوبصور ت اور نیک بیٹے تھے' اور وہ ان سب کی اولادیں دیکھنے تک زندہ رہا'اور وہ تمام بچے بڑے ہوئے: دو سرے اِس لیے کہ وہ ایک ایسی زندگی گزارنے کے بعد بھی شاندار انداز میں فوت ہوا جے حارے لوگ تعیش کہتے میں ۔ التعمنیوں اور ایلیو سس کے نز دیک ان کے پڑوسیوں کی جنگ میں وہ اپنے ہم و طنوں کی مد د کو آیا' دشمن کو بھگایا اور میدان جنگ میں جرا تمند انہ موت مرا۔ ایستھنیوں نے اس کے مقام قتل پرعوامی جنازه پر هایا اورا سے اعلیٰ ترین تکریم واعزا زات ہے نوازا۔ " یوں سولون نے فیلس کی مثال کے ذریعہ کرو سس کو فیمائش کی اور اس کی مسرت کی کثیرا بلمت تفعیلات بیان کیں ۔ اس کی بات ختم ہونے پر کرو سس نے دو سری مرتبہ پو چھاکہ اس کی نظرمیں فیلس کے بعد کون مخص سب سے زیادہ مسرور ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سولون اے پہلا نہیں تو دو سرانمبری دیدے ۔ سولون نے جواب دیا:"کلیوبس اور بینو ۔ وہ آر گوی نسل ہے تھے . ان کی دولت ان کی خواہشات یوری کرنے کے لیے کافی تھی اور اس کے علاوہ اُن میں اتنی جسمانی طاقت بھی تھی کہ انہوں نے کھیلوں میں انعامات جیتے ۔ اُن کے بارے میں بیہ کہانی بھی بیان کی جاتی ہے:--- آرگوس کے مقام پر بُونو دیوی کے اعز از میں ایک عظیم تیوبار ہوا – لازمی تھا کہ وہ اپنی ، الله الكوري ميں بنھاكر ميلے نك لے جائيں – <sup>91</sup> ليكن بيل برونت كھيتوں ہے واپس نہ آ گے . چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے تاخیر کے خوف ہے اپنے گلے میں بُوا ڈالاادر گاڑی کھنیخے لگے جس میں ان کی ماں مبیٹی تھی۔ انہوں نے گاڑی کو 45 فرلانگ تک کھینچا اور معبد کے سامنے حاکر رُ کے ۔ پُجاریوں کے سارے مجمعے نے ان کابیہ فعل دیکھا' اور تب ان کی زندگی بهترین ملنہ انداز میں انجام کو پینچی – یہاں بھی خدا نے واضح طور پر دیکھایا کہ انسان کے لیے موت زندگی َں

نسبت کتنی زیادہ بهتر چیز ہے'کیونکہ گاڑی کے گر د کھڑے آرگو ی آدمیوں نے نوجوانوں کی زبردست طاقت کو سراہا اور آرگوی عور تیں ان کی ماں کی مرح سرائی کرنے لگیں جے ایسے بیٹے نھیب ہوئے;اور خود ماں بھی بیٹوں کے اس کارناہے اور لوگوں کی ستائش ہے خوش ہوئی اور اس نے دیوی کی شبہہہ کے سامنے کھڑے ہو کر در خواست کی کہ وہ اس کے سعادت مند بیٹوں کلیویس اور چیژ کواس اعلیٰ ترین رحمت ہے نوا زے جو فانیوں کے لیے قابل حصول ہے۔اس کی دعا ختم ہوئی' انہوں نے بھینٹ چڑھائی اور مقدس ضیافت میں شریک ہوئے'جس کے بعدوہ دونوں معبد میں سو گئے ۔۔ وہ پھر مجھی نہ جاگے بلکہ زمین میں ساگئے اہل آر گویں نے انہیں بہترین انسان خیال کرتے ہوئے ان کے مجتبے بنوائے اور ڈیلفی کے معبد کودے دیئے۔ " یوں جب سولون نے اِن نوجوا نوں کو دو سرامقام دیا تو کر د سس بھناکر ہولا''' اوا تیھننر کے مسافراتو پھرمیری مسرت کا کیامقام ہے جس پر تم نے عام لوگوں کی خوشی کو فوقیت دی؟" سولون بولا' "اوہ اکروسس' آپ نے انسانی حالت کے حوالے سے سوال پوچھا' ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا جو جانتا ہے کہ ہم ہے بالا قوت حسد سے بھرپور ہے \* علم اور ہمارے مقدر میں مشکلات پیدا کرنے کی مشاق بھی ۔ طویل زندگی دیکھنے اور تجربہ کرنے کے لیے بہت کچھ دیت ہے کہ آپ انتخاب نہیں کر سکتے ۔ میرے خیال میں انسانی زندگی کی حدستربرس ہے۔ انتھان ستربرس میں 25 ہزاْر د د سو دن شامل ہیں ( زا کہ مہینوں کو شار کیے بغیر)۔ ہرسال بعد ایک ماہ کا اضافه کرلیں ناکه موسم مو زوں وقت پر ٺوٺ آئیں ۔ یوں 35 ماہ یعنی 1050 دن مزید مل جائیں گے ۔ یوں ستر سالہ زندگی میں دنوں کی کل تعداد 26،250 ہو جائے گ<sup>ی مسی</sup>ے 'گر ہردن کے واقعات دو سرے دن سے مختلف ہوں گے۔ چنانچہ انسان مکمل طور پر ایک حادثہ ہے۔ اے کرو سس! جمال تک آپ کامعالمہ ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نمایت امیر میں اور بہت ی اقوام آپ کی محکوم ہیں لیکن آپ کے سوال کا جواب میں اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا اختیام مسرت انگیز انداز میں ہوایا نہیں۔ بھرے خزانوں کامالک مخص اس مخص سے زیادہ مسرور نہیں ہو آجس کے پاس اپنی رو زمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی رقم ہو ۔ کیونکہ بہت ہے امیر کبیرلوگوں کی قست نے ساتھ نہ دیا اور بہت ہے معتدل خرائع کے مالک لوگ زبردست قسمت کے مالک نکلے۔ اول الذکر لوگ مو خرالذکر قتم کے لوگوں ہے بہتر تھے ماسوائے دوباتوں کے; جبکہ موخرالذ کر کواول الذکر پر کئی ایک برتریاں حاصل تھیں ۔ امیر آ دی اپنی خواہشات کو تسکین دینے کا زیادہ 'بهتر طور پر اہل ہو تاہے اور دہ کسی اچانک مصیبت سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ غریب آدمی میں ان برائیوں کو برداشت کرنے کی قابلیت کم ہوتی ہے' ماہم خوش قسمتی انہیں دور رکھتی ہے اور وہ تمام مندرجہ زیل عنایات ہے

مزہ اٹھا تا ہے: وہ عوارض سے بیگانہ ' بدقشمتی ہے آزاد' اپنے بچوں میں خوش' اور خوبصور ت ہو تا ہے ۔ اُن سب باتوں کے علاوہ اگر اس کی زندگی کااختتام بھی بہتر ہو تو وہ حقیقی معنوں میں وہی آ دی ہے جس کے آپ متلا**ثی ہیں'**وہ آ دی جے موزوں طور پر خوش قرار دیا جاسکتاہے – تاہم' موت آنے تک اسے خوش نہیں بلکہ خوش قسمت کماجا آئے۔ حقیقاً کوئی آدمی شاذو نادر ہی ان تمام المیازات کو یکجا کرسکتا ہے کیونکہ کوئی ایساعلاقہ موجود نہیں جو اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہو' بلکہ ہرا یک کچھ نہ کچھ چیزوں کامالک ہے اور اسے کچھ دیگر چیزوں کی احتیاج ہو تی ہے ۔ بمترین ملک وہ ہے جو زیا دہ ہے زیادہ چیزوں کا مالک ہو; سو کوئی بھی فرد واحد ہرحوالے ہے تکمل نہیں۔۔۔ ہرایک میں کوئی نہ کوئی کی ہے۔ فضیلتوں کی بڑی سے بڑی تعداد کو یکجا کرنے 'انہیں بادم مرگ بر قرار رکھنے اور پھرپر سکون موت مرنے والا مخص ہی میری نظر میں " خوش "کہلوانے کا حقد ار ہے ۔ لیکن ہرمعاملے میں ہمیں بہترین انجام کا خیال رکھنا پڑتا ہے؛ کیو نکہ اکثرو بیشترخد ا انسانوں کو تھو ڑی ہی مسرت دیتااور پھرانہیں تباہی ہے دوچار کر دیتاہے۔" سولون نے کرو سس کو نہ تو مرفراز کیااور نہ ہی بے تو قیر۔ بادشاہ نے اسے لاپر وا اندازمیں واپس جاتے دیکھا 'کیو نکہ اس کے خیال میں وہ شخص ضرور ایک بیو قوف ہو گاجو حال کی مرت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ انسانوں کو انجام کا فکر کرنے کی تلقین کر تاہے۔ سولون کے واپس جانے کے بعد خدا کی جانب ہے کرو سس پر خو فٹاک عمّاب نازل ہوا جس کامقصد غالبا اے خود کو مسرور ترین آدمی خیال کرنے کی سزا دینا تھا۔ پہلے تو اے ایک خواب آیا جس میں ان مصیتوں کی جھلک د کھائی گئی جواس کے بیٹے کی شکل میں اس پر نازل ہونے والی تھیں – کرو سس کے دو بیٹے تھے:ایک پیدائٹی طور پر گو نگابہرہ تھا' جبکہ دو مرا بیٹا ہر شعبہ میں ا پنے تمام ہم جماعتوں پر نضیلت رکھتا تھا۔ مو خر الذکر کانام اسمیں تھا۔اس نے خواب میں دیکھاکہ ا تمیں ایک لوہے کے ہتھیار کی ضرب سے ہلاک ہوگیاہے ۔ بیدار ہو کروہ بہت پریشان ہوا' فور ا اس کی شادی کر دی اور اے میدان جنگ میں جانے ہے منع کر دیا حالا نکہ پہلے وہ لیڈیا کی افواج کی قیادت کیا کر تا تھا۔ کرو سس نے مردانہ رہائش گاہ میں ہے تمام نیزے بھالے نکلوائے اور زنان خانے میں ان کاڈ میرنگادیا کہ کہیں دیو ار پر لٹکا ہو اکوئی ہتھیار اتمیں کی موت کابہانہ نہ بن جائے۔ انفاق ہے جب وہ شادی کی تیاریاں کررہا تھاتو بدقتمتی ہے ایک آدمی سار دیس میں آیا جس کے لباس پر خون کا داغ تھا۔ وہ فریجیائی نسل اور شاہی خاندان ہے تعلق رکھتا تھا۔ کرد سس کے دربارمیں عاضر ہو کراس نے درخواست کی کہ اسے بھی ملک کے رواج کے مطابق ر ہم تطبیر میں شامل کیا جائے ۔ اہل لیڈیا کا انداز تطبیر بھی کافی حد تک اہل یو نان جیسا ہے ۔۔ کروسس نے در خواست منظور کی اور تمام رسوماتی مراحل تکمل ہونے کے بعد اس کا نام پۃ

دریافت کیا۔۔۔ "او! اجنبی "تم کون ہو "اور تم فریجیا کے کس علاتے ہے بھاگ کریماں پناہ لینے آئے ہو؟ تم کون ہو اور تم نے کس مردیا عورت کو قتل کیا ہے؟ "فریجیائی نے جو اب دیا: "جناب عالی! میں میڈاس کے بیٹے گور ڈیاس کا بیٹا ہوں۔ میرانام ایڈ راسٹس سلطہ ہے۔ میں نے نادانستہ طور پر اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا۔ اس جرم میں باپ نے مجھے ملک ہے نکال دیا اور میراسب کچھے کھو گیا۔ پھر میں بھاگ کر آپ کے پاس چلا آیا۔ "کروسس بولا: "تم میرے دوست خاندان کی اولاد ہو اور تم دوستوں کے پاس آئے ہو۔ میرے ملک کے قوانین کا احرام کرتے رہنے تک تمہیں کو اور تم دوستوں کے پاس ہوگی۔ اپنی بدقتمی کو ہر ممکن آسانی کے ساتھ برداشت کرو۔ " تب کیڈراسٹس شای محل میں رہنے لگا۔

36۔ انفا تا یوں ہوا کہ عین انبی دنوں میں مائٹی او کمپس میں ایک جنگلی سور کا دیو قامت بدروح تھاجو اکثر پہاڑی علاقے سے نکل کر ماشیوں کی فصلیں اجاڑ دیا کر تاتھا۔ مائٹی اس جانور کو مار نے کے لیے کئی مرتبہ اسمحے ہوئے لیکن ہر مرتبہ اپنا ہی کوئی نقصان کروا کر واپس آئے۔ آخر کار انہوں نے کروسس کے پاس آپ سفیر بھیج جنہوں نے اسے یوں پیغام دیا: "اب بادشاہ! ہمارے علاقوں میں ایک خوفتاک جنگلی سور تھس آیا ہے جو ہماری محنت تباہ کر ڈانا ہے۔ ہم نے اسے پکڑنے کی بہت کو شش کی مگر ہے کار۔اس لیے ہم آپ سے در خواست کرتے ہیں کہ اپنا سینے کو کچھ متخب جوانوں اور شکاری کوں کے ساتھ ہمارے ہمراہ روانہ کریں تاکہ ہم اس جانور سے نجات حاصل کر سکیں۔"

لیکن کروسس کو اپناخواب یاد آگیااور اس نے جواب دیا'"میرے بیٹے کو ساتھ لے کر جانے کی اب کوئی بات منہ سے نہ نکالنا ہیہ کسی بھی طرح درست نہ ہو گا۔اس کی شادی ہو نے وال ہے اور وہ اس سلسلہ میں کافی مصروف ہے ۔ میں تمہیں لیڈیاؤں کا ایک منتخب دستہ 'اپنے تمام شکاری اور شکاری کتے دیتا ہوں: میں ان سب کو ہدایت کردوں گا کہ وہ تمہارے ملاتے کو اس وحثی جانور سے بچانے کے لیے ہر ممکن جوش و خروش سے کام لیں۔"

37 مائش اس جواب سے مطمئن ہوگئے; کین ماشیوں کی التجاس کر باد شاہ کا بیٹاا یک دم اندر آیا اور اپنے باد شاہ باپ سے بولا: "محترم والد' سابق دنوں میں تو مجھے جنگوں اور شکاری ممات پر بھیجنانمایت مناسب اور باعث فخرخیال کیاجا آتھا؛ لیکن اب آپ مجھے ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں ' عالا نکہ آپ نے مجھے میں مبھی بزدلی یا کم ہمتی نہیں دیکھی – میں فورم میں آتے یا واپس جاتے وقت کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں؟ اہل شہراؤر نی دلمن میرے بارے میں کیارائے قائم کرے گی ؟ وہ کیاسو چے گی کہ اس کاشو ہر کس قتم کا آدمی ہے؟ اس لیے آپ مجھے اس سور سے شکار پر جانے دیں' یا بھروج بتا کمیں کہ میرا آپ کی خواہشات کے مطابق چلنا بھرین کیوں ہے ۔ " شکار پر جانے دیں' یا بھروج بتا کمیں کہ میرا آپ کی خواہشات کے مطابق چلنا بھرین کیوں ہے ۔ "

38۔ تب کروسس نے جواب دیا: "میرے بیٹے "اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں نے تم میں کوئی برد لی یا نافرانی و کیھی ہے اور تنہیں بیچھے رکھنا چاہتا ہوں: بلکہ اس کاباعث ایک خواب ہے جس میں مجھے خبردار کیا گیا کہ تم نو جوانی میں ایک آئی ہتھیار کے وار سے مرو گے۔ اس لیے میں نے پہلے تو تمہارے بیاہ میں گلت کی اور اب تمہیں اس مہم پر بھیجنے سے پہلچا رہا ہوں۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہوز دو سرے بسرے بیٹے کو تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ جھے وہ پیدای نہیں ہوا۔"

38۔ نوجوان نے جواب دیا: "آہ 'محترم والد ' میں آپ کو یہ الزام نہیں دیتا کہ آپ نے ایک خوفناک خواب دیکھنے کے بعد میری گرانی شروع کر دی لیکن اگر آپ غلطی پر بین "اگر آپ فواب کو در ست نہیں سمجھے 'تو یہ عیاں کرنے میں میرے اوپر الزام نہیں آباکہ آپ کہاں غلطی پر بین اگر آپ کی در سے نہیں سمجھے 'تو یہ عیاں کرنے میں میرے اوپر الزام نہیں آباکہ آپ کہاں غلطی پر بین کی و میں کی ۔ لیکن کیا سور کے خود کہا کہ خواب میں آپ نے میری ایک آئی ہتھیار سے وار کر دے گا؟ وہ کونیا آئی ہتھیار کی استعال کر آب ؟ تاہم 'آپ کو میرے حوالے سے بھی خوف ہے ۔ کیا خواب میں کہا گیا تھا کہ میں سور کے نو کیلے دانت کا شکار بنوں گا۔ اس مہم میں ہمارا مقابلہ آدمیوں سے نہیں بلکہ ایک جنگی جانور سے اس لیے میں در خواست کر تاہوں کہ مجھے جانے دیں۔"

40 ۔ کروسس نے کہا'''میرے بیٹے' تمہاری تعبیر میری کی ہوئی تعبیر سے بہتر ہے ۔ میں تمہاری دلیل مان کر تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔''

41 - تب باد شاہ نے فریجیائی ایم راسٹس کو بلوایا اور اس سے کما' "ایم راسٹس' جب تمہارے دامن پہ خون کے داغ لگے تھے تو میں نے تمہاری تطبیر کی اور اپنے ساتھ شاہی محل میں رکھااور ہراہم کام سونیا – چنانچہ 'اب ضروری ہے کہ تم اس شکاری مہم پر میرے بیٹے کے ہمراہ جانے اور اس کی مگرانی کرنے پر رضامندی فلا ہر کرکے میرے احسانات کابدلہ چکاؤ' کیو نکہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کی ٹولی اس پارٹی پر مملہ کردے ۔ اس کے علاوہ یہ تمہارے لیے بھی مناسب ہے کہ تمال کرکے شہرت کماؤ – بیہ تمہارے خاندان کاور نہ ہیں اور تم خود بھی اس قد ر بمادر اور طاقت رہو ۔ "

42 - ایم راسٹس نے جواب دیا'''محترم باد شاہ!اگر آپ کا تھم نہ ہو آتو میں اس شکاری ملم سے دور ہی رہتا; کیونکہ میرے خیال میں میرے جیسے بدقتمتی کا شکار شخص کا اپنے سرور ساتھیوں کے ہمراہ جانادرست نہیں:اس کے علاوہ میرے دل میں اس کی کوئی خواہش نہیں – میں کئی مرتبہ میدان جنگ میں پیچھے ہی ٹھمرار ہا; لیکن آپ کے اصرار اور خوشی کی خاطر آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں ۔ آپ نے اپنے بیٹے کو میری گرانی میں دیا ہے ۔ یقین رکھیے کہ وہ بالکل حفاظت سے آپ کے ہاں واپس آگ گا۔"

اس یقین دہانی پر کروسس نے انہیں الوداع کمااور منتخب نوجوانوں کاایک دستہ بھی ساتھ کیاجن کے پاس تعاقب کرنے والے کتے تھے۔جبوہ اولمپس پنیچے تو سور کی تلاش میں اد ھر ا دھر بکھر گئے : وہ جلد ہی مل گیااور شکاریوں نے اس کے گر د گھیرا بنا کر اپنے ہتھیار اس کی طرف تحینچ مارے ۔ ایڈ راسٹس نے بھی اپنا نیزہ مارا لیکن نشانہ چوک گیااور وہ اتمیں کو جالگا۔ یوں کروسس کا بیٹا آ ہنی ہتھیار کے باعث ہلاک ہوااور خواب درست ثابت ہوا۔ تب ایک مخف باد شاہ کواس حادثے کی خبردینے سار دیس کی جانب بھا گااور اے اتھیں کے انجام ہے آگاہ کیا۔ بیٹے کی موت کی خبریاپ کے لیے ایک بھاری صدمہ تھی۔ اس سے بھی زیادہ صدمہ اس بات کاتھا کہ جس شخص کی اس نے تطہیر کی تھی یہ کام اس کے ہاتھوں سرز دہوا۔اپنے غم کی شدت میں اس نے زینس کیتھاریئس میں کو آواز دی کہ وہ اس واقعہ کی گواہی دے۔اس کے بعد اس نے ای دیو تاکو زینس اینفس فیئس اور بیتار میئس کمہ کر پکار ا۔۔۔ایک اصطلاح اس لیے استعال کی کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کے قاتل کو گھر میں بناہ دینے کی بیو قونی کی:اور دو سری اصطلاح اس کیے کہ اس کے بیٹے کامحافظ ہی ظالم ترین دیشن ثابت ہوا۔ اہل لیڈیا اتمیں کی نغش اٹھائے ہوئے پنچے اور ان کے پیچیے قاتل بھی چلا آر ہاتھا۔وہ باد شاہ کے سامنے آ کھڑا ہوااور اِس پُر زور التجا کے ساتھ خود کو اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے ا پنے بیٹے کی لاش پر قربان کر دے۔۔۔ "میری سابق بد قسمتی کم نہ تھی اب میں نے اس میں ایک اور کا اضافہ کرلیا' اور اپنی تطمیر کرنے والے فخص کو ہی تباہی سے دو چار کیا' میں زندگی کا بوجھ نهیں اٹھا سکتا۔" یہ الفاظ من کر کرو سس کو ایٹر راسٹس پر رحم آگیااو ربولا: "بہت ہو چکا میرے دوست: میں نے مطلوبہ انتقام لے لیا م کیونکہ تم نے خود ہی اپنے آپ کو سزائے موت سادی – لکن حقیقت میں تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا 'تمهاری غلطی صرف یہ ہے کہ تم نے بغیر سو بے مسمجے ہتھیار چلایا۔ کو کی دیو تامیری بدقتمتی کاموجب ہے 'اور مجھے کانی پہلے خبردار کردیا گیاتھا۔ " اس کے بعد کرو سس نے اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ گور ڈیاس کابیٹا' میڈاس کا بو تا' اپنے بھائی کو تباہ کرنے والا'اپ محسٰ کو نقصان پنچانے والااثیر راسٹس خود کو بدبخت ترین انسان سمجھنے لگا'اور محل میں المچل کم ہوتے ہی اس نے قبر کے اوپر خود کشی کرلی۔ اپنے بیٹے کی جدائی کے دکھ میں مبتلا کرو سس یورے دوسال تک سوگ منا تاریا۔

46۔ اس عرصہ کے اختام پر جاسوسوں کی خبروں نے کروسس کے غم میں تعطل پیداکیا۔ اسے پیتہ چلاکھ کیمبائنس کے بیٹے سائرکسارس کے بیٹے استیاجیس کی بادشاہت کو جاہد کر ڈالا تھا;اور بید کہ اہل فارس روز ہدروز طاقتور ہوتے جارہے تھے۔وہ یہ سوچنے پر ماکل ہوا کہ آیاان لوگوں کی طاقت کو بے قابو ہونے سے روکناممکن ہے یا نہیں۔اس مقصد کے تحت اس

نے فوری طور پر یونان میں کئی دارالاستخارہ کو آزمانے کا عزم کیا'اور لیبیا <sup>4 سی</sup>ہ والے کو بھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ایملچیوں کو مختلف سمتوں میں بھیجا: ڈیلغی' فوسس میں ایب ' ڈو ڈونا'ایہ فسی آروس' ٹرو فوئیئس ملیشیا میں ہران کھید ہے۔ استعماد سے وہ یونانی دارالاستخارہ جن ہے اس نے رجوع کیا۔ ایک اور ایملجی کولیبیا بھیجا آگہ آمن کی کمانت معلوم کی جاسکے۔ ان قاصدوں کو ہاتفوں کا علم جانچنے بھیجا گیا تھا کہ اگر انہیں واقعی در ست جواب ملے تو وہ انہیں دوبارہ بھجوا کر یو چھے گاکہ اہل فارس پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔

7- ہا تفوں کی آ زمائش نے 'تیے روانہ کردہ قاصدوں کو مندر جہ ذیل ہرایات دی گئیں: انہیں سار دلیں ہے روانگی کے وقت ہے دن گنتا تھے اور 100 ویں دن ہا تفوں ہے بوچھنا تھا کہ اس وقت لیڈیا کا بادشاہ 'الیا تمیں کا بیٹا کرو سس کیا کر رہا ہے ۔ انہیں حاصل ہونے والے جو ابات کو تحریری صورت میں اس تک لانا تھا۔ ڈیلغی کے ہا تف والے جو اب کے سوااور کوئی جو اب ریکار ڈمیں نہیں رہا۔ جب لیڈیائی وہاں مقدس زیارت گاہ میں گئے داخل ہوئے اور اپنے سوالات پیش کیے تو کا ہندنے بحرصد س میں یوں جو اب دیا:

میں ریت کے زرے گن سکتی ہوں'اور میں سمندر کاپانی ناپ سکتی ہوں: میرے پاس خاموشیوں کی ساعت ہے'اور گونگوں کی بات سمجھ سکتی ہوں: سنو! خول دار کچھوے کی ممک میری حس پراٹر انداز ہوتی ہے' جواب مینڈ ھے کے گوشت کے ساتھ ایک دیگے میں 'بھن رہاہے'۔۔۔ برتن پیتل کاہے'اور اس کے اوپر ڈ مکن بھی بیتل کا۔

48 ۔ لیڈیا والوں نے کا ہندگی اس پیکلی کی کو لکھا اور واپس سار دیس روانہ ہو گئے ۔ جب تمام قاصد اپنے اپنے جواب لے کر واپس آئے تو کروس نے انہیں کھول کر پڑھا۔ اس نے صرف ڈیلنی والی پیکلی کی کو منظور کیا۔ اس نے یہ پیکلی کی سنتے ہی اعلان کیا کہ ڈیلنی کا معبد ہی حقیق معنوں میں غیب گوئی کا اہل تھا۔ قاصدوں کی روائگی کے بعد وہ سوچ میں پڑگیا تھا کہ ایسا کو نسا کا م ہے جس کا اور اک کرنا سب سے زیادہ نا ممکن ہے۔ مسلم تب اس نے مجوزہ یعنی 100 دن تک انتظار کرنے کو بعد ایک کچھوا اور مینڈ ھالیا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کو بیشل کی دیگ میں ابلا جس کے اوپر پیتل کا ہی ڈھکن تھا۔

49 ۔ یہ تھاوہ جواب جو کرو سس کو ڈیلنی ہے ملا ۔ جولیڈیا ئی ایں مفی آروس کے معبد میں گئے' وہاں رسوم اداکیں' اور پیٹیو ئی وصول کی' اس کے بارے میں کوئی ریکار ڈ موجود نہیں ۔ بس انامعلوم ہے کہ کروسس کو وہاں بھی ایک بچی بیش بنی ملنے کا یقین تھا۔

50 ۔ اس کے بعد کرو سس نے ڈیلفیائی دیو ٹاکوایک شاندار جھینٹ دینے کے لیے تمام فتم

کے قربانی کے جانور تین تین بڑار کی تعداد میں جینٹ پڑھائے 'اس کے علاوہ ایک بہت بڑار ہو لگایا اور اس کے اوپر سونا اور چاندی منڈھی نشتیں 'طلائی جام'ار غوانی عبائمیں رکھیں۔ بجرانہیں اس اُمید میں نذر آتش کر دیا کہ دیو آماس کے حق میں ہو جائے گا۔ مزید بر آس اس نے اپنے ملک کے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے وسائل کے مطابق قربانی پڑھا ئمیں۔ قربانی کے اختام پر بادشاہ نے بہت بری مقدار میں سونا پھلایا اور اسے چھ ہاتھ لیے 'تین ہاتھ چو ڑے اور ایک ہاتھ موٹے ڈلوں کی صورت میں ڈھالا۔ کل 170 ڈیے ہے' چار ڈیے مصفی سونے کے اور از حمائی میلنٹ و زنی تھے' کچھ دیگر زر دسونے کے اور دو میلنٹ وزن کے تھے۔ اس نے مصفی سونے کا ایک شیر کامجسمہ بھی بنوایا جس کاوزن دس میلنٹ تھا۔ جب ڈیلفی کامعبد جل کر خاک میں مواق سے چھ میلنٹ رہ گیاہے کو نکہ تین میلنٹ آگ کی نذر ہو گیا۔

ان کاموں کی پیمیل پر کرو سس نے انہیں ڈیلفی تیجوایا اور ان کے ساتھ سونے اور چاندی کے دو بہت بڑے پیا لے بھی بھجوائے جو معبد کے مدخل پر دائیں اور بائیں جانب رکھے ہوتے تھے۔ آتشزرگی کے وقت وہ بھی وہاں سے ہٹ گئے 'اور اب سونے کا پیالہ کلازومینیائی خزانے میں ہے اور اس کاوزن 8 فیلنٹ 42 منے ہے: جبکہ نقر کی پیالہ عبادت گاہ کے ایک کو نے میں رکھا ہے۔ یہ مشہور ہے کیونکہ اہل ڈیلغی" دیدار انهی" (Theophania) \* سے کے موقعہ پر ا ہے بھرا کرتے ہیں – کہاجا آ ہے کہ یہ ساموس کے (Samian) تھیوڈ ورنے بنایا <sup>اسمہ '</sup>اور میرے' خیال میں ڈیلفیوں کی یہ بات درست ہے 'کیونکہ یہ یقینا کسی عام فنکار کاکام نہیں۔ کروسس نے چار نقرئی ڈیے بھی بھیجے جو کورنتھی خزانے میں میں'اور ان کے علاوہ دو میقل شدہ برتن (ایک سونے اور جاندی کا) بھی نذر کیے ۔ طلائی برتن پر بیسیڈیمونیوں کا نام کھدا ہے اور وہ اے اپن طرف ہے بھیجا ہوا تحفہ قرار دیتے ہیں 'لیکن ان کادعویٰ درست نہیں کیونکہ یہ واقعی کر د سس نے دیا تھا۔ اس کے اوپر کھدی تحریر ایک ڈیلفیائی نے بیسیڈیمونیوں کوخوش کرنے کی خاطر ککھی تھی۔ میں اس کا نام جانتا تو ہوں لیکن یہاں نہیں لکھوں گا۔ جس لڑکے کے ہاتھوں میں ہے پانی بہہ رہا ہے' وہ یقیناً بیسیڈیمو نیائی تحفہ ہے ۔ ان مختلف بھینٹوں کے ملاوہ کرو سس نے ڈیلفی میں د گیر کم قابل ذکر تحا کف بھی بھیج ہیں جن میں متعدد گول نقر کی چکمپیاں (Basins) بھی شامل ہیں ۔ اس نے ایک تین کیوبٹ اونچی سونے کی زنانہ مور تی بھی نذر کی جو ڈیلفیوں کے مطابق اس کی تانبائن کامجسمہ ہے۔مزید پر آں اس نے اپنی بیوی کا گلوبند اور کمربند پیش کیے۔

52 ۔ یہ تھیں وہ بھینٹیں جو کرو سس نے ڈیلفی بھیجیں ۔ایہ نعی آروس وال زیارت گاہ کو اس نے مکمل سونے کی ڈھاں' ٹھوس سونے کا نیزہ بھی بھیجا۔۔ وہ میرے دور تک تنہیب میں

اِسمینائی اپالوکے معبد میں بدستور موجود ہیں۔

53۔ ان خزائن کو معبد تک پہنچانے کے ذمہ دار قاصد وں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہا تف ے پوچیس کہ کروسس کو اہل فارس کے ساتھ جنگ کرنے جانا چاہیے یا نہیں' اور اگر جانا چاہیے تو کیا کمی علیف کی المداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب وہ اپنی اپنی منزل مقصود پر پنچ اور تحالف نذر کیے تو اپنا ہم عابیان کیا:"لیڈیا اور دیگر ممالک کے باد شاہ کروسس کو بقین ہے کہ ساری دنیا میں صرف بہیں حقیق ہا تف ہیں' چنانچہ انہوں نے آپ کی غیب بینیوں کے شایان شان تحالف بیمیں مورف بہیں کہ آیا وہ اہل فارس کے ساتھ جنگ کرنے جا کمیں یا نہیں' اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ اہل فارس کے ساتھ جنگ کرنے جا کمیں یا نہیں' اور آگر جا کی تو کیا کی بھروسہ مند علیف کی مد دبھی حاصل کریس۔" دونوں ہا تفوں کے جو اب میں ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی کہ اگر کروسس نے اہل فارس پر جملہ کیا تو وہ ایک طاقتور سلطنت کو تباہ میں ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی کہ اگر کروسس نے اہلی فارس پر جملہ کیا تو وہ ایک طاقتور سلطنت کو تباہ کرے گا'اورا ہے چاہیے کہ یو تانیوں میں سے طاقتور ترین کو اپنا حلیف بنا لے۔

54 — ان غیبی جوابات کی موصولی پر کروسس بهت خوش ہوااور فارسیوں کی سلطنت کو تباہ کر لینے کے بیقین کے ساتھ اس نے ایک مرتبہ پھرپائٹمو ہے رجوع کیااور اہل ڈیلفی کے ہر فرد کو دو طلائی سکے <sup>72</sup> پیش کیے۔ اس کے بدلہ میں اہل ڈیلفی نے کروسس اور اہل لیڈیا کو کھانت میں اولیت کی سمولت 'تمام الزامات ہے اسٹنا' تو ہاروں کے موقع پر معزز ترین عمدہ اور جب چاہے اسٹنٹ شرکے باشندے بنے کادائی حق عنایت کیا۔

55۔ کروسس نے بیہ تحا نف ڈیلفی بھجوانے کے بعد تیسری مرتبہ استخارہ کروایا۔ابوہ اس سوال کاجواب چاہتا تھا۔۔۔"کیامیری بادشاہت طویل مدت تک رہے گی؟"کاہند نے مندر جہ ذمل جواب دیا۔۔۔۔

> اس وقت تک انتظار کرو کہ جب ایک نثو میڈیا کا حکمران بن جائے گا: اے نفیس لیڈیا ئی 'تب ہر مس کے کنگروں سے دور چلے جانا; اوہ جلدی! تم جلدی چلے جانا' بزدلی د کھانے پر شرمسار نہ ہونا۔

56 موصول شدہ تمام جوابات میں ہے اس جواب نے اسے بہت زیادہ خوش کیا 'کیو نکہ میڈیا پر ایک نئوکی حکومت قائم ہو ناناممکن لگتا تھا۔ چنانچہ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ یا اس کی اولاد ہیشہ حاکم رہے گی۔ پھراس نے حلیف بنانے کے مسئلے پر توجہ مرکوز کی اور معلوم کرنا چابا کہ یو نانی ریاستوں میں سے طاقتور ترین کون ہے۔ پتا چلا کہ دوریاستیں باتی سب سے ممتاز اور غالب ہیں سے لیسیڈ یمونی اور استمنی تھے۔۔۔ ایک ڈوری اور دو سرے ایونیائی نسل کے 'اور واقعی ان دونوں کو بہت قدیم وقتوں سے یونان میں ممتاز ترین مقام حاصل تھا۔۔۔ایک پیلا بھی اور دو سرے بیلیا بھی اور دو سرے بیلیا بھی اور دو سرے بیلیا بھی اور دو سرے بیلیائی لوگ تھے 'ایک نے بھی اپنا اصل وطن نہیں چھوڑ اتھا اور دو سرے بہت زیادہ جرت بیلینیائی لوگ تھے 'ایک نے بھی اپنا اصل وطن نہیں چھوڑ اتھا اور دو سرے بہت زیادہ جرت

کرتے رہے کو نکہ ڈیو کالیون کے دور حکومت میں فعمیونس کا مالک ہیلینیا ئیوں کا مسکن تھا 'گر ہیلن کے بیٹے ڈورس کے دور میں وہ اوسا اور اولمپس کے دامن والے خطے میں چلے گئے جو ہتیاؤنس کملا تا ہے کادمیوں سیسی نے انہیں اس علاقے سے باہر نکالا اور میسیڈنی کے نام سے پنڈس کے سلسلہ کوہ میں مقیم ہوئے۔ تبوہ ایک مرتبہ پھر نکالے گئے اور ڈرائیو پس میں آئے۔ اور ڈرائیو پس سے ہیلو ہونیسے میں داخل ہوئے اور ڈورین یا ڈوری کملانے گئے۔

57- میں ایمین سے نہیں کہ سکتا کہ پیلا بھی کی زبان کوئی تھی ۔ تاہم 'اگر ہم موجودہ دور رکھ پیلا بھی ہولی یا ان شہروں میں سے کسی ایک کی بولی سے رائے قائم کریں جو بالاصل پیلا بھی تھے۔ (لیکن اب بیہ نام ترک کر چکے ہیں) قوہم میں قرار دیں گے کہ پیلا بھی ایک بربری زبان بولتے تھے۔ اگر واقعی ایسا تھا اور ساری پیلا بھی نسل میں زبان بولتی تھی توا۔ تتھنیوں نے (جو یقینا پیلا بھی تھے) ضرور اپنی زبان میں اس وقت تبدیل کی ہوگی جب وہ پیلینیائی تنظیم میں شامل ہوئے کو نکہ یہ امر یقینی ہے کہ کر سٹن کے لوگ اپنے تمام پڑو سیوں سے مختلف زبان ہو لتے ہیں اور یہ بات پلاسیانیوں کے معاطم میں بھی در ست ہے 'جبکہ یہ دونوں لوگ ایک ہی زبان ہو لتے تھے اس سے پا چلا ہے کہ وہ آج بھی اپنے وہ محاور اتی فقرے (Idioms) قائم رکھے ہوئے ہیں جنہیں وہ اپنے ملکوں سے لیک کریماں آئے تھے۔

59۔ ان دونوں اقوام کے حالات معلوم کرنے پر کروسس کو پتا چاا کہ استمنی شدید دباؤ
اور انتثار کی حالت میں تھے اور اُس و تت بقراط کا بیٹا ہی سٹرانس ایتضنز کا فرہا نروا تھا۔ بتایا جا تا ہے
کہ جب ہوکر میس ایک پر ائیویٹ شہری تھاتو ایک دفعہ تھیلیں دیکھنے اولیعیا گیا جب اس کے ساتھ
ایک جیرت انگیز واقعہ بیش آیا۔ وہ قربانی دینے میں معروف تھا کہ قریب ہی مجرموں کے گوشت
اور پانی سے بھری ہوئی دیگیں آگ کی مد د کے بغیر الجنے لگیں اور پانی بر تنوں سے باہر گر نے نگا
افغاق سے وہاں موجو دیسیڈ بمونی چیلون نے یہ عجوبہ دیکھ کر ہوکر میس کو مشورہ دیا کہ اگر وہ فیہ
شادی شدہ ہے تو بھی ایک عورت کو بیوی نہ بنائے جو بچے کی ماں بن سکتی ہو اگر اس کے گھر میں
بیوی موجو د ہے تو اسے واپس بھیج دے:اگر اس کا کوئی بیٹا ہے تو اس سے لا تعلقی افتیار کر لے
بیوکر میش نے چیلون کی فعیحت کو ناگو ار ی کے ساتھ نظراند از کر دنیا اور بچھ عرصہ بعد ہی سٹرائس

گاب بنا - جب ایشکامی " ساحل سمندر" کی جماعت الکماؤن کے بیٹے میگا کلیس اور "میدان"

می جماعت ایک ارسطو پند لائی کر گس کی سرکردگی میں باہم بر سرپیکار تھیں تواس پسی سٹراٹس نے فراز وابنے کا منصوبہ بنایا اور اس خیال کے تحت تیسری جماعت قائم کی - " سی اس نے بھاڑے کے فوجیوں کا ایک دستہ الٹھاکیا 'فود کو "پہاڑی باشندوں" کا محافظ بنایا اور مندر جہ ذیل حکت ملکی اپنائی – اس نے فود کو اور اپنے فچروں کو زخمی کیا اور پھراپنار تھ منڈی میں لے گیا آکہ لوگ سمجھیں کہ وہ دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں جان بچاکر آیا ہے – اس نے لوگوں سے در خواست کی کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محافظ دیں 'اور انہیں اپنی جرات و شجاعت کے واقعات یاد دلائے (یعنی میگاریوں پر جملے کی رہنمائی 'نسایا کا شہرلین اپنی جرات و شجاعت کے واقعات یاد مرانجام دینا) – استمنیوں نے اس کمائی نسایا کا شہرلین اس کے ملاوہ کئی اور مہمات مقرر کیا جو نیزوں کی بجائے بھالے اٹھائے ہوئے ہر کہیں اس کے ماتھ جاتے – یوں مستحکم ہو کر پسی سٹراٹس نے بعاوت کی اور قلع پر قبضہ کرلیا – اسے ابتھنز پر حاکمیت حاصل ہو گئی جے اس نے بنی مرائش نے بعاوت کی اور قلع پر قبضہ کرلیا – اسے ابتھنز پر حاکمیت حاصل ہو گئی جے اس نے ریاست کا نظم و نستی منظور عام انداز میں چلایا اور اس کے انتظام تھے –

06۔

آئم، مخضرو قت کے بعد میگا کلیس اور لائی کرئس کے کرائے کے فوجیوں نے باہمی افتدا فات مجلانے کا معاہدہ کیا اور اُسے باہم زکالنے کے لیے متحد ہوگئے۔ پسی سرائس اپی طاقت منبوط ہونے ہے پہلے ہی کھو بیٹھا۔ آئم، 'ابھی وہ معزول ہوای تھاکہ اُسے بید خل کرنے والے دھڑے دوبارہ لڑنے گئے اور آخر کار میگا کلیس نے تھک کر پسی سرائس کو اِس شرط پر دوبارہ تخت نثین کرنے کی پیشکش کی کہ وہ اس کی بیٹی ہے شادی کرے گا۔ پسی سرائس مان گیا اور اِن مثرا نظر پر دونوں کے در میان ایک سمجھوتہ طے پایا۔ اِس کے بعد اُسے دوبارہ حاکم بنانے کی حکست مثرا نظر پر دونوں کے در میان ایک سمجھوتہ طے پایا۔ اِس کے بعد اُسے دوبارہ حاکم بنانے کی حکست مثرا نظر پر کام شروع ہوگیا۔ اُن کا سوچا ہوا منصوبہ نمایت احتمانہ تھا' بالخصوص اس حوالے ہے کہ یانی بست قدیم و قتوں ہے بی اپنی ایک دانش کی بنیاد پر بر بریوں ہے متاز رہے ہیں۔ اور یہ بھی یانی میں ایک فایا دانش کی بنیاد پر بر بریوں ہے متاز رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایدر ہے کہ انہوں نے جن نوگوں کو فریب دیتا چاہا تھاوہ نہ صرف یو نانی بلکہ چالا کی میں تمام یو نا نیوں ہے صاف تین انگل کم تھا اور جود کھنے میں بست دکش تھی۔ انہوں نے اُس کی آئے۔ اُس کے آگ ہوائس کو جبی اُس کی جبیعا گیا: "ایتھنز کے شریو' دو ستانہ خیالات کے ساتھ بھی آئی۔ تقیوں کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیعا گیا: "ایتھنز کے شریو' دو ستانہ خیالات کے ساتھ بھی شرائس کا دوبارہ استقبال کرو۔ تمام انسانوں میں اُس کی سب سے زیادہ عزت کرنے والی استمنا برائس کا دوبارہ استقبال کرو۔ تمام انسانوں میں اُس کی سب سے زیادہ عزت کرنے والی استمنا برائس کا دوبارہ استقبال کرو۔ تمام انسانوں میں اُس کی سب سے زیادہ عزت کرنے والی استمنا برائس کود اُس کے تیت کرنے والی استمنا برائس کود اُس کے تیت کرنے والی استمنا برائس کود اُس کے تو کود کی میں دوبارہ والی کرنے کے اُس کی اور فور اُس کی سب سے زیادہ عزت کرنے والی استمنا برائس کود اُس کے تو کود کور آئی کی کور دور کی میں دوبارہ فور اُس کی دور کور تو کرنے کرنے والی استمنا برائس کی دور کور کی دور کی میں دوبارہ کی دور کی دور کی کرنے دور کور کی دور کور کی کی کور کی کور کور کی کرنے کرنے کور کی دور کیا کے کور کی کی دور کور کی کرنے کرنے کی کی کرنے کر کی کرنے کرنے کرنے کرنے کر کی کور کی کر کی کور کی کی کرنے کی کرنے کر کے کرنے کرنے کرنے کر کی کرنے کر کرنے کرنے کر ک

ساریے علاقہ میں افواہ بھیل گئی کہ استمنااپنے پیندیدہ ترین هخص کوواپس لے آئی تھی۔خودشر والوں نے بھی عورت کو مجسم دیوی خیال کیا'اس کے سامنے احتراماً جھکے اور پسی سراٹس کوواپس قبول کیا۔

60۔ پہی سرائس نے اپنی حاکیت کی بھالی کے بعد معاہدے کے مطابق میگا کلیس کی بیٹی سے شادی کی۔ آئم 'اس کے خاند ان میں پہلے بھی جوان بیٹے موجود تھے 'اور الکماؤنی ایک سراپ کے زیرا ٹر تصور کیے جاتے تھے <sup>24</sup> 'اس لیے اُس نے فیصلہ کیا کہ شادی ہے کوئی اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ اُس کی بیوی نے یہ معالمہ پہلے توا پنے تک رکھا' لیکن پچھ عرصہ بعد ماں نے سوال کیا پھراس نے خود ہی سب پچھ بتادیا۔ بسرصورت اس نے اپنی ماں کو مطلع کیا اور ساری بات باپ کے کانوں تک پیچی۔ اس گتافی پر غضب ناک میگا کلیس نے غصے میں مخالف دھڑے کے ساتھ اپنے اختلافات دور کر لیے۔ جب پسی سرائس کو اپنے خلاف اس منصوبہ بندی کا علم ہوا تو علاقے با ہم چلا گیا۔ اِرینریا پیچی کر اُس نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے اپنے بچوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا ہوا ہے۔ بیساس کی رائے غالب رہی اور طے پایا کہ حاکمیت واپس لینے کو اپنا مطمع نظر بنایا جائے۔ پیماس کی رائے غالب رہی اور طے پایا کہ حاکمیت واپس لینے کو اپنا مطمع نظر بنایا جائے۔ پہلا قدم اپنی احسان مند ریا ستوں سے رقم لینا تھا۔ ان ذرائع سے انہوں نے متعدد عالم میں ہوا ہوں نے متعدد کر آئی حست بری رقم جمع کی 'الخصوص تھیبیوں نے سب سے بڑھ کرر قم دی۔ وقت گزر آئی ممالک سے بہت بڑی رقم میں ہوگئی۔ کرائے کے آرگو ہی سیابیوں کا ایک جستہ پیلو پونسیسے رہا اور واپسی کی تمام تیاری مقمل ہوگئی۔ کرائے کے آرگو می سیابیوں کا ایک جستہ پیلو پونسیسے میا 'اور لیکٹر امن عائی لیکسوی نے بھی رضاکار انہ طور پر اپنی خدمات میا کیس۔

62 پہی سرائس کا خاندان اپنی جلاو طنی کے گیار ہویں سال میں اِری فریا ہے واپس وطن روانہ ہوا۔ وہ ایشکا کے ساحل پر میراتھن کے قریب گئے ' وہاں پڑاؤ ڈالا' اور اُن کے کرائے کے فوجی دارا الحکومت اور مختلف علاقوں ہے ان کے پاس آگئے جو استبدادیت کو آزادی سے زیادہ پند کرتے تھے۔ جب پسی سرائس ایتھنزمیں رقم جمع کر رہاتھا، حتی کہ اس کے میراتھن میں از نے کے بعد بھی ایتھنزمیں کی نے اِس پیٹر فت پر توجہ نہ دی۔ تاہم' جب اطلاع لی کہ وہ میراتھن سے نکل کر شرکی جانب پیٹی قدمی کر رہا ہے تو مدافعت کی تیاریاں کی گئیں' ریاست کی میراتھن سے نکل کر شرکی جانب پیٹی قدمی کر رہا ہے تو مدافعت کی تیاریاں کی گئیں' ریاست کی ساری طاقت بروئے کار لائی اور وطن پلٹ جلاو طنوں کے خلاف عف آراء کر دی گئی دریں اثناء' پسی سرائس کی فوج' جو میراتھن سے باہر آچکی تھی' پالینی ا۔ تھنا آگے کے معبد کے نزدیک دشمنوں سے دُوہرو ہوئی اور ان کے سامنے ڈیرے ڈال لیے۔ یہاں ایک ایصفی لا نمش نائی دشمنوں سے دُوہرو ہوئی اور ان کے سامنے ڈیرے ڈال لیے۔ یہاں ایک ایصفی لا نمش نائی میں ٹی پیٹھوئی کی ک

اب سانچابن چکاہے ' جال پانی میں پھیلایا جاچکا ہے

\_\_\_\_\_

روشن چاندنی رات میں مقونا مجھلیاں جال میں داخل ہوں گی۔
63 اس پیگو کی میں اُنوی القاء کارنگ شامل تھا۔ پہی سٹرانس نے اس کامطلب سمجھ کر ندائے غیبی کو قبول کرنے کا اعلان کیا اور فور آاپنی فوج کی قیادت سنبھالی۔شرک استمنیوں نے ابھی اپنا دوپسر کا کھانا ختم ہی کیا تھا، کچھ ایک پانسہ کھیلئے گے اور کچھ سوگئے 'جب پہی سٹرانس اپنے دستوں کے ساتھ اُن پر ٹوٹ پڑا۔ لڑائی شروع ہوتے ہی پہی سٹرانس نے ایک نمایت محقمندانہ تدبیر سوچی جس کے تحت استمنیوں کا تحاد منتشر کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو گھوڑوں پہ سوار کیااور بھگو ڈوں کی طرف بھیجا باکہ انہیں گفتگو کے ذریعہ اپنے ساتھ ملایا جاسکے۔ استمنیوں نے مشورہ مان لیا اور پہی سٹرانس تیسری مرتبہ ایتھنز کا حکمران بنا۔

64 تبوہ کرائے کے ساپیوں کی ایک کیٹرالتعداد تنظیم کی دداور کمل محکمہ نزانہ بنانے کے ذریعے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نزانے کے ذرائع کچھ تو مقامی اور پچھ دریائے سرائی مون کے آس پاس والے ممالک تھے۔ اسلام اُس نے گھر بیٹھے رہنے والے بہت ہے التحنیوں کی جان بخشی کامعاوضہ طلب کیا: انہیں ریخال بناکر لیکسوس بھیجااور لیکسوس کو لائی گذامس کے حوالے کر دیا۔ مزید ہر آں' ایک استخارے کے مطابق اس نے جزیرہ ڈیلوس کی تطمیر مندر جہ ذیل انداز میں گی۔ اس نے معبد سے نظر آنے والے تمام علاقے میں دفن لاشوں کو کھدوایا اور جزیرے میں کے کسی اور جھے میں دفنا دیا۔ یوں انتیمنز میں بھی سٹرائس کی مطلق العنانیت قائم ہوئی 'بہت ہے اسلام کے بیٹے کے ساتھ علاقہ چھو ڈکر بھاگ چکے تھے۔

65 ۔ یہ تھی استمنیوں کی حالت جب کروسس نے ان کے متعلق دریافت کیا۔ اہم کیسیڈیمونیوں کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے پر اسے پتہ چلاکہ وہ ایک شدید استحصال کر دور سے گذر نے کے بعد نیمجیا (Tegea) کے لوگوں کے ساتھ جنگ میں فتح یاب ہوئے تھے۔ کیو نکہ شاہان سپارٹا لیواور اگا سکلیز کے مشتر کہ دور حکومت کے دور ان پسیڈیموئی (جواپی تمام دوسری جنگوں میں کامیاب رہے) لوگوں نے فیجیاؤں کے ہاتھوں متواتر خلست کا سامنا کیا۔ اس سے بھی پہلے کے دور میں ان کی حکومت پورے یونان میں اندرونی انتظامیہ اور خارجہ تعلقات کے حوالے سے بدترین تھی۔ ان کے ہاں اچھی حکومت کے قیام کا باعث بنے والے حالات مدرجہ ذیل تھے؛ اہل سپارٹا کا ایک متاز آدمی لائی کرئس اشخارہ کے سلسلہ میں ڈیلفی گیا تھا۔ ابھی و ان اندرونی حصہ میں داخل ہی ہوا تھا کہ کا ہندگی آواز آئی:

اولائی کرگس'تم جو میرے خوبصورت مسکن میں آئے ہو' تم جو Jave اور او لمپس کے ایوانوں میں ہیشنے والے تمام دیو پاؤں کو عزیز ہو' مجھے نہیں پتا کہ تمہیں دیو تاسمجھوں یا محض ایک فانی انسان' لیکن مجھے قوی امید ہے کہ لائی کرمس'تم ایک دیو تا ثابت ہو گے ۔

کچھ کا کہنا ہے کہ کا ہند نے اسے قوانین کا پورا ایک نظام بتایا جس پر اہل سپار ٹااب بھی عمل کرتے ہیں۔ تاہم 'خود کیسیڈ یمونی کہتے ہیں کہ جب لائی کر گس اپنے جیتیجے سپار ٹاکے بادشاہ لا بوٹاس کا نائب السلطنت اور درباری تھا تو اس نے انہیں کریٹ میں متعارف کروایا 'کو نکہ اس نے ٹائب السلطنت بغتے ساتھ ہی تمام مروج رسومات کو تبدیل کرکے ان کی جگہ نئی کو رواج دیا اور جن پر السلطنت بغتے ساتھ ہی تمام مروج رسومات کو تبدیل کرکے ان کی جگہ نئی کو رواج دیا اور جن پر السلطنت بغتے ساتھ ہی تعارف Syssita تائم کیا 'سینیٹ عصاور ephoralty بعنی ضلعی انتظامیہ کو متشکل کیا۔

66 لائی کرٹس کی وفات پر انہوں نے اس کاایک معبد تعمیر کیاا در تب ہے ہی اے نمایت عقیدت و احترام کے ساتھ پوج رہے ہیں۔ زر خیز مٹی اور آبادی کثیر ہونے کے باعث وہ بہ سرعت متحکم ہوئے اور خوشحال لوگ بن گئے۔ نتیجنا انہیں پُر امن بیٹنے پر بے سکونی محسوس

یوں پسیڈیمونی لوگ ایک خوش اسلوب حکومت کے ماتحت آئے۔

سمر طنت منام ہوئے اور مو کال بوٹ بن ہے۔ یجیا ' ین پرا کن بیسے پر ہے سوی سو ل ہونے گلی;اور انہوں نے آر کیڈیوں کواپنے ہے بہت کمتر خیال کرتے ہوئے سارے آر کیڈیا کو تسخیر کرنے کے لیے استخار ہ کروایا – کاہنہ نے انہیں جواب دیا:

تم آرکیڈی کے آر زو مند ہو؟ تہماری خواہش ہے باک ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔۔۔

آر کیڈی میں بہت ہے آدمی رہتے ہیں 'جن کی خوراک بلوط کا پھل ہے۔۔۔ وہ تہیں بھی تسلیم نہیں کریں گے ۔ تنجو س میں نہیں ہوں۔ میں تنہیں ہیں جیا میں بھاری قدموں کے ساتھ ناپنے کو دنے کا موقع ساگی

اور پیائش لکیرکے ساتھ شاندار مہم کاحصہ بانٹ لینا۔

یہ جواب من کریسیڈیمونیوں نے آرکیڈیا کو جوں کا توں چھو ڑا' میمیاؤں پر چڑھائی کی۔ وہ استخارے پر اس قد ر پُریقین تھے کہ انہیں پابند سلاسل کرنے کے لیے بیڑیاں بھی ساتھ لے گئے۔ آنہم' جنگ ان کے خلاف رہی اور بہت ہے یسیڈیمونی دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ پھریہ 'وگ اپنے ساتھ لائی ہوئی بیڑیاں ہی بہن کر قطار کی صورت میں نیبجیائی میدان میں محنت و شقت کرتے رہے۔ ان کی وہ بیڑیاں آج بھی نیبجیامیں اس مقام پر محفوظ میں جمال انہیں استحمنا ایلیا ساتھ کے معبد کی دیواروں کے گرد دیکا یا گیا تھا۔

67 میجیاؤں کے ساتھ اس تمام ابتدائی لڑائی کے دوران پسیڈیمو نیوں کو صرف شکست

کا سامنا ہوا; لیکن کروس کے عمد میں' اناکساند ریدیس (Ana xandrides) اور آریستو کے بادشاہوں کے دور حکومت میں' قسمت ان کے اوپر مهربان ہوگئ' جیسا کہ میں اب بیان کروں گا۔ انہوں نے ہر مقابلہ میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں درگت بننے پر ڈیلفی سے یہ استخارہ پوچھا کہ وہ محیجاؤں کے فلاف جنگ میں غالب آنے کے لیے کس دیو آئی فوشنودی حاصل کریں ۔ کاہنہ کا جو اب تھا کہ غالب آنے سے قبل انہیں اگا میمنن کے بیٹے اور ی شینر کی ہڑیاں بیار ٹا منعل کرنا ہوں گی ۔ اس کا کہ فن ڈھونڈ نے میں ناکای پر انہوں نے کاہنہ سے دوبارہ رجوع کیا اور دیو آ سے ہوں گی ۔ اس مور ماکو کہاں دفن کیا گیا تھا ۔ انہیں مندر جہ ذیل جو اب ملا:

ترکیڈی نیجیا ایک ہموار اور مسلح میدان قائم ہے.

ارلیدی نیجیاا یک ہموار اور سطح میدان قام ہے. وہاں ہیشہ سے دو ہوا ئیں چل رہی ہیں ' ایک جھو نکادو سرے کاجواب دیتاہے 'اور بدی پربدی پڑتی ہے۔ وہاں نمایت زر خیز مٹی اتریدیس کے بیٹے کی پناہ گاہ ہے: تم اُسے اپنے شہر میں لاؤاور نیجیا کے آقابن جاؤ۔

اس جواب کے بعد بھی پیسیڈیمونیوں کو جائے دفن کا پتالگانے میں کوئی مد دنہ ملی مگروہ بڑے جوش وجذ ہے کے ساتھ تلاش میں سرگرم رہے; آخر کار ایک آدی لائیکی نے اس کا سراغ نگالیا – وہ Agathoergi نامی اہل ہیار تا میں ہے ایک تھا۔ اگا تھو ئیرگی وہ شہری ہیں جو بطور شہ سوار ملازمت کرتے ہیں – ہرسال پانچ معمرترین شہ سوار (نائش) یا ہرروانہ ہوتے ہیں 'اور وہ اس بات کے پابند ہیں کہ روائجگی کے بعد ریاست انہیں جماں بھی بھیج 'وہاں جائیں اور اُس کی خدمت میں متعدر ہیں۔

68 - جب اس جھے نے جزوا خوش قتمتی اور جزوا پنی عقمندی کے ساتھ مدفن تلاش کرلیا تو لائیں بھی اُن پانچ میں شامل تھا۔ دونوں ریاستوں کے مابین اُن دنوں میل ملاپ موجو د تھا۔ وہ نیجیا گیااور اتفا قاایک لوہارکی ورکشاپ میں داخل سونے پر اُسے کوئی چیزؤ ھالتے دیکھا۔ جب وہ کھڑا یہ دیکھے رہاتھا ہم بھی تولوہارکی نظراُس پر پڑگئی جواپناکام چھوڑ کر اُس کے پاس آیا اور بولا'

وہ کھڑا ہے دیکھ رہاتھا ہم بھی تو نہار کی نظرائس پر پڑگئی جو اپناکام چھو ژکر اُس کے پاس آیا اور بولا'
"او پارٹائی مسافر'تم یماں لوہے کا کام دیکھ کر حیرت زدہ کھڑے ہو'لیکن اگر میرے پاس
موجود ایک چیزد کیھ لو تو تمہاری حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہے ۔ میں نے اِس کرے میں ایک
کنواں کھودنا چاہا اور یماں کھدائی کرنے لگا۔ جانتے ہو تب کیا ہوا؟ میرے سامنے ایک سات
کوبٹ (گیارہ فٹ) لمبا آبوت آگیا۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ پر انے وقتوں کے آدمی آج کی
نبت زیادہ طویل القامت تھے 'الندا میں نے آبوت کھول لیا۔ اندر موجود جم بھی اتنی ہی لمبائی کا
تھا: میں نے اے تا پااور گڑھادوبارہ بھردیا۔"

یہ مُن کرلائیک کے ذہن میں خیال آیا کہ ہونہ ہویہ اوری سٹیز کابی جسم تھاجس کے متعلق استخارہ میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کو یہ خیال اس لیے بھی سوجھا کیو نکہ اُسے لوہار کے پاس در دھیونکنیاں نظر آئیں۔ غالبا دو ہواؤں کا مطلب میں تھا۔ اور ہتھوڑا اور آ ہرن کی تشیہ جھو نکوں یا ضربوں سے دی گئی 'اور تہ در تہ برائی سے مراد کو ٹاجانے والالوہا تھا۔ یہ اندازے لگا کر وہ واپس سپارٹاکی طرف بھا گا اور سارا معالمہ اپنے ہم وطنوں کے سامنے رکھ دیا۔ جلد ہی انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اُس پر ایک الزام عائد کیا اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ لاگئی سنجھیا چلاگیا اور آکر لوہار کو اپنی ہدفتھی کے متعلق بتایا اور اُس کا کمرہ کرائے پر انگا۔ لوہار کوہار کی جو نام کی کر دیا۔ وہاں رہنے لگا۔ تب مائل سپارٹا اور ٹیمیاؤں نے جنگ آزمائی کی 'بیشہ اول الذکر کو سبقت نصیب ہوئی: اور وہ اس الل سپارٹا اور ٹیمیاؤں نے جنگ آزمائی کی 'بیشہ اول الذکر کو سبقت نصیب ہوئی: اور وہ اس الل سپارٹا اور ٹیمیاؤں نے جنگ آزمائی کی 'بیشہ اول الذکر کو سبقت نصیب ہوئی: اور وہ اس الل سپارٹا اور ٹیمیاؤں نے جنگ آزمائی کی 'بیشہ اول الذکر کو سبقت نصیب ہوئی: اور وہ اس

69۔ یہ تمام حالات معلوم کرکے کروشس نے اپنے قاصدوں کو تحائف دے کر سپارٹا بھیجا ٹاکہ انہیں اُس کاحلیف بننے پر آمادہ کر سکیں۔انہیں سخت ہرایات دی گئیں کہ انہیں سپارٹا حاکر کیاکہناہے:

"اہل لیڈیا اور دیگر اقوام کے بادشاہ کروسس نے ہمیں آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے: اویسیڈیمونیو' دیو تانے مجھے یونان کے ساتھ دوسی کرنے کا تھم دیا ہے: چنانچہ استخارہ کے مطابق' یہ جان کر کہ آپ یونان میں اول درجہ رکھتے ہیں' اور تمام تر ایمانداری اور خلوص کے ساتھ آپ کواپنادوست اور حلیف بنانے کے لیے میں آپ سے رجوع کر ٹاہوں۔"

پیسٹر بیونیوں کواس استخارہ کے متعلق پہلے ہے علم تھا۔ وہ قاصدوں کی آمر پر خوشی ہے بھر گئے اور فور آ دوستی و وفاداری کا حلف اٹھالیا۔ اس سے پہلے انہوں نے معاہدے کرنے میں بھی اتنی تیزی نہ دکھائی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپالو کے جمتے میں استعمال کے لئے پچھ سونا خرید نے کے لیے اپنے کارندے سار دیس بھجوائے۔۔۔ یہ مجمعہ آج بھی لاکو نیامیں تھور نائس کے مقام پر موجود ہے 200ء۔۔۔ وگرو سس نے انہیں مطلوبہ سونا بلاقیت تحفہ میں دے دیا۔ مقام پر موجود ہے 200ء۔۔ وگر و سس نے انہیں مطلوبہ سونا بلاقیت تحفہ میں دے دیا۔ کرو سس نے انہیں تمام یو نانیوں پر ترجیح دے کر اپنی دوستی کے لیے نتخب کیا تھا۔ چنانچہ انہوں مرتبان بھی بھجوایا جس پر گولائی میں جانوروں کی تصاویر تھیں اور وہ اتنا بڑا تھاکہ اُس میں تین سو

ا عفورے آ کتے تھے۔ تاہم وہ مرتبان مجھی سار دیس نہ بہنچ سکا۔ اس کی کمشد گی کے بارے میں دو

قطعی مختلف کمانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ بیسیڈیمونیائی کمانی یہ ہے کہ جب یہ ساموس پنچاتو سامیوں کو اس کی خبر مل گئی'انہوں نے جہاز سندر میں ڈالے اور اے بوٹ لیا۔ لیکن سامیوں کا کہنا ہے کہ مرتبان پنچانے کے ذمہ دار بیسیڈیمونی تاخیرے پنچ اور سار دیس کی شکست اور کروسس کے قید ہونے کی خبرین کرانہوں نے اے اُن کے جزیرے میں فروخت کردیا۔ خرید اروں نے اے ہیں ممکن ہے کہ فروخت کنندگان نے بیار ٹاواپس پینچنے پر کماہوکہ انہیں سامیوں نے لوٹ لیا۔ یہ تھی مرتبان کی سرگزشت۔

71 دریں اثناء 'کروسس استخارے کا مطلب غلط سمجھ کراپی فوجوں کے ہمراہ کیپاڈوشیا پر چڑھائی کر بیٹھا۔ اے پوری اُمید تھی کہ وہ سائرس کو شکست دے کر فارسیوں کی سلطنت کا خاتمہ کردے گا۔ ابھی وہ مملہ کے لیے اپنی فوجیس تیار کرنے میں ہی مصروف تھا کہ سینڈ انیس نامی ایک لیڈیائی (جو کافی دانا تھا' لیکن اس واقعہ کے بعد اے اپنے ہم وطنوں میں حقیقی مقبولیت اور عزت صاصل ہوگئی) نے آگر آگر بادشاہ کوان الفاظ میں مشورہ دیا:

" محترم بادشاہ' آپ اُن لوگوں کے خلاف جنگ پر جانے والے ہیں جو چرے کے پاجا ہے پہنتے ہیں اور اُن کے باق تمام ملبوسات بھی چڑے کے ہیں: کھے جو غذا پنی مرضی کی نہیں بلکہ صرف وہ کھاتے ہیں جو بخراور نامریان زمین ہے انہیں حاصل ہو سکے:جو شراب نہیں بلکہ صرف پانی پیتے ہیں، جن کے پاس نہ تو انجیراور نہ ہی کھانے کی کوئی اور لذیذ چزہے ۔ اگر آپ انہیں تنجیر بھی کر لیں تو اُن ہے کیا حاصل کر سکیں گے کیو نکہ ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں ؟ لیکن اگر آپ نے انہیں فتح کر لیا تو اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کواس کی کیا قیت چکا ناپڑ کے گی: اگر ایک مرتبہ انہوں نے ہماری مزیدار چیزوں کا ذاکھ چکھ لیا تو اُن پر یوں قبضہ جمالیں گے کہ ہم بھی اُن کی گرفت و تھیلی کے دور میں کیا ہوں کہ انہوں نے فارسیوں کے دور میں کیا ہوں کہ انہوں نے فارسیوں کے دور میں کیڈیا پر حملہ کرنے کا خیال بید انہیں گئے۔ "

یہ بات اگر چہ کافی صد تک در ست تھی'لیکن کرو سس ما کل نہ ہوا کیو نکہ لیڈیا کی تسخیرے پہلے فارسیوں کے ہاس زندگی کی کوئی آ سائش یا مسرت موجود نہ تھی۔

72 اہل بیونان کیپاڈوشیوں کو میریوں ۱۹۵۸ کے نام ہے جانتے ہیں۔ فاری طاقت کے اقبال ہے ہیائے ہیں۔ فاری طاقت کے اقبال ہے پہلے وہ میڈیوں کے محکوم تھے: لیکن زمانہ حال میں سائرس کی سلطنت کی حدود میں آگئے تھے 'کیونکہ دریائے بیلس میڈیائی اور لیڈیائی سلطنوں کی سرحد تھا۔ آر مینیا کے بہاڑی علاقہ ہے نکلنے والا یہ دریا پہلے سلیٹا (Gilicia) میں ہے گزر آئے; اور پھرمانتیائی (Matieni) اور فریجیاؤں کے درمیان میں کچھ دیر تک بہتا ہے; ان ہے آگر کریہ شمالی راستہ اختیار کرتے ہوئے کیور ڈی سائریوں کو بائیں کنارے پر قابض پیمالگونیوں سے جدا کر آباوریوں تقریباً سارے کیپاڈوشی سائریوں کو بائیں کنارے پر قابض پیمالگونیوں سے جدا کر آباوریوں تقریباً سارے

لی ایشیا کی --- قبر*ص کے سامنے والے سمند رہے لے کر بح*راسود تک --- سرحد تشکیل دیتا ہے ۔ ر کوئی مستعدیا دہ پانچ دن کاسفر کرے تو جزیرہ نمائی گر دن آ جاتی ہے۔ <del>🙉</del> 7 ۔ کیپاڈ وشیار کروسس کے حملہ کے دو محرکات تھے:اول 'وہانی قلمرومیں مزید زمین

مامل کرنے کا آر زومند تھا: لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سائریں ہے استیاج (Astyages) کی غلط اریوں کابدلہ لینا چاہتا تھا'ا در ایسا کرنے کے لیے اُسے استخارہ کی توثیق بھی حاصل تھی دراصل سانیکسارس کے بیٹے اور میڈیا کے بادشاہ استیاجز کو کیمبائس کے بیٹے سائری نے معزول لیا۔ یہ استیاجز کرو سس کا سالا تھا۔ اس شادی کے حالات میں اب بیان کروں گا۔ سینتھی خانہ و شوں کی ایک ٹول نے میڈیا میں بناہ لے رکھی تھی;وہ کسی افرا تفری کے موقعہ پر اپناو طن ترک لر آئے تھے۔ اُس و**ت فراؤر تمیں کا بیٹا اور دیو**سس کا بچہ آسائیکساد س علاقے کا باد شاہ ہا۔ انہیں حاجت مند خیال کرکے وہ ان کے ساتھ بڑی مہرانی ہے پیش آیا اور اُن کی بڑی عزت لرنے لگا۔ اُس نے بہت سے لڑ کوں کو اُن کی خدمت پر لگایا۔ پناہ گزینوں نے ان لڑ کوں کو اپنی بان اور فن تیراندازی سکھانا تھا۔ وقت گذر پارہا' اور سئیتھی دن بدن شکار کھیلنے میں مصروف وتے گئے 'اور بمیشہ کچھ نہ کچھ شکار کر کے لاتے: لیکن ایک دن انہیں کوئی شکار نہ مل سکا ۔ خال تھ واپس آنے پر تیز مزاج سائیکسارس نے ابن کے ساتھ برا بخت اور توہیں آمیز رویہ پنایا ۔ وہ خود کو اس سلوک کے مستحق نہ سمجھتے تھے 'لنْڈ اانسوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے زیرِ نگرانی کوں میں ہے ایک کو مکڑے مکڑے کرکے باد شاہ کو بطور شکار پیش کر دیں: اس کے بعد انہوں نے پوری رفتار کے ساتھ سدیا تمیں کے بیٹے الیا تمیں کے دربار میں سار دیس بھاگ جانا تھا۔ صوبہ پر عملد رآمہ ہوا: سانیکسار س اور اُس کے مهمانوں نے سیتھیوں کا تیار کردہ گوشت عایا ۔ سیتھی اپنا یہ مقصد پو را ہو جانے پر پناہ گزینوں کے روپ میں الیا تمیں کے پاس چلے گئے ۔ سائیکساد س نے الیا تمیں ہے پناہ گزیوں کی واپسی کامطالبہ کیاتو اُس کے انکار پر یاؤں اور میڈیوں کے در میان جنگ چھڑگئی اور پانچ برس تک جاری رہی ۔ جنگ کے دوران یوں کو لیڈیاؤں پر بہت می فقوحات حاصل ہو ئیں اور لیڈیاؤں نے بھی میڈیوں پر فقوحات مل کیں۔ اُن کی دیگر لڑا ئیوں میں ایک رات کی لڑائی بھی شامل تھی۔ تاہم 'لڑائی کا پلڑا کسی ، فریق کے حق میں بھارا نہ ہونے پر چھنے سال میں ایک اور مقابلہ ہواجس کے دور ان 'جب ے گرم ہو رہی تھی' دن ایک دم رات میں تبدیل ہو گیا۔ بلیشیا کے تعیلس نے پہلے ہی اس ه. ( سور ج گر بن ) کی پیگیر کی کرتے ہوئے ابو نیاؤں کو خبرد ار کر دیا تھا کہ یہ آئندہ کن سالوں و قوع پذیر ہو گا۔ 🍑 میڈیوں اور لیڈیاؤں نے یہ تبدیلی دیکھ کرلزائی روک دی اور دونوں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

من قائم کرنے کے خواہشند ہوئے۔ فریقین کے در میان سلیشاللہ کے سائی نیسس ملہ اور

بابل کے لیبی نیش ملک نے قالثی کی 'جنہوں نے ساری کار روائی جلدی جلدی نمٹادی ۔ انہوں نے ی تجویز دی کہ الیا تمیں اپنی بٹی آری اینس کی شادی سائیکسار س کے بیٹے استیاجز ہے کر دے۔ انہیں علم تھاکہ تھی شدید ضرورت کے بقینی بند ھن کے بغیر آ دمیوں کے معاہدے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں ۔ ان لوگوں نے حلف بالکل یو نانیوں والے انداز میں اٹھائے 'بس اپنے بازوؤ ں پر ہلکاساز خم نگالیااور فریقین نے ایک دو سرے کے زخم سے خون جو سا۔ سکتی سائر سے نا نا استیابز کو قیدی بنالیا جس کی دجہ میں آگے چل کرانی تاریخ کے ا یک اور باب میں بیان کروں گا۔ اس قیدنے سائرس اور کرو سس کے در میان جھگڑے کی وجہ مہیا کی جس کے متیجہ میں کرو سس نے فار سیوں پر حملہ کے لیے اپنے ملاز موں کو کھانت لینے بھیجا۔ کرو سس کمانت کے لفظی ہیر پھیروالے جواب کواپنے حق میں خیال کر مبیٹھااور اپی فوجوں کو فاری علاقہ میں لے گیا۔ دریا ئے بیلس یہ پہنچ کر اُس نے اپنی فوج کو تاحال موجو د مُلِوں کے ذریعہ پار اُ ارا: کیکن یو نانیوں کاعمومی طور پر خیال ہے کہ ملیشیا کے تعمیلس نے اُس کی مدد کی تھی۔ کمانی یوں ہے کہ کرو سسانی فوج کو دریا پار کروانے کے بارے میں متفکر تھا میونکہ اُس وقت تک کی تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ کیمپ میں اتفا قاتھیلس بھی موجود تھاجس نے دریا کے بہاؤ کو تقسیم کر کے فوج کے صرف بائیں طرف کی بجائے دونوں طرف بہادیا۔ یہ کام اُس نے یوں سرانجام دیا: اُس نے پڑاؤ سے کچھ اُوپر ایک گمری نهر کھو دی اور اسے نیم دائرے میں اِس طرح نیچے تک الایا کہ وہ پڑاؤ کے پیچھے ہے ہو کر گزرے; دریا کاقدرتی بہاؤ نسرمیں منتقل ہواادر فوج کے پیچھے ہے ہو کر دوبارہ پرانے والے بہاؤ میں گرنے لگا۔ یوں دریا کے دوبہ آسانی قابل گزر بہاؤ بن گئے۔ پچھ کا کہنا ہے کہ دریا کی فطری گزر گاہ کاپانی کمل طور پر نئ گزر گاہ میں منتقل کر دیا گیا تھا ۔ لیکن میری رائے مخلف ہے: کیونکہ ایک صورت میں وہ واپسی پراہے کیسے پار کرتے ۔ 76 کروسس اپی زیر قیادت فوج کے ساتھ دریا پار کرے کیپا دوشیا کے خطع بتیریا ملک (Pteria) میں داخل ہوا۔ یہ بحراسوداے اوپر سینو پے آلک شیرکے نواح میں داقع ہے اور اُس کی یو زیشن سارے ملک میں مضبوط ترین ہے ۔ یہاں کرو سس نے پڑاؤ ڈالااور سریوں کے کھیت تباہ و برباد کرنے لگا۔ اُس نے پیتر بیوں کے مرکزی شہر کا محاصرہ کر کے تسخیر کر لیا اور باشندوں کو غلام بنالیا: ای طرح نواحی دیمات پر بھی قبضہ جمایا ۔ یوں اُس نے سائریوں کو برباد کر ڈالاجو اُس کے خلاف کمی جرم کے مرتکب نہ تھے۔ دریں اثناء 'سائریں نے ایک فوج مرتب کرے کرو سس کی جانب ہارچ کیا'اور اپنے راستہ میں آنے والیا قوام کے دستوں کو بھی ثبایل کر کے اپنی طاقت برها پاگیا۔ مارچ شروع کرنے ہے پہلے اس نے ایو نیاؤں کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ وہ لیڈیا ئی باد شاہ کے خلاف بغاوت کر دیں; تاہم' وہ رضامند نہ ہوئے۔ بایں ہمہ' سائری نے د عمن کے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خلاف خروج کیااور شلع پیتریا میں اُن کے سامنے پڑاؤ ڈالا جہاں مقابل طاقتوں کے در میان توت کا امتحان ہوا۔ ککراؤ شدید اور خونمیں تھا: دونوں طرف کے بہت ہے آدمی کھیت رہے۔ دو نوں میں ہے کسی کو بھی نیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو ئی تھی کہ میدان جنگ میں رات اُتر آئی ۔ 77 ۔ کرو سس نے اپنی ناکامیابی کاالزام اپنے کچھ دستوں کو دیا جو دشمنوں ہے کافی دور رہے تھے: اگلے دن چو نکہ سائرس نے دوبارہ حملہ نہ کیا اس لیے وہ سار دیس کی جانب واپس روانہ ہوگیا ناکہ اپنے حلیفوں کو اکٹھا کر کے موسم بہار میں نئے سرے سے مقابلہ کر سکے ۔ وہ مصربوں کو اپنی مدد کے لیے لانا چاہتا تھا' کیونکہ اس نے بسیڈیمونیوں کے ساتھ اتحاد ہے قبل ا ما س کے ساتھ سمجھونہ طے کیاتھا۔ ملکہ وہ لیسی نیش کملہ باد شاہ کے ماتحت بالمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا خواہشمند تھا کیونکہ وہ بھی ایک معاہرے کے تحت اُس کی مدد کرنے کے پابند تھے۔ مزيد بر آں' وہ سپار ٹاکو بھی پیغام بھیج کر نمائندوں کی ملاقات کادن مقرر کرنا چاہتا تھا۔ اُس نے ان طاقتوں کو بھی اپنی فوج کے ساتھ ملا کر سردیوں کے بعد موسم بہار میں فارسیوں کے خلاف ایک مرتبہ خروج کیا۔ کرو سس نے ان اِرادوں کے ساتھ واپس آتے ہی مختلف حلیفوں کی جانب قاصد روانہ کیے اور ان ہے در خواست کی کہ وہ قاصدوں کی روا گل ہے بعدیانچ ماہ کے دوران سار دیس میں اُس کے ساتھ آن ملیں۔ تب اُس نے اپنے فوجیوں کو گھرجانے کی اجازت دیدی اُے مگمان تک نہ تھاسائر س برابر کی فکر لینے کے بعد سار دیس پر چڑ ھائی کر دے گا۔ ابھی کرو سس ای خیال میں حم تھاکہ سار دیس کے نواح کی تمام آبادیوں میں سانپ رینگنے لگے، جنہیں دکھ کر گھوڑے چرا گاہوں سے نکل بھاگے، اور انہیں کھانے کے لیے آبادیوں میں جمع ہونے لگے ۔ یہ غیر معمولی منظرد کھے کر باد شاہ نے اسے بالکل درست طور پر ایک بدفال قرار دیا۔ چنانچہ اُس نے اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے قاصدوں کو سیلمیس کے ساحروں کی جانب روانہ کیا۔ طلق قاصد وہاں گئے اور تیلمیسیوں سے معلوم کیا کہ اس بدفال کا مطلب کیا تھا' لیکن انہیں اجازت نہ دی کہ اپنے باد شاہ کو اِس سے آگاہ کر سکیں کیو نکہ واپسی پر جب وہ سار دیس میں داخل ہوئے تو کرو سس قیدی بن چکا تھا۔ تیلمیسیوں نے قرار دیا تھا کہ کرو سس اپنے علاقے میں غیر ملکی حملہ آوروں کے خطرے سے ہوشیار رہے 'اور جبوہ آئیں گے تو مقامی باشندوں کو مغلوب کرلیں گے انہوں نے کہاکہ سانپ زمین کابچہ اور گھو ڑاا یک جنگجو ا در غیر مکل ہے ۔ جب تیلمیسیوں نے بیہ جو اب دیا تو کر و سس قید ہو چکاتھا' لیکن انہیں سار دیس کی صور تحال یا کرو سس کی قسمت کاعلم نه تھا۔

79۔ تاہم 'جب کرو سس نے پیتریا میں جنگ کے بعد اس قدر اچانک پیائی اختیار کی قر سائز س نے خیال کیا کہ وہ کچھ سوچ بچار کے لیے اپنی فوج پیچھے لے کر گیاہے ۔ لنذا اُس کو بھی بھتر لگاکہ سار دیس پر ہرممکن تیزی کے ساتھ حملہ کر دیا جائے 'قبل اس سے کہ لیڈیا کی دو سری مرتبہ اپنی فوج اسمعی کر سیس سیہ فیصلہ کر کے اس نے منصوبہ بندی میں کوئی وقت ضائع نہ کیا ۔ وہ اِس قدر تیزی سے آگے بڑھا کہ خود ہی لیڈیا کی بادشاہ کو اپنے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دی۔ واقعات کے بہاؤ کے نتیجہ میں کروسس شدید مشکل سے دو چار ہو گیا 'بایں ہمہ اس نے اہل لیڈیا کو جنگ کے لیے خروج پر ماکل کر لیا۔ وہ گھوڑے کے اوپر جیٹھے جیٹھے لڑتے تھے: وہ لمبے نیز بے افسات ہوشیار تھے۔

80۔ دونوں فوجیں سار دیس کے سامنے صف آراء ہو کیں ۔ یہ وسیع و عریض ' بے آب و گیاہ میدان ہائیلس اور متعدو دیگر ندی نالوں ہے سیراب ہو تا ہے جو سب ایک نسبتا بڑے دریا ہر مس میں آگر گرتے ہیں۔ محصیہ دریا ڈنڈی مینیائی ماں الحصے مقدس بیاڑ میں ہے نکتا اور فوکا یا الحص قصبہ کے نزدیک سمندر میں جاگر تا ہے۔

جب سائرس نے دیکھاکہ لیڈیا کی لوگ اس میدان میں جنگ کے لیے اپی صف بندی کر رہے۔ میں ' تواس نے ان کی گھو ڑ سوار فوج کی طاقت ہے خوف کھاکرا یک میڈیا ئی ہریائس کے مشورے یر ایک طریقہ کار اینایا ۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ سامان برداری کے لیے لائے گئے تمام اونٹ جنع کیے 'ان کابوجھ اتارا' سواروں کوان کے اوپر بٹھایا اور حکم دیا کہ دیگر دستوں کے آگے آگے لیڈیاؤں کے خلاف برھیں۔ ان کے پیچھے بیادے اور سب سے آخر میں گھوڑ موار تھے ا تظامات مکمل کرکے اس نے اپنی ساری فوج کو تھکم دیا کہ وہ اپنی راہ میں آنے دالے ہرلیڈیا کی کو بلار حم قتل کردیں 'لیکن کرو سس کو ہرگزنہ ماریں 'چاہے وہ کتنی ہی مزاحت کرے ۔ سائریں نے ا ہے او نٹوں کو د شمنوں کے گھوڑوں کے سامنے اس لیے رکھاکیو نکہ گھوڑا فطری طور پر اونٹ ہے ڈر باہے اور اے دیکھنایا اس کی خوشبو سو تھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اے امید تھی کہ اس حکمت عملی کے متیجہ میں کرو سس کے گھوڑے بیکار ہو جا کمیں گے جن پر وہ زیادہ بھرو سہ کر رہا تھا۔ تب دونوں فوجیس ٹکرائیں اور لیڈیا ئی جنگلی گھو ڑے او ننوں کو دیکھ اور سو نگھ کر پلئے اور سریٹ بھا گئے لگے: یہاں تک کہ کرو سس کی تمام امیدیں دم تو ز گئیں ۔ تاہم' لیڈیاؤں نے مردا نگی د کھائی ۔ وہ معاملہ سمجھ آتے ہی اپنے گھو ژوں ہے اترے اور پیدل فارسیوں کے ساتھ الجھ گئے ۔ مقابلہ طویل تھا لیکن آخر کار دونوں اطراف کی زبردست قبل وخونریزی کے بعد لیڈیا ئی ملٹے اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔ انہیں شرکی دیواروں میں پناہ بینا پڑی اور اہل فاریں ئے سار ویس کامحاصره کرلیا ۔

81 -- چنانچہ محاصرہ شروع ہوا۔ دریں اثناء کرو سس نے اپنے حلیفوں کو ایداد کا پیغام تبجوایا کیو نکہ اس کا نیال تھا کہ شہر کی دیواریں زیادہ عرصہ تک انہیں محفوظ نہیں رکھ سکیں گی۔ اس کے سابق قاصدوں نے حلیفوں کو پانچویں ماہ کے دور ان سار دیس میں جمع ہونے کا پیغام دیا تھا۔ کرو سس نے اپنے دیگر حلیفوں ہے مد د مانگتے وقت پیسیڈیمونیوں کی طرف بھی قاصد جیجا۔ آنهم عین ای وقت خود سپار تائی بھی تھائریا سلحہ نامی ایک مقام (جو آرگولس کی حدود تھالیکن بیسیڈیمونیوں نے اس پر قبضہ کرلیا تھا) کے مسئلے پر اہل آر گویں کے ساتھ ہر سرپیکار تتھے۔ در حقیقت 'کیپ میلیا تک مغربی ست کاسار اعلاقہ بھی آر گوس کاتھا'اور نہ صرف وہ مکمل خشکی کا خطہ بلکہ کائتھیں ااور دیگر جزائر بھی اس کے زیرِ ملکیت تھے۔ آرگو س والوں نے تھائریا پر قبضہ کی **را**فعت کرنے کے لیے فوجی دیتے جمع کیے 'لیکن تلوار اٹھنے سے پہلے فریقین میں سمجھو ت<sup>ہ</sup> طے پاگیا کہ تین سو سیار ٹائی اور تین سو آرگوی دوبدو مقابلہ کرے جگہ پر حق ملکیت کا فیصلہ کرلیں۔ یہ بھی قرار پایا کہ ہر فریق کی باقی فوجیس اپنے اپنے گھرواپس لوٹ جا کیں اور لڑائی کا نظارہ نہ کریں کیو نکہ ان کے وہاں ٹھیرنے ہے خطرہ تھا کہ وہ اپنے ہمو طنوں کو شکست ہے دو جار ہو کر خو د بھی میدان میں کو دیڑیں گی – ان شرا کط پر مصالحت کے بعد دونوں افواج کوچ کر گئیں 'اور انہوں نے اپنے تین تین سو جنگجو ؤں کو علاقہ کا فیصلہ کرنے کے لیے وہاں چھو ڑ دیا۔ جنگ شروع ہوئی اور حریف اس قدر ہم پلہ تھے کہ دن ڈھلے جب اندھیرا ہونے کے باعث لڑائی روکنایزی تو چھ سومیں سے صرف تین جنگجو زندہ تھے۔۔۔ دو آرگوی 'الکانور اور کرومیئس' اور ایک سپارٹائی اوتھریا داس – دونوں آرگوی خود کو فاتح سمجھ کر آرگویں کی طرف بھاگے جبکہ سیار ٹائی میدان جنگ میں ہی ٹھمرااور مقتول آرگوسیوں کے جسم سے زر ہیں اٹار کر سپار ٹائی کیپ میں لے گیا۔ ا مکلے دن دونوں فریقین نتائج معلوم کرنے واپس آئے ۔وہ دونوں ہی فتح کئے دعوید ارتھے 'کیونکہ ا یک کے زندہ لڑا کوں کی تعداد زیادہ تھی جبکہ دو سرے فریق یعنی سپار ٹاکا جنگجو میدان جنگ میں ہی کھڑا رہا تھااور اس نے مقتولوں کی زرہیں اتاری تھیں۔ لیکن انجام کاروہ باتوں سے مکوں پر آ گئے اور ایک جنگ لڑی گئی جس میں دونوں حریفوں کا بھاری نقصان ہوا' البتہ آخر میں یسیڈ یموینوں نے فتح عاصل کرلی۔ آرگوی بہت لیے بال رکھاکرتے تھے 'کیکن اس شکست کے بعد انہوں نے اپنے بال کاٹ ڈالے اور قتم کھائی کہ وہ تھائریا واپس لے لینے تک بال نہیں بڑھا کمی گے اور نہ ہی ان کی عور تیں سونا پہنیں گی۔ ساتھ ہی لیسیڈیمونیوں نے اس کے مین بر عکس قانون بنایا کہ وہ لیج بال رکھا کریں گے ' حالا نکہ پہلے ان کے بال چھوٹے ہوا کرتے تتھے ۔ بتایا جا تا ہے کہ تین سومیں ہے واحد زندہ بچنے والا سپار ٹائی او تھریا داس اپنے تمام ساتھیوں کی شکت کے بعد و طن واپس نہ گیااو راس نے تھائریا میں خود کو پیٹا۔

83 جب سار دیس سے قاصد آیا تواہل سپار ٹانے ان معالمات میں مصروف ہونے کے باوجو د محصور باد شاہ کو مدد بھجوانے کا کام شروع کردیا۔ انہوں نے اپنی تیاریاں کمل کیس اور بحری جہاز روانہ ہونے ہی والے تھے کہ کرو سس کے قید ہونے کی خبر آن پینجی – سپار ٹاوالوں نے اس بری خبر کے بعد اپنی کو ششمیں روک دیں –

28۔

الم الر اللہ کی شکست مندر جہ ذیل انداز میں ہوئی۔ محاصرے کے چود ہویں دن سائر س نے کچھ گھوڑ سواروں کو تھم دیا کہ وہ ساری فوج میں منادی کردیں کہ سب سے پہلے دیوار پر چے والے شخص کو انعام دیا جائے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک یورش کی مگر بے سود۔ یہ چڑھنے والے شخص کو انعام دیا جائے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک بین کاعزم کیااور ایسے مقام پر دستے واپس آ گئے 'گرایک Mardian ہارو کہ لیس نے قلع تک پہنچ کاعزم کیااور ایسے مقام پر ہمت آ ذمائی جماں کوئی محافظ تعینات نہیں کیے گئے تھے۔ اس طرف کی چٹان اس قدر محووی تھی اور قلعہ اس قدر محفوظ لگتا تھا کہ بادشاہ کو یساں سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا۔ بوڑھا بادشاہ میلیز (Meles) صرف اس حصے شیر کولے کر نہیں گذر اتھا۔ کیونکہ جب تیلمیسیوں نے اعلان کیا کہ اگر شیر کو دفائی دیوار کا چکر گلوایا جائے تو سار دیس نا قابل نفوذ ہو جائے گا۔ نتیجتا میلیز شیر کو فصیل کے ان تمام حصوں پر لے کر گیا جمال سے حملے کا خطرہ تھا' بس ایک عمودی چٹان والا حصہ چھوڑ دیا۔ تاہم 'ہارو کدیس نے ایک روز قبل ایک لیڈیائی سپاہی کو اپنے نیچ گرے ہوئے کہ دور اپس جاتے دیکھا تھا۔ اس نے سپاہی کو نیچ آتے اور ہیلہ ہے کہ کروالیں جاتے دیکھا کیا۔ اس نے سپاہی کو نیچ آتے اور ہیلہ ہے کہ کروالیں جاتے دیکھا کیا۔ وہ خود چٹان پر چڑھا اور دیگر فار سے بھی چچھے چڑھنے گئے 'حق کہ اور اس کی این بری تعداد چوٹی ہے بچھے گئے۔ یوں سار دیس نے شکست کھائی سے کھائی سے کو کے اور اس کی این سے این کی کائی بری تعداد چوٹی ہے بچھے گئے۔ یوں سار دیس نے شکست کھائی سے کھائی محاور اس کی این سے این کی کائی بوی تعداد چوٹی ہے بچھے گئے۔ یوں سار دیس نے شکست کھائی سے کھوڑ اس کی این ہے۔ اس کے اس کے ایک این بیادی گئی۔

85۔ جہاں تک خود کرو سس کا معاملہ ہے تو شہر کو شکست ہونے پر اس کے ساتھ مندر جہ ذیل سلوک ہوا۔ اس کا ایک بیٹا تھا (جس کا ذکر اوپر کیا گیا) جس میں صرف کو نگے اور بہرے پن کا نقص تھا۔ کرو سس نے اپنی خوشحالی کے دور میں اس کی خاطرسب کچھ کیا تھا اور ڈیلفی ہے اس کے بارے میں استخار ہ کروانے کا بھی سوچا تھا۔ کا ہندنے اسے یوں جواب دیا:

اے لیڈیا کے وسیع السلطنت' عالی ثنان حکمران کرو سس' اپنے محل میں وہ آوا زیننے کی خواہش بھی نہ کر ناجس کے لیے تم نے دعانہیں کی ۔ تمہارے بیٹے کے لیے عقلمندی کی ہاتیں کرنے کی بجائے خاموش رہنا کہیں بہتر

۽!

آہ!وہ بد قسمت دن جب تمہارے کان پہلی مرتبہ اس کے الفاظ سنیں گے۔ شہر کی شکست کے بعد ایک فارس کر دسس کو ہارنے ہی والا تھا'ا ہے اس کی پیچان نہ تھی ۔ کر وسس نے اس کو آتے دیکھا'لیکن اس کے وارہے بیچنے کی کو ششن نہ کی۔ تب اس کا گو نگا بیٹا فارسی کو کروسس کی جانب بڑھتے دیکھے کر خوف اور دہشت کے مارے بول پڑا'"او ہمخص' کروسس کومت مارو۔ "یہ اس کی زبان ہے نگلنے والے اولین الفاظ تھے 'لیکن وہ اپنی باقی ساری زندگی قوت گویائی کابد ستور مالک رہا۔

فارسیوں نے سار دیس پر قبضہ کرلیا' اور خود کرو سس بھی چودہ سال حکومت کرنے اور دارا لحکومت کے چودہ روزہ محاصرہ کے بعد ان کے ہاتھ لگ گیا۔ کرو سس نے اس پیگیو کی کو بھی یو را کیا کہ وہ خود کو تاہ کر کے ایک طاقتو ر سلطنت کو تاہ کر ڈالے گا۔ تب اسے پکڑنے والے فار سیوں نے اسے سائریں کے حضور پیش کیا۔ اب اس کے حکم پر ایک بہت بڑا ڈیھر لگایا گیا اور پابہ زنجر کروس کو اہل لیڈیا کے سات میوں کے ساتھ اوپر بھایا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آیا سائرس نے کسی نہ کسی دیو آگو بھینٹ چڑھانے کا سوچاتھایا پھر کوئی قتم پوری کی 'یایہ بھی ہو سکتاہے کہ اس نے کرو سس کی نقدیس کے بارے میں من رکھا ہواور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ آسانی قوتیں أے آگ ہے بچانے آتی ہیں یا نہیں – بسرطال 'کرو سس ڈھیر پہنچ چکا تواہے سولون کے منہ ہے سنے ہوئے الفاظ میں ایک الوہی تنبیہہ یاد آئی'"کوئی بھی جیتے جی خوش نہیں ہو سکتا۔" یہ خیال ذہن میں آتے ہی اُس نے ایک گہری سانس لی اور بہ آوا زبلند تمین مرتبہ سوبون کانام پکارا۔ سائر س نے آواز من لیاور یو چھاکہ سولون کون ہے ۔ مترجموں نے کرو سس کے قریب جاگر اُس ہے یو چھا' کیکن وہ خاموش رہا' اور کافی دیر تک اُن کے سوالات کا کوئی جواب نہ دینے کے بعد آ خر کار کچھ کہنے پر مجبور ہوا'"جس کے ساتھ گفتگو کرنے کو میں ہر حکمران کی نسبت زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ " کچھ سمجھ نہ آنے پر مترجمین نے اُس سے در خواست کی کہ وہ اپنی بات کا مفہوم واضح کرے; جواب کے لیے اصرار پر کرو سس نے انہیں تایا کہ کیسے کافی عرصہ پہلے ایک ایکھمنی سولون اُس کی شان و شوکت دیکھنے آیا; کیسے اُس کی کہی ہوئی ہربات درست نکلی' حالا نکہ اُس کی ہاتیں ساری نوع انسانی اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے تھیں جو خود کو مسرور سمجھتے ہیں ۔ اس گفتگو کے دوران ہی ڈھیر کو آگ د کھادی گئی اور بیرونی حصہ جلنے لگا۔ مترجموں کے وسلے سے کروسس کاجواب بننے پر سائرس نے سوچاکہ وہ خود بھی ایک انسان ہے اور اپنے ہی ساتھی انسان کو زندہ جلار ہاہے;مزید بر آں'وہ مکافات عمل کے خوف اور اِس سوچ کاشکار ہواکہ ہرانسانی چیز غیر محفوظ ہے ۔ چنانچہ اُس نے فوری طور پر آگ بجھانے اور کرو سس اور دیگرلیڈیاؤں کے پنچے اُ تار نے کا حکم دیا مگر آگ قابوے با ہر ہو چکی تھی۔

87۔ اہل ایڈیا کا کہنا ہے کہ کرو سس نے آگ بجھانے کی کو ششوں کو دیکھ کر جان لیا کہ سائرس کاار ادہ بدل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اب آگ بجھانا ممکن نہیں رہا۔ لہذا بلند آواز میں اپالو دیو آگو پکار ااور دعا کی کہ اگر اُس نے بھی اُس کے ہاتھوں سے کوئی گر انقد رتخفہ وصول کیا ہے تواب اُس کی مدو کو آئے اور اسے موجو دہ خطرے سے نجات دلائے۔ جبوہ اشکوں کے کیا ہے تواب اُس کی مدو کو آئے اور اسے موجو دہ خطرے سے نجات دلائے۔ جبوہ اشکوں کے

ساتھ یہ التجاکر رہا تھاتو اُس وقت آسان بالکل صاف اور ہواساکت کھے ہونے کے باوجو دا یک دم
کالے بادل گِھر آئے اور اس قدر تیز بارش برنے لگی کہ شعلے فور انجھ گئے ۔ سائرس قائل ہو گیا
کہ کروسس ایک نیک آدمی اور آسان کا حمایت یافتہ تھا۔ اُس نے کروسس سے بوچھا کہ "وہ
کون ہے جس نے تمہیں میرے ملک پر چڑھائی کرنے اور دوست کی بجائے دعمن بننے کی ترغیب
دی ۔ "کروسس نے اِس کے جواب میں کہا'"او بادشاہ' میں نے جو پچھ بھی کیا اُس میں تمہار ا
فائدہ اور میرا نقصان تھا۔ اگر کوئی مجرم ہے تو وہ یو نانیوں کا دیو آئے جس نے مجھے جنگ شروع
کرنے پر اُبھارا۔ کوئی بھی اتنا ہو قوف نہیں کہ جنگ کو امن پر فوقیت دے جس میں باپ اپنے بیٹوں کو دفاتے ہیں'نہ کہ بیٹے باپ کو ۔ لیکن دیو آؤں کی بی منشاء تھی۔ آگے "

88- تب سائرس نے اُس کی بیزیاں اُ آمار نے کا تھم دیا 'اے اپنے قریب بھایا 'اور بہت عزت واحترام دیا ۔ سوچ میں غرق کرو سس کوئی لفظ نہ بولا ۔ پچھ دیر بعد جب اُسے شہر میں فار می گئر کی لوٹ مار کا علم ہوا تو اُس نے سائرس سے کہا'"اے باد شاہ 'کیاا ب میں تمہیں اپنے ذہن میں موجود خیال سے آگاہ کروں 'یا بھر خامو شی می بہتر ہے ؟" سائرس نے اُسے بلاخو ف و خطر بات کرنے کی اجازت دی ۔ تب کرو سس نے موال پوچھا:"او سائرس 'تمہارے آدمی وہاں اُدھر کیا کرنے میں معروف ہیں ؟" سائرس نے جواب دیا:"وہ تمہارے شہراور مال و دولت کو لوٹ رہے ہیں ۔ "اس کے جواب میں کروسس نے کھا:" میرا شہر نہیں اور نہ ہی میرا مال و دولت ۔ اب وہ میرے نہیں رہے ۔ وہ اصل میں تمہاری دولت لوٹ رہے ہیں ۔ "

سائر س اس مشورے پر ہے انتہاء خوش ہوا۔ اُس نے کروسس کی بہت تعریف کی اور اپنے محافظوں کو اس کے مشورہ کے مطابق احکامات صادر کیے ۔ پھروہ کرو سس سے مخاطب ہوااور بولا'''اے کرو سس' میں نے دیکھا ہے کہ تم نے اپنے قول و نعل میں پائیداری کے ذریعہ خور کوایک نیک باد شاہ ثابت کیا ہے۔ اس لیے جو چاہیے تحفتا" مانگ لو۔ "کروسس نے جواب دیا: "اے میرے باد شاہ 'کیا تم پیند کرو گے کہ میں یہ زنجیر س یو نانیوں کے دیو آگو بھجوادوں' ہے میں کبھی سب دیو باؤں سے زیادہ احترام دیا کر ناتھا' اور اس سے پوچھوں کہ کیاوہ اپنے بھکتوں کو د ھو کادینے کاعادی ہے۔۔۔اگر تم مجھے ایساکرنے کی اجازت دیدو تو یہ میرے اوپر بہت بری عنایت ہوگی۔" اِس پر سائرس نے یو چھا کہ وہ دیو تا کے خلاف کیا شکایت کرنا **چاہتا ہے۔** تب کرو سس نے اُسے اپنے تمام منصوبوں 'استخاروں کے جوابات 'اپی چر ھائی ہو ئی بھینٹوں کے متعلق تفصیل ہے بتایا' اور یہ بھی کہ کیے اسخارے ہے ملنے والی حوصلہ افزائی کے تحت اس نے فارس پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر در خواست کی کہ اُسے دیو تا پر ملامت کرنے کی ا جازت دی جائے – سائرس نے ہنس کر جواب دیا:" وہ تو میں تہمیں دے چکا ہوں'اس کے علاوہ جب بھی جو جا ہو مانگ لینا۔ "اجازت ملنے پر کروسس نے کچھ لیڈیاؤں کو یہ ہدایت کرکے ڈیلفی جیجا کہ وہ اُس کی بیزیاں معبد کے دروا زے پر رکھ دیں اور دیو آسے بو چھیں'''کیاوہ اُسے فار س کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دینے پر شرمسار نہیں ہے؟" یہ کہتے وقت وہ بیزیوں کی جانب اشارہ کریں'اور مزیدیو چھیں کہ ''کیاناشگری کرنایو نانی دیو باؤں کی عادت ہے؟'' لیڈیا کی ڈیلغی گئے اور اپنا پیغام سایا 'جس پر کاہند نے یہ جواب دیا۔۔۔" تقدیر کے نصلے ہے بچنا کسی دیو تا کے لیے بھی ممکن نہیں ۔ گرو سس کو اپنے پانچویں پیڑھی کے جد<sup>سے ہے</sup> کے سرز د کردہ گناہ کی سزا ملی 'جو ہیرا کلیدس کا بازی گار ڈتھا: اُس نے ایک عورت کے ساتھ مل کراپ باد شاه کو قتل کیاا در تخت پر قبضه کرلیا – اپالو چاہتا تھا کہ سار دیس کو کر د سس کی زندگی میں شکست نہ ہو' بلکہ یہ کام اُس کے بیٹے کے دور میں ہو; آہم' وہ تقدیر کو تبدیل نہ کرسکا۔وہ جو کچھ دے سکتے تھے کرو سس کو دیدیا – کرو سس جان لے کہ اپالونے سار دیس لینے میں پورے تین سال آخیر کی ' اور بیر کہ وہ اپنی تقتریر کے برخلاف تین برس تاخیرے قید ہوا ۔ مزید بر آں'اپانونے ہی اُے آگ میں جلنے سے بچایا ۔ کروسس کواستخار ہ کے جواب کے حوالے سے شکایت کرنے کاکوئی حق حاصل نسیں \_ کیونکہ جب دیو تانے اُسے یہ بتایا تھا کہ اگر اُس نے فار سیوں پر حملہ کیا تو وہ ایک بہت طاقتور سلطنت کو تباه کر دے گا' تب اگر اس میں عقل ہوتی تو وہ دوبارہ بیہ ضرور پوچھتا کہ کونسی سلطنت تباہ ہوگی۔۔۔ سائرس کی یااس کی اپنی اسکین اس نے نہ تو خو د صحیح طور پر ادر اک کیااور نہ ہی وضاحت ہا نگنے کی تکلیف گوارا کی 'اس لیے نتائج کاذمہ داروہ خود ہے ۔ علاوہ ازیں ' اُس نے خچر

کے متعلق دیئے گئے آخری جواب کو غلط سمجھا تھا۔ وہ خچر سائر س تھا'کیو نکہ سائر س کے والدین مختلف نسلوں اور مختلف حالات کی پیداوار تھے۔۔۔ اُس کی ماں ایک میڈیائی شنرادی' بادشاہ استیاجز کی بٹی' جبکہ باپ ایک فارسی غلام تھا' جس نے اپنی شاہی محبوبہ سے ہرمعالمہ میں کمتر ہونے کے باوجو د شادی کی۔"

93 بیشتر دیگر ممالک کے برخلاف لیڈیا نے شاذ و نادر ہی کوئی ایسی انو کھی چیز نذر کی کہ مورخ آسے بیان کرے ' ماسوائے شہری گر د کے جو تمولس کے سلسلہ کوہ سے لائی گئی تھی۔ آئم' میسال ایک دیو قامت ممارت موجو د ہے جس پر صرف مصرا کے وبابل کے مقبروں کو برتری حاصل ہے۔ یہ کروسس کے باپ الیا تمیں کا مقبرہ ہے ' کہ جس کا نجلا حصہ پھر کے دیو قامت بلائس سے بنا ہے' باقی کا مقبرہ مئی کا ایک وسیع ڈھیر ہے۔ یہ کاروباری افراد' کاریگروں' ساردیس کی طوا کفوں نے مشتر کہ محنت سے بنایا' اور اس کی چوٹی پر پھر کے پانچ ستون تھے جو میرے دور تک سلامت ہیں اور ان پر کندہ تحریروں میں بنایا گیا ہے کہ ہر طبقے کے مزدوروں نے کتنا کتنا کام سرانجام دیا۔ پیائش کرنے پر پیچ چانے کہ طوا کفوں کا حصہ سب سے زیادہ تھا۔ لیڈیا میں عام

7 \_\_\_\_\_\_

اوگوں کی تمام بیٹیوں نے اپنے حصے کی دولت جمع کرنے کی خواہش میں اس کار وبار میں دلچیہی ل \_ د ؛ اپنی شادی تک بیر کام کرتیں; اور وہ شادی کامعاہرہ کیا کرتی تھیں ۔ مقبرے کا قطر تقریباً ایک میل ہے: اور چو ژائی تیرہ Plethron مقبرے کے نزدیک ہی ایک بہت بڑی جھیل ہے جو لیڈیاؤں کے مطابق تھی خٹک نہیں ہوتی ۔ ۳ کے وہ اے جھیل گائی جیا کتے ہیں ۔ اہل لیڈیا کی رسوم بھی کافی حد تک یو نانیوں جیسی ہیں 'بس ایک فرق یہ ہے کہ یو نانی اپی بیٹیوں کی پرورش لیڈیاؤں کی طرح نہیں کرتے۔ ہمیں میسرمعلومات کے مطابق وہ پہلی قوم تھے جنہوں نے سونے اور چاندی کے سکوں ۴۵۰ کا استعال شروع کیا اور پہلی مرتبہ پر چون پر چزیں فروخت کیں ۔ وہ ان تمام کھیلوں کو ایجاد کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں جو ان میں اور یو نانیوں میں مشترک ہیں ۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ تھیلیں اس وقت ایجاد کیں جب تر بینیا کو کالونی بنایا ۔ وہ اس واقعہ کامندر جہ ذیل بیان دیتے ہیں ۔ مینس کے بیٹے اتمیں کے دور میں لیڈیا کے سارے ملک میں بوی شدید قلت ہوگئی۔لیڈیائی کچھ دیر تک تو یہ مشکل جھیلتے رہے 'لیکن آ خر تنگ آ کر اِس مصبت سے نجات پانے کی خاطر کام شروع کیا۔ مختلف افراد نے مختلف قتم کی تفریحات دریافت کیس: پانسه' ball 'huckle bones ' اور ایسی بی تمام کھیلیس ایجاد کی گئیں' ماسوائے tables کے جس کی ایجاد کاوہ دعویٰ نہیں کرتے ۔ قحط کے خلاف کی گئی منصوبہ بندی ہے تھی کہ ایک دن کھیلوں میں اس قدر مشغول رہاجائے کہ کھانے کی طلب نہ ہو'اور ا گلے دن کھایا اور کھیلوں ہے اجتناب کیاجائے ۔ انہوں نے اٹھارہ برس اِس طرح گذارے ۔ مشکل پھر بھی جاری رہی 'بلکہ مزید خوفتاک ہو گئی ۔ چنانچہ باد شاہ نے قوم کو دو حصوں میں بانٹنے کافیصلہ کیا · ہر جھے کو پرچی ڈالنی تھی جس کے متیجہ میں ایک وہیں رہتا جبکہ دو سرا ہجرت کر جاتا۔ بادشاہ اس ھے کے لوگوں کا حکمران بنمآ جو وہیں ٹھسرتے; مهاجروں کو اُس کے بیٹے پر بینس کواینار ہنما بنانا تھا۔ یر جی ڈالی گئی اور مہاجر حصہ سِمرنا کی جانب چلا گیا،انہوں نے اینے بحری جہاز بنا کر اُن میں تمام ضروری اشیاء رکھیں اور نئے گھروں کی تلاش میں چل پڑے۔ کی ممالک کے ساحلوں ہے گذرنے کے بعد وہ اُمبریا ۵۲ آئے 'وہاں اپنے لیے شہر تغمیر کیے اور مستقل گھر بنائے ۔ انہوں نے لیڈیائی کملوانا ترک کیااور بادشاہ کے بینے کی نبت ہے بر مینی کملانے گئے۔ ابھی تک میں یہ عمیاں کرنے میں لگار ہاکہ کیسے لیڈیائی لوگ فارسی جُوئے کی گرفت میں آئے ۔ اپنی آریخ کا دھار ااب مجھے یہ کھوج لگانے پر ماکل کر آئے کہ یہ سائرس کون تھاجس کے ہاتھوں لیڈیا کی سلطنت کاخاتمہ ہوا'اور فارس کن ذرائع ہے ایشیاء کے نمایاں ترین فرمازوا ہے ۔ آئندہ صفحات میں 'میں اُن فاری راویوں پر تکیہ کروں گاجنہوں نے میرے خیال میں سادہ سچائی بیان کی' نہ کہ سائر س کی کامیا بیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے۔اس کے علاوہ میرے

پاس سائرس کی کهانی کی تین قطعی مختلف روایتیں ہیں ۔

اشوریوں نے بالائی ایشیاء کی سلطنت پر 520 سال کے عرصہ تک قبضہ قائم رکھا' حتیٰ کہ میڈیوں نے ان کی حاکمیت کے خلاف سر کشی کی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی آزادی بھال کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے اور اشوریوں کے ساتھ ایک جنگ لڑے جس میں انہوں نے اس قدر شجاعت و بہادری دکھائی کہ غلامی کاطوق آ تاریجینکا اور آزاد لوگ بن گئے ۔ ان کی کامیابی پر گیرا قوام نے بھی علم بغاوت بلند کیااور اپنی کھوئی ہوئی آزادی حاصل کرلی۔

97 – أس كى پاس لا ئى جانے والى شكايات كى تعداد شهرت كے ساتھ ساتھ بزھتى گئے۔اب ديوسس نے خود كواہم ترین خيال كر كے اعلان كيا كہ اب وہ پہلے كى طرح بينھ كر جھگڑے نہيں نمنايا كرے گا۔ أس نے كها "اپنے ذاتى امور كو نظراند از كر كے سار اسار ادن دو سروں كے معاملات درست كرنا ميرے مفادات كے منافى ہے۔" إس كے بعد ذاكہ زنى اور لا قانو نيت دو بارہ شروع ہوئى جس پر ميڈيا ئى تمام علاقوں ہے جمع ہوئے اور صور تحال پر باہمى مشاورت كى۔ ميرے خيال ميں زيادہ تر مقررين ديوسس كے دوست تھے۔انہوں نے كہا "اگر حالات يو نمى رہے تو ممكن ہے كہ ہم اس علاقد ميں نہ رہ كيس; اس ليے آؤا پنا ايك بادشاہ بناديں تاكہ ملك كا نظام مكن ہے كہ ہم اس علاقد ميں نہ رہ كيس; اس ليے آؤا پنا ايك بادشاہ بناديں تاكہ ملك كا نظام

حکومت چلایا جاسکے اور ہم خود بھی اپنے معاملات پر توجہ دے سکیں' نہ کہ طوا کف الملو کی کے باعث ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جا کیں۔" شرکائے اجلاس نے اِن دلا کل کو تشلیم کر کے ایک بادشاہ مقرر کرنے کافیصلہ کیا۔

معالمہ یہ پیش آیا کہ بادشاہ کا عمدہ کے دیا جائے۔ جب یہ بحث شروع ہوئی تو دیو سس کا نام اور تعریفیں ہرایک کی زبان پر تھیں; چنانچہ سب نے اُسے باد شاہ بنانے پر الفاق کیا۔ اُس نے اپنے شامان ِ شان ایک محل بنانے اور زاتی حفاظت کے لیے محافظوں کی فراہمی کا مطالبه کیا۔ میڈیا کی مان گئے اور اُس کی بتائی ہو ئی جگہ پر ایک طاقتور اور وسیع محل 🕰 تغییر کر دیا ' ای طرح اُسے یہ آزادی بھی دی کہ وہ پوری قوم میں ہے اپنے لیے ایک محافظ مچن لے ۔ یوں تخت نشینی کے بعد اُس نے مزید تقاضا کیا کہ ایک ہی وسیع و عریض شر تعمیر کیا جائے اور جھوٹے موٹے سابق رہائش قصبات کو ترک کر کے نئے دارالحکومت کو ہی توجہ کا مرکز بنایا جائے۔ میڈیاؤں نے پھر تغیل کی اور اگبا آنا 🕰 نای شهر تغیر کیاجس کی دیواریں بہت چو ژی اور مضبوط ہیں اور گولائی میں ایک کے بعد دو سری دیوار آتی ہے۔ جگہ کانقشہ یہ ہے کہ ہردیوار اپنی اگل د یوار ہے اونچی ہو۔ ہلکی می ڈھلوانی زمین کچھ حد تک اِس انتظام کے لیے ساز گار ہوئی' کیکن اصل کام مہارت کا تھا۔ فصیلوں کی کل تعداد سات ہے اور شاہی نحل و فزانے آ فری دائرے کے اند رہیں – بیرونی دیوار کامحیط تقریباً تقریباً ایتھننرجتنا ہے ۔ اِس دیوار کے مور پے سفید ہیں^^ ے:اس کے بعد بالتر تیب کالے ' بنفثی ' نیلے اور نار نجی رنگ کے مور پچ ہیں:اِن سب پر پینٹ کیا گیاہے۔ آخری دو دیواروں کے موریچ نقر کی اور طلائی رنگوں کے ہیں۔ • <del>ق</del> ۔ دیو سس نے یہ تمام نصیلیں اپنے اور اپنے محل کے لیے تعمیر کیں – لوگوں کو اپنے مکان دیوار وں ہے باہر بنانے کاکہا گیا۔ جب شہر کی تقمیر تکمل ہو ئی تو اُس نے رسومات کی ادائیگی کا

مکان دیواروں سے باہر بنانے کا کہا گیا۔ جب شمر کی تقمیر مکمل ہوئی تو اُس نے رسومات کی ادائیگی کا انتظام کیا۔ کسی کو بھی باد شاہ کی ذات تک براہ راست رسائی کی اجازت نہ تھی' بلکہ یہ پیغام قاصدوں کے ذریعہ جا تا تھا' اور محکوموں کو اپنے باد شاہ کو دیکھنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ باد شاہ کی موجو دگی میں کسی بھی شخص کا بنسنا یا تھوک بھینکنا بھی جرم قرار دیا گیا۔ یہ آداب و رسوم' جن کا موجد دیو سس تھا' اُس نے اپنی حفاظت کے نکتہ نظر سے قائم کیں۔ اُسے ڈر تھا کہ اُس کے ساتھ بو در ش پانے والے اچھے خاندان کے اور باصلاحت ساتھی حمد کا شکار ہوجا کیں گے اور اُس کے خلاف سازش کرنے پر ماکل ہوں گے:اگروہ (دیو سس) اُن کی نظروں کے سامنے نہ آیا تو وہ اُس

اپنے سے مختلف قتم کی ہتی خیال کرنے لگیں گے۔ 100۔ سیدا نظامات مکمل اورا پی شاہی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد دیو سس نے پہلے جیسی سختی کے ساتھ ہی عدل وانصاف کاسلسلہ جاری رکھا۔ شکایات تحریری شکل میں باد شاہ کو بھجوائی جاتیں جو ا پنا فیصلہ صادر کر تااور متعلقہ فریقین کو فیصلوں ہے آگاہ کر دیا جاتا: اِس کے علاوہ مملکت کے تمام علاقوں میں شاہی جاسوس اور مخبرموجو دیتھے 'جو کسی بھی ظلم و زیادتی کے متعلق من کر ملزم کو بگوڑ تے اور سزادیتے ۔

101 ۔ یوں دیوسس نے میڈیوں کو ایک قوم کی شکل دی اور بلا شرکت غیرے حکومت کرنے لگا۔ اُس کی قلمرو میں مندرجہ ذیل قبائل شامل ہیں: یوسے 'پاریتا کینی' سرو کا تمیں' آریزانتی' بُوڈی اور میگی۔

102 — 53 سال حکومت کرنے کے بعد جب دیو سس مراتو اُس کا بیٹا فرااور تمیں تخت نشین ہوا ۔ یہ باد شاہ صرف میڈیوں کی ایک قوم پر ہی مشمل قلمرو سے مطمئن نہ تھا' اُس نے فارسیوں ہوا ۔ یہ باد شاہ صرف میڈیوں کی ایک قوم پر ہی مشمل قلمرو سے مطمئن نہ تھا' اُس نے فارسیوں پر جلے شروع کر دیئے: اُس نے اُن کے ملک پر چڑھائی کی'اور انہیں سب سے پہلے میڈیائی طوق پہنایا ۔ اِس کا میابی کے بعد دو مرے علاقہ پر چڑھائی کر کے ایشیاء کو فتح کرنا شروع کیا ۔ آخر کار وہ انثوریوں کے ساتھ جنگ آز ہا ہوا ۔ ۔ ۔ اُن انثوریوں سے جن کا تعلق خیوا سے تھا آگھ اور جو ایشیاء کے سابق حکمران تھے ۔ اِس وقت تک وہ این حکیفوں کی بعناوت اور بے تعلق کے باعث تن تناتھ' پھر بھی اُن کے اندرونی حالات بھشہ کی طرح خوشحال کی جانب گامزن تھے ۔ فرااور تمیں نے اُن پر حملہ کیا' کین اِس مہم میں اپنی فوج کا بہت براحصہ تباہ کروا \* بیشا ۔ اُس نے میڈیوں پر 22 سال حکومت کی ۔

103 – فرااور تمیں کی موت پر اُس کا بیٹا سائیکساد س تخت پر بیٹھا۔ اُس کے بارے میں بتایا جا تاہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے مقابلہ میں کمیں زیادہ جنگ بیند تھا 'اور سب سے پہلے اُسی نے ایک ایشیائی فوج تر تیب دی ' دستوں کو رسالوں میں تقیم کیا اور نیزہ بازوں ' تیرا ندازوں اور گھوڑ سواروں کے الگ الگ جھے بتائے جو قبل ازیں جوم کی صورت میں گذارہ ہو کر لا اگر تھے۔ اُس وقت سائیکساد س ہی لیڈیاؤں کے خلاف لار باتھا جب دن اچانک رات میں تبدیل ہوگیا' وہی بیلس پار کے سارے ایشیاء کو اپنی قلم و میں لایا۔ تھے اس بادشاہ نے اپنی زیر حکومت تمام اقوام کو جمع کر کے اپنے باپ کا بدلہ لینے کی خاطر نیزوا پر حملہ کیا اور فتح کی امید باند تھی ۔ لا انکی میں اشوریوں کو شکست ہوگی ' اور جب سیستمیوں کا ایک کافی برا لشکر اپنے بادشاہ پر و ٹو تھا کیس کے میں اشوریوں کو شکست ہوگی ' اور جب سیستمیوں کا ایک کافی برا لشکر اپنے بادشاہ پر و ٹو تھا کیس کے جبئے میدا نمیں ساتھ کی میاروں کا بیچھا کر رہے تھے جنہیں انہوں نے یو رہ سے باہر نکالاتھا۔

104 پالس میونش ہے لے کر دریائے فاسس اور کو لکیوں تک کافاصلہ تمیں دن میں طے ہوتا ہے۔ کو لکس ہے میڈیا میں جانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔۔۔ در میان صرف ایک قوم ساہیری سمجھ آتی ہے جے پار کرکے آپ خود کو میڈیا میں پاتے ہیں۔ آہم ' سنتھی اِس راتے ہے

نہیں آئے تھے 'انہوں نے سید ھاراستہ اپنانے کی بجائے بالا کی راستہ اختیار کیاجو کا کیٹیا کے بائیں طرف چان ہے ۵۹ اور کمیں زیادہ طویل ہے۔ یوں سینتھیوں نے میڈیا پر حملہ کیاتو میڈیوں نے مدافعت کی 'لیکن شکست کھا کرا بی سلطنت سے محروم ہو گئے۔ سینتھی ایٹیا کے مالک بن گئے۔ 105۔ اس کے بعد انہوں نے مصرپر یافار کی نیت سے کو چ کیا۔ تاہم 'جب وہ فلسطین بہنچ گئے مصری باد شاہ پیامٹی کس تحاکف اور وعاؤں کے ساتھ اُن سے ملا اور مزید پیش قذ می نہ کرنے کی استدعا کی۔ سریا کے ایک شرا۔ سکالون آف کے راتے واپس جاتے ہوئے اُن کا براحصہ کو بی استدعا کی۔ سریا کے ایک شرا۔ سکالون آف کے رائے والوں نے آسانی ایفرود تی محلہ کا معبد لو ٹا۔ خقیق پر مجھے معلوم ہوا کہ اسکالون والا معبد اِس دیوی کے تمام معبدوں سے زیادہ قدیم ہے; کو نکہ سائیر یوں کے مطابق سائیر س والا معبد اُس کی نقل پر بنایا گیا: اور کائی تھیرا کامعبد فیقیوں کے بنایا جو سریا کے اِس علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ دیوی نے اپنا مندر کو نئے والے سینتھیوں کو نے بنایا جو سریا کے اِس علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ دیوی نے اپنا مندر کو نئے والے سینتھیوں کو نہائی بیاری سے داوی کے اس میں مبتلا افراد کو ایناریس (Enarees) کہا جاتے ہو۔ وہ خودا عتراف کرتے ہیں کہ یہ بیاری کیسی ہے۔ اس میں مبتلا افراد کو ایناریس (Enarees) کہا جاتا ہے۔

106 ۔ ایشیا پر سینتھیوں کا غلبہ 28 برس تک رہا؛ اس عرصہ کے دور ان ان کے ظلم و جرنے ہر طرف جابی پھیلائی ۔ انہوں نے با قاعدہ خراج کے علاوہ کی اقوام سے اضافی محصول بھی لیے جن کی شرح من مانی تھی؛ مزید بر آن' انہوں نے ملک میں ہر کسی کولو ٹا ۔ حتی کہ سائیکساد س اور میڈیوں نے اُن کے بہت بڑے جھے کو ایک دعوت میں بلایا' شراب کے نشے میں یہ ہوش کیا اور اس کے بعد سب کو قتل کر ڈالا ۔ تب میڈیوں نے اپنی سلطنت بازیاب کی اور اُن کی قلمرہ پہلے اور اس کے بعد سب کو قتل کر ڈالا ۔ تب میڈیوں نے اپنی سلطنت بازیاب کی اور اُن کی قلمرہ پہلے بھتنی ہی و سبعے ہوگئی ۔ انہوں نے نینوالیا ۔ ۔ ۔ یہ واقعہ میں آگے چل کر بیان کروں گا ۔ ۔ اور ضلع بابل کے سواسار ااشور یہ فتح کیا ۔ اس کے بعد سائیکساد س مرگیا ۔ اگر ہم سینتھی دور حکومت کو بھی شار کرلیں تواس نے میڈیوں پر 40 سال حکومت کی ۔

كرتاتھا۔۔

108 - یوں فاری کیمبائس کی شادی میندانے ہے ہوئی افک اور وہ اے اپنا گھر لے آیا جس کے بعد پہلے سال میں ہی استیاج نے ایک اور خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے اپنی بنی کی کو کھ ہے ایک اگور کی بیل نکل کر سارے ایشیاء پر غالب آتے دیکھی۔ مغمرین کو اس خواب کے متعلق بتانے کے بعد اُس نے میندانے کو فارس ہے بجو ایا جو اب حالمہ تھی اور بچ کی پیدائش میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ استیاج نے اُس پر بہرہ لگادیا تاکہ بچ کو پیدا ہوتے ہی مار دے 'کیو مکم مفرین نے اس امری پیش بینی میں بتایا تھا کہ میندانے کا بیٹا اُس کی جگہ پر سارے ایشیاء کا حکمران بخ گا۔ چنا نچہ استیاج نے بلور حفظ مانقذ م سائرس کے پیدا ہوتے ہی ہم پائس کو بلوایا جو اُس کے گھر کا اور میڈیوں میں ہے وفادار ترین آدی تھا اور وہ اپنے سارے معالمات اس کے بردکیا کرتا تھا۔ اُس نے ہم پائس کو آبانی ہر گزنہ کرتا ہنہ ہی کی اور کے مفادات کی خاطراپنے بادشاہ کے مفادات کو ہوں تم اس میں کو آبی ہر گزنہ کرتا ہنہ ہی کی اور کے مفادات کی خاطراپنے بادشاہ کے مفادات کو پسر۔ پشت ڈ النا' مباداتم مستقبل میں اپنا سر کو المجھو۔ میری بئی میندانے کا نو مولود بیٹا اُس اُس کی جاؤ اور اے قبل کر ڈ الو۔ پھر اُسے وہ فون کر دیتا۔ " ہم پائس نے جو اب دیا' "باوشاہ معظم' آج تک ہم پائس نے آپ کا کوئی تھم نہیں ٹالا' اور یقین رکھیں کہ میں آیندہ بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہ کام ہونا آپ کی خواہش ہے تو اِسے پوری ہوشیاری کے ساتھ انجام موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہ کام ہونا آپ کی خواہش ہے تو اِسے پوری ہوشیاری کے ساتھ انجام موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہ کام ہونا آپ کی خواہش ہے تو اِسے پوری ہوشیاری کے ساتھ انجام موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہ کام ہونا آپ کی خواہش ہو تو اِسے پوری ہوشیاری کے ساتھ انجام موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہ کام ہونا آپ کی خواہش ہو تو اِسے پوری ہوشیاری کے ساتھ انجام موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہ کام ہونا آپ کی خواہش ہو تو اِسے پوری ہوشیاری کے ساتھ انجام موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہ کام ہونا آپ کی خواہش ہونا آپ کی خواہش ہو تو اِسے کو دور کی ہوشیاری کے ساتھ انجام موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہ کام ہونا آپ کی خواہش ہونا آپ کی کو ایکا کو کی خواہش ہونا آپ کی خواہش ہونا آپ کی کو ایکا کو کی خواہش ہونا آپ کی کو ایکا کو کیا کو ک

110 ۔ یہ کمہ کر اُس نے استیاجز کے ایک گلہ بان مترادیتس اٹھی کولانے کی خاطر قاصد بھیجا جس کی چرا گاہیں اس کام کے لیے موزوں ترین تھیں ۔ بپیاڑوں کے در میان واقع اِن چرا گاہوں میں بہت ہے جنگی جانور تھے۔ یہ محض بادشاہ کی ایک کنیز کاشو ہر تھاجس کا میڈیائی نام با کو اور
یو نانی تلفظ سائو تھا کیو نکہ میڈیائی زبان میں "باکا" کامطلب کتیا ہے۔ اس کی چراگاہ کے کناروں
پر واقع بہاڑ Euxine کی طرف آگہا آنا کے شال میں ہیں۔ میڈیا کا سامپیریوں کے ساتھ سرحد
تفکیل دینے والا حصہ ایک مرتفع کو مستانی اور جنگلوں ہے بھرا ہوا خطہ ہے 'جبکہ باقی کامیڈیائی
علاقہ ہموار میدان ہے۔ گذریئے کی فوری آ مر پر ہمپائس نے اُس سے کہا۔۔۔ "استیاجز چاہتا ہے
علاقہ ہموار میدان ہے۔ گذریئے کی فوری آ مر پر ہمپائس نے اُس سے کہا۔۔۔ "استیاجز چاہتا ہے
کہ تم اِس بچے کو لے جا کر بہاڑوں میں پھینک آؤ جہاں یہ فور ا مرجائے گا۔ اور اس نے جمحے
تہیں یہ بتانے کا تھم دیا ہے کہ اگر تم نے بچھے بذات خود بچے کو مارنے کے کام کی گر انی پر تعینات کیا گیا
ہے۔ "

یہ سن کر گڈ ریئے نے بچے کو گو دہیں اُٹھایا اور واپس چرا گاہ میں پہنچا۔ وہاں اتفا قالس \_111 کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہوا تھا۔ گڈریا اور اس کی بیوی دونوں ایک دو سرے کے معاملے میں پریثان تھے۔۔۔ گڈریئے کو خوف تھا کہ بیوی کی زیچگی کاوقت بہت قریب تھا'اور بیوی اس لیے تثویش کاشکار تھی کہ ہرپائس کااس کے شو ہر کو بلوا ناایک نئی بات تھی۔ چنانچہ جب وہ واپس گھر آیا تو ہوی نے اُسے غیر متوقع طور پر دیکھ کر پوچھا کہ ہمیائس نے اُسے اس قدر عجلت میں کیوں طلب کیا تھا۔ اس نے کہا' ''شهر پہنچ کرمیں نے ایسی چیزیں دیکھی اور شنی ہیں کہ خدا کسی کو نہ د کھلائے ۔ ہرباگس کے گھرمیں ہر کوئی اشکبار تھا۔ میں بہت گھبرایا لیکن اندر داخل ہوا۔اندر قد م ر کھتے ہی میں نے فرش پر پڑے ایک بچے کو روتے چلاتے دیکھا' وہ سونے کے زیور اور نمایت خوبصورت رنگوں کے کپڑوں میں لیٹا ہوا تھا۔ ہرپائس نے مجھے دیکھااور تھم دیا کہ میں اِس بچے کو اٹھاکرلے جاؤں۔ تمہار اکیاخیال ہے کہ اب میں اُس کے ساتھ کیاکروں گا؟ کیوں'ا ہے پہاڑوں میں پھینک آؤں جماں جنگلی در ندے بہت بڑی تعداد میں موجو دہیں ۔ اور اُس نے مجھے بتایا کہ بیہ خو د باد شاہ کا تھم ہے ' اور اس کام میں ناکامی پر میراانجام خوفناک ہو گا۔ چنانچہ میں نے بچے کو گو د میں اُٹھایااوریہاں لے آیا – میرے خیال میں یہ کسی گھریلو کنیز کامیٹا ہو گا – میں سونے کے زیوراور بچے کے کیڑے دکھے کریقینا حیران ہوا'اوریہ سمجھ نہ آیا کہ ہمپائس کے گھرمیں رونادھونا کیوں ہو ر ہاتھا۔ گمرواپس آتے ہوئے جلد ہی میں سچائی تک پہنچ گیا۔انہوں نے میرے ساتھ ایک ملازم کو بھیجا کہ مجھے شہرہے یا ہر جانے کاراستہ د کھا آئے اور بچہ میرے ہاتھوں میں دیدے ۔ اور اُس نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ باد شاہ کی بٹی میندانے کا ہے اور اس کا باپ سمیمائس ابن سائری ہے; باد شاہ نے اے ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے 'یہ ہے وہ بچہ ۔"

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

112 ۔ یہ کمہ کر گڈریئے نے نومولود کے اوپر سے کیڑا ہٹادیا۔ بیوی نے بچے کی خوبصورتی

کودیکھا توروتے ہوئے اپنے شوہر کے مختنے پکڑ کر التجا کی کہ وہ اسے ہر گز قتل نہ کرے ۔ گذریے نے جواب دیا کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں کیو نکہ ہرپائس یقینا کسی کور پورٹ لینے بھیجے گا'اور یوں حکم عدولی پر اسے نمایت طالمانہ موت دے گا۔ شوہر کو ماکل کرنے کی پہلی کو شش میں ناکای کے بعد وہ دوبارہ بولی اور کما'"اگر تم میری بات ماننے پر تیار نہیں ہو'اور ایک بچے کو پہاڑوں پر پھینکا لازی ہے تو ایسان کرو ۔ میں نے ابھی جس بچے کو جنم دیا ہے وہ مردہ ہے; اُسے لے جاکر پہاڑوں میں پھینک دو اور استیاجز کی بٹی کے بچے کی پرورش ہم اپنی اولاد کے طور پر کریں گے۔ بہاڑوں میں پھینک دو اور استیاجز کی بٹی کے بچے کی پرورش ہم اپنی اولاد کے طور پر کریں گے۔ بیوں تم پر اپنے آقا کی حکم عدولی کا الزام نہیں آئے گا اور نہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ ہمارے مردہ بچے کو شاہانہ انداز میں دفنایا جائے گا اور یہ زندہ بچہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہیں دھوئے گا۔"

113 ۔ گڈریے کو یہ مشورہ اس صور تحال میں بہترین لگا۔ چنانچہ وہ فور ااس پر عملدر آمد کے لیے تیار ہوگیا۔ اس نے قل کی غرض سے لایا ہوا بچہ اپنی بیوی کو دے دیا 'اور اپنے مردہ پنج کواس کا منگالباس پہنا کرانی گود میں اٹھایا اور پہاڑوں میں رکھ آیا۔ تین روز بعد وہ اپنے ایک مدد گار کولاش کی گرانی پر مقرر کر کے شہر میں ہرپاگس کے گھر گیااور اسے ساتھ چل کر بنج کی لاش دیکھنے کو کہا۔ ہرپاگس نے اپنے بااعماد ترین محافظ کو بھیج کر تقیدیق کروائی اور پھر تجییزو تھنین کا حکم دیا۔ یوں گڈریئے کا بینا دفن ہوا اور دو سرابچہ گڈریئے کی بیوی نے گود لے لیا۔ یہ مو خرالذ کر بچہ سائرس کے نام سے مشہور ہوا 'آنہم اس کی ماں اسے کسی اور نام سے بلاتی تھی۔

114 جب لڑے کی عمرہ س سال ہوئی تو ایک واقعہ کے بیجہ میں اے اپنی حقیقت کاعلم ہوگیا۔ واقعہ یوں تھا۔ ایک روزوہ گاؤں میں اپ ہم عمرلاکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جہاں مویشیوں کا ایک باڑہ تھا۔ لڑکوں نے کھیل کھیل میں گڈریے کے بیٹے کو اپناباد شاہ چن لیا۔ تبوہ انہیں اظامات دینے لگا۔۔۔ کی کو اپنے لیے گھربنانے کا تھم 'کی کو محافظ بننے کا'ایک کو ولی عمد بننے کا اور ایک کو پیغام پنچانے کا' سب کو کوئی نہ کوئی کام دیا گیا۔ لڑکوں میں ایک متاز میڈیائی ارتم باریس کا بینا ہمی تھا جس نے سائرس کا تھم مانے سے انکار کردیا۔ سائرس نے دو سرے لڑکوں سے کہاکہ اُسے جواست میں لے لیس اور پھر نافر مان کو کو ڑے سے خت سزادی۔ ارتم باریس کے سیئے نے اس ہنگ آمیز سلوک پر غصے میں آکر اپنے باپ کو سائرس کی حرکت کے متعلق سب پچھ بینا ہے نے اس ہنگا میں اپنے بیٹے استیاج کے پاس گیا اور شکامت کی۔ اس نے کہا۔ ارتم باریس شدید غصے کے عالم میں اپنے بیٹے استیاج کے پاس گیا اور شکامت کی۔ اس نے بیٹے استیاج کے خالم گڈریئے کے بیٹے نے میری کرے۔ "

115۔ استیاجز نے یہ دیکھ اور من کرگذریئے اور اُس کے بیٹے کو بلوایا آکہ ارتم باریس کا بیٹا اپنا بدلہ لیے سکے ۔ جب وہ دونوں حاضرہوئے تو استیاجز نے سائر س پر نظر جما کر کہا'''او'گشیا آدی کے بیٹے 'کیاتو نے ایک معزز شخص 'میرے دربار میں درجہ اول کے حامل شخص کے بیٹے ہے یہ نامناسب رویہ اپنانے کی جرات کی ہے؟'' گڑکے نے جواب دیا: ''میرے مالک' میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیاجو ہو نا چاہیے تھا۔ لڑکوں نے کھیل میں جھے بادشاہ منتخب کیا تھا کیو نکہ میں ان کے خیال میں اس کام کے لیے بہترین تھا۔ خو دیہ بھی مجھے چننے والوں میں شامل تھا۔ باتی سب نے میرے تھم کی تعمیل کی; لیکن سے نافر مانی کا مرتکب ہوا اور آخر کار قرار واقعی سزا پائی ۔ اگر اِس فیمیرے میں سزاکا حقد ار ہوں تو میں اُسے جھسے کو تیار ہوں۔''

116 استیاج الرک کی بات مُن کر سوچنے لگا کہ وہ کون تھا۔ اُسے لگا کہ وہ خود اُسی جیسے کردار کا عامل تھا'اور اُس کے دیئے ہوئے جواب میں ایک شابانہ جھلک تھی؛ اس کے علاوہ لاک کی عمروہ ہی تھی جو اس کے نواسے کی ہو ناتھی۔ اِس سب پر جیران ہو کر استیاجز کچھ دیر تک بول نہ کا۔ آخر کار' بمشکل اپنے حواس بحال کر کے اور ارتم باریں کو رخصت کرنے کی خواہش میں اُس نے کہا'" ارتم باریس میں تم سے وعدہ کر آ ہوں کہ اِس معاملے کا فیصلہ اِس طرح کروں گا کہ تمہیں یا تمہارے بیٹے کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ "ارتم باریس وہاں سے رخصت ہوا اور خدمتگار بادشاہ کے تھم پر سائر س کو محل کے اندرونی جصے میں لے گئے۔ تب استیاجز نے علیحد گی میں گذریئے نے اُسے اپنی اولاد میں گذریئے نے اُسے اپنی اولاد میں گذریئے نے اُسے اپنی اولاد میں گذریئے نے اُسے ایس کی ماں اب بھی زندہ ہے اور ان کے ساتھ گھر میں رہتی ہے۔ استیاجز نے باا کہ وہ خود کو مصبت سے دو چار کر رہا ہے اور محافظوں کو اسے قابو کرنے کا اشارہ کیا۔ جب محافظ گڈریئے کو تھسیٹ رہے دو چار کر رہا ہے اور محافظوں کو اسے قابو کرنے کا اشارہ کیا۔ جب محافظ گڈریئے کو تھسیٹ رہے تھے تو اُس نے بچھ بھی چھپائے بغیرباد شاہ کو الف تا بے ساری کمانی سازی کاور آخر میں منت و ساجت کی کہ اُسے معان کر دیا جائے۔

117 معاملے کی حقیقت جان کر استیاجز کو گذریے پر قربہت کم گمر ہم پائس پر شدید غصہ آیا۔ اُسے فوری حاضر کرنے کا حکم دیا گیا۔ جبوہ آیا تواستیاجز نے پوچھا:" ہم پائس 'تم نے میری بیٹی کے بیٹے کو کس موت ہے ارا تھا؟" ہم پائس نے کمرے میں گڈریئے کو موجود دیکھ کر جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کی بلکہ مندر جہ ذیل جواب دیا:" جناب 'جب آپ نے بچہ میرے حوالے کیا تو میں نے اچھی طرح غور وخوض کیا کہ ایسا کو نسا طریقہ ہو سکتا ہے ہے اپنا کر میں آپ کی خواہش کو پورا کر دوں اور میرے ہاتھ بھی آپ کے اور آپ کی بیٹی کے خون سے محفوظ رہیں ۔ چنانچہ میں نے گذریئے کو بلوایا اور بچہ اُس کے حوالے کرتے ہوئے بتایا کہ باد شاہ کے حکم پر اسے موت کے گھاٹ اُ آر نا ہے ۔ اِس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا'کیو نکہ آپ نے بی حکم ویا تھا۔ مزید بر آں' میں گھاٹ اُ آر نا ہے ۔ اِس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا'کیو نکہ آپ نے بی حکم ویا تھا۔ مزید بر آں' میں

نے بچہ اے دیتے وقت کما تھا کہ اے جا کر کمیں پہاڑوں میں پھینک آئے اور قریب ہی کمیں کھڑے ہو کر اِے موت آنے تک دیکھارہے; ناکای کی صورت میں اُے ہر فتم کی سزاے بھی ڈرایا۔ بعد میں جب اُس نے میرے تعلم پر عمل کیا اور بچہ مرگیا تو میں نے اپنے نمایت قابل بحروسہ بیجڑے کو بھیجاجس نے ساری لاش کا جائزہ لیا اور پھراُے وفنا دیا۔ جناب بید واضح سچائی ہے 'اوروہ بچہائی موت ہے مرا۔"

118 نیوں ہرپائس نے ساری کمانی سادہ 'واشگاف انداز میں بیان کی جس پر استیاجز نے اپنے غصے کی کوئی علامت ظاہر کیے بغیر گڈریئے سے سنی ہوئی ساری بات دو ہرائی اور آخر میں کما' "تو لا کا زندہ ہے 'اور بھی بات سب سے اچھی ہے کیو نکہ بچ کی موت میرے لیے ایک عظیم دکھ تھی اور بٹی کی لعنت و ملامت میرے دل کوپارہ پارہ کرتی تھی۔ قسمت نے ہمیں ایک اچھاموقع دیا ہے۔ اب گھر جاد' 'اور اپنے بیٹے کو نووار دکے ساتھ جھیج دو، آج رات میں بچ کی ملامتی کے لیے دو آئی رات میں بچ کی ملامتی کے لیے دو آئی رات میں بطور مہمان آنا۔ "

دیو تاوُں کے حضور قربانی دینا چاہتا ہوں اس لیے تم بھی دعوت میں بطور مہمان آنا۔" یہ بن کر ہرپائس نے اطمینان کاسانس لیااور نافرمانی کاانجام خوش قتمتی کی صورت میں نکلنے کی خوشی میں گھر گیا 'کیو نکہ اُسے سزا دینے کی بجائے ایک پُر مسرت ضیافت میں مدعو کیا گیا تھا۔اس نے گھرپینچتے ہی اپنے اکلوتے تیرہ سالہ بیٹے کو ' بلوایا' اُسے 'محل جانے اور استیاجز کا ہر تھکم ماننے کی ہدایت کی۔ پھروہ خوشی خوشی اپنی ہیوی کے پاس گیااور اُسے سارا واقعہ سایا ۔ دریں ا ثناء 'استیاجزنے ہم پائس کے بیٹے کو پکڑ کر قتل کیا 'اس کی لاش کے پچھ محکڑوں کو آگ پر بھو نااور کچھ کو اُبالا اور جب وہ سب تیار ہو گئے تو انہیں کھانے کے لیے رکھ چھوڑا۔ ضیافت کے دقت ہمپائس دو سرے مهمانوں کے ہمراہ آیا اور سب کھانے بیٹھ گئے ۔ استیاجز اور باقی افراد کو گوشت پیش کیا گیا' لیکن ہرپاگس کی میز پر اُس کے اپنے ہی بیٹے کے گوشت کے سوا پچھے بھی نہ تھا۔ ہا تھوں' پاؤں اور سرکو علیحدہ ایک ٹوکری میں رکھ کر ڈ ھانپ دیا گیا۔ جب لگا کہ ہرپائس بیٹ بھر کر کھاچکا ب تواستیاجزنے اُسے بلا کر پوچھاکہ کھانا کیرانگا۔جواب میں اُس نے زبردست تعریف کی توباد شاہ کے ملازم ہدایت کے مطابق وہ ٹوکری لے آئے جس میں اُس کے بیٹے کے ہاتھ 'پیراور سریز اتھا: بادشاہ نے اُسے نوکری کھولنے اور اپی خوشی ہے جو چیز جائے لینے کو کما۔ ہربائس نے نوکری پر ے کپڑا ہٹایا اور اپنے بیٹے کے جسم کے حصے دیکھے۔ تاہم 'اس منظرنے اُسے خوفزدہ کیااور نہ ہی بد حواس کیا۔ استیاجز نے یوچھا' کیاوہ جانتا ہے کہ اُس نے آج کس جانور کاگوشت کھایا ہے' تو ہمپائس نے جواب دیا کہ وہ بہت احجی طرح جانتا ہے اور باد شاہ نے جو کچھے کیاوہ درست ہے ۔ اِس جواب کے بعد اُس نے بیٹے کے بچے کھیے جھے لیے اور غالبًا انہیں دفنانے کی نیت ہے

گھر لے گیا۔

اِس طرح استیاجز نے ہمپاگس کو مزادی: اُس نے اپنے نواسے سائری ہے نمٹنے پر غور کرتے ہوئے میگی کو بلوایا جنہوں نے اُس کے خواب کی تعبیری تھی اور اِس تعبیری وجہ یو چھی ۔ میگی نے اپنی پہلی کمی ہوئی بات ہے انحراف کیے بغیر جواب دیا کہ "اگر لڑ کاجوان ہوا تو لاز ما باد شاہ ہے گا' اور اسے موت اتن جلدی نہیں آئے گی۔ " تب استیاجز نے اُن سے کہا' "لڑكے كى جان چ گئى; اُس نے ايك گاؤں ميں پرورش پائى اور گاؤں كے لڑكوں نے اُسے اپنا باد شاہ بنالیا ۔ اُس نے باد شاہوں والای رویہ اختیار کیا ۔ اُس نے اپنے محافظ ' دربان' قاصد اور باقی ا فسران بنائے – تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے خیال میں یہ باتمیں ٹس چیزی جانب اشار ہ کرتی ہیں؟" میگ نے جواب دیا'''اگر لڑ کا زندہ نچ گیا'اور اُس نے کسی تربیت کے بغیر بطور باد شاہ حکومت کی ہے توالی صورت میں ہم آپ کو خوشی منانے کامشورہ دیتے ہیں; اُس کی جانب سے پریشانی والی کوئی بات نہیں ۔ وہ دو سری مرتبہ حکمران نہیں بنے گا، کیونکہ ہم نے بھی تبھی کہانتوں کو بھی ایک نیر ضروری انداز میں یورا ہوتے دیکھاہے;اور عموماً خوابوں کی تعبیریں حیرت انگیز صد تک نیرا ہم ہوتی ہیں۔"استیاجز نے کہا'" میراا پنا ہی خیال ہے;لڑ کاا یک دفعہ باد شاہ بن چکاہے اس لیے اب مجھے اُس ہے کوئی خطرہ نہیں ۔ بایں ہمہ اچھی طرح سوچ بیار کے بعد مجھے مشورہ دو کہ میں اپنے گھراور مفادات کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کروں؟" میگی نے جواب میں کہا'" آپ کی باد شاہت کامتحکم رہنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے; اگرید لڑکا باد شاہ بنا تو باد شاہت بھی غیروں کے پاس چلی جائے گی کیونکہ وہ ایک فاری ہے: یوں ہم میڈیوں کی آزادی کھو جائے گی اور فاری ہمیں غیرملکیو ں کے طور پر حقیرجانیں گے ۔ لیکن جب تک آپ'ہمارے ہم و طن تخت نشین ہیں' ہمیں ہر قشم کی عزت و احترام حاصل ہے 'اور حکومت میں ہمار احصہ بھی قائم ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اور آپ کی حاکمت کے لیے پیش بنی کرنے میں کو تاہی کیوں کریں گے!اگر ہمیں حالیہ خطرے کے لیے کوئی وجہ نظر آئی تو یقین رکھیں ہم آپ کو اُس سے ضرور آگاہ کریں گے ۔ لیکن ہم واقعی یوری طرح قائل ہیں کہ آپ کا خواب نہایت بے ضرر انداز میں بورا ہو چکا ہے:اب ہمیں کوئی فکر نہیں رہی 'آپ بھی فکر چھوڑ دیں ۔ لڑکے کے بارے میں ہمار امشورہ ہے کہ اُ ہے فارس میں اُس کی ماں اور باپ کے پاس بھیج دیں ۔ ''

121۔ استیاجز اُن کے جواب سے خوش ہوا'اور سائر س کو بگوا کر کہا'''میرے بچے' میں نے ایک خواب کی وجہ سے نہیں نکلانتم نے ایک خواب کی وجہ سے نہیں نکلانتم ایک خواب کی وجہ سے نہیار دوں نکلانتم اپنی خوش قسمتی سے پچ گئے۔اب بے فکر ہو کر فارس جاؤز میں تمہیں شاہی وستہ مہیا کردوں گا۔ جاؤ' اور سفرکے اختتام پر تم اپنے باپ اور ماں کو دیکھو گے جو گڈر یئے اور اس کی بیوی سے بالکل مختلف قسم کے لوگ ہیں۔"

122 ۔ ان الفاظ کے ساتھ استیاجز نے اپنے نوا ہے کو روانہ کیا۔ کیمبائس کے گھر پہنچنے پر والدین نے اُس کا استقبال کیا اور اُسے گلے سے لگایا وہ بھشہ یم سجھتے رہے تھے کہ اُن کا بیٹا پیدا ہوتے ہی مرگیا تھا۔ ماں باپ اور بیٹے نے ایک دو سرے کو اپنی اپنی سرگذشت سنائی۔ لڑکے کو اپنی ساری کمانی میڈیا ہے آتے ہوئے راستے میں معلوم ہوئی تھی۔ قبل ازیں اُسے پورایقین تھا کہ وہ بادشاہ کے گذریئے کا بیٹا ہے 'لیکن شاہی ملازم نے اُسے ساری سچائی ہے آگاہ کیا اور سارے راستے گڈریئے کی یوی کی تعریفیں کر تارہا ور اس کا ذکر بھی باربار کیا۔ لنذ الڑکے نے ماں باپ کو اپنے متعلق بتاتے وقت بارہا سائنو (گڈریئے کی بیوی) کا تام لیا۔ والدین نے لڑکے زندہ رہنے میں اُٹو کی ہاتھ کی خصوصی کار فرمائی کے بارے میں اہلی فاری کو قائل کرنے کے لیے سے خبر بھیلائی گہر جب سائری کو پہاڑوں میں بھیناگیا تو ایک کتیا نے اُسے دود دھ بلایا۔ یمی اِس انواہ کی واحد وجہ

جب سائر س جوان ہوااور اپنی دلیری کے لیے مشہور و مقبول ہو گیا تو استیاجز ہے --123 انقام لینے کے خواہشند ہمیائس نے اُسے ٹھا کف اور پیغامات بھیجنا شروع کر دیئے۔ اس کا پنا عمدہ اتنا کمتر تھا کہ وہ کسی بیرونی امداد کے بغیرانقام لینے کی امید نہیں لگا سکتا تھا۔ چنانچہ جب اُس نے سائرس کی صورت میں اپنے مدد گار کوجوان ہوتے دیکھا تو اُسے اپنے ساتھ ملانے کے کام میں مصروف ہوگیا۔ وہ اپنے عزائم کی راہ ہموار کرنے کے لیے کئی بزے میڈیائی امراء کوا پناہم خیال بنا چکا تھا (جو اپنے حاکم کی ظالمانہ حکومت ہے نالاں تھے) کہ سائرس کو تخت پر بٹھانا اور استیاجز کو معزول کرناہی بهترین راہ ہے ۔ ان اقدامات کے بعد بغاوت کے لیے بے قرار ہرپائس فارس میں مقیم سائرس کوایی خواہشات ہے آگاہ کرنا چاہتا تھا; لیکن میڈیا اور فارس کے در میان سڑکوں پر پہرہ ہونے کی وجہ سے پیغام بھیجنے پر ہی اکتفاکیا'جس کے لیے مندر جہ ذیل طریقہ استعال کیا۔ اُس نے ایک خرگوش لے کر اُس کا پیٹ جاک کیا 'اپنامطمع نظر لکھ کر اندر ڈالااور احتیاط کے ساتھ کھال کو ٹانکے نگادیئے ۔ پھر اُس نے اپنے ایک وفادار ترین غلام کو وہ خرگوش دیا اور اُسے بیہ شکار سائرس تک بطور تحفہ پنجانے کی خاطرشکاری کے روپ میں فارس بھیجا۔ ساتھ ہی ہیہ ہدایت کی کہ سائریں کو خرگوش کا پیٹ بذات خود جاک کرنے کو کئے 'اوریہ کام تنائی میں کرے ۔ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ہو ااور سائر س کو خر گوش کا پیٹ جاک کرنے پر اندر رکھا خط ملاجس کامضمون یون تھا:" کیمبائس کے بیٹے 'ویو ٹایقینا تمہارے محافظ ہیں 'ور نہ تمایٰ حیرت انگیز مهمات میں ہے کسی ایک میں بھی سر خرونہ ہوتے---ابونت آگیا ہے کہ تم اپنے قاتل استیاجز ہے انقام ہو۔ اس نے تمہیں مار نا جاہا تھا، دیو آباؤں کی اور میری نظر میں تم خوش قسمت ہو کہ اب تک زندہ ہو ۔ میرے خیال میں تم اپنے ساتھ اس کے کیے ہوئے سلوک

ے لاعلم نیں اور نہ ہی میرے اوپر اس کے مظالم ہے بے خبرہو کیو نکہ میں نے تہیں جان ہے 
مار نے کے بجائے گڈریئے کے حوالے کر دیا تھا۔ اب میری بات سنواور میری بات پر عمل کرو'تم
استاجز کی ساری سلطنت کے مالک بن جاؤگے۔ فارس میں بغاوت کی آگ بحر کاؤاور بھرسید ھے
میڈیا کی جانب کوچ کرو۔ چاہے استیاجز جمجھے تمہارے فلاف فوج دے کر بھیج یا میڈیوں کے کی
اور بادشاہ کو اس کام پر مامور کرے'لیکن سب کچھ تمہاری خواہش کے عین مطابق ہوگا۔ وہ
تمہارے ساتھ مل کر استیاجز کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ بھین رکھو کہ ہماری جانب سے ساری
تیاری کممل ہے: تم اپنے جھے کاکام فوری طور پر کرو۔"

- 125 - اس خط کو پڑھ کرسائر میں سوچنے لگا کہ وہ اٹل فارس کو بغاوت پر آمادہ کرنے کی کو نسی بہترین حکمت عملی اختیار کرسکتا ہے ۔ کافی سوچ بچار کے بعد اسے مندر جہ ذیل طریقہ موثر ترین لگا: اس نے ایک طومار پر اپنی وانست کے مطابق مناسب می تحریر لکھی اور پھرفار سیوں کا اجلاس بلا کر طومار پڑھا کہ استیا جزنے اسے ان کا جزل مقرر کیا ہے ۔ اس نے کہا'''اس لیے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی اپنی ور انتی لے کر آئے ۔ ''ان الفاظ کے ساتھ ہی اجلاس برخاست ہو گیا۔

فاری قوم متعدد قبائل ہے مل کربی ہے۔ اعلیٰ جنیں سائر سے جمع کرکے میڈیوں کے طلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دی تھی وہ سرکردہ قبائل میں سے تھے: پسرگادے سطے 'مرانی اور ماپی جن میں ہے اول الذکر اعلیٰ ترین ہے۔ سطح اسمینیدے مطلف اُن کے ذیلی قبائل میں سے ایک ہے۔ باقی کے فاری قبائل ہے میں: پیدنتھیا لے 'وروسیئے 'جرمانے جو کاشٹکاری کرتے ہیں۔ دان 'مردیان 'وروئی کن اور سیگارتی جو خانہ بدوش ہیں۔ اعلیٰ

126 ماڑیں کے تھم کی تغیل میں فاری اپنی در انتیاں لے کر آئے; سائری انتیں ایک تقریباً اٹھارہ یا ہیں مربع فرلانگ خطے میں لے گیاجو کا نے دار جھاڑیوں سے بھراہوا تھا۔ اُس نے انتیں یہ تمام جھاڑیاں دن ڈھلنے سے پہلے صاف کرنے کو کہا۔ فار سیوں نے اپنا کام کمل کیا تو مائریں نے انتیں دو سراتھ مریا کہ اگلے روز نما کر دوبارہ دوباں آئیں۔ در میں اثناء 'اُس نے اپنی سائری نے تمام ریو ڑجع کیے۔۔۔ ساری بھیٹریں 'کمیاں اور بیل۔۔ اور انتین ذبح کر کے ساری فاری فوج کو دعوت دینے کی تیاری کی۔ موقع کے لیے شراب اور اعلیٰ ترین قتم کی روٹیاں بھی تیار کی گئیں۔ اگلے روز فاری آئے 'سائری نے انتین گھاس پر تشریف رکھنے کو کہا۔ دعوت کے بعد اُس نے اُن سب سے در خواست کرتے ہوئے یوچھا کہ اُنٹیں آج کے کام اور گزشتہ روز کے بعد اُس نے آب کاکام میں سے کونسازیا دہ بہند آیا ؟"انہوں نے جواب دیا کہ "فرق بہت عیاں ہے: گزشتہ روز کے کام فر محت کے سوانچھ نہیں دیا 'جبکہ آج کاکام مرلیا ظامے اچھا ہے۔ "سائری سے نیم

جواب سنتے ہی اپنامقصد اِن الفاظ میں بیان کیا: "اے فارس کے رہنے والو' تمہارے سامنے کی معالمہ ہے۔ اگر تم میرے الفاظ غور ہے سنو تو ہزاروں قتم کی الی ہی لذتوں سے لطف اندوز ہوگا اور تمہیں کبھی غلاموں کی طرح زمین نہیں کھو د ناپڑے گی: لیکن اگر تم نے میری بات نہ کن تو گزشتہ روز جیسی لا تعداد محنتوں کے لیے خود کو تیار کرلو' اب تم میری بات مانواور آزاد ہو جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں الوبی منتاء کے تحت تمہیں آزادی دلانے کاذمہ دار ہوں اور مجھے بقین ہے کہ تم کسی بھی چیز میں میڈیوں سے کمتر نہیں' اور شجاعت میں تو ذرا بھی نہیں ۔ اس لیے ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیراستیا جزکے خلاف بغاوت کردو۔"

127 اہل فارس میڈیائی حکومت سے طویل عرصہ سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ابایک لیڈر مل جانے پرانہوں نے خوشی سے غلامی کاطوق اُ آرپھینکا۔دریں اثناء 'استیاجز نے سائرس کی کار روا کیوں کا پہائے پر اُسے عاضری دول کا پیغام بھیجا۔ سائرس نے جواب دیا:"استیاجز کو جادد کہ میں اس کے سائے بت جلد عاضری دول گا۔"یہ پیغام طبح بی استیاجز نے اپنی تمام رعیت کو مسلح میں اس کے ساخت بت جلد عاضری دول گا۔"یہ پیغام طبح بی استیاجز نے اپنی تمام رعیت کو مسلح کیا'اور جیسے خدانے اس کی عقل پر پر دہ ڈال دیا ہو' ہم پاگس کو اُن کا سالار مقرر کیا۔ چنا نچہ جب دونوں افواج صف آراء ہو کمیں تو صرف چند ایک میڈی ایسے تھے جو راز میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے لڑے: باقیوں نے فارسیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے' جبکہ بہت بڑی تعداد ڈر کر بھاگ گئی۔

128۔ استیاجز اپنی فوج کا شرمناک رویہ نمن کر سائرس کے خلاف دھمکیاں دیتے ہوئے بولا'" سائرس بمجی خوش نہ رہ سکے گا"، پھر اُس نے مفسرین خواب کو پکڑااور اُن کی کھال تھنچوا دی کیو نکہ انہوں نے سائرس کو جانے کی اجازت دینے کا مشورہ دیا تھا: تب اُس نے شہر میں باتھاندہ بو ڑھے وجوان میڈیوں کو جمع کیااور فارسیوں کے خلاف لڑائی پر لے کر گیاڑا ہے شکست فاش ہوئی 'فوج تباہ ہوگئی اور وہ خود دشمن کے ہاتھ لگ گیا۔

129۔ تب ہمپائس محصور استیاجز کے قریب آیا اور اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ اور بہت می سکتلی باقوں کے علاوہ اُس نے اپ بیٹے کے گوشت سے پکائے ہوئے کھانے کی ضیافت کا ذکر بھی کیا' اور استیاجز سے پوچھا کہ ابھی فور اجو اب دے: اُسے باد شاہ کی بجائے غلام بنا کیا گنا ہے؟ استیاجز نے اُس کے چرے کی طرف دیکھا اور جو اب میں پوچھا کہ وہ سائر س کی کامیابی کو اپنی کیوں قرار دے رہاہے؟ ہمپائس بولا'" اس لیے کہ میرے خط نے ہی بغاوت کی چنگاری سلگائی' اس لیے میں مہم کی کامیابی پر خوش ہونے کا حق دار ہوں۔" تب استیاجز نے اُسے " یو قون ترین اور نمایت غیر منصفانہ آدمی" قرار دیا۔" یو قون اس لیے کہ اگر بغاوت کمل طور پر اُسی نے کروائی تھی تو اس کا پھل بھی اسے ہی کھانا چاہیے تھا' گر اُس نے تاج کی اور کے سرچہ رکھ

دیا: "اور "غیرمنصفانه اس لیے که اُس نے اپنے بیٹے کے قتل کابدله لینے کی خاطرتمام میڈیوں کو غلام بناڈ الا – بالفرض اگر وہ اقتدار کسی اور کو سونمپنا چاہتا تھاتو انصاف کا تقاضا یمی تھا کہ ایک فاری کی بجائے میڈیا کی کو بیہ عظمت دی جاتے غلام بن گی بجائے میڈی حکمرانوں کی بجائے غلام بن گئے 'اور غلام بھی اُن کے جو کچھ دن پہلے تک اُن کی رعایا تھے ۔ "

130۔ ایوں استیاج 35 سالہ دور حکومت کے بعد تخت و تاج سے محروم ہوااور اُس کے ظلم کے نتیجہ میں میڈیوں کے گلے میں فارسیوں کی غلامی کا طوق پڑگیا۔ بیلس کے اُس پارایشیا کی علاقوں پر اُن کی سلطنت 128 برس رہی ہے شاہ 'ماسوائے اُس دور کے جب سیتھیئوں نے اقدار سنجمالا۔ بعد میں میڈیوں کو اپنی اطاعت گذاری پر پچھتاوا ہوااور انہوں نے داریو ش (دارا) کے خلاف بغاوت کی لیکن جنگ میں شکست کھائی اور دوبارہ محکوم بن گئے۔ مشلہ آہم 'اب استیاج کے دور میں فارسیوں نے بی سائرس کی سمرکردگی میں میڈیوں سے سمرکشی برتی اور اُس کے بعد ایشیاء کے حکران بن گئے۔ سائرس نے استیاج کو تاحیات اپنے دربار میں رکھا اور مزید کوئی نقصان نہ پنچیا۔ یہ تھے سائرس کی پیدائش' پرورش اور تخت نشینی کے حالات۔ بعد میں کروسس نے مملہ کر کے اُسے معزول کیا۔ (جیسا کہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔) کروسس اُس کی معزول کیا۔ (جیسا کہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔) کروسس اُس

131 میری معلومات کے مطابق فارسیوں کی رسوم و رواج مندر جد ذیل ہیں۔ اُن کے ہاں دیو آؤں کی مور تیاں' معبد یا قربان گاہیں نہیں ہیں اور وہ ان چیزوں کو یو قونی کی علامت خیال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اِس کی وجہ اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ دیو آؤں کی فطرت انسانوں سے مختلف ہے' جیسا کہ یو نانیوں کا تصور ہے۔ آنم' وہ بلند ترین پہاڑوں کی چونیوں پہ چڑھ کر زشش کو جھینٹ چڑھاتے ہیں۔۔۔ یہ نام وہ آسمان کے سارے محیط کو دیتے ہیں۔ اس طرح وہ سورج اور چاند' زمین' آگ' پانی اور ہواؤں کو بھی جھینٹ چڑھاتے ہیں۔ انہی دیو آؤں کی عبادت کی روایت قدیم و قتوں ہے اُن تک پنچی ہے۔ ایک بعد کے دور میں انہوں نے عربوں اور راشوروں سے مستعار لی ہوئی آئے ہور انیا کی پو جا شروع کی۔اشوری اس دیو کو مِلیتا کے نام و جانتے ہیں ' عربی اے آلیتا جبکہ فاری مِترا(متھرا) کہتے ہیں۔ ' الله

132 ۔ اہل فارس اِن دیو آؤں کو مندر جہ ذیل انداز میں نذر کرتے ہیں: وہ قربان گاہ بناتے آگ جلاتے اور نہ ہی شراب گراتے ہیں: بربط و نے 'پھولوں کے گجرے اور مقدس جو کی رونی و غیرہ کچھ بھی نہیں ہو آ; بلکہ قربانی کرنے کا خواہشند آدمی اپنی قربانی کی چیز کو صاف ستھری زمین پر لا آ اور اُس دیو آ کا نام پکار آ ہے جس کے حضور قربانی پیش کی جارہی ہو۔ سر پر عمو ہا ایک زرد رنگ کی گبڑی باند ھی جاتی ہے۔ قربانی کرنے والے کو اکیلے ہی رحمت کی دعا ما تکنے کی اجازت

نہیں ہوتی 'بلکہ وہ باد شاہ اور سارے فارسی لوگوں (جس میں بلاشبہ وہ خود بھی شامل ہے) کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ جانور کو مکڑے مکڑے کرکے گوشت کو اُبالنااور نرم ترین بوئی 'ترجیحاً تہتیا پہر کھ دیتا ہے۔ ساری تیاری مکمل ہو جانے پر کاہن آگے بڑھ کر منتز پڑھتا ہے جس میں دیو آؤں کاذکر ہوتا ہے۔ کاہن کی عدم موجو دگی میں قربانی چیش کرنا جائز نہیں۔ کچھ دیرانظار کے بعد قربانی کی عدم موجو دگی میں قربانی چیش کرنا جائز نہیں۔ کچھ دیرانظار کے بعد قربانی کارے والا مخص قربانی کے گوشت کو اپنے ساتھ لے جاتا اور جیسے دل چاہے استعمال کرتا ہے۔ اللہ

133 - سال کے تمام دنوں میں ہے ایک دن ایبا ہے جے وہ بڑی دھوم ہے مناتے ہیں۔۔۔یعنی اُن کی سالگرہ کادن ۔ اِس دن کھانے کاعام دنوں ہے زیادہ مقدار میں انتظام کرنے کی روایت ہے ۔ امیرفاری ایک یو را تیل 'گھوڑا' او نٹ اور ایک گدھا سالم بھون کر کھاتے ہیں; اللہ جبکہ غریب لوگ چھوٹی قتم کے جانو را استعال کرتے ہیں۔ وہ بہت کم ٹھوس غذالیکن فواکہ (کھانے ہیں چلا بخیر بیش کی جانے والی کوئی بھی قاب طعام) بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں جوالیک وقت میں چند بیش کی جانے والی کوئی بھو کے ہی اُٹھ جاتے ہیں' کھشتریوں میں میز پر رکھا جاتا ہے'اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ''یو نانی لوگ بھو کے ہی اُٹھ جاتے ہیں' کیو نکہ انہیں گوشت کے بعد کوئی قابل ذکر چیز نہیں پیش کی جاتی اگر اُن کے سامنے مزید کچھ رکھا بجائے تو وہ اپنا ہاتھ نہیں روکیں گے۔ ''وہ شراب کے بڑے رسیا ہیں اور بہت می شراب پیتے ہیں۔ اس مناطات ہیں۔ اور بہت می شراب پیتے ہیں۔ اُن کے رواج ۔ یہ ہیں اِن معاطات میں اُن کے رواج ۔

وہ نشے میں مخمور ہونے پر اہم معاملات پر سوچ بچار کرنے کے عادی ہیں:اور اگلی صبح نشہ اتر نے پرے خانے کامالک اُن کے سامنے گزشتہ رات کافیصلہ پیش کر تا ہے:اور اگر وہ اسے تسلیم کرلیں تو اُس پر عملدر آمد کرتے ہیں:اگر تسلیم نہ کریں تو نظرانداز کر دیتے ہیں۔ تاہم 'کبھی کبھی وہ اپنی پہلی سوچ بچار کے وقت باہوش ہوتے ہیں 'لیکن ایسی صورت میں ہمیشہ شراب پی کر معاطے پر نظر تانی کرتے ہیں۔ 'کللہ

پوسے مندر جہ ذیل نشانوں کے اور یہ میں اگر ان کی ملاقات ہو جائے تو آپ مندر جہ ذیل نشانوں کے ذریعہ جان سکتے ہیں کہ کیا ملاقاتی ہم رتبہ ہیں: یعنی ہم رتبہ ہونے کی صورت میں وہ کچھ ہولئے کی بجائے ایک دوسرے کے ہونٹ چو میں گے۔ اگر دونوں میں سے ایک کارتبہ کمتر ہو تو رخسار چوما بجائے گا، اگر فرق بہت زیادہ ہو تو کمتر شخص زمین پر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ کلاہ وہ اپنے قریب ترین بڑوسیوں کا برااحرام کرتے ہیں: ذراوور والوں کا احرام دوسرے درجے پرہے: دور جائے گا۔ ساتھ احرام گھتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو ہر لحاظ سے باتی نوع انسانی سے ساتھ احرام گھتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو ہر لحاظ سے باتی نوع انسانی سے نمایت ہے تی زیادہ یا کم با کمال خیال

پہ 137 میرے خیال میں بیہ قانون عقلندانہ ہے کہ بادشاہ کسی بھی شخص کو صرف ایک خطا کی وجہ سے موت کے گھاٹ نہیں اُ تارے گا'اور بیہ کہ کوئی بھی فاری شخص اپنے غلام کو غلطی کی سخت سزا نہیں دے گا; بلکہ ہرمعالمے میں قصور وارکی خدمات کاموازنہ اُس کی بدا تالیوں سے کیا جائے گا;اور اگر موخرالذکر کاوزن زیادہ نظے تو تبھی مدعی پارٹی تعزیر کے لیے رجوع کر سکتی ہے۔ \* تالہ

فاری کہتے ہیں کہ آج تک بھی کسی نے اپنے باپ یا ماں کو قتل نسیں کیا; لیکن اگر ایساکوئی واقع ہوابھی ہے تو معاملات کی گمری جانچ پڑتال پر پتا چلا کہ قاتل اولا دلے پالک یا ناجائز بھی; اُن کا کہنا ہے کہ حقیقی باپ اپنے بچے کے ہاتھوں نہیں مرسکتا۔

138 ۔ وہ کئی غیر قانونی کام کے بارے میں بات کرنے کو بھی غیر قانونی سجھتے ہیں۔ اُن کے خیال میں جھوٹ ہوں۔ اُن کے خیال میں جھوٹ ہوں اُن کے خیال میں جھوٹ بولنادنیا کی سب سے قابل نفرت بات ہے: اس کے بعد قرض لینا باعث حقار ت

7 ——

ہے: کیونکہ دیگر وجوہ کے علاوہ مقروض محنص جھوٹ بولنے پر تیار رہتا ہے۔ اگر کسی فارسی کو نوٹھ کا مرض لگ جائے تو اُسے شہر کے اندر آنے یا دیگر فارسیوں کے ساتھ رہنے کی اجازت شہیں دی جاتی; اللہ وہ کہتے ہیں کہ اُس نے ضرور سورج کے خلاف کوئی گناہ کیا ہوگا۔ اِس مرض میں جٹلا غیر ملک سے باہر نکال دیا جاتا ہے; حتی کہ اِسی قصور کے مرتکب سفید کبوتروں کو میں جاتھ تک اکثر بھگایا جاتا ہے ۔ وہ بھی دریا کو اپنے جہم کی رطوبتوں سے گند انہیں کرتے 'بلکہ اپنے ایتھ تک دریا میں نہیں دھوتے; نہ ہی وہ دو سروں کو ایسا کرنے دیں گے کیونکہ وہ دریاؤں کا زبردست احترام کرتے ہیں۔

139 ۔ ' آیک اور بھی خصوصت ایسی ہے جس پر فار سیوں نے بھی خود غور نہیں کیالیکن وہ میری نگاہ سے پچ نہ سکی ۔ اُن کے نام (جو کسی جسمانی یا زہنی کمال کامفیوم رکھتے ہیں) ہیشہ ایک ہی لفظ '' س'' پر ختم ہوتے ہیں ۔ غور کرنے والے کسی بھی مختص پر عماں ہو جائے گاکہ فارسی نام بلا اشٹنائی لفظ پر ختم ہوتے ہیں۔ ۲۲۴

140- زاتی معلومات کی بناء پر میں فارسیوں کے متعلق پورے و ثوق کے ساتھ بس ہیں کچھ کمہ سکتا ہوں۔ اُن کے مردوں کے متعلق بھی ایک رواج موجود ہے جس پر کھلے عام نہیں بلکہ خفیہ طور پر بات کی جاتی ہے۔ کما جاتا ہے مرد فارسی کا جسم آئی دیر تک دفن نہیں کیا جاتا جب تک ایس کیا جاتا ہے کوئی کتایا شکاری پر ندہ نوچ نہ لے۔ معاملات کا ہن اِس دستور پر بلاخوف اور واشگاف انداز میں میں عمل کرتے ہیں۔ نعشوں پر موم مل کرزمین میں دفن کیا جاتا ہے۔

مصری پجاریوں سے قطعی مختلف کائن (Magi) ایک انو کھی نسل ہے: وہ باتی تمام انسانوں سے بھی مختلف ہیں۔ مصری پروہتوں کی نظرمیں قربانی کے جانوروں کے سوائسی بھی اور جاندار کو مار ناند ہبی لحاظ سے ممنوع ہے۔ اِس کے برعکس فارسی کائن کتوں <sup>47 کلہ</sup> اور انسانوں کے سواہر قشم کے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ انسیں اس کام میں مزہ آتا ہے اور وہ دیگر جانوروں کو علاوہ چیونٹیوں اور سانچوں' اور پرندوں اور رینگنے والے جانوروں کو بلائکچاہث مارتے ہیں۔ آئ کی رسم ہے' اس لیے وہ جو چاہیں کریں۔ اب میں اپنے بلائکچاہث مارتے ہیں۔ آئ ہوں۔ سابق بیان کی جانب والی آتا ہوں۔

141۔ لیڈیا پر فارسیوں کی فتح کے فور ابعد ابو نیائی اور ابولیائی یو نانیوں نے سار دیس میں سائرس کی جانب اپنے سفیر بیسیج اور کروسس کے دور والی بنیا دوں پر بی اُس کے وفادار بننے کی در خواست کی۔ سائرس نے اُن کی تجاویز پر اچھی طرح غور کیااور اُنہیں ایک حکایت کے ذریعہ جواب دیا۔ اس نے کہا'''ایک بانسری نواز ہواکر تا تھا۔ ایک روز وہ سمندر کے کنارے چہل تنہ بی کررہا تھاکہ اُسے مچھلیاں پکڑنے کی خواہش ہوئی۔ وہ یہ سوچ کر بانسری بجانے نگاکہ وہ باہر

زمین پراس کے پاس آجا کمی گی۔ لیکن اپنی اُمید برنہ آنے پراس نے ایک جال لیااور مجھلیوں کی ا یک بزی تبعدا د کو ساحل پر تھینچ لایا – تب مچھلیاں اچھلنے کو د نے اور نا پنے لگیں; لیکن بانسری نوا ز نے کما: اب ناچناکو د نابند کرو کیو نکہ جب میں نے بانسری بجائی تھی تواس وقت تم نے باہر آکرنا پخے کی راہ اختیار نہ کی تھی۔"سائرس نے ایو نیا دُن اور ایولیا دُن کو یہ جواب اس لیے دیا کیو نکہ جب اُس نے قاصد بھیج کرانہیں کرو سس کے خلاف بغاوت کرنے پر اُبھارا تھاتوہ ہ نہ مانے تھے: کیکن اب سارا کام ہو جانے پر وہ وفاداری پیش کرنے آتے تھے۔ چنانچہ اُس نے غصہ میں انہیں یہ جواب دے دیا۔ ابونیائی یہ سن کراپنے شہوں کو قلعہ بند کرنے میں لگ گئے 'اور انہوں نے یا نیونیم میں اجلاس منعقد کیے جن میں ملیشیاؤں کے علاوہ سب نے شرکت کی کیونکہ سائرس نے اُن کے ساتھ ایک الگ معاہدہ کرکے کرد سس والی شرائط کو ہر قرار رکھاتھا۔ دیگر ایو نیاؤں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ سیار ٹاہے امداد کی در خواست کے لیے سفیرروانہ کیے جا ئیں – پانیونیم میں اجلاس کرنے والے ایشیاء کے ابو نیاؤں نے اپ شہرا پسے خطے میں تعمیر کیے جہاں آب و ہوا دنیا بھرمیں بهترین ہے: کیو نکہ کوئی اور خطہ ابو نیا جیسا عطایا فتہ نہیں ۔ دیگر ممالک میں آب و ہوایا تو زیادہ سرداور سلی ہے یا پھر گری اور سُو کھاشدید تکلیف دہ ہے۔ مبھی ابونیائی ایک زبان نمیں بولتے بلکہ مختلف مقامات پر چار مختلف کہجے بولتے ہیں۔ جنوب کی طرف پلاشرملیس ہے جس ہے آگے مائیس اور پر ائی اپنے ہیں <sup>۵ تل</sup>ے یہ تنوں کیریا میں ہیں اور ایک ہی ۔ لهجه بولتے ہیں۔ لیڈیا میں واقع شرمندرجہ ذیل ہیں: اینی سس' کولوفون' لیبنیڈس' توس' كلازومينے اور فوكايا- ٢٦١ ان شرول كے باشندے يجھے ندكور تيوں شرول كى بولى ك ساتھ کوئی قدر مشترک نہیں رکھتے ۔ تین ابو نیائی شمراور ہیں۔۔۔ دو جزائر میں یعنی سامویں اور کیاس:اور ایک براعظم پریعنی ایری تھرے اِن میں سے کیاس اور ایری تھرے کی بولی ایک ہے جبکہ ساموس کا ایک اپنا مخصوص لہجہ ہے۔ یہ ہیں وہ چار مختلف بولیاں جن کامیں نے اوپر ذکر کیا

143 ۔ اِس عمد کے ابو نیاؤں میں سے صرف ایک قوم ملیشائی حملے کے خطرے سے محفوظ تھی کیو نکہ سائرس نے اُنہیں اپناطیف بتالیا تھا۔ ابھی تک جزیر دں کے باشندوں کو بھی کوئی خوف نہ تھا کیو نکہ فنیقیا ہنو زفارس سے آزاد تھا اور فارس بذات خود جماز راں لوگ نہ تھے۔ ملیشیائی صرف ابو نیاؤں کی انتائی کمزوری کی وجہ سے الگ ہوئے تھے کیونکہ اُس دفت ساری ہلینیائی نسل کی طاقت کمزور ہونے کے باعث ابو نیائی قبائل سب سے زیادہ کمزور اور بے تو قیر تھے اور اُن کے پاس ایتھنی اور دنیا کی بیشترد گیر ابو نیائی ریاستوں کو اس تا می اُن کی ایم ریاست موجود نہ تھی۔ اور تی کہ آج بھی اُن کی ایک بہت بڑی ریاستوں کو اس نام ہے اتنی نفرت ہوئی کہ اسے ترک کردیا: حتی کہ آج بھی اُن کی ایک بہت بڑی

تعداد میری نظرمیں اِس پر نادم ہے ۔ لیکن ایشیاء میں بار ہ شہروں نے بیشہ اس لقب کور فعت دی: انہوں نے اپنے لیے تغییر کردہ معبد کو پانیونیم کا نام دیا اور حکم جاری کیا کہ بیہ ہر دو سری ایو نیائی ریاست کے لیے کھلار ہنا چاہیے; تاہم سمرنا کے سواکسی ریاست کو اِس خطے میں داخلے کی خواہش نہیں ہوئی ۔

144۔

144۔

145۔

146۔

146۔

147۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148۔

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

148.

146 ۔ یہ ہیں وہ بارہ جھے جن پر آج آکیااور کبھی ایو نیا مشتمل تھا: ایو نیاؤں نے اس طور سے تقسیم شدہ علاقے سے تعلق ہونے کی وجہ سے ایشیا پر اپی بارہ ریاستوں کی بنیادر تھی: کیو نکہ یہ کمنا ہوقو فی کی انتها ہے کہ بید ابو نیائی دیگر ابو نیاؤں سے علاوہ یا کسی بھی لحاظ ہے بهتر نسل کے ہیں 'جبکہ سچائی میہ ہے کہ اُن کاایک حصہ یو بیا کے ابا نتی تھے جو نام کے بھی ابو نیائی نہیں; علاوہ ازیں وہاں ججرتوں کے باعث اور کو مینس کے منصف 'گیڈی' ڈرائیوپی' فوسس کے متعدد شہروں سے فو کائی' مولوی' آرکیڈی' ہیلا بھی 'ایسی ڈوری سے ڈوری اور کئی دیگر قبائل مل جل گئے تھے ۔ ایشمنز کے پرائی آنیم ' سللہ سے آئے ہوئے اور خود کو خالص ترین ابو نیائی قرار دینے والے بھی سے کے پرائی آنیم ' سللہ ہے آئے ہوئے اور خود کو خالص ترین ابو نیائی قرار دینے والے بھی سے

علاقے میں اپنی بیویاں نہیں بلکہ شادی شدہ کیریائی (Carians) لڑکیاں لے کر آئے جن کے باپوں
کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ ان عور توں نے ایک قانون بنایا 'اس پر عمل کرنے کا علف
اٹھایا اور اپنے بعد اپنی بیٹیوں کو بھی سکھا گئیں: قانون سے تھا کہ ''بھی کوئی عورت اپنے شو ہرکے
ساتھ گوشت کھانے نہ بیٹھے گی اور نہ ہی اُسے نام لے کرپکارے گی: ''کیو نکہ تملہ آوروں نے ان
کے باپوں 'شو ہروں اور بیٹوں کو قتل کرکے انہیں جراا پنی بیویاں بنالیا تھا۔ یہ واقعات مِلیتس میں
ہوئے۔

147 – أن كے منتب كردہ بادشاہ بھى ہولوكس كے بيٹے گلاكس اسلىكى اولادلائى شيوں يا بھر ميلا نتمس كے بيٹے كو دُرس كى اولاد ميں سے تھے; كيكن سه ايو نيائى كى بھى دوسرے كى نسبت اس مام پر زيادہ تكيه كرتے ہيں' اس ليے انہيں خالص نسل كے ايو نيائى سمجھنا چاہيے; آناہم' وہ سمعى ايو نيائى ہيں جن كااصل و طن ایتھنز ہے اور وہ ایپاتوریا (Apaturia) مسللہ كو مانتے ہيں ۔ بيا يك تيوبار ہے جے سب ايو نيائى مناتے ہيں ۔ ۔ ، ماسوائے اينى سيوں اور كولو فونيوں كے (جنبيں خونريزى كاا يك واقعہ ايساكر نے سے روكتا ہے)۔

148 پانیونیم سل میلی شال کے رخ پر مائیکالے کا ایک مقام ہے جے ایونیاؤں کی مشترکہ رائے کے تحت ہیلی کونیائی پوسیڈون سل میلی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ مائیکالے بذات خود مغرب میں ساموس کی جانب پھیلا ہوا براعظم کا ایک بڑھا ہوا حصہ ہے جماں تمام ریاستوں کے ایونیائی پانیونیا <sup>4 سل م</sup>کا جشن منانے جمع ہوتے ہیں۔ نہ صرف ایونیاؤں بلکہ تمام یونانیوں کے تیوباروں کے نام بھی عام فارس ناموں کی طرح ایک ہی لفظ پر ختم ہوتے ہیں۔

150 سرناکا زیاں مندر جہ ذیل انداز میں واقع ہوا۔ کولو فون کے کچھ آدی وہاں سرکشی میں مصروف ہوئے اور کمزور مقابل ہونے کے باعث دو سروں نے انہیں وطن بدر کردیا۔ اہل سرنا نے بھگو ڑوں کو اپنے پاس رکھا جنہوں نے کچھ عرصہ بعد موقع آڑ کر (جب مقای لوگ دیواروں سے باہر ڈابونی سس کاایک جشن منارہے تھے) شہرکے دروازے بند کردیئے اور یوں شہر پر قابض ہوگئے۔ دیگر ریاستوں کے ابولیائی ان کی اعانت کو آئے اور فریقین کے درمیان شرائط طے پاکیس۔۔۔ایونیاؤں نے اپنی تمام قابل منتقی اشیاء سے دستبرداری پر رضامندی ظاہر کی

اور ایولیاؤں نے جگہ کا قبضہ چھوڑ دیا۔ جلاو طن سمرنیوں کو ایولیاؤں کی دو سری ریاستوں میں تقسیم کیا گیااور انہیں ہر کہیں شہریت مل ممنی۔

ا 151 - توبیہ تھے براعظم کے وہ تمام ایولیائی شہر (ماسوائے کوہ Ida) آسپاس والے شہروں کے) جنبوں نے اس گھرجو ژمیں کوئی حصہ نہ لیا ۔ جہاں تک جزائر کامعالمہ ہے تولیبو سپانچ شہروں پر مشتل ہے ۔ چھناشہرار سبا اُن کے قرابت واروں میتھی منیوں نے لے لیااور مقامی باشندوں کو غلام بنا دیا گیا۔ نمنی ووس میں ایک شہر ہے 'اور ایک شہر" سو جزائر" نامی جگہ پر بھی تعمیر کیا گیا ہے ۔ لیبوس اور منی ووس کے ایولیائی بھی ایونیائی جزیرہ نشہنوں کی طرح بے خوف و خطر رہ رہے تھے ۔ لیبوس اور منی ووس کے ایولیائی بھی ایونیاؤں کی پیروی کا فیصلہ کیا' چاہے وہ کوئی بھی راہ ابنالیں ۔

جب ایو نیاؤں اور ایولیاؤں کے ایکی تیز رفتار سفر کر کے سپار ٹاپنچے توانسوں نے -152ا پے میں ہے ایک فو کائی فخص پائتھ رمس کو اپنا ترجمان بنایا ۔ اُس نے زیادہ سے زیادہ سامعین کو متوجہ کرنے کی خاطر کانی لباس پہنا اور تقریر کرنے کو کھڑا ہوا۔اپنے طویل خطاب میں اُس نے اہل سپار ٹاسے در خواست کی کہ اُس کے ہم وطنوں کی المراد کو آئیں' لیکن وہ قائل نہ ہوئے اور امداد تبجوانے کے خلاف ووٹ دیئے۔ نمائندے اپنی راہ چل دیئے، جَبکہ لیسیڈ بمونیوں نے ید د کی در خواست قبول کرنے ہے اپنے انکار کے باوجو دایشیا کی ساحل کی جانب ایک پانچ طبقہ جماز المسلك پر پچھ سپار ٹائيوں كو بھيجا باكہ وہ سائر س اور ايونيا كود كھھ آئيں \_ اِن آدميوں نے فو كايا پہنچ کر اپنے ممتاز ترین رکن لا کرینس کو سار دیس بھیجا ٹاکہ لیسیڈیمونیوں کے نام پر سائرس کو یو نان کے کسی بھی شہر روست درازی ہے منع کریں کیو نکہ وہ اِس کی اجازت نہ دیں گے ۔ کها جاتا ہے کہ سائرس نے ایلجی کی تقریر سن کر قریب ہی کھڑے کچھ یو نانیوں سے یو چھا' " یہ یسیڈ یمونی کون ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے کہ انسوں نے اس تشم کا پیغام بھیجنے کی جرات کی ؟" <sup>کے سا</sup>لے اُن کا جواب وصول کر کے وہ سپار ٹائی ایلچی کی جانب مڑااور بولا:" میں کبھی اُن لوگوں سے خو فزدہ نہیں ہوا' جن کااپنے شہرکے وسط میں ایک معینہ مقام ہے جہاں وہ اسمحے ہو کر ایک دو سرے کو د ھو کا دیتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو اہل سپار ٹاکو اتن تکالیف مل جائیں گی کہ وہ ایونیاؤں کے بارے میں پریثان ہوئے بغیر اُن پر باتیں کریں گے \_" سائر س کے ان الفاظ کامقصد تمام یو نانیوں کی تحقیر کرنا تھا کیو نکہ اُن کی منڈیاں ہیں جہاں بیٹھ کروہ خرید و فروخت کرتے ہیں' جبکہ فاری لوگ اِس رواج سے ناواقف ہیں کیونکہ وہ کھلی منڈیوں میں ہرگز خریداری نہیں کرتے اور در حقیقت ان کے سارے ملک میں ایک بھی منڈی

اِس انٹرویو کے بعد سائر س نے سار دیس سے دستبرداری اختیار کی 'میبولس نامی فاری کو شہر پر حاکم مقرر کیا' لیکن ایک مقامی باشند ہے سے پاکتیاس کو کروسس اور دیگر لیڈیاؤں کا نزانہ اکٹھا کر کے پیچھے بیچھے آنے کی ہدایت کر گیا۔ سائرس بذات خودا گبا آبائی جانب بڑھا' کروسس کو بھی ساتھ لے گیااور ایو نیاؤں کو اتنی اہمیت نہ دی کہ انہیں اپنی فوری توجہ کا مقصد بنا آ۔ زیادہ بڑے منصوبے اُس کے زہن میں تھے۔وہ ذاتی طور پر بابل 'باکٹریوں' سیکا ہے <sup>9 سله</sup> اور مصر کے بڑے منطاف جنگ کرنا چاہتا تھا; چنانچہ اُس نے اپنا کی جرنیل کو ایو نیاؤں پر فتح حاصل کرنے کے لیے مقرر کردیا۔

سائریں کو اگبا تانا کی جانب جاتے ہوئے راہتے میں اس مدوجزر کی خبر ملی تو وہ -155کرو سس کی جانب مزا اور بولا: "کرو سس ذر اسوچو' بیر سب کچھ کماں جاکر ختم ہو گا؟ لگتا ہے کہ یہ لیڈیا کی خود کو اور ہمیں تکلیف دینابند نہیں کریں گے ۔ میں سوچتا ہوں کہ کیاا نہیں سب کو غلام بنا کر فرو خت کرناا چھانہیں رہے گا۔ابھی تک تومیرار ویہ ایباہے کہ جیسے کو ئی شخص باپ کو قتل کر دے اور بچے کو زندہ چھو ڑ دے ۔ تم اپنے عوام کے لیے باپ ہے کچھ زیادہ تھے ۔ میں نے تمہیں پکڑااور ساتھ لے آیااور لوگوں کو اُن کاشر سونپ دیا۔ تو کیا تب میں اُن کی سرکشی پر حیران ہو سکتاہوں؟" یوں سائریں نے کرو سس کواپنے خیالات ہے آگاہ کیا کرو سس کوخد شدلاحق ہوا کہ کہیں سائرس سار دیس کو نیست و نابو د کر دے ' چنانچہ اُس نے جواب دیا: ''اوہ! میرے باد شاہ ' تمهاری باتیں موزوں ہیں; لیکن میری در خواست ہے کہ اپنے غصے کو بے قابو نہ ہونے دو'اور نہ ہی ہے دوش قدیم شرکو تاہی ہے دو چار کرنا۔ میں نے ایک شہر کو نیست کیاتھا' ادر اب اُس کی قیت ادا کر رہا ہوں۔ پاکتیا*س نے ایک اور شر اُجاڑا' جے تم نے سار دیس کا* حاکم بنایا: سزا بھی اُسے بھکتنے دو – لیڈیاؤں کو معاف کر دو'اور اُن کی آئندہ بغاوت یا سرکشی کو ناممکن بنانے کے لیے انہیں آلات حرب رکھنے ہے منع کر دو'انہیں حکم دو کہ اپنے مجبوں کے نیچے کرتی پہنا کریں' ا پی ٹانگوں پر لیجے بوٹ نہنیں اور اپنے بیٹوں کو بربط بجانے اور د کانداری کی تربیت دیں۔ اس طرح وہ بہت جلد مردوں کی بجائے عور تیں بن جائیں گے اور تہیں اُن کی جانب ہے بعاوت کا خطرہ نہیں رہے گا۔''

156 کروس نے سوچا کہ اگر لیڈیاؤں کو بطور غلام بچ دیا جائے تو یہ اُن کے لیے زیادہ اچھار ہے گا، چنانچہ اُس نے سائرس کو مندر جہ بالا مشورہ دیا اسے علم تھا کہ کوئی قابل قدر مشورہ دیا اسے علم تھا کہ کوئی قابل قدر مشورہ دیے بغیر اُسے ابناارادہ بدلنے پر ماکل نہیں کیا جاسکے گا۔ اِسی طرح اُسے خطرہ تھا کہ کمیں اہل لیڈیا موجودہ خطرے سے بچ نگلنے کے بعد مستقبل میں کسی موقع پر فارسیوں کے خلاف بغاوت کر کے خود کو تباہ نہ کرلیں ۔ سائرس اِس مشورے پر خوش ہوااور ابنا غصہ چھو اُکر کروسس کے کئے کے مطابق عمل کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر اُس نے ایک مزاریس نامی میڈیائی کو بلوایا اور اُسے کروسس کی نفیحت کے مطابق اہل لیڈیا تک احکامات پنچانے کا کام سونیا۔ مزید بر آس اُسے کروسس کی نفیحت کے مطابق اہل لیڈیا تک احکامات پنچانے کا کام سونیا۔ مزید بر آس نامی میڈیا تھا م افراد کو بطور اُس نے اُسے نے اور پاکتیاس کو اپنے ساتھ ہرقیمت پر زندہ واپس لائے۔ سائرس نے یہ تھم جاری کرکوارس علاقے کی جانب اپنا سفرجاری رکھا۔

157 ۔ پاکتیاں آپ خلاف بھیجی گئی فوج کے قریب آنے کی خبرین کر کائے کو بھاگ گیا۔ چنانچہ میڈیوں کے جرنیل نے (جو سائریں کی فوج کا ایک دستہ لے کر سار دلیں کی جانب روانہ ہوا تھا) پاکتیاں اور اُس کی فوج کو شہر میں نہ پایا۔ سب سے پہلے اُس نے اہل لیڈیا کو اپنا ہوا دائن کا سار ااند از حیات بدل دیا۔ اِس کے بعد اُس نے قاصدوں کو کا کھا ور پاکتیاں کو اپنا آپ بیش کرنے کا کھا۔ اِس پر کائمیوں نے برانکید ہے ہے رجوع کا کے بھیجا اور پاکتیاں کو اپنا آپ بیش کرنے کا کھا۔ اِس پر کائمیوں نے برانکید ہے ہے رجوع کرنے اور دیو تاکامشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ برانکید ہے مِلیس کے علاقہ میں پانور مس کی بندر گاہ کے اُدیر واقع ہے۔ \* ملک وہاں قدیم وقتوں کا ایک دار الاستخارہ تھا جمال ایو نیائی اور ایو لیائی دونوں اکٹر ہدایت لینے جایا کرتے تھے۔

158 ۔ پنانچہ کائمیوں نے استخارہ کی غرض ہے اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجا:" دیو آئوں کے خیال میں ہمیں لیڈیا کی پاکتیاس کاکیا کرناچاہیے ؟ "جواب میں ہا تف نے کہاکہ اُسے فار سیوں کے سپرد کر دیا جائے ۔ قاصد یہ جواب لے کرواپس آئے اور کائمے کے لوگ اِس کی مطابقت میں بہائی اختیار کرنے کو تیار تھے; لیکن ابھی وہ اِس کاارادہ ہی کرر ہے تھے کہ ہیراکلیدس نامی ایک ممتاز شہری کے بیٹے ارسٹو ڈیکس نے انہیں روک دیا ۔ اُس نے جواب پر بے اعتادی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قاصدوں نے غلط بیانی کی تھی; آخر کار ایک اور وفد' جس میں خود ارسٹو ڈیکس بھی شامل تھا' بھیجاگیا تاکہ دیو آؤں کی مرضی دوبارہ پوچھی جاسکے ۔

159 ۔۔۔ معبد میں پہنچ پر ارسٹو ؤکیس نے سارے وقد کی جانب سے سوال کیا: "اے باد شاہ افار سیوں کی جانب سے شدید خطرے میں جتالیڈیا کی پاکتیاس ہمارے پاس پناہ لینے آیا ہے، اور سنووہ اُسے واپس با نگتے ہیں ۔ فاری طاقت سے نمایت خوفزدہ ہونے کے باد جو دہم تماری محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرضی کے بغیراُ نے اُن کے حوالے نہیں کر سکتے 'تم بتاؤکہ ہم کیاکریں۔"اس دفعہ بھی پہلے والا جواب موصول ہوااور انہیں پاکتیاں کو فارسیوں کے حوالے کرنے کا تھم دیا گیا، جس پر ارسٹو دکھیں نے معبد کا چکر لگایا اور آس پاس کمن چڑیوں اور دیگر چڑیوں کے جتنے بھی گھونیلے مل سکے جع کر کے لے آیا۔ وہ اِس کام میں مشغول تھا کہ معبد میں ہے آنے والی ایک آواز نے کہا:"او بد بخت ترین انسان 'تو کیا کرنے کا اِرادہ رکھتا ہے ؟ کیا تو میرے معبد کے بناہ گزیوں کو بے سارا کرنا چاہتا ہے ؟ "ارسٹو ڈیکس نے بلا آبال جواب دیا '"اے بادشاہ 'کیا تم اپنے پناہ گزیوں کی جسارا حفاظت پر اس قدر تیار ہو'اور کائمیوں کو تھم دیتے ہو کہ وہ اپنے پناہ گزین کو نکال دیں ؟" دیو تا خواب میں کہا'" ہاں 'میں میرا تھم ہے 'اس گستافی کی وجہ ہے تم بہت جلد تباہ ہو جاؤ گے'اور پناہ گزیوں کو نکا لذیں ؟ " دیو تا پناہ گزیوں کو نکا لذیں جو جاؤ گے'اور پناہ گزیوں کو نکا لئے کے متعلق پوچھنے کی غرض ہے دوبارہ یہاں نہ آنا۔"

161 ۔ دریں اثناء 'مزاریس نے پاکتیاس کو اہل کیاس ہے واپس لے لینے کے بعد ٹیبولس پر حملہ میں مدد کرنے والوں ہے جنگ کی; سب ہے پہلے پریانے پر قبضہ کرکے تمام ہاشندوں کو بطور غلام پیچا: پھرمیا ندر کے سارے میدان اور میکنیشیا کے ضلع ۱۳۳۳ پروهاوابو لااور سپا ہیوں کو وہاں لوٹ مارکی تھلی چھٹی دے دی۔ تب وہ اچا تک بیار پڑااور مرکیا۔

162۔ مزاریس کی دفات پر ہرپاگس اُس کی نجگہ لینے آیا۔ دہ بھی میڈیوں کی نسل ہے تھا' اُسے میڈیا کی بادشاہ استیاجز نے اُسی کے بیٹے کا گوشت کھلایا تھا' اور بعد میں اُس نے انقاماً سائرس کو تخت پر بٹھانے میں اہم کر دار ادا کیا تھا۔ اِن علاقوں میں جنگ جاری رکھنے کی غرض سے سائرس کی جانب سے تقرری پر وہ ایونیامیں داخل ہوا اور مٹی کے ڈھیروں کے ذریعہ شہوں پر قبضہ کیا۔ دشمن کواپنے قلعوں میں بند ہونے پر مجبور کرکے وہ دیواروں کے ساتھ مٹی کے ڈھیرلگا دیتا <sup>ہم سملے</sup>اور یوں شہروں کو حاصل کرلیتا۔ اُس نے پہلا حملہ نو کایا شہرکے خلاف کیا۔

امل فو کایا اولین یو نانی تھے جنہوں نے طویل بحری سفر کیے 'اور انہوں ہی نے بانیوں کوایڈریا نگ 'تر ہینیا! ہیریا اور تار تیسس کی سلے شہرے متعارف کروایا ۔ انہوں نے اپنی سفروں کے لیے گول شکل کا تجارتی بحری جہاز نہیں بلکہ پانچ ملاحوں والی لمبی کشتی استعال کی ۔ شروں کے لیے گول شکل کا تجارتی بحری جہاز نہیں بند کیا ۔ اِس بادشاہ نے اُس علاقے پر تار تحدید کیا ۔ اِس بادشاہ نے اُس علاقے پر اس حکومت کی اور 128 برس زندہ رہا ۔ فو کا یوں پر وہ اس قدر فریفتہ ہوا کہ پہلے تو انہیں او نہیں چھوڑ کرا پنے ہی ملک میں بسنے کی در خواست پیش کی ۔ اس کی پیشکش کو قبولیت حاصل نہ ہوئی اور پڑوس میں میڈیوں کی طاقت میں زبر دست اضافہ کی خبریں آنے لگیس تو اُس نے انہیں بست کی در قوارت میں کہریں آنے لگیس تو اُس نے انہیں بست کی در قوار تھیر کریں 'اور اس نے ضرور و سیج القلبی دکھائی ہوگی کی ذکر کے شہر کا گھیر کئی فرلا تگ ہے اور دیوار تھمل طور پر پھر کے سلوں کو ممارت ہے جو ڈکر بنائی گئی ۔ یوں دیوار کی تغیر میں اس کی مد دشامل تھی ۔

164 ہمرپائس نے اپنی فوج کے ساتھ فو کاپوں کے خلاف پیش قد می کر کے شمر کا محاصرہ کیا'
تاہم پہلے انہیں شرائط پیش کردی تھیں۔ اس نے کما'"اگر فو کائی اپنا ایک مورچہ چھوڑنے پر
رضامند ہوجائیں اور ایک رہائٹی گھراپنے بادشاہ کے نام سے منسوب کردیں تو میں مطمئن
ہوجاؤں گا۔ "فو کائی غلام منے کے خیال پر شدید پریشان ہوئے' جواب دینے کے لیے ایک دن کی
مملت مانگی اور ہمپائس سے در خواست کی کہ وہ اس دور ان اپنی فوجیس شہر کی دیواروں سے پیچھے
لے جائے۔ ہمپائس نے جو اب دیا'"میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کرنے میں مصروف
میں 'لیکن پھر بھی ان کی در خواست قبول کر تاہوں۔ "لنذا فوجیس پیچھے بلائ گئیں اور فو کایوں نے
میں'لیکن پھر بھی ان کی در خواست قبول کر تاہوں۔ "لنذا فوجیس پیچھے بلائ گئیں اور فو کایوں نے
میں نامان' حتی کہ اپنے دیو تاؤں کی مور تیوں کو اُن میں سوار کرایا۔۔۔ بس تھریا کانی کے فن پارے
میں پیچھے رہ گئے۔ وہ کیاس کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کی واپسی پر فارسیوں نے خالی شربہ قبضہ کر

165 کیاں پہنچ کر فوکایوں نے اونیو سے اسمالہ نامی جزائر خرید نے کی پیشکش کی لیکن اہل کیاں نامل کیاں نیاں کیاں نامل کیاں نے اس خوف سے انہیں بیچنے سے انکار کردیا کہ کمیں فوکائی وہاں ایک فیکٹری قائم کرک ان کے آنکار پر ان کے آنکار پر فوکایوں نے (کیونکہ ارکانقویئس مرچکاتھا) کائرنس (کورسیکا) کی جانب جماز رانی کاسوچا 'جماں 20 برس قبل انہوں نے ایک استخارہ پر عمل کرتے ہوئے کے سمالہ ایلالیا نامی شمر کی بنیاد رکھی تھی۔

محکّم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ناہم 'اس سفر پر روائل سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر فو کایا گئے اور وہاں ہرباگس کی جانب سے متعین کردہ فاری دستوں کو حیرت کے عالم میں تمہ تنخ کردیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے بٹنے اور ہتھیار ڈالنے والے مخص پر نمایت بھاری قشمیں عائد کیں: اور سمندر میں لوہ کی بہت می مقدار گراکر تب تک فو کایا واپس نہ آنے کی قتم کھائی جب تک وہ لوہا دوبارہ سطح پر نہ آجائے۔ بایں ہمہ' وہ کارنس کو روائل کی تیاری کر رہے تھے کہ ان میں سے آدھے افراد اس قدر رنجیدہ اور ایخ شم تو ڑی اور اپن فو کایا چلے گئے۔ واپس فو کایا چلے گئے۔

166۔ تہم پر قائم رہنے والے فو کائی اُر کے بغیراپے سفرپر رواں رہے اور کارًنس پہنچ کر ایپالیا میں سابق آباد کاروں کے ساتھ رہنے گئے اور وہاں معبد تغییر کے۔ انہوں نے ہر طرف لوٹ مار کر کے پانچ ہرس تک اپنچ پڑوسیوں کو ناراض کیا' حتی کہ کار تعمیمیوں اور بر بینیوں آپ کوٹ اُن کے خلاف اتحاد بنایا اور شہر حملہ کے لیے ساٹھ ساٹھ بحری جمازوں کا بیٹر آبھیجا۔ دو سری طرف فو کا یوں نے آپی ساٹھ کشتیوں پر آدمیوں کو سوار کیا اور سار ڈیٹیا کی سمندر میں اپنے دشمن سے پنجہ آز ماہوئے۔ مقابلے میں فو کائی فاتح رہے' لیکن اُن کی کامیا بی محض ایک طرح کی کیڈ میائی فتح تھی۔ آپ سالھ ان کی 40 کشتیاں ضائع ہو کمیں اور باقی 20 بھی قابل استعال نہ رہیں۔ چنانچہ فو کائی واپس ایلالیا گئے اور یوی بچوں کو سوار کیا' اپنی مناسب چزیں بھی ساتھ لیس' کارُنس کو خبرباد کیا اور رہیئم کی جانب اُرخ کر کے بادبان چھوڑدیے۔

167 تاہ ہونے والی 40 کشتیوں میں سوار فو کائی کار تعمیجیوں اور تر بینیوں کے قابو آگئے '
انہوں نے قیدیوں کو ساحل پر آثار ااور شکسار کردیا۔ بعد میں جب اگائیلا (یا اگیلا) شلع کی بھیڑیں یا جبل یا آدمی بھی اس جائے قتل ہے گذرتے توان کے جسم منخ ہو جائے 'یا انہیں لقوہ ہو جائا' یا بھر نا ٹکیس بیکار ہو جائیں ۔ اگائیلا کے لوگوں نے ڈیلفی ہے استخارہ کروایا کہ وہ اپنے گناہ کا داغ کیے دھو کیں۔ جواب میں کا ہنہ نے تقاضا کیا کہ وہ مردہ فو کا یوں کو شاندار تدفینی رسوم اور مقدس کھیلوں کے ساتھ عزت بخشنے کی ایک رسم قائم کریں (جن کے وہ آج بھی پابند ہیں)۔ تو یہ تھا فو کائی تعمیدیوں کا انجام۔ بھاگ کرر سجیئم چلے جانے والے فو کائی کچھ عرصہ بعد او نوٹریا ضلع میں ویلا ' ہا گئی شمر کے بانی ہو ہے۔ انہوں نے یہ شہر پوسیڈو نیا اہلے کے ایک آدمی کے کہنے پر آباد کیا جس نامی شہر بنانے ہے نہیں بلکہ سائرنس ہیرو میں میں شہر بنانے ہے نہیں بلکہ سائرنس ہیرو میں ہیرو میں انہیں کائرنس ہیرو میں شہر بنانے ہے نہیں بلکہ سائرنس ہیرو میں میں شہر بنانے ہے نہیں بلکہ سائرنس ہیرو میں میں شہر بنانے ہے نہیں بلکہ سائرنس ہیرو میں میں شہر بنانے ہے نہیں بلکہ سائرنس ہیرو میں گئیاتھا۔

168۔ سیر تھی ایو نیامیں فو کایا شہر کے آدمیوں کی سرگذشت۔ تیویں ۱۹۹۳ والوں کی کہانی بھی کانی حد تک میں ہے; کیونکہ جب ہرہائس نے ان کی فصیلوں جتنے او نیچے مٹی کے ڈھیررگائے تووہ سب جماز پر سوار ہوئے ، تھریس گئے اور وہاں ابدیر اشر ہم کھلے کی بنیاد ڈالی ۔ جائے و قوع وی تھی جمان قبل اذیں کلا ڈو مینے کا نمیسئیس ( تھریبیوں کے ہاتھوں بے د فلی کے بعد ) آبادی ڈالنے کا ناکام کو حش کر چکا تھا۔ ابدیر اکے تو ہی اب بھی اُسے بطور ہیرو پوجتے ہیں ۔۔
169 ممام ابو نیاؤں میں سے صرف اِن دو ریاستوں نے بی غلامی کا طوق پہننے کے بجائے اپنی مادر وطن کو ترک کر دیا ۔ مِلیس کے سوا دیگر نے ہمپائس کا مقابلہ بڑی بمادری سے کیا ، بتھیاروں کے جو ہرد کھائے 'اپنے اپنے دفاع میں لڑے کیان ایک کے بعد دو سری ریاست شکست بتھیاروں کے جو ہرد کھائے اور باشندے اپنے نے حاکموں کی اطاعت میں زندگی گذار نے گئے۔ مِلیس نے (جیساکہ میں بتا چکا ہوں) سائرس کے ساتھ شرائط طے کر کی تھیں اس لیے وہ پُرامن رہا۔ یوں براعظمی ابو نیا ایک مرتبہ پھر غلای سے دو چار ہوا; اور جب جزیروں کے پُرامن رہا۔ یوں براعظمی ابو نیا ایک مرتبہ پھر غلای سے دو چار ہوا; اور جب جزیروں کے دو نیاؤں نے اپنج براعظمی بھائی بندوں کو شکست خور دہ دیکھا تو وہ بھی ایسے بی انجام کے خون سے سائرس کے ساخ مرتبوں ہو گئاست خور دہ دیکھا تو وہ بھی ایسے بی انجام کے خون سے سائرس کے ساخ مرتبوں کے ۔ ملکوں کی ساخ مرتبوں کے ۔ مائرس کے ساخ مرتبوں کو شکست خور دہ دیکھا تو وہ بھی ایسے بی انجام کے خون سے سائرس کے ساخت مرتکوں ہو گئے۔ م

170 ایو نیائی اس اہتری میں مبتلا تھے 'کین اس سب کچھ کے در میان پر انے دور کی طرح اب بھی پانیو نیم میں اپنے اجلاس بلاتے جس کی منظور ی جشن میں موجود پر یانے کے بیاس نے دی تھی بھی بنیو نیم میں اپنے اجلاس بلاتے جس کی منظور ی جشن میں موجود پر یانے کے بیاس نے دی تھی بھی بنیوں میں سے خوشحال ترین اور مسرور ترین بننے کے قابل ہوجاتے ۔ اس نے ان کی ہمت افزائی کی کہ "ایک جتھے کی صورت میں سار ڈینیا کی جانب بحری سفر پر روانہ ہوں اور وہاں ایک بین الایو نیائی ۔ "ایک جتھے کی صورت میں سار ڈینیا کی جانب بحری سفر پر روانہ ہوں اور وہاں ایک بین الایو نیائی کے دینے دنیا کے وسیع ترین جزیرے الاہ کے مالک بن کر وہ اپنی عدود سے کہیں آگے تک فرماز وائی کرتے جبکہ اے ان کے ایو نیا میں کی محمر نے میں کھوئی ہوئی آزاد ی بھی واپس حاصل ہونے کا امکان نظر نہیں آئے۔ "یہ تھاوہ مشورہ جو بیاس نے ایو نیاؤں کو ان کے عالم افتاد میں دیا تھا۔ ان کی برخیوں کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے میس سے ایک فیتھی انسل آدی تعمیل نے مقاد میں دیا وی کو موزوں ترین صدر مقام بتایا: "کیو نکہ وہ ایو نیا کا مرکز تھا۔ ان کے دیگر شرچاہیں توا پنے توانین پر عمل کرتے رہیں' جیسے آزاد و خود مختار ریا شیس کرتی ہیں۔ "یہ تجویز بھی اچھی سے سے توان نے دیگر شرچاہیں توا پنے توانین پر عمل کرتے رہیں' جیسے آزاد و خود مختار ریا شیس کرتی ہیں۔ "یہ تجویز بھی اچھی سے سے توانین پر عمل کرتے رہیں' جیسے آزاد و خود مختار ریا شیس کرتی ہیں۔ "یہ تجویز بھی اچھی سے سے توان کی تھی۔ "یہ توانین پر عمل کرتے رہیں' جیسے آزاد و خود مختار ریا شیس کرتی ہیں۔ "یہ تجویز بھی اچھی۔ شی

ك اتحت تن اور ليليمس ك نام سے جزيروں ميں رہتے تنے 'اور ميرى معلومات كے مطابق انہوں نے بھی کمی کو خراج ادا نہیں کیا۔ بادشاہ مینوس کو جب بھی ضرورت پڑتی وہ جہازوں پر خد مات سرانجام دیتے ۔ مینوس عظیم فاتح تھا' اِس لیے اُس کے دور میں کیریا کی بھی کر وَار ض کی تمام اقوام ہے کمیں زیادہ مشہور تھے۔ای طرح وہ تمن چیزوں کے موجد تھے جن کااستعال یو نانیوں نے اُن سے سیکھا: سب سے پہلے انہوں نے میلمٹوں پر Crests باند ھے اور ڈھالوں پر آلات حرب لگائے' اور ڈھالوں کے لیے میٹڈل بھی ایجاد کیے ۔ <sup>کے ہیل</sup>ہ سابق و تقوں میں ڈھالیں د ستوں کے بغیر تحمیں اور انہیں **ایک چڑے کی پی کی م**ددے گر دن اور بائمیں کندھے پر ڈالا جا تا۔ مینوس سے کافی عرصہ بعد ابو نیاؤں اور ڈوریوں نے کیریاؤں کو جزیروں سے باہر نکالا اور براعظم پر آباد ہوئے۔او پر کیریاؤں کے بارے میں دیا گیا بیان کریٹ والوں کاہے: خور کیریاؤں کا بیان کافی مختلف ہے ۔ وہ خو د کو براعظم پر اپنے موجو دہ مقام رہائش کے قدیمی باشندے بتاتے ہیں ^ ھلے 19 ر ید که أن كا بيشہ سے يمي نام تما - إس كے ثبوت ميں وہ اہل ميلا سا الله عله كم كريا كى جود (Carian Jove) كا ايك معبد وكمات بي جس مي ابل ميلاسااور ليدياؤن كو كيرياؤن كي برادرانہ نسلوں کی حیثیت ہے پرستش کرنے کاحق حاصل ہے: کیونکہ اُن کے مطابق لیڈس اور مانس دونوں کار کے بھائی تھے۔ چنانچہ ان اقوام کواوپر نہ کور حق حاصل تھا، لیکن مختلف نسل کے لوگ علے وہ كيريا كى زبان بھى كول نہ بولنے لكے ہوں اس معدے خارج ہيں -میری رائے میں کونیائی اللہ قدی باشدے ہیں; کین وہ خود کو کریٹ سے آیا ہوا ہتاتے ہیں۔ اپنی زبان انہوں نے کیریاؤں ہے سیکھی یا کیریاؤں نے اُن ہے۔۔۔ اِس بارے میں یقین کے ساتھ ٹیچھ نہیں کہ سکتا۔ تاہم'وہ اپنی روایات میں کیریاؤں بلکہ تمام دیگر لوگوں ہے بھی مختلف ہیں ۔وہ اِس رواج کونهایت قابل احرّام خیال کرتے ہیں کہ دوست یا ایک ہی عمرکے افراد (چاہے عور تیں یا مرد' یا بچے) بڑی بڑی ٹولیوں میں اعظمے ہو کر شراب نوشی کریں – دوبارہ ایک موقع پر انہوں نے نیصلہ کیا کہ اب وہ اپ در میان طویل عرصہ سے قائم غیر مکلی معبدوں کو استعال کرنے کی بجائے اپنے پرانے اجدادی دیو آؤں کو ہی پُوجاکریں گے۔ تب اُن کے تمام نو جوانوں نے ہتھیار اُٹھائے' اپنے نیزے ہوا میں لہرائے اور اِس اعلان کے ساتھ کالندی <sup>الک</sup> (Calyndic) سرحد کی جانب کوچ کیا کہ وہ غیر ملکی دیو باؤں کو با ہر نکا لئے جارہے ہیں ۔ یہ بات کانی حد تک درست ہے کہ لائی شیوں کاقدیم تعلق کریٹ سے ہے;یہ جزیرہ \_173 ا مکلے زمانے میں بربریوں ہے آباد تھا۔ وہاں یو روپا کے دو بیٹوں سارپیڈون اور مینوس کے مامین نناز مہ کھڑا ہو گیا کہ اُن میں ہے کون باوشاہ ہے گا، مینوس کا دھڑا مضبوط تھا' اُس نے سار پیڈون اور اُس کے پیرو کاروں کو جلاو طن کر دیا۔ تار کین وطن ایشیا کی جانب روانہ ہوئے <sup>۴ الله</sup> اور

یلیائی (Milyan) علاقے میں سامل پر اُتر ہے۔ لمیاس اُس ملک کاقد یم نام ہے جہاں اب لاکش رہتے ہیں: موجودہ دور کے بلیائے اُن دنوں سولائی کملاتے تھے۔ ملائے سارپیڈون کا عمد حکومت جاری رہنے تک اُس کے پیرو کاروں نے وہ نام بر قرار رکھا جے وہ کریٹ ہے اپ ساتھ لائے تھے۔۔۔ وہ ترمیلے کملانے گئے 'جیساکہ اُن کے پڑوس میں آبادلاکش اب بھی کملاتے ہیں۔ لیکن جب پانڈیون کا بیٹالائیس اپ بھائی البیس کے ہاتھوں ایمنزے جلاوطن ہواتو اُس نے اِن ترمیلے کے ملک میں سارپیڈون کے ساتھ پناہ لی' اور وقت گزرنے پر وہ اُس کی نبست ہے لاکش ترمیلے کے ملک میں سارپیڈون کے ساتھ پناہ لی' اور جزو آکیریائی ہیں۔ تاہم' اُن کی ایک جداگانہ رسم کملانے گئے۔ اُن کی روایات جزو آکر پی اور جزو آکیریائی ہیں۔ تاہم' اُن کی ایک جداگانہ رسم الی ہے جس میں وہ دنیا کی ہردو مری قوم سے فرق ہیں۔وہ ہاپ کی بجائے اس کانام اپناتے ہیں۔ اُلی کی دو اُس کی بنا ہے ہیں اُلی کوئی آزاد عورت کی غلام مردسے شادی کرلے تو اُن کے بچ کمل شری ہوتے ہیں؛ لیکن اگر کوئی آزاد عورت کی غلام مردسے شادی کرلے تو اُن کے بچ کمل شری ہوتے ہیں؛ لیکن اگر کوئی آزاد عورت کی غلام مردسے شادی کرلے تو اُن کے بچ کمل نہیں ہوتے ہیں؛ لیکن اگر کوئی آزاد مرد کی غیرعورت سے شادی کرلے تو اُن کے جو کمل نہیں ہوتے ہیں۔ کی مقام شری حقوق منبط ہو زندگی گزارے (جانے وہ خود ریاست میں فرداول ہی ہو) تو بچوں کے تمام شری حقوق منبط ہو جاتے ہیں۔

174
174
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176-

خاکنائے کاراہ بندنہ کرو'نہ ہی اسے کمودو۔۔۔

جو واگر چاہتا تو اے جزیر ہ بنا دیتا۔

کینڈیوں نے کھدائی کاکام روک دیااور جب ہرپاگسانی فوج کے ساتھ آیا توانہوں نے بلاچوں و چراں خود کو اُس کے سپرد کر دیا ۔

75۔ ہاں کارناس سے اوپر اور ساحل سے آگے تک پیڈای ساللہ تھ۔ جب اِن لوگوں یا ان کے پڑوسیوں پر کوئی آف تھ۔ جب اِن لوگوں یا ان کے پڑوسیوں پر کوئی آفت آنے والی ہوتی توا یسمنا کی کاہنہ کے منہ پر ڈاڑھی آگ آئی ۔ یہ معجزہ تین مرتبہ ہوا۔ کیریا کے تمام باشندوں میں سے صرف انہوں نے کچھ دیر تک ہم پاگس سے مکرلی اور لیڈا (Lida) نام بیاڑ میں قلعہ ہند ہوکر اُسے زحمت سے دوچار کیا: لیکن آخر کاروہ بھی ہتھیار بھینکنے پر مجبور ہوئے۔

176 ۔ اِن کامیا یوں کے بعد ہمپائس اپنی فوج زانتھیائی میدان ۱۵که میں لے کر گیا تو زائشمیں کے لاکٹی اللہ میدان جنگ میں اُس کامقابلہ کرنے آئے۔ ایک کیٹرالتعداد لشکر کے سامنے چھوٹے سے جتھ کی حیثیت رکھنے کے باوجودانیوں نے جنگ کی اور بڑی ہمت و بہادری کامظاہرہ کیا۔ بالا نر مغلوب ہو کر اپنی دیواروں میں بناہ لی' اپنی بیویوں اور بچوں' تمام فیتی اشیاء اور غلاموں کو قلعے میں جمع کر لیا' ممارت کو آگ لگائی اور جلا کر راکھ کر دیا۔ اِس کے بعد انہوں نے خوفناک قسمیں اُٹھا کر متحد رہنے کا عمد کیا اور دشمن کے خلاف دھاوابولا اور اُن کا ایک ایک فرد تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے موت سے ہمکنار ہوا۔ آج زائشی ہونے کے دعویدار لاکٹی بیرونی مماج بن میں ماسوائے آٹھ خاندانوں کے جو اُس وقت ملک سے غیرط ضریحے اور زندہ نیج گئے۔ بوں زائشمس پر ہمپائس کا قبضہ ہوا' کاللہ اور اِسی طرح کونس (Caunus) بھی اُس کے ہاتھ لگا:

177 ۔ اِس طرح ایشیاء کے زیریں علاقے ہمپائس کے ماتحت آئے 'جبکہ سائرس نے بزات خودبالائی علاقوں کی ایک ایک قوم کو فتح کرکے اپنا مطبع بنایا۔ میں اِن فقو حات کا بیشتر حصہ نظر انداز کر کے بیماں صرف انمی کا ذکر کروں گاجہاں اے مشکل پیش آئی۔ باقی سارے براعظم پر غلبہ حاصل کر لینے کے بعد اُس نے اشوریوں ہے جنگ کی۔ ۱۲۸ھ

178 - اشور سیب بہت ہے بڑے شہروں کا مالک ہے اللہ جن میں ہے مشہور اور طاقور ترین شہرابل تھا; نینوا کے زوال کے بعد پایا تخت بابل منتقل ہوگیا۔ اِس جگہ کا بیان ذیل میں دیا جار ہاہے: شہرا یک وسیع میدان پر کامل مربع کی صورت میں بنا ہے ۔۔۔ ہر طرف سے 120 فرلانگ ۔۔۔ یوں اِس کا کل محیط 480 فرلانگ بنتا ہے۔۔ محکلہ کوئی اور شہر جاہ و جلال میں اِس تک نہیں پہنچتا۔ اِس کا کل محیط 280 فرلانگ بنتا ہے۔ محمری ہوئی گمری خند ق ہے 'جس کے پیچھے 50 راکل کیوبٹ چو ڈی اور در 200 کیوبٹ سے تین انگلیاں لہا

*- بع*له

اوریهاں میں یہ بتانا ہرگز نہیں بھولوں گا کہ وسیع خند ق میں سے کھو د کر نکالی گئی مٹی مٹی سانچی کا کیا استعال ہونے لگا اور دیوار کیسے بنائی گئی ۔ وہ خندق میں سے کھودی ہو گی مٹی کو ساتھ ساتھ اینوں کے سانچے میں ڈالتے جاتے اور مناسب مقدار جمع ہونے پر اینوں کو بھٹی میں پکاتے ۔ پھرانہوں نے تقمیر شروع کی --- پہلے خندق کے کناروں پر انیٹیں لگا کیں' پھردیوار کی تقمیر کا آغاز کیا جس میں جو ژنے کے لیے گرم آر کول استعال ہوا'اور اینٹوں کے ہرتیرہ واروں کے بعد سریوں کی ایک تہہ لگائی گئی۔ ملک سب ہے اوپر 'دیو ار کے کناروں پر آمنے سامنے کمرے تعمیر کیے گئے جن کے در میان چار گھو ژوں والا رتھ بھا گئے کی جگہ تھی۔ دیوار کے محیط میں بیتل کے ا یک سو دروا زے ہیں جن کے سردل اور تھمبے بھی پیتل کے ہیں ۔ کام میں استعمال کردہ تار کول sاے بابل لایا گیا۔۔۔ ااک چھوٹا سادریا ہے جو بابل ہے آٹھ دن دور آس نام کے شہرکے مقام پر فرات میں گر تاہے – اِس دریامیں تار کول کے بڑے بڑے ڈھیلے بکٹرت ملتے ہیں – شرکے در میان میں ہے گذرنے والا دریا اے دو حصوں میں تقسیم کر تاہے ۔ یہ دریا فرات ہے۔۔۔ ایک چو ژا محمرا' تیز رو دریا جو آر مینیا میں سے نکاتا اور ابریقر لئن سمندر (Erythraen Sea) مِن گر تاہے ۔ شہر کی دیوار دونوں طرف ہے دریا کے کنارے تک لائی گئی: وہاں ہے آگے (دیوار کے کونوں ہے لے کر) دریا کے دونوں کناروں پر کی اینوں کی باڑ بنائی گئے ۔ زیادہ تر مکان تین **جا**ر منزلہ ہیں ،گلیاں سید ھی ہیں ۔۔۔ نہ صرف دریا کے متوازی چلنے والی بلکہ آڑی بھی۔ اِن آڑی گلیوں کے دریاوالے سرے پر ہاڑ میں نیچے دروازے لگے ہیں جو بیرونی دیوار کے بوے دروا زوں کی طرح پیتل کے ہیں اور پانی پر کھلتے ہیں — بیرونی دیوار شرکا مرکزی دفاع ہے۔ آہم 'اس کے اندر نسبتا کم موٹی لیکن اتنی ہی مضبوط ایک اور دیوار ہے ۔ <sup>۵ کیلہ</sup> شمر کے ہرجھے کے مرکز میں ایک قلعہ تھا۔ ایک قلع میں شاہی محل تھا السلے جس کے اردگر دنہایت طاقتور اور موٹی دیوار تھی: دو سرے قلعے میں زیئس معل <sup>کے کیلے</sup> کامقد س احاطہ تھا۔۔۔ دو مربع فرلانگ کاایک حلقہ جس کے دروازے ٹھوس پیتل کے تھے; یہ بھی میرے زمانے تک باقی تھا۔احاطے کے وسط میں ایک فرلانگ لمبااور چو ڑا پختہ مینار تھاجس کے اوپر دو سرا' پھر تیسرا' چوتھا' پانچواں' چھٹا' ساتواں اور آ خرمیں آٹھواں مینار تھا۔اوپر تک جانے کے لیے ایک بیرونی چکردار زینہ بنایا گیا تھاجو سب میٹاروں کے گر د گھومتا ہوا جا یا تھا۔ نُصف راہ میں پہنچ کر بیٹھ کر آرام کرنے کی جگہ بی ہے ۔ سب ہے اوپر والے مینار پر ایک کشادہ معبد ہے اورمعبد کے اندر غیرمعمولی سائز کا مجربوراندا زمیں سجاہواایک کوچ آور ساتھ سونے کی ایک میز ر کھی ہے۔ یہاں کسی قشم کا کوئی مجسمہ نہیں 'اور رات کے وقت یہاں ایک عورت کے سِوا کوئی

نہیں ٹھسرنا۔ اِس دیو تا کے ٹیچاریوں ^یملے کا عقیدہ ہے کہ دیو تا اِس عورت کو ملک کی تمام عور توں میں سے اپنے لیے متخب کر تاہے۔

انہوں نے یہ بھی اعلان کیا--- مجھے اِس پر اعتبار نہیں--- کہ دیو آذاتی طور پر اِس مجرے میں آ نااور دیوان یہ سو ناہے۔ یہ کمانی بالکل معربوں کی اُس کمانی جیسی ہے <sup>9</sup> کیلے جس کے مطابق اُن کے شہرتھیبس میں ایک عورت بیشہ تمیسائی زیئس \* کھلے کے معدمیں رات بسرکر تی ہے۔ دونوں کمانیوں کی عور تمیں مردوں کے ساتھ مجامعت نہیں کرتیں – لائشیامیں پاراالطلم کی ا یک رسم بھی الی ہے جہاں استخار وں کا جو اب دینے والی ٹیجار ن اس کام کے لیے مخصوص عرصہ کے دور ان۔۔۔ کیونکہ پتارا میں استخارہ ہروقت نہیں ہو تا۔۔۔ ہررات معبد میں بند ہوتی ہے۔ ای کے قرب وجوار میں نیچے ایک اور معبد ہے جس میں زیائس کی طلائی مُورتی ر کمی ہے۔ مُور تی کے سامنے ایک بہت بڑی سونے کی میزاور تخت ہے ، تخت کا منبر بھی سونے کا ہے۔ کالدیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اِس سارے سونے کا مجموعی و زن 800 فیلنٹ تھا۔ معبد ہے با ہر قربان گاہیں ہیں: ایک ٹھوس سونے کی جس پر صرف شیرخوار کی قربانی دینا جائز ہے; دو سری قربان گاہ عام متم کی لیکن بہت بڑی ہے جس پر پختہ عمرکے جانو روں کی قربانی دی جاتی ہے – کالدی ای د و سری بزی قریان گاه پر بی لوبان جلاتے ہیں جو ہرسال ایک ہزار فیلنٹ و زن کی مقد ار میں (خدا کے توبار کے موقع پر) بھینٹ کیا جاتا ہے۔ سائرس کے دور میں اِس معبد کے اندر ایک انسان کا سونے سے بنا ہوا بارہ کیوبٹ اونچا بُت بھی تھا۔ میں نے بیہ بت خود تو نہیں دیکھا' بلکہ صرف کالدیوں کا بیان ہی نقل کر رہا ہوں۔ ستاس کے بیٹے داریوش (دارا) نے اِس بُت کو ا کچانے کی سازش کی لیکن اِسے ہاتھ لگانے کی جرات نہ کرسکا۔ تاہم داریوش کے بیٹے ذر کسینہ نے اپی راہ میں رکاوٹ بنے والے پر وہت کو قتل کیااور بت لے گیا۔ ۸۲ اوپر نہ کورہ نواد رات کے علاوہ اِس مقد س مقام پر متعد دنجی جینٹیں بھی موجود ہیں۔ ۱۸۴

184۔ شہریابل پر بہت سے فرہا زواؤں نے حکومت کی اور اس کی دیواریں بنانے اور مندروں کی تزخمین و آرائش میں مدو دی' جن کا ذکر اشوریائی تاریخ میں کروں گا۔ اِن فرما نرواؤں میں سے دوعور تیں ہیں۔ پہلی ملکہ سمیرامِس اور دو سری ملکہ کے در میان پانچ پشتوں کا وقعہ تھا۔ اُس نے دریا کو قابور کھنے کے لیے بابل کے نزدیک میدان میں کچھے پشتے بنوائے کیو تکہ آس پاس کے علاقے زیر آب آ جایا کرتے تھے۔

 لیے مکنہ کو ششیں کیں۔ شمر کے در میان ہے ہو گر کر رنے والا دریائے فرات قبل ازیں بابل کے مکنہ کو ششیں کیں۔ شمر کے دریائے اوپر پچھ فاصلے پر کھد ائیاں کرواکرائے ایسا چکر دیا کہ یہ اشوریہ کے ایک بی گاؤں آرڈیریکا ہیں ہے تین مقابات پر نظر آنے لگا۔ اور آج بھی اگر آپ ہمارے سمندر سے بابل جائیں تو نیچے جاتے ہوئے دریائے فرات ای جگہ پر تین مخلف دنوں میں تین مرتبہ چھو آئے۔ کہ کملہ نے فرات کے دونوں کناروں کے ساتھ ایک جرت انگیز حد تک اونچا اور چو ڈاپٹ بھی بنوایا 'اور بابل ہے بہت اوپر دریا ہے قریب ایک بہت بوی جمیل کے لیے بین بھی کھد وایا جس کاکل محیط 420 فرلا تک تفا۔ کھو دکر نکالی گئی مٹی پشتے بنانے میں استعال کے بین بھی کھد وایا جس کاکل محیط 420 فرلا تک تفا۔ کھو دکر نکالی گئی مٹی پشتے بنانے میں استعال بوئی۔ کھد ائی ختم ہونے پر اُس نے پھر منگو اگر جمیل کے سارے کنارے پر لگوائے۔ دریا کو چکر ہات میں دار راستہ طے کرنے کے بعد جمیل کے کنارے کنارے ہو کر آنا پڑے اور یوں چکر بہت بڑا ہو جائے۔ یہ تمام منصوب بابل کی اُس طرف کو تھے جمال سے سر کیں سید ھی میڈیا میں جاتی تھیں 'اور ملکہ میڈیوں کو بابلیوں کے ساتھ میل جول بڑھانے ہے بازر کھنا چاہتی تھی آگہ وہ اُس کے معاملات سے بازر کھنا چاہتی تھی آگہ وہ اُس کے معاملات سے بے خبرر ہیں۔

186۔

ادر منی منعوبہ شروع کردیا۔ جیسا کہ میں نے ہتایا 'دریا کی دجہ سے شہردہ حصوں میں تقتیم تفا۔

ادر منی منعوبہ شروع کردیا۔ جیسا کہ میں نے ہتایا 'دریا کی دجہ سے شہردہ حصوں میں تقتیم تفا۔

سابق بادشاہوں کے دور میں اگر کوئی آدمی ایک سے دو سرے جیسے میں جانا چاہتا تو اُسے کشی استعال کرنا پڑتی: میرے خیال میں یہ طریقہ باعث زحمت تھا۔ جب نیٹو کریس جھیل کھد واری تھی تو اُس نے مٹی کو یہ زحمت ختم کرنے کے لیے استعال میں لانے کا سوچا۔ اس نے چھر کے دیو قامت باکس تراشنے کا تھم دیا اور جب وہ تیار ہوگئے اور جھیل کی کمدائی ہو چگی تو اُس نے فرات کا دعار او سیج گڑھے کی طرف موڑا۔ اِس دوران جب دریا کی گذر گاہ خشک پڑی تھی تو اس نے مساسے والی جگہوں پر بھی افغیری گوا کی افغیری اور دریا پر بیخ در وازوں کے سب سے پہلے تو شہر میں گزر گاہ کے کناروں پر کی افغیری لگوا کیں اور دریا پر بیخ در وازوں کے سب سے پہلے تو شہر میں افغیری لگوا کیں؛ انداز شہر کافعیل والای تھا، اس کے بعد ملکہ نے سامنے والی جگہوں پر بھی افغیری گوا کیں؛ وسط میں ایک چھرکا م بل بیایا جس کے بلا کس لو ہا اور سیسے بیاد چلے والوں کو اند میرے میں لگنے سے بچایا جا سکے۔ جب دریا نے جھیل کو بھر دیا اور آب کی موجہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ یوں جھیل کو بھر دیا اور آب کی موجہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ یوں جھیل کو دیا در آب کی مقصد بہلوچلئے والوں کو اند میرے بی لگنے سے بچایا جا سکے۔ جب دریا نے جھیل کو دیا در آب کی مقصد بھر گیا تا تھا اور اس کی مدرے لوگوں کو بلی کا فائدہ بھی حاصل ہوگیا۔

187- ای ملکہ نے ایک حرت اگیز دھوکے کا منصوبہ بنایا۔ اُس نے ابنا مقبرہ شمرکے مرکزی پھا کلوں میں سے ایک کے بالائی جھے میں 'راہ گیروں کے سروں سے بہت اوپر تغیر کروایا تھاجس پر بیر عبارت کندہ تھی: "میرے بعد اگر بابل کے تخت پر بیٹھنے والے کی عاکم کو خزانے کی ضرورت ہو تو وہ میری قبر کھولے اور جتنا چاہے لے لے۔۔۔ آہم 'ضرورت نہ ہونے پر ایبانہ ہو کیو نکہ اس کاکوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ "یہ مقبرہ دار یوش کی تخت نشینی تک جوں کاتوں رہا۔ اُسے بیات خوفناک نظر آئی کہ وہ شہر کا ایک پھائک استعال نہ کر سکے اور بہت می دولت بیکار پڑی رہے ۔ فی الحال وہ دروازہ استعال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہاں سے گزرتے وقت قبر سرکے میں اُوپر ہوتی ۔ چانچہ اُس نے قبر کھلوائی: لیکن اندر دولت کی بجائے صرف ایک نفش اور بہ تحریر پائی ۔۔۔ "اگر تم دولت سے تسکین پالیتے اور لاپر واہو جاتے کہ تم نے اسے کیے عاصل کیاتو تم قبر کشائی کیوں کرواتے۔ "

188۔ سائرس کی مہم جوئی اِس ملکہ کے بیٹے کے خلاف تھی جس کانام بھی اپ باپ والا یعنی بیتی نیس تھااور وہ اشور یوں کاباد شاہ تھا۔ عظیم باد شاہ جنگوں پہ جاتے وقت روز مرہ اشیاء اور کھانے گھرہے ہی تیار کروا کر لے جا آباور مولٹی بھی ساتھ رکھتا۔ سُوسا کے قریب بہنے والے دریا کو اسپس (کارکا) کا پانی بھی اُس کے پینے کو ساتھ رکھاجا آکیو نکہ فارس کے باد شاہ صرف میں یانی پیتے ہیں۔ سہ کھلہ وہ بھینہ چار پہیوں والی متعددگاڑیوں کے ہمراہ (جنہیں مُؤ کھینچتے ہیں) سفر کر آ
ہے جن میں کو اسپس کا ابلا ہوا پانی چاندی کے بر تنوں میں رکھا ہو آہے۔

189۔ سائرس بابل آتے وقت راستے میں گائڈ س ۱۹۵۵ (Gyndes) کے کناروں پر آیا۔

یہ دریا میتیانی پیاڑوں میں سے نکلنا' دروانیوں کے ملک سے گزر آاور دریائے دجلہ میں گر آ

ہے۔ دجلہ گائڈ س کو وصول کرنے کے بعد اوپس شہر کے پاس سے گزر آاور ایریتم سئن سمندر میں شامل ہو جا آہے۔ یہ دریا صرف کشیوں میں عبور کیا جا سکتا ہے۔ جب سائرس یماں پنچا تو سفید مقد س گھوڑوں میں سے ایک اس کے ہمراتھا' اُس کی روح جو ش وجذ ہے معمور تھی' وہ پانی میں داخل ہوا اور دریا عبور کرنے کی کو شش کی: لیکن بماؤنے اُس کی طاقت تو ڑ ڈالنے کی اور سمکی دی کی سائرس نے اِس کی طاقت تو ڑ ڈالنے کی در شمکی دی کہ آئندہ عور تیں بھی اپنے مشخص بھٹوئے بغیرا سے بہ آسانی پار کر سکیں گی۔ چنانچہ اُس نے بابل پر جملہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا اور اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرکے گائڈ س کے دونوں طرف 180 کھا نیوں کی رسوں سے نشاند ہی کی اور اپنی فوج کو کھد ائی کے کام پر لگادیا: اُس نے بہناہ مزدوروں کی مدد سے اپنی دھمکی تو پوری کردی لیکن سار اموسم گر ما بھی وہیں گؤادیا۔ نے بہناہ مزدوروں کی مدد سے اپنی دھمکی تو پوری کردی لیکن سار اموسم گر ما بھی وہیں گؤادیا۔ نے بے بناہ مزدوروں کی مدد سے اپنی دھمکی تو پوری کردی لیکن سار اموسم گر ما بھی وہیں گؤادیا۔ سے بے بناہ مزدوروں کی مدد سے اپنی دھمکی تو پوری کردی لیکن سار اموسم گر ما بھی وہیں گؤادیا۔

301۔ تاہم 'گائڈ س کو 360 نالوں کے ذریعہ بانٹ کر اینا انتقام لینے کے بعد سائرس نے بے بناہ مزدوروں کی مدت سائرس نے دریا ہوں کے دریعہ بائوں کے ذریعہ بائے کے ایک میائن سے کے بعد سائرس نے بید بائے کے بعد سائرس نے بید سائرس نے بید سائرس نے بید کی اور ایش کی ایکن کیا تو ایک کے بعد سائرس نے بید کی دریاتھا کی کی دریاتھا کے بید سائرس نے بید کی دریاتھا کے بید سائرس نے بید کی دریاتھا کے بید سائرس کے بید سائرس نے بید کی دریاتھا کے بیانہ کی دریاتھا کے بید سائرس کے بید سائرس کے بید سائرس کے بید کی دریاتھا کے بید سائرس کے بید سائرس کے بید کی دریاتھا کے بید سائرس کے بید سائرس کے بید کی دریاتھا کے بید کی دری کی دریاتھا کے بیائی کی دریں کو دریاتھا کے بید کی دریاتھا کے دری کی دریاتھا کے بید کی دریاتھا کے دری کی دریاتھا کے دریاتھا کے کی دریاتھا کے دریاتھا کے دریاتھا کے دریاتھا کے دریاتھا کے دریاتھا ک

بمار شروع ہوتے ہی بابل کی جانب کو چ کیا۔ اپنی دیواروں کے بغیرمور چہ بند بابلی اُس کے منتظر تھے۔ شہرے کچھ فاصلے پر ایک جنگ لڑی گئی جس میں بابلیوں نے فار می باد شاہ سے شکست کھائی اور د فاعی دیواروں میں بند ہو گئے۔ انہوں نے اِس حملے کے خد شات کے پیش نظر بہت کچھ زخیرہ کر رکھاتھا کیو نکہ سائرس کوایک کے بعد دو سری قوم فتح کرتے د کچھ کر انہیں اندازہ ہو گیاتھا کہ وہ اب کمیں رکے گانہیں اور آ فرکار اُن کی جانب بھی آئے گا۔

اب سائر س سوچ میں پڑگیا ہم کو نکہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی بیش رفت نہ ہو سکی ۔ اس پریشانی کے عالم میں اُسے کسی نے مشورہ دیا' یا پھرخود ہی اُس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اُس نے اپنی فوج کاایک حصہ اُس مقام پر متعین کیا جہاں دریا شرمیں داخل ہو آہے ' اور دو سرے حصے کو وہاں متعین کیا جہاں ہے دریا با ہر نکاتا ہے۔ اُس نے دستوں کو تکم دیا کہ جو نهی پانی مناسب حدیک تم ہو فور اشہر میں داخل ہو جا کیں: اُس کے بعد وہ خود غیر جنگجو قتم کے ا فراد کو لے کر اُس جگہ کی طرف کیا جمان نمیو کریس نے دریا کے لیے نئی گزرگاہ کھودی تھی۔ سائر س نے بھی فرات کو ایک نهرکے ذریعیہ جھیل میں ڈالا (جو دلدل بن چکی تھی) جس کی وجہ ہے دریا کی سطح اتنی نیچی ہوگئی کہ اُسے عبور کرنا ممکن ہوگیا۔ تب دریا کے قریب متعین کردہ فاری دریا میں داخل ہو گئے ۔ اگر بالمیوں تک محمراپانی تھا)اور شرمیں داخل ہو گئے ۔ اگر بالمیوں نے سائرس کی حکمت عملی کااندازه کرلیا ہو تا'یا خود کولاحق خطرے کی بُوسونگھ لیتے تو فارسیوں کوشسر میں آنے کی اجازت ہرگزنہ دیتے' بلکہ انہیں نمیت و نابو د کر ڈالتے کیونکہ ایسی صورت میں دہ دریا پر کھلنے والے تمام دروا زے بند کرکے دونوںا طراف کی دیوار وں پر پڑھ جاتے اور دشمن کو ا یک طرح سے شکنے میں پھنسا کر ہارتے ۔ لیکن فاری ا چانک آئے اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر کی وسعت کے باعث اند رونی جھے کے لوگوں کو (اہل باہل کے مطابق) کافی بعد میں پتہ چلا کہ بیرونی حصوں پر قبضہ ہو چکا ہے ۔ چو نکہ وہ جشن منانے میں مصروف تھے اور قبضے کاعلم ہونے تک ناپجے گاتے اور رنگ رلیاں مناتے رہے ۔ یوں بابل پہلی مرتبہ مغلوب ہوا ۔ <sup>۸۸</sup>لے

192 ۔ آگے چل کر میں بابلیوں کی طاقت اور ذرائع کے جو متعدد ثبوت پیش کروں گا اُن
میں سے مندرجہ ذیل خصوصی طور پر قابل ذکر ہے ۔ فار سیوں کے زیر نگین سارا ملک' معینہ
خراج اداکرنے بچے علاوہ 'حصوں میں تقتیم ہے جنہیں سال کے مختلف عرصوں کے دوران عظیم
بادشاہ اور اُس فوج کا کھانا ممیا کر تا پڑتا ہے ۔ سال کے بارہ مہینوں میں سے چار ماہ کے دوران کھانا
بائل فراہم کر آ اور باقی آٹھ ماہ کے دوران ایشیاء کے دیگر خطے: اس سے پتا چلتا ہے کہ اشور سے
بزائع کے لحاظ سے سارے ایشیا کا ایک تمائی ہے ۔ یہ تمام فارسی حکومتوں' یا مقامی لوگوں کی زبان
میں' صوبوں سے کہیں بمترہے ۔ جب ارتبازس کا بیٹا تری تانے کمیز (Tritantaechmes)

کی بطور بادشاہ یماں قابض ہوا تو اشوریہ اُسے ہرروز چاندی کا ایک ار آبا(artaba) پیش کیا کر آتھا۔ ار آباایک فارس پیانہ ہے۔ کی اُس کے پاس جنگی گھوڑوں سے علاوہ 800 گھوڑے اور 16 ہزار گھوڑیاں تھیں۔۔۔ ایک گھوڑے کے لیے ہیں گھوڑیاں۔۔۔ اُس کے پاس ہندوستانی شکاری کے انجام بھی اتن بڑی تعداد میں موجود تھے کہ چار بڑے دیمات کے محصولات صرف اور صرف ان کی خوراک پر صرف ہوتے تھے۔

اشوریہ میں بارش بہت کم \* فلے لیکن غلے کی پیدادار کے لیے کافی ہوتی ہے ۔ بارش کے بعد یو دا بر هتا ہے اور بالیاں دریا ہے نکالی می ضروں کے پانی سے بنتی ہیں۔ افلے کیو نکہ مصر کی طرح یمان دریا خود بخود کھیتوں کو سراب نہیں کر آ۔ سار ابابل مصری طرح نہروں سے بحرا ہوا ہے۔ سب سے بوی نعرآ فتاب مرماکی جانب بہتی ہے اور اسے صرف کشتیوں کے ذریعہ پار کیاجا سکتاہے: یہ فرات سے نکل کر د جلہ میں گرتی ہے جو سابق منوا کے پاس سے گزر آ ہے۔ وہاں ہمیں معلوم تمام ممالک میں ہے کوئی بھی اناج کی پیداوار میں انتا بحرپور نہیں ۔ زینون 'صنوبر' انگوریا اس شم کاکوئی اور در خت کے اُصحنے کاحلیہ موجود نہیں لیکن بیراناج کی بیداوار اتنی زیادہ کریاہے کہ عمو ما 200 گنا زیادہ پید اکر تاہے ' حتی کہ تین سوگنامجی ۔ گند م اور جو کے یودے کا پیتہ عمو ما چار ا نگلی جو ژا ہو تا ہے ۔ جہاں تک جوار اور قِل کامعالمہ ہے تو میں اس کے متعلق معلومات رکھنے کے باوجود کچھ نہیں لکھوں گا، کیونکہ میں جانیا ہوں کہ بابل کی پیداواری صلاحیت کے بارے میں میرے بیانات پر اُس مخص کویقین نہیں آئے گاجو بذات خود اِس علاقے میں نہ آیا ہو۔ <sup>91</sup> وہ صرف اور صرف تلوں كاتيل استعال كرتے ہيں۔ عاقله سارے ميداني علاقے ميں آڑك در ختوں کی بہتات ہے مماللہ جن کا پھل اُنہیں غذا' شراب اور شد میا کر تاہے۔ انہیں بالکل صوبر کی طرح کاشت کیاجا تا ہے۔ مقامی لوگ نر تھجور کے پھل کو مادہ تھجور کی شاخوں ہے باندھ دیتے ہیں تاکہ مازو مکھی (gallfly) تھجوروں میں داخل ہو کرانسیں پکائے اور کھل کو گرنے ہے ر و کے ۔ جنگلی صنوبر کی طرح تھجور کے پھل میں بھی عموماً مازو تکھی ہوتی ہے۔ لیکن اس مرزمین میں شہرکے بعد جو چیزمیرے لیے سب سے زیادہ حیران کن ہے اب میں اُس کا ذکر کروں گا۔ دریا میں بابل تک آنے والی تشتیاں گول اور کھالوں کی بنی ہوئی ہیں۔ بیدے فریم اشوریہ ہے اُویر آر مینیوں کے علاقے میں کائے جاتے ہیں جن کے اویر کھال منڈھ کر کشتیاں بنائی جاتی ہیں اور اُن میں کوئی شہتیرِ استعال نہیں ہو تا۔ تب ان میں جُموسہ بھر کر سامان لادااور پھر بہاؤ پر چھو ژدیا جا تاہے۔ زیادہ تر سامان تھجور کی لکڑی ہے بیے بیپوں میں بھری

شراب پر مشمل ہو باہے۔ان گول کشتیوں کو دو آدمی کھڑے ہو کر چپوؤں سے چلاتے ہیں۔<sup>190</sup> سے کشتیاں مختلف سائز کی ہیں' کچھ چھوٹی' کچھ بری زیادہ سے زیادہ بری کشتی پڑے نچ سو فیلنٹ ہو جھ لادنے کی مخبائش ہے۔ ہر کشتی میں ایک یا دو گد معے بھی ہو کتے ہیں۔ بابل پہنچ کر مال اُ آرا ا اور فرو خت کے لیے رکھا جا آ ہے; جس کے بعد آدی اپنی کشتیاں تو ڑتے ' بھوسہ اور فریم پیچے' اور کھالیں اپنے گد موں پر لاد کرواپس آر مینیاروانہ ہو جاتے ہیں۔ بماؤا تا تیز ہے کہ کشتی اوپر کی جانب نہیں جا سکتی' اس لیے وہ اپنی کشتیاں لکڑی کی بجائے کھالوں کی بتاتے ہیں۔ آر مینیا والیں جاکرا کھے سنرکے لیے نئی کشتیاں تیار کر لیتے ہیں۔

195 ۔ بابلیوں کالباس یہ ہے: پیروں تک پہنچا ہو المباپیرائن اور اُس کے اوپر ایک اُونی چند 'اس کے علاوہ وہ اپنے گردایک چادر بھی لیٹنے ہیں ' جُوتے مخصوص انداز کے ہیں۔ اُن کے بال لمبے ہیں 'وہ سروں پر گڑیاں باندھتے اور سارے بدن پر خوشبو کیں ملتے ہیں۔۔۔ ہرایک کے پاس ایک مر الگ اور ایک چھڑی ہوتی ہیں۔اس چھڑی کے اوپر والے سرے پر سیب 'گلاب ' سُوسن ' شاہین یا ایسی بی کمی اور چیزی شبیہ تراثی ہوتی ہے: کم اللہ کیونکہ غیر آرائش چھڑی استعال کرنا اُن کی عادت میں واخل نہیں۔

اب میں اُن کی رسوم بیان کروں گا۔ میرے خیال میں اُن کی ایک رسم سب ہے زیادہ تھندانہ ہے جو Eneti کے الیریائی قبیلے میں ہمی موجود ہے ۔ سال میں ایک مرتبہ ہر گاؤں ے شادی کے قابل عمری کنواری دوشیزاؤں کوایک جگه پر جمع کر دیا جاتا ہے جبکہ مرد اُن کے گرد دائرہ بناکر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھرایک نمائندہ دوشیزاؤں کو ایک ایک کرے بلا آاور فردخت کے لیے پیش کر تا ہے۔ فروخت کا آغاز حسین ترین لڑکی ہے ہو تا ہے۔اس کے بکنے کے بعد دو سری حسین لڑی کو سامنے لایا جا تا ہے۔ ان سب کو بطور بیویاں فروخت کیا جا تا ہے۔ شادی کرنے کے خواہشند امیر ترین بالمی دکھش دوشیزاؤں کے لیے بڑھ چڑھ کر بولی لگاتے ہیں 'جبکہ حسن د د کشی ہے بے پر واغریب اُمیدوار غیرجاذب نظرار کیوں پر ہی اکتفاکرتے ہیں ۔ کیونکہ رسم یہ تھی کہ دلال خوبصورت ترین لڑکیوں کو فروخت کر لینے کے بعد بدصورت ترین لڑکی کویا ا پاہج۔۔۔ اگر وہ موجو دیو تو۔۔۔ کو ٹیکار آاور مردوں کے سامنے پیش کرکے پوچھتا ہے کہ کون اِسے كم ہے كم جيزك ساتھ خريد نے پر تيار ہے۔ اور خفيف ترين رقم پيش كرنے والا مرد أے عاصل کر لیتا۔ جیزی رقم سب لڑکوں میں برابر تقتیم ہو تی ہے' یوں خوبصورت ترین لڑ کی برصورت ترین لڑکی کا حصہ بورا کرتی ہے۔ سمی مخص کو اپنی مرمنی کے مطابق بٹی بیا ہے گ اجازت نہ تقی اور نہ ہی کو کی مختص اپنی زر خرید لڑی کو ہوی بنانے کی ضانت دیئے بغیر ساتھ لے کر جاسکنا تھا: باہم 'اگر پتہ چلے کہ لڑی اور خرید ارمیں رضامندی نہیں تو رقم واپس کی جاسکتی تھی ۔ دور در از دیهات کے خواہشند بھی وہاں آکر عور توں کی بولی لگاتے ۔ بیہ اُن کی بہترین روایت تھی کین اب متروک ہو چکی ہے۔ <sup>۸ول</sup> انہوں نے اپنی کنواری لڑ کیوں کو تشد د <sup>ہے</sup> بچانے اور

زبردی چھین کر دور اُفحادہ شہروں میں پہنچائے جانے کو رو کئے کے لیے ایک نمایت مختلف طریقہ سوچاہے جس کے تحت وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش طوا کفوں کے طور پر کرتے ہیں۔اب تمام عام غریب لوگ ہمی کرتے ہیں جو تسخیر کے بعد اپنے حاکموں کے ہاتھوں خراب سلوک کانشانہ ہے اور اپنے خاند انوں کو تباہ کر ہیٹھے۔

197 ۔ اوپر نہ کور رسم کے بعد دو سری عقلندانہ رسم یا رواج میری نظر میں مندر جہ ذیل ہے۔ اُن کے ہاں کوئی طبیب نہیں' لیکن جب کوئی بیار پڑ جائے تو اُسے عوامی احاطے میں ڈال دیتے ہیں; راہ گیراُس کے پاس آتے ہیں' اور اگر انہیں خود بھی بھی میں بیاری گلی ہویا وہ اِس کے متعلق جانتے ہوں تو اُسے اپنے تجربے کے مطابق مشورہ دیتے ہیں; اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ مریض سے اُس کے مرض کے متعلق بوچھے بغیروہاں سے گزر جائے۔

198 ۔ وہ اپنے مُردوں کو شد میں دفتاتے <sup>9 وا</sup> اور میت پر مصربوں کی طرح ہاتم زاری کرتے ہیں۔ جب کوئی بابلی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر تا ہے تو عود دان کے آگے ہیئے جاتا ہے اور بالکل سامنے اس کی بیوی آ ہیٹھتی ہے۔ صحب سویرے وہ نماتے ہیں 'کیو نکہ اُس وقت تک اپنے مشتر کہ بر تنوں کو نہیں چھوتے جب تک کہ نمانہ لیں۔ یہ دستور عربوں میں بھی ہے۔

199 بایل والوں میں ایک نمایت ہی شرمناک رواج یہ ہے کہ اُس ملک میں جنم لینے وائی ہرعورت کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایفرود تی دیوی کے مندر میں جا کر بیٹھے اور مردوں سے آزادانہ ملے ۔ چانچہ اِس معبد میں عور توں کی بہت بڑی تعداد ایسی نظر آتی جو اپنی چوٹیوں میں پھول گو ندھے بیٹھی رہتی ہیں ۔ غیر مرد اُن کو دیکھتے ہوئے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں اور جس پر نظرا متخاب پڑتی ہے تھرجاتے ہیں ۔ جو عورت ایک مرتبہ بیٹھ جائے 'پھراُسے اُس وقت تک اُٹھ کر جانے کی اِجازت نہیں ملتی جب تک کوئی غیر محرم اُس کی گو دمیں چاند کی کاسکہ نو وہ اپنے منہ سے یہ انفاط کہتا ہے کہ ''میلتا دیوی تیرا بھلا کر سے ''اور عورت اُس کے ساتھ ہو جاتی ہے ۔ اِس کی کوئی پر وانہیں ہوتی کہ وہ نظر کی سکہ کتنا بڑا ہے ' لکین جب وہ گو دمیں پھینک دیا جاتی ہوتی ہوتی ہیں تو وہ بہت جلد کہ وہ ناتہ ہو جاتی ہے ۔ اور تین یا چار سال تک ظلامی پالیتی ہیں 'لیکن بدصوبرت عور توں کو زیادہ وقت گزار نا پڑتا ہے اور تین یا چار سال تک معبد میں بی پڑی رہتی ہیں۔ اِس سے مِلتی جلتی ایک رسم جزیرۂ قبرص (سائیرس) کے بعض معبد میں بی پڑی رہتی ہیں۔ اِس سے مِلتی جلتی ایک رسم جزیرۂ قبرص (سائیرس) کے بعض مقامات میں بھی پائی جاتی ہے۔

200 ۔ یہ بیں بالمیوں کی عمو می رسوم ۔ اِسی طرح اُن میں تین قبیلے ایسے ہیں جو مجھلی کے سوا کچھ نہیں کھاتے ۔ اِن مجھلیوں کو کپڑ کر دھوپ میں شکھایا جاتا ہے ۔ کچھ لوگ اِن کے کیک بنانے

109

کو ترجیح دیتے ہیں 'جبکہ کچھ لوگ انہیں ایک قتم کی روٹی کی شکل میں بُھون لیتے ہیں۔ 201 – جب سائریں نے باہلیوں پر فتح حاصل کر لی تو اُسے خواہش ہوئی کہ مسا تگیتے کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لے۔ مشرق کی سمت میں چڑھتے سورج کی جانب' دریا سے اد اکسین

بی آپی عمرویں سال کرے – سرن می سمت بیل پر سے سوری می جاب دریا ہے ادا حسید (Araxes) کے اُس پار اِ سیڈونیوں کے بالقابل آباد قوم مسا کیستے کو بہت بڑی اور جنگ کریت سینتر نیا سیمیں

پند بیان کماجا آہے۔ بہت ہے لوگ انہیں سینتمی نسل ہی سیجھتے ہیں۔ 202۔ مجمال تک دریائے اد اکسینز کا معاملہ ہے تو بچھ بیانات کے مطابق یہ اِستر

(ڈینیوب) سے ہزااور کچھ کے مطابق چھوٹا ہے۔ اِس کے اندر جزیرے ہیں 'جن میں سے متعدد کو سبوس کے برابر کا بتایا جاتا ہے۔ وہاں آبادلوگ گرمیوں میں ہرفتم کی جڑیں کھو دکر کھاتے ہیں ' بنیمہ سردیوں کے لیے در ختوں سے پھل تو ڈکر جمع کر لیتے ہیں۔ ان پھلوں والے در ختوں کے علاوہ اُن کے ہاں ایک عجیب ترین پھل والا در خت بھی ہے۔ محفلیں لگنے پروہ گھیرے کی صورت میں بیٹھ کر در میان میں آگ جلاتے اور اُس پر اِس در خت کے پچھے پھل چھیئتے ہیں۔ پھل کا دھواں انہیں اُس طرح مخبور کر دیتا ہے جیسے یو نانیوں کو شراب۔ آگ بر مزید پھل پھیئنے ہے ان دھواں انہیں اُس طرح مخبور کر دیتا ہے جیسے یو نانیوں کو شراب۔ آگ بر مزید پھل پھیئنے ہے ان

و ووں میں ہیں ہیں ہوں ور روپے ہے یوبایوں و رہ ہو ہاں کے اس کے ہیں۔ یہ تھا اِن لوگوں کا خمار بڑھ جاتا ہے اور وہ عموماً اُچھلنا کو دنا اور ناچنا گانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تھا اِن لوگوں کا بیان جو میرے علم میں آ کا۔ بیان جو میرے علم میں آ کا۔ گائنڈیس کی طرح دریائے اداکسین کا مافذ بھی تمیانیوں کے ملک میں ہے۔ اس کے چالیس

دہانے ہیں جوسب' ماسوائے ایک' دلدلوں میں جاکر گرتے ہیں ۔ اِن دلدلوں میں انسانوں کی ایک الی نسل کو آباد ہتایا جا تاہے جو کچا گوشت کھاتے اور سیل مچھلیوں کی کھال پینتے ہیں ۔ دریا کا دو سرا منہ واضح بہاؤ کے ساتھ بحیرہ کا ہیئن میں گرتاہے۔ \* مطع

203 - بحیرہ کا پیسٹن ایک الگ تھلگ سمندر ہے جس کا کسی اور سمندر ہے کوئی واسطہ نہیں - افتلہ جس سمندر میں یونانیوں کی آمد و رفت بکٹرت ہے 'جو ہیرا کلیس کے ستونوں سے پرے ہے اور جے اٹلا بڑک اور ایر پھر ائن بھی کتے ہیں ایک ہی سمندر ہے ۔ لیکن بحیرہ کا پیسٹن الگ ہے : اِس کی لمبائی اور زیادہ از زیادہ چو ڈائی چپوؤں والی کشتی پر بالتر تیب پندرہ اور آٹھ روزہ سنر جتنی ہے ۔ اِس کے مغربی کنار ہے پر وسیع اور بلند ترین سلملہ کوہ کا کیشیا ہے ۔ ۲۰ میں متعدد اور مختلف قبائل رہتے ہیں جن میں سے زیادہ ترکادار ومدار جنگلی پھلوں پر ہے ۔ ان جنگلوں میں کچھ ایسے در خوں کی افزائش کے بارے میں بتایا جا آہے جن کے چوں کوپانی کے ساتھ بیس کر ایک قسم کار نگ تیار کیا جا آ ہے اور مقامی لوگ اُس رنگ ہے کپڑوں پر جانوروں کی شبیہیں بناتے ہیں نہ تھوری ہی جمزی خاتیہ اور مقامی لوگ اُس رنگ ہے کپڑوں پر جانوروں کی شبیہیں بناتے ہیں نہ تھوری ہی جمزی کا پیشن کے مغرب میں کو ستان کا کیشیا ہے ۔ مشرق میں ۔

آمد نظرایک و سیج میدان ہے جو میں ایوا حصہ اُن مسا تھیتے کی ملیت ہیں جن کے خلاف مہم جوئی کے لیے سائرس اپنے پر تول رہا تھا۔ متعد و وجوہ کی بناء پر وہ اِس جانب متوجہ ہوا۔۔۔ بالخصوص اُس کی ایک طرح سے افوق الانسان پیدائش اور تمام سابق جنگوں میں خوش قسمی بی تھی کہ اُس نے جس طرف بھی رُح کیا وہاں کے لوگوں کو کوئی راہ فرار نہ ل سکی۔

205 ۔ اِس وقت مسا تھیتے پر ایک ملکہ ٹوائرس کی حکومت تھی جس نے اپنے مرحوم بادشاہ شو ہرکی موت پر تخت سنبھالا۔ سائرس نے قاصد وں کے ہاتھ اُسے سلات اُس کی اپنی ہے جس بادشاہ شو ہرکی موت پر تخت سنبھالا۔ سائرس نے قاصد وں کے ہاتھ اُسے سلات اُس کی اپنی ہے جس کے باعث سائرس سلام بھیج رہا ہے 'لافدا اُس نے آم کو کا کہ یہ سلطت اُس کی اپنی ہے جس سائرس اپنے و موکا بازی کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہوتے و کھ کراد اکسینز کی جانب برھا اور سائرس اپنے و موکا بازی کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہوتے و کھ کراد اکسینز کی جانب برھا اور اپنے معاند انہ ارادے پوری طرح عیاں کرتے ہو نے ایک پل کی تقیر کاکام شروع کر دیا جس کو ذریعہ اُس کی فوج دریا پار کرسکے 'اور پھر پل میں استعال ہونے والی کشیوں پر مینار بنانے کاکام بھی شروع کیا۔

206 ابھی ساڑی ان کاموں میں معروف تھاکہ ٹوائری نے ایک قاصد بھیجاجی نے کہا'
"اے میڈیوں کے بادشاہ' یہ مہم فور آروک دو' کیو نکہ تم یہ نہیں جان کئے کہ تمہیں اِس حرکت کو کئی حقیقی فاکدہ بھی حاصل ہوگا۔ سکون کے ساتھ اپنی ہی سلطنت پر قانع رہو'اور ہاری زیر حکومت قلمو پر نہمیں حکومت قلمو پر نہمیں حکومت کرتے دیکھنا پرداشت کرلو۔ تاہم' مجھے علم ہے کہ تم اِس نصیحت پر کان نہیں دھرد گے کیو نکہ تمہاری نظریں امن وابان ہے ہو قعت چیزاور کوئی نہیں' اس لیے اگر تم مسلا تگیتے کے ساتھ کرلیتا چاہج ہو تو ' پل بنانے کی یہ بیکار محنت چھو ڈکر آؤ' ہم دریا اگر تم مسلا تگیتے کے ساتھ کرلیتا چاہج ہو تو ' پل بنانے کی یہ بیکار محنت چھو ڈکر آؤ' ہم دریا پارکر کے کنار ہے ہے تین دن پدل سفر کے فاصلے پر چلے جاتے ہیں اور اپنی فوجوں کے ساتھ دریاپار کر لینا یا اگر تم اپنی والی طرف جنگ لڑتا پہند کرتے ہو تو تم بھی اسے بی فاصلے تک پیچے ہٹ جاؤ۔ "
لینا: یا اگر تم اپنی والی طرف جنگ لڑتا پہند کرتے ہو تو تم بھی اور اُن کے سامنے سارا معاملہ رکھتے اس پیشکش پر سائریں نے اپنے سرداران فاری کو جمع کیا اور اُن کے سامنے سارا معاملہ رکھتے ہوئے یو چھاکہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سب کی متفقہ رائے ٹوبائری کو دریاپار کرنے کی دعوت دینے اور فار می سرزمین پر جنگ لڑنے کے حق میں تھی۔

207 ۔ لیکن سرداروں کے اجلاس میں حاضرلیڈیائی کروسس نے یہ مشورہ نامنظور کیا: دہ گوا ہوااور اِس کی مخالفت میں اپنے خیالات یوں بیان کیے: "اے میرے بادشاہ امیں نے کانی عرصہ پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زیئس دیو آ نے مجمعے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے اس لیے میں آپ کے گوانے کو خطرے سے بچانے کی مقدور پھر کوشش کروں گا۔افسوس' میری اپنی شدید تکایف نے مجمعے خطروں پر باریک بنی سے غور کرنا سمحادیا ہے۔اگر آپ خود کولافانی مجمعے ہیں اور

آپ کے خیال میں آپ کی فوج بھی لافانی ہے تو آپ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیں مے ۔ لیکن اگر آپ خود کو ایک انسان اور انسانوں کا ماکم سیجھتے ہیں توبیہ بات دل میں بٹھالیں کہ تمام انسانی امور ایک تنم کے ہید پر محمومے میں 'اور اِس بہنے کی حرکت کے باعث ایک ہی محمل بیشہ خوش قسمت نہیں رہ سکتا۔ در پیش معاملہ پر غور کرتے ہوئے میری رائے آپ کے دیگر مشیروں ہے متضاد ہے میں تکہ اگر آپ نے دعمن کواپے علاقہ میں تھنے کی اجازت دے دی تو خطرے کا اندازہ كرليس إجنك مي فكست كامطلب موكا آپ كى سارى سلطنت كا باتھ سے فكل جانا - كو نكه أكر مسا گیتے جنگ میں کامیاب رہے تو وہ اپنے گھروں کو واپس نیس جا کیں مے بلکہ آپ کی سلطنت کی ریاستوں پر دھاوا بول دیں گے ۔ یا اگر اپنے علاقے میں آپ فاتح رہیں تو اس کے بعد آپ کیا کر عیس مے ۔ اپی فوج کو دریا کے اُس پار لے جانے ہے آپ اُن کے علاقے کے دل میں ہوں گے۔ مزید بر آن کیا کمبائس کے بینے سائرس کے لیے یہ ب مزتی قابل برداشت ہوگی کہ وہ ایک عورت کے سامنے سرجھکا کر پیچیے ہے؟ چنانچہ 'میرامثورہ ہے کہ ہم دریابار کریں اور جنا وہ پیچے میں ہم اُتا ی آمے جائیں اور پھرائیں رشوت دے کر ساتھ لمانے کی کوشش كرير \_ ميں نے سا ہے كه وہ ہم فارسيوں والى آساكشات زندگى سے ناواتف ہيں اور انهوں نے زندگی کی عظیم لذتوں کا مزہ مجمی نہیں چکھا۔اس لیے ہم اپنے کیپ میں اُن کے لیے ایک جشن کااہتمام کریں: پھرید ترین دستوں کو دہیں چھو ڑ کر خود پیچیے دریا کی جانب آ جا کمیں – اگریس غلطی پر نمیں تو وہ زبردست اور مزیدار چیزیں دیکھ کر اُن پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بس اِس کے بعد ہمیں بمادروں کی طرح سار اکام پور اکر ناہو **گا۔**"

208۔ جب سائرس کے سامنے یہ وہ متفاد منصوبے رکھے گئے تو اُس نے ابناار اوہ بدلا اور کوسس کے مشورہ کو ترجیح دیے ہوئے ٹو مائرس کو جواب دیا کہ وہ خود دریا پار کر کے اُن کے علاقہ میں آئے گا۔ چنانچہ وہ دریا ہے چیچے ہٹ گئی: اور سائرس نے کروسس کو اپنے بیٹے ولی عمد کیمبائنس کی گرانی میں دیا اور انہیں والی فارس کی جانب وانہ کرکے دریا کے اُس پار چلاگیا۔ 209۔ اگلی رات کو جب وہ دشمن کے علاقہ میں رات کو محو نینر تھاتو اُسے ایک خواب نظر آیا۔ اُس نے دیکھا کہ ستاہیس کا سب ہے برابیٹا اپنے کند ھوں پر لگے پروں کے ساتھ اُڑر ہاہے ' ایک پر ایشیا پر سایہ کے ہوئے ہوئے ہوئے اور دو سرابور پ پر۔ ارسامیس کا بیٹیا ستاہیس اسلیمیندے سائر سینے مائوں اُس کے معاور اُس کا سب ہے برابیٹا واریوش اُس دفت بشکل 20 برس کا تھا اور جنگ سے مرابور پر ہے ارسامیس کا بیٹیا ہے جاگا اور جنگ نسل ہے تھا اور اُس کا سب ہے برابیٹا واریوش اُس دفت بشکل 20 برس کا تھا اور جو اب پر خواب پر شاہت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں خور کیا تو یہ آپ ہے چلاکہ تسارا بیٹا میرے اور میری بادشاہت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں "ستاہیس ' پنہ چلاکہ تسارا بیٹا میرے اور میری بادشاہت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں "ستاہیس ' پنہ چلاکہ تسارا بیٹا میرے اور میری بادشاہت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں "ستاہیس ' پنہ چلاکہ تسارا بیٹا میرے اور میری بادشاہت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں "ستاہیس ' پنہ چلاکہ تسارا بیٹا میرے اور میری بادشاہت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں "ستاہی ' پر ایک کیا کہ تسارا بیٹا میرے اور میری بادشاہت کے خلاف سازش کی کھر کونہ کیا تھا کہ تسارا بیٹا میرے اور میری بادشاہت کے خلاف سازش کیا کہ تسارا بیٹا میرے بادشاہت کے خلاف سازش کیا دیا ہے میں میں جائے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کے کیا کہ کیا کو میرا کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ

تمہیں بتا تا ہوں کہ مجھے یہ اس قدریقینی طور پر کیسے معلوم ہوا۔ دیو تامیری گرانی کرتے اور سر خطرے سے بروقت فبردار کردیتے ہیں۔ گزشتہ رات کو جب میں اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ تمہارا سب سے بڑا بیٹا پروں کے ساتھ اُڑر ہاہے' اور اُس کے دونوں پروں نے ایشیا اور یورپ پر سامیہ کر رکھا ہے۔ النذامیہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ وہ میرے طلاف کوئی سازش تیار کر رہا ہے۔ تم فور افارس واپس جاؤاور جب میں مسلا تھیتے کی فتح کے بعد واپس آؤں تو اپنی آؤں تو اپنی کرنا۔"

210 ۔ سازی خواب کا حقیقی مطلب نہیں سمجھ سکا تھا جو خدانے اُسے خبردار کرنے کے لیے دکھایا تھا کہ وہ وہیں موت کاشکار ہو گااور اُس کی باد شاہت آخر کار داریوش کو ملے گی۔

ستاس نے سائرس کو ان الفاظ میں جو اب دیا: "محترم بادشاہ ' دیو آئوں نے خبردار کیا ہے کہ ایک فارس ایسا ضرور ہو گاجو آپ کے خلاف سازش کرے گا اگر ایسا ہو اتو اُسے فوری موت آپ جائے گی! آنے فارسیوں کو غلاموں کی نسل پایا اور انہیں آزاد انسان بنادیا: آپ نے انہیں دو سروں کے مطبع پایا اور پھر سب کے حاکم بنادیا۔ اگر ایک خواب کے مطابق میرا بیٹا آپ کے خلاف مصروف عمل ہے تو میں اُس کو آپ کے حوالے کر تا ہوں۔ " یہ کمہ کر ستاس نے دریائے اداکسیز پارکیا اور فارس کی جانب واپس چل دیا آکہ اپنے بیٹے داریوش پر نظرر کھ

211 دریں اثاء 'سائرس دریا ہے ایک دن کے کوچ پر آچکا تھا; اُس نے کروسس کے مشورے کے مطابق ناکارہ قتم کے فوجیوں کو کیمپ میں چھو ڈااور باتی فوج کے ساتھ والبس دریا کی مشورے کے مطابق ناکارہ قتم کے فوجیوں کو کیمپ میں چھو ڈااور باتی فوج کے ساتھ والبس دیا گئیتے ہارگا فرن ہمنی دستہ ملکہ ٹوائرس کے بیٹے ہارگا پائیسس کی زیر قیادت وہاں آیا اور سائرس کے تعینات کردہ فوجیوں کو تهہ تیخ کیا۔ وہ ضیافت تیار دکھے کروہیں کھانے پینے بیٹے گئے۔ جب وہ بیٹ بھر کر کھائی چکے اور نیند میں ڈوب گئے تو سائرس کے زیر قیادت فارس آن پنچ 'انہیں بہ تعداد کثیر تہہ تیخ کیااور بہت بڑی تعداد کو قید بھی کرلیا۔ ہارگایسس بھی قیدی بنا۔

212 - جب ٹومائرس نے اپنے بیٹے اور فوج کی بدنھیں کا ناتو اُس نے سائرس کے پاس ایک قاصد بھیجا جو فاتح کے ساتھ یوں مخاطب ہوا: "او خون آشام سٹائرس' اس حقیر کامیا بی پر غرور نہ کرو: یہ انگور کارس تھا۔۔۔ جو پی کرتم اس قدر دیوانے ہوگئے ہو' اور اِسے پیتے ہی تمہاری ہوئے ہو' اور اِسے پیتے ہی تمہاری ہوئے وار گتاخ الفاظ آجاتے ہیں۔۔۔ یمی وہ زہر تھاجس کے ساتھ تم نے میرے بیٹے کو جال میں پھنایا اور اسے کھلی لڑائی کی بجائے دھوکے سے شکست دے دی۔اب میرامشورہ غور سے سنو' اور یقین رکھو کہ میرے مشورے میں تمہاری بہود ہے۔ میرا بیٹا مجھے واپس کرکے

بحفاظت بیہ علاقہ چھو ڑ دو – ور نہ میں **مسا گ**یبتہ کے حاکم سورج کی قتم کھاتی ہوں کہ تم جیسے خونمیں آ دی کو تمہار ای خون پیش کروں گی – "

213۔ سائرس نے اِس پیغام کے الفاظ کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی۔ جماں تک ملکہ کے بیٹے کا تعلق ہے تو شراب کانشہ اتر نے پر اُسے اپنے اُوپر گزر نے والی آفت نظر آئی اور اُس نے سائرس سے اپنی زنجیریں آبار نے کامطالبہ کیا; در خواست پوری ہونے پر جب اُس کے ہاتھ آزاد ہوئے تو م

اُس نے اپنا فاتمہ کرلیا۔ 214۔ جب ٹومائرس کو پیتہ چلا کہ سائرس نے اُس کے مشورے پر کان نہیں دھرا تو اُس نے

اپی سلطنت کی تمام فوجیں جمع کیں اور جنگ لای - بربریوں کی لای ہوئی تمام لاائیوں میں سے بیہ
ایک لاائی میری رائے میں شدید ترین تھی - میری فہم کے مطابق لاائی کا انداز مندر جہ ذیل
تھا۔۔۔۔!ول 'دونوں افواج نے دور کھڑے ہوکر ایک دوسری پہتیر برسائے بھرجب ترکش خالی
ہو گئے تو نیزوں اور تلواروں کی باری آئی وہ کافی دیر تک لاتے رہے اور کوئی بھی فریق ہار باننے
کو تیار نہ تھا۔ آ ٹرکار مسا تگیتے غالب آئے۔المی فارس کی فوج کا زیادہ ترحصہ تباہ ہوا اور
فود سائرس بھی 39 سالہ دور حکومت کے بعد مرگیا۔ ملکہ کے تھم پر سائرس کی نعش تلاش کرکے
اُس کی کھال تھینی گئی اور پھرائس میں انسانی خون بھرائیا 'ملکہ نے سائرس کا کٹا ہوا سرخون میں
اُس کی کھال تھینی گئی اور پھرائس میں انسانی خون بھرائیا 'ملکہ نے سائرس کا کٹا ہوا سرخون میں
ڈبویا اور نعش کی بے حرمتی کرتے ہوئے ہوئی: "میں زندہ ہوں اور میں نے تہیں لاائی میں
گئلت دی ہے 'پھر بھی تم نے میرے بیٹے کودھو کے سے مارکر مجھے تباہ کر ڈالا کیکن میں نے آئی قسم

پوری کر دی 'اور تہیں خون سے بھر دیا۔" سائر س کی موت کے بارے میں متعدد بیانات میں سے مندر جہ بالابیان جمعے سب سے زیادہ متندلگا۔ <sup>40</sup> کے 215۔ 215۔ مسامگیتے اپنے رہن سمن اور لباس میں سینتمیوں سے مشاہمہ ہیں۔وہ دونوں

ی گھوڑے پہ بیٹھ کراور پیدل لڑتے ہیں وہ تیراور نیزے استعال کرتے ہیں 'لیکن جنگی کلماڑا اُن کاپندیدہ ترین ہتھیار ہے۔ '' ''کہ اُن کے سارے ہتھیار سونے یا پیتل کے ہیں۔ وہ اپنے نیزدں کی انی 'تیروں کی نوک اور کلماڑوں کے لیے پیتل استعال کرتے ہیں اور سرپوش' بیلٹوں اور مرب کے ا

پیٹیوں کے لیے سونا۔۔۔وہ اپنے محمو ژوں کی چھاتی پر پیتل کی پلیٹیں جبکہ لگاموں پر اور منہ کے پاس والے حصوں پر سونالگاتے ہیں۔علاقے میں چاند ی یالوہانہ ہونے کی وجہ سے ان کااستعال نہیں ہو تا کیکن اُن کے پاس پیتل اور سوناوا فرہے۔ کے متلے

216 ۔ نیل میں اُن کی چندا کی رسوم بیان کی جاتی ہیں۔۔۔ ہر مرد کی صرف ایک بیوی ہے' تاہم سب بیویاں مشتر کہ طور پر استعال میں لائی جاتی ہیں; کیونکہ یہ **ہسا تگیت**ے کارواج ہے نہ کہ سنتمیوں کا (جیسا کہ یونانی غلط طور پر کہتے ہیں)۔ ان لوگوں میں زندگی کا انجام فطری نہیں

ہو تا' بلکہ جب کوئی شخص ہو ڑھا ہو جائے تو تمام رشتے دار جمع ہو کر اُسے قربانی میں پیش کرتے ہیں:
اس موقع پر پچھ مولیٹی بھی قربان کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے بعد وہ گوشت کو اُبالتے اور دعوت
اُٹراتے ہیں:اور اِس انجام کو چنچنے والے افراد کو سب سے زیادہ مسرور سمجھاجا تاہے۔اگر کوئی
آدی بیاری سے مرجائے تو وہ اُسے کھانے کی بجائے مٹی میں دفن کر دیتے اور اُس کی ہدفتمتی پر
ماتم و فریاد کرتے ہیں۔ وہ اناج نہیں اگاتے' بلکہ اپنے ریو ٹوں اور چھلی پر گزارہ کرتے ہیں جو
اد اکسیز میں بکشت ہوتی ہے۔ اُن کا نبیادی مشروب دو دھ ہے۔وہ صرف ایک دیو تا سورج کو
یوجتے اور اُسے گھوڑا ہمینٹ کرتے ہیں'کو نکہ اُن کے خیال گھوڑا تیز ترین دیو تاکے لیے تیز
ترین دیو تاکے لیے تیز



- لے کتاب کے پہلے ہی نقرے میں مصنف کا پنااور اپنے ملک کاذکر کرناہیروڈوٹس کے دور کارواج لگتاہے ۔
- اریتیر کنن سمند رہے ہیروڈوٹس کی مراد ہمار ابحیروَ احر نہیں (جے وہ خلیج عرب کتاہے ) بلکہ بحر ہند ہے' یا پھر بحر ہند اور خلیج فارس دونوں ۔ وہ مو خرالذ کر کو اول الذکرہے جدا خیال نہیں کر ناکیو نکہ اُسے اس کی شکل وصورت کاعلم نہیں تھا۔
- للہ آرگوس کی قدیم زمانے میں برتری کا اظہار جنگ ٹروجن کے وقت اگامیمنن کی حیثیت اور ہو مر کی تصنیفات میں بالعوم ہو نان کے لیے آرگوسی لفظ کے استعال سے ہو تا ہے ۔ کسی بھی اور واحد قوم کانام اِس طرح نسلی انداز میں استعال نہیں ہوا ہے ۔
- اس طرح یہ نام اپنی ایشیائی صورت میں پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ شاید یہ سارے فسانے کے لیے ایک علم نجوم کے حوالے ہے جواب میا کر باہے; کیونکہ یونانی ایو کی آوارہ مگر دیوں کاموازنہ اکثر آسان پر جاند کے غلط راہتے کے ساتھ کیا گیاہے۔
  - ے کیونکہ اِن قدیم ادوار میں کسی اور بونانی قوم کو بحریہ کامالک نہیں سمجھاجا تاتھا۔
- لله اکار نیائی میں ارسٹوفینز (488 تا 494) نمایت ممارت کے ساتھ ہیروڈوٹس کی تاریخ کے ابتدائیہ کی نقل کر تاہے۔ یہ کسی مجمی اور یو نانی مصنف کی جانب سے ہیروڈوٹس کی کتاب سے واقعیت کا اولین اشارہ ہے۔
- سے ایشیاء پر فطری حکمرانی کے لیے فارسیوں کا دعویٰ غیرایشیا کی اقوام ہے نمٹنے کی خاطمر اُن کا ایک بہت اچھابیانہ تھا۔

ၿ

یہ امرباعث دلچپی ہے کہ غیر ملکیوں نے یو نانی اساطیر کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ مشرقی ذہن اس قتم کی شاعری کو سراہنے کے قابل نہ تھا' للذامشرق دالوں نے قصوں کو اُن کی تمام د کھٹی ہے محروم کردیا اور پھرانہیں بیبودہ صورت میں سادہ تاریخ کے معاملات کے طور پرلیا۔

میں سیریا ہے ہیرو ڈوٹس کی مراد کیپاڈوشیا ہے جس کے باشندوں کو وہ سیریائی (آگے بُز 72 اور ساتویں کتاب بُز 72) کیپاڈو ٹی سیریائی کتا ہے ۔ ہیرو ڈوٹس الفاظ سیریا اور اسیریا (اشوریہ) اور سیریاؤں اور اسیریوں کو در حقیقت ایک ہی سمجھتا ہے ۔ (ساتویں کتاب 'جز 63): آئائم 'اُس نے انہیں نیلی عرف عام کے طور پر استعال کرتے ہوئے بیشہ ایک دو سرے ہے متازیا۔

ے انہیں طلی عرف عام کے طور پر استعال کرتے ہوئے بھشہ ایک دو سرے سے ممتازیا۔
علی ہیرو ڈوٹس ایک صدی میں تین ہیڑھیاں (دو سری کتاب ' بُر: 142) شار کر تا ہے: اس طرح
ایک ہیڑھی پونے چونتیں برس کی بنتی ہے۔ایس صورت میں اوسطاً پیڑھیاں محض 23سال کی
بنیں گی۔

اِس بارے میں یو نانیوں اور بربریوں کے احساسات کا فرق تھیوی ڈائیڈ ز(i'6) نے بیان کیا ہے جہاں ہمیں پنۃ چلنا ہے کہ برہنہ مخص کی نمائش حتی کہ یو نانیوں میں حالیہ تھی۔

علله ید یقین کرنے کی ٹھوس بنیادیں موجود ہیں کہ آرکی لوکس کالینس کے بعد کاتھا۔ لیکن بید کی بھی طلعہ طریقہ ہے نہیں بنایا جا سکتا کہ اردیس کے عمد حکومت میں کس وقت بید حملہ ہوا۔ آرکی لوکس شاید گائجس اور اردیس کا ہم عصر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یمیری حملہ اسکلے بادشاہ کے دورکی ابتداء 'مثلاً 675ق۔ م'میں واقع ہوا ہو۔

تلله (ابن گورڈینس) قدیم تاریخ میں نہ کور ہر بادشاہ میڈاس ابن گورڈیاس یا گورڈیاس ابن میڈاس ہے ۔

سلم ریکھنے آگے بُر 74–73) –

على ريكيئ آگے جُز 150) -

ىك

لله آلس محمیلیئس نے مردانہ اور زنانہ بربط کامطلب ایسے بربط لیا ہے جنہیں مرد بجاتے اور جنہیں عور تمیں بجاتی ہیں ۔ لیکن بیه زیادہ قرین قیاس ہے کہ یماں دھیمے اور اونچے مُروں والے بربطوں کاذکر ہو۔۔۔دھیمے Pitch والا بربط مردانہ اور زیادہ تیز آواز بربط زنانہ ۔

کلے یہ احساس روم کے ند ہب کی ایک خصوصیت تھا کہ دیو آؤں کو دیا جانے والا جرمانہ دو گناہو نا چاہیے ۔ یونان میں ایبانہیں تھا۔

کله (کورنچ کا فرمانروا) Bahr کہتا ہے ' پریاندر لفظ کے قدیم مفہوم میں مطلق العنان تھا' کیونکہ اُسے تخت و تاج اپنے باپ پسیلس سے ور نہ میں ملاتھا۔ لیکن لگتا ہے کہ یہاں لفظ ایک بادشاہ کاعام مفہوم رکھتا ہے جوغیر آئمینی حاکمیت کے تحت حکومت کرتا ہے۔

الله نه صرف ہیروڈوٹس بلکہ ارسطو' ہیلا لیکس' ڈیکایا رکس اور پندار نے بھی Dithyrm (مناجاتی میں کیت) کاموجد آریون کو ہی قرار دیا ہے۔ شاید ایک حالیہ لکھاری کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کرنا

درست ہو گاکہ آریون نے مناجاتی گیت کو ایجاد نہیں بلکہ مرف بہتر کیا تھا۔ یہ گیت ہالاصل ڈ ایونی سس کی شان میں محض ایک مبجن تھا۔

> > لك

اِس قصے کی یاد میں اہل تیم نتم اپنے سکوں کے اوپر آریوں کو اپنی ڈالفن پر سواری کرتے ہوئے پیش کرنے کے شوقین تھے ۔

الله آریون کی داستان کو منطقی بنانے کی مختلف کوششیں کی گئی ہیں ۔ بچ یہ نظر آتا ہے کہ کمانی تینارم والے بت کی بنیاد پر ہی بن گئی جس پر کندہ تحریر کے مطابق اے آریون نے نذر کیاتھا۔

یہ بت سات سو سال سے زائد عرصہ تک تینارم میں موجود رہا' تیسری صدی عیسوی میں Aelian نے اے دیکھاتھا۔

پلوٹارک نے بھی سولون میں (باب 12) اِسی مغموم کا ایک کیس ذکر کیا ہے۔ ایتھنز میں ساکلون (Cylon) کے مقام پر بعناوت کرنے والوں نے ایک رسی کے ذریعہ خود کو قربان گاہ ہے باند ھالیا۔ رسی ٹوٹنے ہے وہ اپنا مقد س کروار کھو بیٹھے۔ اسی طرح پولی کریٹس نے جب رہینیا کے جزیرہ کوڈیلوس نے جب رہینیا کے جزیرہ کوڈیلوس نے بالوے منسوب کیا تو اُس نے ایک زنجیر کے ذریعہ اِسے ڈیلوس سے مربوط کر دیا۔

سیم این ہے ہمیں پتہ چاتا ہے کہ کرد سس اور ہیروڈوٹس کے عمد کے در میانی عرصہ میں اپنی سس کی جائے وقوع تبدیل ہوگئی۔ ہیروڈوٹس کی دیکھی ہوئی عمارت 356 ق-م میں جل ممنی سس کی جائے وقوع تبدیل ہوگئی۔ ہیروڈوٹس کی دیکھی ہوئی عمارت 356 ق-م میں جل ممنی سستی ہے۔

لله نانی ترتیب کی مشکلات کے حوالے ہے پلوٹارک کے عمد سے قبل کروسس کی سولون سے ملاقات کو من گھڑت قرار دے کر مسترد کیا جاتا تھا۔ غالبا کروسس نے 568 ق-م سے 554 تق-م کے تقامت کی ۔ ق-م تک حکومت کی ۔

انلاطون اور دیگرنے سولون کے اسفار کی تصدیق کی ہے ۔

عظم الماس نے 569 ق-م میں حکومت شروع کی – سولون ایتھننرے بذریعیہ سمندر مصراور پھر دہاں سے سائیر س گیاہو گا' پھر سائیر س سے لیڈیا –

للك ديكھئے مجھٹی كتاب 'جُز 125۔

' سسرواور دیگر بتاتے ہیں کہ اِس مرورت کی بنیادیہ صور تحال تھی کہ نو جوانوں کی ماں اُس وقت ہیراکی کاہنہ تھی – سرویٹس کتا ہے کہ ایک وبائی بیاری نے بیلوں کو ہلاک کردیا تھا۔ یہ بات ہیروڈوٹس سے متفاو ہے – باتی کی کمانی میں بیشتر تدیم کمانیوں کی نبت چند ایک بی تبدیلیاں ہیں –

نظی ہیرو ڈوٹس کے نظریہ البیات میں خدا کا حید ایک نمایاں عضر ہے 'اور بلاشہ یہ اُن اہم اخلاقی نتائج میں ہے بھی ایک ہے جو اُس نے انسانی واقعات کے اپنے سروے ہے اخذ کئے اور اپنی آریخ کے ذریعہ ہم تک پہنچائے۔ { دیکھئے تیسری کتاب مُجز 40 'ساتویں کتاب ' جُڑ 40 اور خاص طور پر ساتویں کتاب ' جُڑ 10 (۷ آبا) } انتقام پرور خدا کا تصور ہیرو ڈوٹس کے نظریہ میں خاص طور پر ساتویں کتاب ' جُڑ 10 (۷ آبا) } انتقام پرور خدا کا تصور ہیرو ڈوٹس کے نظریہ میں شامل ہے ' لیکن بس بھی کچھ نہیں ہے۔ اُسے غرور نہیں بلکہ خوشحالی ' تکبر نہیں بلکہ اقبیا زی حیثیت تحریک دلاتی ہے۔

" ہماری عمر کی معیاد ستربر س ہے ۔ " ( زبو رباب90 ' آیت 10) ۔

ہیرو ڈوٹس کاکوئی بھی مغمر سمنی سال کو 375 دن پر مشمل بنانے کی غلطی کی و ضاحت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دو سری کتاب کے جُز 4 ہے واضح ہے کہ ہیرو ڈوٹس انچھی طرح جانتا تھا کہ سال 375 کی بجائے 365 دنوں کا ہو تاہے۔ دو غلطیوں نے ہیرو ڈوٹس کے ہاں یہ غلطی پیدا کی سال 375 کی بجائے 365 دنوں کا ہو تاہے جراہ کو 300 دن کا شار کیا' جبکہ سے بات مشہور ہے کہ یو نانی ماہ باری باری 29 اور 30 دن کے تھے۔ اس غلطی ہے پہلی تعد اد 24780 ہے بڑھ کر فوتنا نے باری وہ نام بھول گیا کہ وقتنا فوتنا زا کہ ماہ بالکل ہی خارج کر دیا جاتا تھا۔ (غالبًا ہم چوشے برس)

سلط ایر راسٹس کا مطلب ہے" ملعون "--- " نا قابل نجات آدی۔ " اتمیں کا مطلب " اتے کے زیر اثر نوجوان "---" انصاف کے لحاظ ہے اندھا آدی۔ "

''کتلے (کیتھارسیئس) زینس بالکل اُسی طرح ''پاکیزگیوں کا دیو یا'' تھا جیسے ''چولہوں کا دیوا'' (Hetaereus) اور ''میل جول کا دیو یا تھا'' (Ephistius)' کیونکہ وہ ایک اور دد سرے انسان کے درمیان احساس ذمہ داری کے تمام مواقع کی صدارت کر یا تھااور پاکیزہ کیا گیا مخص اینے یا کیزہ کرنے والے کی جانب ایک احساس فرض رکھتا تھا۔

ھتگھ ''ایک جولیبیا(افریقہ) میں ہے ''--- یعنی آمن کا'کیونکہ ہیرو ڈوٹس نے مصرکوا فریقہ کی بجائے ایشیاء میں شار کیا ہے ۔

السلم (ملیشیا میں ہرانکید ہے) لگتا ہے کہ ایب کے دار الاستخارہ کوڈیلفی کے بعد سب سے زیادہ اہم سمجھاجا تا تھا۔ مشرقیوں کے پاس غالبًا ہے دلی دار الاستخارہ نہیں تھے۔

سلم (زیارت گاہ میں) یعنی مقبرے یا زیارت گاہ کے اندرونی جصے میں مقدس کمرہ جہاں کہا نتیں بتائی جاتی تھیں –

المتلع قدیم کمانوں کی نوعیت کے متعلق سوال پریہاں بحث کرنانا ممکن ہے 'کیونکد!س موضوع پر کی منجم کتب لکھی ممٹی ہیں ۔ میں یہاں اتنا کہوں گا کہ!س موضوع پر اپنی رائے قائم کرتے وقت

ہمیں دو نکات متواتر اپنے سامنے رکھنے چاہئیں: (1) سینٹ پال یو رپی یو نان میں پہلی مرتبہ داخل ہونے پر جس کاہنہ سے ملے تھے اُس میں واقعی غیب دان روح تھی جے سینٹ پال نے نکال دیا (رسولوں کے اعمال 16 ب 16 آ 19): اور (2) مسمر ازم کے مظاہر – ہردو صور توں میں سادہ ترین اور غالباً درست وضاحت ملے گی کہ کمانتوں کے جوابات میں حقیقتاً کیا بات حیرت انگیز

قتله ريكهي دوسرى كتاب بُز 180 ' پانچوين كتاب بُز 62 - به عاد فاجل كياتها ...

ق جولیئس پولکس اور فیلوسٹراٹس دونوں نے تعیوفانیا کاذکر یونانیوں کے ایک تیوہار کے طور پڑکیا ہے۔اس کی تفصیلات معلوم نہیں –

التھ پوسانیاس نے کانبی کو ڈھالنے کاموجد ساموس کے تعیوڈور کو قرار دیااور اُسے ایک معمار بھی

ہتایا – پلائی اِن دونوں ریاست کاروں سے مث**ن**ق ہے – و

الملک طلائی سکے کی قیت کے لیے دیکھیں ساتوں کتاب ' جُز 28 کا عاشیہ ۔ اللہ کادی (Cadmians) یو مانی فیتی نسل سے تھے (اُن کے نام کا مطلب صرف "مشرق" ہے) جو

ٹرو جن جنگ ہے پہلے کے دور میں اُس ملک میں آباد تھے جو بعد ازاں ہیو شاکرلایا ۔ ''ملک اس بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ مقامی دھڑے سیای جماعتیں بھی رہے ہوں گے ۔

سے اس بارے میں اولی شک سیس ہو سلما کہ بیہ مقای دھڑے سیا می ہما سیس ، ی رہے ہوں ہے۔
'' پوٹارک نے ایتمنزاور میگارا کے مامین (سولون کے عمد میں) ایک لڑائی کا ذکر کیا جس میں پسی
سٹراٹس نے خود کومتاز کیا تھا۔ یہ 594ق - م سے پہلے کی بات ہے۔

ہے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پسی سراٹس کے دور کے یو نانی زمین پر خداؤں کے گاہے بگاہے ظہور پر پورایقین رکھتے تھے ۔گروٹے نے ذکر کیا ہے کہ میرا تھن کی جنگ ہے قبل فیدی پدیس پر پان دیو نا ظاہر ہوا تھا جس کو ہیروڈوٹس نے استھنیوں کے خیال میں درست تایا ہے (پانچویں کتاب ثبر تا نا کا مرت کا قد تقریباً 6 فٹ ہو گا) ۔

سلم دیکھئے پانچویں کتاب ' جُز 70 اور 71 ۔ اُن پر سید لعنت سائیلون کے آدمیوں کے ساتھ سلوک کی وجہ سے تھی ۔ اُس وقت کے آرکون (مجسٹریٹ) نے نہ مسرف اُن کی جانوں کو بخشنے کا وعدہ کرنے کے بعد خلاف ورزی کی ' بلکہ اُن میں سے متعدد کو بو میٹائیڈز کی قربان گاد پر قتل بھی کیا ۔ کی خدید گاریؤ (Garito) کے قریب اسٹیکا کا ایک گاؤں تھا ۔ یہ اپنے استمنا (مزد ا) کے معبد کی دجہ سے مشہور تھا ۔

نه موازنه کری**ن تمی**وی دُائیدُ زiii '104 –

وسي

اھے یہ داقعہ لاز ما 542 ق-م سے پہلے کائی ہے۔

ملط سے بات قطعی نا قابل تصور ہے کہ لائی کرعم نے کسی بھی منہوم میں سینیٹ تشکیل دی ہو۔ اُس نے آئین میں بشکل ہی کوئی تبدیلی کی تقی ۔ اُس نے صرف لوگوں کی عادات اور رواجوں کو مراد تھا۔

سطیع اینمناایلیا ایک آرکیڈیائی دیوی تھی۔ اُسے ٹیجیا کے ساتھ ساتھ ماتینیا' مانتھاریا اور ایلیا میں بھی یو جاجا آتھا۔ ٹیجیامیں اُس کامعبد بالخصوص شاندار تھا۔

سم ہیں۔ ہیں ہوڈو دش کی مرادیہ معلوم ہوتی ہے کہ اُس دور میں لوہے کو ڈھالنا ایک انو تھی بات تھی۔

یو نانی لوگ لوہے سے پہلے پیتل کے استعال سے واقف ہوئے 'جیساکہ ہو مری حمریں کانی مناسب مد تک نشاندی کرتی ہیں۔

لھے پوسانیاس قرار دیتاہے کہ یسیڈیمونیوں ہے حاصل کردہ سوناکرو سس نے در اصل اعمیکا کے مقام پر اپالو کے ایک مجتبے میں استعمال کیا تھا۔

له ریکھئے دو سری کتاب ' جُز 182 ۔

عص فاری لباس کی تفصیل کے لیے دیکھئے مُز 135 کا حاشیہ۔

🕰 دیکھئے ساتویں کتاب' بُز 72اور 73۔

قصے ہیرو ڈوٹس ایک جگہ پر (چو تھی کتاب ' بڑ:101) ہمیں بتا تا ہے کہ ایک دن کاسنر200 شیڈیا یعنی تقریباً 23 میل ہے۔ اگر ہم اسے یمال مقصود پیانہ خیال کریں تو ہمیں سے سمجھنا ہو گا کہ ہیرو ڈوٹس نے نیتولیا کی فاکنائے کو 115 میل چو ڑاتصور کیا جو کہ حقیقت سے 165 میل کم ہے۔ اِس معالمے میں مصنف کو غلطی سے مبرا قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ملک تعیلس کی جانب ہے اِس سورج گر بهن کی پیکی کی وزیون کی انچی فصل یا شماب ٹا قب گرنے کی ایک پیکی کی کا کیک پیکی کی کرنے کا کی ایک پیکی کی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ ور حقیقت تعیلس نے گر بنوں کی پیکی کی کرنے کا علم کالدیوں سے حاصل کیا ہوگا: اور اِن ما ہرین نجوم کاعلم چاند گر بنوں کی پیش بنی کے لیے تو کا فی تھالیکن انہیں سورج گر بنوں کا اندازہ لگا نے کا اہل نہیں بنا آبھا۔

لله سیشا اشوریه کی تابی یا ایسرمدول کے عمد حکومت کے بعد اشوریہ کے عمد انحطاط کے دوران ایک خود مختار ریاست بن گیاتھا۔ قبل ازیں وہ اشوری بادشاہوں کی اقالیم میں شال تھا۔

الله تاریخ میں نام Syennesis سِلیشا کے تمام باد شاہوں کے لیے مشترک ہے۔ یہ کوئی حقیقی نام نہیں بلکہ فرعون کی طرح ایک خطاب ہے ۔

سُلُهُ وَيَعِيمُ جِو تَعَى كَتَابٍ ' مُز 70 \_

فله میرو دو وش کامتیریا ایک ضلع ہے نہ که شر-

لائه حالیہ واقعات نے سینو پے کو دوبارہ مشہور کیا ہے ۔ یہ یلیشیاؤں کی ایک بہتی تھی جس کی بنیاد تقریباً 630 ق-م میں رکھی منی (بحوالہ چو تھی کتاب ' تجز 12) ۔ قدیم شهر تقریباً کمل طور پر نبیت ہوگیااور جدید شهراً می کے بچے کھھیے حصوں پر تقییر کیا گیاہے ۔۔

علم کروسس کے ساتھ اماسس کامعاہدہ معرکے خلاف فارسیوں کی جارحیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیے کافی ہے۔

طله طاشبہ کلیسیائی قانون کا نیونیدیش اور مقبروں کا نیونامد ۔ اِس حکران کے ساتھ کروسس کے معاہدہ کرنے کی حقیقت ثابت کرتی ہے کہ سے واقعہ 554 ق-م سے قبل کا ہر گزنہیں ۔ نیوناہد555ق-م سے پہلے تخت پر نہ ہیشاتھا۔

 ایشیائے کو چک کے تین مختلف شہروں کے نام یی ہیں ۔ لائشی شیلمیسس ساحل پر موجودہ ماکری
 گاؤں والی جگہ پر تھا' جہاں پچھ قابل غور باقیات بالخسوم مقبرے بُز و ایو نانی اور بُز و امقای لائٹی ہیں ۔

ک سار دلیس (موجودہ Sart) ہرمس کی وسیع وادی میں اُس مقام پر ہے جہاں پہاڑیاں ایک دوسری کے بہت قریب آجاتی ہیں۔ قدیم شمر کی کچھ باقیات موجود ہیں 'لین سائی بیلے کے عظیم معبد (دیکھئے یانچویں کتاب 'جُز 102) کے سواوہ سب موخر دورکی لگتی ہیں۔

لنه النازي مينيائي مال فريجيا كي خصوصي معبود سائي بيليه تقي -

سلطے ہرمس (Ghiediz-Chai) فو کا یا کے بجائے سمرنا کے بہت قریب سے سمندر میں گر آہے۔ اِس کابہاؤ ہرا پر تبدیل ہو آرہتا ہے۔

سلط تعائریالا کونیااور آرمونس کے درمیان سرحدی علاقے سائوریاضلع کا ایک اہم شرتھا۔

' شکھ سختیم اینٹی او کس کے سپہ سالا روں میں ہے ایک لاگو رس نے تقریباً عین اِسی دور میں سار دلیں کو دو سری مرتبہ فٹے کیا تھا۔

ھے ہورے رومانویوں نے اِس واقعے کو صدے زیادہ حیرت انگیز قرار دیا' اور معجزے کو کافی صد تک غیرواضح بنادیا ۔

اِس سارے بیان پر اعتراض جدید ناقدین نے بی سب سے پہلے نہیں اُٹھایا کہ فارسیوں کا فدہب انسانوں کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ (بحوالہ تیسری کتاب ' جُز16)۔ یہ اعتراض دمضت کے کولس سے پہلے بھی کیا گیا۔ وہ ہمیں بتا آ ہے کہ فارسیوں نے اِس سے پہلے بھی کیا گیا۔ وہ ہمیں بتا آ ہے کہ فارسیوں نے اِس سے پہلے می کیا گیا۔ وہ ہمیں بتا آ ہے کہ فارسیوں نے اِس کے فرامین کو ترک کر زرتشت کی تعلیمات کو نظراند از کردیا تھا اور آگ کے حوالے سے اُس کے فرامین کو ترک کر دیا تھا۔ کروسس کے شعلوں سے نیچ جانے کے واقعہ نے انہیں اپنے قدیم مسلک کی یا د دلائی

اور زرتشت کا سارا نظام دوبارہ نافذ کرنے پر مائل کیا۔ تاہم ' اِس بارے میں شک کیا جاسکتا ہے کہ آیا اِس دور میں زرتشت کا فکری نظام فاری نہ ہب میں شامل تھایا نہیں ۔

عمنك ويكهنئ بيجهي أثر 13\_

اسکے دریائے اسمینیئں اس بہاڑی کے دامن کو چھو کر گزر آتھا جس پر معبد کھڑاتھا۔اس لیے اے اسمینیائی ایالو کما گیا۔

وصلی اینی میں استمنا کا معبد اپالو کے عظیم معبد کے سامنے ہے۔ اس لیے ڈیلفیائی استمنا کو استمنا پرونایا کہا گیا۔ پوسانیاس نے لکھا ہے کہ اُس کے دور میں ڈھال وہاں موجود نہ تھی۔

ملک این کا مطلب به تصور کیا جا سکتا ہے کہ الیا تمیں نے کروسس کو اپنے ساتھ حکومت میں شریک کرلیا تھا۔ لیکن اِس قسم کی رائے قائم کرنے کی کافی وجوہ موجود نہیں ۔ بیہ طریقہ معریس تو کافی عام تھالیکن مشرقی میں ساسانی باد شاہ سے قبل اِس پر شاذو نادری عمل کیا گیا۔

لله مصریں یادگاروں کامہیب سائز انچھی طمرح معلوم ہے۔ معری طاقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اُن کے سائز میں بھی اضافہ ہوا۔ قوی الجثہ مجشموں کا ذوق عمو مامصریوں ہے ہی مخصوص سمجھا جا تاہے 'لیکن یو نانیوں کے ہاں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

تلکھ یہ ہرمس کے شالی کنارے پر 'قدیم سار دلیں کے قریب اب بھی موجو د ہے۔

میک سیہ جبیل اب بھی منظر کاایک شاند ار حصہ ہے ۔

سیم ایک ہے کہ یو نانیوں کو سکوں کی صورت میں ڈھلی ہوئی رقم کااولین علم اُن ایشیا ئیوں سے ملا جن کے ساتھ ایشیائے کو چک میں اُن کار ابطہ ہوا۔

کھے Ball ایک نمایت قدیم کھیل تھی اور یہ بلاشبہ مصریں ایجاد ہوئی 'جیسا کہ افلاطون نے بتایا ہے ۔ ہو مرنے بھی اِس کاذکر کیا(اوڈیسے 372'viii)۔ مصرییں یہ اُس کے دور سے کافی پہلے ' بار ہویں سلطنت میں 'معلوم تھی۔

لاے گلتا ہے کہ ہیرو ڈوٹس کے اُمبریا میں تقریباً سارا شالی اِٹلی شامل تھا۔

عله اگبا آناکا شای محل ( پولی بیئس کے مطابق ) قطر میں 7سٹیڈیم یعنی ایک کلو میٹرے زائد تھا۔

🕰 اگبا آنا کامطلب مقای زبان میں"اجماع کی جگه "ہے۔

وه

یہ واضح طور پر ایک سیبیائی قصہ ہے ۔ ہیروڈ وٹس نے جن سات رنگوں کاذکر کیا ہے انہیں اہل مشرق سات عظیم اجرام فلکی یا اُن کی سات مختلف آب و ہوا کی علامت کے طور پر استعال کرتے تھے ۔ بور سِپا (جدید برس نمرود) کے مقام پر نبو کد نفر کاعظیم معبد سات رنگوں کے چبو زوں پر مشتمل ایک محمارت تھی ۔

اس بیان میں اگر چه مبالغه آرائی کی عنی الیکن به قطعی بے بنیاد بھی نمیں - بور سپا ک در

ند کورہ معبد کاچوتھا اور ساتو ان درجہ واقعی سونے اور چاندی سے ملمع کیا گیاتھا۔ مشرقی شہردں میں اِن دونوں قبتی دھاتوں کامصرفانہ استعال بقینی نظر آتا ہے۔

الله یماں ہیرو ڈولس کامقصد اشوریہ خاص کے اشوریوں کو بابلیوں سے ممتاز کرنا ہے۔ تاہم' اُس نے موخر الذکر کو بھی اشوری کما (پہلی کتاب 178 '188 ' وغیرہ) ۔ اُس کامطلب ہے کہ سے مهم بابلیوں کے خلاف نہیں تھی ۔

الله ريكية بيحي أبر 74\_

سلف سٹرابو کے مطابق میدیس یا میدائیس ایک بھیری بادشاہ تھا جس نے Teres کو ایشیاء سے بید ظل کیا۔

سلمی ساسپیریوں کو مجز 110 میں میڈیا کے شال میں واقع اور چو تھی کتاب مجز 37 میں میڈیا اور کو تئس کی صدیتایا گیاہے ۔

ھیں۔ ہیروڈوٹس کاواضح طور پر خیال ہے کہ یِمیری بحراسود کے ساحل پر آباد ہیں ۔ نیزوہ اِس سوچ کا حامل لگتاہے کہ سیمتی براستہ داخستان ایشیاء میں داخل ہوئے ۔

الله اسکالون فکسطین کے قدیم ترین شہوں میں سے ایک تھا (قضا ۃ 1 ب 18) – سنجیر ب عمد کی الواح پر اسکالون کا اولین ذکر کماتا ہے ۔ الواح پر اسکالون کا اولین ذکر کماتا ہے ۔

علقه غالبا ہیروڈوٹس کی مراد سیریا ئی دیو کی Derceto L A tergatis ہے ہے اسکالون اور سیریا میں ہر کہیں جل پری کی صورت میں پو جاجا تاتھا۔ اُسے مشتارات اور یو نانیوں کی ایفرو دتی ہے تشبیہ دی جائتی ہے۔

ه مازس کاباپ کیمبانس نه مرف ایک اجھے خاندان بلکه شای نسل کابھی آدی لگتا ہے۔ هاد

قله این بات کافیصلہ شاید تہمی نہیں ہو سکے گاکہ آیا سائر س اور اِستیاجز کے مامین کو کی خونی رشتہ تھا'یا آیا اُن کا آپس میں کسی بھی طرح کو کی تعلق نہ تھا۔

شله ژیونون نے استیاج کو سائکسار س نامی ایک بنمی کاباپ بتایا – کندہ تحریریں 'ہیرو ڈوٹس کی توثیق کرنے پر ماکل ہیں –

اشله مِراد -تس کامیڈیائی ہم معنی لفظ ا-تر ادلیں ہے--- نام کامطلب" سورج کو دیا گیا " ہے ۔۔ اشاہ میند ذریع کر مطابقہ ناریس قرائل کی بتد اور اور تقربان میں ڈوٹس کر مطابقہ میں

لله شریو فون کے مطابق فاری قبائل کی تعد ادبارہ تھی اور ہیرو ڈوٹس کے مطابق دس ۔ ما

سلط خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش اقوام کے ہاں برتر اور کمتر قبائل کے در میان امتیاز عام ہے ۔ سلط میں نہ صرف ایک مرکزی فاری قبیلے بلکہ ملک کے ایک قدیم دار الحکومت کابھی نام تھا۔

ھنگھ ایسینیدے فارس کا شاہی خاندان' ایسینیز (بھامِنش) کی اولاد تھے۔ غالبا اِسی رہنما کی زر قیادت فارس کہلی مرتبہ اپنے نام سے منسوب ملک میں آباد ہوئے۔ ہیروڈوٹس نے اِس

ا کیمینیز کو سلطنت کا بانی ہتایا (تیمری کتاب' مجز 75; ساتویں کتاب' مُجز 11) – بعد کے وقتوں میں بھی اسکیمینیز خاندانی نام کے طور پر استعال ہو تار ہا – دار یوش کے ایک بیٹے کانام بھی یہ تھا جس کاذکر ساتویں کتاب' مُجز 7میں کیا گیاہے –

لٹلے خانہ بدوش لشکر فارس کی آبادی میں لاز ما ہمیشہ سے ایک اہم عضررہے ہوں گے۔ ملک کے بہت بڑے جمعے مخصوص موسموں میں بی قابل رہائش ہوتے ہیں۔

سمنطی مینی انہوں نے (28 – 128 = ) 100 برس حکومت کی ۔ اس طرح اُن کا عمد حکومت دیو سس کے عمد کے 23 ویں سال میں شروع ہوا۔۔۔

^ نلع سیحتون کے مقام پر دار یوش کی عظیم کندہ تحریر میں ایک میڈیا کی بغادت کا تغییلی بیان دیا گیا ہے جو داریوش کی تخت نشینی کے تیسرے سال ہو کی اور بزی مشکل سے فرو کی گئی ۔

قطع نے مرکئی روایات 'حتی کہ ند تہب میں بھی'اپنانے کے لیے فار سیوں کی فوری آمادگی جیرت انگیز ہے ۔ شاید واضح ترین مثال اشوریوں کا جانا مانا علامتی نشان اپنانا ہے جو ایک پر دار دائرے پر مشتل ہے ۔ اِس کا درست ترین مفہوم تو غیریقینی ہے لیکن پر ہر جگہ موجو دہونے کی خاصیت کا اظہار ہیں اور دائرہ ایدیت کا۔

لللہ یہ شاخت قطعی غلط ہے۔ اہل فارس اپنے ویدی بھائی بندوں کی طرح سورج کو متھر اکے نام سے پوجتے تتھے۔ اپنے نہ ہب کا میہ عضرانہوں نے وادی سندھ سے حاصل کیا تھانہ کہ کسی اور غیر مکلی قوم ہے۔

الله فارس میں Ali Allahis کے خفیہ اجلاس میں بہت می ایسی رسوم ادا کی جاتی ہیں جو قدیم سیجیا کی قربانی سے حیرت انگیز حد تک مشاہمہ ہیں ۔

الله سالم بھیزیا بکراروسٹ کرنے کامٹرق میں آج بھی عام رواج ہے۔

سللہ فارس کے موجو دہ کھاتے پیتے گھرانوں میں رات کے کھانے سے قبل گھنٹوں بیٹھ کر شراب پیتا اور خشک میوے مثلا پستہ ' ہادام وغیرہ کھاناعام رواج ہے ۔ اکثرپارٹی شام سات بجے شروع ہو جاتی ہے لیکن کھانا گیارہ بجے سے پہلے نہیں چُناجا آ۔

سللہ میسی ٹس کہتا ہے کہ جرمن لوگ شراب کے نشتے میں امن اور جنگ پر غور کیا کرتے تھے اور اپنا فیصلہ ا**گلے** روز تک محفوظ رکھتے تھے ۔

هله الماري اب بھي رسوم و آ داب پر سخت توجه دينے کے ليے بدنام ہيں ۔

الله جغرافیائی علم کے ابتدائی مرسلے پر ہر قوم خود کو زمین کے مرکز میں آباد بتاتی تھی۔ ہیروڈوٹس تیسری کتاب کے گجز 115 میں اپنے "انتہائی صدود" کے نظریہ کے ذریعہ پویان کو مرکز ثابت کرنے کی کوشش کر آہے۔ یو نانیوں کو زمین کااور ڈیلفی کو یو نان کا مرکز سمجھاجا آتھا۔ عللہ یہ بات قطعی نا قابل تصور ہے کہ میڈیایا فارس میں اِس قسم کاکوئی نظام حکومت موجو درہا ہوگا جس کا شارہ یماں ہیروڈوٹس نے دیا ہے ۔ زیادہ سے زیادہ یکی کماجا سکتا ہے کہ سلطنت روماک طرح فارسی اور میڈیائی سلطنت میں بھی تین طبقے موجود تنے: (1) حکران قوم; (2) منوح علاقے; اور (3) سرحدی اقوام جن کے اپنے قوانین اور بادشاہ تنے مگروہ شاہی طاقت کی بالادسی کو تسلیم کرتی اور خراج ادا کرتی تھیں ۔ ایتھو پیائی 'کولکیائی اور عرب قوم کی فارس کے لیے سی دیشت تھی۔

مُزر 71 ہے لگتا ہے کہ فارسیوں کا پرانا تو ی لباس چست بُہہ اور چڑے کا پاجامہ تھا۔ ژیو فون
 کے مطابق میڈیا کی لباس جم کو چھپانے اور اِسے ثمان و شوکت عطاکرنے کے لیے تھے۔ چنا نچہ
 یہ ایک لبراتی ہوئی عباء پر مشتل ہوگا۔

تیمری کتاب کے بُز 72 کی بنیاد پر فارسیوں کی پچ گوئی سے عقیدت پر اعتراض کیاجا تا ہے لیکن اِس بُزیمں دی گئی داریوش کی تقریرِ تاریخی نہیں ۔ فارسیوں کے ہاں پچ گوئی کی قدر کرنے کا ثبوت داریوش کی کندہ کردہ تحریوں سے ملتا ہے جن میں جھوٹ بولنے کو تمام برائیوں کی جڑکما گلاے۔۔۔

مثله ديکھئے ساتویں کتاب'جر 194\_

الملک کو ژهمی کو الگ کردینے کے فارسی رواج کاموازنہ یہودی رواج سے کریں (احبار iiii) 46°40 سلاطین دوم'ii) 60°40)۔ سلاطین دوم'ii) –

تاللہ میں ہیرو ڈوٹس پھر خلطی پر ہے ۔ تمام ناموں میں ایسانہیں \_

سلط اگاتھیاں اور سزابونے بھی اِس انو تھی رسم کا ذکر کیا ہے جو اِب بھی پارسیوں میں ملتی ہے چاہے وہ فارس کے ہوں یا ہندوستان کے۔

لٹلہ : نیند اوستامیں کتے کو اہو را مزدا کے خصوصی جانو رکے طور پر پیش کیا گیا ہے اور پاری اب بھی اس کا حرّ ام کرتے ہیں \_

ھٹلے میلتس' ہا سمیں اور پر الی اینے میاندر (جدید میندیرے) کے دہانے پرواقع ہیں۔یہ سب اپی اصل آبادی کے دور میں مشہور شہر تھے۔

الملک ان شہروں کو جنوب سے شال کی ترتیب میں گنوایا گیا ہے۔ ایر پھرے تیوس اور کلا زومینے کے درمیان کیاس کے بالقابل ساحل پر واقع ہے۔

عمللہ براایو میئم کنیڈیوں کے علاقہ کے اندر اِس نام کی راس زمین پر بنایا گیا تھا۔

۱۳۵۸ اینٹرس' لایسس اور کامیرس رود زمیں تھے; کوس (Cos) اِسی نام کے جزیرے میں بسرائک خلیج کے دہانے پر واقع تھا۔ کنیڈس اور ہالی کار ناسس براعظم پر تھے۔۔۔ اول الذکر ٹرایو ہیئم کے نزدیک اور مو خرالذ کر سرا ک خلیج کے شالی ساحل پر (یہاں ابBoodroom ہے ۔ یہ چھ شہر مل کرایک اسمنی کٹایو نی بناتے تھے جن کے اجلاس عین مرکز میں واقع شہر کنیڈس کے قریب ایالو کے معبد ٹرایو میئم میں منعقد ہوتے تھے ۔

قط اطالوی کراتِ تمس ہمارے مصنف کے اپنائے ہوئے شہر تھوریئم سے قریب تھا(دیکھتے پانچویں کتاب مُجز45)

سللہ یہ بات اُن مقد س اشیاء کی جانب اشارہ کرتی ہے جو کوئی جگہ بسانے کے لیے بیسیج جانے والے لوگوں کو دی جاتی تھیں ۔ ہرریاست کے گور نمنٹ ہاؤس میں مقد س آگ بیشہ جلتی رہتی تھی اور ریاست کی حیات کو اسی پر مخصر سمجھا جا آتھا۔ کوئی کالونی روانہ کرتے وقت قائدین جلوس کی صورت میں بانی شہر کے گور نمنٹ ہاؤس تک جاتے اور وہاں سے مقد س آگ لے کرئی آبادی کے گور نمنٹ ہاؤس میں پنچاتے۔

اسله دیکھئے ہو مرکی ایلیڈii'876 –

اسلام ایپاتوریا یونانی قرابت دارگر و بول (Phratries) کا سالانه اجلاس تفاجس کا مقصد پچھلے سال بھر میں جنم لینے والے بچوں کے نام رجشر کرکے انہیں شہریت کا حقد اربنانا تھا۔ یہ سہ روزہ اجلاس ماہ نومبرمیں ہو تاتھا۔

ستطلع پانیونیئم نام کے تحت ایک خطہ زمین اور ایک معبد دونوں آتے ہیں ۔ ہیروڈوٹس یہاں اول الذکر کی بات ایسے مقام کے طور پر کررہاہے جمالِ عظیم پان ایونیائی تو ہار منعقد ہو آتھا۔

سی کے بیلی کونیائی پوسیڈون کا میام ہیلیسے کی نسبت سے پڑا جس کا ذکر پیچھے جُڑ 145 میں قدیم ابونیائی شروں کے ساتھ کیاگیاہے۔

<sup>6 تلله</sup> یہ امر حیرت انگیز ہے کہ ہیروڈوٹس سے پچھ ہی عرصہ بعد مائیکا لے کے پان ابو نیائی تہوار کو غیراہم بیان کیا گیا اور ابنی سس کے قریب منعقد ہونے والے ابنی سیائی تیو ہار کو ہر تر قرار دیا گیا۔ پھر بھی قدیم جشن جاری رہااور آنگشس کے عمد تک منایا جا تاتھا۔

۱۳ الله Penteconters یا پانچ طبقه جهازوں کے دونوں جانب پچیس پچیس چپو دُں کی قطاریں ہو تی تھیں ۔ چپو چلانے والے برابر کی سطح پر ہیٹھتے تھے ۔

<sup>ع</sup> على موازنه كريں پانچويں كتاب بُز 73اور 105 \_

و رمنہ رین پر پریں تاہ برورہ ہوں۔ ^ اس طرح کے بازار مشرق میں اب بھی لگتے ہیں جہاں مختلف تتم کی د کا نیں ہوتی ہیں ۔ اعلیٰ طبقہ کے فاری کچھ خرید تے اور نہ ہی کچھ بیچے تھے کیونکہ یہ کام اُن کے ملازم وغیرہ کردیتے ۔ وعلام میں میں میں میں میں میں میں میں میں اُن کے میں میں اُن کے میں میں اُن کے میں میں اُن کے میں میں میں اُن

مطلع موجودہ بلخ کو ہاکتریا کانمائندہ قرار دیا جاسکتاہے۔ سینتھیوں کی جائے و توع بتانا زیادہ مشکل ہے: صرف بھی نظر آتا ہے کہ اُن کاملک ہاکتریا کی سرحد یراور یرے تھا۔ مثللہ برانکید ہے اور پورٹ پانور مس کے مقام پر اپالو کا معبد اب بھی موجود ہے۔ اول الذکر مِلتس سے 12 میل جنوب میں ہے ۔

الله لعن "التمنا ٌ قلع كي محافظ - "

النگلی ! نارنیس ہیروڈوٹس کے اپوٹس کے ثال میں 'ما شتیلینے کے تقریباً میں سانے ہے۔ سنگلہ سیلس کے اتحت مگینشیانہیں 'بلکہ میاندریرواقع میکنشیا۔

سیم ایس سے طریقہ غالبالیڈیاؤں کو معلوم نہیں تھا۔فارسیوں نے یہ اشوریوں سے سیماہو گاجواس سے

كانى عرصه پىلے بى آگاہ تھے (ديكھئے سلاطين دوم 'xix' 32; مسعياه 33'xxxvii) -

ھٹلھ ہیروڈوٹس کا آئیریا ہپانوی راس آب ہے۔ تار تیس وہاں فیقیوں کی بہت قدیم دور میں قائم کردہ آبادی تھی۔ یہ کادیز کے نزدیک تھی۔ اس نام کے دیگر رُوپ تار سس' تار شش بھی میں

التللم اونیوے کیاس اور براعظم کے در میان واقع ہے۔

ست الله ولينيائي آباد کاري پريوناني اور بالخصوص ژيلغي والے دار الاستخار ه کاا ژانهم ترين تھا۔ ديگر مثالين چوتھي کتاب ' جُز 155' 157' 158; اوريانچوين کتاب ' جُز 42 بين –

اس دور میں برینیوں کی بحری قوت اپنے عروج پر تھی ۔ برینیائی کئی صدیاں بعد تک بھی بحری قزاق رہے ۔

عله به شرعو أويليايا ايليا كملا آب جهال سے مجمع بى عرصه بعد فلفے كاليليا في مكتبه نمود ار موا تھا۔

ل<sup>ھل</sup> اپنے خوبصورت آٹار قدیمہ کے لیے مشہور یہ جگہ اب Paesium کملاتی ہے ۔

س<sup>ھلے</sup> تیوس غنائی شاعرا بیٹا کریون کی جائے پیدائش تھا۔

م<sup>م ک</sup> ابدیرای جائے وقوع کے لیے دیکھئے ساتویں کتاب 'مجز 109۔

ھھلے یہ بیان بہت عمومی سالگتا ہے۔ ساموس نے یقینا دار یوش کے عمد حکومت تک اپنی آزاد ی بر قرار رکھی ۔ (دیکھیئے تیسری کتاب ' جُز120) ۔

٢٩له عالبّا بيرو ذونس بوري طرح قائل تفاكه دنيامين سار ذبينا جتنا بزاجزيره اور كوئي نهيں –

. <sup>مصلع</sup> ہو مرنے بالعوم اپنے ہیروؤں کواپی ڈھالیں اِی انداز میں باندھتے ہوئے بتایا – تاہم 'کمیں کہیں وہ ہینڈ لڑگلی ڈھالوں کی بھی بات کر تاہے –

مھلے گتا ہے کہ لیڈیاؤں اور ماشیوں کی ایک قرابت دار قوم کیریائی (Carians) کا تعلق بالاصل ایٹیائی براعظم سے ہوگا'اور دووجیں ہے جز ائر میں پھلے –

قصلہ میلا ساکیریا کا ساحل ہے 20 میل دور واقع شہرتھا۔ یہ بعد ازاں کیریا ئی سلطنت کارار الحکومت بنا(385 تا334 تی۔ م)

ملك كونيائي ساحل پرايك چھوٹے سے علاقے پر قابض تھے۔

للنه کالنداکیریااورلائشیای سرمدوں پر تھا۔

الله اس کمانی میں کوئی صداقت موجود ہونا مشکوک ہے جو یونانیوں کولائشیا کے ساتھ جو ژتی ہے۔ایک بات داضح ہے کہ حقیق لائٹی لوگ یونانیوں سے ایک بالکل مبداگانہ نسل تھے۔

سلک میلیاس آگش کے دور میں بھی برستورلا نشیا کاایک ضلع تھا۔

سلط پیڈ اسس کو کیریا میں بتایا گیا ہے (پانچویں کتاب ' فجز 121) ۔ اس کا درست مقام متعین نہیں کیا حاسکا۔

ھللے : انتمائی میدان دریائے زالتمس کے سلاب کے پیش نظر شرکے جنوب میں ہو گا۔

الله یونانیوں کے ہاں زانتھ کہلانے والے شرکااصل نام ارنایا اریناتھا۔ ملک کے مقبرے اِس بات کی توثیق کرتے ہیں ۔

سے لیے میں کرنے کی وجہ موجو دہے کہ لاکشیا کی حکومت ہر پاگس کے خاند ان میں ہی رہی ۔

المله الميرودون ني بابل كوبعي اشوريه مين شامل كيا- (ديكھيّے مُز 106)

قطلع اشوریہ میں کئی ایک اہم شہروں کی موجود گی اشوریا ئی عظمت کے نمایاں ترین پہلوؤں میں سے ایک ہے ۔

\* کله بال کی فصیل کی اندرونی جا ب ایک وسیع کملی جگه کاذ کرار سلونے بھی کیاہے ۔

الحلع دیواروں کی او نچائی اور چو ژائی کاذ کر کتاب مقد س میں بھی ملتاہے ۔ (یر میاہ '53:51 اور 58) اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ بابلی اور اشوری اپنے شہروں کے گر دحیرت انگیز مد تک بلند دیواریں بنایا کرتے تھے ۔

<sup>1 کے لئ</sup>ے یو نانی اعشاری نظام بابلی نظام سے قریبی طور پر مربوط تھا۔

سلحله عام کیوبٹ ایک نٹ آنھ انچ اور شاہی (رائل) کیوبٹ ایک نٹ 10.4 انچ ہو گا۔

ملک اس وقت بابل میں موجو د قدیم آٹار میں سریوں کی تہیں ملتی ہیں لیکن اتنے بم و قفوں سے نہیں جتناکہ یہاں بیان کیاگیاہے ۔

<sup>6 کیلی</sup> یہاں ند کور " اند رونی دیوار " غالبا نبو کد نفر کے نئے شہر کی دیوار ہوگی جو قدیم فصیل کے اندر واقع تھا۔

' کے للے یہ ٹیلہ یا Mound قعر کملا آئے اور یہ 700 گز لمبا' 700 گزچو ڑا ہے ۔ یہ عمر ہ قتم کی اینوں کا ایک بہت بزاؤ میرہے ۔ کے کلی معلی کی بابلی پرستش کے متعلق ہمیں کتاب مقدس ہے بہت پچھ پینہ جاتا ہے۔ مثلاً سعیاہ 1:46: یر میاہ 2:50 – یہ امر کافی حد تک یقینی ہے کہ وہ پچھ عرصہ بعد بابلی معبد کا تشکیم شدہ سربراہ تھا' اس لیے یو نانیوں نے اُسے درست طور پر زیئس یاجو پیٹر کا ہم رتبہ کما۔

^ کلے گاتا ہے کہ تب کالدی عکادی عظیم حامی نسل کی ایک شاخ تھے جو بابل میں قدیم ترین و قتوں سے آباد تھی ۔ اِسی نسل نے لکھنے اور شریقمیر کرنے کافن 'ند ہمی نظام کی تشکیل اور تمام سائنس بالخصوص علم نجوم پرغور و فکر کی بناء ڈالی ۔

<sup>9</sup> کلی دیو ټاکی اپنے معبد میں ذاتی طور پر آمد کی میہ حکایت دیو ټاؤں کی فطرت پر مصری اعتقاد سے متضاد متی ۔ یہ محض ایک تصور اتی اظهار ہے 'جیسا کہ یہو دیوں کے ہاں پایا جا تا ہے جو ضد اوند کے کو و مقد س پر آنے اور رہنے کی بات کرتے ہیں ۔

کلے تھیں بیائی زیئس' یا شہر تھیس میں قادر مطلق کے طور پر پوجا جانے والا دیو یا آمن تھا۔ بیروڈوٹس نے مصری زیئس کی بجائے تھیں بیائی زیئس کما کیونکہ مصرکے مختلف علاقوں میں مختلف دیو باؤں کو قادر مطلق کے طور پر بوجاجا آتھا۔

' پتارادریائے زائتمس کے مشرق میں ساحل پرواقع ہے۔

المله اس بارے میں شک کی مخواکش بہت کم ہے کہ ذر کسینز نے بابل میں بغاوت کے بعد یہ کیا تھا۔ آریان بتا آب کہ ذر کسینز نے یو نان سے والپی پر معبد کوند صرف لوٹا بلکہ برباد بھی کردیا تھا۔

سلک بابیلون(بابل) کاعظیم معبد بلاشہ وہ دیو قامت ڈھیرہے جے سب عرب لوگ بابل کہتے ہیں۔ سلک مختلف لکھاریوں نے ہیروڈ وٹس کے اِس بیان کی بازگشت پیش کی ۔

۵۵ کائٹرس بلاشبہ دیالہ (Diyalah) ہے۔

<sup>کے لع</sup> میروڈوٹس کامقصد اِس پہلی اسیری کو دار یوش ستاسپس کے زریعہ دو سری اسیری ہے ممیز کرنا ہے 'جس کے متعلق اُس نے تیسری کتاب کے آخری حصہ میں بات کی ہے۔

عطلے تریتائے کمیز کانام دلچیں کا عامل ہے "کیونکہ یہ ان ویدک روایات کی جانب اشارہ کر آہے جو
فاری وادی سندھ ہے اپنے ساتھ لائے تھے ۔ اِس نام کامطلب" تریتان جیساطاقتور"ہے ۔
علم اشتقاق کے لحاظ ہے" تین جسوں والا"کامفہوم رکھنے والا یہ خطاب فاری رو مانس کے
مشہور فریدون کی سنکرت اور زیند صورت ہے جس نے دنیا کو اپنے تین بیٹوں سلم' تور اور
ایرج کے درمیان تقسیم کیا تھا۔

<sup>۱</sup> که سه جدید مصرکے اردیب جیسای نام ہے 'اور میڈی منس کی طرح ایک غلہ ناپنے کا پیانہ ہے – اردیب تقریباً 5انگریزی <sup>بی</sup>ش کے برابر ہو تاہے ۔ قدیم بالی آثار کی کھدائی میں کوں کے بہت سے ماڈل ملے ہیں۔ پچھ ایک برنش میوزیم میں بھی رکھے گئے ہیں۔

موسم مر مائے دوران بابل میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور پیداوار کاانحصار کمل طور پر آبپاشی پر ہوتا ہے۔ موسم مبار میں مسلسل بارشیں ہوتی ہیں اور سال کے دیگرو قتوں میں بارش گاہے بگا ہے لیکن بے قاعد گی کے ساتھ کم مقدار میں پڑتی ہے۔ سب سے زیادہ بارش کاممینہ دسمبر ہے۔ قدیم و قتوں میں 'جب آبپاشی آج کے مقابلہ میں کمیں زیادہ و سیچ تھی ' تو ملک کی آب و ہواغالبا مختلف ہوگی۔

الله موجودہ دور میں عموماً آبپا ٹھی بیلوں کی مدد سے کی جاتی ہے جو پانی کو دو تھمبوں پر گلی گلی سے رسہ مخزار کراویر کناروں تک تھینچتے ہیں۔

المال کے ایک قدیم لکھاریوں نے بابل کی زر خیزی کے ممن گائے ہیں۔

لفلح میدانی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ اب بھی یمی واقع ہے۔ زینون کوہ زیگروس کے پاس کاشت کیاجا آہے 'لیکن ہابل اتنی دور تک نہیں پھیلا ہوا تھا۔

سموللہ سے یقین کرنے کی وجوہ موجود ہیں کہ قدیم دور میں ملک آج کے مقابلہ میں کمیں زیادہ گھنے جنگلوں کا مالک تھا۔ جہاں بھی پانی لایا جائے وہاں آڑ اگے گا۔ قدیم وقتوں میں دریاؤں کا درمیانی علاقہ اور بھا اور بہاڑوں کے درمیان حائل خطے کابت بڑا حصہ مصنوعی طریقے سے میراب کیاجا آتھا۔

ھ<sup>ولی</sup> اس متم کی *کشتیاں نیوا کے سنگ ترا*ثی کے نمونوں میں نظر آتی ہیں اور آج بھی فرات میں آرپار آتی جاتی ہیں ۔

لاقلع ہابلی اُسطوانے ( سلنڈر ز) بلاشبہ ہیرو ڈوٹس کی "مریں " ہیں ۔ مٹی کی لوحوں پر ان کے متعد د نقش طمے ہیں ۔

عقلے سلنڈرز پر بابلیوں کو عموماً چھڑیوں کے ساتھ بھی دکھایا گیا ہے۔ اشوری بتوں میں درباری دکام بیشہ چھڑیاں کچڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔

<sup>مرف</sup> ہے ''کشش عمد کے لکھاریوں نے بھی اپنے دور میں موجود اِس رسم کاؤ کر کیا ہے ۔

للطلع حدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم بابل میں تدفین کے دو طریقے رائج تھے۔ عام طور پر مُردوں کو مرتبانوں میں ڈال کر آگ میں جلایا جا تا تھا۔ قدیم شروں کے آثار میں ہزاروں تدفینی ظروف لمے ہیں۔ آبوت استعمال ہوتے تو تھے لیکن بہت کم ۔

مشک ہیرو ڈوٹس کا جغرانیا کی علم اور کہیں بھی اس قدر غلطی کا شکار نہیں بقناکہ اِس دریا کے بیان میں ہے ۔ ہے ۔ لگتاہے کہ اُس نے دو تین مختلف دریاؤں کے متعلق ملنے والی معلومات کو گذنہ کر دیا ۔ اشتھ یماں ہیرو ڈوٹس کا جغرافیائی علم اپنے دور کے لحاظ سے کانی ترتی یا فتہ ہے۔

المنطق بير جارے مصنف کی جغرافیائی معلومات کی حدود میں درست تھا۔ کاکیشیامیں چوٹیاں 17,000 فٹ تک بلند ہیں ۔

ستنطی Kizilkoum'Kharesm وغیره صحرا--- دشت کانهایت جنوبی حصه –

'' سطح یمال تک کندہ تحریریں ہیرو ڈو کُس کی تصدیق کرتی ہیں۔ داریوش ستاسپ (وشتاسپ) کا ہیٹا اورار سامس (ارشاما) کا پو آتھا۔ اُس نے داریوش کاسلسلہ نسب اسکیمینیز (اپنحامنش) کے جار اجدادے جو ڑا۔

۵ شیطه بیر سوال اُنھایا جاسکتا ہے کہ جس بیان کو ہمارے مصنف نے معتبر ترین سمجھا 'کیاوہ واقعی معتبر ترین سمجھا 'کیاوہ واقعی معتبر ترین تھا۔ ہیرو ڈوٹس نادانستہ طور پر ہر کمانی کی نمایت رومانوی اور شاعرانہ صورت کی جانب مائل ہوااور جس چیز کی تعریف کی وہ اُس کی نظر میں درست تھی۔ ژیدونون کے مطابق سائر سائر سائر سائر سائر سائر ہے۔ استے بستر میں سکون سے مرا۔ کیسیاس کے مطابق وہ Derbices کے ساتھ جنگ میں شدید زخی ہو کر مرا۔ مو خرالذ کر زیادہ قابل اعتبار ہے۔ النذ اہیرو ڈوٹس اور کیسیاس متنق ہیں۔ تاہم ' بیدیقین نہیں کہ اُس کی موت کس دخمن کے ظاف لڑتے ہوئے زخمی ہونے سے واقع ہوئی تھی۔ وکی تھی۔

المنطح بيرعين ممكن طور پر موجوده فارس كاخنجرب \_

کشتا ہے ۔ تیسری کتاب بُز 116 اور چو تھی کتاب' بُز 27 میں اِس حوالے ہے ذکر آئے گا۔

^ منع محمو ڑے کی قربانیاں جدید پارسیوں کے ہاں مروج ہتائی جاتی ہیں ۔

## ايْريشر كالضافي نوث:

بابل

بابل تقریبا"2000برس تک عالمی تبذیب کامرکز دباتھا۔ اُس کا دسم الخط اور ذبان مصر اور مدیترانہ کے ساحلوں پر آباد لوگوں کو معلوم تھی اور پڑ ہے لکھے لوگ اسے برجگہ پر ذریعہ اظبار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ بابل مشرق کا بنک اور ایمپوریٹم تھا: اور وہ اپنے عبد جلال میں انسانیت کے افکار پر غالب رہا۔ جو کچھ روم رہ چکا ہے ' جو کچھ اب لندن ہے 'وبی کچھ بابل ہواکرتا تھا۔۔۔" بادشاہتوں کی رفعت کالدی فخر کی خوبصور تی۔ "اُس کے آثار اب بھی حیرت انگیز ہیں۔ قدیم اسرائیل نے بابل سے بہت کچھ مستعار لیا۔ حمور ابی کا طابطہ قانون (اندانا "2200ق۔م) شریعت موسوی کو بہت نیادہ متاثر کرنے کا باعث بنا ہوگا; مو خریبودی صحائف میں فرشتوں کا نظریہ بابلی ماخذ رکھتا ہے۔ داستان تخلیق 'سیلاب عظیم وغیرہ کا تعلق بہی بنیادی طور پر بابل سے ہے۔یہ قطعی حیرت انگیز نہیں ہے کہ جب بابل کو زوال آیا تو کہھی اُس کی طاقت 'غرور اور ہمہ گیرسلطنت سے خوف کھانے والی دنیا میں ایک آہ پھیل گئی۔۔۔" بابل گر پڑا' بابل گر



دو سری کتاب

## **یو تر پی** (موسیقی کی دیوی)

۔ سائرس کی موت پر اُس کے بیٹے کیمبائس نے باد شاہت سنبھالی جس کی ماں فار ناسیس کی بیٹر کا میں ہوااور کی بیٹی کاساندانے تھی۔ کاساندانے سائرس کی زندگی میں ہی مرگئی جس پروہ بہت دل گیر ہوااور پی سلطنت کے تمام عوام کو بھی سوگ منانے کا تھم دیا۔ دونوں کی اولاد کیمبائس نے ایو نیائی و را یولیائی یو نانیوں کو اپنے باپ کے با بگزار غلام سجھتے ہوئے اُس وقت اپناماتحت بنالیا جب وہ

تصرکے خلاف میم جوئی کرنے جار ہاتھا ہے۔ 2- معربوں کو اپنے بادشاہ پیامیٹیکس کے دور حکومت سے قبل یقین تھاکہ وہ نوع انسانی بیں قدیم ترین ہیں۔ تاہم 'جب پیامیٹیکس نے اصل قدیمی نسل کا پیۃ لگانے کی کوشش کی توانہوں نے یہ رائے قائم کی کہ وہ باقی تمام اقوام سے افضل جبکہ فریجیائی قد امت میں برتر ہیں ہے۔ اس بادشاہ نے دیکھا کہ قدیم ترین انسانوں کا کھوج لگانا ممکن ہے 'لندا اُس نے مندر جد ذیل طریقہ کار اپنایا۔۔۔ اُس نے عام قتم کے دو بچوں کو لیا اور انہیں اپنی چراگاہ کے ایک گذریے کے پاس برورش کے لیے بھیج دیا' اور یہ سخت ہدایت بھی کی کہ کوئی مخص اُن کے مانے ایک لفظ بھی نہ

رورش کے لیے بیج دیا 'اور یہ محت ہرایت بھی بی لہ لوبی عص ان نے ساسے ایک نفظ جی نہ زبان سے نکالے بلکہ انہیں ایک الگ تھلگ کمرے میں رکھاجائے – مزید یہ کہ خوراک کے لیے اُن کے کمرے میں و وتنا فو وتنا کمریاں بھیجی جائیں اور دیگر تمام ضروریات کا خیال رکھاجائے – اُن کے کمرے میں و وتنا فو وتنا کمریاں بھیجی جائیں اور دیگر تمام ضروریات کا خیال رکھاجائے ۔ اِس تجربہ کے ذریعہ وہ یہ پتہ چلانا چاہتا تھا کہ دونوں بچے پہلا لفظ کیا ہولتے ہیں – بتیجہ اُس کی توات کے مطابق بر آمہ ہوا – گڈریئے نے دو سال تک اُس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس مہت

کا اختتام پر ایک روز جب وہ دروازہ کھول کر اُن کے کمرے میں داخل ہواتو بچے اپنے بازو پھیاا کر اُس کی جانب لیکے اور انہوں نے اپنے منہ سے واضح طور پر "بیکوس" (Becos) آواز نکالی۔ شروع میں تو گذر ہے نے کوئی تو جہ نہ دی; لیکن بار بار ایسا ہونے پر اُس نے اپنا ہاہ کو اس بارے میں بتایا اور اُس کے حکم پر بچوں کو حاضر کیا۔ تب پیامٹی کس نے بنفس نفیس بچوں کے منہ سے وہ لفظ سااور پھر تحقیقات کروائیں کہ کون سے لوگ " بیکوس" کی آواز والا کوئی لفظ ہولتے ہیں۔ اُسے معلوم ہوا کہ فریجیائی زبان میں روٹی کو " بیکوس" کہتے ہیں۔ ان صور تحال میں مصریوں نے قد امت کارعوئی چھو ڈریا اور فریجیاؤں کو اپنے سے زیادہ قدیم تنایم کر لیا۔

8۔ سے وہ حقائق تھے جو مجھے ممفس میں اُوکئن کے پچاریوں سے معلوم ہوئے۔ کی دیگر یو قو فانہ قصوں کے علاوہ یو نانیوں کا بیہ بیان ہے کہ پہامٹی کس نے بچوں کو عور توں کے پاس پر ورش دلوائی تھی جن کی زبانیں وہ پہلے ہی بھنچوا چکا تھا; لیکن پچاریوں نے اُن کی پر ورش کے پور ورش کے نہوں کے معلوم ہوئے۔ ممنس میں اپنے قیام کے دور ان ان پچاریوں کے ساتھ بات چیت نہ کورہ بالا حالات ہی بیان کیے۔ ممنس میں اپنے قیام کے دور ان ان پچاریوں کے ساتھ بات چیت نہ کورہ بالا حالات ہی بیان کیے۔ ممنس میں اپنے قیام کے دور ان ان پچاریوں کے ساتھ بات چیت آیا اُن علاقوں کے بچاریوں کا بیان بھی ممنس والوں سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ ویلو پولس والوں کے بیاریاں کو تمام مصریوں میں بہترین تاریخ دان ہونے کی شہرت حاصل ہے۔ شاہ اپنائیں بھی ممنس والوں سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ ویلو پولس اور تعیس تک گیا کہ والوں کو تمام مصریوں میں بہترین تاریخ دان ہونے کی شہرت حاصل ہے۔ شاہ اپنائی کہ دیوی دیو تاؤں بارے میں انہوں نے جو پچھ بتایا میں بہاں اُسے دو ہرانا نہیں چاہتا' بس اُن کے دیوی دیو تاؤں بارے میں انہوں گا۔ ان معالمات کے حوالے سے کوئی اور بات شدید ضرورت پڑنے پر بی بتائی سے معلوں گا۔ ان معالمات کے حوالے سے کوئی اور بات شدید ضرورت پڑنے پر بی بتائی سے میں انہوں گا۔ ان معالمات کے حوالے سے کوئی اور بات شدید ضرورت پڑنے پر بی بتائی سے دیا ہیں ہیں ہوں گا۔

4۔ محض انسانی معاملات مندر جہذیل ہیں جن پر سب کا الفاق ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے مصریوں نے سمنی سال دریافت کیااور اسے بارہ حصوں (مہینوں) ہیں بانٹا۔ انہیں سے علم ستاروں سے حاصل ہوا۔ میرے خیال میں وہ اپنے سال کا تخیینہ یو نانیوں سے کہیں زیادہ بهتر طور پر لگاتے ہیں کیو نکہ یو نانی ہرا کیک سال کے بعد پوراا کیک مہینہ جمع کرتے ہیں بھی جبکہ مصری ہرسال پانچ فالتو دن (30دن کے بارہ اہ کے علاوہ) شامل کر لیتے ہیں ۔ آئ اُن کادعوئی ہے کہ سب سے پہلے مصریوں نے بی بارہ دیو آئوں کے ناموں کا استعمال شروع کیا اور بعد میں یو نانیوں نے سے نام اپنائے; سب سے پہلے قربان گا ہیں 'شبیہیں اور دیو مندر بھی انہوں نے بنائے; نیز پھر پر جانوروں کی شبیہیں کھود نے میں بھی مصریو کو اولیت حاصل ہے۔ زیادہ تر معاملوں میں اُن کا کہنادر ست نکلا۔ اور انہوں نے جمحے بتایا کہ مصر پر حکومت کرنے والا پہلا مختص کے مین (Men) تھا اور اُس کے دور میں سارا مصر (ماسوائے تنہیدیدیائی علاقہ) دلدل کے قمان جمیل مور س (Moeris) سے نیچ کی دور میں سارا مصر (ماسوائے تنہیدیدیائی علاقہ) دلدل کے قمان جمیل مور س (Moeris) سے نیچ کی دور میں سارا مصر (ماسوائے تنہیدیدیائی علاقہ) دلدل کے قمان جمیل مور س (Moeris) سے نیچ کی دور میں سارا میں اُس وقت سطح آب سے او پر نہ تھی۔ یہ سمندر سے اوپر کی طرف دریا میں سات دن کے فاصلے ہر ہے۔

5۔ اپنے ملک کے بارے میں اُن کا بیان مجھے نمایت مناسب لگتا ہے۔ کسی پیٹگی معلومات

کے بغیر مصر کو پہلی مرتبہ دیکھنے والا مخص لاز مامی خیال قائم کرے گاکہ یو نانی جمازوں کی منزل مصر ایک دریا کا تحفہ ہے ۔ فی جسیل ہے اوپر تین دن کے بحری سفر کے فاصلے پر واقع زمین پر بھی ہے بات صادق آتی ہے; مصری اُس کے بارے میں پچھے نہیں بتاتے 'لیکن وہ بھی مُو بہوا بیاہی علاقہ ہے۔ خطر کرعم میں نبید نال مدین میں نام عدیں سے نہ میں کرنیات میں اور پہنچنی نام میں ہا

خطے کے عمومی خدوخال مندر جہ ذیل ہیں۔ سمندر کے ذریعہ یماں پینچنے پر زمین ہے ایک دن کے فاصلے پر ہی اگر آپ ناک کی سیدھ میں چلتے جا ئیں تو خود کو گیارہ فیدم گمرے پانی میں پائیں گے جس سے پاچلانا ہے کہ زیر آپ آ کچکی دھرتی اس فاصلے تک تھی۔

6- ساحل کے ماتھ ساتھ علاقے کی کمبائی 60 سکو کئے <sup>دلے</sup> Schoenes ہے (خلیج پلا بھی نشک اللہ تا جھیل سرپونِس) - بکھرے ہوئے علاقوں والی اقوام اپنے ملک کی پیائش فیدم ہے کرتی ہیں اور نسبتا وسیع حدود والی اقوام فرلانگ ہے 'جبکہ وافر علاقے کو پر سانگ ہے ۔ لیکن انسان نمایت وسیع و عریض خطے کے مالک ہوں تو اُسے سکو گئے ہے ناپاجا تا ہے - پر سانگ کی لمبائی 30 فرلانگ ہے ' مللہ لیکن مھری پیانے سکو گئے کی ساٹھ فرلانگ ۔ شلہ یوں مھری ساحلی سرحد کوئی فرلانگ ۔ شلہ یوں مھری ساحلی سرحد کوئی

3600 فرلانگ کمی بنتی ہے۔

7 ساحل سے ہیلیو پولس تک مصری چو ڑائی خاصی زیادہ ہے 'علاقہ ہموار' چشموں سے عاری اور دلدلوں سے ہیرپور ہے۔ 'کلے سمندر سے اوپر ہیلیو پولس تک کارات تقریباً تقریباً دی ہے جوا تیسنزمیں بارہ دیو آؤں کی قربان گاہ ہلے سیامیں اولپیائی جووکے معبد تک بنآ ہے۔ للے اگر کوئی بیائیش کرے تو ان دونوں راستوں کی لمبائی میں بہت کم فرق ملے گا' زیادہ سے زیادہ افرانگ کا' کیونکہ ایسنزمی ہیسا تک کا فاصلہ بندرہ کم بندرہ سو فرلانگ کا' کیونکہ ایسنزمی ہیسا تک کا فاصلہ بندرہ کم بندرہ سو فرلانگ ہے' جبکہ سمندر سے ہیلیو پولس تک کا فاصلہ تقریبا بندرہ سوفرلانگ بنتا ہے۔ کھ

8- سلیو پولس سے آگے جائیں الله تو مصر نگ ہو جا آئے; ثال سے جنوب کے رخ پر عربی سلسلہ کوہ ایک طرف سے اور لیبیائی سلسلہ کوہ دو سری جانب سے حد ہندی کر تاہے۔ اول الذکر سلسلہ بلاا نقطاع چلاہ ہوا ایر پھر گئی سلسلہ کوہ دو سری جانب سے حد ہندی کر تاہے۔ اول الذکر کے اہرام کے لیے پھر کا کے کر لایا گیا تھا؛ اور بھی وہ مقام ہے جہاں سے یہ اوپر نذکو را نداز میں مڑتا ہے۔ ہے۔ مثلہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے ' یہ شرقاغ با آپی وسیع لمبائی میں دو ماہ سفر کے برابر ہے: انتمائے مشرق میں لوبان پیدا ہو تاہے۔ یہ ہیں اس سلسلہ کوہ کے نمایاں خواص ۔ لیبیائی طرف پر دو سراسلسلہ ' جمال اہرام کھڑے ہیں ' چٹائی اور ریتلا ہے؛ ابتدائی حصہ میں اس کی سمت بھی عربی سلسلہ کوہ والی ہے۔ پھر بیلو پولس سے اوپر علاقے کی چوڑائی زیادہ نہیں بلکہ بہت کم ہے: ایک دونوں سلسلہ ہائے کوہ کی در میائی وادی ایک بموار میدان ہے اور نگ ترین مقام پر 200 فرلانگ سے زیادہ نہیں لگتی ۔ اس جگہ ہے اُوپر مصردوبارہ پھیلنے لگتا ہے۔

9۔ ہیلیو پولس سے تعیس تک کاسفرنو دن کی کشتی رانی ہے 'کل فاصلہ 4860 فرلانگ بنآ ہے۔ آگ آگر ہم ملک کی متعدد پیا کثوں کے سامنے رکھیں تو کنار دریا 3600 فرلانگ جبکہ سمند ر سے تعیس تک کا فاصلہ 6120 فرلانگ ہے۔ نیز تعیس سے ایلی فنڈا نئے مامی جگہ تک کا فاصلہ 1800 فرلانگ ہے۔

136 ===

10- اوپر بیان کردہ علاقے کا زیادہ تر حصہ مقامی باشندوں نے حاصل کیا۔ کیونکہ ممنس ے اوپر 'دونوں سلسلہ ہائے کوہ کے در میان واقع خطہ سمندر کی خلیج سے تشکیل شدہ لگتا ہے۔ یہ اسلیم اور نیو تھرانیا' ایفی سس اور میاندر کے میدان جیساد کھائی دیتا ہے۔ سلام اس خطوں میں زمین دریاؤں نے تشکیل دی مگر کوئی بھی دریا دریائے نیل کے پانچ دہانوں میں سے ایک جتنا بھی بروانہیں۔ سلام میں دگر دریاؤں کا بھی ذکر کر سکتا ہوں جو دریائے نیل سے کمتر لیکن بہت بری بری تبدیل کے میران کا موجب ہیں۔ اِن میں سے ایک ایکلوس ہے جو اکار تانیا سے گزرنے کے بعد سمندر میں گر تا ہے۔ ھائھ

11- مصرے قریب ہی عرب میں ایک لمبی اور نگ طبیج ایر پھر۔ گئن سمندر میں واقع ہا کہ جس کی تفصیل میں اب بیان کروں گا۔ اس سمندر میں ہر روز ا آر چز ھاؤ ہو آر ہتا ہے۔ کہ جس کی تفصیل میں اب بیان کروں گا۔ اس سمندر میں ہر روز ا آر چز ھاؤ ہو آر ہتا ہا ہے۔ کہ میرے خیال میں خود مصر بھی پہلے اس جیسی ایک طبیج ہوا کر آتھا۔۔ ایک طبیج مصر کے شال کے سمندر ملائے سمندر میں سے شروع ہو کر سریا تک ہے: دونوں طبیعیں زمین میں اس طرح چلتی ہیں کہ ملتے ملتے رہ جاتی ہیں اور ایک در میان میں زمین کا بہت تگ سا کھڑا رہ جا آ ہے۔ اب اگر نیل اپنے پانیوں کو موجودہ گزر گاہ سے اِس طبیع عرب میں منتقل کردے تو کون می ایس چزہے جو اسے زیادہ از زیادہ 20 ہزار سال میں بھرنے سے روک گی ؟ میرے خیال میں سے آدھے عرصے میں ہی بھر دیا ہو اور یوں سال میں ہو سکتا کہ ماضی کے ایک اس قدر بزے دریا نے کافی بزی طبیح کو بھی بھر دیا ہو اور یوں تیر یکیاں پیدا ہو فی ہوں؟

12 چنانچه میں نے راویوں کے بیانات پر اعتبار کیااور میری اپی بھی ہی رائے ہیں 'کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ علاقہ اپنے پڑوی ساطوں کی نسبت سمندر میں زیادہ آگے تک چلاگیا ہے 'اور میں نے مشاہدہ کیا کہ بہاڑوں پر گھو تکھے تھے اور زمین اس قدر شور زدہ کہ اہرام کو بھی نقصان پہنچا سکے زاور میں نے یہ بھی دیکھا کہ سارے مصرمیں صرف ایک بہاڑا ایسا ہے (صفف سے اوپر) جہال ریت پائی جاتی ہے ہی مزید ہر آں یہ علاقہ اپنی سرحدوں کے ساتھ ساتھ واقع عرب یا لیبیا ہے کوئی مشابہت نہیں رکھتا ' میں ہے اور سریا کی مٹی ریلی اور سرخی مائل ہے 'جبکہ عرب اور سریا کی مٹی میں کنکر زیادہ ہیں ۔ دو سری جانب مصر کی مٹی کالی اور سرخی مائل ہے ' جبکہ عرب اور سریا کی مٹی میں کنکر زیادہ ہیں ۔ دو سری جانب مصر کی مٹی کالی اور

المجھری ہے کو نکہ یہ سیلابی ہے اور ایتھو پیا ہے آنے والے دریائے ساتھ یہاں بچھتی رہی۔۔

13 پجاریوں سے معلوم ہونے والا ایک امر میری نظر میں علاقے کی ابتداء کے متعلق محموس شادت فراہم کرتا ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ بادشاہ موئرس کے دور میں دریائے نیل نے صرف آٹھ کیوبٹ بلند ہوکر ممنس سے نیچے کے سارے مصرکو ڈیو دیا تھا۔ جب میں نے یہ بیان سنا تو موئرس کو مرے ہوئے 1900 سال نہیں ہوئے تھے 'اسٹی گر آج دریا پندرہ کیوبٹ بلند ہونے پر بھی مری والے میں اگر زمین ای شرح سے اُبھرتی اور بڑھتی رہی تو بھی طفیانی نہیں لا تا۔ چنانچہ 'میری رائے میں اگر زمین ای شرح سے اُبھرتی اور بڑھتی رہی تو جسل موئرس سے نیچے ڈیلٹا اور دیگر جگوں پر آباد مصری طفیانیوں کی بندش سے مستقل طور پر جسل موئرس سے نیچے ڈیلٹا اور دیگر جگوں پر آباد مصری طفیانیوں کی بندش سے مستقل طور پر یان کی مساوی دھرتی بارش سے سیراب ہونے کا من کر انہوں نے کہا۔۔۔ "کسی روزیو نانیوں کی اُس کے بیان کی مساوی دھرتی بارش سے سیراب ہونے کا من کر انہوں نے کہا۔۔۔ "کسی روزیو نانیوں کی اُس کے کوئی درائع موجود کے ہوں گے۔" اُن کے کہنے کا مطلب تھا کہ ''اگر کسی روز خدانے یو نانیوں کو بارش دیتا مناسب نہ سمجھا بلکہ انہیں طویل خشک سالی سے دو چار کیا تو یو نانی لوگ قط کا شکار ہو جا کمیں گے کیو نکہ ان کا دارو یدار صرف جووی بھیجی ہوئی بارش بر کیا تو یو نانی لوگ قط کا شکار ہو جا کمیں گے کوئی ذرائع موجود نسیں۔ "

14 ۔ یونانیوں کے بارے میں مصریوں کی رائے بالکل درست ہے ۔ لیکن اب میں مصریوں کے متعلق بتاؤں گا کہ خود اُن کے ساتھ کیا صور تحال ہے ۔ اگر ممفس سے بنچ کی ذمین سابق زمانوں والی شرح سے ہی او پر اُٹھتی رہی تو اس خطہ کے باشندوں کا فاقوں سے بچے رہنا کیے ممکن ہوگا 'کیونکہ بارش نہ ہونے پر اسله دریا کی طغیانی اُن کے کھیتوں کو سراب نہیں کر سکے گی ؟ یہ تسلیم کرناپڑ نے گاکہ فی الحال وہ دنیا کے کسی مجمع عوام کی نسبت کم محت کے ساتھ فصل اکھی کرتے ہیں کو کیکہ انہیں زمین میں بل چلانے کی ضرور ت نہیں 'اور نہ ہی وہ دیگر کام کرنے پڑتے ہیں جو بتی انسان فصل اُگانے کے لیے لاز ماکرتے ہیں : لیکن کاشتظر رہتا ہے کہ کب دریا خود بخود چھلک کر کھیتوں کو اپنی لیسٹ میں لے اور واپس چلا جائے 'اور پھروہ نیج ڈال کر فصل پکنے کا انتظار کرنا ہو تا ہے کہ کب فصل پکے اور سوروں کی مدد کرنے وار مجمس علیحدہ کردے ۔ سمید

15 – اگر ہم مصرکے بارے میں ایو نیاؤں کے خیالات اپنا کمیں تو اس نتیجہ پر بہنچیں گے کہ ایک زمانے میں مصریوں کے پاس کوئی علاقہ تھا ہی نہیں ۔ ساتھ کو نکہ ایو نیاؤں کا کہنا ہے کہ حقیقت میں مصری ڈیلٹاکاکوئی وجو د نہیں جو ساحل کے ساتھ ساتھ پر سیئس کے مینار ہُ ٹگرانی <sup>8 سا</sup>ھ ہے کہ کر پیلوسیاک Salt-pans تک 900 سکوئنے کے فاصلے تک ہے اور زمین میں کرکاسورس کے شہرتک جا تاہے جمال دریا دو دھاروں میں تقسیم ہو تاہے ۔ مصرکے بارے میں

باقی کا بیان عرب یالیبیا ہے تعلق ر کھتا ہے۔لیکن مصریوں کا اور خود میرا بھی خیال ہے کہ ڈیلٹادریا

کی لائی ہوئی مٹی سے بنا اور شاید کچھ ہی عرصہ پہلے سامنے آیا۔اگر مصریوں کے پاس کوئی علاقہ نہیں ہواکر تا تھا تو انہوں نے خود کو دنیا میں قدیم ترین نسل قرار دینے کے بیٹی کیے بگھار دی ؟ یقینا انہیں بچوں کے ساتھ یہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ سب سے پہلے کوئی زبان ہولتے ہیں۔ ہیں۔ لیکن بچ بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات پر لیقین نہیں کہ مصری لوگ بھی ڈیلٹا کے ساتھ ہی وجود میں آئے: میرے خیال میں وہ انسانی نسل کی ابتداء سے ہی موجود ہیں۔ زمین برجتے جانے کے ساتھ ساتھ آبادی کا ایک حصہ نیچے نئے علاقے میں آگیا اور ایک حصہ پر انی جگہ پر ہی آباد

ر ہا۔ پر انے و تقوں میں تعییبائس (Thebais) کا نام مصر تھا۔۔۔ اس ضلع کا کل محیط محض 6120 م

خیال غلط ہے ۔ اس کے بر عکس اگر وہ درست ہوں تو میں سے ثابت کرنے کاعزم کر سکتا ہوں کہ ابو نیائی اور نہ ہی کوئی اور یو نانی لوگ گفتی جانتے ہیں ۔ کیونکہ وہ مبھی کہتے ہیں کہ زمین تین حصوں یعنی یو رپ'ایشیاء اور لیبیا میں تقتیم ہے' جبکہ انہیں چوتھامصر کاڈیلٹا بھی ثمار کرنا چاہیے کیونکہ وہ

ا سے ایشیاء اور نہ ہی لیبیا میں شار کرتے ہیں۔ اسم کیا یہ اُن کا نظریہ نہیں کہ نیل ایشیاء کولیبیا سے جدا کر تاہے؟ چو نکہ نیل ڈیلٹا کی چوٹی پر دو حصوں میں بنتا ہے 'اس لیے خود ڈیلٹا بھی ایک الگ علاقہ ہواجوا بشیاء یالیبیا کا حصہ نہیں۔

17۔ اب میں ایو نیاؤں کی آراء یہیں چھوڑ کران موضوعات پر اپنے خیالات بیان کروں گا۔ میں مصر کو اُسی طرح مصریوں سے آباد علاقہ تصور کر نا ہوں جیسے سلیشا میں سلیشیائی اور اشور یہ میں اشوری آباد ہیں۔اور میرے خیال میں لیبیااور ایشیاء کے در میان واحد موزوں حد

ہندی وہی ہے جس کی نشاند ہی مصری سرحدہ ہو تی ہے ۔ کیونکہ اگر ہم یو تانیوں کی بیان کردہ حد ہندی کولیں <sup>کے علی</sup>ہ تو مصرکو دو حصوں میں منقسم قرار دینا پڑے گا۔۔۔ ہرا یک حصہ دنیا کے ایک مختلف حصہ متعاقب بعدی سائن میں میں میں السام

جھے سے متعلق۔۔۔ یعنی ایک ایشیاء میں آور دو سرالیبیا میں ۔ 18 ۔ مصر کی وسعت کے بارے میں میری رائے کی توثیق ایک استخار ہ سے بھی ہوتی ہے جو

اُسن کے مقبرے سے حاصل کیا گیا اور جس کے بارے میں جمھے اپنی رائے قائم ہونے سے پہلے نک علم نہ تھا۔ ہوا یوں کہ ماریا <sup>۸ سام</sup> اور الیس نامی شروں کے لوگوں کو (جو لیبیا کی سرحد کے زیب مصری علاقہ میں رہتے تھے) قربانی کے جانوروں کے بارے میں علاقہ کی ذہبی رسوم ناگوار

ریب مھری علاقہ میں رہتے تھے) قربانی نے جانوروں نے بارے میں علاقہ بی تد ہی رسوم نا نوار گذریں اور وہ اب گایوں کا گوشت کھانے سے مزید اجتناب کرنے کے خواہشند نہ تھے۔ <sup>9 سی</sup>ہ و نکہ وہ خود کومھریوں کی بجائے لیبیائی سجھتے تھے 'اس لیے انہوں نے معبد سے رجوع کیااور کہا کہ معربوں کے ساتھ اُن کا کچھ بھی مشترک نہیں 'نہ'وہ ڈیلٹا میں رہتے اور نہ مصری زبان ہو لئے
ہیں 'لنذا انہیں من مرضی کی چزیں کھانے کی اجازت دی جائے۔ آئم 'دیو آنے اُن کا مطالبہ
مسترد کر دیا اور جواب میں قرار دیا کہ وہ سار اخطہ مصر کا علاقہ ہے جے دریائے نیل سیراب کر آ
ہے 'اور ایلی فذا گئے ' مجھ سے نیچے آباد اور دریا کا پانی چنے والے لوگ مصری ہیں۔
19۔ دریائے نیل میں طغیانی آنے پر نہ صرف ڈیلٹا بلکہ دونوں کناروں کے وہ خطے بھی
سیراب ہوتے ہیں جنہیں لیبیا اور عرب کا حصہ سمجھا جا آئے ' پچھ مقامات پر تو دریا کا پانی دو دن کی
مسافت یا اِس سے بھی زیادہ دور تک چلاجا آئے۔

دریا کی طبیعت کے حوالے سے پجاریوں یا دیگر افراد سے زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں ۔ میں بیہ جاننے کا الخصوص مشاق تھا کہ گر مائی نقطۂ اعتدال کے آغاز پر ٹیل کیوں ابھرنے لگا اور پھرا کیک سودن تک مسلسل اُبھر ہاکیوں رہتا ہے۔۔۔اور بید مت ختم ہوتے ساتھ ہی اُس کا بہاؤ سمٹنے اور سمٹنے لگتا ہے۔۔مقامی باشندوں سے چندا کیک وضاحتیں حاصل ہو سکیں۔۔۔اسکہ لیکن وہ مجھے بید نہ بتا سکے کہ ٹیل میں ایسی کیا خصوصی فضلیت ہے جو اسے باقی تمام دریاؤں کی فطرت سے جدا کرتی ہے۔ انہیں بیر بھی معلوم نہیں کہ کسی بھی دو سرے دریا کے برخلاف ٹیل کی سطح پر جدا کرتی ہیں جو انہیں جا بھی

20 تاہم کچھ یو نانیوں نے شہرت حاصل کرنے کی خاطر دریا کے مظاہر کی تو ضیعات پیش کیس جس کے لیے انہوں نے تین مختلف طریقے اپنائے ۔ ان میں سے دو تو یہاں بیان کرنے کے لا کُق نہیں ۔ ایک یہ ہے کہ Etesian اوا کس معلی نیل کے پائی کو سمند رمیں گرنے سے روک کر اس کی سطح کو بلند کر دیتی ہے ۔ لیکن عموماً ایسا بھی ہوا ہے کہ Etesian ہوا کیس نہ چلنے کے باوجود نیل کی سطح بلند ہوگئ 'نیزاگر اس چڑھاؤ کا سبب Etesian ہوا کیں ہیں تو ان ہواؤں کو مختلف سبت نیل کی سطح بلند ہوگئ 'نیزاگر اس چڑھاؤ کا سبب Etesian ہوا کیں ہیں تو ان ہواؤں کو مختلف سبت میں بہنے والے دیگر دریاؤں میں بھی نیل جیسی تبدیلی آئی چاہیے ۔ لیکن سریااور لیبیا کے ان دریاؤں میں نیل جیسی ہوتا۔ سمجھ

21 — دوسری رائے اور بھی زیادہ غیرسائنسی ہے 'اور وہ بیہ ہے کہ نیل اس قد رانو کھار و بیہ اس لیے اپنا تاہے کیونکہ بیہ سمند رمیں سے نکلتا ہے اور سمند رساری کر ہ ارض کے گر دبہتا ہے ۔ ۵ میے

22۔ تیسری وضاحت بھی صداقت ہے بہت دور ہے۔ اس کے مطابق نیل کی طغیانی برفوں کے تکھلنے ہے ہوتی ہے۔ اس اس نیل لیبیا میں سے نکل کر ایتھوپیا ہے ہو تا ہوا مصرمیں داخل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا بہاؤگر م ہے <sup>کے سی</sup> ٹھنڈ ہے ملکوں کی طرف ہے۔ لنذا میہ برف کے تکھلنے ہے کیسے بن سکتا ہے؟ بہت ہے ایسے ثبوت موجود ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی سمجھد ار

آ دی اس دلیل کاغلط ہو ناتشلیم کرلے گا۔ پہلی اور مضبوط ترین دلیل ہیہ ہے کہ ان حصوں میں ہمیشہ مرم ہوائیں چلتی ہیں۔ دوم میر کہ وہاں بارش اور کرے کا کوئی وجود نہیں۔ ۴۸م جب بھی بر فباری ہو توپانچ دن کے اند راند رلاز مآبارش ہوتی <sup>۹۹ سے</sup> کیو نکد ان علاقوں میں بر فباری کے بعد بارش ہونا بھی لازی ہے۔ سوم یہ کہ علاقہ کے مقای لوگ گری کے باعث کالے ہیں مکہ چیلیں اور ابابلیں سال بھروہیں رہتی ہیں'اور بلکے سردی کاموسم گزارنے کے لیے سیتھیاہے اڑ کر وہاں آتے ہیں۔ توجس علاقہ میں دریائے نیل کا منبع ہے 'یا جہاں سے یہ بہتاہے 'وہاں اتنی کم برف پڑتی ہے کہ آن میں سے کسی صورت کاواقع ہو نا قطعی نامکن ہے۔ جس مصنف نے ان مظام رکی وجہ سمند رکو قرار دیا ' مھے اس کابیان اس قدر مبہم ہے کہ اے دلیل کے ذریعہ مسترد کرنا ممکن نہیں ۔ میں سمندر (اوشن) نامی کسی دریا کو نہیں جانتا' اور میرے خیال میں ہو مریا کسی سابق شاعرنے اپنی شاعری میں بیہ فرضی نام متعارف کروایا۔ اس غیرواضح موضوع پرتمام آراء کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد مجھے آپ کوایک اپنی تھیوری بھی پیش کرنی جا ہیے ۔ اب میں بیان کروں گاکہ میرے خیال میں گر ما کے دور ان دریائے نیل کا حجم برھنے کی کیاو جہ ہے۔ سردیوں میں طوفان سورج کو اس کے معمول کے رات سے پرے ہٹا کرلیبیا کے بالائی علاقوں کی طرف کردیتے ہیں۔ یہ مخضرترین انفاظ میں اس راز کی وضاحت ہے; کیونکہ یہ بات منطق پر پورااتر تی ہے کہ سورج دیو تاجس ملک کے سب ہے قریب پنچتا ہے اور جس کے عین اوپر نے گذر تا ہے وہاں پانی قلیل ترین مقدار میں ہو گا اور وہاں دریاؤں کو بھرنے والے ندی نالے سب سے زیادہ سکڑیں گے۔ 25 ۔ تاہم اس معالمے کی مزید وضاحت یوں ہے۔ سورج لیبیا کے بالائی علاقوں کو پار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل انداز میں اپنے اثر ات مرتب کر تاہے۔ چو نکہ ان خطوں میں فضاء متعقل طور پر صاف ہے اور سرد ہو اؤں کی عدم موجو دگی کے باعث علاقہ گرم ہے'اس لیے سورج اوپر ے گزرتے وقت مین اُی طرح عمل کر تاہے جیئے گر میوں میں (جب اس کار استہ آ سان کے در میان میں ہو تا ہے) کسی بھی اور جگہ پر کر تا ہے۔۔۔ یعنی وہ پانی کواپی جانب کھنیجتا ہے ۔ وہ اے تھینچنے کے بعد دوبارہ بالائی خطوں کی جانب دھکیلا ہے جہاں ہوا کیں اے اپ قبضے میں لیتی ، بھیرتی اور بخارات میں تبدیل کردیتی ہیں 'جس کے بعد اس علاقے ہے جنوب اور جنوب مغرب کی طرف جانے والی ہوا کمیں باقی تمام ہواؤں سے زیادہ بارش لانے والی ہوتی ہیں - اور میری

رائے میں سورج دریائے نیل میں نے سال بہ سال تھنچے ہوئے پانی سے چھٹکار آئیں پا آ' بلکہ تھو ژابہت اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے۔ جب سردیاں ختم ہونے لگتی ہیں تو سورج دوبارہ آسان کے وسط میں اپنی پرانی جگہ پر چلاجا تا ہے اور تمام ممالک سے پانی مساوی طور پراپنی جانب کھنچنا شروع کر تاہے۔ تب تک دیگر در یا بارش کے پانی سے ابریز رہتے ہیں جے وہ ایسے ممالک سے نیچ لاتے ہیں جہاں اتی زیادہ نمی ہوتی ہے کہ ساری زمین نالیوں سے بھر جاتی ہے: لیکن گر میوں میں جب بارش نہیں ہوتی اور سورج ان کا پانی تھینج لیتا ہے تو ان کی سطح نیجی ہو جاتی ہے۔ اس کے بر عکس دریائے نیل بارشوں پر منحصر ہونے اور سردیوں میں سورج کی کشش کا شکار بننے کے باعث دیگر دریاؤں کے بر عکس اس موسم میں گر میوں کی نبست کم پانی کے ساتھ فطری بہاؤ جاری رکھتا ہے۔ کیو نکہ گر میوں میں دیگر دریاؤں کے ساتھ فطری بہاؤ جاری رکھتا ہوں۔ کیو نکہ گر میوں میں دیگر دریاؤں کے ساتھ یہ بھی سورج کی کشش کا نشانہ بنا ہے لیکن سردیوں میں صرف میں اس کے تابع ہوتا ہے۔ چنانچہ میں صرف سورج کو اس مظر کی وجہ بھی سورج ہے کیو نکہ یہ جس میں سرے خیال میں مصری فضا اس قد رختک ہونے کی وجہ بھی سورج ہے کیو نکہ یہ جس راستے سے گذر تا ہے اسے گر م کر دیتا ہے۔ چنانچہ لیبیا کے بالائی علاقوں میں دائی موسم گر مار ہتا ہے۔ آگر ان آ سانی خطوں کو الٹ پلیٹ دیا جائے لیبیا کے بالائی علاقوں میں دائی موسم میں جنوبی ہو اور گر میوں کا مقام بن جائے اور دو سری طرف جنوبی ہو اشالی مقام اختیار کرلے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سورج وسط آ سان سے ہٹ کر یورپ کے بالائی علاقوں میں چلا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی جسے تے دریا ہے نیل کو کر تا کہ سورج وسط آ سان سے ہٹ کر یورپ کے بالائی علاقوں میں چلا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی جسے تے دریا ہے نیل کو کر تا خصور جو سے تے دریا ہے نیل کو کر تا خصور ہے کہ سورج کی سورج کی

28 - آنام 'آئین ہم ان باتوں کو ان کے فطری بہاؤ پہ چھو ڈکر سلسلہ وہیں ہے جاری کریں جمال پر ٹوٹا تھا۔ دریائے نیل کے منابع کے حوالے نے انھا ایک فخص کے سوا ججھے کوئی ایسا معری 'لیبیائی یا یو نائی نہیں ملا ہو کچھ معلومات رکھنے کا دعوید ار ہو ۔ 'انھ وہ ایک مثمی ساتھ تھا ہو سائیس کے شہر میں استھنا کے مقد س خزانوں کا رجئر لکھتا تھا اور جب اس نے بالکل درست معلومات ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ مجھے زیادہ پر جوش نظر نہ آیا۔ اس کی کہائی یوں تھی۔۔۔ معلومات ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ مجھے زیادہ پر جوش نظر نہ آیا۔ اس کی کہائی یوں تھی۔۔۔ کرونی اور مونی ہیں۔ان دونوں کے بچ میں دریائے نیل کے سرچشتے ہیں جن کی گرائی نا پنانا ممکن کے ۔ آ دھاپائی شال کی ست مصراور آ دھا جنوب کی ست ایتھو پیا جا آ ہے۔ "چشموں کو نا قابل کے سر خش کی تھی۔ اس نے ہزاروں فیدم کمبائیک رسہ بنوایا اور اس کے ساتھ و زن باندھ کر بائی کی سے بیا کش حد تک گراسی جانے کا کو شش کی طاقتور بھنور اور ایک بیجھے ہٹانے کا میں پھینالیکن پنیدے کو نہ پاکا۔ مثمی کا کہنا ہے کہ چشتے میں کئی طاقتور بھنور اور ایک بیجھے ہٹانے کا میں پھینالیکن پنیدے کو نہ پاکا۔ مثمی کا کہنا ہے کہ چشتے میں کئی طاقتور بھنور اور ایک بیجھے ہٹانے کا میں پھینالیکن پنیدے کو نہ پاکا۔ مثمی کا کہنا ہے کہ چشتے میں کئی طاقتور بھنور اور ایک بیجھے ہٹانے کا میں پھینالیکن پنیدے کو نہ پاکا۔ مثمی کا کہنا ہے کہ چشتے میں کئی طاقتور بھنور اور ایک بیجھے ہٹانے کا

عمل موجود ہے کیونکہ پانی بڑی تیزی کے ساتھ بہاڑوں سے نکرا آیا ہے'اس لیے رسہ گمرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔

میں اور کہیں ہے بھی اس موضوع پر مزید معلومات نہیں حاصل کر سکا۔ا یلفشائنے جتنی بلندی پر چڑھ کراور ان علاقوں کے متعلق پوچھ پڑتال کرکے میں دریائے نیل کے دور افتادہ حصوں کے متعلق مندرجہ ذیل اضافی معلومات ہی حاصل کرپایا: الی فظ انتے سے آگے جانے پر زمین ابھرتی جاتی ہے۔ مھے چنانچہ دریا کے اس حصہ میں ضروری ہے کہ کشتی کے دونوں طرف ا یک ر سہ باند ھ دیا جائے (جیسے بیل کو ہل میں جو تاجا تاہے)اور اس کے بعد سفر کیا جائے ۔اگر ر سہ ٹوٹ جائے تو تشتی د ھارے کے زور پر نیچے کی طرف چلی جاتی ہے۔اس انداز میں تشتی رانی چار دن ٹمک جاری رہتی ہے' دریا میاند ر<sup>۵۵</sup> کی طرح بل کھا تا ہے اور اس عرصہ میں بارہ سکو گئے فاصلہ طے ہو تا ہے۔ اب آپ ایک ہموار میدان میں پہنچتے ہیں جہاں دریائے نیل تاکو میسو نای جزیے کے گرد دو شاخوں میں بث کر بہتا ہے۔ افک المی فٹائے سے اوپر کے علاقے میں ایتھو پیائی آباد ہیں جواس جزیرے کے نصف کے مالک ہیں جبکہ باقی نصف پر مصریوں کا قبضہ ہے۔ جزیرے سے اوپر ایک بہت بڑی جھیل ہے جس کے کناروں پر ایتھو پیائی خانہ بدوش رہتے ہیں: اسے پار کرکے آپ دوبارہ نیل کے بہاؤ پر آتے ہیں جو جاکر جھیل میں گر آہے۔ آپ یہاں از کر چالیس روز تک دریا کے کنارے کنارے سفر کرتے ہیں کیونکہ پانی میں سے باہر نکلی ہوئی نوکیلی چٹانوں اور چقروں کے باعث مشتی میں مزید سفر کرنا ناممکن ہو جا تاہے – چالیس دن میں دریا کا <sub>ہ</sub>ے حصہ عبور کر لینے کے بعد آپ ایک اور کشتی میں بیٹھ کر آگے بارہ دن کاسفر کر سکتے ہیں جس کے اختیام پر آپ میروے (Merce) نامی عظیم شہر میں پینچتے ہیں جو دیگر ایتھو پیاؤں کا دار الحکومت ہے۔ مقامی باشندے صرف زینس اور ڈایونی سس مھے دیو ٹاؤں کو پو جے آور زبردست احرام دیتے ہیں ۔ شرمیں زینس کا ایک دار الاستخارہ ہے جو ایتھو پیاؤں کی جنگجو کی مهمات کے بارے ' میں ہدایات دیتا ہے:جب یہ جنگ کا حکم دے ۵۸ اور انہیں جائے کسی بھی سمت میں روانہ ہونے کا کئے'وہ نور اہتھیار اٹھاکر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔

30۔ شہر کو چھو ڈکر دریا میں دوبارہ سنر کرنے پر آپ اساخ نامی بھگو ڑوں <sup>6ھ</sup>ہ تک پہنچے ہیں۔ ہاری زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے "ایسے آدی جو بادشاہ کے بائیں جانب کھڑے ہوں۔" 'لیہ یہ بھگو ڈئے جنگہو ذات کے مصری ہیں جو بادشاہ پیامٹی کس کے عمد حکومت میں 240 کی تعداد میں ایتھو پیاؤں کے پاس چلے گئے تھے۔ان کے بھاگنے کی وجہ مندر جہ ذیل تھی:اس وقت مصرمیں تین افواج رکھی گئی تھیں للہ ۔۔۔ ایک المی فذائے شہرمیں ایتھو پیاؤں کے خلاف' دو سری پیلوسیاک ڈیفنے مین سریوں اور عربوں کے خلاف' اور تیسری ماریا میں لیبیاؤں کے

خلاف - اننی چوکوں پر آج فارسیوں کا قبضہ ہے جن کے دستے ڈسفنے اور ایلی فنٹائے دونوں کی گیریزن میں ہیں - ہوایوں کہ مسلس تین برس تک گیریزنوں کو چھٹی نہ بلی: چنانچہ فوجیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بغاوت کاعزم کر کے ایتھوپا کی جانب مارچ کیا - اس حرکت کاعلم ہونے پر پیامٹی کس نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں جالیا' اور کئی طریقوں ہے در خواست کی کہ وہ اپنے ملک کے دیو آؤں' اپنی ہویوں اور بچوں کو نہ چھوڑیں - ایک بھگوڑے نے تاگوار انداز میں کما' دستیں ہم جہاں بھی جا کیس میں ہویاں اور بچوں اور پیچوں کیا جس انہوں نے خود کو بادشاہ کے سپرد کردیا - جو اب میں بادشاہ نے انہیں ایک خطہ زمین پیش کیا جس انہوں نے خود کو بادشاہ کے سپرد کردیا - جو اب میں بادشاہ نے انہیں ایک خطہ زمین پیش کیا جس کے لیے اس کا پچھ ایتھوپاؤں کے ساتھ تنازعہ چل رہا تھا - اس نے بھگو ژوں سے کما کہ وہ مقای باشندوں کو بے دخل کر کے وہاں قابض ہو جا کیں - یہ آبادی قائم ہونے کے بعد سے مصری انداز و آداب کے ساتھ ان کی وا تفیت نے ایتھوپاؤں کو مہذب بنانا شروع کیا - کاله

31- لنذا دریائے نیل کی گزرگاہ نہ صرف سارے مصر میں بلکہ مصری سرحدے اوپر بھی چار ماہ کے بری یا بحری سنر تک معلوم ہے، کیونکہ حساب کتاب لگانے پر پتہ چلے گاکہ ایلی فذنائے ہے ہوگو ژوں کے علاقے تک سنر کرنے میں اتنی ہی مدت لگتی ہے۔ وہاں دریا کا رُخ مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ سلاماس سے آگے کسی کو بھی اس کی گذرگاہ کا بقینی علم نہیں کیونکہ شدید مشرق کی طرف ہے۔ علاقہ غیر آبادہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والے علاقے سے پرے ایک ممل ریتلے 'پانی سے عاری اور غیر آباد علاقہ سے گذر کر جنگی در ندوں کے خطے میں آئے اور وہاں سے آگے آ فر کار صحرامیں داخل ہوئے جے انہوں نے شرقا غراست میں عبور کرنا شروع کیا۔ وسیج وعریض صحرامیں کئی روز تک سفر کرنے کے بعد انجام کار وہ ایک میدان میں پنیچ جہاں در خت آگے ہوئے ویکھے۔ وہ در ختوں کے نزدیک گئے اور ان کے پھل تو ڈ کر جمع کرنے گئے۔ وہ ابھی اس کام میں مصروف تھے کہ پچھ پستہ قد آدی محلقہ آئے اور ان کے انہیں پکو کر لے گئے۔ ناسامونی ان کی زبان کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکتے تھے' نہ ہی انہیں ناسل مامونیوں کی زبان سے ذرا بھی واقفیت تھی۔ انہیں وسیج دلدلوں کے پار ایک شہر میں لے جایا ناسل میں مربح میں سے ایک بہت بڑا دریا محلے مشرکے قریب سے ایک بہت بڑا دریا محلے مشرک قریب سے ایک بہت بڑا دریا محلے مشرک کی طرف بہتا تھا اور اس میں محرم مجھ سے۔

33۔ یہاں میں اپنی آرکس آمونی کی کمانی منقطع کرکے صرف میں کہوں گاکہ (سائرینیوں کے مطابق) ناسامونی باحفاظت آپ طلک واپس پنچ 'اور وہ جن لوگوں کے شرمیں گئے تھے وہ ساحروں کی ایک قوم تھے۔ان کے شہر کے قریب سے بہنے والے دریا کوا پی آرکس نے دریا کے نیل بتایا:اور ولا کل اس خیال کی حمایت کرتے ہیں کیو نکہ دریا نے نیل بقیناً لبیا میں سے نکلا'ا سے در میان میں تقسیم کرتا اور پھر اتنی بلندی تک جاتا ہے جتنی ڈینیو ب (استر) الله کی ہے۔ مو خرالذکر دریا کا منبع پائریے شہر کے قریب کیلٹوں کے ملک میں ہے اور یہ یو رپ کے وسط سے گذرتے ہوئے دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ کیلٹ ہیرا کلیس کے ستونوں سے پر سے اور یورپ کی انتها کے مقام پر بحیرہ اسود میں گرنے سے قبل سارے یورپ میں سے گذرتا کی آبادی اِستریا الحد کے مقام پر بحیرہ اسود میں گرنے سے قبل سارے یورپ میں سے گذرتا

24۔ اب چو نکہ یہ دریا آباد علاقوں میں ہے گذر آہ اس لیے اس کی گذرگاہ کے بارے میں کمل معلومات میسر ہیں: لیکن دریائے نیل کے منابع کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہم کو نکہ لیبیا (جمال سے یہ گزر آہے) صحرا اور بے آباد ملک ہے۔ میں نے جانج پڑ آل کے ذریعہ حاصل ہو کئے والی تمام مکنہ معلومات فراہم کردی ہیں۔ یہ دور افقادہ علاقوں سے معرمیں آ آہے۔ مصر سلیٹنا (Cilicia) کے بہاڑی جھے کے عین سامنے واقع ہے جمال سے آپ پانچ دن کاسفر کرکے بھرہ اسواد پر سینو بے بہنچ سکتے ہیں۔ اس محصہ منو بے اس مقام کے بالکل سامنے واقع ہے جمال استر میں منا ہیں متاب نیل سارے لیبیا میں اتنائی فاصلہ طے سندر میں کر آ ہے۔ سامی النہ اللہ اللہ بائی ہے: اور اب میں اس موضوع کو یہیں چھوڑ آہوں۔

35 - خود مصر کے متعلق میں اینے خیالات تفسیل سے بیان کروں گاکی و کر کو کی ملک

ا نے زیادہ عجائب کا مالک نہیں مہلحہ ' نہ ہی کسی ملک میں اس قدر بے شار فن پارے ہیں – نہ صرف اس کی آب و ہوا باقی دنیا ہے مختلف اور دریا دو مرے دریا وَں کے برخلاف ہیں بلکہ لوگوں کے زیادہ تر آداب وروایات بھی نوع انسانی کے عمومی ربحان کے الث ہیں – عورتیں منڈیوں اور بازار وں میں آتیں ۵ کے جبکہ مرد گھرمیں کھٹری کے سامنے بیٹھتے ہیں; ۲ کے ای طرح عور تیں اپنے کندھوں پر جبکہ مرد سروں پر ہوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنا کھانا گھرتے با ہر گلیوں میں کھاتے ہیں عنے کین " نجی امور " کے لیے اند رون خانہ چلے جاتے ہیں۔وہ یہ کام چھپ کر کر نالا زی سجھتے ہیں جس کی وجہ نہیں بتاتے – عورت دیوی یا دیو آکے لیے پر وہت والے فرائف سرانجام نہیں دے سکتی ^محے بلکہ ہیشہ مرد ہی پروہت ہوتے ہیں; میٹوں کواپنی مرضی کے بغیروالدین کی کفالت نہیں کر ناپڑتی لیکن بیٹیوں کے لیے یہ کام لا زمی ہے جاہے ان کی مرضی ہویا نہ ہو۔ ۹ کے دو سرے ممالک میں پروہتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں جبکہ مصری پروہت اپنا سر منڈواتے ہیں: \* 🗠 نمیں کمیں کمیں متوفی کے قریبی رشتہ داروں کابطور سوگ سرمونڈ ناہمی مروح ہے: ہروقت منج رہنے والے مصریوں کا کوئی عزیز مرجائے تو وہ اپنے سراور داڑھی کے بال بردھا لیتے ہیں ۔ باقی تمام انسان جانو روں سے علیحدہ ہو کر زندگی گذارتے ہیں مگر مصری لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ تبھی جانور رکھتے ہیں: 🕰 دمگر انسان جو اور گند م کھاتے ہیں ' جبکہ مصرمیں یہ چیزیں کھانا ہتک ہے' <sup>مک</sup> وہاں زی(t(Zea) می غلبہ کھایا جا آہے ۔ وہ آٹا اپنے پیروں سے گوند ھتے ہیں' کیکن مٹی یا حتیٰ کہ گند اٹھاتے وقت ہاتھ استعال کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں واحد ایسے لوگ ہیں جو ختنے کرتے ہیں۔ ﷺ ان کے مرد دو کپڑے جبکہ عور تیں صرف ایک پہنتی ہیں۔ تھکے وہ باد بانوں کی اند رونی ۔ طرف رے باندھتے ہیں۔ <sup>۵۵</sup>ہ وہ یو نانیوں کے بر عکس دائیں سے بائیں لکھتے ہیں:<sup>۵۱</sup>اس کے باوجود ان کاا صرار ہے کہ یو نانی دائیں ہے بائیں اور وہ خود بائیں ہے دائیں لکھتے ہیں۔ان کے ہاں دوا نتمائی مختلف اقسام کے رسم الخط ہیں 'ایک کو مقد س اور دو سرے کو عام کہاجا تاہے۔ وہ انسانوں کی تمی بھی نسل سے زیادہ نہ ہبی ہیں کھے اور مندر جہ ذیل رسوم پر عمل -37کرتے ہیں:وہ کانبی کے پیالوں 🕰 میں پیتے ہیں جنہیں ہرروز گنتے ہیں;اس رواج میں کو کی استثنا نہیں ۔ وہ لینن کے کپڑے بینتے ہیں اور ان کپڑوں کے تازہ دھلے ہوئے ہونے کا خصوصی خیال رکھتے ہیں ۔ 🕰 وہ صفائی کی غرض سے ختنے کرتے ہیں ۔ پجاری ایک دن بعد اپنے پورے بدن کو مونڈتے ہیں آکہ جب وہ دیو آؤں کے حضور پیش ہوں توان کے جسم میں جُوں یا کوئی اور ناپاک چیزموجو دنیہ رہ جائے ۔ان کاسار الباس لِنن کاہے <sup>م</sup>فہ اور جوتے پییرس یو دے کے :<sup>18</sup> کسی اور چیز کالباس یا جوتے پہنناان کے لیے ممنوع ہے ۔ وہ رو زانہ دن اور رات میں دو د و مرتبہ محتذے پانی سے نماتے ہیں: اس کے علاوہ ان کی ہزاروں رسوم ہیں ۔ آہم انہیں پچھ کم برتریاں عاقب

حاصل نہیں۔ وہ اپنی ذاتی جائیداد کو زرہ بھی استعال نہیں کرتے اور نہ ہی کسی چزبر فرچ کرتے ہیں; سوق بلکہ روزانہ ان کے لیے مقد س اناج کی روٹی پکائی جاتی ہے اور ہرایک پجاری کے لیے بھینس اور ہنس کے گوشت کی وافر مقدار مخصوص ہے 'علاوہ ازیں انگور سے تیار کردہ شراب کا ایک حصہ بھی دیا جاتا ہے۔ سماق انہیں مجھلی کھانے کی اجازت نہیں; 40 اور کوئی پجاری (Beans) دالوں کی طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گاکیو نکہ وہ اسے ناپاک خیال کرتے ہیں۔ کوئی مصری دالیں (Beans) اپنی مرضی سے کھاتا یا آگا بھی نہیں۔ ایک دیو تاکے حضور واحد پجاری کی بجائے یو راایک مدرسہ حاضری دیتا ہے جن کی قیادت ایک ممایر وہت کرتا ہے: کے جبوہ مرجائے تواس کی جگہ بیٹا منبھال لیتا ہے۔

38- نرگایوں کو ایپ فیس المھ سے متعلق سمجھااور ای لیے مندر جہ ذیل انداز میں آزمایا جا آئے --- اس مقصد کے لیے تعینات کروہ ایک پروہت اس کے پورے جسم پر ایک اکیلا کالا بال حلاش کر آئے کیو نکہ الی صورت میں وہ ناپاک قرار دیا جا آئے ۔وہ پہلے کھڑے ہو کراور پھر کمر کے بل لیٹ کر اس کے ہر جھے کامعائنہ کر آئے 'پھر اس کی زبان منہ سے باہر نکال کر جائزہ لیتا ہو کہ کسیں اس پر ناپاکی کی کوئی مجوزہ علامت تو موجود نہیں:ان علامتوں کا ذکر میں کمیں اور کروں گا جوہ وہ اس کی دم کے بالوں کا بھی معائنہ کر آئے کہ آیا وہ فطری انداز میں بڑھ رہے ہیں یا کہ نہیں ۔اگر جانور کو اس تمام جانچ پڑ آبال کے بعد پاک قرار دیا جائے تو پروہت اس کے سینگوں کے گر دبیر ہیں کا ایک کلا ابادہ اس پر مرشت کر دیتا ہے ۔ مشاس کے بعد جانور کو وہاں سے لے جاتے ہیں:اور اس قسم کی تو ثیق کے بغیر کی جانور کو قربان کر ناممنوع ہو، اور اس قسم کی تو ثیق کے بغیر کی جانور کو قربان کر ناممنوع ہو، اور اس قسم کی تو ثیق کے بغیر کی جانور کو قربان کر ناممنوع ہو، اور اس قسم می تو ثیق کے بغیر کی جانور کو قربان کر ناممنوع ہو، اور اس قسم کی تو ثیق کے بغیر کی جانور کو قربان کر ناممنوع ہو، اور اس قسم کی تو ثیق کے بغیر کی جانور کو قربان کر ناممنوع ہو، اور اس قسم کی تو ثیت کے بغیر کی جانور کو قربان کر ناممنوع ہو، اور خلاف ور زی کرنے والے کی سزاموت مقرر ہے۔

39۔
ان کی قربانی کا طریقہ مندر جہ ذیل ہے: وہ تو ثین شدہ جانور کو قربان گاہ تک لے جاتے اور لکڑیاں جلا کران پر شراب انڈ ملتے ہوئے دیو آگو پکارتے ہیں۔ پھر وہ جانور کا سرکانے کے بعد کھال آثارتے ہیں۔ پھر کٹا ہوا سراٹھا کر اُسے لعت ملامت کرتے اور قریب ہی اگر کوئی منڈی یا شہر میں یو نانی تاجروں کی کوئی ٹولی موجو د ہو تو اسے وہاں لے جاکر فور افرو خت کردیے ہیں، تاہم ' اگر آس پاس کوئی یو نانی نہ ہو تو سر کو دریا میں پھینک آتے ہیں۔ لعت ملامت کرنے کا مقصد یہ ہونے وہ کی معیبت نازل ہونے وہ دعا کرتے ہیں کہ اگر قربانی کرنے والے مخص یا سارے مصرے اوپر کوئی معیبت نازل ہونے والی ہے تو وہ ٹل جائے ۔ یہ وظائف' سروں کو لعت ملامت کرنا اور شراب کی بھینیں سارے مصری موج ہیں اور ہر قتم کے جانور قربان کیے جاتے ہیں: اس لیے مصری بھی کی سارے مصری موج ہیں اور ہر قتم کے جانور قربان کیے جاتے ہیں: اس لیے مصری بھی کی جانور کا سر نہیں کھاتے ۔

40 ۔ تاہم' آنتیں نکالنے اور جلانے کاعمل مختلف قربانیوں میں مختلف ہے ۔ میں اُس دیوی

کے حوالے ہے اس طریق کار کاذکر کروں گاجے وہ عظیم ترین سیجھتے اشاہ اور اُس کے احترام میں اپنا سب سے بڑا تیو ہار مناتے ہیں۔ وہ اپنے جانور کی کھال اتر نے پر دعا کرتے ہیں اور دعا ختم ہونے پر وہ جانور کا سار معدہ باہر نکالتے اور آئتیں چربی اندر ہی دہنے دیتے ہیں: تب وہ ٹائکیں' دستیاں 'کندھے اور گر دن کا نتے ہیں: ایبا کر چکنے کے بعد جانور کے جمم کو پاک روئی' شد'لوہان' صنوبر' مُراور دیگر خوشبودار چیزوں سے بھرتے ہیں۔ 'اشاہ اس کے بعد جمم پہتل کی بڑی مقدار ڈالتے ہوئے اِسے جلایا جاتا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد وہ روزہ رکھتے ہیں' اور جانوروں کے جم جمنے رہتے ہیں۔ بعد از ان' جب سے کا یہ حصہ کمل ہو جائے تو جانور کے دیگر حصوں پر دعوت اڑاتے ہیں۔

24۔ چنانچہ پاک نرگائے اور بچھڑے پورے مصر میں قربانی کے لیے استعال ہوتے ہیں:
لیکن مادہ جانور قربان کرنے کی اجازت نہیں شافلہ کیو نکہ وہ آئس کے لیے مقد می ہیں۔ اِس
دیوی کے بجشے کے خدو خال عورت والے جبکہ سینگ گائے جیے ہیں 'یوں اس کی شکل اِیو (۱۵) کی
یو نانی شہیہوں سے بلتی 'جلتی ہے: اور سب کے سب مصری گائے کا احرام کی بھی دو سرے جانور
سے کمیں زیادہ کرتے ہیں۔ ای لیے کوئی مصری مردیا عورت ایک یو نانی کو بوسہ نمیں دیتا' می لیا
اُس کا چاقو یا ہنڈیا استعال نمیں کر آباور نہ ہی یو نانی چاقو سے کا فے ہوئے تیل کا گوشت کھا آ
ہے۔ جب کوئی گائے یا بیل مرجائے تواسے مندر جو ذیل انداز میں ٹھکانے لگایا جا آہے: مادہ کو دریا
میں بھینکتے اور نر شروں کے نواح میں اس طرح دفتاد ہے ہیں کہ اُن کے دونوں یا ایک سینگ نظر
میں بھینکتے اور نر شروں کے نواح میں اس طرح دفتاد ہے ہیں کہ اُن کے دونوں یا ایک سینگ نظر
ایک حصہ اور قطر میں 9 سکو گئے ہے۔۔۔ ایک بختی آئی اور بیلوں کی ہڈیاں جع کرتی ہے۔۔۔
ایک حصہ اور قطر میں 9 سکو گئے ہے۔۔۔ ایک بختی آئی اور بیلوں کی ہڈیاں جع کرتی ہے۔۔
ایفود ڈائٹ کا ایک کافی پرو قار معبہ ہے۔۔انیانوں کی ایک کیٹر تعداد اس شہرے دگر شہروں تک بو جو بیاں مود کر نکالتے اور اپنے ساتھ لے جاکر ایک ہی جگہ پرد فن کرد ہے ہیں۔
جاتی ہے 'جال وہ ہڈیاں کھود کر نکالتے اور اپنے ساتھ لے جاکر ایک ہی جگہ پرد فن کرد ہے ہیں۔
جاتی ہے 'جال وہ ہڈیاں کو د کر نکالتے اور اپنے ساتھ لے جاکر ایک ہی جگہ پرد فن کرد ہے ہیں۔
جاتی ہی جہاں وہ ہڈیاں کو د کر نکالتے اور اپنے ساتھ لے جاکر ایک ہی جگہ پرد فن کرد ہے ہیں۔
جاتی کو بھی ذیخ نمیں کرتے۔

اور اُن کے رواج کی پیروی کرنے والے افراد اِس رسم کے مافذ کے متعلق مندرجہ ذیل بیان دیتے ہیں: "ہیرا کلیس کی خواہش تھی کہ وہ زیس کو دیکھے لین زیس نے خود کو ظاہر نہ کیا۔ آخر کار 'جب ہیرا کلیس اصرار کر آرہاتو زیس نے ایک طریقہ سوچا۔۔۔ ایک دنے کی کھال اُ آر کر اُس کا سرکاٹا' سرکوائے سامنے رکھا اور خود کو پٹم میں لیٹ لیا۔ اِس روپ میں اُس نے خود کو ہیرا کلیس پر ظاہر کیا۔ "اس لیے مصری لوگ آپ زیس کے مجتموں کو دُنے کامنہ نذر کرتے ہیں: میرے خیال میں اور ایتھو پیاؤں کی ایک مشتر کہ آبادی ہیں اور دونوں کی فی مجلی زبان ہولتے ہیں: میرے خیال میں اِس لیے مو خرالذ کر افراد نے آبادی ہیں اور دونوں کی فی مجلی زبان ہولتے ہیں: میرے خیال میں اِس لیے مو خرالذ کر افراد نے آبادی ہیں اور دونوں کی فی مجلی زبان ہولتے ہیں: میرے خیال میں اِس کے مو خرالن کر افراد نے آبادی ہیک انہا ہوں کہ کرتے ہیں اور اُس کی پٹم اُ آر کر دیو آ کے مجتے پر چڑ ھادیتے ہیں کیو نکہ وہ صرف ایک دن : دس کے تیں اور اُس کی پٹم اُ آر کر دیو آ کے مجتے پر چڑ ھادیتے ہیں کیو نکہ ایک مرتبہ خود اُس نے بھی ایس کیا تھا: اور پھر زیس کے مجتے کو ہیرا کلیس کی ایک شبیہ کے سامنے ایک مرتبہ خود اُس نے بھی ایس کی ایک شبیہ کے سامنے ایک مرتبہ خود اُس نے بھی ایس اُس چھاتیاں پٹیتا ہے اور پھر اُسے مرتبہ خود اُس کی جھاتیاں پٹیتا ہے اور پھر اُسے مرتبہ خود اُس کی دورائے ہو۔ اُس کی ہم میں اپنی چھاتیاں پٹیتا ہے اور پھر اُسے مقد س قبرستان میں دفاویا جا آبے۔

43 - ہیرا کلیس کے بارے میں حاصل ہونے والے بیانات کی روشنی میں وہ بارہ دیو آؤں میں سے ایک نظر آتا ہے۔ • فلہ جس ہیرا کلیس سے اہل یو بان آشنا ہیں اُس کے متعلق میں نے مصرکے کی بھی علاقے میں کچھ نہیں سُنا۔ آہم ' یو نانیوں نے یہ نام فللہ مصریوں سے لیا نہ کہ مصریوں نے یو نانیوں سے بیا نہ کہ مصریوں نے یو نانیوں نے یہ بھی واضح طور پر فابت ہے کہ ہیرا کلیس کے دونوں والدین ' اسمفی ٹرائیون اور ا لکمینا' مصری الاصل ہے۔ مصری لوگ یو سیڈون اور ڈائیو سکوری کے ناموں کاعلم ہونے کی بھی تردید کرتے ہیں اور انہیں مصری لوگ یو سیڈون اور ڈائیو سکوری کے ناموں کاعلم ہونے کی بھی تردید کرتے ہیں اور انہیں ایخ دیو آئوں میں شار نہیں کرتے: لیکن آگر انہوں نے یو نانیوں سے کی دیو آگانام مستعار لیا تھا تو وہ ضرور توجہ حاصل کر لیتا' کیو نکہ مصری لوگ اُس وقت بحر پیائی کرتے تھے اور پچھ یو نانی بھی جماز ران تھے' لیذا انہیں ان دیو آئوں کے نام ہیرا کلیس کے ناموں سے زیادہ معلوم ہو نا قرین قیاس تھا; لیکن مصری ہیرا کلیس اُن کے قدیم دیو آئوں میں سے ایک ہے ۔ اماسس کے دور عومت سے سترہ ہزار سال قبل آٹھ دیو آئوں میں سے بارہ دیو تا پیرا ہو گیا اور ہیرا کلیس انہی بارہ میں سے ایک ہے۔ اماسس کے دور بارہ میں سے ایک ہے۔

44 میں اِن معاملات کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کی خواہش میں فییقیا میں الصور تک بذریعہ جماز گیا 'کیو نکہ پتہ چلاتھا کہ وہاں ہیرا کلیس کا ایک نمایت قابل احترام معبد موجود ہے – مللہ میں معبد میں گیااور اسے متعدد بھینٹوں سے بھرپور طور پر مزئین پایا جن میں ایک ب معد شرکاسک بنیادر کھتے وقت ہی تعمیر ہوا کہ اُن کابیان بھی یو نانیوں کے بر خلاف ہے ۔ وہ کتے ہیں کہ معبد شرکاسک بنیادر کھتے وقت ہی تعمیر ہوا تھا'اور یہ کہ شہر کی بنیاد 2300 سال قبل رکھی گئی تھی۔ میں نے الصور میں ایک اور معبد ویکھا جمال اسی دیو آگو تھا سوسی ہیرا کلیس کی حیثیت میں بو جاجا آ تھا۔ چنانچہ میں تھا سوس سلکہ گیا' جمال ہیرا کلیس کا ایک معبد پایا جے اُن فیقیوں نے تعمیر کیا تھا جب وہ یورپاکی تلاش میں آگریہاں بس گئے تھے۔ یہ واقعہ بھی یو نان میں اسمفی ٹرائیون کے بیٹے ہیرا کلیس ایک ہیرا کلیس ایک

قدیم دیو تا ہے: اور میری رائے میں وہ یو نانی عقلند ترین ہیں جنہوں نے ہیرا کلیس کے دو معبد بنا رکھے ہیں۔۔۔ایک میں ہیرا کلیس کواولہپیائی کے نام سے پوجاجا آاور ایک لافانی کے طور پر قربانی پیش کی جاتی ہے 'جبکہ دو سرے معبد میں اُس کا حترام ایک ہیرو کی حیثیت میں ہو تا ہے۔

45 المل یونان کی جانج پڑتال کے بغیر کی آیک کمانیاں بتاتے ہیں اور اُن میں ہیرا کلیس کے حوالے سے مندر جہ ذیل احمقانہ قصہ بھی شامل ہے: "ایک دفعہ ہیرا کلیس مصر گیااور وہاں کے باشندے اُس کے مربہ ایک پھولوں کاہار رکھ کر جلوس کی صورت میں لے گئے ناکہ زنس کے حضور اُس کی قربانی پیش کر سکیس ۔ پھھ دیر تک وہ خاموش رہا کیکن جب وہ اُسے قربان گاہ پر لے گئے اور رسوم شروع کیس تو اُس نے اپنی طاقت سے کام لے کر سب کو مار ڈالا ۔ "میرے خیال میں اِس قسم کی کمانی سے خابت ہو تا ہے کہ اہل یونان لوگوں کے کردار اور روایات سے قطعی لاعلم ہیں ۔ مصریوں کے خیال میں قبال کو بات کہ اہل یونان لوگوں کے کردار اور روایات سے قطعی لاعلم ہیں ۔ مصریوں کے خیال میں قبال کو بات کہ دبوں اور نرگایوں اور نجیزوں کے مواکمی جائز نہیں ۔ تو یہ کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ وہ انسانوں کی جینٹ چڑھاتے ہوں کی قربانی دیتا بھی جائز نہیں ۔ تو یہ کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ وہ انسانوں کی جینٹ چڑھاتے ہوں گئے ہوں گئے نہوں کو باز اُس کی بات درست مان لی جائے تب بھی محض ایک اکیلے فانی انسان ہیرا کلیس کے لیے کئی ہزار آومیوں کو مار ناکیے ممکن ہو سکتا تھا؟ ان معالمات میں یہ بات کہ کرمیں نے دیو تا ہیرو کو ناخوش تو نہیں کیا!

46 میں نے اوپر ذکر کیا کہ پچھ مصری لوگ بمرے یا بکری کی قربانی سے پر ہیز کرتے ہیں۔
اس کی وجہ سے بید مینڈ لیکی مصری پان کو اُن آٹھ دیو ٹاؤں میں سے ایک خیال کرتے ہیں جو بارہ
دیو آؤں سے پہلے موجو دہتے 'اور مصوروں و شکترا شوں نے پان کو بالکل یو نان والے روپ میں
بکرے کے چرے اور ٹاگوں کے ساتھ چیش کیا۔ تاہم 'اُن کے خیال میں اُس کاروپ سے نہیں 'یا
دہ اے دیگر دیو ٹاؤں سے مختلف نہیں سمجھتے; لیکن اُسے ایک دجہ کی بناء پر اِس طرح چیش کرتے
ہیں جے بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتے۔ مینڈ لی لوگ تمام بکروں کی تحریم کرتے ہیں 'لیکن

کروں کااحترام کمریوں سے زیادہ ہے ۔ایک کمرے کاباتی سب کی نسبت بہت زیادہ احترام کیاجا تا ہے اور جب وہ مرجائے تو سارے مینڈیسی علاقہ میں زبردست ماتم زاری ہوتی ہے۔مصری زبان میں بکرے اور پان دونوں مینڈیز کملاتے ہیں ۔اس ضلع میں قیام کے دور ان ایک انو کھاوا قعہ ہوا; ا یک بمرے نے سرعام عورت کے ساتھ مجامعت کی۔ یہ عمل سب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اُن میں سور کوایک ناپاک جانور سمجھاجا تاہے 'یہاں تک کہ اگر کوئی آ دی اٹفا قاسور کو چھو بھی لے تو وہ فور ادریا کی جانب بھاگتااور کپڑوں سمیت پانی میں چھلانگ لگادیتا ہے ۔ چنانچہ سور کے رکھوالوں کو 'چاہے وہ خالص مصری خون سے ہوں 'کسی بھی مقری معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں; نیز کوئی شخص سور کے رکھوالے کواپی بیٹی کارشتہ نہیں دے گا'یا اُن کی لڑ کی کو اپی بیوی نہیں بنائے گا۔اس کیے سوریال آپس میں ہی شادیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ ڈایونی سس اور چاند کے سوااپ کسی بھی دیو آگو سور بھینٹ نہیں کرتے; اللہ ان دونوں دیو آؤں کو پورے عاند کی رات سور کی قربانی پیش کرنے کے بعد اس کا گوشت کھالیا جا تا ہے ۔ وہ اور کسی موسم یا تیو ہار میں مبینہ طور پر سور سے نفرت کرتے ہیں 'مجھے اس کی وجہ معلوم تو ہے لیکن میں یہاں اُس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ چاند کو سور بھینٹ کرنے کے لیے ان کا طریقہ یوں ہے: جانور کے قربان ہوتے ہی اُس کی دم کی نوک' تلی اور آنتوں کی جھلی (Caul) اسمعی کرکے پیٹ سے ملنے والی تمام چربی میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دی جاتی ہیں ۔ باقی کا گوشت یو رے چاند کی رات کو کھایا جا تا ہے: کئی اور ونت وہ اسے چکھیں گے بھی نہیں – زندہ سور بھینٹ کرنے کی استطاعت نہ ر کھنے والے غریب لوگ آئے کے سور بناکر کام چلاتے ہیں –

48۔ ﴿ اُبُونِی سس کے جشن کی رات کو ہر مصری آپ گھر کے سامنے ایک پالنو سور قربان کر تاہے جو بعد میں سور پال کو واپس کر دیا جا تاہے ۔ دیگر حوالوں سے یہ تیو ہار عین اُن دنوں میں منایا جا تاہے جب یو تان میں ڈایونی سس کے تیو ہار منائے جا رہے ہوتے ہیں 'بس مصری لوگ تاہے گئے تنہیں ہیں۔ وہ لِنگوں کی بجائی ایک کیوبٹ (دس فٹ) اونچی شبیمیں بناتے ہیں جنہیں عور تیس رسیوں کی ساتھ تھینچ کر سارے گاؤں میں پھراتی ہیں۔ آگے آگے ایک بانسری علام نواز چیلے ہوئی چلتے ہیں۔ وہ شبیہ کی چلتا ہے اور چیچے عور تیں ڈایونی سس کی شان میں بھجن گاتی ہوئی چلتی ہیں۔ وہ شبیہ کی خصوصیات کے لیے ذہبی وجوہ بیان کرتے ہیں۔

49 میرے خیال میں امائی تھیون کا بیٹا میلا میں اِس تقریب سے لاعلم نہیں ہو گا۔۔۔ اُسے لاز ما اِس کا تام ' اُس کی پو جا کی رسم لاز ما اِس کا تام ' اُس کی پو جا کی رسم اور لِنگ کا جنوس متعارف کرایا۔ تاہم ' وہ سارے عقیدے کو اتنے کمل طور پر سمجھ نہیں سکا تھا کہ اِسے یوری طرح بتاسکتا' لیکن اُس کے دورے بعد مختلف بزرگوں نے اُس کی تعلیمات کو اعلیٰ ا

ترکاملیت تک پنچایا۔ پھر بھی ہے بات یقینی ہے کہ میلا میس نے لنگ کو متعارف کروایا 'اور ہے کہ یو نانیوں کو اُسی ہے آج مروج رسومات کا علم ہوا۔ چنانچے میں کہتاہوں کہ دانا آدمی اور غیب دانی کی صلاحت کا مالک میلا میس مصرے افذ کردہ علم کے ذریعہ ڈایونی سس کی پوجائے واقف ہوا اور اسے تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ یو نان میں رائج کیا۔ کیونکہ میں اِسے محض ایک اتفاق قرار نہیں دے سکتا کہ یو نان میں ڈایونی سس سے متعلقہ رسوم مصری رسوم سے اس قدر قریبی مشابت رکھتی ہیں۔۔۔ایسی صورت میں وہ غالب طور پریونانی اور نبتنا جدید مافذ کی ہوتیں۔ میں مشابت رکھتی ہیں۔۔۔ایسی صورت میں وہ غالب طور پریونانی اور نبتنا جدید مافذ کی ہوتیں۔ میں ہو غیر کی بھی اور روایات یونانیوں سے متعاریس۔ جھے بیشین ہے کہ میلا میس کو اُن کا علم الصوری کیڈمس (Cadmus) اور ان پیروکاروں سے ہوا جنیس وہ فیقیا ہے موجودہ ہوشیانای علاقے میں لایا تھا۔

50 ۔ تقریباً سمی دیو آو س کے نام مصرے یو نان آئے۔ الله میری تحقیقات سے ثابت ہو تاہے کہ انہیں کی بیرونی ماخذ ہے لیا گیا تھا'اور میری رائے یہ ہے کہ سب سے زیادہ مصرنے ا فراہم کیے ۔ کیونکہ اوپر **ن**ہ کور پوسیڈون اور ڈائیوسکوری' اور ہیرا' **بیستی**ا' تیمس'گریسز اور نیریڈ زگی اشٹناکے ساتھ دیگر دیو تامھرمیں فراموش کردہ زمانے ہے ہی معلوم رہے ہیں۔ یہ بات میں خود مصربوں کی سند سے کمہ رہا ہوں ۔ وہ جن دیو آؤں کے ناموں سے لاعلمی ظاہر کرتے ہیں ' مجھے یقین ہے کہ وہ یونانیوں نے پیلا بھی سے لیے تھے' ماسوائے یوسیڈون – انہیں اس کاعلم لیبیاؤں سے ہوا<sup>9للے</sup> جو بیشہ اس کا حرّام کرتے رہے ہیں اور وہی اس نام کے دیو باکو پو بنے والے وا حد قدیم لوگ ہیں ۔ مصری لوگ یو نانیو ں کے برخلاف جنگجو وَ ں کو بھی نقتریں نہیں دیتے ۔ \* <del>' ک</del> یماں نہ کور رسوم و روایات کے علاوہ بھی بہت می روایات ایس ہیں جو یو نانیوں نے مصرے مستعارلیں 'الله ان پر میں آ کے چل کربات کروں گا۔ تاہم' ان کے ہاں ہرمیس کے مجتموں کی مخصوص صورت مصربوں سے نہیں بلکہ پیلا بھی سے اخذ کردہ ہے: سب سے پہلے التمنیوں نے اے ان ہے لیا اور اس کے بعد التمنیوں ہے دیگر یو نانیوں نے کیونکہ جب التمنی لوگ بیلینیائی تنظیم میں شامل ہو رہے تھے عینِ اسی موقع پر پیلا بھی ان کے علاقے میں مل کرر ہے آئے <sup>۲ کا</sup> اور بعد میں یو نانی سمجھے جانے لگے۔ کابیری (Cabiri) کا کا کے اسرار سے محد بُدُ رکھنے والا کوئی بھی هخص میرا مطلب سمجھ لے گا۔ سامو تھریبیوں نے بیرا سرار و رموز پلا بھی ہے حاصل کیے جوا بیٹیامیں جاکر آباد ہونے سے قبل سامو تھریس میں سکونت پذیریتھے'اور انوں نے اپنی نہ ہبی رسوم مقامی باشندوں کو ود بعت کر دیں ۔ چنانچہ سب سے پہلے ایکتھنیوں نے ہر میں کے مجتے اس انداز میں بنائے اور انہوں نے یہ رواج پیلا بچیوں سے وصول کیا۔اور انہی ا فراد نے اس معاملے کانہ ہی بیان دیا جس کی و ضاحت سامو تھریسی ر مو زمیں ہو تی ہے ۔

ڈو ڈو ناسے حاصل کر دہ معلومات کے مطابق قدیم و قوں میں پیلا بھی ہر قتم کی قربانیاں اور دیو باؤں کی عبادت کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے دیو باؤں کے الگ الگ نام نہیں رکھے تھے کو نکہ انہوں نے بھی کوئی نام سابی نہیں تھا۔ وہ انہیں دیو یا (منظم) کہتے "کیونکہ انہوں نے تمام چزیں اس قدر خوبصورت انداز میں منظم کی تھیں۔ طویل عرصہ کے بعد دیو ہاؤں کے نام مصرے یو نان میں آئے اور پیلا جی نے انہیں جانا۔ تب تک انہیں ڈایونی سس کاعلم نہ تھا،جس کے بارے میں انہوں نے کافی بعد میں جاتا۔ ناموں کی آمد کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے ان کے متعلق ڈوڈونا ہے استخارہ کروایا۔ یہ یو نان میں قدیم ترین دارالاستخارہ ہے اور اس دور میں صرف ایک میں تھا۔ان کے سوال کہ " آیا انہیں غیر ممالک ہے در آمد کردہ نام اپنانے چاہئیں یا نسیں ؟" کے جواب میں کمانت نے استعال کی منظوری دے دی۔ تب سے بعد پیلا مجی اپنی قربانیوں میں دیو آؤں کے نام استعال کرتے ہیں اور بعد ازاں بیہ نام ان سے یو نانیوں کو منتقل

د بیر تاؤں کی تعداد کب برھی' آیاوہ سب ازل سے موجود تھے یا نہیں' اُن کی شکل و صورت کیا تھی۔۔۔ان سوالات کے بارے میں یو نانی کل تک کچھ نہ جانتے تھے ۔ کیو نکہ سب ہے پہلے ہو مراور ہیاڈ نے نب نامے مرتب کیے اور دیو آؤں کو اُن کے القابات دیئے تاکہ انہیں ، مختلف ذمه داریاں اور فرائض تفویض کیے جا سکیں; اور وہ میرے دور سے جار سو سال پہلے گذرے ہیں۔جن شاعروں کوان ہے بھی پہلے کا خیال کیا جاتا ہے <sup>ہم ع</sup>للہ وہ میرے خیال میں فیصلہ کن طور پر بعد کے لکھاری تھے۔ اپنے بیانات کے سابق جھے کے لیے میرے پاس ڈوڈونا کی کا ہناؤں کی سند موجود ہے جبکہ ہو مراور ہیاؤ کے بارے میں رائے میری اپی ہے۔

54 ۔ لیبیا میں آمن اور بوتان میں ڈوڈونا کے دارالاستخارہ کے متعلق مصرمیں بالعموم مندرجہ ذیل کمانی بتائی جاتی ہے۔ اس سلطے میں مجھے تمیس میں زینس کے بروہتوں سے معلومات حاصل ہو کیں ۔ انہوں نے کہاکہ "ایک مرتبہ فنیقی دوپا کیزہ عور توں کو اُٹھا کر تعمیس لے گئے ۔ <sup>4 کا</sup> اُن میں ہے ایک کو لیبیا اور دو سری کو بونان میں بچ دیا گیا' اور سمی دوعور تیں دونوں ممالک میں دارالاستخارہ کی اولین بانی تھیں ۔ " جب میں نے یو چھاکہ انہیں عور توں کی مرگز شت کے بارے میں اس قدر درست معلومات کیے حاصل ہو نمیں توانہوں نے جواب دیا ' "که اُس وقت اُن کی زبر دست تلاش کی گئی 'لیکن اُن کاکوئی کھوج نہ مل سکا; آنهم 'بعد میں انہوں نے خو د ہی سار احال سایا۔"

55 ۔ تمیس میں پروہتوں سے مجھے میں پچھ پتا چلا; آہم' ڈوڈونا میں استخارہ کرنے والی عور توں نے معاملے کے بارے میں یوں بتایا: " دو کالی فاختا ئیں مصری تمییس ہے اُڑیں'ایک نے لیبیا کا رُخ کیا جبکہ دو سری اُن کی جانب آئی۔ ۲ کلے وہ ایک برگد کے در خت پر اُتری اور وہیں بیٹے کر انسانی آواز میں انہیں بتانے گئی کہ جس مقام پروہ تھی وہاں جو و (Jove) کا ایک نشان ظاہر ہوگا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اعلان آسان کی جانب ہے ہے 'چنانچہ اُنہوں نے فوری کام شروع کیا اور مقبر کر دیا۔ لیبیا جانے والی فاختہ نے اہل لیبیا کو وہاں آمن کا دار الاستخارہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی۔ " ای طرح یہ بھی زیئس کا دار الاستخارہ ہے۔ مجھے یہ تفصیلات ڈوڈونا والوں کی تین کا ہناؤں سے موصول ہو کمیں۔ معبد کے قریب بی اقامت پذیر دیگر ڈوڈونیوں نے اُن کے بیان کی توثیق کی۔ کا ہناؤں سے موصول ہو کمیں۔ معبد کے قریب بی اقامت پذیر دیگر ڈوڈونیوں نے اُن کے بیان کی توثیق کی۔ کا ہناؤں سے موصول ہو کمیں۔ معبد کے قریب بی اقامت پذیر دیگر ڈوڈونیوں نے اُن کے بیان کی توثیق کی۔ کا ہناؤں سے معالم کے ان کے بیان کی توثیق کی۔ کا ہناؤں سے موصول ہو کمیں۔ معبد کے قریب بی اقامت پذیر دیگر ڈوڈونیوں نے اُن کے بیان کی توثیق کی۔ کا ہناؤں سے معبد کے قریب بی اقامت پذیر دیگر ڈوڈونیوں نے اُن کے بیان کی توثیق کی۔ کا ہناؤں سے کا ہناؤں سے دیا گئی توثیق کی توثیق کی توثیق کی توثیق کی توثیق کی توثیق کی دیا گئی توثیق کی سے کا ہناؤں سے کی توثیق کی دیا تھا کہ کی توثیق کی دیا تھا کی توثیق کی دیا گئی توثیق کی دیا کی توثیق کی دوئی کی توثیق کی دیا تو توثین کی دیا تھا کی توثیق کی دیا کی توثیق کی دیا تو کیا کی توثیق کی دیا کی توثیق کی توثیق کے تو کی توثیق کی دیا کی توثیق کی دیا تو کی توثیق کی دیا کی توثیت کی توثیق کی دیا تھا کہ کی توثیق کی توثیق کی دیا کھوٹی کی توثیق کی توثیق

56۔ اس امور کے بارے میں میری اپنی رائے مندر جد ذیل ہے ۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیت کی باتھ ہوں کو رقوں کو اٹھا کر لے گئے اور انہیں بطور غلام لیبیا اور یو بنان (پیلا بجیا) میں فروخت کر دیا تو مو خر الذکر لاز ما تھیسپر وشیوں (The sprotians) کے ہاتھ فروخت ہوئی ہوگی ۔ بعد از ان اُن علا قوں میں خدمت گزاری کرتے ہوئے اُس نے ایک حقیق برگد لئے زیس کامعبہ بنایا اور اُس کے خیالات دیو آئی جانب مبذول ہو گئے ۔ پھر اُس نے یو نانی زبان کاعلم حاصل کر کے ایک دار الاستخارہ قائم کیا۔ اُس نے یہ بھی ذکر کیا کہ اُس کی بمن کو لیبیا میں بطور غلام پیچاگیا تھا۔ دار الاستخارہ قائم کیا۔ اُس نے یہ بھی ذکر کیا کہ اُس کی بمن کو لیبیا میں بطور غلام پیچاگیا تھا۔ 57۔ دُو دُو نیوں نے مور توں کو فاختا کیں کہا کیو نکہ جس مور ت کی نیم میں پر ندوں کی طرح شور مجاتی ہوئی لگتی تھیں۔ پچھا ہے جیسی سائی دیتی تھی اب وہ اُن کی زبان بولنا سیکھ گئی تھی۔ بھلا کی زبان انہیں پر ندے کی چچھا ہے جیسی سائی دیتی تھی اب وہ اُن کی زبان بولنا سیکھ گئی تھی۔ بھلا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ فاختہ واقعی انسان کی آواز میں بات کرے؟ آخر میں یہ کہ دُودُونیوں نے نو فاختہ واقعی انسان کی آواز میں بات کرے؟ آخر میں یہ کہ دُودُونیوں نے نواندہ کو کالا بتا کر یہ اشارہ دیا کہ عورت مصری تھی۔ اور یقینا تھیس اور دُودُونیوں سے بھیٹ کردہ اندرا کافی ملتا جاتا ہے۔ یو نانیوں نے غیب دانی کی اس صورت کے علاوہ معربوں سے بھیٹ کردہ جانوروں کے ذریعہ غیب دانی کی سیمی۔

58 - سب سے پہلے معربوں نے ہی مقدی طوسوں اور دیو آؤں سے دعاؤں کے اجتماعات <sup>۸ تلک</sup> کو متعارف کروایا: یو نانیوں نے ان چیزوں کا استعمال اننی سے سیکھا۔ یہ مجھے اِس بات کا معقول ثبوت نظر آتا ہے کہ معربیں یہ طریقے نمایت قدیم دور سے مستعمل ہیں جبکہ یونان نے انہیں حال ہی میں سیکھا۔

59 معری لوگ ایک نہیں بلکہ سال کے دور ان کئی ایک مقدیں جلئے کرتے ہیں۔ جن میں سے اہم ترین ارتمس <sup>9 کلل</sup> کے اعزاز میں بُوباسش شرمیں منعقد ہو تاہے۔ \* سلک اس کے بعد زیادہ اہمیت ڈیلٹا کے عین وسط میں واقع شهر بیوسیرس والے جلنے کی ہے نہیہ آئس کے اعزاز میں ہوتا ہے جے یونانی زبان میں دیمیتر (دیمیتر) کہتے ہیں۔ تیسرا براتیو ہار اِستمنا کے اعزاز میں بمقام 154

سائیس' چوتھامٹس کے اعزاز میں بمقام پیلیو پولس' پانچواں لاٹونا کے اعزاز میں بمقام بُوٹو اسلے اور چھٹااریس کے اعزاز میں بمقام پار میس ہوتا ہے ۔

وب بو مرس سے مقام پر ہونے والے جلسہ کی کار روائی ذیل میں دی جاری ہے۔۔۔ مرد اور عور تیں بڑی تعداد میں کشتیوں میں بیٹے کر آتے ہیں 'متعدد عور توں نے کھڑ آلیں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں وہ بجاتی رہتی ہیں۔ جبکہ کچھ مرد سارے سفر کے دوران پاپ پیتے رہتے ہیں۔ باتی کے مرد اور عور تیں اِس دوران گیت گاتے اور ہاتھوں سے آلیاں بجاتے ہیں۔ دریا کے کناروں پر واقع کی بھی شہر کے سامنے چنچنے پر وہ کنارے تک آتے ہیں 'کچھ عور تیں بدستور گاتی اور بجاتی رہتی ہیں 'دیگھ عور تیں بدستور گاتی اور بجاتی رہتی ہیں 'دیگھ عور تیں اُس جگہ کی عور توں کو بہ آواز بلند گالیاں دینے گئی ہیں جبکہ پچھ ناچتی ہیں اور پچھ کھڑی ہو کر اپناسر اٹھاد ہی ہیں۔اس طریقے سے دریا کی ساری گزر گاہ میں سفر کرنے کے بعد وہ بو باسس پنچتی ہیں جہاں وافر قربانیوں کے ساتھ ضیافت اڑاتی ہیں۔اس تیو ہار کے موقع پر سارے سال سے زیادہ انگور کی شراب کا سالھ صرف کی جاتی ہے۔ مقامی رپورٹوں کے مطابق سارے سال سے زیادہ انگور کی شراب کا سالھ صرف کی جاتی ہے۔ مقامی رپورٹوں کے مطابق سے سارے سالے موروں اور عور توں کی تعد ادسات لاکھ ہوتی ہے' اور بیجاس کے علاوہ ہیں۔

61 ۔ یوسیرس سلط شہر میں آئس کے جشن کی تقریبات کی بات پیچیے ہو چکی ہے ۔ وہیں پر مردوں اور عور توں کا کثیر ہجوم قربانی کے آخر میں ایک دیو تا کے لیے ماتم کر تا ہے جس کا نام میں نہ ہمی اطلاقیات کے باعث یماں لکھنے ہے قاصر ہوں۔ (یہ او زیریں تھی۔ مترجم) مصرمیں مقیم کیریائی (Carian) باشندے اس موقع پر مزید انتہاؤں تک جاتے ہوئے اپنے چروں کو چاقوؤں ہے کاٹ کر سلط خود کو مصربوں کی بجائے غیر مکی ظاہر کرتے ہیں۔

62 سائیس <sup>۵ سل</sup>ه میں جب قریانیوں کی غرض ہے جلّہ ہو تا ہے توایک رات ایٰی ہوتی ہے جب سب مقامی باشند ہے اپنے گھروں کے گر د کھلی فضامیں بہت میں روشنیاں جلاتے ہیں ۔ وہ چپٹی طشتریوں جیسے چراغوں میں تیل اور نمک کا محلول اسلاؤالتے ہیں جس میں ایک فیسۃ تیر تارہتا ہے۔ یہ چراغ ساری رات جلتے ہیں اور تیو ہار کو "چراغوں کا جشن" کتے ہیں۔ تیو ہار ہے غیرحاضر مصری بھی قربانی کی رات کو چراغ روشن کرتے ہیں: اس لیے چراغاں صرف سائیس کے فیرحاضر مصری بھیل جاتا ہے۔ اس رات کی چراغاں کے علاوہ ایک شہر تک محدود نمیں رہتا بلکہ سارے مصرمیں کھیل جاتا ہے۔ اس رات کی چراغاں کے علاوہ ایک فیہی اہمیت بھی ہے۔

63 - بیلیو پولس اور بُوٹو کے جلنے صرف قربانی کے مقصد کے لیے ہیں: سورج نیچے ہونے پر صرف چند ایک بجاری دیو آگی شبیہہ کے گر دبیٹھے رہتے ہیں جبکہ باقی بہت سے لوگ لکڑی کے بھالوں سے مسلح ہو کر معبد کے چیش دالان میں ٹھرجاتے ہیں – ان کے ساننے ایک ہزار سے زائد مردوں کا گروہ ہو تا ہے جو دو سروں کی طرح بھالوں سے ملوث ہو تا ہے اور اس میں اپی قسمیں نبھانے والے افراد شامل ہوتے ہیں۔ دیو تا کی شبیہہ کو سونے کے ورق سے ڈھانی ہوئی لکڑی کی چھوٹی می زیارت گاہ میں رکھاجا تا ہے ' پھراسے تیو ہار کے آغاز سے ایک روز قبل معبد سے ایک اور مقدس تمارت میں لے جایا جا تا ہے۔ ابھی تک قریب موجو دچند ایک پروہت اسے زیارت گاہ سمیت ایک چار پہیوں والی گاڑی پر رکھ کر کھینچنے لگتے ہیں; معبد کے پھائک میں ٹھمرے ہوئے دگر افراد اسے اندر آنے سے روکتے ہیں۔ تب عقیدت مند دیو تا کا جھگڑا نمٹانے کے لیے آگے ویں اور بھالوں کے ساتھ زور دار لڑائی ہونے آتے ہیں اور مخالفین سے محکر لیتے ہیں۔ پھر لانھیوں اور بھالوں کے ساتھ زور دار لڑائی ہونے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سے زخمی مرجے ہیں۔ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سے زخمی مرجاتے ہیں۔ البتہ مصریوں کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی زخمی نہیں مرا۔

مقامی لوگ اس تیوہار کے بارے میں کچھ مزید معلومات دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیو تا اریس کی ماں بھی معبد میں رہا کرتی تھی۔ ماں سے جدائی میں پرورش پاکر جب وہ جوان مرد بنا تو اسے اس سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ وہ وہاں آیا'لیکن خدمتگار وں نے ناوا تھی کے باعث اسے اندر نہ آنے دیا۔ وہ ایک اور شہر گیا اور آدمیوں کا ایک گروہ اکٹھا کرکے خدمتگاروں کی خاصی درگت بنائی اور بزور اپنی ماں تک پہنچ گیا۔ للذا اس تیوہار کے موقع پر اریس کے اعز از میں ڈیڈوں کے ساتھ لڑائی کی بیر روایت بی۔

64 سب سے پہلے مصریوں نے ذہبی وجوہ کی بناء پر مقد س مقامات پر عور توں کے ساتھ کوئی بات نہ کرنے اور بات کرنے کی صورت میں نمائے بغیراند ر داخل نہ ہونے کی پابند کی عائد کی ۔ یو نانیوں اور مصریوں کے سوا تقریباً تمام دیگر اقوام اس پر عمل نہیں کر تمیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ متعدد جانور اور مختلف اقسام کے پر ندے معبدوں اور مقد س مقامات پر جعتی کرتے نظر آتے ہیں 'اگر دیو آباس بات پر ناراض ہوتے تو وہ ہر گڑ ایسانہ کرتے ۔ وہ ان دلا کل کے ذریعہ اپنے رواجوں کا دفاع کرتے ہیں لیکن میں اسے کسی بھی طرح جائز نہیں سمجھتا۔ ان معاملات میں مصری موقع صور پر مختاط ہیں' بعیساکہ وہ مقد س عمارات کے حوالے سے ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر مختاط ہیں' بعیساکہ وہ مقد س عمارات کے حوالے سے ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں۔ حق محل میں موجود گھر یلویاد گر تمام جانوروں کو مقد س خیال کیا جاتا ہے ۔ اگر میں مختلف دیو آئوں کے لیے ان کی مقد س حشیت کی وضاحت کروں تو نہ ہمی معاملات پر بات کرنی پڑی گی اور میں ایسانہیں لیے ان کی مقد س حشیت کی وضاحت کروں تو نہ ہمی معاملات پر بات کرنی پڑی گی اور میں ایسانہیں جانوروں کو مقد یہ ضور رہے گئوسوس محافظ ۔۔۔ پچھے ند کر پچھے مون و بارے میں اُن کا رواج مندر جہ ذیل ہے: ہم نوع کے لیے مخصوص محافظ ۔۔۔ پچھے ند کر پچھے مون کے بادرے میں اُن کا رواج مندر جہ ذیل ہے: ہم نوع کے لیے مخصوص محافظ ۔۔۔ پچھے ند کر پچھے مونٹ ۔ مقرر ہیں جن کاکام اُن کی حفاظت کرنا ہے؛ اور سے عمدہ باپ سے بیٹے کو ماتا ہے۔ مختلف ۔ مقرر ہیں جن کاکام اُن کی حفاظت کرنا ہے؛ اور سے عمدہ باپ سے بیٹے کو ماتا ہے۔ مختلف

شہروں کے باشندے کی دیو تا ہے کوئی عمد کرنے پر اُسے مندر جد ذیل انداز میں اُس کاجانور پیش کرتے ہیں۔ قسم اٹھاتے وقت وہ بچ کا سارایا پھر آدھایا کبھی کبھی ایک تمائی سرمونڈتے ہیں ' اسلا پھر اُن بالوں کے برابر چاندی تول کر جانوروں کے محافظ کو بھینٹ کی جاتی ہے جو کچھ مچھلی کاٹ کر انہیں کھانے کو دیتا ہے۔ وہ اسی قسم کی خور اک کھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کو بدنیتی سے مار ڈالے تو اُسے موت کی سزا دی جاتی ہے: 'میل اگر انقاقا یہ جرم سرزد ہو جائے تو اسے پروہتوں کا عائد کردہ اُجر ماند اواکر تا پڑتا ہے تاہم 'جب ایک لق لق یا باز کو مار دیا جائے (چاہے انقاقاً

مصرمیں پالتو جانور وں کی تعداد بہت زیادہ ہے 'اور اگر بلیوں کے ساتھ سلوک ذرا مختلف ہو تا تو اور بھی زیادہ ہوتی ۔ چو نکہ بلیاں بلو گلژوں کو جنم دینے کے بعد اپنے بلوں کی صحبت میں نہیں رہتیں 'لیکن وہ ایک مرتبہ پھر ساتھی حاصل کرنے کی خاطر نہایت دلچیپ ہیجھنڈ ااستعال کرتے ہیں ۔ وہ بلو گلزوں کو دور لے جا کر مار دیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں کھاتے نہیں ۔ اپنے بچوں نے محروم کی گئی بلیاں دوبارہ بلوں کی آر زومند ہوتی ہیں ۔ کیو نکمہ انہیں اپنے بچوں ہے خصوصی محبت ہوتی ہے۔مصرمیں ہر آتشزدگی کے موقع پر بلوں کے ساتھ نمایت انو کھاد اقعہ بیش آ آے۔ مقامی باشندے آگ کو اُس کی مرضی پر چھو ڑ دیتے ہیں 'جبکہ تھو ڑے تھو ڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر ان بلیوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو اُن کے قریب سے گزر کر سید ھی شعلوں کی جانب بھاگتی ہیں ۔جب ایساوا قع ہو تو مصری گہرے دکھ کاشکار ہو جاتے ہیں۔اگر کو ئی بھی نجی گھرے اند ر مرجائے تو تمام رہائش اپن بھنویں منواد نیتے ہیں; کتے کی موت پر سراور سار اجہم مُونڈ اجا آہے۔ مرنے والی بلیوں کو بوباشس شرلے جایا جاتا ہے ' اسملہ جہاں انہیں حنوط کرکے مخصوص مقدیں قبرستانوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ کوں کو اُن سے متعلقہ شہروں اور مقدیں قبرستانوں میں بھی دفتاتے ہیں ۔ موش فرعون <sup>آسیلہ</sup> کے حوالے ہے بھی یمی رواج ہے;اس کے بر عکس بازوں اور کرم خور چوہوں کی **تدفین کے لیے بُو** ٹواور لق لق <sup>سامیلہ</sup> کو ہرمو یونس لے جایا جا آہے ۔ مصرمیں کمیاب ریچھوں <sup>ہم ہمال</sup> اور لومڑوں ہے کچھ ہی بڑے بھیٹریوں <sup>۵ نمال</sup> کو اسی جگہ د فنادیتے ہیں جہاں وہ پڑے ہوئے ملیں۔

68 - مستمر مجھ کے انو کھے پہلو مندر جہ ذیل ہیں: سردی کے چاریاہ کے دوران وہ کچھ نہیں ۔ کھاتے 'وہ چار پاؤں والے ہیں اور لاپر وائی کے ساتھ خشکی یاپانی میں رہتے ہیں ۔ مادہ مگر مجھ دن کا از اوہ تر وقت سو کھی زمین پہ گزار کرانڈے دہتی اور ستی ہے لیکن رات کے وقت واپس دریا میں چلی جاتی ہے جس کاپانی رات کی فضاء اور عنبنم کی نسبت گرم ہو تا ہے ۔ تمام معلوم جانو روں میں ہے مگر مجھ واحد ایسا جانو رہ ہے جو نمایت چھوٹے سائز سے بہت بڑے نمائز کابن جاتا ہے: تاہم'

کمل پرورش پانے پریہ سترہ کیوبٹ اور اس سے بھی زیادہ ہو تا ہے۔ اس کی آنکھیں سور جیسی ہیں' دانت بڑے اور نو کدار ہیں' اس کی زبان نہیں ہوتی ہید اپنا زیریں جڑا نہیں ہلا سکتا' اور صرف اوپر والا جڑا ہلانے کا اہل ہونے کے باعث بید دنیا بھر کے جانوروں میں انفرادیت کا حامل ہے۔ اس کے پنجے طاقتور اور کھال کا ننے دار ہے۔ پانی میں اسے نظر نہیں آتالیکن خشکی پر بخوبی دکھے سکتا ہے۔ زیادہ تر زندگی دریا میں گزارنے کی وجہ سے اُس کے منہ کا اندرونی حصہ مسلسل جو نکوں سے بھرار ہتا ہے' اس لیے بیہ گر طیر (Trochilus) کو پچھ نہیں کہتا۔ دراصل گر چھے کو خشکی پر منہ کھول کر لیٹنے کی عادت ہے۔ اِس دوران گر طیر اُس کے منہ میں جا کر جو نکیں کھاتے ہیں۔ پنانچہ گر چھے اُن کی اِس خد مت کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تا۔

69۔ پچھ مصری گرمجھ کو مقد س جانتے ہیں جبکہ دو سروں کی نظر میں ہیا گیہ دشن ہے۔ جو لوگ تھیس کے نزدیک رہتے ہیں 'جو جھیل موٹرس کے آس پاس آباد ہیں وہ اس کا بے حداحرام کرتے ہیں۔ ان دونوں جگہوں پروہ بالخصوص ایک گرمجھ رکھتے ہیں جے سُر ھایا جاتا ہے۔ وہ اُس کے کانوں اسمالہ میں شیشے یا سونے کی بالیاں کے سمالہ پہناتے اور اسمحکے بنجوں میں کڑے ڈالتے ہیں ' روزانہ خوراک میں سے ایک حصہ اُس کے لیے مختص کیا جاتا ہے ہوں زندگی میں اسے ہر ممکن توجہ دینے کے بعد جب وہ مرجائے تو اُسے حنوط کر کے مقد س تجرحتان میں دفتا دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایلی فذا گئے کے لوگ ان جانوروں کو مقد س سجھنے کی بجائے ان کا گوشت تک کھا جاتے ہیں۔ مصری زبان میں انہیں گرمجھ (Crocodile) نہیں بلکہ Psae کہتے ہیں۔ کروکو ڈاکل کا نام ابونیاؤں نے دیا 'کیونکہ سے انہیں ابونیا کی دیواروں پر رہنے والی چھپکیوں (کروکو ڈاکل کا نام ابونیاؤں نے دیا 'کیونکہ سے انہیں ابونیا کی دیواروں پر رہنے والی چھپکیوں (کروکو ڈاکل کی جیسالگا۔ میں کا

70۔ گرمچھوں کو پکڑنے کے طریقے متعدد اور مختلف ہیں۔ میں یہاں صرف ایک کے بارے میں بتاؤں گا ہو مجھے سب سے زیادہ قابل ذکر لگتا ہے۔ وہ سور کے گوشت کے ساتھ ایک کب باندھ کر دریا کے در میان میں ڈال دیتے ہیں جبکہ شکاری کنارے پر بیٹھا ایک زندہ سور کو ہار تا پثیتا ہے۔ گرمچھ اُس کی چیخ و پکار سنتا اور آواز کا تعاقب کرتے ہوئے گوشت کے مکڑے تک پنچتا اور اُسے نگل لیتا ہے۔ کنارے پر کھڑے آدی ری کو کھینچ کر اُسے زمین پر لاتے ہیں: شکاری سب سے پہلے اُس کی آ تکھوں پر کیچڑ ملتا ہے 'یہ کام مکمل ہونے پر گرمچھ آرام سے قابو آجا تا

71 ۔ پاپر عمس کے علاقہ میں دریائی بچھڑا <sup>4 سمل</sup>ھ ایک مقد س جانور ہے 'لیکن مصر کے اور کسی علاقہ میں نہیں ۔اس کے بارے میں یوں بیان کیاجا تا ہے:--- سیہ چوپا بیہ 'بتل جیسے دو پھانگ بیروں اور چپٹی ناک والا ہے ۔ اس کی ایال اور دُم گھوڑے جیسی ہے' نمایت خطرناک بڑے بڑے دانت ہیں اور آواز گھوڑے کی ہنمناہٹ ہے مِلتی مجلتی ہے۔ جم میں بیر بڑے ہیں جنا ہے اور اس کی کھال اتنی تخت ہے کہ اِے مسکھاکر نیزے بنائے جاتے ہیں۔

72۔ دریائے نیل میں اُود بلاؤ بھی ملتے ہیں اور انہیں مقد سے مجھاجا تاہے۔ صرف دو قتم کی مچھلیوں کو احترام دیا جاتا ہے ' مھلے۔۔۔ لیپی ڈوٹس اور بام مجھلی (eel)۔ انہیں نیل کے لیے مقد س خیال کیاجا تاہے اور اسی طرح پر ندوں میں سے Vulpanser یار اج نیس کو ۔ اہلہ 73۔ اُن کا ایک اور مقد س پر ندہ فینکس (قفنس) بھی ہے جو میں نے تصاویر کے علاوہ کہیں

73 — أن كاليك اور مقد س پرنده فينكس ( فقنس ) جمى ہے جو يس نے تصاوير كے علاوہ ليس نميں ديكھا – در اصل يہ معريں بھى برا كمياب ہے 'اور ييلو پولس كے لوگوں كے مطابق يہ ہرپانج سوسال ميں ايك مرتبہ وہاں آ تا ہے ; ققنس بو ڑھا ہو كر مرجا تا ہے ۔ اگر اس كى تصاوير در ست بنائی گئی ہيں تو اس كاسائز اور شكل وصورت مندر جد ذيل ہے : - - پر جز وا مُرخ 'جز واسنرى ہيں 'جبہہ مجموعی ڈھانچہ اور سائز بالكل شاہين جتنا ہے ۔ وہ اِس پرندے كے متعلق ايك كمانی سناتے ہيں جو مجمعے قابل اعتبار نہيں لگتی : كہ وہ عرب ہے اُڑ كر سيد ھايساں آ تا ہے اور باپ پرندے كو مُرمِيں ليٹ كر مشمل كے معبد ميں لاكر دفتا تا ہے ۔ وہ كتے ہيں كہ وہ اسے ساتھ لانے كی خاطر پہلے مُركاليك انتا براگيند بنا تا ہے جتنا كہ وہ اٹھا سكے : تب وہ گيند كو اندر سے كھو كھلا كر تا اور باپ كو اندر ر كھنے كے بعد مدخل پر تازہ مُركنگ وہ اٹھا ہے 'اور تب گيندوں كاوزن بالكل پہلے جتنا ہو جا تا ہے يُوں وہ اُسے پلتر بعد مدخل پر تازہ مُركنگ وہ معبد ميں دباديتا ہے ۔ یہ پرندے كی حركات کے متعلق اُن كی بتائی کر کے معر لا تا اور مشمل کے معبد ميں دباديتا ہے ۔ یہ پرندے كی حركات کے متعلق اُن كی بتائی

74۔ بیٹھیس کے نواح میں کچھ مقدس ناگ ہیں جو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔وہ چھوٹے سائز کے ہیں'اور اُن کے عین سروں پر دوسینگ 'اگے ہیں۔ <sup>۱۹۲</sup> جب بیہ سانپ مرجا ئیں تو اِنہیں زیئس کے معبد میں دفن کیاجا تاہے۔

ہوئی کہانی ہے۔

75۔ ایک دفعہ میں عرب میں بُوٹوشمر کے بالکل سامنے ایک جگہ پر پر دار ناگوں ۱۹۳۳ ہے متعلق تحقیق کرنے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے نا قابل بیان تعداد میں سانپوں کی ریڑھ کی ٹم یاں اور پہلیاں دیکھیں ۔۔۔ کچھ بری 'کچھ چھوٹی' کچھ در میانی بیے ٹم یاں ڈھلوانی پہاڑوں کے در میان ایک تھائی کے مد خل میں پڑی تھیں' آگے ایک کھلا میدان تھاجو مھر کے وسیع وغریض میدان کے ساتھ مسلک ہے۔ آگے کی کمانی ہیہ ہے کہ موسم بہار میں پر دار سانپ عرب ہے اُڑ کر مھر آتے میں' لیکن اِس گھائی میں ان کا سامنالق لق نامی پر ندوں ہے ہو تاہے جو انہیں اندر نہیں آنے دیتے اور مار ڈالتے ہیں۔ عرب بید دعوی اور معری تشلیم کرتے ہیں کہ اہل مصرات لق پر ندوں کو آن کی اسی خدمت کی وجہ ہے اس قدر محترم جانتے ہیں۔

76 ت لق لق ایک گمرے کالے رنگ کا' بغلے جیسی ٹاگوں والا پر ندہ ہے; اُس کی چونچ بزی

مضبوط کے ساتھ ممڑی ہوئی ہے 'اور اِس کا سائز تقریباً آپلیک بری (landrail) بقنا ہے - بیہ کالے لق لق کی تفصیل ہے جو سانیوں سے نمٹتا ہے۔ میم<sup>ہ ال</sup>ه عام قشم کے لق لق کا سراور ساری مردن پروں سے عاری ہوتی ہے: پروں کارنگ عموماً سفید اور دُم بالکُل سفید ہوتی ہے: لیکن سر اور گردن ممرے کالے ہیں 'اور پروں کے کونے بھی۔اس کی چونچ اور ٹا تکیں دیگر پر ندوں ہے مثابت رکھتی ہیں۔ پر دار سانپ آبی سانپ جیسا ہو تاہے۔اس کے پنکھ پروں والے نہیں بلکہ جیگاد ژجیسے ہوتے ہیں – یہاں میں مقد س جانور وں کابیان ختم کر <sup>ت</sup>اہوں – خود مصریوں کے بارے میں 'میں ہیر کموں گا کہ غلے والے علاقے میں رہنے والے 'جو دنیا کی کمی بھی قوم سے کہیں زیادہ ماضی کے افعال کو حافظ میں محفوظ رکھتے ہیں' تاریخ میں بہت مهارت کے حامل ہیں۔ اُنکا انداز حیات مندر جہ ذیل ہے:---وہ ہرماہ متواتر تین دن جسم کو تے آور اشیاءاور انیاکے ذریعہ ہے پاک وصاف کرتے ہیں 'کیو نکہ اُن کے خیال میں ہر بیاری کی وجہ غذا ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اِن احتیاطی تدابیرے قطع نظروہ لیبیاؤں کے بعد <sup>۵۵لہ</sup> دنیا کے صحت مند ترین لوگ ہیں۔۔۔ یہ غالبا اُن کی آب و ہوا کا اثر ہے جو ایک دم تبدیل نہیں ہوتی ۔ جب انسان اپی آب و ہوا تبدیل کریں توعمو ما بیار پر جاتے ہیں 'جبکہ موسم کی تبدیلی زیادہ خرابی کا باعث نہیں بنتی۔ وہ گندم (Spelt) کی روٹیاں بنا کر کھاتے ہیں جنہیں اُن کی زبان میں "C yllestis" کما جا آئے ۔ اُن کا مشروب دائن ہے جے وہ جو سے بناتے ہیں کیو نکہ اُن کے ملک میں انگور نہیں اُگتے ۔ وہ کئی اقسام کی **مجھل** نمک لگا کریا دھوپ میں خٹک کرے کھاتے ہیں ۔ المها وه بیر اور چھوٹے موٹے پرندے بھی صرف نمک لگا کر بغیریائے کھاتے ہیں۔ باقی تمام پر ندے اور مچھلیاں(ماسوائے مقد س کے) ٹھون یا اُبال کر کھائی جاتی ہیں ۔ امیرلوگوں کی ساجی محفلوں میں جب دعوت ختم ہو جائے توالیک ملازم متعدد مهمانوں کے ارگر دا لیک تابوت کاماڈل تھما تاہے جس میں ایک یا دو کیوبٹ اونچی لاش کی لکڑی کی شبیہ رکھی ہوتی ہے۔ عطلہ وہ اِسے باری باری ہرمهمان کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے'" اِدھرنگاہ ڈالو' شراب پیوَاور خوشی مناوُ; کیو نکه مرنے کے بعد تمهاری په حالت ہوگی۔" اہل مصراین قومی روایات کے بچے ہیرہ کار ہیں 'اور غیر مکی انداز نہیں اپناتے ۔ اِن میں سے متعدد روایات قابل ذکر ہیں: اُن کا گیت لا تنس (Linus) مظلم مختلف ناموں کے ساتھ نہ صرف مصر بلکہ خیبقیااور سائپریں اور دگیر مقامات پر بھی گایا جاتا ہے: اوریہ ہو بہویو نانیوں کے گیت لائنس جیسالگتاہے۔مصری بہت می چیزوں نے مجھے حیران کیا'اوریہ بھی اُن میں ہے ایک تھا۔ معربوں نے لائنس کماں سے حاصل کیا؟ لگتا ہے کہ وہ بہت قدیم و قتوں سے اِسے گار ہے ہیں – کیونکہ مصری زبا<u>ن میں لا</u> کنس کو منیروی (Maneros) کتے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فیروس اُن کے پہلے باد شاہ کا اکلو تا بیٹا تھا'اور اس کی قبل از وقت موت پر مصربوں نے اُس کے اعزاز میں یہ مرفیہ نماگیت گایا'اور یوں اُن کاپہلااور واحد نغمہ تشکیل یذیر ہوا۔

اعزازیمی یہ مرفیہ تمالیت گایا اور یوں ان کاپہلااور واحد تعمد تعلیل پذیر ہوا۔
80۔ ایک اور رسم ایس ہے جس میں مصری یو نانی لوگوں ' بالخصوص ایسیڈ یمونیوں سے مشاہمہ ہیں۔ اُن کے نوجوان اگر گلیوں میں چل رہے ہوں اور سامنے سے کوئی بو ڑھا آجائے تو وہ انہیں راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ان کیلے اور اگر کوئی بو ڑھا آدی نوجوانوں کی محفل میں آئے تو مو خرالذ کراحزا ما گھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ وہ یو نان کی تمام اقوام سے قطعی مختلف ہیں۔ وہ بازاروں میں ملاقات ہونے پر آپس میں بات چیت کرنے کے بجائے تعظیماً جھکتے اور ہاتھ گھٹنے تک لے جاتے ہیں۔

81 — وہ رانوں تک لمبی پنن کی قیص کلا سیرس (Calasiris) پہنتے ہیں 'اِس کے اوپر ایک ایک سفید اُونی کپڑااو ڑھا ہو تاہے ۔ تاہم 'معبدوں میں وہ کوئی اُونی چیز لے کر نہیں جاتے 'اور نہ بی کوئی اونی کپڑا اُن کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے کیونکہ نہ ہی طور پر اِس کی ممانعت ہے ۔ اِس معالے میں وہ اور فیائی اور ڈالیونی سسی رسوم سے مشابہہ ہیں 'لیکن حقیقت میں یہ رسوم معری اور فیثاغور ٹی ہیں :کیونکہ (نہ ہی پابندی کے باعث) ان رموز سے واقفیت رکھنے والے کسی بھی محفی کو اُونی کفن میں دفایا نہیں جاسکتا ۔

82۔ اِی طرح مصریوں نے یہ بھی پتہ چلایا کہ ہر ممینہ اور دن کن دیو تاؤں کے لیے مقد س ہیں: 'الله اور انسان کے یوم پیدائش کے ذریعہ معلوم کیا کہ اُسے اپنی زندگی میں کیا واقعات پیش آئیں گے'الله اسے موت کیے آئے گی اور وہ کس قتم کا آدی ہے گا۔۔۔بعد میں یو نانی شعراء نے اِن دریا فتوں کو استعال کیا۔ مصریوں نے ساری نوع انسانی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ پیکھو ئیاں بھی کیں۔ جب بھی کوئی چش بنی کی جاتی تووہ نتیج پر مسلسل نظرر کھتے;جب بھی دوبارہ ایسای واقع ہو تا تو وہ بالکل پہلے جیسے نتائج کے اُمیدوار رہتے۔

83 - غیب دانی کے بارے میں اُن کا کہناہے کہ یہ خاصت صرف دیو باؤں میں موجود ہے اور کوئی فانی ہستی اِس کی مالک نہیں ۔ اللہ الندا اُن کے ہاں ہیرا کلیس 'اپالو'ا-لتمنا'ار تمس' الیس اور ز ۔لئس کاایک ایک دار الاستخارہ موجود ہے ۔ان کے علاوہ بُوٹو میں لاٹونا کے مقام پر بھی ایک دار الاستخارہ ہے جے باتی سب سے زیادہ ناموری حاصل ہے ۔ کہانت کا طریق کار مختلف در گاہوں میں مختلف ہے ۔

84۔ اُن کا نظام طب بھی انو کھا ہے; <sup>۳الی</sup>ہ ہر طبیب صرف اور صرف ایک بیاری کاعلاج کر نا ہے <sup>۱۳ کی</sup>ہ چنانچہ ملک طبی معالجوں سے بھرا پڑا ہے; آنکھ' سر' دانتوں' معدے اور دیگر حصوں کی بیاریوں کے لیے الگ الگ طبیب موجود ہیں ۔ ا پن عزیزوں کی وفات پر اُن کامانتم کرنے اللہ اور تجمیزو سمنین کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے: کسی بھی اہم شخصیت کے گھر مرگ واقع ہونے پر خواتین خانہ اپنے سروں اور بھی بھی چیروں پر بھی کچڑ کالیپ کرتی ہیں 'اس کے بعد وہ تعش کو گھر میں ہی چھوٹر کر شہر میں بھٹلنے نکل جاتی ہیں ' اُن کالباس ایک رسی سے بند ھا ہو تا جبکہ چھاتیاں برہنہ ہوتی ہیں' اور وہ چلتے ہوئے خود کو پیٹی جاتی ہیں۔ تمام رشتہ دار عور تیں بھی اُن کے ساتھ مل کریمی کچھ کرتی ہیں۔ مرد بھی علیحدہ علیحدہ سینہ ۔ کوبی کرتے ہیں۔ یہ کار روائی تکمل ہونے پر مُردے کو حنوط کرنے کے لیے لیے جایا جا تاہے۔ مصرمیں لوگوں کا ایک طبقہ حنوط کاری کے فن کو بطور کار وبار چلا تاہے۔ جب کوئی لاش حنوط ہونے کے لیے آئے تو یہ لوگ لواحقین کو لکڑی کی لاشوں کے مصور کر دہ ہاڈل د کھاتے ہیں - کامل ترین نمونہ ایک الی شخصیت ہے منسوب کیاجا تا ہے جس کانام بتانا میں نہ ہبی طور پر جائز نہیں سجھتاً: الله وو سری قتم نسبتا کمتراور تم متنگی ہے; تیسری قتم سستی ترین ہے۔ حنوط کار اِس سب کی وضاحت کرتے اور پھر پوچھتے ہیں کہ لاش کس نمونے کے مطابق تیار کی جائے۔ لواحقین سودا طے کرکے رخصت ہو جاتے ہیں جبکہ حنوط کار اپناکام شروع کر دیتے ہیں۔ کامل ترین طریقے کے مطابق حنوط کاری یوں ہوتی ہے:---سب سے پہلے وہ ایک لوہے کا آ کڑا لیتے اور ا سے نقنوں میں ڈال کر د ماغ با ہر تھنچے لیتے ہیں ' پھر مختلف ادویات ڈال کر کھوپڑی کو صاف کیاجا تا ے: اس کے بعد وہ تیز دھار ایتھو پیائی چھر کاللہ سے لاش کا پہلو چیرتے اور پیٹ کو خال کردیتے میں 'چراے تا ڑی (Palm Wine) سے اچھی طرح دھو کرصاف کیاجا تاہے کافور بھی لگاتے ہیں: تب وہ خالی پیٹ کو پیسی ہوئی مُر' الماس اور (لوبان کے سوا) کسی بھی قتم کے گرم مسالے ہے بھرتے اور ی دیتے ہیں – تب لاش کو سترروز تک نیرم (سوڈے کاسب کاربونیٹ) میں رکھا جاتا ہے۔ اِس مدت کے بور اہوتے ہی لاش کو دھویا ' سرہے پاؤں تک نفیس بنن کی پٹیوں میں لپیٹا ۱۶۸ <sup>ے</sup> (جو گوند میں ڈوبی ہوتی ہیں)اور اِس حالت میں لواحقین کو واپس کر دیا جاتا ہے ۔وہ اُسے ایک کٹڑی ہے بنائے گئے انسانی شکل کے آبوت میں بند کر کے تد نینی کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ مردے کو حنوط کرنے کامنگاترین طریقہ ہے۔

87 - اگر کوئی محض کفایت کرنا چاہتا ہو تو اُس کے لیے مندر جد ذیل طریقہ موجود ہے:
دیودار کے در خت سے بنائے گئے تیل کی پچکاریاں پیٹ میں داخل کی جاتی ہیں ۔ تیل باہر نگلنے کے
تمام راستے بند کر دیئے جاتے ہیں ۔ پھرلاش کو مجوزہ مدت تک نیرم میں رکھا جاتا ہے ۔ مدت ک
اختیام پر جسم کے سوراخ کھول دیئے جاتے ہیں جن میں سے تیل باہر نگلیا ہے اور اپنی قوت سے
سارے معدے اور آنتوں کو بھی ہائع حالت میں باہر لے آ آئے ۔ دریں اثناء نیرم گوشت کو گھا!
دیتا ہے ' اور یوں کھال اور ہڑیوں کے سوالاش میں کچھ نہیں رہ جاتا۔ اِسے اِسی حالت میں

لواحقین کے سپرد کیاجا تاہے۔

88۔ نادار طبقات کے لیے حنوط کاری کا تیسرا ستاترین طریقہ بیہ کہ پکپاری کے ذریعہ آئتیں باہر نکال کر جسم کو سترروز تک نیٹرم میں پڑار ہنے دیا جا آہے 'اور اس کے فور ابعد لواحقین کے حوالے کر دیتے ہیں ۔

89۔ اعلیٰ رہتے کے حامل افراد کی یو یوں اور نہ ہی زیادہ خوبصورت اور اہم خواتین کو فوری طور پر حنوط کاری کے لیے بھیجا جاتا ہے; یہ کام تین چار دن بعد ہو تاہے۔ ایبااس لیے کیا جاتا ہے کہ حنوط کاری کرنے والا محنص اُن کے ساتھ کوئی نازیباح کت نہ کرے۔ کتے ہیں کہ ایک دفعہ اِس نتم کاواقعہ پیش آیا تھا; ملزم کے ساتھی کی اطلاع پر معاطے کا سراغ لگایا گیا۔

90 جب بھی کوئی مصری یا غیر مکئی آدمی مگر چھ یا دریا کا شکار ہو کر اپنی زندگی ہے ہاتھ دعو بیٹھ وعو بیٹھے تو قانون کی رُوسے جس شرکے نزدیک سے نعش ملے وہاں کے باشند کے اُسے حنوط کروا کے منام مکنہ شان و شوکت کے ساتھ کمی ایک مقدس قبرستان میں دفتاتے ہیں۔ اللہ کوئی شخص 'حتیٰ مام مکنہ شان و شوکت کے ساتھ کمی ایک مقدس قبرستان میں دفتاتے ہیں۔ اللہ کو کہ مونسیں سکتے ، صرف نیل کے پروہت اسے اپنے کہ متوفی کے دوست و اقارب بھی لاش کو مجھو نہیں سکتے ، صرف نیل کے پروہت اسے اپنے ہاتھوں سے تدفین کے لیے تیار کرتے ہیں۔۔۔ کیونکہ وہ اِسے محض ایک انسان کی لاش سے زیادہ سمجھتے ہیں۔

91 - معری لوگ یو نان یا کمی بھی اور قوم کی روایات اپنانے کے خلاف ہیں ۔ یہ جذبہ اُن میں تقریباً ہمہ گیرہ ۔ آئم 'تھیبیائی علاقے میں نیا پولس کے پڑوس ' محله میں ایک بڑے شر (Danae) کے بیٹے پر سیس کا ایک مقد میں اعاظہ ہے ۔ اردگر د آڈ کے در خت اُسے ہیں ۔ اعاظے کا پھر کا بھا تک غیر معمولی سائز کا ہے 'جس کے اوپر پھر کے ہی دو مجتبے رکھے ہیں ۔ اعاظے کا پھر کا بھا تک غیر معمولی سائز کا ہے 'جس کے اوپر پھر کے ہی دو مجتبے لوگوں کا کہنا ہے کہ پر سیس اکٹر اُن کے سامنے ظاہر ہو آئے ۔۔۔ کبھی اعاظے کے اندر تو کبھی باہر۔ اُس کے پیروں کا ایک جو آاکٹر و بیشتر لما ہے ۔۔۔ دو کیوبٹ یا 20 فٹ لمبا۔۔۔ اور تب سارے مصر اُس کے پیروں کا ایک جو آاکٹر و بیشتر لما ہے ۔۔۔ دو کیوبٹ یا 20 فٹ لمبا۔۔۔ اور تب سارے مصر اُس کی پیروں کا ایک جو آاکٹر و بیشتر لما ہے ۔۔۔ دو کیوبٹ یا 20 فٹ لمبا۔۔۔ اور تب سارے مصر اُس کی بیروں کا ایک جو آاکٹر و بیشتر لما ہے ۔۔۔ دو کیوبٹ یا 20 فٹ لمبا۔۔۔ اور تب سارے مصر اُس کی اور باقی مصریوں کے بین اُس کے کمالوں اور عباؤں کے انعام دیئے جاتے ہیں۔ میں نے اہل سمی سے پوچھا کہ پر سیس اُن پر کی اور باقی مصریوں کے بر طاف انہوں کے جانے صرف مصریوں کی برطاف انہوں کے جواب دیا: ''کہ پر سیس کا تعلق کی اور بگ طور پر اُن کے شہرے ہے ۔ دانوس (Danaus) اور بنسیس (Lynceus) بر رید سندر یہ تان جانے ہے ۔۔ بیل کیمسی تھے اور پر سیس انمی کی اولا تھا: اور جب وہ گور گن (Gorgon) کا بو بیان جانے ہے جس اُس کی کی اولا تھا: اور جب وہ گور گن (Gorgon) کا بو بیان جانے ہے تھی کی دیان جانے ہے تو بیان جانے ہے تھی کی دیان جانے سے تھی کی در میٹس انمی کی اولا تھا: اور جب وہ گور گن (Gorgon) کا بور بیان جانے ہے تھی کی در کی کی دور کا کی دور کی کی در بیٹس کی کی در کیان کی در بیان جانے ہے تو بیا کی در بیان جانے سے تھی اور پر میٹس انمی کی اولا تھا: اور جب وہ گور گن (Gorgon) کی در جب وہ گور گن رہ بیان جانے ہے تھی کی در بیان جانے ہے تھی کی در میٹس کی کی در کیان کی در بیان جانے ہے تھی کی در کی کی در کی در کی ک

سرلیبیا ہے لینے کی خاطر مصر آیا (یو نانی بھی بھی کہتے ہیں) تو مصریوں سے ملااور انہیں اپنار شتہ دار سلیم کیا۔۔۔ اُس نے تھم سلیم کیا۔۔۔ اُس نے تھم دیا کہ وہ اُس کی شان میں ایک جمنا شک مقابلے کا اہتمام کریں۔ اسی لیے وہ آج بھی اس پر عمل پیراہیں۔"

ابھی تک بیان کردہ روایات اُن مصربوں کی ہیں جو نشیبی علاقے (Marsh Country) ہے اوپر رہتے ہیں۔ نشیبی علاقے کے باشندوں کی رسوم و روایات بھی باقیوں جیسی ہیں (اوپر نہ کور ہ معاملات کے علاوہ شادی کے معاملے میں بھی ۔) یو نانیوں کی طرح ہر معری ایک بی عورت سے شادی کر تاہے۔ ۲ کے لیکن نقیبی باشندے ذرائع حیات سیتے ہونے کی وجہ ہے کچھ مخصوص روایات پر کاربندہیں جن میں ہے کچھ ذیل میں پیش کی جارہی ہیں ۔وہ ایک خاص فتم کے آبی موین کے پھول اسمٹھے کر لیتے ہیں' (جب دریائے نیل اپنے کناروں کے ساتھ واقع خطوں میں طغیانی لا تا ہے تو اُس وقت سارے ہموار علاقے میں یہ بہت بڑی مقدار میں اُگنا ہے۔ مصری اِسے کنول کہتے ہیں) اور دعوب میں خشک کرنے کے بعد ہر پھول کے اندر سے یوست جیساایک مواد نکالتے ہیں' پھراُسے ہیں کرر وئی بنالیتے ہیں۔ کنول کی جڑبھی قابل خور دنی اور بوی خوش ذا کقہ ہے: یہ گول اور سیب جتنی بوی ہوتی ہے ۔ مصرمیں ایک اور قتم کانر گس بھی ہے جو کنول ہی کی طرح دریا میں اگتااور گلاب ہے مشاہمہ ہے۔ پھل پھول کے ساتھ ہی الگ ڈنڈی پر اگتا ہے اور دیکھنے میں تقریباً Wasps کی بنی ہوئی تنگھی جیسا لگتا ہے۔ اس میں تقریباً Olive-Stone جتنے بوے کافی سارے بیج ہوتے ہیں جو کھانے میں بہت مزیدار ہیں: اور انہیں سبزاور خنک دونوں حالتوں میں کھایا جا تاہے ۔ وہ دلدلوں میں سال بہ سال اگنے والا بائیلس ٣ كحكه (پيپرس) أكھاڑ كريو دے كو دو حصوں ميں كا شخة او ربالا ئى جھے كو ديگر مقاصد كے ليے سنبھال کر تقریباً ایک کیوبٹ طویل نجلے حصے کو کھاتے یا پھر پیج دیتے ہیں ۔ وہ ہائیلس سے پورا پورا مزہ لینے ی خاطر پہلے اے ایک بند برتن میں حرارت دیتے ہیں۔ آہم ' پچھ لوگ صرف اور صرف مچھلی پر گزارہ کرتے ہیں جے پکڑتے ساتھ ہی صاف کرکے دھوپ میں لٹکا دیا جا آہے: خٹک ہو جانے پر و ہ اِسے بطور خور اک استعال کرتے ہیں۔

93۔ گروہی مچھلیاں دریاؤں میں بالکل نہیں ہلتیں;وہ عموماً ساحلی جھیوں میں ہوتی ہیں' جماں سے نسل کشی کے موسم میں کم اُتھلے سمندر کی جانب جاتی ہیں۔ زمچھلیاں اُن کی رہبری کرتیں اور جاتے وفت مادہ تولید گراتی جاتی ہیں جبکہ پیچھے پیچھے آتی ہوئی مادہ مچھلیاں فور ا اُس مادے کونگل لیتی ہیں۔ اِس کے باعث وہ حاملہ ہوتیں' ملک کا در سمندر میں کچھ وفت گزارنے کے بعد جب وہ انڈے دینے لگتی ہیں تو ساراغول اپنے پر انے مساکن کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ آئم 'اب نمائندگی نروں کی بجائے ماداؤں کے پاس ہوتی ہیں: وہ ایک جھے کی صورت ہیں آگے تیرتی اور راستے میں اپنے تھوڑے تھوڑے انڈے گراتی جاتی ہیں 'جبکہ پیچے آنے والے نر اُن انڈوں کو کھاتے جاتے ہیں جن میں سے ہرایک میں مجھلی ہوتی ہے۔ انڈوں کا ایک حصہ اُن سے بچ جاتا ہے اور ان میں سے مچھلیاں نکل کر ہری ہوتی ہیں۔ جب اس قتم کی مچھلیاں سمندر کی جانب سفر کر رہی ہوتی ہیں اور عموا اُن کے سری بائیں طرف پر خراشیں ملتی ہیں جبکہ واپسی پر سے نشان دائیں طرف دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ سے کہ سمندر کی جانب تیرتے ہوئے وہ اپنی بائی طرف والے دریائی کنارے کے قریب رہتی ہیں اور واپسی پر بھی اِسی راستے سے آتی ہیں آکہ انہیں اپنی ازار استہ یادر ہے۔ جب نیل چڑھنے گلائے تو دریائے قریب ہی گڑھے اور دلدلی جگسیں انہیں اپنار استہ یادر ہوئی ہوئی چھوٹی چھوٹی چھلیوں کی خاصی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں 'میں ایسا ہونے کی وجہ سمجھتا ہوں۔ پچھلے سال نیل کے اُتر نے پر آگر چہ پائی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی پچھے جلی گئیں 'کیکن پہلے کناروں کے کچڑمیں اپنا انڈے دی گئیں۔ ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی پچھے جلی گئیں 'کیکن پہلے کناروں کے کچڑمیں اپنا انڈے دی گئی آئے۔ یہ تھا جہائی دور بی سے فور اپنچ نکل آئے۔ یہ تھا چھلیوں کاؤ کر۔

94۔ دلد لی علاقوں میں رہنے والے مصری اپنے جسموں پر ارنڈ (Castor) کے پھل سے تیار کیا گیا تیا طبح ہیں جے عموماً " ۸ کیکی " کما جاتا ہے۔ یہ تیل حاصل کرنے کے لیے وہ ارنڈ کاشت کرتے ہیں جو یو نان میں دریاؤں اور جھیوں کے کنارے وافر مقد ارمیں اُگنا ہے' لیکن اِس کی بُوبہت ناگوار ہوتی ہے۔ پھل اکٹھے کرکے بیلایا نچو ڑا جاتا ہے' یا پھراسے بھونے کے بعد اُبال کیے ہیں: بننے والامائع چراغوں میں زیون کے تیل کی جگہ پر بھی استعال کیاجا تاہے۔

95 ان کاملک مجھروں (gnats) ہے بھراپڑا ہے۔وہ اُن سے بچاؤ کی مندر جہ ذیل تد ابیر کرتے ہیں۔ نشیبی دلدلی زمین سے اوپر کے مصری باشندے رات بلند میناروں پر گزارتے ہیں ' گلگ کیو نکہ ہواؤں کی وجہ سے مجھراونچائی تک نہیں اُڑ سکتے۔ دلدلی علاقے میں جہاں مینار موجود نہ ہوں وہاں ہر آدمی کے پاس ایک مجھردانی ہوتی ہے۔ دن کے وقت وہ اِس کے ساتھ مجھران کو تت ہیں۔اگروہ اپنے لباس یا چادر کو مجھلیاں پکڑتے جبکہ رات کے وقت اِس کے اندر تھس کر سوتے ہیں۔اگروہ اپنے لباس یا چادر کو لپیٹ کرسو نمیں تو مجھریقینا اُسے کاٹ لے۔

96 مھر میں سامان تجارت کی نقل و حمل کے لیے استعال ہونے والی کشتیاں ایک در خت اکا نتھا سے بنائی جاتی ہیں; یہ در خت کافی حد تک Cyrenaic lotus سے ملتا جلنا ہے اور اِس میں سے ایک گوند خارج ہوتی ہے ۔وہ در خت سے تقریباً دو کیوبٹ لمبے تختے بناتے اور پھر اِن تختوں کو اینٹوں کی طرح تر تیب دے کر جماز سازی کا کام شروع کرتے ہیں: انہیں لمبے

ڈنڈوں یا تھمبوں کے ساتھ رسوں سے باند ھاجا تاہے ۔وہ کشتیو ں میں آڑے شہتیر نہیں لگاتے بلکہ اندروال طرف بیپریں لگا کر در زیں بند کرتے ہیں۔ ہر کشتی کا صرف ایک پتوار ہو آئے جے وسطی پیزے کے ذریعہ سے چلایا جاتا ہے۔ مستول اکا نتھاکی ککڑی کا محکوا ہو تا ہے اور بادبان پیریں کے بنائے جاتے ہیں۔ یہ کشتیاں تیز ہوا کے بغیر ہماؤ کے خلاف سفر نہیں کر سکتیں: اس لیے انتیں رسوں کے ذریعہ تھینچ کر ہالائے دریا لیے جایا جا تا ہے۔ ہر کشتی کے ساتھ جھاؤ کی لکڑی ہے بنا ہوا ایک بیزا بند ھا ہو تا ہے; اور تقریباً دو فیلنٹ و زنی ایک پھر بھی در میان میں رکھا ہو تا ہے ۔ رسے کے ذریعہ کشتی کے ساتھ بند ھاہوا ہیزا زیر دریا جاتے وقت آگے آگے بہتاہے جبکہ چھرا یک اور رہے کے ذریعہ دنبالے سے بند ھاہو آہے۔ الحکہ نتیجنا بہاؤ کے ساتھ تیزی سے بہتا ہوا بیڑا کشتی کو بھی کھینچا جاتا ہے; جبکہ زیر آب تیر آہو پھر کشتی کوسید ھے رائے پر رکھتاہے ۔ مصرمیں ان کشتیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے 'اور کچھ ایک کشتیاں کئی ہزار فیلنٹ بوجھ اُٹھا سکتی ہیں ۔ نیل میں طغیانی آنے پر سارا علاقہ سمند رمیں تبدیل ہو جاتاہے اور شہروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا جو ایجیئن میں جزیروں جیسے لگتے ہیں۔ کلمکے کشتیاں اس موسم میں دریا کی بجائے پانی سے بھرے میدانوں میں آتی جاتی ہیں، اِس موسم میں نوکر مشس سے ممغس تک سفر کے دوران آپ اہرام کے قریب ہے گزرتے ہیں جبکہ عموی راستہ ڈیلٹاکی راس اور کر کاسورس کے شرے گزرتا ہے۔ آپ انتھانا اور آر کینڈرو پولس کے شہوں سے گزر کر کینوبس سے نو کریشس تک بھی تشتی رانی کر بختے ہیں۔

و رس ملک کی می دبی رہے ہیں۔ 98۔ ان میں سے اول الذکر شمرا نتھانلا 'جو ایک مشہور مقام ہے 'مصرکے موجودہ حکمران کی یوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ روایت معربر فار می غلبہ آنے کے وقت سے چلی آر ہی ہے۔ دوسرے شہر کا نام میرے خیال میں آ کیئس کے بیٹے اور دانوس کے داماد نتھیائی (Phthian) آرکینڈر کے نام پر ہے ۔ یقیناً کوئی اور آرکینڈر بھی ہو سکتا ہے: ہمرصور ت بیر مصری نام نہیں۔ 99۔ یہ تھے مصرکے بارے میں میرے ذاتی مشاہدات 'خیالات اور تحقیقات کے نتائج۔ اس سے آگے مصربوں کے بیانات کو بنیاد بنایا جائے گا۔

پروہتوں کا کمنا ہے کہ مین ^ محلہ مصر کا پہلا بادشاہ تھااور اِسی نے وہ پشتہ بنوایا جو ممنس کو نیل
کی طغیانیوں سے محفوظ رکھتا ہے ۔ اُس کے دور سے پہلے دریا اُن ریٹیلی پہاڑیوں تک آ جایا کر تا
تھاجو مصراور لیبیا کی در میانی سرحد پر واقع ہیں ۔ تاہم ' اُس نے ممنس کے ایک سوفرلانگ جنوب
میں دریا کے سوڑ پر بند باندھ کر پر ان گزرگاہ کو خشک کیا ' جبکہ پہاڑیوں کی دو قطاروں کے در میان
میں دریا کے لیے ایک نئ گزرگاہ کھدوائی ۔ جس مقام پر نیل کو نئی راہ پر مو ڑا کیا تھا' وہاں فارسی
آج بھی ممری نظر رکھتے اور اِسے ہرسال معظم کرتے ہیں 'کیو نکہ اگر دریا اس جگہ سے باہر نکل

آئے تو ممنس کے مکمل طور پر ڈو بنے کا خطرہ ہو گا۔ یوں پہلے بادشاہ مین نے دریا کو موڑ کراس کی سابق گزرگاہ کو خشک کیااور وہاں ایک شهر بنوانا شروع کیا جے ممنس کتے ہیں اور جو مصرکے ننگ جھے میں واقع ہے: بعد ازاں اُس نے شہر سے باہرا یک جھیل کھدوائی جو بجائے خود مشرقی سرحد مقی ۔ پروہتوں کے مطابق اُس نے اِن کاموں کے علاوہ <sup>9 کے لہ</sup> شہر میں ہفے ستوس کا وسیع و عریض اور قابل ذکر معد بھی بنوایا۔

100 مزید ہے کہ انہوں نے جھے ایک پیپرس سے 130 حکم انوں کے نام پڑھ کرنائے مہلہ ہو (اُن کے مطابق) کے بعد دیگرے مین کے جانشین ہے ۔ پشتوں کی اِس تعداد میں اٹھارہ استھو پیائی بادشاہ المحله اور ایک مصری ملکہ تھی; باتی سب بادشاہ اور مصری تھے ۔ ملکہ کانام بابلی ملکہ والای تھا، یعنی نمیؤ کریس ۔ اُن کا کمنا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جانشین تھی; اُس کا بھائی مصرکا بادشاہ تھا اور اپنے محکوموں کے ہاتھوں قتل ہوا جنہوں نے بعد میں نمیؤ کریس کو تخت پر بٹھا دیا ۔ ملکہ نے بھائی کا انتقام لینے کی غرض سے ایک عمیار انہ ترکیب سوچی جس کے ذریعہ مصریوں کی بہت بڑی تعداد کو مروا دیا ۔ اُس نے ایک عمیار انہ ترکیب سوچی جس کے ذریعہ مصریوں کی بہت بڑی بھر اور اور اس کا افتتاح کرنے کے بہائی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث مصریوں کو بہانے سے مندر جہ ذیل چال چلی ہے۔۔ اُس نے اپنے بھائی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث مصریوں کو دیا ۔ یہ بیانی ایک فیاری خود دی اور جب وہ کھانا کھار ہے تھے تو کمرے میں دریا کا پانی چھو رُ دیا ۔ یہ بیانی ایک کافی بڑی خود کر ان کی دعوت دی اور جب وہ کھانا کھار ہے تھے تو کمرے میں دریا کا پانی چھو رُ بیات کے علاوہ صرف یہ بیایا کہ جب وہ مندر جہ بالاکار روائی کرچی تو اُس نے ایک راکھ ہے بارے میں اِس بات کے علاوہ صرف یہ بیایا کہ جب وہ مندر جہ بالاکار روائی کرچی تو اُس نے ایک راکھ ہے ۔ ایک راکھ ہے بارے میں جھلا نگرے ہو گاری کا نقام سے نج سے ۔

101 – أن كاكهنا ہے كہ ديگر باد شاہ اہم ياا تميازی شخصيات نہ تھے 'اور آخری باد شاہ موئرس كے سواكسى نے اپنا مقبرہ نہيں چھو ڑا۔ ۱۸ اپنے اپنے عمد حكومت كى كئی ايك ياد گاريں چھو ڑیں – ہفے ستوس كے معبد كا ثالی بھائك' اُس كے حكم پر كھو دى گئی نهر (جس كی تفسیل میں اب آگے بيان كروں گا) ۱۸ اور جھيل ميں اُس كے بنوائے ہوئے ہم م جن كابيان جھيل كے معلق بيان كے دوران ہى آئے گا۔ يہ تھے اُس كے كام: ديگر باد شاہوں نے پچھے ہمى چھچے نہيں چھو ڑا۔

 اور براعظم کو پار کر کے راہ میں آنے والے تمام لوگوں کو فتح کیا۔ جن علاقوں کے لوگوں نے شیاعت کے ساتھ اُس کامقابلہ کیاوہاں اُس نے ستون تقمیر کروائے ۱۹۸۵ اور اس پر اپنانام اور بیہ تفصیل تحریر کروائی کہ اُس نے یماں کے باشندوں کو کیسے اپنے زور بازو سے مطبع کیا: جمال لوگوں نے بلاچل و مجت ہتھیار وال دیے وہاں اِس تفصیل کے علاوہ ایک علامتی نثان بھی بنوایا جس کا مطلب تھاکہ یہ لوگ زنانہ یعنی غیر جنگجو اور بزول قوم تھے۔

103 ۔ اِس طریقے ہے اُس نے سارے براعظم ایشیاء کو پار کیااور پھریور پہیں داخل ہو
کر سیستمیا اور تھریس کا مالک بنا: میرے خیال میں اُس کی فوج اِن ممالک ہے آگے نہیں گئی۔
کیو نکہ یہاں تک اُس کے بنوائے ہوئے ستون ہنو زطعے ہیں 'لیکن دور افقادہ علاقوں میں نہیں۔
وہ تعمیس ہے واپس مصرآتے ہوئے راہتے میں دریائے فارسس کے کناروں پر آیا۔ میں یقین کے
ساتھ نہیں کمہ سکتا کہ یہاں کیاصور تحال پیش آئی۔ یا تو اُس نے اپنی مرکزی فوج کا ایک دستہ
علیمہ ہ کر کے علاقہ آباد کرنے کی غرض ہے یہاں چھو ٹردیا 'یا پھر صرف کچھ فوجی طویل در بدری ہے
اُلیکرہ علاقہ آباد کرنے کی غرض ہے یہاں چھو ٹردیا 'یا پھر صرف کچھ فوجی طویل در بدری ہے۔
اُلیکرہ عالی گئے اور بعد از ان اِس دریائے کناروں پر آباد ہوئے۔

اِس میں کوئی شک نہیں کہ کو کلی مصری نسل سے ہیں ۔ میں نے دو سروں کی زبان ے اِس امرے متعلق معلوم ہونے سے پہلے ہی یہ غور کرلیا تھا۔ بب میرے ذہین میں یہ خیال آیا تو میں نے اِس موضوع پر کو تکس اور مصرمیں پوچھ سمجھ کی 'اور پتا چلا کہ کو کیوں کو مصری اُس سے زیادہ یا دیتھے جتنا کہ مصریوں کو کو کئی۔ پھر بھی مصریوں نے کہا کہ کو کئی یقیناً سیسو سڑیس کی فوج کی اولاد ہیں – میرے اپنے اندازوں کی بنیاد ایک تو اِس حقیقت پر ہے کہ وہ کالی رنگت اور تھنگھریا لے بالوں والے ہیں <sup>۱۸۲</sup> جس کی اہمیت بہت کم ہے کیو نکہ اور بھی بہت ہی اقوام ایس ہیں لیکن زیادہ خاص الخاص بات یہ ہے کہ صرف کو تکی 'مصری اور ایتھو پیا ئی ایسی اقوام ہیں جو بت قدیم و قوں سے نفتے کی رسم پر عمل پیرا ہیں ۔ نتیتی اور فلسطین کی سیریائی <sup>۱۸ ۱</sup> اعتراف كرتے بيں كه انهوں نے يه رسم معربوں سے سكھى اور تحرمودون اور پار تحييس ١٨٨ه دریاؤں کے قریبی علاقوں کے علاوہ میکرونیوں کے پڑوس میں آباد سریائی بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ رسم حال ہی میں کو لکیوں سے لی۔ چنانچہ ختنے کرنے والیا قوام بس میں ہیں'اس لیے صاف اورسدهی بات یہ ہے کہ اِس معاملے میں اُن سب نے مصریوں کی نقل کی۔ ٩ مله ورحقیقت ایتھوپاؤں کے حوالے سے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آیا انہوں نے یہ رسم مصریوں سے لی یا مصريوں نے اُن سے --- يه بلاشبه ايتھو پيا ميں بهت قديم دور سے رائج ہے --- ليكن يه بات عيال ہے کہ دو سروں کو اِس کاعلم مصرہے ہی ہوا کیو نکہ جب فیبقی یو نانیوں کے ساتھ لین دین کرنے : یک آنبول نے اس روای**ت میں** مصربوں کی پیروی ترک کردی او راپنے بچوں کوختنوں کے بغیر

<del>------</del> 168 =

ہی چھوڑنے گئے۔

105 - میں مصربوں اور کوکلیوں کی باہمی مشابت کا ایک ثبوت مزید دوں گا۔ یہ دونوں اقوام اپنا کپڑا ہو بہوا یک ہی طریقہ بالکل معلوم نہیں : وہ اپنے مارے طرز حیات اور زبان میں بھی باہم مشابهہ ہیں۔ یو نانی لوگ کو کلی یِنن \* اللہ کو سار ڈپنی کہتے ہیں 'جبکہ مصرے آنے والی یِنن مصری کملاتی ہے۔

سمیت آگ کوپار کر گیا۔

108 - تب باد شاہ نے اپنے بھائی ہے انتقام لیا اور اُس کے بعد مفتوحہ ممالک ہے اپنے ہمراہ آئے ہوئے لوگوں میں ہے کچھ کو ہفے ستوس کے معبد میں ڈیرہ زن افراد کو تھیٹ نکالنے پر لگایا اور کچھ کو متعدد نسریں تھو دنے کاکام دیا جن ہے سار امھر بھرا پڑا ہے۔ اس جبری مشقت کے ذریعہ ملک کا چرہ تبدیل ہو گیا: کیو نکہ پہلے مصر گھو ژوں اور گاڑیوں دونوں کے لیے موزوں خطہ ہواکر آتھا، لیکن اب ان دونوں کے لیے غیر موزوں ہوگیا۔ ممالے یا معلم و سیع و عریض ہونے کے باوجود گھو ژوں اور گاڑیوں در سیع و عریض ہونے کے باوجود گھو ژوں اور گاڑیوں۔ باد شاہ کامقصد

اور اُس کی صلاح پر اپنے چھ میں ہے دو میٹوں کو آگ پر ڈال کر پل بنایا اور بیوی اور چار میٹوں

یہ تھا کہ دریائے نیل کاپانی ملک کے وسط میں آباد شہروں کے باشندوں کو بھی مہیا کرے۔ قبل ازیں 'طغیانی ختم ہونے کے بعد انہیں کوؤں سے حاصل کروہ کھاری پانی پیناپڑ آتھا۔
109 سیسو سٹریس نے مصر کی زمین بھی باشندوں میں تقسیم کی: ہرایک کو برابر سائز کے چوکور پلاٹس دیے اور اپنامحصول بنیادی طور پر دگیر سے حاصل کیا جن کے قامنین کو سال بہ سال ادائیگی کرنی پڑتی تھی۔ آگر کسی مختص کی جائیداد کا کوئی حصہ دریا برد ہو جا آتو وہ بادشاہ کے سامنے پش ہو کر سارا واقعہ بیان کرتا بادشاہ معاینہ کرنے کے لیے آدمی بھیجتا اور پیائش کے ذریعہ نقصان کا ٹھیک ٹھیک تعین کروا تا تب سے بعد باتی ماندہ زمین کے تناسب سے بی لگان لاگو کیا جا تا قصان کا ٹھیک ٹھیک تعین کروا تا تب سے بعد باتی ماندہ زمین کے تناسب سے بی لگان لاگو کیا جا تا تھا۔ میرے خیال میں اِس کار روائی کے نتیجہ میں بی جیومیٹری پہلی مرتبہ مصر میں آئی اور وہاں سے یو بان میں گئی۔ تقسیم تھا) یو تا نیوں نے تھیجہ ساعت سنگی (نومن ۔ دھوپ گھڑی کی شختی جس پر دن بارہ حصوں میں تقسیم تھا) یو تا نیوں نے بابلیوں سے لی۔

110۔ سیسوسٹریس نہ صرف معر بلکہ ایتھو پیا کا بھی بادشاہ تھا۔ آج تک صرف ای ایک معری فرمانر وانے ایتھو پیا پر حکومت کی ہے۔ 10 کھ اُس نے اپنے عمد حکومت کی نشانیوں کے طور پر پھرکے مجتے چھو ڑے ہیں جو ہفے ستوس کے معبد کے سانے ایستادہ ہیں، دو 30 کیوبٹ او نچے چار مجتے ان کے چار بیٹوں کے ۔ ہف ستوس کے پروہت نے فارس کے داریوش آگاہ کو گئی برس تک ان مجسموں کے سامنے اپنا مجسمہ ستوس کے پروہت نے فارس کے داریوش آگاہ کو گئی برس تک ان مجسموں کے سامنے اپنا مجسمہ نصب کرنے کی اِجازت نہ دی تھی کیونکہ اُس کا کہنا تھا کہ "داریوش اپنی کا میابیوں اور کارناموں کے لحاظ سے معری سبوسٹریس نے اتنی آقوام کو مکمل طور پر مطبع کیا تھا جتنی کو داریوش اپنی اس کے زیر تکمیں لایا' اسی طرح سیسوسٹریس نے سیستھیوں کو فتح کیا جبکہ داریوش اِس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ یہ درست اقد ام نہ تھا کہ وہ ایک اپنے ہے ہر تربادشاہ کی جمینٹوں کے سامنے اپنا مجسمہ نصب کرے۔ "وہ کہتے ہیں کہ داریوش نے یہ بات کہنے کی جمینٹوں کے سامنے اپنا مجسمہ نصب کرے۔" وہ کہتے ہیں کہ داریوش نے یہ بات کہنے کی اعوازت دے دی۔

111 - سیوسٹریس کی موت پر اُس کا بیٹا فیرون تخت نشین ہوا۔ اُس نے کوئی جنگہوئی مہم نہ بھیجی:وہ مندرجہ ذیل حالات کے باعث نابینا ہو گیا تھا۔ دریا 18 کیوبٹ کی غیر معمولی بلندی تک آیا ہوا تھااور تمام کھیت زیر آب آ چکے تھے:اچانک تیز ہوا چلنے سے پانی میں بڑی بڑی لریں اُٹھیں۔ تب بادشاہ نے ناپاک غصے میں اپنا نیزہ اُٹھایا اورا سے دریا کے طاقتور بھنوروں میں دے بارا۔وہ فورا آ تکھوں کی بیاری میں مجتلا ہوگیا 'جس سے بعد ازاں آہت آہت اندھا ہونے لگا کے والہ اور میں میں اُوٹو شہر سے ایک کمانت اُس تک دس سال تک بالکل اندھارہا۔ آ ٹرکار گیار ھویں برس میں اُوٹو شہر سے ایک کمانت اُس تک بینچی اُکہ '' اُس کی سزاکاوقت پورا ہوگیا ہے'اوراب وہ اپنی آ تکھیں پیشاب سے دھولے تودوبارہ

دی کیے سکے گا۔ اُسے ایک ایسی عورت تلاش کرنی ہوگی جو اپنے شو ہر کی و فادار رہی ہو اور اُس نے کہمی کسی اور مرد کو اُس پر ترجیح نہ دی ہو۔ "چنانچہ 'بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی ہوی کا امتحان لیا 'مگرلا حاصل --- وہ بدستور نابینا رہا۔ اُس نے دیگر عور توں کو بھی آزمایا اور آخر کار کامیاب ہوگیا' اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب اُس نے آخری عورت کے سواتمام عور توں کو جمع کیا اور انہیں اُس شریص لایا جے اب ایر پھر اپولس ( مُرخ مٹی) کہتے ہیں 'پھر اُس نے اُن سب کو دہاں شرسمیت جلادیا۔ اُس نے اپنی شفاء کا باعث بنے والی عورت سے شادی کرلی اور نظر پوری طرح شرسمیت جلادیا۔ اُس نے اپنی شفاء کا باعث بنے والی عورت سے شادی کرلی اور نظر پوری طرح بحال ہونے کے بعد تمام مشہور معبدوں کو تحالف بیسج 'جن میں دو پھرکی سلیس نمایت قابل ذکر ہیں جو اُس نے مثم کے معبد کو دیں۔ گلاہ یہ فن پارے شاند ار ہیں; دونوں یک شکی ' آٹھ کیوبٹ جو اُس نے مثم کے معبد کو دیں۔

112 – أن كاكمنا ہے كہ فيرون كى جگہ تمفس كے ايك آدى نے سنبھالى جس كانام يو نانيوں كى ذبان ميں پروفيئس تفا۔ ممفس ميں إس بادشاہ كاايك نمايت خوبھورت اور مزئمين اعاطہ ہے جو بيفے ستوس كے عظيم معبد كے جنوب ميں واقع ہے ۔ السور شهركے فيقى إس اعاطے كے اردگر در ہتے ہيں اور سارى جگہ "السوريوں كے ڈيرے" كے نام سے جانى جاتى ہے ۔ احاطے كے اندر ايك معبد ہے جے اجبى ايفرو ڈائٹ كامعبد 19 كھ كہتے ہيں ۔ ميرے خيال ميں يہ عمارت ثينذار سى كى بيٹى ہيلن كے ليے تقيرى گئى تھى كو نكہ ايك قو اُس نے پروفيئس كے دربار ميں كچھ وقت گزارا تھا اور دو مرے يہ معبد "اجبى ايفرو ڈائٹ" ہے منسوب ہے نيزايفرو ڈائٹ كے متعدد معبدوں ميں ہاں ديوى كايہ خطاب ہو۔

113 - ہیلن کے متعلق پوچھ کچھ کرنے پر مجھ پوہ توں نے جھے مندر جہ ذیل تفصیل بتائی۔ جب الیگزیڈر ہیلن کو بیار تا ہے اُٹھا کر لایا تھاتو اُس نے وطن واپسی کے لیے ایک جہاز لایا تھاتو اُس نے وطن واپسی کے لیے ایک جہاز لایا۔ وہ اسجیئن میں سفر کر رہا تھا کہ ایک طوفان آگیا جس نے اُسے راہ ہے بھٹکا کر مصر ہے بنچ والے سمند رمیں ہنچا دیا: ابھی ہوا تھی نہیں تھی 'اس لیے وہ ساحل پہ اُتر گیا: وہ Salt-Pans کے مقام پر دریائے نیل کے اُس دہانے پر اترا جے اب کینوبی کتے ہیں۔ اس جگہ پر سمندر کے مقام پر دریائے نیل کے اُس دہانے پر اترا جے اب کینوبی کتے ہیں۔ اس جگہ پر سمندر کے کنار ہے ہیں بناہ لے اور اپنے جم پر مخصوص نشان حاصل کرلے اُس کہ تو چاہے اُس کا مالک کوئی بھی ہو وہ اُسے واپس نہیں لے سکے گا۔ یہ قانون میرے دور میں بھی جوں کا توں ہے۔ چنانچہ مقائی روایت کے بارے میں سن کر الیگزیئر رکے خدمتگار اُسے چھو ڑ گئے 'اور انہوں نے معبد میں بناہ لیے۔ وہاں قیام کے دور ان انہوں نے اپنے آقا کو تباہ کرنے کی غرض ہے مصریوں کو بیلن کے اُنواء اور مینیلاس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا حال بتایا۔ انہوں نے یہ الزابات نہ صرف

پر وہتوں کے سامنے بلکہ دریا کے اُس دہانے سلے محمران تھونِس کے سامنے بھی لگائے۔ تھونس نے اس بات کا پتہ لگتے ہی پرولیئس کو ممنس میں ایک پیغام بھیجا کہ: " یو نان ے ایک اجنبی آیا ہے; وہ نسل کے لحاظ سے نیو کری (Teucrian) ہے اور اُس نے اپنے ملک میں بت برافعل کیا ہے۔ وہ اپنے میزبان کی بیوی کو ور غلاء کر اور بہت سانزانہ بھی اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ مومی طالات سے مجبور ہو کروہ یہاں ٹھرا ہے۔ کیاہم اُسے آرام سے جانے دیں 'یا اُن چیزوں کو قبضہ میں لے لیس جو وہ اپنے ساتھ لایا ہے؟" پر وفیئس نے جو اب دیا: " اُس آ دی کو پکڑلو' چاہے وہ کوئی بھی ہے' جس نے اپ دوست کے ساتھ اتنا بڑا دھو کا کیا ہے' اور اُسے

میرے سامنے پیش کرو ٹاکہ میں اُس کاموقف جان سکوں۔"

یہ احکامات ملنے پر تھونس نے الیگزینڈر کو گر فقار کیااور اُس کے بحری جہازوں کو ر وانگی ہے روک دیا; پھرانگیز نیڈر ' ہیلن' مال و دولت اور بھگو ژے غلاموں کو بھی ساتھ لے کر وہ ممغس گیا۔ جب سب پہنچ مھے تو پروفیئس نے الیکزینڈ رسے بوچھا'''وہ کون ہے اور کہاں ہے آیا ہے؟"الگیزینڈر نے اپنانام و نسب' ملک کانام اور اپنے سفر کا بالکل در ست حال بتایا۔ پھر پرولیئس نے سوال کیا کہ اُس نے ہملن پر کیسے قبضہ جمایا۔اس کے جواب میں الیگزینڈر گز ہرا گیا . اور سچائی سے گریز کیا' تب غلاموں نے مداخلت کر کے جرم کی ساری کمانی بتائی۔ انجام کار رومیس نے مندرجہ ذیل فیصلہ سایا: "اگر میں اسے ایک نمایت اہم معاملہ نہ سمجھتا کہ خراب ہُوا وَں کے باعث میرے ملک میں آنے والا کوئی بھی مسافرموت کے گھاٹ نہ اُ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ اراجائے ' تو میں تمہیں تهہ تیخ کر کے یو نانیوں کا نقام لیتا۔او گھٹیا ترین مخص۔۔۔ تو نے اپنے میزبان کے ساتھ اس قد ر عمارانه حرکت کی! پہلے تو اُس کی بیوی کو در غلایا۔۔۔ اور پھراِس پر بھی مطمئن نہ ہونے پر تم نے ضرور اُس کے جذبات کو بھڑ کایا اور اُس کے شوہرہے چرالیا۔ پھربھی تسلی نہ ہونے پر آتے ہوئے اُس گھر کولوٹ لائے جس میں تم مهمان بن کر ٹھسرے تھے ۔اب چو نکہ میرے خیال میں کسی مسافر کو نہ مار نانهایت اہمیت رکھتا ہے 'اس لیے میں تنہیں جانے دیتا ہوں; لیکن عور ت اور مال و دولت کو لے جانے کی اِجازت نہیں دوں گا۔وہ پیمیں رہیں گے' یّا آنکہ یو نانی مسافرزاتی طوریہ آ کر اُسے اپنے ساتھ واپس نہ لیے جائے۔ خود تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں' میں جہیں تھم دیتا ہوں کہ تین دن کے اندر اندر میرے ملک سے نکل جاؤ --- اور میں تہیں خبردار کر تاہوں کہ اِس مدت کے بعد تمہیں دشمن تصور کیاجائے گا۔ "

ہلن کی پرولیئس کے در بار میں آ ہ کے متعلق یہ کمانی مجھے پر دہتوں نے سٰائی تھی۔ لگتا ہے کہ ہو مربھی اِس کمانی ہے واقف تھا، لیکن اُس نے اِسے رزمیہ شاعری کے لیے کم مو زوں خیال کرکے روکے نے ہوئے ظاہر کیا کہ وہ اس ہے واقف نہیں تھا۔ ایطیڈ میں الیگزیڈر

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ے منسوب کردہ اسفار سے عمال ہے کہ ---اور یہ امر ذہن نشین رہے کہ اُس نے کمیں بھی اپنی بات سے خود اختلاف نہیں کیا--- اُس نے اُسے ہیلن کے ہمراہ واپسی کے سفر میں راہ سے بعثکایا اور پھر مختلف آوارہ گر دیوں کے بعد آفر کار فیبقیا میں سیڈون ۲۰<sup>۴ ک</sup> کے مقام پر پہنچایا۔ "ڈائیومیڈ کی شجاعت"کاایک افتاس یوں ہے: ۲۰۴ھ

> وہاں سیڈونی عور توں کی بنائی ہوئی رنگ برنگی عبائمیں موجود تھیں; وہ سیڈون سے آئی تھیں 'جب دیو نانماائیگزینڈر وسیع سمندر پر سنر کرکے عالی نسب ہیلن کولایا تھا۔ اوڈ یسے '''ملی میں بھی اِسی امر کی جانب اثبارہ کیا گیا ہے:

اس کے پاس اس قدر دانشمندی سے تیار کی گئی ادویات تھیں; تحفہ جو بھی تھونِس کے ساتھی پولیڈ سمنانے اُسے مصرمیں دیا تھا'

جماں چرا گاہوں میں اُگنے والی بہت می بُوٹیاں شفاء بخش ہیں۔ اسی نظم میں مینیلاس نے ٹیلی ماکس کو مخاطب کر کے کہا: <sup>40 می</sup>کھ

ی اور ایس جانے کی بہت خواہش تھی لیکن دیو آؤں نے مجھے مصر میں ہی رکھا۔۔۔

وہ غصہ میں تھے کیو نکہ میں انہیں وقت پر ہیکاٹوم (صدبیل قربانی) نہیں دے پائی تھی۔

اِن مثالوں میں ہو مرخود کو انگرزینڈر کے مصری سفرے آگاہ ظاہر کر تاہے 'کیو نکہ سریا مصر کی مصری مرحد پرہے اور سیڈون کے نتیقی سریا میں رہتے ہیں۔

117 ان مختلف اقتباسات اور بالخصوص سیڈون سے متعلق اقتباس سے یہ واضح ہے کہ ہو مرنے سائیر یا (Cypria) نہیں لکھی تھی۔ ان محتلہ کیو نکہ اس میں کھا گیا ہے کہ السیزینڈ ریار ٹا سے روا تھی کے تین دن بعد ہیلن کے ہمراہ ایملیئم پہنچاتھا' ہو اسازگار اور سمند رغیر متلاطم تھا: جبکہ ایملیڈ میں شاعر اُسے گھرلانے سے قبل اِدھر اُدھر بھٹکا آہے۔ آہم' فی الحال ہو مراور سائیر یا کا اتنا ایملیڈ میں شاعر اُسے گھرلانے سے قبل اِدھر اُدھر بھٹکا آہے۔ آہم' فی الحال ہو مراور سائیر یا کا اتنا ہی ذکر کروں گا۔

 شرمیں جاکرانگزینڈر کے چرائے ہوئے خزانے سمیت بیلن کی بازیابی کامطالبہ کیا۔ ٹیوکریوں نے فور آجواب دیا جس پر وہ بعد میں بھی بیشہ مصرر ہے 'اور بھی بھی تو ہو قسیس اُٹھاکر بھی یہ بقین دلانے کو تیار ہوگئے کہ نہ بیلن اور نہ ہی مطلوبہ خزانہ اُن کے پاس ہے۔ اُن کا کمنا تھا کہ دونوں مِمصر میں ہی رہ گئے تھے اور یہ اُن تک اس لیے نہ پہنچ پائے کیونکہ شاہ مصر پر و فیئس نے انہیں ضبط کرلیا تھا۔ یو نانی سمجھے کہ ٹیوکری محض ان کا نہ اُق اُڑار ہے ہیں 'انہوں نے شہر کا محاصرہ کیااور اِس پر قبضہ کر لینے تک آرام سے نہ بیٹھے۔ آہم' بیلن پھر بھی نہ ملی اور انہیں دوبارہ پہلے والی کمانی سائی علی: آخر کار انہیں اِس کی سچائی پر بقین آگیا اور مینیلاس کو پر و فیئس کے دربار میں بھیجا۔

119 چنانچہ مینیلاس نے مصر کاسٹرافقیار کیا' وہاں پہنچ کر بذریعہ دریا ممغس تک گیا'اور پھر ساری صور تحال بیان کی۔اس کی بڑی معمان نوازی ہوئی 'بیلن زندہ سلامت لوٹائی گئی اور اپنی تمام خزانے بھی واپس مل گئے۔ اُن کا کہناہے کہ اِس دوستانہ سلوک کے بعد مینیلاس نے مصر یوں کے ساتھ نمایت غیر منصفانہ رویہ اپنایا؛ کیونکہ ہوا یوں کہ جب اُس نے رخصت ہونا چاہا تو ہوا مخالف ہونے کے باعث کامیاب نہ ہوسکا'اور جب یہ رکاوٹ 'تواخ موجود رہی تو اُس نے ایک نمایت گھناؤ نا طریقہ افقیار کیا۔وہ کہتے ہیں کہ اُس نے اہل علاقہ کے دو بچوں کو پکڑ کر جھینٹ چڑھا دیا۔ لوگ اِس کاعلم ہونے پر بہت غضبناک ہوئے اور مینیلاس کی خلاش میں نکلے' تاہم'وہ اپنی تفصیلات جمازوں کے ساتھ لیبیا بھاگ گیا! اس کے بعد مصری کچھ نہیں بنا سے کہ دا ہماں گیا۔ باتی تفصیلات واقعات اُن کے ایج علی میں ہوئے تھے۔

120۔ یہ تھا مھری پر وہتوں کا دیا ہوا بیان 'اور میں خود بھی مندر جہ ذیل وجوہ کی بناء پر ہیلن کے بارے میں اُن کی باتوں کو درست تعلیم کرنے پر مائل ہوں: اگر ہیلن ٹرائے میں ہی ہوتی تو میرے خیال میں مقامی باشندے اُسے یو نانیوں کے حوالے کر دیتے 'چاہے النگزینڈر اِس پر رضامند ہوتایا نہ ۔ کیونکہ پریام اور نہ ہی اُس کے اہل خاندان محض ہیلن پر النگزینڈر کے تسلط کی خاطر خود کو 'اپنے بچوں اور شہر کو استے بڑرے خطرے سے دو چار کرتے ۔ ہرصورت 'اگر وہ شروع میں مطالبہ مسترد کرنے پر ممھر ہوتے 'اور بعد میں استے بہت سے ٹروجن یو نانیوں کے ساتھ مقابلے میں مارے جاتے 'اور پریام بھی ہر لڑائی میں آبنا ایک 'دو' یا تین بیٹے کھو تا (اگر ہم رزمیہ شاعروں پر یقین کرلیں) تو میں مسیم شمیس کہ تاہیوں کا ایک نیا سلمہ نہ دو کتا ہوں کا مرکزی منتظم روکنا۔ یہ بھی نہیں کہ النگزینڈر تاج و تخت کا وارث تھا' ایس صورت میں وہ اُمور کا مرکزی منتظم ہو تاکیو کلہ پریام بو ڑھا ہو چکا تھا۔ اُس کا برا اور کہیں زیادہ دلیر بھائی ہیکٹور سدر اہ تھا اور اپ

باپ پریام کی موت کے بعد بادشاہت کا وارث تھا۔ اور الیگزینڈر کی غلط حرکت کی حمایت کرنا ایسکٹور کے مفادیس نہیں ہو سکتا تھا۔ گرحقیقت سے تھی کہ اُن کے پاس کوئی بیلن موجو دی نہ تھی کہ اُے اُن کے حوالے کرتے 'اور یمی بات انہوں نے یو نانیوں ہے کمی 'لیکن یو نانیوں کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔۔۔ میرے خیال میں سے اُلوی منشاء تھی کہ اُن کی شدید تبای کے ذریعہ سب انسانوں پر عمیاں کر دیا جائے کہ جب غلط اعمال سرز دہوتے ہیں تو دیو تا انہیں بہت بڑی سزائیں دیتے ہیں۔ اس معالمے میں کم از کم میراتو یمی خیال ہے۔

i) 121 () — پروہتوں نے مجھے اطلاع دی کہ پروفیئس کی موت پر رامپ ہی نی <sup>2 مو</sup> میں تخت پر بیٹھا۔ اُس کی یاد گاریں یہ تھیں: ہفے ستوس کے معبد کے سامنے مغربی مدخل 'اور دو25 کیوبٹ اُونچے مجتبے جو اِس مدخل کے آگے کھڑے ہیں اور معری انہیں "موٹم کر ما" اور "موہم سرما" کتے ہیں ۔ ثمال کی طرف والاموسم کر ماکامجسمہ مقامی لوگ پو جے اور اے نذر پڑھاتے ہیں جبکہ جنوب والے موسم سرماکے مجمعہ کے ساتھ بالکل اُلٹ سلوک ہو تاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باد شاہ رامپ می نی تس چاندی کے وسیع ذخائر کا مالک تھا۔۔۔ اتنی بری مقدار کہ اُس کے جانشین باد شاہوں میں ہے کوئی بھی اُس کی دولت کی برابری نہ کر سکا۔ اُس نے اِس دولت کی بهتر حفاظت کے لیے تراشے ہوئے پھر کاایک وسیع و عریض کمرہ بنانے کی تجویز دی'جس کی ایک طرف اُس کے محل کی بیرونی دیوار کاایک حصہ تشکیل دیتی ۔ تاہم' معمار نے برنیتی کے تحت اس دیوار میں ا یک ایسا پھرنگایا جے دو آ دی مل کر آسانی ہے نکال کتے تھے۔ چنانچہ کمرہ مکمل ہوا اور بادشاہ کی دولت اِس میں سنبھال دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد معمار بیار پڑگیا' اور جب اُس نے اپناانجام قریب دیکھا تواپنے دو بیٹوں کو بگوایا اور انہیں بادشاہ کے خزانے والے کمرے کار از بتائے ہوئے کام کمل کرنے کو کہا تاکہ وہ بیشہ خوشحال رہیں۔ پھر اُس نے انہیں پھر نکا لنے کے طریقے ہے متعلق واضح ہدایات دیں اور بہراز کسی کو نہ بتانے کا تھم دیا۔ جب باپ مرگیاتو بیٹوں نے کام پور اکرنے میں عجلت کی:وہ رات کے وقت محل کی طرف گئے ' نمرے کی دیوار میں پھرڈ ھونڈااور اسے آسانی کے ساتھ نکال کر خزانہ لوٹ لیا۔

121(ii) ۔ بادشاہ اپنے خزانے کامعائنہ کرنے آیا تو یہ دیکھ کر جران رہ گیاکہ اُس کی بہت یٰ دولت غائب تھی۔ آہم' اے سمجھ نہ آئی کہ سے الزام دے کیونکہ آلوں کی تمام مریں سمجھ سلامت تھیں۔ پھر بھی اپنے ہردورے کے موقع پر اُسے مزید دولت غائب نظر آتی۔ در حقیقت چوروں نے بس نہیں کی تھی بلکہ وہ زیادہ ہے زیادہ دولت لوٹ لیمنا چاہتے تھے۔ آخر کار بادشاہ نے پچھ پھندے (traps) بناکر اُن بر تنوں کے نزدیک رکھ دیئے جن میں دولت رکھی تھی۔ اگل مرتبہ جب چور آئاور اُن میں سے ایک اندر داخل ہو کر سید ھامر تبانوں کی طرف گیا تو ا چانک

ایک پھندے میں پھنس گیا۔ اپنی جان مصیبت میں دیکھ کر اُس نے فور اُ اپنے بھائی کو بلایا 'اسے صور تحال بتائی اور در خواست کی کہ جلد از جلد اندر داخل ہو کر اُس کاسر کاٹ دے ' ناکہ اُس کی لاش پر آمد ہونے پر شناخت نہ کی جاسکے ۔ دو سرے چور کوبیہ مشورہ اچھالگا اور وہ اس پر عمل پیرا ہوا: تب وہ پھرکو اُس کی جگہ پر لگا کر بھائی کے سرسمیت گھر چلا گیا۔

جب دن چڑھاتو باد شاہ کمرے میں آیا اور پھندے میں تھنے ہوئے سرکٹے چور کی لاش دیکھ کربہت حیران ہوا' جبکہ کمرے میں کسی کے داخل ہونے اور نہ ہی با ہر جانے کا کوئی نشان نظر آ یا تھا۔ اِس پریشانی کے عالم میں اُس نے چور کی لاش کو محل کی دیوا ر کے باہر لٹکانے اور اُس پر ایک محافظ مقرر کرنے کا تھم دیا تاکہ آگر اِس جگہ کے قریب کوئی محص رو بایا فریاد کر باہوا نظر آئے تو اُسے پکڑ کر پیش کیا جائے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کی لاش لٹکائے جانے کی خبر منی تو بہت دکھی ہوئی اور اُس نے اپنے دو سرے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ لاش واپس لینے کی کوئی تدبیر کرے ' اوریہ دھمکی دی کہ اگر اُس نے ایسانہ کیاتو ہ ہذات خو دباد شاہ کے پاس جاکر سب پچھے بتادے گی۔ iv) 121 (ان) - بیٹے نے ماں کو منانے کی بہتیری کو شش کی کہ معاطے کو بہیں چھوڑ دے گربے سود وہ اُسے بدستور ستاتی رہی 'حتی کہ وہ اُس کی بات مان گیااور مندر جہ ذیل ترکیب سوچی ---اُس نے کچھ مشکوں میں شراب بھر کر گد موں پر لادی اور انہیں ہنکار تا ہو اُس جگہ پر کے گیا جهال لا ش لکلی ہو کی تھی 'اور پھردویا تین ملکوں کواپی طرف تھینج کر پچھ کی گر دنوں کو کھول دیا جو گر معوں کے پہلوؤں میں جھول رہی تھیں ۔ شراب بزی تیزی نے بینے گئی 'جس پروہ اپنا سرپیٹنے اور چلانے لگاکہ جیے اُسے سمجھ نہ آری ہوکہ پہلے کون سے گدھے کو سنبھا کے۔ لاش کے محرانوں نے شراب بہتے دیکھی تو اس موقعہ سے فائدہ اٹھانے کا سوچااور سب کے سب اپنے ا پنے برتن اُٹھاکر بھاگے آئے اور بہتی ہوئی شراب بھرنے لگے۔ گدھے والے نے مصنوعی غصہ ظا ہر کیااور اُن پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی تب محکر انوں نے اُسے تسلی دینے کی بوری کو شش کیاور آ خر کار جب وہ کچھ پر سکون ہوا تو اپنے گد موں کو سڑک کے ایک طرف کے جاکر اُن کا بوجھ درست کرنے لگا: دریں اثناء جب وہ تکرانوں کے ساتھ باتیں کررہاتھاتو اُن میں ایک کے ساتھ نداق کرتے ہوئے اُسے ایک مشک بطور تحفہ دے دی ۔اب انہوں نے دہیں بیٹھ کر شراب پینے کا سوچااور اُس سے درخواست کی کہ وہ بھی اُن کے پاس بیٹھ کر پیئے ۔ وہ مان گیا۔ پینے بلانے کے دوران اُن میں دوستی ہومئی' اور گدھے والے نے دوسری مشک بھی انہیں دے دی'جس کے نتیج میں وہ بہت زیادہ پی کر یہ ہوشی کے عالم میں وہیں سوگئے ۔ چو ر نے رات گھری ہونے کا انظار کیااور پھراپنے بھائی کی لاش حاصل کرلی:اس کے بعد اُس نے ازراہ مزاح تمام سپاہیوں کی آدھی ڈاڑھی <sup>\* کیا</sup> مونڈ دی اور وہاں ہے چلاگیا۔ وہ اپنے بھائی کی لاش گد ھوں پہ لاد کر گھر میں ماں

کے پاس لے گیااور اُس کی خواہش پوری کردی۔

121(۷) - جب بادشاہ کو چور کی لاش چرائے جانے کی خبرہو کی تو بہت پریشان ہوا۔ جنانچہ'
اُس نے یہ چال جلنے والے مخص کو ہرقیت پر پکڑنے کی خواہش میں ایک ترکیب سوچی (لکین جمعے اس پر بہت کم یقین ہے) ۔ اُس نے اپنی بٹی افسٹے کو عام لوگوں میں جمعجا ور ہدایت کی کہ سب آنے والوں کو قبول کرے لکین ہر آدمی سے تقاضا کرے کہ وہ اپنی زندگی میں کی ہوئی کوئی مکار ترین چال یا ترکیب بتائے ۔ جو اب میں اگر کوئی مخص چور کی کہانی شائے تو اُس نے تید کروا دے ۔ بٹی نے باپ کی خواہش پر عمل کیا: چور بادشاہ کے ارادوں سے بخوبی آگاہ تھا'اور اُس نے اسے بالا کی اور عیاری میں نیچاد کھانے کا سوچا ۔ اِس کا م کے لیے اُس نے مندر جد ذیل مفھوجہ سوچا ۔ ۔ ۔ چواب میں کاش کی اُس کی ایک بازو کا نے کرا ہے کپڑوں میں چھیائی اور بادشاہ کی بٹی کے پاس گیا۔ جب شنرادی نے باتیوں کی طرح اُس سے بھی ہو چھاکہ اُس کی زندگی کا کوئی مکار ترین واقعہ کیا ہے تو جواب میں چور نے آپ بھائی کا سرکا شخاور پھراُس کی کی زندگی کا کوئی مکار ترین واقعہ کیا ہے تو جواب میں چور نے آپ بھائی کا سرکا شخاور پھراُس کی فاکہ والانے کی کہانی سائی ۔ وہ یہ بتا ہی رہا تھا کہ شنرادی نے اُسے چور کیا زو سمجھ کر پکڑے دری کا کوئی مکار اُس کی کہانی سائی ۔ وہ یہ بتا ہی رہا تھا کہ شنرادی نے اُسے چور کا بازو سمجھ کر پکڑے دری کی کا کوئی مکار ترین وا باز و پھراُوں یا ۔ شنرادی اُسے چور کا بازو سمجھ کر پکڑے دری کی کا کوئی مکار کر ماگ کرا ہوا بازو پھراُوں یا ۔ شنرادی اُسے چور کا بازو سمجھ کر پکڑے دری 'جبکہ فاکر اُسے کا کر کیا گا کہ والیا کی کہائی سائی سائی سائی سائی ۔ وہ یہ بتا ہی رہا تھا کہ شنرادی اُسے چور کا بازو سمجھ کر پکڑے دری 'جبکہ فاکر وہ دو ان سے تور کا بازو سمجھ کر پکڑے دری 'جبکہ فاکر وہ کی ہوئی گیا گھرا گیا ہوا بازو کی کا گھرا گیا ہوا بازو کر ہوئی گیا ہوا بازو کی اُس کے اُس کے جور کا بازو سمجھ کر پکڑے دری 'جبکہ کی کی کی کی کی کی کیا گیا گیا ہوا بازو کی گیا گیا ہوا بازو کیا گیا ہوا بازو کی کی گیا گھرا گیا ہوا ہائی گیا گیا ہوا بازو کی کیا گیا ہوا بازو کیا گیا گیا گیا ہوا بازو کیا گیا گیا ہوا ہائی کیا گیا ہوا ہائی کیا گیا ہوا ہائی کیا گیا ہوا ہائی کی کی کی کی کی کی کی کی کیا گیا ہوا ہائی کیا گیا ہوا ہائی کیا گیا ہوا ہائی کیا گیا ہوا ہائی کی کی کی کی کی کی کی کیا گوئی کی کی کیکر کیا گیا ہوا ہو کی کیا گیا ہوا ہوئی

ب جب بادشاہ کو اس آزہ کا میابی کا حال معلوم ہوا تو وہ اُس آدی کی دانائی اور برات پر بہت جران ہوا'اورا پی سلطنت کے تمام حصوں میں چور کو معافی دینے کا علان کر دیا نیز ہرات پر بہت جران ہوا'اورا پی سلطنت کے تمام حصوں میں چور کو معافی دینے کا علان کر دیا نیز ہے بھی کہا کہ اگر وہ خود کو ظاہر کر دے تو اُسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ چور بادشاہ کی بات پہ لیتی کر کے پیش ہوگیا جس پر رامپ بی ٹی تس نے اُسے بے حد سراہتے ہوئے اپنا داماد بتالیا۔ اُس نے کہا'"اہل مصردا نشمندی میں باقی ساری دنیا ہے بر تر ہیں اور یہ آدی تمام مصریوں ہے۔"

122۔ پر وہتوں نے جمعے یہ بھی بتایا کہ بعد میں کمی بادشاہ جیتے جی پا آل 'لکھ میں اُز گیا ہے اللی یو تان ہیڈ زکتے ہیں 'اور وہاں دیسیتر کے ساتھ پانے کی کھیل میں بھی جیتا اور بھی ہارا۔ پچھ کر صد بعد وہ زمین پر واپس آیا اور اپنے ساتھ ایک سنری رومال لایا جو دیوی نے اُسے بطور انعام دیا تھا۔ بھی جتایا گیا ہے کہ رامپ بی ٹی تس کے ہیڈ زمیں جانے اور واپس کی بنیا دپری مصریوں نے موہ ایک بنیا ور پر جی من سے تعین نہیں کر ساتھ ہیں۔۔۔سال میں ایک مخصوص ایک بنیا دیا ہو اور پر جی اور اپنے میں سے ایک کی آئھوں پر پی باندھ کر اُسے بہنا دیے اور دن کو پر وہت ایک لبادہ اُسنے 'اور اپنے میں سے ایک کی آئھوں پر پی باندھ کر اُسے بہنا دیے اور دیسیتر کے معبد کو جانے والی سڑک پر چھو ڈر کر خود واپس آجا ہے۔ اِس آئھوں پر پی بندھ کر اُسے بہنا دیے اور دیسیتر کے معبد کو جانے والی سڑک پر چھو ڈر کر خود واپس آجا ہے۔ اِس آئھوں پر پی بندھ کر اُسے بہنا دیے اور دیسیتر کے معبد کو جانے والی سڑک پر چھو ڈر کر خود واپس آجا ہے۔ اِس آئھوں پر پی بند ھے دو واسے کی فاصلے پر ہے: وہ

کھے دیر وہیں ٹھیر ناہے اور پھرلوم ڈ اُسے معبدے واپس اُسی جگدیر لے آتے ہیں جمال سے اُسے ساتھ لیا ہو تاہے۔
ساتھ لیا ہو تاہے۔

123۔ معری لوگ ان قصوں کو اپنی ناریخ کا حصد سیجھتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے اپنی ساری کتاب میں متعدد اقوام کی روایات پوری ایماند اری کے ساتھ رقم کرنے کا سوچاہے۔ معریوں کا کہنا ہے کہ دیمیتر اور ڈایونی سس زیریں اقالیم پر حکمران ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ رائے پیش کی کہ انسان کی روح لافانی ہے 'الٹ اور یہ کہ جم کی موت پر روح اس لمحے میں پیدا ہونے والے جانور کے قالب میں داخل ہو جاتی ہے ''الٹ پھروہ ایک سے دو سرے جانور میں خفل ہوتے ہوئے مٹی 'پانی اور ہوا میں آباد تمام مخلوقات کا روپ دھارتی ہے 'اور اس کے بعد دوبارہ انسانی صورت میں داخل ہو کرنیا جنم لیتی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ تناشخ کا سارا عرصہ تمین ہزار سال پر محیط ہے۔ پچھ اضی بعید اور پچھ ماضی قریب ساتھ کے ایسے یو نانی سارا عرصہ تمین ہزار سال پر محیط ہے۔ پچھ اضی بعید اور پچھ ماضی قریب ساتھ کے ایسے یو نانی سارا کو موجود ہیں جنموں نے معربوں سے یہ عقیدہ مستعار لیا اور اپنا بنالیا۔ میں اُن کے نام یہاں لکھ سکتا ہوں 'لیکن ایساکر نے ہے گریز کروں گا۔

124 - پروہتوں کے مطابق رامپ می نی تس کی موت تک مصر کا حکومتی نظام اور خوشحالی زروست تھی; کین کے آپس (Cheaps) کی تخت نشینی کے بعد ہر قتم کی برائی کاشکار ہوگیا۔ اُس فی معبد بند کیے اور معربوں کو قربانی دینے ہورک دیا 'اس کی بجائے انہیں محت مشقت پر مجبور کیا۔ پچھے سے کماگیا کہ وہ کو ستان عرب کی کانوں سے چھر کے برے براے بلاک تھیٹ کر دریائے نیل تک لا کیں: دیگر کو ذمہ داوی سونی گئی کہ جب بلا کس کشیوں میں دریا کے پار پنچیں وائیس لیبیائی سلسلہ کوہ 'اللے کے پار تک کھیچیں۔ ایک لاکھ آدی متواثر مشقت کرتے اور تین اہ بعد اُن کی جگہ پر تازہ دم مزدور آجاتے۔ پھر لے جانے کی راہ ۱۳ بنانے کے لیے لوگوں پر دس مال تک ظلم کیا گیا: میرے خیال میں یہ کام خود ہرم کی تعیرہ کمتر نہیں۔ یہ راہ پانچ فرلانگ کبی مال تک ظلم کیا گیا: میرے خیال میں یہ کام خود ہرم کی تعیرہ کستر نہیں۔ یہ راہ پانچ فرلانگ کبی سال گئے۔۔۔ یا پھر بلند راہ بنانے کے لیے رکھنا چاہتا تھا: مو ٹر الذکر ایک قتم کے جزیرے پر بنائے سال گئے جو ایک نیر گئے اُن کی جائے گئے نیل کیا پی میں گھرا تھا۔ خود ہرم ہیں ہرس تک تعیرہ و تا گئے جو ایک نیر کر بنایا گیا۔ اس کا کوئی بھی پھر 100 فٹ ہے کہ ور تا تھی شدہ پھروں کو نمایا شدہ پھروں کو نمایا شدہ پھروں کو خود ہرم ہیں ہرس تک تعیرہ و تا نمایت احتیا طے جو ٹر کر بنایا گیا۔اس کا کوئی بھی پھر 300 فٹ سے کم او نچانیس۔ ۱۳ کیا

125۔ ہرم موریچ کی طرح زینہ بہ زینہ بنایا گیا۔ \* <sup>۳۳</sup> انہوں نے کری (Base) بنانے کے بعد باقی کے چھروں کو ککڑی کے تختوں پر مشتل مثینوں ا<sup>۳۳</sup> کے ذریعہ اوپر تک پہنچایا۔ پہلی مثین انہیں زمین سے پہلے زینے تک اوپر اُٹھاتی ۔ یہاں ایک اور مثین تھی جو پھر کووصول کرکے دو سرے زینے تک بہنچاتی 'جمال سے اسے اوپر تیسرے زینے پر بہنچایا جاتا ۔ یا تو اُن کے پاس زیوں جتنی تعداد میں ہی مثینیں موجود تھیں 'یا ممکن ہے کہ صرف ایک ہی مثین ہو جے پھر کے ساتھ ساتھ الگلے ہے الگلے زینے تک لے جایا جاتا ہو ۔ جمھے دونوں طریقے بتائے گئے اس لیے میں نے دونوں کو یہاں لکھ دیا ۔ سب سے پہلے ہرم کا بالائی حصہ ممل ہوا 'پھر در میانہ اور سب سے آخر میں نچلا ۔ ہرم پر مھری رسم الخط ۲۲ میں ایک عبارت کندہ ہے جو بتاتی ہے کہ اِ سنوں کرنے والے مزدور مولیوں 'پیازوں اور اسن کی گئی مقد ار کھاتے تھے اور جمھے اچھی طرح یاد کرنے دوالے مزدور مولیوں 'پیازوں اور اسن کی گئی مقد ار کھاتے تھے اور جمھے اچھی طرح یاد کرنے ممری فیلنٹ تقریباً 56 پاؤنڈ چاندی کے برابر تھا) ۔ اگر سے حساب در ست ہے تو اُس طویل کام میں استعال ہونے والے لوہے کے اوز اروں ' ۲۳ می مزدوروں کے کپڑوں اور خوراک پر کتازیا دہ خرچ آبا ہوگا!

126 \_\_\_\_\_\_ کے آپس کی بدشعاری اس حد تک پنجی کہ جب وہ اپنا نزانہ ختم کر کے مزید کا خواہشند ہوا تو اُس نے اپی بٹی کو مخصوص رقم حاصل کر کے لانے کا تھم دے کر قبتہ خانوں میں بھیجا۔۔۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی رقم: آہم 'وہ یہ رقم لے آئی 'اور ساتھ ہی خود کو یادگار بنانے کی غرض سے ہر محفص کو تھم دیا کہ وہ ایک کام کے لیے پھرکا تحفہ لے کر آئے۔ان پھرد ل کے ماتھ اُس نے ہرم بنایا جو بڑے ہرم کے ساتھ والے تین اہرام میں سے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں گھوٹ کے مرم کے ساتھ والے تین اہرام میں سے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں گھوٹ کے ساتھ کو ساتھ کی خوش ہے۔ '' میں گھوٹ کے اُس کے بین اہرام میں سے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں کے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں کے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں کے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں کے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں کے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں کی مربع فٹ ہے۔ '' میں کا میں کے در میان والا ہے: یہ 150 مربع فٹ ہے۔ '' میں کی مربع فٹ ہے۔ '' میں کے در میان کی مربع فٹ ہے۔ '' میں کی کی مربع فٹ ہے۔ '' میں کی مربع فٹ ہے۔ '' میں کی مربع فٹ ہے۔ '' میں کی کو کھوٹ ہے۔ '' میں کی کی کو کھوٹ ہے۔ '' میں کی کو کھوٹ ہے۔ '' میں کی کھوٹ ہے۔ '' میں کیا کہ کو کھوٹ ہے۔ '' میں کی کو کھوٹ ہے۔ '' میں کی کو کھوٹ ہے۔ '' میں کی کی کو کھوٹ ہے۔ '' میں کی کی کھوٹ کی کو کھوٹ ہے۔ '' میں کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کی کی کو کھوٹ کی کی کو کھوٹ کی کے کھوٹ کی کھوٹ کی کے کھوٹ کی کھوٹ

127۔ مصربوں کے مطابق کے آپس نے بچاس سال حکومت کی اور اُس کی موت پر کیفرن (اس کا بھائی) حکمران بنا۔

کفرن نے اپنے پیشرو والا طریقہ اختیار کیا اور اس کی طرح ایک ہرم بنایا جو اُس کے بھائی والے ہرم کا ہم پلہ نہ تھا۔ اِس بارے میں جھے یقین ہے کیو نکہ میں نے اُن دونوں کی پیائش کی ہے۔ ۲۵ والی میں کوئی زیر زمین کمرے نہیں' اور نہ ہی دریائے نیل سے کوئی نہ بانی لاتی ہے۔۔۔ جیسا کہ دو سرے ہرم میں ہے۔ اِس میں دریائے نیل کاپانی ایک مصنوغی نالے کے ذریعہ لایا گیا۔ کیفرن نے اپنا ہرم کے آپس کے عظیم ہرم کے نزدیک اور بالکل اُس جیسا بنایا' بس اُس نے بلندی چالیس فٹ کم رکھی۔ تہ خانے کے لیے اُس نے ایتھو پیا کائی رگی پھرلگایا۔ ۲۲۲ ہے وونوں ہرم ایک ہی بہاڑی پر کھڑے ہیں جس کی اونچائی سوفٹ سے زیادہ کم نہیں۔ کیفرن کادور وکومت 56 ہرس تک رہا۔

128 - یوں مفر 106 برس تک محنت مشقت کر تار ہااور اِس سارے عرصے میں معبد بند

رہ اور دوبارہ نہ کھلے ۔ مھری لوگ اِن بادشاہوں کو یا دکرنے ہے اِس قد ر نفرت کرتے ہیں کہ اُن کانام بھی نہیں سنتا چاہتے ۔ لہٰذاوہ عموماً ہرام کو فِلی شیون کے کاللے (Philition) نای گذریے ہے منسوب کرتے ہیں جو اُس دور میں اپ ر بوٹر اُس جگہ کے آس پاس چرایا کر آھا۔ 129۔ وہ کتے ہیں کہ کیفرن کے بعد کے آپ کا بیٹا مائی سرینس تخت پر ہیٹھا۔ بادشاہ نے اپنے باپ کا طریقہ نامنظور کرتے ہوئے معبد کو دوبارہ کھولا اور محنت مشقت کی چکی میں اُس کی طرح لیے ہوئے مھریوں کو اُن کے پیٹوں پر والی بھیجا اور قربانی کی رسم بھی بحال کی۔ معاملات کے نیسے ہوئے مھریوں کو اُن کے پیٹوں پر والی بھیجا اور قربانی کی رسم بھی بحال کی۔ معاملات کے فیطے میں اُس کی انسان پندی تمام سابق بادشاہوں سے برتر تھی۔ اہل مھراس حوالے سے اُس کی انسان پندی تمام سابق بادشاہوں سے برتر تھی۔ اہل مھراس حوالے سے اُس کی انسان پندی تمام سابق بادشاہوں سے برتر تھی۔ اہل مھراس خوبنایا اور او پر نہ کور اُس نے نہ مرن اُس کی مربی سے زر اُس کی خصر بھی جو کہ میں کہ اُس کے نہ مرن سے نیسے نو اُس کی اکو تی بٹی مربی سے زر دویے کے تحت عمل کر رہا تھا کہ ایک آفت کا شکار ہوگیا۔ پہلے تو اُس کی اکلوتی بٹی مربی سے نو کور اُس نے اپنی بھی کا مردہ جسم رکھ و کھا کرنے کے بعد بیرونی سطح پر سونا چر ھایا: وار اِس انو کھے مقبرے میں اپنی بٹی کا مردہ جسم رکھ ویا۔۔

130۔ گائے کو زمین میں نہیں دفتایا گیا' بلکہ وہ میرے زمانے تک بھی نظر آتی رہی: یہ ساکیس کے مقام پر شاق محل میں نقی جمال اِسے ایک نمایت خوبصور تی سے بجائے ہوئے کرے میں رکھا گیا تھا۔ وہاں روزانہ اُس کے سامنے ہر قسم کی خوشبو کیں جلائی جاتی ہیں: اور کمرے میں ساری رات ایک چراغ جلنا رہتا ہے۔ ایک ملحقہ کمرے میں مجتبے پڑے ہیں جو ساکیس کے پروہتوں کے مطابق مائی سرینس کی مختلف داشتاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ اِن ہیں برہنہ مجتسموں کو کرئی سے بنایا گیاہے۔ میں یہ نہیں بتا اسکنا کہ یہ حقیقاً کن کی شبیہیں ہیں۔

131۔ ان مجتموں اور مقد س گائے کے حوالے سے ایک اور کمانی بھی بتائی جاتی ہے' جو یوں ہے: " مائی سرینس اپی بیٹی پر عاشق تھا' اور اُس پر تشد د کر بیٹھا۔۔۔ و کھ زدہ دو ثیزہ نے پھانسی لے لی اور مائی سرینس نے اُسے گائے میں دفن کیا۔ تب لڑکی کی ماں نے اُس کی خاد ماؤں کے ہاتھ کو اور یا تھی ہونے کیو نکہ انہوں نے پیچاری بچی کے خلاف مائی سیرینس کی مدد کی تھی: اس لیے خاد ماؤں کے مجتموں کے ہاتھ نہیں ہیں۔ " میرے خیال میں سے سب محض فسانہ ہے' بالخصوص مجتموں کے ہاتھ صرف امتداد زمانہ کا شکار ہوئے۔وہ ٹوٹ کر گر گئے اور ابھی تک زمین پر پڑے تھے۔

132 ۔ جہاں تک گائے کامعالمہ ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ سرخ رنگ میں چھپ گیا: آناہم سر

اور گردن پر کافی دیز سونا چڑھا ہوا ہے 'اور سینگوں کے در میان سورج کے مدار کی سونے ہے بی ہوئی شہیہ ہے۔ شہیہ سید ھی نہیں بلکہ ٹائلیں جہم تلے چھپا کر بیٹی ہوئی ہے ،وضع قطع ایک قوی الحجۃ گائے والی ہیں۔ اِسے ہرسال اِس کے کمرے سے نکال کردن کی روشنی میں الایا جاتا ہے ۔۔۔ یہ کام اُس موسم میں ہوتا ہے جب اہل مصرا پنے دیو تاؤں کے اعز از میں خود کو پیٹتے ہیں 'تاہم 'میں اِس فتم کے معالمے میں دیو تاکانام نہیں بتانا جا بتا۔ '' اسلام وہ کتے ہیں کہ مائی سر نیس کی بیٹی نے آخری کھاتے میں ایک مرتبہ سورج ضرور آخری کھاتے میں ایک مرتبہ سورج ضرور دکھیا جائے۔۔

133 – ائی سرینس اپی بیٹی کی موت کے بعد ایک اور مصیبت کاشکار ہواجس کی تفسیل میں اب بیان کروں گا۔ بُوٹو شہرے اُسے ایک کمانت موصول ہوئی کہ "تم اس دنیا میں صرف چھ سال زندہ رہو گے اور ساتویں برس میں تمہارے دن پورے ہو جا ئیں گے۔ "گھنڈی مائی سرینس نے دار الاستخاء کو ایک غصے بحرابواب بھیجااور اپ ساتھ ناانسانی پر دیو آگو برابھلا کما۔۔۔ "ممبرے باپ اور پچانے آگر چہ معبدوں کو بند کیا 'ویو آئوں کا خیال نہ رکھااور بے شمار انسانوں کو برباد کیا' پھر بھی انہوں نے ایک طویل زندگی پائی: میں پاک صاف ہونے کے باوجو دجلدی مرجاؤں برباد کیا' پھر بھی انہوں نے ایک طویل زندگی پائی: میں پاک صاف ہونے کے باوجو دجلدی مرجاؤں اتی جلدی انجام تک پہنچایا جارہا ہے۔۔۔ "آسی وجہ سے تمہاری زندگی کو اتی جلدی انجام تک پہنچایا جارہا ہے۔۔۔ تم نے ایسارویہ افتیار نہیں کیا جیسا کہ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ مصرکی قسمت میں 150 برس تک مصیبت کا سامنا کرنا لکھا تھا۔۔۔ تم سے پہلے تخت پر بیشنے والے تقار مردوز شاہ ہے اب سبح تھے ہوئے چراغ تیار کروائے جنہیں وہ ہرروز شام کے وقت روشن کر آ' دعوت تقدیر کا لکھا سبحتے ہوئے چراغ تیار کروائے جنہیں وہ ہرروز شام کے وقت روشن کر آ' دعوت اثرا آنا اور دن رات مسلسل مزہ اٹھا آن وہ دلد کی علاقے اور جنگوں میں گھومتا پھر آاور تمام ایک جنگوں پر جا آجن کے متعلق اُس نے مُن رکھا تھا۔ وہ راتوں کو دنوں میں بدل کراور چھ سال میں جگھوں پر جا آجن کے متعلق اُس نے مُن رکھا تھا۔ وہ راتوں کو دنوں میں بدل کراور چھ سال میں بارہ برس زندگی گزار کرکھانت کو غلط طابت کرنے کا خواہشند تھا۔

134۔ اُس نے بھی ایک ہرم چھوڑا' لیکن اپنے باپ والے ہرم سے کافی چھوٹا۔ یہ چاروں طرف سے تقریباً 20 فٹ ہے' اور کل اونچائی کا نصف ایتھو پیائی چھرسے بنا ہوا ہے۔ پچھ یو نانی لوگ اسے روڑو پس طوا نف کا کام کتے ہیں' لیکن اُن کا کمنا غلط ہے۔ بچھے لگتا ہے کہ یہ حضرات حقیق طور پر نہیں جانے کہ روڑو پس کون تھی;ور نہ وہ ایک ایسے کام کو اُس سے منسوب نہ کرتے جس پر بے ثمار دولت فرج کی گئی۔ روڑو پس بھی اماسس کے عہد حکومت کے دور ان زندہ تھی' نہ کہ مائی سرینس کے دور میں' یوں اُس کا تعلق یہ اہرام بنوانے والے بادشا ہوں سے بعد کے زمانے سے ہے۔ وہ پیدائشی طور پر تھریی اور ساموی ہفے سٹو پولس کے بیٹے

ایاد مون کی کنیز تھی۔ کمانی نگار ایسوپ اُس کی ساتھی کنیزوں میں سے ایک تھی۔ ایاد مون کے ساخہ ایسوپ کا تعلق دیگر تھا نُق ہے بھی ثابت ہو تا ہے۔ جب اہل ڈیلنی نے کمانت کے تھم کی تقیل میں اعلان کیا کہ اگر کوئی فخص ایسوپ کے قتل کے لیے ہرجانے کا دعویٰ کر تا ہے تو آکر وصول کیا۔ چنانچہ وصول کرلے ' تو آخر کار سابق ایاد مون کا بچ تا ایاد مون سامنے آیا اور زر تلافی وصول کیا۔ چنانچہ ایسوپ یقیناً سابق ایاد مون کی کنیزر ہی ہوگی۔

در حقیقت روڈوپس کو ساموسی ژانتیس مصر تک لایا; اُے وہاں بیچنے کے لیے لایا گیا تھا' لیکن سکا مانڈرونائمس کے بیٹے اور شاعرہ سفو کے بھائی <sup>719</sup> مِتیلیائی کیرا حکس نے اُسے بھاری رقم دے کر بازیاب کرلیا۔ آزادی پاکروہ صرمیں ہی رہیاور اپنی خوبصور تی کے ذریعہ بے پناہ دولت سمیٹی: ناہم' وہ اتنی دولت نہ جع کر سکی کہ اپنے لیے اس جیسا کوئی ہرم بنوا علق ۔ جو ع ہے جاکر دکھ لے کہ اُس کی دولت کا دسوال حصد کیا تھا' اُسے پیتہ چل جائے گاکہ اُس کے خزانے کو حیرت انگیز مدیک وسیع خیال کرنا در ست نہیں۔ اُس نے یونان میں اپنی ایک یا دگار چھو ڑنے کی خواہش میں کوئی ایسی چیز بنا کرؤیلفی کے معبد میں نذر کرنے کا تحیہ کیا جس کا ٹانی کسی ا در معبد میں نہ لمے ۔ چنانچہ اُس نے اپنی دولت کا دسواں حصہ مخصوص کیا اور اِس کے ساتھ لوہے کی برچھیاں فریدیں جو سالم بیل بھوننے کے لیے بھی موزوں تھیں' اور دارالاسخار ہ میں تحفتاً بھیج دیں ۔وہ اب بھی ڈھیر کی صور ت میں وہاں عبادت گاہ کے سامنے قربان گاہ کے پیچھے پڑی نظر آتی ہیں ۔ لگتا ہے نو کر ۔تس نے کسی طرح وہ مقام پالیا تھاجہاں اس قتم کی عورتیں نہایت مرکشش ہوتی ہیں۔اول' وہاں یہ روڈوپس تھی جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ' سب یونانی اس کے نام ہے اچھی طرح واقف ہیں اس کے بعد ایک اور عورت آر چی ڈائس ہوئی' اس نے سارے یونان میں بدنای کمائی' آہم اپنی پیٹروکی طرح مقبولیت نہ حاصل کر سکی۔ کیرا کس روڈوپس کی قیت اوا کرنے کے بعد واپس مائی تی لینے (Mytilene) گیااور سفو ہے اُس کی شاعری میں اکثر کو ڑے کھائے ۔اس طوا کف کااتناہی ذکر کافی ہے ۔

اس کی شاعری میں انٹر لو ڑے کھائے۔ اس طوا لف کا آنائی ذکر کائی ہے۔
136۔ پروہت بتاتے ہیں کہ مائی سرینس کے بعد اسائیکس مسلطے نے باد شاہت سنبھال۔
اُس نے ہفے ستوس کے معبد کامشرقی پھائیگ اسلطے تعمیر کروایا جو تجم اور خوبصورتی میں دیگر تمین پھائلوں سے برتر ہے ۔ چاروں پھائلوں پر شبیہیں کھدی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیراتی بڑئین بھی کائی کی گئی ہے 'کیکن اسائیکس والا پھائک کمیں زیادہ سجا ہوا ہے ۔ اِس باد شاہ کے عمد میں دولت قلیل اور تجارتی لین دین کم ہونے کے باعث ایک قانون منظور کیا گیا کہ قرض کا طالب مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کا جسم رہن رکھوا سکتا ہے۔ تاہم 'اس قانون میں ایک مثل یہ بھی رکھی گئی کہ قرض دہندہ اپنے مقروض کی پوری لاش پر بھی حق رکھتا ہے' تاکہ اگر وہ

قرض ادا کیے بغیر مرجائے تواپنے آبائی یا کمی اور مقبرے میں دفن نہ ہو سکے 'اور نہ بی اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں اپنی کی خاتم اس بادشاہ نے اپنے سے پہلے تمام بادشاہوں کو ماند کرنے کی خواہش میں اپنیوں کا ایک ہرم ۲۳۳ اپنے عمد حکومت کی یاد کے طور پر چھو ڑا۔ اس پر پھر میں کھدی ہوئی تحریر یوں ہے:۔۔۔ "پھر کے اہرام کے ساتھ موازنہ میں جھے حقیر نہ جانو 'کیو نکہ میں اُن سے اُتا ہی ہرتر ہوں بھنا کہ جوو دیگر دیو ناؤں سے ۔ جھیل میں ایک حقیر نہ جانو 'کیو نکہ میں اُن سے اُتا ہی ہرتر ہوں بھنا کہ جوو دیگر دیو ناؤں سے ۔ جھیل میں ایک محمباؤال کر کمچر نکالا گیا; اور اپنیمی اس گارے سے بنائی گئیں; یوں بنا ہوں میں ۔ " یہ تھے اس بادشاہ کے بڑے بڑے کام ۔

137 – اُس کی جگہ انالیس کے رہنے والے ایک اندھے آوی نے لی' اُس کا نام بھی انالیس تھا۔ اُس کے دور میں ایتھو پوں کی ایک کیر فوج نے بادشاہ سباکوس کی زیر قیادت مصربہ انالیسس تھا۔ اُس کے دور میں ایتھو پوں کی ایک کیر فوج نے بادشاہ سباکوس کی زیر قیادت مصربہ مصرکے مالک رہے ۔ اندھا آلیسس دلدلی علاقے کی جانب بھاگ نظا اور ایتھو پیائی پچاس برس تک سرزمین مصرک مصرک ملک رہے ۔ اس عرصہ میں سباکوس کا طرز حکومت مندر جہ ذیل تھا۔۔۔۔ جب کوئی مصری کی جرم کا مرتکب ہو آتو وہ اُسے موت کی سزا دینے کے بجائے اُس کے جرم کی نوعیت کے مطابق می سزا دیتا کہ اپنے شہرکے پڑوس میں واقع زمین پر زیادہ یا کم بحرتی ڈالے ۔ یوں شہراس سے ذیادہ باند ہو گئے جتا کہ پہلے ہوا کرتے تھے ۔ سیسو سڑیس کے دور میں می نہریں کھودنے والوں نے وہاں بھرتی ڈائی تھی ایتھو پیائی بادشاہ کے عمد میں دو سری بحرتی ڈائیس بہت زیادہ بلند کر معبد ہے۔ دیگر معبد زیادہ بڑوے یا زیادہ مسئلے ہوں گئے 'لیکن دیکھنے میں کوئی بھی بُوباسش جیسا خوبھورت دیگر معبد زیادہ بڑو یا شس وہی ہوں گئے 'لیکن دیکھنے میں کوئی بھی بُوباسش جیسا خوبھورت نہیں ۔ مصریوں کی بُوباسش وہی ہوں گئے 'لیکن دیکھنے میں کوئی بھی بُوباسش جیسا خوبھورت نہیں ۔ مصریوں کی بُوباسش وہی ہوں گئے 'لیکن دیکھنے میں کوئی بھی بُوباسش جیسا خوبھورت نہیں ۔ مصریوں کی بُوباسش وہی ہوں گئے 'ایکن دیکھنے میں کوئی بھی بُوباسش وہیں ہوں ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عمارت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عادرت کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے ۔ اس عادرت کی تفصیل مندر کی انسان کی تفصیل مندر کی تفصیل مندر کی کو کیسان کی تو ایک کی تو ایک کی تو کی کو کی تو کی کو کی کو کی تو کی کی کو کیسان کی کو کی تو کی کو کی

جزیرہ ہے۔ معبد کے دونوں طرف ایک ایک مصنوعی نمرنے ممارت کاا عاطہ کر رکھا ہے اور اس

تک آنے جانے کے لیے بس ایک تک سای راستہ باتی ہے۔ یہ نمریں موسوف چو ڑی اور کھنے

در ختوں کے زیر سایہ ہیں۔ پھا ٹک ساٹھ فٹ او نچا اور پھرے تراثے ہوئے چھ کیوبٹ اونچے

مجتموں سے سجا ہوا ہے۔ معبد شمر کے دل میں واقع ہے 'اور آسپاس کی تمام اطراف سے دکھائی

دیتا ہے : کیونکہ شمر کو بھرتی ڈال کر بنایا گیا جبکہ معبد کو اُس کی اصل حالت میں بی رہنے دیا گیا' اس

لیے یہ آپ کو ہر مقام سے پنچے بی نظر آئے گا۔ احاطے کے ار دگر دایک دیوار پر شبیمیں کھدی

میں' اور اندر والی طرف خوبصورت لیے در ختوں کا کنج ہے: اس کنج کے اندر بی زیارت گاہ میں

دیومی کی مورتی رکھی ہے۔ احاطہ لمبائی میں ایک فرلا تک اور چو ڈائی میں بھی اتنابی ہے۔ اس کے

اندر جانے کی راہ پر تقریباً تین فرلانگ تک پھرنگا ہے: یہ راہ مشرقی ست سے بازار کے اندر ہے ہو

کرگزرتی اور تقریباً 400 فٹ چوڑی ہے۔ بُوباسش کے معبد سے ہرمیس کے معبد کو جانے والی سڑک کے دونوں جانب غیر معمولی حد تک او نجے در خت اُگے ہیں۔

739۔ انجام کار ایتھو پوں نے معرکو مندرجہ ذیل طالات میں جلدی چھو ژویا۔ سباکوس نے سوتے میں ایک خواب دیکھا۔۔۔ایک آدی اُس کے پہلو میں کھڑا ہے 'اوروہ اُسے مشورہ دیتا ہے کہ معرکے تمام پر وہتوں کو جمع کرے اور ہرایک کو نکڑے کڑے کردے۔ اِس پر اُس کے زبن میں آیا کہ دیو تا اُس سے ایک ٹاپاک کام کروانا چاہتے 'جس کی سزا اُسے یقینا دیو آئوں یا انسانوں سے طبح گی۔ چنانچہ اس نے خواب میں دیئے گئے مشورے پر عمل کرنے کی بجائے معرسے سے چلے جانے کاعزم کیا: اُس نے سوچاکہ اب یماں اُس کے حکومت کرنے کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ کیو نکہ ایتھو پیا چھو ژنے سے قبل اُسے وہاں کے محترم کا ہنوں نے بتایا تھا کہ وہ معربر پچاس سال تک حکومت کرے گا۔ سال پورے ہو گئے اور خوب اُسے ستانے لگا: چنانچہ وہ خود ہی چلا

140 سباکوس کے جاتے ہی اند سے بادشاہ نے دلد لی علاقے سے نکل کر دوبارہ حکومت سنبھال لی ۔ وہ اِس سارے عرصہ کے دوران وہیں اپنے لیے مٹی اور راکھ کے مرکب سے جزیرہ بناکر مقیم رہا تھا۔ وہ مقامی باشندوں کو اپنے واسلے ایسا کھانالانے کا حکم دیتا جو ایتھو پیائی بادشاہ کے لیے نامعلوم تھا' اور بعد ازاں اُس کی در خواست پر ہر مختص کھانے کے ساتھ راکھ کی ایک مخص س مقد اربھی لایا۔ امیر یشیئس ۱۳۳۴ (Amyrataeus) سے پہلے کوئی بھی مختص اس جزیرے کی جائے وقوع دریافت کرنے کے قائل نہ ہو سکا: ۲۳۵ اگلے سات سو ۲۳۱ سے سے زائد برس تک کی بھی مصری بادشاہ کو اِس کا علم نہ تھا۔ اس کا نام ایلیو (Elbo) ہے۔ یہ لمبائی اور جو زائی میں تقریبادس دس فرلانگ ہے۔

141۔ ہے ستوں کے پروہتوں نے جھے بتایا کہ اگلا بادشاہ ستموں تھا۔ اِس حکمران نے مصریوں کے جنگہو طبقے کو نظراند از اور بے تو قیر کیا ہمہ جیسے اُسے اُن کی خدمات کی ضرورت ہی نہ ہو۔ دیگر بے عز تیوں کے علاوہ اُس نے اُن سے وہ بارہ بارہ ایکز زمین بھی واپس لے لی جوانہیں سابق باد شاہوں کے دور میں ملی تھیں۔ چنانچہ بعد میں عربوں اور اشوریوں کے بادشاہ کے ساتھ عجر ب نے اپنی وسیع فوج لے کر مصر پر پڑھائی کی توسب کے سب جنگہو وُں نے اُس کی مدد کے لیے تحر ب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ شدید پریشانی کے عالم میں عبادت گاہ کے اند رواض ہوا اور دیو آگی مور تی کے سامنے اپنی قسمت پر آہ و زاری کی۔ وہ روتے روتے سوگیا اور خواب دیکھا کہ خدا آ کر اُس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا اُس کا دل بسلایا 'اُسے عرب لشکر کا بسادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ تب سیتموس نے اپنے خواب پریقین کرکے ایسے مصریوں کو جمع کیا جو اُس کا حکم مانے کو

تیار تھے' نُن میں ہے کوئی بھی جنگجو نہیں بلکہ سب تاجر' دستکار اور کاروباری لوگ تھے:اور اِن کے ہمراہ اُس نے پیلوسیئم کی جانب مارچ کیا جو مصرمیں داخلے کا مقام ہے ' اور وہاں پڑاؤ ڈالا — جب دونوں افواج آمنے سامنے ڈیرہ زن ہو کمیں تورات کے وقت نصلی چو ہوں کاایک انبوہ کثیر آیا اور دشمنوں کے تمام تیر کمان اور ڈھالوں کے تشبے بھی کتر ڈالے ۔ اگلی صبح انہوں نے بھاگنا شروع کیااور بہت ہے افراد دفاع کے لیے کوئی ہتھیار نہ ہونے کے باعث پکڑے گئے۔ آج بھی ہے ستوس کے معبد میں سیتموس کاایک چھر کامجسمہ ہاتھ میں چوہا پکڑے ^ سیس کھڑا ہے 'اور اُس پر ا یک تحریر کندہ ہے ۔۔۔ "میری طرف دیکھو'اور دیو تاؤں کااحرام کرنا سیکھو۔ " یباں تک میں نے مصربوں اور اُن کے پر وہتوں کی بتائی ہو ئی روایتوں پر انحصار کیا۔ اُن کا کمنا ہے کہ پہلے باد شاہ ہے لے کر اس آخری نہ کور باد شاہ' ہفے ستوس کے پر وہت' تک 341 پشتوں کا زمانہ تھا: باد شاہوں اور اعلیٰ پروہتوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ انسانوں کی 300 پشتوں کے لیے 10 ہزار سال در کار ہیں کیونکہ ایک صدی میں تین مشتیں آتی ہیں:اور باقی کی 41 پشتوں کا عرصہ 1340 سال بنتا ہے ۔ یوں مجموعی سالوں کی تعداد 11,340 ہوگئ; اس ساری مدت میں تہمی کو کی دیو تاانسانی شکل میں ظاہر نہیں ہوا;سابق یا مو خر مصری باد شاہو ںکے دور میں اییاواقعہ تمجی نہیں ہوا۔ تاہم'اس عرصہ زماں میں سورج کئی مواقع پر اپنے معمول کے راہتے سے ہٹا۔۔۔ دو مرتبہ مغرب سے فکلا اور دو مرتبہ مشرق میں غروب ہوا۔ مصریر اِن اثر ات سے کوئی فرق نہیں پڑا' زمین اور دریا کی پیداوار جوں کی توں رہی: بیاریوں یا اموات میں بھی کوئی غيرمعمولى بات نهيں ہو كى \_

143 جب مورخ ہیکا فیس اسلام تھیں میں تھا'اور اُس نے اپنا سلسلہ نسب مولویں پشت میں ایک شخصی دیو تا ہے ملایا تو زینس کے بجاریوں نے اُس کے ساتھ بالکل وی کچھ کیا جو بعد میں میرے ساتھ کیا تھا' عالا نکہ میں نے اپنے فاندان کے بارے میں کو کی شخی نہیں بگھاری تھی ۔ وہ مجھے عبادت گاہ کے کشادہ اندرون میں لے گئے اور لکڑی کے بہت ہے مجتے دکھائے' جنمیں انہوں نے بگنااور اُن کی تعداد عین اتنی نکلی جوانہوں نے بتائی تھی' اُس کے عمد حیات میں روایت تھی کہ پروہت اعلیٰ معبد میں اپنا مجسمہ نصف کیا کر تا تھا۔ انہوں نے مجھے مجتے دکھاتے ہوئے تھین دلایا کہ یہ سب ایک دو سرے کے باپ بیٹے تھے ۔ جب بیکا فیس نے اپنے سلسلہ نب میں سولہویں پشت کے ایک دیو تا کا ذکر کیا تو پروہتوں نے انکار کیا اور کسی دیو تا کے بطور انسان جنم کو نہ مانے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہرا یک مجسمہ پیرو مس ابن پیرو مس کا تھا'اور اُن کی تعداد 345 تھی۔ سارا سلسلہ پیرو مس سے پیرو مس تک چاتا تھا اور ان کا تعلق کسی دیو تا یا ہیرو سے نہیں تھا۔ لفظ عیرو مس کا مطلب " جنٹلمین "قرار دیا جا سکتا ہے۔

144۔ اُن کے مطابق اِن مجتموں کے ذریعہ پیش کی گئی ہستیوں کی نوعیت یہ تھی۔۔۔وہ دیو آبو نے ہے۔۔وہ دیو آبو نے ہائم 'اُن ہے پہلے کے دور میں معاملہ اُلٹ تھا;تب دیو آمھر کے عکران تھے جو زمین پر اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ان میں ہے آخری اوز پر س کا پٹیا ہور س تھا جے یو نانی اپالو کہتے ہیں۔ اُس نے ٹائیفون ' ''کانی کو معزول کر کے آخری دیو آباد شاہ کے طور پر مھرپر حکومت کی۔ یو نانیوں کے ہاں اوز پر س کانام ڈائیونی سس (باخوس)

145 ۔ یو نانی ہیرا کلیس 'وایونی سس اور پان کو دیو آؤں میں سب ہے کم عمر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بر عکس مصریوں کے ہاں پان نمایت قدیم اور " آٹھ دیو آؤں" میں ہے ایک ہے جو باق تمام ہے قبل موجود تھے۔ ہیرا کلیس دو سرے سلطے کے "بارہ دیو آؤں" میں ہے ایک ہے ;
ابی تمام ہے قبل موجود تھے۔ ہیرا کلیس دو سرے سلطے کے "بارہ دیو آؤں" میں ہے ایک ہے ;
اور والیونی سس کا تعلق تیرے سلطے کے اُن دیو آؤں ہے ہے جنہیں بارہ نے پیدا کیا۔ میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ مصریوں کے مطابق ہیرا کلیس کی پیدائش اور اماسس کی حکومت کے در میان کتنے برس کا فاصلہ تھا۔ اس کے مطابق ہیرا کلیس کی پیدائش اور اور بھی ذیادہ طویل بتاتے ہیں اور اُن کے خیال میں تیوں میں سب ہے چھوٹے والیونی سس اور اِس اماس کے عمد حکومت میں بندرہ ہزار برس حاکل ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اِن معاملات میں انہیں غلطی نہیں لگ سکتی کیو نکہ انہوں نے ہیشہ برسوں کا حساب رکھا اور انہیں رجڑوں میں درج کرتے رہے۔ لیکن زمانہ حال ہے لے کر

کیڈ مس کی بٹی سمیلی (Semele) کے مشہور بیٹے ڈایونی سس تک کا عرصہ 1600 برس سے زیادہ نہیں الکمینا کے بیٹے ہیرا کلیس تک تقریباً 900 برس: جبکہ بینی لوپ کے بیٹے پان تک تقریباً 800

برس بنتے ہیں (یو نانیوں کے مطابق پان کاباپ ہرمس تھا)۔

146۔

ان دونوں روا تیوں میں سے کوئی جے چاہے قبول کر لے: میں اُن کے بارے میں

اپی رائے دے چکا ہوں۔ اگر بید دیو آوا قعی عوامی سطح پر مقبول تھے اور یو نان میں بو ڈھے ہوئے

(جیسا کہ اسمفی ٹرائیون کے بیٹے ہیرا کلیس 'سمیل کے بیٹے ڈایونی سس اور پنی لوپ کے بیٹے پان

کے معالمہ میں تھا) تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مو خرالذ کر شخصیات کے نام سابق دور کے دیو آباؤں والے

ہی تھے۔ لیکن یو نانی روایت کی رُو سے ڈایونی سس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی زیئس نے اپنی ران
میں بیا اور مصرے اور ایتھو پیا میں نائسا (Nysa) کے گیا: اور بان کے بارے میں وہ یہ جانے کا

دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ پیدائش کے بعد اُسے کیا حالات پیش آئے تھے۔ چنانچہ میری نظر میں یہ بالکل واضح ہے کہ یو نانیوں کو ان دیو آؤں کے نام اپنے دیگر معبود وں کے بعد معلوم ہوئے 'اور یہ کہ وہ اُن کی پیدائش کا وقت تب سے ثمار کرتے ہیں جب اُنہیں پہلی مرتبہ اُن سے ثناسائی ہوئی۔ یہاں تک میرے بیا نئے کا دار و مدار مصریوں کی بیان کردہ روایات پر ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اُن سب نے خود کو اور زیادہ متحد کرنے کے لیے ایک مشتر کہ یاد گار چھو ژنا بہتر مسمجھا۔اس عزم کی پخیل میں انہوں نے ایک لیبرنتھ (بھول بھلیاں) بنائی جو جھیل موٹری ہے کچھ اوپر "مگر مچیوں کاشر" نامی جگہ کے پڑوش میں واقع ہے۔ میں اِس جگہ گیااور اِسے نا قابل بیان پایا کیو نکہ اگر یو نانیوں کی تمام دیواریں اور دیگر عظیم کاموں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا جائے تو تب بھی وہ محنت یا خرج کے لحاظ ہے اِس لیبرنقہ کی ہم سری نہیں کر کیتے ، <sup>۲۳۲</sup> پھر بھی اینی سس کا معبد ایک قابل ذکر ممارت ہے ، مسلم اور ساموس کا معبد بھی۔ مہملے اِس طرح ا ہرام ماو رائے بیان ہیں' اور یو نانیوں کے عظیم ترین کاموں کی ہمسری کرتے ہیں' لیکن لیبر نقہ ا ہرام ہے بھی برتر ہے۔ اِس میں چھت والے بارہ احاطے (Courts) ہیں' ان کے دروازے ایک دو سرے کے مین سامنے ہیں --- چھ شال اور چھ جنوب کی طرف ۔ ساری ممارت کے ار دگر د ا یک دیوار ہے۔ دو مختلف قتم کے کمرے بھی بنائے گئے ہیں --- آ دھے زیر زمین اور آ دھے بالائے زمین' مو خرالذ کر اول الذ کر کے اوپر; دونوں قتم کے کمروں کی اپنی اپنی تعداد 4500 ہے ۔ میں نے بالائی کمروں میں خود جاکر دیکھاہے'اور اُن کے بارے میں ذاتی مشاہرے کی بناء پر بی لکھوں گا: زیر زمین کمروں کے بارے میں صرف طنے والی ریورٹوں کی روشنی میں ہی بات کر سکتا ہوں: ممارت کے تگران انہیں دکھانے پر راضی نہ ہوئے کیونکہ وہاں اِس لیبرنقہ کو بنوانے والے باد شاہوں اور مقد س مگر محصوں کی لاشیں بھی رکھی ہیں ۔ میں سنی ہو کی باتوں کی بنیاد پر ہی ان زیریں کروں کے متعلق بات کرنے کے قابل ہو سکا۔ آئم 'بالائی کمرے میں نے اپنی آ تکھوں ہے دیکھے اور انہیں کسی بھی اور انسانی شاہکار ہے زیادہ شاند اربایا کیو نکہ گزر گاہیں اور موڑ بے ثار تعریف و تحسین کے مستحق ہیں: میں محنول سے کروں کمروں سے بر آمدول '

بر آمدوں سے تازہ گھروں اور واپس محنوں میں جاتے ہوئے واہ واہ کر تار ہا۔ دیواروں کی طرح ساری چھت بھی چھرکی تھی: اور ساری دیواروں پر کندہ کاری کی گئی تھی: ہرصحن ایک بر آمدے کے در میا نتھا جے سفید پھر کو شاندار انداز میں جو ژکر بنایا گیا تھا۔ لیبر نتھ کے کونے میں ایک 40 فیدم بلند ہرم کھڑا ہے جس پر بڑی بڑی شبیعیں کھدی ہیں: اِس ہرم میں داخلے کاراستہ زیر زمین ہے۔

149 - لیرنت کے زدیک ہی جمیل موٹرس نامی کام اور بھی زیادہ جرت اگیز ہے۔ اس کا محیط 3600 فرلانگ ہے 'جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ معرکی ساری لمبائی کے برابر بنتا ہے۔ جمیل کی زیادہ از زیادہ طوالت ثالا جو با ہے 'اور زیادہ سے زیادہ گرائی پچاس فیدم ہے ۔ صاف ظاہر ہے کہ اِسے مصنوعی طور پر کھوداگیا 'کیو نکہ تقریباً در میان میں سطح آب سے تقریباً 50 فیدم او نے دو ہرم ۲۵۳ کھڑے ہیں (سطح آب سے نیچ بھی 50 فیدم) اور اِن دونوں کی راس پر ایک ایک تخت نشین مجسمہ ہے ۔ یوں اِن اہرام کی او نچائی ایک سوفیدم بنتی ہے ' یعنی چھ سوفٹ کے ایک فرلانگ (سٹیڈ یم) کے بالکل برابر: ایک فیدم چھ فٹ یا چار کیوبٹ ہو آ ہے ۔ جمیل کاپانی باہر زمین پر نہیں آ گا 'اور دریا کے نیل سے ایک نمر کے ذریعہ اس میں لایا جا آ ہے ۔ بہاؤ چھ ماہ دریا سے جمیل میں 'اور ا گلے چھ ماہ جمیل سے دریا کی جانب ہو آ ہے ۔ جب یہ باہر کی جانب بہد ر باہو تو شامی نزدانے میں روزانہ مامی گیری ''سکا کی وجہ سے ایک فیلنٹ چاندی جمع ہو آ ہے 'کین جب شامی فزدانے میں روزانہ مامی گیری ''سکا کی وجہ سے ایک فیلنٹ چاندی جمع ہو آ ہے 'کین جب شامی فردانے میں روزانہ مامی گیری ''سکا کی وجہ سے ایک فیلنٹ چاندی جمع ہو آ ہے 'کین جب سائودو سرے رُخ ہو تو آ مدنی ایک تمائی رہ جاتی ہے۔

150 مقامی لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس جھیل ہے مغرب کی جانب ایک زمین دوزراستہ مفس کے اوپر والی بہاڑیوں کے اندر سے لیبیائی بیرتس (Syrtis) تک جاتا ہے۔ کعدائی کے دفت نکائی گئی مٹی مجھے کمیں نظرنہ آئی اور میں اس کے مصرف کے بارے میں جانے کامشاق تھا 'لذا میں نے جھیل کے قریب ترین رہنے والے مصریوں سے پوچھا کہ مٹی کماں ڈائی گئی۔ اُن کا جواب میں نے فور اور ست مان لیا کیو نکہ میں نے نیزوامیں اشور یوں کی ایک ایسی کار دوائی کے بواب میں مُن رکھاتھا۔ ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ وہاں پچھ چوروں نے نیزوائی بادشاہ ساردن آئی بی بارے میں مُن رکھاتھا۔ ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ وہاں پچھ چوروں نے نیزوائی بادشاہ ساردن آئی رکھیل کی جانب فاصلے اور ست کا اندازہ کرکے رکھے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے رہائش گھرے شاہ محل کی جانب فاصلے اور ست کا اندازہ کرکے ایک سرنگ کھود تا شروع کی۔ رات ہونے پروہ کھود کر نکالی ہوئی مٹی لے جاکر دریا ہے دجلہ میں ایک سرنگ کھودتا شروع کی۔ رات ہونے پروہ کھود کر نکالی ہوئی مٹی لے جاکر دریا ہے دجلہ میں ایک سرنگ کھودتا شروع کی۔ رات ہونے پروہ کھود کر نکالی ہوئی مٹی لے جاکر دریا ہے دجلہ میں گؤال آتے (جو نمنوا کے قریب سے گزر آ ہے) اور یوں اپنا مقصد پورا ہونے تک اِس سے جان دن کو کرے تھے۔ وہ مٹی کی کھدائی ہوتے ساتھ ہی اِسے دریائے نیل میں بھینک آتے۔ اِس

جمیل کوبنانے کے حوالے سے مجھے یمی تغصیل میسر آسکی۔

بارہ باد شاہوں نے پچھ عرصہ تک آپس میں بہت اچھاسلوک کیا'لیکن انجام کاریوں ہوا کہ ایک موقع پر جب وہ مضے ستوس کے معبد میں عبادت کرنے گئے تو تو ہار کے آخری دن پروہت اعلیٰ شراب بھینٹ کرنے کے لیے غلطی سے بارہ کی بجائے گیارہ طلائی جام لے آیا۔ پایٹی کس سب سے آخر میں کھڑا تھا' جام نہ ملنے پر اُس نے اپنا کانسی کا ہیلرٹ (خود) کے سمتے سر رے آثار ااور اُس میں شراب ڈال کر جھینٹ کی۔ تمام بادشاہ ہیلرٹ پہنا کرتے تھے 'اوریقیناً اِس موقع پر بھی سب نے پہنے ہوئے تھے۔ پیامٹی کس کا ید نعل بھی کوئی انسیں کانی کے پیالے میں شراب جھینٹ کرنے والے بادشاہ کی سبقت کے بارے میں کی ممئی کمانت یاد آئی تو پہلے وہ پیامٹی كس كو قل كرنے كاسوچة رہے ، تابم ، بعد ميں تحقيقات كے بتيجه ميں جب وه ب قصور فكا تو أنهول نے أے قل كرنا مصفانه نه سمجمان بلكه أسے طاقت سے محروم كركے دلدلى علا قول ميں جلاو طن کرنے اور باتی مصرکے ساتھ کسی بھی قتم کا تعلق رکھنے پر پابندی لگانے کافیصلہ کیا۔ یه پیامین کس کی دو سری جلاو ملنی تھی۔ ایک سابق موقع پر وہ ایتھو پائی ساکوس کے پاس سے فرار ہوا تھاجس نے اُس کے باپ نیکوس کو ہلاک کردیا تھا۔ تب اُس نے سریامیں پناہ لی' اور جب ایتھو پیائی بادشاہ خواب کے بتیجہ میں واپس چلا گیاتو سائیسی علاقہ کے مصری پیامینی س کو واپس لے آئے۔ یہ اُس کی بدقتمتی تھی کہ اُسے بارہ باد شاہوں کے ہاتھوں صرف اِس وجہ سے جلاوطن ہو ناپڑا کہ اُس نے شراب اپنے ہیلہ ہے میں ڈال کر ہینٹ کی تھی: اِس موقع پر اُس نے دلدلی علاقے میں پناہ لی ۔ خود کوایک مجروح شدہ انسان محسوس کرتے ہوئے اُس نے مگیارہ بادشاہوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ پیامٹی کس نے بوٹو کے شہر (جمال لاٹونا کے مقام پر ا یک دارالاسخارہ ہے) کی جانب تمام مصری کهانتوں میں سے راست ترین کهانت بھیجی اورانقام لینے کا طریقہ پوچھا۔ اُسے جواب لما' "انقام سندر کی جانب سے آئے گاجب کانی کے آدی ظا ہر ہوں گے۔" یہ جواب ملاتو اُسے یقین نہ آیا میونکہ اُس نے سوچاکہ کانبی کے آدمی بھی اُس کی مدد کو نہ آئیں گے۔ تاہم 'ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ لوٹ مارکی غرض ہے اپنے ملک ہے نكلنے والے کچھ كيريائى اور ايونيائى خراب موسم كے باعث مصرى ساحل سے آلگے 'وہ سب كانى کی زر ہوں میں ملبوس تھے اور مقامی باشندوں نے انہیں دکھے لیا۔ ایک محص نے پیامٹی س کو اِس غیرمعمو ملی واقعہ کی اطلاع دی (کیو نکہ اُس نے پہلے بھی انسانوں کو کانسی پہنے ہوئے نہ دیکھا تھا) کہ کانی کے آدی سندر کی جانب ہے آئے تھے اور میدان میں غارت گری کررہے تھے۔ پیامٹی کس کو کھانت کے بورا ہونے کا فوری یقین ہوگیا' اور اُس نے انہیں شاندار وعدوں کے ذریعہ اپنی اطاعت کرنے پر ماکل کرلیا۔ تب اُس نے اِن مُٹیروں اور ہم خیال مصربوں کی مدد ہے

گیار ہ باد شاہوں پر حملہ کرکے انہیں کھست دی۔

153 یوں جب پیامٹی کس مصر کا بلا شرکت غیرے حکمران بن گیا تو ممغس میں ہے ستوس کے معبد کا جنوبی پھانک اور اپنیس (Apis) کا احاطہ بھی تقمیر کروایا ---اپنس جب بھی مصر میں ظاہر ... ہو تا تو اس احاطہ بر آمدے میں رکھا جاتا ہے پیامٹی کس کے معبد کے بالقائل بید احاطہ بر آمدے میں گھرا ہوا اور بہت سے مجسموں کے ساتھ سجا ہوا ہے ۔ بر آمدے میں ستونوں کی جگہ پر بارہ بارہ کیوبٹ اور بہت سے مجسموں کے ساتھ سجا ہوا ہے ۔ بر آمدے میں ستونوں کی جگہ پر بارہ بارہ کیوبٹ اور بہت ہے جسے ہیں ۔ اپنس کا یونانی نام ایسے فس ہے ۔

154 پہامٹی کس نے اپنی مد دکرنے والے کیریاؤں اور ابو نیاؤں کو آسنے ساسنے دور ہائش گاہیں دیں 'یہ " پڑاؤ " نیل کے دونوں کناروں پر تھے۔ اُس نے اُن کے ساتھ کیے ہوئے تمام وعدے بھی ایفاء کیے بمزید بر آن کچھ مصری بچوں کو بو نانیوں کی زبان سیکھنے کے لیے اُن کے سپرد کیا۔ یہ بچ تربیت پانے کے بعد مصر میں متر جمین کے سارے طبقے کے والدین بنے ۔ ابو نیائی اور کیا۔ سید بچ تربیت پانے کس کی دی ہوئی جگہوں پر مقیم رہ جو بُو باسش شہرے کچھ نیچ دریائی متعد د برس تک پہامٹی کس کی دی ہوئی جگہوں پر مقیم رہ جو بُو باسش شہرے کچھ نیچ دریائی متعد د برس کے بیلوسیاک (Pelusiac) دہائے پر سمند رکے نزدیک واقع تھیں۔ مسل بہت بعد میں یا دشاہ اماس نے بو نانیوں کو بہاں سے نکالا اور مقامی مصریوں سے اپنے بچاؤ کے لیے انسی مفس میں ببایا۔ ہم یو نانیوں نے اُن کے ساتھ میل جول کے ذریعہ اِن افراد کی مصر میں آباد کاری کی اصل تاریخ کے متعد د واقعات کا کی اصل تاریخ سے متعد د واقعات کا بالکل در ست علم حاصل کیا: لیکن پہامٹی کس سے پہلے کی غیر کملی نے بھی اِس ملک میں رہائش کی افتیار نہ کی تھی۔ جن گودیوں میں اُن کے مجن کی غیر کملی نے بھی اِس ملک میں رہائش کی خذر رات میرے دور میں بھی نظر آتے ہیں۔ یوں پہامٹی کس مصرکا آ قابنا۔

155 میں نے ایک سے زائد مرتبہ معری دارالاستخارہ اسلام کا ذکر کیا ہے 'اور اِس کی اہمت کے پیش نظراب میں اسے زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ لیٹو ' ۱۵ کا کیک معبہ ہے اور اسمند رسے پھی فاصلے پر دریائے نیل کے بیمی نیٹک دہانے پر ایک بہت بڑے شہر کے در میان میں واقع ہے۔ شہر کانام بُوٹو ہے ' میسا کہ میں نے پہلے بتایا اور اِس میں دودیگر معبد بھی ہیں۔۔۔ایک الواور ایک ارتب ہی کا پھائک دس الیالواور ایک ارتب ہی کا۔ دارالاستخارہ والالیثو کا معبد ایک کشادہ نمارت ہے جس کا پھائک دس فیدم بلند ہے۔ اصلے اِس معبد کے قریب ایک حقیقی حمیت انگیز احاطے کے اند رایک چٹان سے بنا ہوا عبادت خانہ تھا'جس کی لمبائی اور او نچائی ایک جتنی ' یعنی 40 مربع کیوبٹ تھی۔ پھر کا ایک اور بلاک چھت تشکیل دیئے ہوئے تھا اور چھج چار کیوبٹ آگے نکا ہوا تھا۔۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

میں کمیں زیادہ حیران کیا۔ اگلا عجوبہ محمس (Chemmis) نامی جزیرہ تھا۔ یہ جزیرہ معبد کے قریب

بی ایک چو ڑے اور گری جھیل کے در میان میں ہے 'اور مقای لوگوں کے مطابق یہ پانی میں تیرر با ہے۔ البتہ میں نے اِسے تیرتے 'یا حتی کہ حرکت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور جب انہوں نے بھے اِس کے بارے میں بتایا تو میں سوچنے لگا کہ کیا تیرتے ہوئے بڑریے جیسی کوئی شئے حقیقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اِس پر اپالو کا ایک بہت بردا معبد تقییر کیا گیا ہے جس میں تین الگ الگ قربان گاہیں ہیں۔ یہاں مجبور کے در خت بین جن میں سے پچھ پہلا ار اور باقی کے بے پھل ہیں۔ اہل مصراس جزیرے کے حوالے سے مندر جہ ذیل کمانی ساتے ہیں:۔۔ "سابق و قتوں میں جب جزیرہ ابھی متعین اور بے حرکت ہی تھاتو پہلے سلملہ کے ساتے ہیں:۔۔ "سابق و قتوں میں جب جزیرہ ابھی متعین اور بے حرکت ہی تھاتو پہلے سلملہ کے آٹھ دیو آئوں میں سے آبول کیا اور اور بیا گائوں ہوں ہوئے جو گئوں ہوں کے مطابق اپالو اور ارتمس آئس سے قبول کیا اور اور بیس کے بیٹے کی علاش میں کو خہ کو نہ چھان مارا۔" مصریوں کے مطابق اپالو اور ارتمس کو ہوں رس کتے ہیں 'اور دیمیتر کو آئس بڑیا تا کو گو ہوں سے اس مصری روایت سے ہی گو فور یون کو ہوں رس کتے ہیں 'اور دیمیتر کو آئس بڑیا تاکو گو ہا سس – اس مصری روایت سے ہی گو فور یون کو ہوں سے کتے ہیں 'اور دیمیتر کو آئس بڑیا تاکو گو ہا سے کا خیال آیا بھی سابق شاعر کو سے خیال نہ شوجھا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ کے نتیجہ میں جزیرہ پہلی مرتبہ تیرا۔ کم از کم مصری ہی بتاتے ہیں۔

157 پیامٹی کس نے مصر 54 برس حکومت کی 'جن میں ہے 20 برس کے دوران اس نے مسلسل آزونش سلسل آزونش سریا میں ان مسلسل آزونش سلسل آزونش سریا میں ایک بوا شہر ہے; ہمیں معلوم تمام شہروں میں سے کسی نے بھی استے لیے عرصے تک محاصرہ برداشت نہیں کیا۔

 سریا کی در میانی سمرحد تشکیل دینے والے کو Casius سے طبیح عرب تک پور اا یک بزار فرلانگ لمبا ہے ۔ لیکن نسر کار استہ مڑا تڑا ہونے کے باعث کمیں زیادہ لمباپڑتا ہے ۔ نیکوس کے عمد میں کام پر لگائے گئے ایک لاکھ میں ہزار مصری کھدائی کے دور ان اپنی زندگیاں ہار میٹھے ۔ آخر کار اس نے ایک کمانت کے نتیجہ میں کام روک دیا جس میں خبردار کیا گیا تاکہ "وہ بربریوں کے لیے محنت کروا رہا تھا۔" مصری لوگ ان سب کو بربری ۲۵۲ کھ کتے تھے جو ان کی زبان سے مختف زبان بولتے تھے۔

159 نیوس نے نہری تعمیر ترک کرنے کے بعد اپنی تمام سوچیں جنگ کی جانب نگاہ ہیں اور سے طبقہ جمازوں کا ایک بیڑا تیار کرنے کے کام میں لگ گیا: وہ کچھ جمازوں کو ثمالی سمندر اور کچھ کو ایر یقر سکن میں بحریبائی کے لیے ڈالنا چاہتا تھا۔ مو نز الذکر جماز خلیج عرب میں بنائے گئے ہاں وہ خشک گو دیوں میں آج بھی نظر آتے ہیں۔ اس نے جب بھی اور جماں بھی موقع ملا اِن جمازوں کو استعال کیا: جبکہ سیریوں کے ساتھ خشکی پر ایک جنگ بھی کی اور انہیں میکڈ ولس کھٹ کے مقام پر ایک خونریز لڑائی میں شکست دینے کے بعد سریا کے ایک بڑے شہر کیڈ اکٹس کی کا مالک بن بیشا۔ وہ اِن موقعوں پر جو لباس پہنا تھا اُسے اپالو کے حضور ۱۹۵۹ جھیٹ کے طور پر ملیشیا میں بیشا۔ برانکید سے بجبوادیا۔ نیکوس پورے مولہ برس حکومت کرکے مرا ۱۳ کے اور تخت و آج اپنے بیامس کے لیے ترک میں چھوڑ گیا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حصہ لینے کی اجازت نہ دو۔ " یہ تھاوہ مشورہ جو مصربوں نے اہل ایکس کو دیا۔

161
میں نے صرف چھ برس حکومت کی۔ اُس نے ایتھو پیا پر حملہ کیااور اِس کے فور ا

بعد مرکبا۔ پھر اُس کا بیٹا ایپریز ۲۲ کے (Apries) تخت پر بیٹھا' جو اپنے پر داد پیایٹی کس کو چھوڑ کر

اُس وقت تک کے مصری حکمرانوں سے زیادہ خوشحال تھا۔ اُس کے عمد حکومت کی مدت پچیس

برس تھی' اس دور ان وہ سیڈون پر حملہ کرنے لیے اپنی فوج لے کر بڑھااور الصور (Tyre) کے

بادشاہ کے ساتھ بہری جنگ لڑی۔ انجام کار جب اُس کی قسمت میں لکھی مصیبت کاوقت آن پہنچا

تو ایک واقعہ رونما ہوا جے میں بہال مختفرا مگرلیبیائی تاریخ کے ضمن میں تفصیل سے بیان کروں

گا۔ ایپریز نیسائی ریخ پر حملہ کے لیے ایک فوج بھیجی' الناخود ہی مصیبت سے دو چار ہوا اور

مصریوں نے سار االزام اُس کو دیا کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ ایپریز نے بدباطنی کے تحت دستوں کو

تاب کے منہ میں دھکیلا تھا۔ انہیں لیقین تھا کہ وہ اُن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کروانا چاہتا تھا

تاب کے مصریوں پر زیادہ محفوظ طور پر حکومت کر سکے ۔ چنانچہ زندہ نیج کرواپس آنے والے

یا بیوں اور مقتولین کے دوستوں نے فور ابغاوت کردی۔

اِن حالات کی خبر ہونے پر ایپریزنے اماسس کو باغیوں کی جانب بھیجا کہ گفت شنید کے ذریعہ افرا تفری کا خاتمہ کرے ۔ وہاں پہنچ کر جب وہ اپنی پُر زور تقریر کے ذریعہ شورش پسند عناصر کو بازر کھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اُن میں ہے ایک نے پیچھے ہے آگر اُس کے سربر ہیلاٹ رکھتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد وہ بادشاہ ہو گا۔اماس کو اُس کی بیہ حرکت زیادہ ناگوار گزری جیساکہ جلدی اُس کے رویہ سے نِطا ہر ہو گیا کیو نکہ جو ننی شورش پندوں نے اُسے حقیقت میں ا بناباد شاہ بنانے پر ر ضامندی طاہر کی تووہ اُن کے ساتھ مل کرا بپریز کے خلاف کے معائی کرنے کو تیار آ ہو گیا۔ ایپریز کو جب اس اتھل پچل کا پتا جلا تو اُس نے اپنے ایک متاز دربار کی پتر بیمس کویہ تھم وے کراماسس کی جانب بھیجاکہ اُسے زندہ حالت میں لا کر پیش کرے ۔ پتر بیمس نے اماسس کے علاقہ میں پینچ کر ُسے اپنے ساتھ باد شاہ کے پاس واپس چلنے کاکما'جس پر اہاسس نے طنزیہ انداز میں کما'" پر التمی (Pry thee) اے اِس کے آتا کے پاس واپس لے جاؤ۔" اِس جواب کے باد جو د جب قاصد اپنی در خواست پر ممصرر ہااور اماسس کو بادشاہ کا علم ماننے پر زور دیا تو اُس نے کہا' "میں کافی عرصہ سے ہی کرنا جاہ رہا تھا! ایریز کے پاس باخیری شکایت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی; میں جلد ہی خود باد شاہ بن جاؤں گااور دو سروں کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گا۔ " ۲۶۳ پتر بیمس نے ا اسس کے ارادوں اور تیاریوں کود کھے کر فور ار خصت کی تاکہ باد شاہ کو اِس کار روائی ہے جلد از جلد مطلع کر سکے۔ آہم' جب ایپریزنے اُسے اماسس کے بغیروالیں آتے دیکھاتو شدید غصے میں آیا اور کچھ سوپے سمجھے بغیر پتر بیٹس کاناک اور کان کاشنے کا حکم دے دیا۔ باقی کے مصریوں نے '

وابھی تک ایپریز کے حمایق تھے 'جب یہ دیکھاکہ ایک بے قصور آدی کواتن بخت سزادی گئی ہے تو

ہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیرہاغیوں کے پاس گئے اور خود کو امانسس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ 16۔ اس گڑ بڑکا علم ہونے پر ایپریز نے اپنے کرائے کے قاتلوں کو مسلح کیا اور انہیں ہمائی ہمائی ہمائی ہے۔ همریوں کے خلاف لے کر نکلا: بیہ فوج تمیں ہزار کیریاؤں اور ایو نیاؤں پر مشتمل تھی۔ <sup>۱۹۳</sup> ہے بہا ہے تاب کمی عمارت بھی قابل سب اب اُس کے ساتھ سائیس کے مقام پر محل میں موجود تھے۔۔۔ محل کی وسیع عمارت بھی قابل کر ہے۔ ایپریزکی فوج نے مصریوں کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے کوچ کیا' جبکہ امانس کی فوج

برملکیوں سے لڑنے کے لیے آگے آئی اب دونوں افواج موممغس ۲۹۵ شرکے قریب آگئیں ورجنگ کی تیاریاں کیں ۔

-16 اہل مصرسات مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں ۱۲۳ک --- پر وہت 'جنگہو 'گذریئے ' ور پال ' تا جر 'متر جمین اور ملاح – اُن کے نان پیٹیوں کی غمازی کرتے ہیں – جنگہو مختلف ضلعوں ۱۳۲۵ء سے آنے والے ہرمٹائییوں اور کلامیریوں پر مشتل ہیں 'سارے مصرکواس نام کے حامل ضلاع میں تقنیم کیا گیا ہے –

16. ہرموٹائی مندرجہ ذیل ضلعوں سے آتے ہیں۔۔۔ یو سرس 'سائیس' کیمس' ہے۔۔۔ یو سرس 'سائیس' کیمس' میں مسلم مندرجہ ذیل ضلعوں سے آتے ہیں۔۔۔ یو سرس مناتھ ہزار ہوتی۔ اُن میں سے کوئی کبھی تجارت نہیں کرتا 'بلکہ سب کے سب صرف جنگ کرتے ہیں۔

160 کلامیریوں کے علاقے مختلف ہیں۔۔۔ تھیس' بُوباشس' افنس' تانِس' مینڈیس' سببی کش' اتھر میس' فربیتھس' تھیو کس' او ٹوفس' انائس اور مائی ایکورس۔۔۔ یہ آخری علاقہ ایک زیرے پر مشتل ہے جو بُوباشس شہرکے بالقابل واقع ہے – کلامیریوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد

و لا کھ پچاس ہزار ہو گی۔ ہرمو ٹائیبوں کی طرح اُن کے لیے بھی تجارت کر نامنع ہے اور باپ کے ندبیٹاجنگی مثقوں میں مصروف رہتاہے۔ 16۔ تا اور بہت سوں کی طرح یو ٹانیوں نے بھی یہ نظریات مصریوں سے مستعار لیے یا

ئے دیگر پنشے اپنائے۔ یہ تصورات سارے یونان اور بالخصوص لیسیڈیمونیوں میں غالب ہیں۔ کورنتھ وہ جگہ ہے جہاں کینکوں کوسب سے تم حقیر سمجھاجا تاہے۔<sup>719</sup>

168 - مصریں جنگجو طبقے کو کچھ خصوصی مراعات حاصل تھیں جن میں پر وہتوں کے سواباتی سفری بھی شریک ہوتے و ہتوں کے سواباتی سفری بھی شریک ہوتے - سب سے پہلے تو ہر آ دمی کے پاس ٹیکس سے مشکیٰ تقریباً دس ایکر زمین بارہ آرور سے) \* کیٹ تھی - تمام جنگجو مل کر اس مراعات سے فائدہ اٹھاتے لیکن دیگر فائد سے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی تھے جو ایک کے بعد دو سرے مخص کے حصہ میں آتے اور ایک مخص کی دو مرتبہ باری بھی ہیں آتے اور ایک مخص کی دو مرتبہ باری باری ہمی ہمیں آتے اور ایک تقی – ایک ہزار کلا سریوں اور اتنی ہی تعداد میں ہر موٹائیوں کو ہر سال باری باری باد شاہ کا حفاظتی دستہ تشکیل دینے کا موقع ملتا تھا: اور یہ افراد اپنی ملازمت کے ایک سال کے دوران 10 ایکر زمین کے علاوہ پانچ پاؤنڈروئی' دوپاؤنڈ گائے کا گوشت اور چار پیالے شراب بھی وصول کرتے ۔

جب ایبریز اپنے کرائے کے فوجیوں اور اہاسس مصریوں کی مقامی فوج کو لے کر موممفس شہرکے قریب آمانے سامنے آئے تو فورا ہی لڑائی شروع ہوگئی۔ غیر مکی دیتے بزی بمادری سے اڑے مگردشمنوں کے مقابلے میں قلیل تعداد ہونے کے باعث مغلوب ہوئے۔ کہا جا تا ہے کہ ایپریز کا کمنا تھا کہ کوئی بھی دیو تااپیاموجو د نہیں جو اُسے معزول کر سکتا ہو 'کیو نکہ وہ اپنی باد شاہت کو بہت مضبوط بنیا دوں پر قائم سمجھتا تھا۔ لیکن اس موقع پر جنگ اُس کے خلاف رہی' اور فوج کی درگت بننے کے بعدوہ دشمنوں کے ہاتھ لگ گیااور قیدی کے طور پرواپس سائیس لے جایا گیا جمال أے اپنے ہی سابق گھر لیکن الاسس کے موجودہ محل میں بند کر دیا گیا۔الاس اُس کے ساتھ نری ہے پیش آیا اور کچھ عرصہ تک محل میں ہی رکھا: لیکن مصریوں نے اِس طرز عمل پر اعتراض کیاکہ اُس نے ایک جانی دیشن کو محفوظ رکھ کراپنے اور اُن کے ساتھ غیرمنصفانہ سلوک کیا ہے: لنذ ااماسس نے ایبریز کو اُس کے سابق محکوموں کے حوالے کر دیا باکہ وہ جو چاہے نصلہ كريں - تب مصريوں نے أے لے كر أس كى كھال تھيني ليكن ايباكر چكنے كے بعد أے آبائي مقبرے میں دفن کر دیا۔ یہ مقبرہ التمناکے معبد میں عبادت گاہ کے بہت قریب بائیں ہاتھ پر ہے۔ اہل سائیس اپنے علاقہ ہے تعلق رکھنے والے تمام باد شاہوں کو اس معبد کے اندر دفن کرتے تھے: چنانچہ اس میں اماسس کے ساتھ ساتھ ایپریزاور اُس کے اہل خانہ کی قبریں بھی ہیں ۔ اول الذكر عبادت گاہ سے قریب ہے۔ مو خر الذكر مقبرہ احاطے میں ہے 'یہ پھرسے بنی ہوئی ایک کشادہ خانقاہ ہے جے کھجور کے در ختوں <sup>ای می</sup> کی صورت پر تراشے گئے ستونوں اور بیش مباء اشیاء سے حجایا گیا ہے۔ خانقاہ کے اندر تهہ دار دروازوں والا ایک کمرہ ہے جس کے عقب میں باد شاہ کی **تبرہ** ۔

بو ملاق ہر ہے۔ 170۔ یہاں بھی سائیس کے مقام پر استمنا کے معبد میں ہی ایک ایسے مخص کا مدفن ہے جس کاذکر یہاں کر نامیرے خیال میں درست نہیں۔ ۲۶۲ مید معبد کے پیچیے عقبی دیوار کے ساتھ ہے۔ احاطے کے اندر کچھ بڑی بڑی چھر کی سلیں بھی ہیں' اور اُن کے قریب ہی ایک جہیل ہے ساملے جس کے کناروں کو چھروں ہے سجایا گیا ہے۔ یہ اپنی وضع میں حلقہ دار اور سائز میں تقریباً ڈیلوس کی" The Hoop" کی جھیل سملے جتنی گئتی ہے۔ 171 - اہل معرای جھیل پر رات کے وقت اُس کی (او زیریں) کی تکالف استیما آن منظر پیش کرتے ہیں جس کا نام یمال لکھنے ہے گریز کروں گا'اور وہ اس تثبیہ کو اپ "اسرار " الاسلامی کے جس میں ان تقریبات کی کارروائی انجھی طرح جانتا ہوں' کے کیا لیکن انہیں اپ ہونٹوں ہے باہر نہیں لا سکوں گا۔ رموز سریس کے ساتھ بھی بھی معاملہ ہے جے اہل یو نان " تصمو فوریا" کہتے ہیں' میں ان ہے آگاہ ہوں لیکن اگر انہیں بیان کر دیا تو ناپاک، ہو جاؤں گا۔ " تصمو فوریا" کہتے ہیں' میں ان ہے آگاہ ہوں لیکن اگر انہیں بیان کر دیا تو ناپاک، ہو جاؤں گا۔ بعد از ان بجب جزیرہ نما کے باشند کے ڈوریوں کے ہاتھوں وطن سے با ہر نکلنے پر مجبور ہوئے تو بعد از ان جب جزیرہ نما کے باشند کے ڈوریوں کے ہاتھوں وطن سے با ہر نکلنے پر مجبور ہوئے تو رسوم بھی نابود ہو گئی ۔ صرف آرکیڈیا میں ان پر عملد ر آد جاری رہا کیونکہ وہاں کے باشندوں کو طن بدر نہیں کیا گیا تھا۔ \* محت

712 جب ایپریز کو اوپر ند کور انداز میں قتل کر دیا گیاتوا باسس مصر پر حکومت کرنے لگا۔
وہ سائیس علاقہ سے تعلق رکھتا اور سیوف (Siouph) نامی شہر کار ہنے والا تھا۔ شروع میں اُس کے محکوین نے اسے حقیر جانا اور اُس کا بہت کم احرام کیا 'کیو نکہ وہ کسی ممتاز گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا; لیکن کچھ عرصہ بعد ایا سس انہیں اپنی حکومت پر راضی کرنے میں کامیاب ہوگیا۔۔۔
مخت سے نہیں بلکہ چالائی ہے۔ اُس کے پاس دیگر شاند ارچیزوں کے علاوہ ایک طلائی برتن بھی تھا جس میں وہ خود اور اُس کے معمان خاص موقعوں پر اپنے پاؤل دھویا کرتے تھے۔ اُس نے اِس فوس برتن کو مکڑے مگڑے کیا در سونے سے ایک دیو باکہ شبیعہ بنوا کر شہر کے سب سے پر بچوم مقام پر برتن کو مکڑے مگڑے کیا در ہوتی اُس جگہ پر آنے اور گہری عقید ہے کے ساتھ اِس کی پوجا کر نے گئے ۔ یہ دیکھ کرایا سس نے ایک اجلاس بلایا 'یہ معالمہ اُن کے سامنے رکھا اور د ضاحت کی کہ کسے یہ مور تی پاؤں دھونے دالے گند ہے برتن سے بنائی گئی گر ان نمایت محرم بانی جاتی ہی ہوا کہ سے یہ مور تی پاؤں دھونے دالے گند ہے برتن سے بنائی گئی گر ان نمایت محرم بانی جاتی ہوں ۔ اندائم میری عزت واحرام کیا کرو۔ "یوں علی ہوا کر تا تھا لیکن اب تہمار آباد شاہ بن گیا ہوں۔ اندائم میری عزت واحرام کیا کرو۔ "یوں اُس نے مصربوں کو قائل اور ائی خدمت بر آبادہ کیا۔

اُس نے مصربوں کو قائل اور اپنی خدمت پر آمادہ کیا۔

173 اُس کا عمومی انداز حیات مندر جہ ذیل تھا:۔۔۔ صبح سویرے سے لے کر فور م بھرنے

کے وقت تک <sup>4 کیا</sup> وہ اپنے سامنے لائے گئے تمام امور نمٹا آ; باتی ماندہ دن میں شراب پیتا اور
دوستوں کے ساتھ مختصے بازی کر تا۔ اُسے یوں اپنی تحقیر کرتے دیکھ کر دوست بہت دکھی ہوئے
اور کچھ ایک نے تو اُسے کما۔۔۔ "اے بادشاہ آپ اس تسم کی عمیا شیوں میں پڑکر اپنی شاہی عظمت
کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو ایک شاندار تخت پر جم کر بیضنا اور سار ادن معروف رہٹا
چاہیے' تاکہ اہل معرخود کو ایک عظیم آدمی کے محکوم سمجھیں اور آپ کے بارے میں انجھ بول

بولیں۔ اس وقت آپ کا طرز عمل بادشاہوں والا نہیں۔ "اماسس نے انہیں جو اب دیا: "کمان چلانے والے نشانہ لیتے وقت اپنی کمانیں کھینچتے اور تیرچلانے کے بعد کھول دیتے ہیں۔ اگر کمانوں کو ہر وقت کس کر رکھا جائے تو وہ ٹوٹ جا کیں اور ضرورت کے وقت کمان دار کے کام نہ آسکیں۔ انسانوں کے ساتھ بھی میں معالمہ ہے۔ اگر وہ ہروقت ہجیدہ کام میں گئے رہیں اور تھوڑا ساوقت بھی تفریح میں صرف نہ کریں تو ہد حواس ہوجا کیں اور پاگلوں جیسی حرکات کرنے لگیں۔ یہ جانتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کو تفریح اور کام میں بانٹ رکھاہے۔ "

174 کماجاتا ہے کہ اماسس ایک عام آدئی ہوتے ہوئے بھی پینے پلانے اور ہنی نہ اق کا ذوق رکھتا تھااور کی بھی سنجیدہ کام سے گریزاں تھا۔ اس نے متواتر ضافتوں اور عماشیوں میں زندگی گزاری اور جب بھی ذرائع کی قلت ہوتی تو اِدھر اُدھر گھومتا اور لوگوں کو لوشا۔ ایسے مواقع پر (اگر وہ انکار کرتا) لئے ہوئے لوگ اُسے قریب ترین دار الاستخارہ کے سامنے لاتے بھی مواقع پر (اگر وہ انکار کرتا) لئے ہوئے لوگ اُسے بری کر دیتی – بعد میں جب وہ بادشاہ بن گیاتو ایسے کہمی کمانت اسے چور قرار نہیں دیا تھا' اُس نے اُن معبدوں کو تو تاؤں کے معبدوں کو نظراند از کیا جنہوں نے اُسے چور قرار نہیں دیا تھا' اُس نے اُن معبدوں کی تزئین و آرائش پرکوئی رقم خرج نہ کی اور نہ بی انہیں جھینٹ کرتا کیو نکہ وہ انہیں قطعی ب و تُعت اور اُن کی کمانت کو بالکل غلط سمجھتا تھا۔ لیکن جن دیو تاؤں نے اُسے مور دالزام ٹھرایا تھا نہیں نمایت عزت کی نگاہ سے دیکھا۔

آگے لیے جانے کی اجازت نہ دی۔ تاہم 'مچھ لوگوں کا کہناہے کی لیور لگانے والے مزدور وں میں ے ایک پھرکے نیچے کچلا گیاتھااور اس وجہ ہے اِسے یہاں چھوڑ دیا گیا۔

ے بیٹ پارٹے بیپ پڑا یا جا در کا دہتے ہے۔ یہ ماں پورویا بیت ۔۔۔ مثلاً ممغن میں ہے۔۔۔ مثلاً ممغن میں ۔۔۔ مثلاً ممغن میں ۔۔۔ مثلاً ممغن میں ۔۔۔ مثلاً ممغن میں ہے ستوس کے معبد کے سامنے والاخیدہ مجمعہ الملے دیا جو 75 نٹ لمباہے ۔ دوریگر ہیں ہیں نٹ او نچ مجتے ' جنہیں ایتھو پیائی پھر سے تر شاگیا۔۔۔ معبد کے دونوں طرف ایتادہ ہیں ۔ سائیس میں بھی بالکل ممغن میں آئس کا و سیج و عریض میں بھی بالکل ممغن میں آئس کا و سیج و عریض معید بنایا جو قائل دید ہے۔

777۔ کما جاتا ہے کہ اماس کے عمد حکومت مصر کاخوشحال ترین دور تھا ۲۸۳ ہ۔۔۔ دریا زمین پر زیادہ مہربان ہو تا اور زمین انسانوں کی خدمت کے لیے پہلے ہے کمیں زیادہ پیداوار دیتی: جبکہ آباد شہروں کی کم از کم تعداد ہیں تھی۔ اِسی بادشاہ اماس نے قانون بنایا کہ ہرمصری سال میں ایک مرتبہ اپنے کمیشن ۲۸۳ ہے گور نرکے سامنے چش ہو اور اپنے ذرائع حیات دکھائے ہیا اگر ایسانہ کرسکے توانی ایماندار انہ کمائی کا ثبوت پیش کرنے ورنہ اُسے موت کے گھاٹ اُ ار دیا جائے۔ استعنی سولون نے یہ قانون مصریوں سے مستعار لیا اور اِسے اپنے اہل و طن پر لاگو کیا جو اب بھی اِس پر عمل پیرا ہیں۔۔ یہ واقعی ایک زبر دست رواج ہے۔

178 – اماسس یو نانیوں کا حمایتی تھا' ۱۸۳ ہوار اُس نے انہیں دیگر رعایتوں کے ساتھ ساتھ ایک رعایت یہ بھی دی کہ اگر اُن میں ہے کوئی فخص مصرمیں بسنا چاہتا ہے تو نوکر یہس شہر ۱۸۵ میں رہائش اختیار کرے۔ جولوگ صرف ساحل سمندر پری تجارت کر ناگر علاقے میں رہنا نہیں چاہتے تھے' انہیں مخصوص زمینی الاٹ کی گئیں جمال وہ قربان گاہیں اور دیو آؤں کے معبد قائم کر کئیں۔ ان معبدوں میں سب ہے بڑے 'مشہور اور مصروف ترین کانام" لیلینیئم" ہے۔ یہ ایو نیوں' ڈوریوں' ایو لیوں نے مل کر بنایا اور اِس کام میں مندر جہ ذیل شہروں نے حصہ لیا۔۔۔ کیاس کی ایونیائی ریاستیں' تو س' فو کایا اور کلاند حمینہ ; روزر' کِنیڈس (Cnidus)' بالی کارناسس اور ڈوریوں کی فاسیلیں' اور ایولیوں کی مائی لینے۔ معبد کا تعلق اننی ریاستوں کے کارناسس اور ڈوریوں کی فاسیلیں' اور ایولیوں کی مائی لینے۔ معبد کا تعلق اننی ریاستوں کے ساتھ ہے' اور انہیں ہی ادارے کے گور نر تعینات کرنے کا حق ہے; تمارت کی تغیر میں حصہ داری کا دیگر شہروں کا دعویٰ ہے منید ہے۔ تاہم' تین قوموں نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ معبد کا تابیان انہیناز ۔ اہل ابجیناز ۔ اہل ساموس نے ہیراکا اور بلیشیاؤں نے اپالوکا۔ ۲۸۲ھ

179 - قدم وقتوں میں سارے مصرکے لیے مجموعی طور پر نوکر یکس کائی معبد ہواکر تاتھا; اور اگر کوئی مخص مصرکے کسی دو سرے دہانے میں داخل ہو تاتو اُسے بیہ قسم اٹھانا پڑتی کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں آیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد اُسے کشتی میں بیٹھ کر کینو بی دہانے میں جانا پڑتا'یا

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اگر مخالف ہواؤں کے باعث ایساناممکن ہو تا تو لازی تھا کہ ڈیلٹا کے آس پاس سے اپی تمام چزیں تحشی میں رکھے اور انہیں نوکر ۔تنس کے پاس لائے ۔

180 – اماس کے عہد حکومت میں واقع یہ ہوا کہ ڈیلفی کامعبد حادثا جل گیا گ<sup>۸۸</sup> اور احتی کی طبحہ اور فاجل گیا گ<sup>۸۸</sup> اور احتی کی کا اور فیصلی کٹایونیوں ۱۹۸۸ (Amphictyons) نے اِسے نین سو فیلنٹ میں دوبارہ بنانے کا وعدہ کیا' اِس رقم کاایک چوتھائی حصہ اہل ڈیلفی کو مہیا کرنا تھا۔ چنانچہ اہل ڈیلفی نے شہر شہر جا کرچندہ مانگا' اور وہ دو سمری جگہوں کے علاوہ مصریحی الداد مانگتے آئے۔ انہیں باقی بہت کم مقامات سے زیادہ کچھ ملا۔۔۔اماس نے انہیں ایک ہزار فیلنٹ الیم دی' اور یونانی آباد کاروں نے 20 بنے 20

ا ماس نے سائی رینیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیاجس کے تحت سائی رینے اور مصر -181قریبی دوست اور حلیف بن گئے ۔ اِسی طرح اُس نے سائی رینے شہری ایک عورت کو اپنی ہوی بنایا --- یا تو جذبہ دو تی کے تحت یا پھراس لیے کہ اُس نے ایک یو نانی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا سوچا تھا۔ معاملہ چاہے پچھ بھی ہو 'گریہ یقینی ہے کہ سائی رینے کی ایک لیڈائس نامی خاتون اُس کی زوجہ بی; کچھ کے مطابق وہ بادشاہ باتوس یا آرسی سیلوس (Arcesilaus) کی بیٹی تھی۔۔۔ جبکہ پچھ دیگر کے خیال میں ایک متاز شہری کرا ئٹو بیولس کی۔جب معاہدہ یو را کرنے کا وقت آیا توا ماسس کمزوری کاشکار ہو گیا۔وہ عمو ما بیار نہیں ہواکر پاتھا' اُس نے حیرت کے عالم میں ا پی دلمن سے کما' "اے خاتون' تم نے ضرور مجھ پر کوئی منتر کر دیا ہے---اب یقیناتم اُس سے زیادہ طالمانہ طور پر تابی پھیلاؤگ جتنی کہ عور توں نے آج تک پھیلائی ہے۔" لیڈائس نے ا حقاجاًا بنی معصومیت پر ا صرار کیا 'گربے سود اماسس کادل موم نہ ہوا۔ للذا اُس نے دل ہی سل میں ایک منت مانی کہ اگر ایک دن کے اندر اندر باد شاہ کی طاقت بحال ہو گئی( اُسے ایک دن کی مهلت دی گئی تھی) تو وہ سائی رینے میں ایفرو ڈائٹ کے معبد میں ایک مجسمہ نذر کرے گی ۔ فور i اُس کی خواہش پوری ہوئی اور بادشاہ کی طاقت لوٹ آئی۔ اِس کے بعد اہا سس اُسے بہت چاہتا ر ہاو رلیڈا ئس نے اپنی منت پوری کی ۔ اُس نے جو مجسمہ بنوا کروہاں بھیجاوہ آج بھی وہاں کھڑا شہر ے باہر کی جانب و کیے رہا ہے۔ جب کیمبائس نے مصرفت کیاتو خودلیڈائس کو کسی مصیبت کاسامنا نہ ہوا کیو نکہ سمیمبائس نے اُس کاتعار ف ہونے پر اُسے کوئی نقصان پنچائے بغیروطن بھیج دیا۔ ا ما سس نے یو نانیوں کی اوپر نہ کو رحما تیوں کے علادہ یو نانی معبدوں کو کئی ایک بیش ہماء تحا نُف بھی بھیج ۔ اُس نے سائی رینے کو استعمنا کا ایک سونے کاپانی چڑھامجسمہ • <sup>9 می</sup> اور اپنی ا یک تصویر <sup>91</sup> ' جبکه لِنڈس کیا ۔ تشمنا کو دو چ*ھرے مجتبے* اور ایک بِنن کی کار سلیٹ ( ٹنگ پیٹی دار بنیان) ۱۹۹۳ بھیجی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ساموس کی ہیراکواپ دو لکڑی کے مجتموں سوم کا تخفہ دیا جو آج بھی عظیم معبد میں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ساموس کو ایک دوسی کے بینے سے نبین (Aeaces) کے بینے کے بینہ ھن کے حوالے سے ان تحاکف سے نوازا گیا جو اماسس اور ایاسیس (Aeaces) کے بینے پولی کر میٹس کے در میان قائم تھا۔ سمویل بنڈس نے اس کی وجہ کی بناء پر نمیں بلکہ اس روایت کی پیروی کی کہ ڈانوس کی بیٹیوں 194 نے آگی پٹس کے بیٹوں سے بچ کر بھا گتے ہوئے اس جگہ پر قیام کیا اور یہاں استمنا کا ایک معبد تعمیر کیا۔ یہ تعمیں اماسس کی بھینیں۔ اِس طرح اُس نے سائرس پر قبضہ کیا جو اِس سے پہلے کسی آدمی نے نمیس کیا تھا'اور اُسے خراج کی اوائیگی پر مجبور کیا۔ 194



## حواثني

مصرکے خلاف کیمبائس کی مہم کی تاریخ قطعی طور پر متعین نہیں کی جائتی ۔ عام طور پر قبول کی جانے والی انداز آتاریخ 525ق - م ہے ۔

> سلم یہ بلاشبہ ایک درست بات ہے ۔ سلم سلم میلو یولس ("مورج کاشمر") علم کاعظیم مرکز اور مصر کی یو نیو ر شی تھا۔

سے ہیرو ڈوٹس کے اِس اخفاء کی مثالوں کے لیے آگے جُز نمبر45 '46'48'46'66'66'81'8

سلم ہیرو ڈونس کے اِس اخفاء کی مثالوں کے لیے آئے جز نمبر46 '46 '47 '46 '65 '66 '68 '86 '86 '86 '68 ' 170 '170 اور 71 دیکھیں ۔ نہ ہب کے معاملہ میں راز داری ایک یو نانی کو عجیب نہیں لگتی تھی

جواییج ہموطنوں کے "ا سرار "میں اِس کاعادی تھا۔

هے دیکھئے پہلی کتاب' جُز 32اور ملحقہ نوٹ۔

烾

ھ

لله اِس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چو تھائی دن کا اضافہ کرکے اپنے سال کو 365.25 دنوں کا بنا لیتے تھے۔ ہیروڈ وٹس کی کم بنمی کا کا بنا لیتے تھے۔ ہیروڈ وٹس کی کم بنمی کا مطلب یہ نہیں کہ مصری اِس سے لاعلم تھے۔

سے مصربوں کے زمانی تر تیب کے جدولوں کے مطابق سب سے پہلے دیو تاؤں اور پھرمینیز کو حکران بتایا گیا۔ مینیز یا میناایک افسانوی مخصیت ہے۔ کچھ ایک نے اُس کادور 3300ق-م بتایا ہے' اور دیگرنے اِس سے بھی پہلے۔

اس تبدیلی کی غیرامکانیت کے علاوہ یہ امرز بن میں رسمیں کہ مینیز ممنس کا (جو اِس جھیل کے شال بعید میں ہے) مشہور عام بانی تھا: اور بیہ کہ ساحل کے قریب یوسیرس (اوزیرس کامشہور یہ فن) ' بُو ٹو' بیلوسینم اور ڈیلٹاکے دگیر شہروں کو مصربوں نے قدیم ترین دور کانشلیم کیا تھا۔

د کھنے آ گے نجز 10 \_

شلہ پلائشمنے خلیج سے لے کر ساحل تک کی اصل لمبائی 300 میل سے مچھ زیادہ ہے ۔

- الله پائتمنے جمیل ماریونس کے قریب ایک شرقعا۔
  - علله دي<u>کھئے پانچویں کتاب</u>' جُز 53 کانوٹ۔
  - عظلی یہ 36,000 نٹ یا 7 کمیل سے زیادہ ہو گا۔
- شکله میلیو پولس ڈیلٹا کے سرے سے سوا جار میل مشرق میں صحراکے کنارے قائم ہے 'لیکن ڈیلٹا کی سیانی زین اِس شرکے مزید 5 میل مشرق تک جاتی ہے۔
  سیلا بی زمین اِس شہرکے مزید 5 میل مشرق تک جاتی ہے۔
- عله ایتمنزمیں بارہ دیو آؤں کی قربان گاہ فور م میں ہے' اور لگتا ہے کہ اسے مرکز مان کری فاصلوں کی پیائش کی جاتی تھی –
- الله بیساکایه ذکر باعث حمرت ہے کیونکہ یہ بہت پہلے (572 ق-م) ایلیاؤں کے ہاتھوں تباہ ہو چکاتھا اور پیلو یو نیشیائی جنگ کے خاتمے تک دوبار ہ تقمیر نہیں ہوا تھا۔ غالبا ہیروڈوٹس کی مراد قدیم شهر کی بھائے خوداولپیلاہے ہے جو 6 مشیڈیم دور تھا۔
  - کلے 1500 فرلانگ (سٹیڈیم) <sup>\*</sup> تقریباً 173 میل کے برابر۔
- کله بیلیو پولس کے اردگرد بنی ہوئی قدیم دیواروں کے آثار اب بھی اِس کی جائے وقوع کی نشاندی کرتے ہیں 'اور گریٹائٹ کی ایک سل پر 12 دیں سیلطنت کے اوسیر ہاسین کا م لکھا ہے جو تقریباً 3900 برس پہلے کا تھا۔
  - الله جن پیا ژوں ہے اہرام کو ڈومکنے کے لیے پھرلایا گیادہ موجو دہ المو کتم سلسلہ کوہ کے تھے ۔ ویل میں میں میں اللہ میں مثالہ
  - الله ایعنی بیلو پولس سے جنوب کی طرف ہیرو ڈوٹس کے 200 مٹیدیا تقریباً 23 میل بنتے ہیں -
- سیلے نودن کی جماز رانی' جے ہیروڈوٹس نے تقریباً 4860سٹیڈیا ٹار کیا' یہ تقریباً 552 میل بنتے ہیں: لیکن اگر دریا کے ساتھ ساتھ مبھی جایا جائے تو فاصلہ صرف421 میل ہے۔
- سلط ان میں سے کچھ جگہوں پر زمین سمند رمیں بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ بالخصوص میاند رکے د ہانے پریمی صور تحال ہے جہاں سیلا بی میدان تاریخی ادوار میں 12 آ13 میل بڑھ گیاہے۔
- میل ہے دریائے نیل کی قدر تی شاخوں کی جانب اشارہ ہے 'اور جب سات کاذکر کیا گیاتو اُن میں دو مصنوی بھی شامل ہیں ۔
  - ھلے تدیم و قوں میں آ کیلوس کا اِس کے دہانے پر زمین تھکیل دیتا ہیتی ہے ۔
- لیک یونانی عموماً ایر پھر۔ ائن یا بحیرہ احمر کانام خلیج عرب کو نہیں بلکہ بحر ہند کے خلیج فارس سے لے کر ہندوستان تک کے حصہ کو دیتے تھے (دو سری کتاب مُجز 102 اور چو تھی کتاب مُجز 39) – یہ خلیج فارس پر بھی لاگو ہو تا تھا( کہلی کتاب ' مُجز1' 180' 189) ' اور ہمیرو ڈوٹس نے تو اِسے خلیج عرب اور حتی کہ کو مسینائی اور مصرکے ماہیں مغربی شاخ پر بھی لاگوکیا ( آگے جز 158) –

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عمله این خلیج میں مدوجذ رکے متعلق ہیرو ڈوٹس کا بیان بالکل درست ہے۔ سونیرکے مقام پریہ 5 تا 6 فٹ ہو تا ہے لیکن جنوب کی جانب کمیں کم۔

هی عرب لوگ مدیترانه (Mediterranean) کو ابیض المتوسط بینی "سفید سمندر" اور "شال سمندر" بمی کهتے ہیں \_

فی ریت ہے بھراہوا واحدیباڑیقیناً فریقی سلسلہ کوہ ہے۔

متلک سیر بات بالکل درست ہے کہ مصرمٹی اور نہ بی آب د ہوا کے لحاظ ہے کسی دو سرے ملک جیسا ہے ۔ سیلاب کے باعث مٹی کار نگ سرمئی یا سیاہ ہے ۔

اِس طرح موئرس کادور تقریبا 1355ق-م بنتا ہے; لیکن سے آمن م می سوم اور نہ بی تو تمس سوم کے عمد سے مطابقت رکھتا ہے۔ غالباً ہیروڈوٹس کا موئرس اصل میں منوفریس ہے جو 1322ق-م میں گذرا۔

سلطہ بالائی مصریں ایک سال میں صرف پانچ یا چھ مرتبہ بارش ہوتی ہے ' لیکن ہر پند رہ یا ہیں برس بعد وہاں زبر دست بارشیں ہوتی ہیں جن کے باعث تھیسیائی پہاڑیوں میں ممرے نالے بن گئے ۔ زبریں مصرمیں بارش زیادہ مرتبہ ہوتی ہے ۔

سلطی تصاویر میں نظر آتا ہے کہ گندم کے دانے علیحدہ کرنے کے لیے عمو مابیلوں کو استعمال کیا جاتا تھا' مجھی کبھار گدھے بھی اس مقصد کے تحت استعمال ہوتے تھے; لیکن سئوروں کا استعمال قرین قیاس نہیں کیونکہ اُن کاوزن کم ہوتا ہے ۔

تاسیع مقبروں پر "مصر" (Egypt) مام کمیں نظر نہیں آتا' بلکہ ملک کو" Chemi "کما گیاہے۔

ھت<sup>ھ</sup> یہ مینار کینو پک دہانے کے مغرب میں ایتا دہ ہے۔

التصف اگر چہ مصر کا تعلق براعظم افریقہ ہے ہے لیکن باشندے یقینا ایٹیا کی مافذ کے تھے ۔

سمطه یعنی دریائے نیل کی گزرگاہ۔

لسطه

کستلے شہرماریا جھیل کے نزدیک واقع تھاجس کی وجہ ہے جھیل کانام ماریوش پڑا۔ اِس کے قرب و جوار میں پیدا ہونے والی شراب بہت مشہورہے ۔

عظم مصریوں کے لیے بیل جائز خوراک تھے' جبکہ گایوں اور بچھڑیوں کو آتھور (نہ کہ ہیروڈوٹس کے مطابق آئس) کے مقدس جانور ہونے کے باعث مارنامنع تھا۔

منطق سائنے اورا یلنغثائے جنوب کی سمت مصر کی حقیقی سرحد تھے۔

اس پانی چڑھنے کی وجہ موسم برسات کے دور ان ابائی سینیا میں ہونے والی بارش کاپانی ہے۔

سی ہے۔ اگر ہیرو ڈوٹس کامطلب ہے کہ ہوا ئیں دریائے نیل سے پیدا نہیں ہو تیں تو وہ ٹھیک کہتا ہے' لیکن اگر اُس کامطلب ہیہ ہے کہ واوی میں ہوا نہیں چلتی تو یہ غلط ہے ۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سلانہ شال مغربی ہوا ئیں جو اربھائے کے دوران ابیض المتوسط سے چاہی ہیں: کیکن وہ دریا ہے نیل کے پڑھاؤ کی وجہ نہیں ۔ آہم ' اِس کے بہاؤ کو تھو ڑاسا شال کی جانب مو ژدیتی ہیں ۔ سلمجھ سامہ ان ک کرت جہ میشرک ماہ کا ہے۔

میں اس بیان کی کوئی توجیسہ پیش کرنامشکل ہے۔

ھٹلمے سیدیقینا ہیکا ٹیئس کی آراء تھیں ۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اُسی کابیان پیش کرنا مقصود ہو ۔

لٹیمہ سیہ انکساغور شاور اُس کے شاگر د' پوری پیڈیز کی بھی رائے تھی۔ ہیروڈوٹس یہ تصور کرنے میں غلط ہے کہ افریقہ کی گرم آب وہواکے پہاڑوں پر برف نہیں مل عتی ۔

عصه یعنی وسطی افریقہ ہے۔

متع ہیرو ڈوٹس سینار کے موسم برسات اور نہ بی ابائی بینیا ئی برف ہے آگاہ تھا۔

قتلے سم کی جدیدیا قدیم لکھاری کے ہاں اِس بات کی تصدیق نہیں لمتی – انگلینڈ کے کچھ حصوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ "مسلسل تین دن سفید کمرا پڑنے کے بعد بارش ہونا چینی ہے ۔ "

نھے ہیروڈ وٹس یہاں ہیکا میئس کے حوالہ سے بات کر رہاہے ۔

الکھ دریائے نیل کی بزی مشرقی شاخ کے منابع کانی عرصہ ہوا دریافت کیے جا چکے ہیں۔

تلق یہ جدیداد دار کی طرح قدیم وقت کے بھی عظیم سائل میں ہے ایک تھا۔

سلطھ ہنشیوں کے مختلف عمدے اور در جات تھے ۔ مقدس منشیوں کو نہ ہی پیشوائی میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ عام منٹی یا محرر بھی موجو دہتھے جو کاروباری رفعے لکھتے ' حساب کتاب رکھتے اور بازار میں مختلف اور سرانجام دیتے ۔

سیقے ۔ اِس امرنے ہیروڈوٹس کو اِس امکان کے خلاف اکل کیاہو گاکہ دریا جنوب کی طرف ہتاہو ا ایتھو پامیں آتاہے ۔

ھھ میاندر کے بل بھیرشاید موجو دہ دور میں سابق و قتوں سے زیادہ حیرت انگیز ہیں کیونکہ یہ جس سیلانی میدان میں ہے گزر تاہے وہ بڑھ گیاہے ۔

لھے ہیروڈوٹس کابیان کردہ مجموعی فاصلہ 56دن کاسفرین جا آہے۔

سے من اور اوزیریں' زیلس اور ڈایونی سس کے مقابل ہیں۔ ایتھو پیا میں تھیس کے آمن اور مینڈھے کے سروالے ٹو (Nou) دونوں کی پڑستش کی جاتی تھی ۔ لیکن ہیروڈوٹس کااشار ہ موخر الذکر دیو آکی جانب ہے ۔

صورت کے پینام برہونے کی حیثیت میں میروئے کے پروہتوں کا اثر ور سوخ سٹرابو اور ڈیو ڈورس نے زیادہ واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔ وہ جب دل چاہتا باد شاہ کو بلواتے اور اُسے اپ الهام کے پیش نظر خود کشی کا تھم دیتے۔ آخر کار بطلیموس فلاؤ یلنس کے ہم عصر ایک ارگامنیس نای باد شاہ نے اُن کا تھم باننے سے انکار کیا اور "سنری معبد" میں واخل ہوکرا جی بجائے انہیں قتل

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کرکے میہ رسم ختم کردی۔

وهد پایٹی کس کو چھوڑنے والے 2,40,000 آدمیوں کے اخلاف ہیروڈوٹس کے مطابق

المیننشائنے ہے اوپر 4 ماہ کے سفر پر رہیجے تھے ( نجز31) جہاں سے میروئے نصف راہ میں تھا۔

شکه ڈیو ڈورس مصری فوجیوں کے قطع تعلق کرنے کی وجہ یہ تنا آ ہے کہ پہامٹی کس نے انہیں بائیں بازویر تعینات کیا تھاجکہ وایاں بازو فوج میں موجو وغیر ملکیوں کو دیا گیا۔

الله فوج كاليك دسته مرحد يرتعينات كرنا بيشه سے معربوں ميں مروج رہا ہے۔

الله الکن مقبروں سے ثابت ہو آئے کہ ایتھو پیاؤں نے اپنا ذہب اور تمذیبی اطوار مصر سے مستعار لی تھیں ۔

سله اللاق صرف سفید دریایا دریائے نیل کی مغربی ثناخ پر ہو تاہے۔

سین واه (Siwah) کاموجوده ساحل (Qasis) تعاجمال معبد کے آثار اب بھی دکھائی دیتے

مِيں - دار الاستخار وطویل عرصہ تک مشہور رہا۔ -

فله ريکھئے چو تھی کتاب' جُز 172 اور 173 ۔

الله Tangier کے زدیک کیپ سپارٹیل۔

سخته پست قامت آدمی واقعی افریقه میں موجو دہیں 'لیکن ناسامو نیز غالبًا چند ایک کے بارے میں ہی معلومات حاصل کرسکا۔ ہو مرنے بھی بو نوں کاذکر کیاہے ۔

کنه یه بات خارج از امکان نهیں که یمال دریائے نائیجراد ر موجود و شر ممبکٹو کے قدیم نمائندے کا ذکر کیا گیا ہے۔

قائع ہیرو ڈوٹس کا مقصد دریائے نیل اور ڈینیو ب کے مابین کوئی تعلق قائم کرنا نہیں۔ وہ صرف دونوں دریاؤں کی لمبائی کاموازنہ کررہاہے۔

مصے Cynesians کا ذکر چو تھی کتاب مجر 49 میں بھی کائی نیٹس کے طور پر آیا ہے۔ یہ ایک قوم ہیں جن کے بارے میں صرف بیہ معلوم ہے کہ وہ قدیم زمانوں سے یورپ کے انتہائی جنوب مغرب میں رہتے تھے۔

لھے۔ اگر ہیرو ڈوٹس کے عمد میں ڈینیو ب اِستریا کے مقام پر بحراسود میں گر یا تھاتو یقینا اب اِس کا راستہ بہت بدل گیا ہے –

الحه رکھنے پہلی کتاب 'جُز72۔

سے ہیں ہوئی ہے اور نہ ہی سچائی کے قریب ۔ اور بیدادراک کرنامشکل ہے کہ ہیروڈ دٹس کے کہنے کا مشکل ہے کہ ہیروڈ دٹس کے کہنے کا مدعاکیا ہے۔ شاید" بالقابل "کووہ جغرافیائی لحاظ ہے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔

اسے میں ہیروڈ وٹس اپنے قاری کو آئندہ بیائے کے لیے تیار کررہاہے۔

ھے منڈیامل میں شہر کی دیواروں سے باہر 'کھلی جگہ پر تقی ۔ ایکھ منڈی کا سربرالعربر میں سربر دید میں تقعیب کمتریہ

الحه قدیم لکھاری بالعوم معربوں کے زنانہین پریقین رکھتے ہیں -

مسری بھی اُن کا گلیوں میں کھانا مین ممکن ہے; لیکن غریب طبقات ہی ایبا کرتے تھے۔ مصری عمواً ایک ٹانگ والی چھوٹی می گول میز پر بیٹھ کریو نانیوں یا جدید عربوں کی طرح اُنگلیوں سے کھاتے تھے۔ میز پر متعدد کھانے ہے جاتے اور کھانے سے پہلے دعاکرنے کارواج تھا۔

کے اگر چہ مصر میں نہ ہی پیشوائی مردوں کے پاس تھی 'لیکن معبدوں میں پکھ اہم فرائض عور توں
کو تفویض تھے' جیساکہ ہیروڈوٹس بتا تاہے (ویکھئے آگے باب 54°56); بادشاہوں کے ساتھ
لکا کیں بھی چڑھادے چڑھاتی تھیں; اہم خاندانوں سے منتخب کی گئی عور توں کا ایک سلسلہ
د ہو آؤں کی عبادت کروا تا تھا۔

کے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ بیٹوں کی بجائے بیٹیاں والدین کی کفالت کرنے پر مجبور ہوتی تھیں; لیکن اِس روایت کاناممکن پن واضح ہے۔ بیٹا بی اپنے متوفی والدین کے اعزاز میں رسوم ادا کر ناتھا' اور قانون قرض کے مطابق بیٹا باپ کے قرضے اداکر آاتھا۔ آگے جُز 136 ہیروڈوٹس کے یہاں کیئے ہوئے دعوے کی نفی کر آہے۔

لله سراور دا رُهمی مونڈنے کی رسم محض مصری پروہتوں تک ہی محدود نہ تھی' بلکہ یہ تمام طبقات میں عام رواج تھا۔ چند ایک غریب ترین طبقات کے سوا باتی سب مصری و کیس پہنتے تھے۔ سوگ میں بال بڑھانے کی رسم صرف مصر تک محدود نہیں۔

الفہ ہانوروں کے ساتھ اُن کار ہنانہ صرف حقیقت کے متضاد ہے بلکہ اُن کی کلیوں میں کھانے پینے کے گزشتہ دعویٰ کے بھی منافی ہے ۔

ے کرستہ د ہوں ہے بی سمان ہے ۔ ایک اُن کا گند م اور جو پر گزار ہ کرنے کو" بے عزتی "سجھنا بھی نفنول بات ہے ۔

من الله ويكي آگر 104 -

مردوں کے دواور عور توں کا ایک لباس ہونا ایک غلط آنر دیتا ہے۔ مردوں کاعام لباس ایک لمبا اُوپری چغہ اور اِس کے نیچے ایک محقر گھگرا (Kilt) تھا: کام کرتے وقت چغہ ا آر کرر کھ دیا جا تا تھا: جبکہ عور تیں صرف ایک لمبی عباء پہنتی تھیں۔ ان کپڑوں کے اوپر جب ایک اور لمبا چغہ پمن لیا جا تا تو مردوں کے کپڑے تین اور عور توں کے دو ہوجاتے۔

دریائے نیل برچلنے والی کثیتیوں میں اب مجمی بھی طریقہ افتیار کیاجا تاہے۔

مصری لوگ دائیں سے بائیں پروہتی (hieratic) اور عوامی رسم الخط میں لکھتے تھے۔ پر انے د قتوں میں یو نانی بھی فیقیوں کی طرح دائیں سے بائیں لکھا کرتے تھے جن سے انہوں نے حروف حجی مستعار لیے۔ یہ فطری انداز تحریر لگتا ہے: کیونکہ اگر چہ ہم (یور لِی) بائیں سے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دا کیں لکھنے کے عادی میں لیکن کسی ڈرا نگ میں شیڈ کرتے وقت بیشہ دا کیں سے ہا کیں رُخ پر بی پنمل جلاتے ہیں ۔

مص معربوں کے انتہاء پندانہ ندہبی خیالات انجام کار ایک توہات کامجموعہ بن گئے' اور قدرتی طور ر تفحیک کاموضوع ہے ۔ طور ر تفحیک کاموضوع ہے ۔

ملک و واب ایک ہمہ گیرروایت تا آ ہے: لیکن ہم نہ مرف یہ جانتے ہیں کہ جو زف کے پاس ایک چاندی کا جام شراب تعار کتاب پیدائش' 2:44'5)' بلکہ مجتموں سے نظر آ تا ہے کہ امیرابل معرشیشہ' پور سلین اور سونامجی استعال کرتے تھے ۔استطاعت نہ رکھنے والے افراوغالباکائی کے برتوں پری گزار وکر لیتے ہوں ہے۔

فی اُن کی مفائی بندی بهت نمایاں تھی' جیسا کہ سراور داڑھی نیز پوراجیم مونڈنے سے ظاہر ہو آھے۔

عقع ہیروڈوٹس کے کہنے کے مطابق پروہتوں کالباس لِنن سے ہناہو آ تھا( گُز:81); لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ پروہت مرف ایک کپڑا پہننے کے پابند تھے ۔ ملکھ میں کی میزول دید اس میں میں میں میں میں تھے۔

اُن کے سینڈل (جہلیں) ہیچرس سے بنے ہوتے تھے 'کم ترقتم کھجو رکے بتوں کو گوندھ کر بنا کی جاتی تھی۔اوروہ زمین پہ کھال بچھا کریا تھجو رکی شاخوں سے بنی چارپائی پر سوتے تھے۔

اُن کاسب سے زیادہ دیریاا ثر روحانی اور نتیجنا دُنیوی حوالے سے تھا۔ انہوں نے یہ افتیار اپنے برتز علم کے ذریعہ حاصل کیا تھا۔ ایک فرد پر اُن کا افتیار مرنے کے بعد بھی قائم رہتا; اور اُن کاویٹو اُسے اپنے مقبرے میں دفن ہونے سے روک کردائی بدنھیسی کانثانہ بناسکتا تھا۔

وہ ٹیکسوں سے منتثیٰ تنے اور انہیں روزانہ کا گوشت' غلہ اور شراب مہیا کی جاتی تھی اور جب فرعون نے جو زف کے مشورے پر غلے کے بجائے مصریوں کی ساری زمینیں لے لیس (پیدائش 20:47) تو پر وہتوں کو منتثیٰ کیا گیااور اُن کی پیداوار پر خمس لا گو کیا گیا۔

قه میرو ژونس کی یہ بات بالکل درست ہے کہ انہیں شراب کی اجازت تھی ۔

٩r

اگرچہ باقی کے معری اس قدر عام طور پر مچھلیاں نہیں کھاتے تھے' لیکن پر وہتوں کو اِس کی اجازت نہ تھی۔ پر وہتوں کی مرکزی غذا بردا گوشت اور ہنس کا گوشت تھی' جبکہ ہرن' پہاڑی جبرے' مهاق' (Oryx) اور جنگلی شکار کی بھی ممانعت نہ تھی۔ لیکن وہ زیادہ تر دالوں' چھوٹے گوشت اور سور کے گوشت سے پر ہیز کرتے تھے اور کبھی بھی تو نمک بھی نہیں کھاتے تھے۔ لیسن' سزیا ذ' پیا ذ'لوبیا اور تمام قتم کے چنے بھی پر وہتوں کے کھانوں سے خائب تھے۔

ڈیو ڈورس کی بیہ بات زیادہ درست ہے کہ صرف مصریوں میں سے پچھ ایک چنوں (beans) سے اجتناب کرتے تھے 'اور مصرمیں اُن کے خود بخود اُگنے پر شک کیا جا سکتاہے ۔ پروہتوں کو چنے کھانے سے منع کرنے کی روایت فیشاغورٹ نے مصریوں سے منتعار لی تھی۔

ع<sup>م</sup> مجتے اِس کی بھرپور تقبدیق کرتے ہیں۔

م<sup>00</sup> ہیروڈوٹس آگے جُز 153 میں کہتاہے کہ ایپ فس دراصل ایپس کاپونانی نام ہے۔

<sup>09</sup> شاید ساتویں کتاب کے مجز 153 کی طرح یماں بھی ہم سے وعدہ کرکے پورانہیں کیا گیا۔

نشلہ میل کو قربان کرنے کی منظوری کے لیے پروہت اُس کے سینگوں کے گر دایک ہیپرس باندھ دیتے تھے اور اُس پر کملی مٹی ہے اپنی مسر ثبت کرتے ۔ عمدہ مٹی پر مسرس لگانا کافی عام تھا' کین

ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ پر وہت اِس موقع پر کیانقش ثبت کر تاتھا۔

ملک میاں ہیرو ڈوٹس کا اشارہ بدیمی طور پر آئس کی جانب ہے 'جیساکہ وہ آگے گُز 59 اور 61 میں بیوسیرس کی ضیافت کے متعلق بات کرتے ہوئے کتا ہے: لیکن بعد میں اُسے آتھور کے ساتھ للایا (گز 61) – یہ غلطی قابل در گذر ہے کیونکہ اِن دونوں دیویوں کی خصوصیات بہت ملتی جلتی ہیں۔

ت لاش میں روٹیاں اور دیگر چزیں بھرکے جلانے کی رسم یہودی سوختنی قربانی کی یا د دلاتی ہے۔ (احمار '25:viii) –

سنل مویش کی نسل کو کم ہونے سے بچانے کے لیے۔

الل مصرتمام غیر ملکیوں کو ناپاک خیال کرتے تھے اور اُن' بالخصوص یو نانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ "مصری عبرانیوں کے ساتھ روٹی نہیں کھائیں گے 'کیونکہ اُنہیں اِس کی ممانعت ہے۔" (کتاب پیدائش32:436)۔

هله آتھور مصر کی ایفروڈائٹ (ایفرودتی) ہے' اتار بیکس کا مطلب ایفردڈائٹ پولس یعنی ایفروڈائٹ کاشبرتھا۔

المنطق تعمیس میں بھیٹریں قربان گاہ پر پیش ہوتی تھیں اور نہ ہی انہیں میز پر زنح کیا جاتا تھا' اگر چہ انہیں اون حاصل کرنے کے لیے یالا جاتا تھا۔

عمثله میزاییه جانے والی نهررِ اشمون کے ٹیلے مینڈیز کی جائے وقوع ہیں ۔

^ نے کے سروالادیو آنوم( ٹو' ٹوب یانف)زیئنس(جو پیٹر) کاہم رتبہ تھا۔

ق معری ہیرا کلیس الوی طاقت کا ایک "مجرد تصور" تھا' اس لیے بیہ حیرت انگیز نہیں کہ ہیرو ڈوٹس یو نانی ہیرا کلیس کے بارے میں کچھ نہ جان پایا جو مصرمیں ایک غیرمعلوم ہیرد تھا۔۔۔

شلله ہیرو ڈوٹس نے معری نہ ہب ہے متعلق اپنی معلومات پیشہ ورمتر جمین ہے افذ کیں 'لگتاہے کہ وہ لفظ " ہیرا کلیس "کومصری سجھتا ہے ۔ لیکن اُس کا پیہ خیال درست نہیں ۔

الله مورد باؤں کے لیے دلی ماضد کا وعویٰ کرنے کار جمان ہو نانیوں نے غیرملکیوں ہے، مستعار لیا جس

کے باعث انہوں نے فور اہیرا کلیس کی کمانی تراش لی۔

اُس کے اپنے دور سے 2300 برس پر اناتھا۔۔۔ یعنی 2755ق- م کا۔

بيه غالبًا كاخچ كا تفاجو 3800 سال پهلے بھی مصریں موجو دبتایا جا یا تھا۔

شاله تماسوس کام برستوری ہے ۔ یہ تحر سیائی ساحل سے برے ایک چھوٹاجزیرہ ہے ۔

الله میرو دونس نے یہاں دلیل کے ساتھ معربوں میں انسانی قربانی کی تردید کی ہے۔

للله تميس كے مجتموں میں سور شاذ ونادر بى ملتا ہے ۔ ند ہى سرگر ميوں سے نسلک لوگ اور پروہت اِس كاگوشت نہيں كھا كتے تھے ۔ معلوم ہو آہے كہ اِس كى اجازت سال بحر ميں مرف ایک مرتبہ چاند كی قربانی كے دقت دى جاتی تھى ۔ سور كاگوشت نہ كھانے كی دجہ اِس كاغير محت بخش ہو ناتھا۔

ملك به آله غالبادُ بل يائب تعا\_

علك

الله اِس بارے میں کوئی شک نہیں کہ یونانیوں نے بھی بھی اپنے دیو آؤں کے لیے نام اور خصوصیات معرے مستعار لیں; لیکن جب وہ کہتا ہے کہ یونانی دیو آؤں کے نام بیشہ سے مصر میں معلوم تھے تو یقینا اِس کامطلب یہ نہیں کہ یونان اور معرکے دیو آایک بی تھے 'کیونکہ وہ دیگر جگوں ( جُز 42 '59 '144 '138 '144 '156) پر دیو آؤں کے معری نام بھی دیتا ہے۔

الله ديکھئے آگے چوتھی کتاب کا جُز 188 ۔

للے سی بھی مصری دیو تاکو اُلوہیت پانے کے بعد زمین پر محض انسان کے طور پر زندہ تصور نہیں کیا با تا تھا۔ مصریوں کا نہ ہب مظاہر فطرت میں دیو تا کی خوبیوں کی عبادت کرناتھا: لیکن وہ کسی فانی انسان کو اُس کی جگہ نہیں دیتے تھے ۔

الله میرو دو اُس کی واضح رائے ہے کہ دیو آوُں کے تقریباً سبھی نام مصرے ماخوذ تھے۔ اور وہ اُن

ر سوم ( بُزا8اور82)ادر سائنس کام فذ بھی میں بتا آ ہے ۔ اسلام سیمال ند کور بیلا بھی پڑ مینی بیلا بھی ہیں جن کاذ کردوبار ہ چو تھی کتاب ' بُز 145اور چھٹی کتاب بُز

138 مِس بھی آئے گا۔

سلط کابیری کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں -

المطلع يهال جارے منصف كى مراد غالباً صوفى لكھاريوں اولين 'لينس' اور فيئس' ميوسيئس' پيمفوس' اور اولميس وغيره سے ہے 'جنہيں يونانی عموماً ہو مرسے پہلے كا سجھتے تھے ليكن وہ بعد كے بس -

لله تمیس ہے بجار نوں کا یہ اغواء یقیناایک افسانہ ہے۔

الملک عور توں کے پیلیجو ئیاں کرنے کاتصور مصری نہیں بلکہ یو نانی ہے۔

عمللہ اورونا کا معبد 219 ق-م میں دوری ماخس نے اُس وقت تباہ کر دیا جب اُس نے ایتولیا دُن کا

جرنیل منتخب ہونے پراہیں رس کو تاراج کیاتھا۔اب کوئی آٹار موجو دنہیں ۔

<del>الملك</del> مصرمیں مقد س اجتماع متعد داور مختل**ف ق**سموں کے تھے ۔

• شلع ہیروڈوٹس اِسے (نجز 156) ڈاپونی سس (اوزیریں) اور آئس کی بیٹی تصور کر آہے جو ایک غلطی ہے کیونکہ اوزیریس کی کوئی بٹی نہ تھی۔

اسلے ہوبایشس میں نہ کور دیوی بُوٹوی ہونی چاہیے۔

اسله معریں جو کی شراب (بیئر) اور انگور کی شراب بکفرت تیار ہوتی تھی ۔

ستطلع مصرمیں یو سیرس نام کے متعد د جگہیں تھیں ۔ اِس کامطلب او زیرِس کی جائے د فن ہے ۔

مسلل خود کو زخم لگانے کی رسم معری نہیں تھی، انجیل کی کتاب احبار (28:19 اور 5:21) میں "جسم کو شرکت میں میں میں میں میں انگری میں میں انگری کا بیان کا میں انگری کا بیان کا میں میں معرف کا میں میں انگری کی

زخمی کرنے " ہے منع کیا گیا ہے ۔ یہ سمریا والوں کے رواج کے خلاف تھم تھا جہاں ،عل کے پہاری " خود کو چھریوں اور نشتروں ہے لہولہان "کر لیتے تھے ۔ ( سلاطین 1 ' 28:18) ۔

مسللہ مسللہ نمایت و سیع رقبہ میں بلند و ہالا نیلے سائیس کی جائے و قوع کی نشاندی کرتے ہیں ۔

الطلع يعني نمك ملے إنى يرتير تا ہواتيل \_

مسطلع مین ممک می پای پرتیر ماہوا تیں۔ انسلام ایسے غیر معمولی سمجھا جا یا تھا' کیونکہ افریقہ میں جنگلی جانور بکٹرت میں (چوتھی کتاب' مُز

میں ہے جانوروں کو کھانادینے کا کام غالباعور توں کا تھا'لیکن رکھوالے پر وہت طبقے کے مردی لکتے ہیں ۔

اللہ اگر چہ مھری مردا پنے سرمونڈ تے تھے 'لیکن لڑکے بالوں کے پچھ کچھے چھو ژدیتے تھے 'جیسا کہ مصراور چین میں رواج ہے ۔

میں انہیں قصد امارنے کی ممانعت تھی' لیکن بعد کے ادوار کی متعضب آبادی نے یہ قانون بالا کے طاق رکھ دیا ۔

سلے بلیاں جس جگہ پر مرتبی انہیں وہیں صاف کرکے دفنا دیا جاتا۔ بس ایک بوباشس کے اڑو س بزوس میں شاید ابیانہیں کیاجا تاتھا۔

سی از از این کا Vivera Ichneumons یا مُوش فرعون یا افریقی چه ہااب بھی بہت عام ہے ۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیمانے علم وادب کے دیو آتوت کے لیے بیر پر ندے مقدس تھے۔۔

م<sup>مل</sup> بلاشبہ مصرمیں ریچھ نہیں تھے۔شاید کچھ ایک غیر ملکیوں نے وہاں پنچائے ہوں ۔

متلك ابيرو ڈوٹس كايد كهناد رست ہے كه مصريس بھيٹرے لومڑے كچھ بى بوے تھے۔ نجانے أس نے

لگر ممکر کاذ کر کیوں نہیں کیاجو ملک میں بہت عام ہے ۔

میل میرمچھ کے کان محض ایک سور اخ جیسے ہوتے ہیں ۔

سملے مصنف کی مراد ٹیاید پھلا ہواشیشہ ہے۔

مصلے یہاں نہ کورایونیائی پیامٹی مس کے ابونیائی سپاہی ہیں ۔

قسیل دریائی بچھڑا پہلے مصرمیں عام تھا، کیکن اب شاذو نادر ہی نظر آ تا ہے ۔ اس جانور کے بارے میں میروڈ وٹس کا بیان حقیقت ہے بعید ہے ۔

- Eell Phagrus اورLepidotus 'Oxyrhinchus و Eell Phagrus اورEell Phagrus -

لھلے خیل کا راج بنس او زیریس کے باپ خد اسب (seb) کا علامتی نشان تھا; کیکن بیہ کوئی مقدس پرندہ نہیں تھا۔

علی سینگ دار سانپ بالائی مصراور سارے معراؤں میں عام ہے ۔ نمایت زہر ملیے اِس سانپ کی عادت ہے کہ بیہ خود کوریت میں دفن کرکے نگا ہوں ہے او جھل ہو جاتا ہے ۔

سلطلع ہیروڈوٹس کے اُڑنے والے سانپوں نے بہت سے لوگوں کو گڑ بڑا کر رکھ دیا ہے ۔سعیاہ 6:30 میں اُڑنے والے سانپوں کاذکر موجو د ہے ۔

ھھلے معراکی خنگ آب و ہوا میں 'جہاں بیاری شاذ و ناد رہی آتی ہے ' اُن کی صحت اور اُن کے رہن سمن کی مرہون منت تھی ۔

۱<del>۵۷</del> بالائی اور زیریں مصرکے شکتراثی کے نمونوں میں مچھلی شکھانے کارواج بار بار نظر آ تا ہے ۔ ماہی ممیری مصربوں کی ایک پیندیدہ تفریح تھی ۔

سے فیافت بیٹ میں اوز ریس کی شبیہہ دکھائی جاتی تھی تاکہ مهمانوں کو اُن کے فانی پن سے خبردار کیاجائے۔

۸ کیلی مصر' نیبقیا' سائپر س اور دیگر مقامات پر گانے کانام مختلف تھا۔ شکیت کے موجد لا ئنس اور اُس کی موت کے متعلق سائی جانے والی کھانیاں محض افسانے ہیں ۔

قصله همینی 'جاپانی اور حتی که جدید مصری بھی بڑھاپے کو یمی عزت دیتے ہیں ۔

مثله ۔ رومنوں نے بھی اپنے 12 ماہ کو ایک ایک دیو تا ہے منسوب کیا۔ اور بعد ازاں ہفتے کے دنوں

کے نام سورج چانداور پانچ سیاروں کے نام پر رکھے گئے جو آج بھی مردج ہیں ۔

الله خوابوں کی تفییر کے ساتھ ساتھ ساروں کے زایج بنانا بھی مصرمیں بہت قدیم و قتوں ہے موجہ کتھا۔

الله آبم' مصریوں نے "بتوں اور افسوں گروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کو تلاش کیا۔" (۔سعیاہ' 3:19)۔ غالبا ہیروڈوٹس کے کہنے کا مطلب ہے کہ کمانتیں ہی دیویا کا حقیقی جواب تھیں۔

سلک مصرمیں نہ صرف طبی تحقیق بہت پہلے ہے شروع ہوئی ' بلکہ وہاں کے طبیب اس قد ر مشہور تھے کہ انہیں متعدد مرتبہ و **گیر ممالک میں بلوایا گی**ا۔

سلام طبی پیشہ کی اِس طرح تقتیم طبی علم کے علاوہ ترزی کی بھی نشاندی کرتی ہے ۔ هلالہ میں زیرجر زار این سر میں خاک والزی سم مقدر کی تقدر ریامہ کہ انگری ہے

مونے دھونے اور اپنے سرمیں خاک ڈالنے کی رسم مقبروں کی تصویر دں میں دکھائی گئی ہے۔
 پسماند گان 72 یا 72 دن تک سوگ مناتے اور مرشنے پڑھتے ۔

سلله ایتھو پائی پھر کالا جمعاق یا ایتھو پائی عقیق تھاجس کا استعال زمانہ بعید ہے مروج تھا۔

الملله موتی نہیں ۔ خور دبین نے ثابت کر دیا ہے کہ ممیوں کے گر دلیٹا گیا کیڑا لنن تھا۔

ولالہ تحفظ صحت کے قوانین کے تحت ہر محض کے لیچ ضروری تھاکہ وہ کسی کی لاش ملنے پر اُسے دفن کرے ۔

محله "پڑوی نیا پولس" دریا کے کنارے تقریباً 90 میل اوپر کی جانب ہے ۔ اِس کی جگہ موجودہ Keneh نے کی ۔

ا کھلا سیکمیں یا خیمو کے دیو تا خنم کو پان دیو آگا ہمسر سمجھاجا تا تھا' یو نانی اور رومن اِس شہر کو پانو پولس کہتے تھے ۔۔

ملحلہ اس دور کے مھری مقبروں میں ایک سے زیادہ یوبوں والے آدی کی کوئی مثال موجود نہیں –

سلحلہ اِس کے بھونے ڈنٹھل سے نکالے ہوئے گو دے سے کاغذی تیاری نے پو دے کو بہت قیتی بنا دیا تھا۔ پیپرس کی بہترین قتم اگانے اور فرو خت کرنے کاحق حکومت کے پاس تھا۔

ملحله ارسطونے إس بيان كى لا يعنيت واضح كى-

۵ کیله وادی سنده میں بھی اِسی قتم کا رواج ملتا ہے ۔ گھروں کی چھتوں پر سونا مصرمیں اب بھی عام .

> . الحلع دریائے فرات کے کناروں پر نیہ دستور ہنو زموجو دہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عملے بت زیادہ سلاب کے برسوں میں اب بھی ہی ہو تاہے۔

<sup>۸ کے لع</sup> مانیمتو' ابر اتو ستمینز اور دیگر لکھاری ہیروڈوٹس کے ساتھ متغق ہیں کہ مین یا مینیز پہلا مھری مادشاہ تھا۔

کلے مینیز اور نہ ہی اس کے فوری جانثینوں نے اپناکوئی مقبرہ چھو ڑا۔

• کله یعنی مینیز سے مور*ز*س تک \_

۹ مصری اور ایتھو بیائی شاہی خاند انوں میں اندرونی شادیاں شکتراشیوں سے مستنبط کی جا عتی

بي –

المله رتيميح مُز 13 اور 100 \_

ملك ويكي*ن جُز*149\_

لل رغمیس دوم سے متعلقہ یاد گاریں سریامیں ملی ہیں۔

المطلع ہیرو ڈوٹس نے گرز 57 میں معربوں کے کالے رنگ کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن پینننگز کے علاوہ ممیوں سے بھی ثابت ہو تا ہے کہ معری سیاہ فام تھے اور نہ ہی تحکر پالے بالوں والے 'اور سر کی ساخت فور آفیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ افریقی کی بجائے ایشیائی مافذ رکھتے ہیں۔ معرکو سمجی (کالا) اُس کی زر خیزمٹی کے رنگ کی نسبت سے کماجا تاتھانہ کہ لوگوں کی نسبت سے۔

ممللے ہیرو ڈوٹس کا شارہ بدیمی طور پریمو دیوں کی جانب ہے ۔

^كله يها**ن ند كورسريا ئى بلاشبه كيبا** دُوشيائى ہىں \_

<sup>9∆لع</sup> فلسطینی ختنه نهیس کرتے تھے اور نہ ہی فتیقیوں میں بیے عام رواج تھا۔

والع کو لکس این ینن کے لیے مشہور تھا۔

ے ہیں۔ لگلع سیماں نہ کور دوشبیہوں میں ہے ایک بن فی میں دریافت کی گئی ہے۔

طیله مصری باد شاہوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے قیدیوں کو مصرلا کر تعمیراتی منصوبوں میں لگایا کرتے ت

سلطنت کا عظیم بادشاہ تھا۔ ویں سلطنت کاعظیم بادشاہ تھا۔

سی کا ہے کہ رخمیس دوم کے دور میں نہروں کی تعداد بڑھ گئی ہو، یہاں بھی طاہر ہے کہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ ہیرو ڈوٹس سیسو سریس کے متعلق بات کر رہاہے ۔

هوف ایس کا اطلاق کسی ایک مخصوص مصری بادشاہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دہاں کئی ایک مصری حکمران رہے۔

المال داریوش کانام شکتراشیوں میں ملاہے ۔

ع<sup>ول</sup> اس کمانی میں حقیقت اور فسانے کی آمیزش ہے۔

المطلح قرین قیاس طور پروہ دیلو پولس میں بی تھیں ۔ مصریں ملنے والی سلوں کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 100 فٹ ہے ۔

وفله بديري طورير مستارات تعي ' فيتيون اور سريا وُن کي ايفرو دُائث \_

منظ ہو مرکے ہاں بھی ہیلن کے مصرجانے کا ذکر ملنے سے ثابت ہو تا ہے کہ یہ کمانی ہیرو ڈوٹس کے دور میں اختراع نہیں کی گئی بلکہ اُس سے بہت پہلے بھی مقبول تھی ۔

انتله اس سے پیتہ جاتا ہے کہ وہ دیو تاکی عبادت سے منسوب تھے۔ کمی ایک کو محافظ قرار دیناقدیم روایت تھی۔

اشله ہیرو ڈوٹس نے نمایت مناسب طور پر سیڈونیوں کو الصوریوں سے پہلے رکھا( آٹھویں کتاب ' 67) اور سعیاہ نے الصور کو سیڈون کی بیٹی کما( xxiii) کیونکہ اِس کی بنیاد سیڈونیوں نے رکھی تھی۔

سوم ایلید'vi'2–290

سمن کھنے اوڑ یے 227'iv تا 230۔

منع ايناًا2°1-351\_

اس بارے میں کوئی شک نمیں کہ " سائیریا " نامی ر زمیہ ہو مرنے نمیں لکھی تھی ۔

عنط بدی طور پر ایک رغمیس کانام تھا'نہ کہ ایک ما قبل سلطنت کے بادشاہ کا۔

^ شائع مصرجانے والے کسی بھی مختص کو بیہ غلطی لگنا ممکن تھا کیونکہ نوجیوں کی ڈاڑھیاں نہیں تھیں اور شیوکرناتمام طبقات میں رائج تھا۔

<sup>9 شایع</sup> ساجی بند هنوں کا احترام کرنے اور شاہی واشرانی عهدوں کو متازر کھنے والے ایک ملک میں سیہ کمانی باہرے آئی ہوئی لگتی ہے ۔

منانع میرُ زیابا بال کومعری زبان میں امنت یا امنی کهاجا ناتھاجس پر اوز ریس کی حکومت بھی۔ منابع

لیہ سیہ مصربوں کاعظیم عقیدہ تھااور اِس میں اِن کایقین مقبروں کی تصاویر میں ہر کمیں نظر آ تا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ صرف برے لوگوں کی روحیں ہی کسی جانور کے جسم میں داخل ہونے کی ذلت سستی تھیں –

اع میں معری نہ ہب میں اس قتم کاکوئی ا مرنظر نہیں آیا۔

سلط ہیروڈوٹس زیادہ ایمانداری اور انصاف پندی کے ساتھ تشلیم کر آ ہے کہ یونانیوں نے فلیفہ اور سائنس کے ابتدائی اساق مصربے لیے ۔۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سلطه مردوں کی جائے اقامت مغرب کوتصور کیا جا آتھا جہاں سورج اپناسفرختم کر آتھا۔

هلتله دورا ہوں کی باقیات اب بھی موجود ہیں ۔

الملطه یعنی بہاڑی کی چوٹی کو برابر کر کے بنایا گیا' پلیٹ فار م – مرکز میں پھر کاایک گڑا جھوڑ دیا گیا تھا جس پر ہرم تقبیر کیا گیا –

سلط نسرکانہ تو کوئی شائیہ ملاہ اور نہ ہی اِس کے موجو دہونے کاکوئی امکان ہے ۔

الملط براً مرم مررخ نے 756 نٹ تھاجواب732 نٹ رہ گیا ہے ۔ اصل بلندی 480 نٹ وائج تھی جواب460 نٹ وائج ہے ۔

الله سخفروں کے سائز مختلف ہیں ۔ ہیرو ڈوٹس کااشارہ بیرونی سطح کی طرف ہے جواب موجود نہیں ۔

میل ہے ہوال دلچیپ ہے کہ کیامھری ہرم یا ٹیلہ نمامقبرے کاتھور اُس وقت اپنے ساتھ لائے جب انہوں نے وادی نیل میں ہجرت کی 'اور کیا اِس نے اُس تصور سے جنم لیا جس کے تحت اشور سے کا مرحلہ وار مینار اور ہندوستان Pagodak تقییر ہوا۔

الططع فعم عامہ اور ہیرو ڈوٹس کے اِس دعویٰ کے ذریعہ ڈیو ڈورس کا بیہ خیال باطل ثابت ہو جا آ ہے کہ اُس وقت تک مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں ۔

المثله بیه ضرور بیرو محلینی رسم الخطابی ہوگا۔ بیرونی پھر غائب ہو جانے کے باعث ہیروڈوٹس کے دعوے کو مستردیا قبول کرناممکن نہیں۔

سیلی اہل مصرنمایت قدیم دورے ہی لوہے کا ستعال جانتے تھے ۔

اور ہم یقین کے آپس کی بیٹی کی کمانی رامپ می نی تس کی بیٹی والی کمانی ہے مطابقت رکھتی ہے اور ہم یقین ہے کہ کتے ہیں کہ ہیرو ڈوٹس نے بیہ "پروہتوں" ہے نہیں بلکہ کسی مگراہ کن یونانی" مترجم" ہے تن تقی –

<sup>4 تا</sup> واضح ہے کہ ہیروڈ وٹس نے ابوالہول پر توجہ نہیں دی تھی جو 18 ویں سلطنت میں ہی بن <sup>ع</sup>میا تھا۔

۱۳۶۸ میر سائنے کا مُرخ گریٹائٹ تھااور ہیروڈوٹس کا بیہ کہنادرست لگتاہے کہ زیریں Tier پھر کا تھا۔ عرب خلفائے خزانے ملنے کی اُمید میں تمام اہرام کھلوائے تھے۔۔

عطی اس کا گذریئے بادشاہوں کے حملہ سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا'کیونکہ یہ مقبرے مصریں کر اس کا گذریئے بادشاہوں کی حکومت سے بہت پہلے تقیرہو گئے تھے۔

۸ علی میداوزرس تفا<sub>-</sub>

میل شاعرہ سیفو کا بھائی Charaxus نسبوس سے شراب لایا کر تا تھا' جے وہ نوکر یکس لے جانے کا عادی تھا۔

• سلم المان غالب ہے کہ وہ 22ویں سلطنت کا ثیشاک تھا۔

اسلے بند وبالا ہرم نمامینار جو معدے بر آمدوں کے facades تفکیل دیے ہوئے تھے۔

'' سلام رہائٹی گھروں' مقبروں اور عام عمار توں' شہروں کی دیو اروں' قلعوں اور معبدوں کے لیے خام اینوں کے خام اینوں کے خام اینوں کے خام اینوں کے متحف دعوب میں پکایا جا آتھا۔ بہت سے جنگی متحف دعوب میں پکایا جا آتھا۔ بہت سے جنگی قیدیوں کو اینٹیں بنانے کے کام میں لگایا جا آ۔ اس پیشے پر حکومت کا اجارہ تھا۔

مستعلق بُوبانس کے معبد کی جائے و قوع کابیان بالکل درست ہے۔

مسطح دیکھئے تیسری کتاب' جُز 15۔

۵ سلته گتا ہے کہ یہ جزیرہ بُونو جھیل کے جنوبی مشرقی کونے پر ہوگا۔

المطلع نيو مرك مطابق 300 كو700 رد مناج سي-

عسلے سنجرب کو "عربوں اور اشوریوں کاباوشاہ "کمنا جرت انگیز ہے۔ اس کھاظ سے وہ اشوری سے
زیادہ عرب بادشاہ لگتا ہے۔ نیز اُس کے لشکر کو بھی "عربی "کما گیا۔ ہیروڈوٹس کی اِس خلطی کی
کوئی توجیہ پیٹس نمیں کی جائتی ۔ البتہ اِس سے یہ ضرور واضح ہوجا آ ہے کہ عربی لوگ زیریں
میسو یو فیمیا کی دیگر نسلوں کے ساتھ کیسے تعطیے ملے ہوئے تھے اور ایک اشوری بادشاہ صحرا کے
قبال پر کمی قدر اثر ور سوخ رکھتا تھا۔ دو ہزی سامی نسلوں کے در میان تعلق اِن دونوں میں
قبار کو نسبتا آسان بنا تا ہے: سو ہمیں بھی عربی بادشاہ اشوریہ پر غالب کیلتے ہیں تو بھی اشوری
بادشاہ عرب قبائل پر ۔

\* تلک اگر ممغس میں چوہوں کا خصوصی احرام کیا جاتا تھاتو غالبا اِس کی کوئی اور باطنی وجہ ہوگی ۔ وہ پیداوار کی علامت تھے 'اور کچھ لوگ انہیں قوت غیب دانی کے حال سجھتے ہیں ۔ کتے ہیں کہ ٹرو آس کے لوگ چوہوں کااس لیے احرام کرتے تھے کہ انہوں نے "دشنوں کی کمانیں کر ڈالی تھیں ۔ " سکندریہ کے سکوں پر اپالو کوایک ہاتھ میں چوہا پکڑے ہوئے دکھایا گیاہے ۔ اُس کااک لقب جوہاتھا۔

<sup>9 شامل</sup> یہ ہیکا فیمئس کا پہلاواضح ذکر ہے ۔ (دیکھئے نجز21 اور 23) ۔ اُس کادور 520 ق-م آ475 ق-م بنتا ہے ۔ اُس نے ہیرو ڈوٹس کے لیے راہ ہموار کرنے میں کسی بھی دو سرے مصنف سے زیادہ مدد فراہم کی ۔ ہیکا فیمئس کی کتا ہیں جغرافیا کی اور تاریخی نوعیت کی تھیں ۔

مسله اوزرِس کابھائی ٹائیفون بلکہ ست اُسی طرح " شر"کامجرد تصور تھاجیے اوز رِس " خیر"کا۔ اسله دیکھئے پیچیے مجز 43۔

اسلے کیے تھیں میں اور بھی کی داد و تحسین غیرمعمولی ہے کیونکہ تحسیس میں اور بھی کئی زیادہ شاندار ممارات موجود تھیں جنہیں وہ نظرانداز کر گیا۔۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیم بھی سس کے کنارے ارتمس کااصل معبد غالباً کمیریوں نے تباہ کر دیا ہو گا۔ ہیروڈوٹس کادیکھا ہوامعد کنوسس کے کرمیفرون اور اُس کے میٹے نے بنوانا شروع کیا ہو گا۔

مسلطه ديميئ تيري كتاب 'جُز60 –

۵ سم مع ان ابرام کے کوئی آثار باتی نہیں ۔

۲ میل نیروں کے دہانوں پر آج بھی **مجھل**ی کی بزی مقدار پکڑی جاتی ہے۔

<sup>ے ہو</sup> مصرمیں کانسی کی زرہ بت قدیم دور سے تھی ۔

۸ سیل یو نانی کیپوں کے لیے منتخب کردہ جگہوں سے پنہ چلنا ہے کہ انہیں مشرق کی جانب سے ہیرونی حملے کے خلاف ایک دفاع کے طور پر ضروری خیال کیاجا تاتھا۔

<sup>9 سمط</sup> رکھنے جُز 83 '33 اور 152 – وہاں اور بھی کی دار الاستخارہ موجود تھے 'لیکن بُوٹویالیٹووالے کوسب سے زیادہ ش**رت عامل ت**ھی – دیکھئے جُز 83 –

• هله بيرو دُولس كمتا ہے كه بير ديوى عظيم معبودوں ميں سے ايك على - ديكھيے جُز 156-

اھٹھ یہ پر وپائیلیم یا داخلی دالان کے ہرمی میتاروں کی بلندی ہے ۔

ا پالو ہور س تھا' آئس اور اوزیریس (دیمینتر اور ڈایونی سس) کابیٹا; لیکن معری اساطیریں اُس کی کوئی بہن نہیں تھی' اور ارتمس بُوباشس پایشت تھی ۔

۳۵۳ آزوش مقدس صحفے کااشدود ہے ۔

مهق کھے کیروَ احمری نسر مختلف اووار میں مختلف مقامات سے شروع ہوتی تھی ۔

۵ قتلع پتومس خروج ا'11 میں پتوم کے طور پر نہ کور ہے ۔ بیہ بحیر وَاحمر کے قریب نہیں تھا۔

۱۵ 🗗 اِس کی وجه ایشیائی اقوام کی برمتی ہوئی طانت تھی 🗕

محققہ یماں نہ کور جگہ یُوسیاہ کی جائے وفات' مکٹال اور کوہ کار ل کے درمیان میگیڈو لگتی ہے 'مینی سیریا میں سے ہو کر ثمال کی جانب جانے والے راستے پر ۔ دونوں ناموں کی مشابت نے گڑ ہو سید اگی۔۔

۸ فیلی یوسیاہ کی شکست اور موت کے بعد نیکو (یا بحوہ) کار سمیش کی طرف گیااور واپسی پر جب اُسے پنہ چلا کہ یہو دیوں نے اُس کے بیٹے یہو آخز کو تخت پر بٹھا دیا ہے تو" فرعون بحوہ نے اُسے ربلہ میں جو ملک تمات میں ہے قید کر دیا باکہ وہ بروشلم میں سلطنت نہ کرنے پائے اور اُس ملک پر سو تعظار چاندی اور ایک تنظار سونا خراج مقرر کیا۔ اور فرعون محوہ نے یوسیاہ کے بیٹے الیا تیم کو اُس کے باپ یوسیاہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور اُس کانام بدل کر یہو قیم رکھا۔ لیکن یہو آخز کو لے میں۔ مورہ مصریں آکروہاں مرگیا۔ "2 سلاطین 33° xxiii تا 35°۔

وها المان کیدے میں ایالوے معبر کابیان پہلی کتاب کے بُر 157 میں دیکھیں -

• لتله میچه ی عرصه بعد مصربوں کو ہونے والی مکتوں کاذکر ہیرو ڈوٹس نے نہیں کیا۔

النطق اس سے مصریوں کی تحصیل علم سے محبت کی شہرت کا پیۃ جلتا ہے' عالا نکہ بیہ اُن کا عہد انحطاط بتایا جاتا ہے ۔

النط ايريز فرعون مفرع ب- ديكم برمياه 44 ب 30-

الملک استیاجز کاسائری کے جواب ہے موازنہ کریں (پہلی کتاب 'مُزز 127)جس ہے پیۃ جاتا ہے کہ یہ ایک روز مرہ کی بات تھی۔ یہ ایک روز مرہ کی بات تھی۔

منظم یونانی نوجیں بدستور بادشاہ کی تفواہ دار رہیں۔ مصر کی ریاست اور حفرع کی معزولی کی پینچر کیاں۔ سعیاہ 19ب'2اور برمیاہ 44ب'30 میں ہیں۔

المنطق موممغس لائیکس نہرکے وہانے کے قریب محراکے کنارے پر تھا۔

المنطق ہیروڈوٹس کے مطابق میہ طبقات' نہ کہ " ذاتیں " یوں تھیں --- (1) مقد س' (2) عسکری' (3) گذریئے' (4) سوریال' (5) د کاندار' (6) متر جمین اور (7) ملاح ۔۔

کلطه مختلف و قتول میں نوماس یا Cantons کی تعد او مکمٹتی برهتی ری \_

٨ الملك بيوسيرس كا - ديكھئے جُز 61 –

المنطق کور نقه کی جائے وقوع قدرتی طور پر وسیج تجارت پر پنتج ہوئی 'لوگوں نے شاندار انداز حیات اپنایا اور آرائش فنون کی حوصلہ افزائی کی ۔ للمذا کمینک کے پیشے کو جلد ہی بہت عزت واحترام کی نظرے دیکھاجائے لگا۔

• علله ارامنی کایہ پیانہ انگلینڈ کے ایک ایکڑ کا تقریباً تین چوتھائی تھا۔

الحظه به مصری معبدول میں عام ہیں -

اعمله بداوزرس تعا-

سلحتگ پیر جمیل سائیس میں اب بھی موجو د ہے 'جدید Sa\_el – Hagar ہے

م عمله ذیلوس کی جھیل اپالو کے عظیم معبد کی ایک مشہور چیز تھی ۔

۵عتله سربوں اور مصربوں دونوں کے ہاں ایک مرتے ہوئے خدا کی اسطور ہ موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کی بنیادوں کے لیے ایک مختلف مظر ختب کیا۔۔۔ سربوں نے سورج اور مصربوں نے دریائے نیل - ہر سال سردیوں میں دریائے نیل سو کھنے اور گر میوں میں بحر آنے کی وجہ سے ایسے فانی اور غیرفانی خدا کے تصور کی بنیاد ہنایا گیا۔ یو نانی ند بہ میں اس نظریے کے نقوش بست مدھم ہیں، لیکن اہل کریٹ کو زیشن کی موت کالیتین تھا' اور حتی کہ وہ اُس کا مقبرہ بھی دکھاتے تھے۔ یہ عقیدہ شاید معریا سریا سے مستعار لیا گیا کیو نکہ اہل یو بان خدا کے مرف کے تصور کو تابیند کرتے تھے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

**ٔ لا** و سر کناب

اوزیری کی تکالف اور موت مقری ند ہب کے عظیم اسرار تھے 'اور دیگر قدیم لوگوں میں بھی اس کے کچھ نقوش ملتے ہیں ۔

کے تلکہ ہیرو ڈوٹس کہتا ہے کہ اوزیری کے بیر إسرار دانوس کی بیٹیوں نے بونان میں متعارف کروائے ۔ قدامت کی کمانیاں بالعوم کئی مفہوم رکھتی تھی: اُن کی نوعیت آریخی 'طبیعی یا ندہبی تھی۔۔

^ على موازنه كرير آڻھويں كتاب 'جز 73 \_

<sup>9</sup> عظم قدیم و قتوں میں یو نانی دن کو چار حصوں میں تقسیم کرتے تھے ۔ ڈائیو کدائسد سٹومس کے مطابق تقسیم یوں تھی --- طلوع آفتاب یا صبح سویر ہے: منڈی کا وقت; دوپیر اور شام - عرب میں موجودہ دور کی تقسیم اِس سے کانی حد تک مِلتی مِلتی ہے ۔۔

· فیلی بیرگریتائٹ کے بلاکس تھے۔

الشکھ یہ ایک مصری مجتبے کے لیے غیر معمولی پوزیشن تھی۔ ممنس کے ایک اور مجتبے کے ساتھ ساتھ اے بھی مصرمیں افرا تفری پیدا ہونے کے نتیجہ میں زمین پہ پڑا رہنے دیا گیا ہو گا،اور مصربوں نے غالبًا ہیروڈوٹس کو یہ رازنہ بتایا۔

المنطق سے بیان مرف ملک کی اندرونی ریاست کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے۔ آگے چل کر سے بات واضح ہوجائے گی۔

۳۵۳ هر کیشن کا پناگور نرتها \_

مهم الله اماس کے پاس یو نانیوں سے مخاصت کی وجہ موجو دمخی جنہوں نے امیریز کی امداد کی تھی 'لیکن وہ اُن کی معاونت کی اہمیت کا ادراک کر کے اُن کا دوست بن گیااور انہیں مراعات دیں ۔ اِس کے بتیجہ میں بہت سول کو مصرفیں آ بسنے کی رغبت ہوئی اور بعد ازاں انہوں نے اپنے ملک کو فارسیوں سے چھڑانے کے لیے مصربوں کو مدددی ۔

۵۵۵ اے سب سے پہلے اماسس نے قائم کیا تھا۔

۲۸۲ مین اُن کے اپنے اپنے علاقوں میں خصوصی طور پر پوہ جانے والے دیو آؤں کا۔

<sup>24 على</sup> وُيلنى والامعبر 548 ق-م مِن جل گياتهاجوا ماسس كى تخت نشينى كا 2 وان سال بنتا ہے –

^ الملك ويكيئ ساتوين كتاب ' جُز 200 \_

<sup>9 ھائی</sup> جماری موجودہ کرنبی میں بیر رقم 80 ہونڈ سٹر لنگ ہے کچھ زیادہ ہوگ ۔ ڈیلفیوں کوجور قم جمع کرنا یزتی تھی دہ18,000 ہونڈ ہے زیادہ تھی ۔

• قتله بایس فتم کے مجتبے عام تنے (دیکھیے مچھٹی کتاب ' فجز 118) ۔ ڈیلٹی میں ایسمنا (مِنردا) کا مجسمہ مشہور مزین تھا۔ افیلی مصربوں کے پاس نمایت قدیم ترین دور میں اپنج بادشاہوں کی تصادیر تھیں۔ کچھ تصادیر کنوں پر بناکر آبو توں پر لگائی می بیں 'لیکن سے بو نانی اور رومن عمد کی غیر مصری اخراع ہیں۔

افیلی اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہیروڈولس کی " شجری اُون " ریشم تھی: لیکن آج بھی کڑھائی کے لیے عوا کہاس / سوت استعمال کی جاتی ہے۔

عوا کہاس / سوت استعمال کی جاتی ہے۔

افیلی سے بالحضوص مصر میں۔ "

افیلی کے تیے 'بالحضوص مصر میں۔ "

افیلی کے تیے 'بالحضوص مصر میں۔ "

افیلی کی تھے 'بالحضوص مصر میں۔ "

افیلی کی تھے 'بالحضوص مصر میں۔ "

افیلی کی تھے 'بالحضوص مصر میں۔ "

وی یہ رن سب برای کا برای کا کا کر صرف ہیروڈ ولس نے بی نہیں بلکہ مانیتھوا وردیگر نے بھی کا بر

٢٩٤٧ - كوه نے معركوا يك بحرى طاقت بناديا تھا(ديكھتے پيچيے جُز 159) –



## تھیلیا (طربیہ شاعری کی دیوی)

اوپر نہ کور اماسس وہ معری بادشاہ تھاجس کے خلاف سائریں کے بیٹے حمیمبائس نے چڑھائی کی:اور اُس کے ساتھ اُس کی متعدد محکوم اقوام پر مشتل ایک فوج گئی جن میں ایو نیائی اور ایولیائی یونانی دونوں شامل تھے ۔ حملے کی وجہ مندر جہ ذیل تھی لیے سمیمبائس نے ایک مصری کے مشورے پر ' (جو اماسس سے خفاء تھاکہ اُس نے اُسے بیوی بچوں سے جدا کرکے فارسیوں کے حوالے کر دیا تھا)اماس کی بٹی کارشتہ ما تگنے کے لیے قاصد روانہ کیا۔ اُس کامٹیرایک طبیب تھا، جب سائر س نے در خواست کی تھی کہ وہ بهترین مصری ماہر چیثم <sup>ملی</sup> کو بی<u>ص</u>یح تو اُس نے اس طهیب کو تجوایا تھا:اماسس أے سب ہے بهتر گر دانتا تھا۔ چنانچہ مصری کے دل میں اماسس کے خلاف کینہ تھااور کیمبائس کو باد شاہ کی بیٹی کا ہاتھ ما تکنے پر مجبور کرنے کی دجہ یہ تھی کہ اگر وہ مان گیاتو یہ اُس کے لیے باعث نظّی ہو گازاور اگر اُس نے انکار کر دیا تو سمیمبائس سے دشمنی مول لے گا۔ جب پیغام آیا تو فار سیوں کی طاقت ہے خو فزرہ اماسس بہت پریشان ہوا کہ اپی بیٹی کی شادی اُس کے ساتھ کرے یا نہ کرے کیو نکہ کیمبائس اُے اپنی بیوی نہیں بلکہ محض ایک داشتہ بناکر رکھنا چاہتاتھا' اِس بات کا اُسے یقین تھا۔ چنانچہ اُس نے معالمے پر اچھی طرح غور کیااور آخر کار ایک عزم کیا – مرحوم باد شاه ایپریز کی ایک بیمی نائتی نِس تلے (Nitetis) در از قامت اور حسین عور ت تھی اور اُس شاہی خاندان میں ہے اب صرف وی زندہ بچی تھی۔ اماسس نے اِس عوِرت کولیا اور اُسے سونے اور بیش بہاء ملبوسات میں سیاسنوار کر فارس بھیج دیا کہ جیسے وہ اُس کی اپنی ہی بیٹی ہو ۔ کچھ عرصہ بعد جب کیمبائس اُسے بانبوں میں لیے ہوئے تھاتو اُسے اُس کے باپ کے نام ہے پکار لیا'جس پر وہ بولی'"اے باد شاہ' میں دیکھ رہی ہوں کہ اماسس نے تہیں کیسے دھو کا دیا

ہے: اُس نے جھے پکڑااور سجاسنوار کرائی بٹی کے طور پر تمہارے پاس بھیج دیا۔ لیکن در حقیقت میں اماسس کے آقا میریز کی بٹی ہوں; اماسس نے دیگر مصربوں کے ساتھ مل کرامیریز کے خلاف بغاوٹ کی اور اُسے مار ڈالا تھا۔ " یوں کیمبائس پر سب پچھ آشکار ہو گیا' وہ بہت غصے میں آیا اور مصربریورش کردی۔ یہ ہے فارسی کمانی۔

2- تاہم' معربوں کا کمنا ہے کہ تحمیبائس کا تعلق اُن کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اِس مائتی ہے کیونکہ وہ اِس کا تحق اِس کا بیٹی اور دستور کے مطابق تحمیبائس نے نہیں بلکہ سائرس نے اہاسس کی بیٹی کارشتہ انگا تھا۔ لیکن یہاں وہ سچائی ہے منحرف ہو گئے ہیں۔ وہ فار سیوں کے قوانین اور دستور کے ساتھ باقی سب کی نبیت کمیں زیادہ واقف ہوتے ہوئے بھی زیادہ آگاہ نہیں۔ اول تو یہ کہ اہل فارس ایک جائز وارث کے ہوئے می ناجائز اولاد کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیا کرتے; دوم یہ کہ تحمیبائس ایک اکیمینی (Achaemenian) فارنا پس کی بیٹی کیاندانے دوم یہ کہ انہوں نے سائرس کے گھرانے کے ساتھ تعلق داری کادعوئی کرنے کی خاطر آرج کو مسے کردیا۔

3- میں نے ایک اور روایت بھی تی ہے جس پر ذرا بھی یقین نہیں ۔۔۔ کہ ایک فاری فاتون سائرس کی یوبوں سے ملنے آئی 'اور قریب ہی کھڑے کیباندا نے کے طویل القامت اور خوبصورت بچوں کود کھے کر اُن کی تعریف و تحسین کرنے گئی ۔ لیکن سائرس کی یوی کیباندا نے نے دواب دیا "اگر چہ میں نے سائرس کو ایسے شاندار بچے دیتے ہیں 'پھر بھی وہ میری قدر نہیں کر تا اور مصرے آنے والی تی یوی کو ہی اہمیت دیتا ہے ۔ "یوں اُس نے تائی پش کے بارے میں اپنی پریشانی فلا ہرکی: جس پر اُس کے سب سے بڑے بیٹے کھیبائس نے کہا "ماں 'جب میں جوان ہو جاؤں گاتو مصرکی اینٹ سے اینٹ بجادوں گا۔ "کمانی کے مطابق اِس موقع پر وہ صرف دس برس جاؤں گاتو مصرکی اینٹ سے اینٹ بجادوں گا۔ "کمانی کے مطابق اِس موقع پر وہ صرف دس برس کو جو ان ہو کو دی ہے۔ اس لیے جب وہ دو ان ہو کرتخت پر بیٹھاتو مصرکے خلاف چڑھائی کی۔

4۔ اس مهم کامحرک بننے والا ایک اور بھی قطعی مختلف معاملہ تھا۔ اماسس کے کرائے کے پاہیوں سمے میں سے ایک ہالی کار نامی فینس (Phanes) ہزاجنگہو 'بمادر اور سمجھد ارتھا' وہ کی دجہ سے اپنے بادشاہ سے فیر مطمئن ہو کرنو کری چھو ڈگیا' اور سمیمبائنس کی جانب کشتی میں روانہ ہوا آگہ اُس کے ساتھ بات کر سکے ۔ چو نکہ وہ کرائے کے فوجیوں میں کافی نمایاں حیثیت کا حامل تھا' اور معرکے بارے میں بالکل درست رائے دے سکتا تھا' اس لیے اماسس بہت پریشان ہوا اور اُس کا چھاکر نے کا تھم دیا۔ اُس نے ریادہ قابل اِعتاد خواجہ سراکو یہ ذمہ داری سونی جو ایک جنگی جماز میں فینس کو ڈھونڈنے فکا۔ خواجہ سرانے اُسے لاکشیامیں پکڑا' لیکن واپس

مصرلانے میں کامیاب نہ ہو سکا 'کیو نکہ فینس نے اُس کے محافظوں کو شراب پلا کر نہ ہوش کر دیا اور خو د بھاگ کرفاری چلا گیا۔اب ہوا ہیہ کہ سمیمبائس مصر پر حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا اور صحرا پار کرنے کے بارے میں متفکر تھا کہ فینس پہنچ گیا اور نہ صرف اُسے اماسس کے راز بتائے بلکہ صحرا عبور کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اُس نے مشورہ دیا کہ شاہ غرب ھے کی جانب ایک قاصد بھیج کر پروانہ را ہداری مانگا جائے۔

5۔ معربیں داخل ہونے کاواحد راستہ صرف یہ صحراب: فیبقیائے لے کر کیڈا کئی آئی شہر کی سرحدوں تک کا علاقہ فلسطینی سریائی کھ کہلانے والے لوگوں کا ہے; کیڈا کئی (جو مجھے ساد دلیں بقتا بڑا شہر لگتا ہے) ہے لے کر جینی سس تک کے بازار عرب باد شاہ کے ہیں; جینی سس کے بعد سریائی دوبارہ آتے ہیں'اور جھیل سربونس تک تھیلے ہوئے ہیں جو اُس جگہ کے نزدیک واقع ہے جہاں کوہ کاسیئس سمندر میں داخل ہو تا ہے ۔ کمانی کے مطابق اِس جھیل سربونس میں فائیفون نے خود کو چھپایا تھا'اور بیس ہے معرشروع ہوجاتا ہے۔ اب ایک طرف جینی سس' جبکہ دو سری طرف جھیل سربونس اور کوہ کاسیئس ہیں'اور ان دونوں کے در میان تقریباً تین دن کے سفرجتنا خطہ ہے آب وگیاہ صحراہے۔

6۔ اب میں الی چیز کاذکر کروں گا جے وہ چند افراد جانتے ہیں جو مصر تک جماز پر گئے۔
سال میں دو مرتبہ یو نان کے ہرعلاقے اور فنیقیاہے بھی شراب مٹی کے بر تنوں میں مصرلائی جاتی
ہے; △ تاہم 'آپ کو سارے ملک میں مٹی کاایک بھی برتن نظر نہیں آئے گا۔ آپ ضرور یو چھیں
گے کہ اِن مرتبانوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ میں اِس کی وضاحت بھی کروں گا۔ ہرشہر کا صدر بلدیہ
شراب کے مرتبان اپنے ضلع میں جع کر آاور انہیں ممنس لے جاتا ہے 'جماں ممنسی انہیں پانی ہے
بھرتے اور سیریا کے اِس صحرائی خطے میں پہنچاتے ہیں۔ یوں سال یہ سال مصرمیں آنے والے
مرتبان وہاں فرو خت کے لیے رکھے جاتے اور سیریا میں پہنچتے ہیں۔

7۔ مصرجانے کے اِس راستے کو ہاں پانی کا ذخیرہ کرکے موزوں رکھنے کا پیہ طریقہ فارسیوں نے ملک پر قبضہ کرتے ساتھ ہی شروع کر دیا تھا۔ آہم 'ہمارے زیر غور عمد میں خطہ پانی ہے محروم تھا; کیمبائس نے اپنے ہالی کار ناسی مهمان کے مشورے پر عمل کیااور عرب باد شاہ سے پروانہ راہداری مانگنے کے لیے قاصد جمیجا۔ عربی نے درخواست قبول کی اور دونوں نے آپس میں وفاداری کاعمد کیا۔

8 - عرب لوگ اِس متم کے دعدے کمی بھی اور ملک کے لوگوں کی نسبت زیادہ ایماند اری کے ساتھ نبھاتے ہیں ۔ فلک وہ مندر جہ زیل صور توں میں وفاد اری کا طف لیتے ہیں ۔ جب دو آدی دو تی کا عمد کرتے ہیں تو ایک تیسرے آدمی کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں: وہ ایک تیز دھار پھرے دونوں کی در میانی انگلی کے قریب ہاتھ کے اندرونی طرف ایک ایک کٹ لگا آئ پھر
اُن کے لباس سے ایک ایک دھجی لے کر اُن کے خون میں ڈبو نااور اُس کے ساتھ در میان میں
پڑے سات پھروں شاہ کو گیلا کر تاہے; اِس دوران وہ ڈابونی سس اور بور بینا کو پکار آجا آہے۔
اِس کے بعد طف لینے والا محفص اجنبی یا شہری (اگر وہ شہری ہو) کو اپنے تمام دوستوں سے ملوا تا
ہے' اور وہ خود کو معاہدے پر عمل کرنے کا پابند قرار دیتے ہیں۔ اُن کے صرف دو دیو تا ہیں۔۔۔
ڈابونی سس اور بور بینا ہللہ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بال کا شنے کے طریقے میں ڈابونی سس کی
پیروی کرتے ہیں۔وہ معبدوں سے دورایک وائرے میں بیٹھ کراپنے بال کا ٹاکرتے ہیں۔وہ اپنی
زبان میں ڈابونی سس کو اور و آل اور یور بینا کو الیلات کہتے ہیں۔

9 چنانچہ' جب عربی باوشاہ نے کیمبائس کے قاصدوں سے وفاداری کا وعدہ کیا تو مندر جد ذیل انداز اپنایا ۔۔۔۔ اُس نے بہت سے او نئوں کی کھالوں میں پانی بھروایا اور ان سب کو اپنے زیر ملکیت تمام زندہ او نظوں پہ لدواکر انہیں صحرامیں لے گیا'اور فوج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ہم تک پہنچنے والی دو کہانیوں میں سے نسبتا زیادہ قرین قیاس ہے۔ عرب میں ایک بہت بڑا دریا کورائس (Corys) ہے جو بحیرہ ایر پیقر گئن (Erythraen) میں جاکر گرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی بادشاہ نے بیل اور دیگر مویشیوں کی کھالوں سے ایک پائپ بناکر دریا سے صحرا تک بچھایا اور یوں وہاں کھودے ہوئے تالابوں کو پانی سے بحرا۔ دریا سے اِس صحرائی خطے تک بارہ دن کا سفر ہے۔ اور پانی تین مختلف پائیوں کے ذریعہ تین الگ الگ مقامات تک لایا گیا۔۔

10- اماس کا بیٹا پیامٹی ٹس دریائے نیل کے پیلوسیائی دہانے پہ پڑاؤڈال کر کیمبائس کا انتظار کر تارہا۔ کیونکہ سیمبائس نے جب مصرکے خلاف فوج سمنی کی تواماسس کو حیات نہ پایا وہ مصر پر 44 برس حکومت کرنے کے بعد مرکیاتھا اور اس عرصہ میں اُسے سمی بڑی مصیبت کا سامنانہ ہوا۔ جب وہ مراتو اُس کی لاش حنوط کرکے مقبرے میں دفن کی گئی جو اُس نے معبد میں خود تقیر کروایا تھا۔ کلہ بعد میں اُس کا بیٹا پیا میٹی ٹس تخت پر بیٹھاتو مصر میں ایک عجیب و غریب پیش بنی واقع ہوئی ۔۔۔ مصری تصیب میں بارش بری جو پہلے بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ بھی بعد میں دوبارہ ایسا ہوا 'جیسا کہ خود اہل تصیب تصدیق کرتے ہیں۔ بلائی مصر میں عوماً بارش نہیں ہوتی ٰ لیکن اس موقع بر تھیس میں بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے کرے۔

11۔ فارسیوں نے صحراپار کیااور مصریوں کے قریب ہی اپنے خیبے گاڑ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔اس پر پہامٹی ٹس کے اُم جرتی قاتلوں کو (جو یو نانی اور کیریا کی تھے) نینس پر شدید غصہ آیا کہ وہ مصر پر ایک غیر مککی فوج لیے کر آیا ہے ' چنانچہ انہوں نے اُس سے انقام لینے کا طریقہ سوچا۔ فینس اپنے میٹوں کو مصر چھوڑ آیا تھا۔ اُم جرتی قاتلوں نے انہیں پکڑا' پڑاؤ میں ئے کر آئے اور انہیں اُن کے باپ کے سامنے کیا:اس کے بعد وہ ایک پیالہ لائے اور اسے دو تشکروں کی در میانی خالی جگھ میں رکھ کرفینس کے بیٹوں کو باری باری برتن کے پاس لائے اور انہیں ذبح کر دیا۔ عللہ جب آخری بھی مرگیاتو پیالے میں پانی اور شراب ڈالی گئ 'اور تمام فوجیوں نے خون کا ذا نقہ چکھا اور جنگ لڑنے گئے۔ جنگ بہت خونریز ہوئی 'اور دونوں فریقوں کے جنگجو وُں کی بھاری تعد او قتل ہونے کے بعد ہی معری پلٹے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔

10- اس جنگ کے میدان میں میں نے ایک نمایت حرت انگیز چیزدیمی جس کی نشاندی مقای باشدوں نے کی تھی۔۔۔ مقالی باشدوں نے کی تھی۔۔۔ مقالی باشدوں نے کی تھی۔۔۔ مصریوں کی ہڑیاں ان سے دورایک جگہ پر تھیں:اب اگر آپ فاری کھوپڑیوں پر کوئی چھوٹا ماکنگر بھی ماریں تو وہ اتنی کمزور ہیں کہ ان میں سوراخ ہوجا آ ہے: جبکہ معریوں کی کھوپڑیاں اس قدر مضبوط ہیں کہ آپ چھر کے ساتھ بھی انہیں بشکل تو ڑ کتے ہیں۔ انہوں نے جھے اس فرق کی مندر جہ ذیل وجہ بتائی جو کائی قرین قیاس گلتی ہے۔۔۔ ان کے مطابق معری بچپن سے ہی سر مونڈ تے ہیں اس لیے سورج کے اثر سے ان کی کھوپڑی دبیز اور سخت ہوجاتی ہے۔ معریم تنجا بین نہ ہونے کی بھی ہی وجہ ہے 'وہاں آپ کو کسی بھی دو سرے ملک کی نسبت کم سنج نظر آئیں بین نہ ہونے کی بھی ہی وجہ ہے 'وہاں آپ کو کسی بھی دو سرے ملک کی نسبت کم سنج نظر آئیں کئور ہیں کیو نکہ وہ ان پر سایہ کے رکھتے گا اور پگڑیاں باند ھتے ہیں۔ میں نے جو پچھ یہاں لکھا کے بیٹے ا کیمینیز کے ہمراہ مارے جانے والے (لیبیائی آبار س کے ہاتھوں) کلہ فارسیوں کی کھوپڑیاں بھی بہت کمزور تھیں۔

-13 جنگ میں شریک معربوں نے جلدی دخمن کو پیٹھ دکھائی اور پھرافرا تغری کے عالم میں مفس کی طرف بھاگے اور شہر پناہ کے اند رہند ہو گئے۔ اس پر کیمبائس نے ایک فاری قاصد کو ایک ماٹیلیائی کشتی میں بھیجا' جے دریائے نیل میں اوپر ممفس کی طرف جانا اور معربوں کو ہتھیار ڈالنے کی دعوت دینا تھی۔ آہم' بہب انہوں نے کشتی کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا تو ہجوم در ہجوم قلع سے باہر نظے 'کشتی کو تباہ کیا اور عملے کی ٹائلیں چرکر انہیں قلعے کے اندر لے گئے۔ اس کے بعد مملی سرحد پر رہنے والے لیبیاؤں کو اپنی مملی کا محاصرہ ہوا اور انہیں ہتھیار مجھینئے پڑے۔ تب معرکی سرحد پر رہنے والے لیبیاؤں کو اپنی ملک کے لیے خطرہ محسوس ہوا' انہوں نے بنگ کیے بغیر خود کو کیمبائس کے حوالے کردیا' اسے بخیر ہو دکو کیمبائس کے حوالے کردیا' اسے بخیر ہو اور کی محسوس ہوا اور تھا کف بھجوائے۔ لکھ سائی رہنے اور محسوس ہوا کو انہوں نے بھی کریے ایک سائی دینے اور محسوس نے لیبیائی تھا نف شکر ہے لیبیاؤں کی طرح خوفزدہ ہو کر بالکل ان جیسار ویہ اختیار کیا۔ کیمبائس نے لیبیائی تھا نف شکر ہے کے ساتھ قبول کیے' لیکن اہل سائی رہنے کے نہیں۔ انہوں نے صرف 500 منا کے جانے گئی ہوئی ہوئی کے ساتھ قبول کے 'لیکن اہل سائی رہنے کے نہیں۔ انہوں نے صرف 500 منا کہ جانے کہ بندی کے ساتھ قبول کے 'لیکن اہل سائی رہنے کے نہیں۔ انہوں نے صرف 500 منا کہ جانے کی بھیجی کے ساتھ قبول کے 'لیکن اہل سائی رہنے کے نہیں۔ انہوں نے صرف 500 منا کے جانے کی ایکن اہل سائی رہنے کے نہیں۔ انہوں نے صرف 500 منا کے جانے کی بھیجی

تھی' جے میرے خیال میں کیمبائس نے بہت کم جانا۔ چنانچہ اس نے یہ دولت ان سے چیمیٰ اور اپنے ہاتھوں سے فوجیوں میں لٹادی۔

قلعہ فتے کرنے کے وس دن بعد کیمبائس نے مصری بادشاہ پیامنی ٹس کا حوصلہ کو آ زبانے کاارادہ کیاجس نے صرف چھاہ حکومت کی تھی۔اس نے پیامینی ٹس اور اس کے ساتھ متعد دد گیر مصربوں کو ایک نواحی بستی میں رکھااور وہاں اُسے تفحیک کانشانہ بنایا – سب سے پہلے تو اس کی بیٹی کو غلاموں والے کپڑے پہنا کر شہرہے با ہر گھڑے میں پانی بھرنے بھیجا۔ بزے بزے شرفاء کی کنواری بٹیاں بھی ای جیسے لباس میں ہمراہ تھیں ۔ جب یہ دوشیزا کیں روتی اور فریاد كرتى موكى اين بايوں كے سامنے آئيں تو پائن اس كے سواباتى سب باپ بھى رونے دھونے لگے: لیکن پیامٹی ٹس نے محض اپنا سرجھکالیا۔اس طرح پانی بردار اٹر کیاں وہاں ہے گذریں۔ان کے بعد پیامینی ٹس کابیٹااپی عمر کے دو ہزار مصریوں کے ہمراہ آیا۔۔۔سب کے محلے میں رہے اور منه میں نگامیں تھیں --- اور وہ بھی وہاں سے گذر کر آ گے گئے تاکہ ممنس میں جاہ کی جانے والی کشتی اور ماکتیلیوں کے قتل کے بدلے میں سزائے موت پاسکیں۔ شاہی منصفوں نے بڑے د کھ کے ساتھ سزا سائی ---" ہر التیلیائی کے عوض دس متاز ترین مصربوں کو مرتا ہو گا۔ "بادشاہ پیامنی ٹس نے نوجوانوں کی قطار کو سامنے ہے گذرتے دیکھااور وہ جانتاتھا کہ اُس کا بیٹا مرنے جار ہاہے 'لیکن اس نے پھروہی ز دعمل دیا جوایی بٹی کو دیکھ کر دیا تھا; جبکہ ار دگر د بیٹھے دیگر مصری آہ و بکا کرتے رہے ۔ جب به سب بھی گذر گئے تو اتّفا قالیک بوڑھا برہنہ فقیر (جو جوانی میں پیامنی ٹس کا ساتھی ہوا کر تا تھا) پیامنی ٹس ابن اما سس اور دیگر مصریوں والی جگہ پر آیا اور فوجیوں سے بھیک ما تکنے لگا۔ یہ دیکھ کر باد شاہ کے اٹنک پھوٹ ہے اور اس نے اونچی اونچی روتے ہوئے اپنے دوست کو نام لے کر پکار ااور ماتھا پیٹنے لگا۔ کچھ افراد کو وہاں یہ دیکھنے کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ وہ اپنے سامنے لائے جانے والے عزیزوں کاحشرد کمیر کر کیار دعمل دیتا ہے; چنانچہ ان افراد نے جاکر سمیمبائس کو تمام صور تحال ہے آگاہ کیا۔ اُس نے حیرت زدہ ہو کرایک قاصد کو بیامیٰی ٹس کے پاس بھیجااور پوچھا' "پیامیٰی کُس تمهارا آقا کیمبائس تم ہے پوچھتا ہے کہ جب تم نے اپی بیٹی کو ذلت ہے دوجار حالت میں اور اپنے بیٹے کو موت کی جانب جاتے ہوئے دیکھاتو ذرا بھی نہ روئے 'جبکہ ایک غیر نسل کے فقیر کو ہزی عزت دی۔اس کی کیاوجہ ہے؟" پیامٹی ٹس نے جواب دیا'"اے سائر س کے بیٹے امیری اپنی بربختیاں اتنی نہیں تھیں کہ ان پر آنسو بہائے جاتے; لیکن میرے دوست کی مصیبت آنسوؤں کی مشتق تھی۔ جب کوئی ثنان و شوکت اور فراوانی کی سطح ہے گر کر بردھایے مِي كُداكرى كى حالت كو پہنچ جائے تو آپ اس پر رو كتے ہيں ۔ "جب قاصديہ جواب واپس لايا تو كيمبائس نے اسے درست تسليم كيا، معرى كتے ہيں كہ خود كروسس كے بھي اشك سنے لگے ---

کیونکہ وہ بھی کیمبائس کے ہمراہ مصر آیا تھا۔۔۔ اور وہاں موجود فاری بھی رو دیئے۔۔ خود کیمبائس کادل بھر آیا'اور اس نے فور انتخام دیا کہ پیامنی ٹس کے بیٹے کو سزائے موت پانے والوں میں سے نکال دیا جائے اور بیامینی ٹس کو پیش کیاجائے۔

قاصدوں کو دیر ہوگئی اور وہ پیامینی ٹس کے بیٹے کو مرنے سے نہ بچاسکے 'فارسیوں نے سب سے پہلے اسے ہی مکڑے مکڑے کیا تھا; پس وہ بہامنی ٹس کو ہی بادشاہ کے حضور لاسکے۔ کیمبائس نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی اور مزید مخت سلوک سے معاف ر کھا:اً گروہ معاملات میں ٹانگ اڑانے ہے باز رہتا تو شاید مصرواپس حاصل کرلیتا اور وہاں گور نر کے طور پر حکومت کر تا – کیو نکہ اہل فار س باد شاہوں کے ہیٹوں کے ساتھ آبرومندانہ سلوک کیاکرتے ہیں' حتی کہ بایوں کی سلطنتیں باغی بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ بہت می چیزوں سے آپ جان کتے ہیں کہ یہ فاری حاکمیت ہے ' بالخصوص بوزیری اور تھانار س کے معالمہ میں۔ تھانار س لیبیائی اِنار س کا بیٹا تھا اور اُسے اپنے ہاپ کی جگہ پر بادشاہ بننے کی اجازت دی۔ پوزیری کے بیٹے ا مِر تیئس کے ساتھ بھی میں ہوا: تاہم 'کسی بھی دوا فراد نے فار سیوں کو اُتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا کہ امر تیئس اور اِناریں نے پہنچایا۔ اِس معالمے میں پیامنی ٹس نے برائی کو دل میں جگہ دی' اور اُسی کے مطابق صلہ پایا ۔انکشاف ہواکہ وہ مصرمیں بغاوت کی آگ بھڑکا رہا تھا'جس پر کیمبائس نے اُسے بیل کاخون <sup>4 لھ</sup> پینے پر مجبور کیااور وہ فور امر گیا۔ یہ تھاپیامیٰی ٹس کاانجام۔ اِس کے بعد کیمبائس نے ممفس کوالو داع کمااو رسائیس گیا;وہ ایا سس کے محل میں گیااور صاف الفاظ میں تھم دیا کہ باد شاہ کاجسم تابوت میں ہے نکال کر باہرلایا جائے ۔ خد متگار وں نے تعمیل کی: اُس نے انہیں مزید تھم دیا کہ لاش کو کو ڑے ماریں 'اِسے نیزوں سے چھیدیں 'بال نوچیں مطع اور اِسے ہر قتم کی تذلیل کا نشانہ بنا کیں۔ تاہم' حنوط شدہ لاش نے مرافعت کی: خد متگار اپنے کام ہے تھک گئے: اِس پر کیمبائس نے انہیں تھم دیا کہ لاش کو لیے جاکر نذر آتش کردیں ۔ یہ واقعی ایک ناپاک حکم تھا'کیونکہ فاری آگ کو ایک دیو یا سیجھتے ہیں <sup>ایک</sup> اور اپنے مردے کو تھی ہی صورت میں نہیں جلاتے ۔ در حقیقت یہ طرز عمل مصریوں اور فارسیوں دونوں کی نظرمیں ناجائز ہے۔۔۔ کیونکہ فارس لوگ ایک انسان کی لاش دیو آباکو دیٹا غلط قرار دیتے میں 'اور مصریوں کاعقیدہ ہے کہ آگ ایک زندہ جانور ہے 'جو قابو آنے والی ہرچیز کھاجا آاور پھر خوراک کی قلت کے باعث مرجا تاہے۔اب ایک انسانی جسم کو در ندوں کے آگے چیر پھاڑ کے لیے پھینکنا کسی بھی طرح اُن کی رسوم سے مطابقت نہیں رکھتا' اور در حقیقت وہ اِس لیے اپنے مردے کو حنوط کرتے ہیں، باکہ قبر میں انہیں کیڑے نہ کھا شکیں ۔ یوں کیمبائس نے ایسے کام کا تھم دیا جو دو نوں اقوام کی نظرمیں ناجائز تھا۔ ات<sup>ل</sup>ے مصربوں کے مطابق یہ سلوک اماس سے نہیں

بلکہ اُن کی نسل کے ایک اور فرد کے ساتھ ہوا تھا جس کاقد بالکل اماسس جتنا تھا۔ فارسیوں نے
اِس آدی کی لاش کو بادشاہ کی لاش سمجھ کراوپر نہ کو رانداز میں ذلیل کیا۔ وہ کتے ہیں کہ ایک
کمانت غیبی نے اماسس کو پہلے ہے ہی خبردار کر دیا تھاکہ موت کے بعد اُس کے ساتھ کیاسلوک کیا
جائے گا' چنانچہ اُس نے اپنے مقبرے میں کسی اور کی لاش دفنائی اور بیٹے کو حکم دیا کہ جب وہ مر
جائے تو اُسے مقبرے کے ایک کونے میں دفن کرے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے اِس پر کوئی
یقین نہیں کہ اماسس نے بھی یہ احکامات جاری کیے ہوں گے: میری نظر میں مصریوں نے اپنی
عزت بچانے کی خاطریہ جھوٹادعوئی کیا۔

7- اِس کے بعد سیمیاس نے مشورہ کر کے تین مہمات کا منصوبہ بنایا۔ ایک کار تمیجیوں کے خلاف 'دو سری آمونیوں اور تیسری طویل الحیات ایتھو پیاؤں کے خلاف (جولیبیا کی جنوبی سمندروالی سرحد پر رہتے ہیں)۔ سلطہ اُس نے کار تمیج کے خلاف اپناایک بحری ہیرہ بھیجنا اور اپنی بری فوج کا ایک حصہ آمونیوں کے خلاف روانہ کرنا بہترین خیال کیا; جبکہ اُس کے جاسوس باوشاہ کو تحالف دینے کے بمانے سے ایتھو پیا گئے' آبم اُن کا اصل مقصد وہاں کی صور تحال کا جائزہ لینااور بید مشاہرہ کرنا تھاکہ کیاایتھو پیا ہیں واقعی "سورج کا میز "موجود تھا۔ مختلف بیانات کی روشنی میں سورج کے میز کویوں بیان کیا جاسکتا ہے: ۔۔۔ بید اُن کے شہر کے اردگرو تمام قتم کے حیوانوں کے اُسلے ہوئے گوشت سملے سے بھری ہوئی ایک چراگاہ ہے; کا مہمین شہر ہررات یا دے واں گوشت رکھتے ہیں'اورجوکوئی بھی چاہتا ہے دن کے وقت وہاں آکر کھا تا ہے۔ اس میز کے متعلق بی تفصیل کی جائی جاتی ہے۔ اس میز کے متعلق بی تفصیل جائی جاتی ہے۔ جات میز کے متعلق بی تفصیل جائی جاتی ہے۔

جای جائی ہے۔

9- جب کیمبائس نے جاسوسوں کو ہیجنے کا سوچ لیا تو المفشائنے سے کچھ ایسے اِ کتھیو فیکی (مائی خور) بلوائے جو ایتھو پیائی زبان سے واقف تھے: ابھی وہ پنچے نہیں تھے کہ اپنے بحری بیزے کو کار تھیج کے خلاف بحریکیائی کرنے کا حکم دیا۔ لیکن فیتقیوں کا کہنا ہے کہ وہ نہ گئے ،

کیو نکہ انہوں نے کار تھیجیوں کے ساتھ حلفیہ اقرار کرر کھاتھا'اور اس کے علاوہ اپنے ہی بچوں سے جنگ کرنا اُن کی نظر میں ظالمانہ نعل تھا۔ جب فیتقیوں نے انکار کردیا تو باتی کا عملہ یہ مہم پوری کرنے کے قابل نہ تھا:اس طرح کار تھیجی فارسیوں کے غلام بنے سے بچ گئے۔ کیمبائس نے فیتھیوں سے لڑائی مول لینا درست نہ خیال کیا'کیونکہ اُنہوں نے فارسیوں کے سامنے ہتھیار والے تھے ہتے وار انہوں نے ماری ساری سمندری کار روائیوں کا دار وہ ارفیقیوں پر تھا۔ سائیر می بھی

20 ایلنشائے بے اِسمبھوٹیگی کے مینیج ہی سمبانس نے انہیں سب کھ سمجھایا اور مندر جد ذیل تحا نف کے ساتھ ایتھو بیار وانہ کیا: بنفی اسلے عباء 'ایک گلے کا طلائی ہار 'بازوبند 'مر رکھنے کے لیے الباسر کا ایک صندوق اور تاڑی کے لیے ایک پیپا ۔ جن ایتھو بیاؤں کی جانب بید وفد بھیجا گیا انہیں دنیا میں سب سے زیادہ لیے مسلے اور خوبھورت لوگ بتایا جاتا ہے ۔ وہ اپنی رسوم میں باتی نوع انسانی سے بہت زیادہ مختلف ہیں 'اور بالخصوص اپنا بادشاہ چننے کے انداز میں: کیونکہ وہ شریوں میں سب سے لمبااور اپنی قامت جتنائی طاقتور محض ڈھونڈتے اور اپنے اور علم بنادیتے ہیں ۔

22 ۔ یہ کمہ کراس نے کمان کا آنت آ آر ااور اسے قاصدوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ پھر اس نے بنفٹی رنگ کی عباء اٹھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کیسے بنائی گئی۔ انہوں نے اسے بنفٹی رنگ اور رنگسازی کے بارے میں پچ پچ بتایا۔۔۔ جس پر ایتھو بیائی باد شاہ نے کما کہ "یہ لوگ دھو کے باز بیں اور ان کے لباس بھی۔ "پھراس نے گلے کا ہار اور بازو بند اٹھا کر اُن کے بارے میں پوچھا۔ اِس اور ان کے لباس بھی نے ان زیورات کامصرف واضح کیا۔ تب بادشاہ ہنااور انہیں زنجیرس خیال کرتے ہوئے بولا'" ایتھو پیاؤں کے پاس اس سے زیادہ مضبوط موجو دہیں۔ "تیبرے اس نے مُرک معلق دریافت کیا' اور انہوں نے اُسے بتایا کہ یہ کیسے بتایا اور ٹاگوں پر ملا جا آ ہے۔ اب بھی بادشاہ نے وہی بات کی جو عباء کے متعلق کی تھی۔ سب سے آخر میں شراب کی باری آئی' اور بات نے کا طریقہ جان کراس نے اس کا ایک گھونٹ بیا اور بہت خوش ہوا; پھراس نے پوچھا کہ اسے بنانے کا طریقہ جان کراس نے اس کا ایک گھونٹ بیا اور بہت خوش ہوا; پھراس نے پوچھا کہ اسے بنانے کا طریقہ جان کراس نے اس کا ایک گھونٹ بیا اور بہت خوش ہوا; پھراس نے پوچھا کہ اسے بنانے کا طریقہ جان کراس نے اس کا ایک گھونٹ بیا اور بہت خوش ہوا; پھراس نے پوچھا کہ اسے بنانے کا طریقہ جان کراس نے اس کا ایک گھونٹ بیا اور بہت خوش ہوا; پھراس نے پوچھا کہ اسے بنانے کا طریقہ جان کراس نے اس کا ایک گھونٹ بیا اور بہت خوش ہوا; پھراس نے پوچھا کہ اسے بنانے کا طریقہ جان کراس نے اس کا ایک گھونٹ بیا اور بہت خوش ہوائے کا گھران کراس نے اس کا ایک گھونٹ بیا اور بہت خوش ہوائی کراس نے اس کا ایک کھونٹ بیا اور بہت خوش ہوائی کیا کیا کھونٹ بیا اور بہت خوش ہوائی کراس نے اس کا کیا کہ کھونٹ بیا اور بہت خوش ہوائی کو کھونٹ بیا کیا کیا کھونٹ بیا کو کیا کھونٹ بیا کیا کھونٹ بیا کیا کیا کھونٹ بیا کیا کیا کھونٹ بیا کھونٹ بیا کھونٹ بیا کیا کیا کھونٹ بیا کیا کیا کھونٹ بیا کیا کو کھونٹ بیا کیا کھونٹ بیا کیا کھونٹ بیا کیا کھونٹ بیا کھونٹ بیا کھونٹ بیا کھونٹ بیا کیا کھونٹ بیا کھونٹ بی

فارس بادشاہ کیا کھانے کا عادی ہے' اور فارس لوگ عموماً کتنی عمریاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ روٹی کھا تاہے 'اور گندم کے متعلق آگاہ کیا۔۔۔ نیزیہ بھی کماکہ فارسیوں میں زیادہ از زیادہ عرصہ حیات ای برس تھا۔ایتھو پائی بادشاہ نے کہا کہ اس میں اچنسے کی کوئی بات نہیں کیو نکہ اگر وہ گند کھاتے ہیں تو یقیناً جلد مریں تھے; در حقیقت مجھے یقین ہے کہ وہ اس سال کی عمر تک ہر گزشیں پنچتے۔ تاہم 'شراب کے معالمے میں فار سیوں کو ایتھو پیاؤں سے برتز تشلیم کرناپڑے گا۔ " تب استمیو فیکی نے ایتھو بیائی لوگوں کے انداز حیات و خوراک کے بارے میں سوال کیا'اور انہیں مطلع کیا گیا کہ ان میں سے بیشتر 120 سال تک زندہ رہتے تھے اور پچھ کی عمر تو اس سے بھی بڑھ جاتی --- وہ اہلا ہوا گوشت کھاتے اور دودھ کے سواکوئی مشروب نہ پیتے تھے۔ جب استمیو فیگی نے اتن طویل عمر پر جیرت ظاہر کی تووہ انہیں ایک چشمے پر لے گیاجس میں نمانے یر ان کا جسم نومنداور چیکدار ہو جا باتھا کہ جیسے تیل سے نمائے ہوں۔۔۔اور چیشے سے ایک خوشبو اٹھ رہی تھی۔انہوں نے بتایا کہ پانی اتنا ہلکا تھا کہ اس میں کوئی چیز حتی کہ لکڑی ہمی نہیں تیر سکتی تھی بلکہ ڈوب کر ممرائی میں چلی جاتی متی۔ آگر اس چشے کے بارے میں یہ بیان ورست ہے تو وہ ضرورت متواتر اس کاپانی استعالٰ کر کے طویل عمریاتے ہوں مجے ۔ پھریاد شاہ انہیں ایک جیل میں العالم المراد من المام قديون كوسون كى بيزيون من جكر أكمياتها - ان التصويرا وَن كم إن ما نباسب ہے کم یاب اور قیتی ٔ دھات ہے۔ جیل دیکھ لینے کے بعد انہیں" سورج کامیز"بھی دکھایا گیا۔ سب سے آخر میں انہیں ایتھو پیاؤں کے تابوت دیکھنے کی اجازت بھی دی گئی جو مندرجہ ذیل انداز میں کر شل سے بنائے جاتے ہیں --- جب مردے کاجسم ختک ہو جائے تو مصری یا کسی اور طریقے ہے اس پر جیسم لگایا اور پھرمصوری ہے مزئین کیاجا تاہے 'حتی کہ وہ مکنہ طور پر زندہ انسان جیسا لگنے لگتا ہے۔ پھروہ جسم کو ایک کرشل کے کھو کھلے ستون میں رکھتے ہیں' یہ کر ٹل ملک میں وافر مقدار میں کھود کر نکالا جاتا ہے اور اس پر کام کرنا بہت آسان ہو تا ہے۔ آپاس کے اندر پڑی لاش کو دیکھ کتے ہیں;کوئی ناگوار بونسیں آتی اور نہ ہی ہے کسی بھی اعتبار ہے خراب ہو آئے: آہم' اگر جم برہند ہو تو ہرایک حصد بخولی د کھ لیں۔ متونی کے رشتہ دار اس كرسل كے ستون كو موت كے بعد يورے ايك سال تك اپنے گھروں ميں ركھتے اور اس كے حضور میں قربانی پیش کرتے ہیں – سال پورا ہونے پر وہ ستون کو اٹھاتے اور شمرکے قریب رکھ

25۔ جب جاسوسوں نے ہر چیزد کیے لی تو واپس مصر کی جانب پلئے اور کیمبائس کو مطلع کیا جو ان کی بات من کر شدید غضبناک ہوا۔ وہ اپنی فوج کے لیے مناسب انظامات کیے بغیر ایتھو پاؤں سے جنگ کرنے روانہ ہو کیا:اس نے یہ بھی نہ سوچاکہ وہ زمین کے نمایت دورا فقادہ

علا قوں میں لڑنے جارہا ہے۔ اس نے کسی ہے و قوف دیوانے کی طرح اِستمیو فیکی کی رپورٹ ملتے ی کوچ کیا'اپی فوج میں شامل یو نانیوں کو دہیں کے دہیں رہنے کا عکم دیا 'اور صرف بری فوج ساتھ لے کر گیا۔ وہ راہتے میں تھیس ہے گذرا' وہاں اپنے 50 ہزار فوجیوں پر مشمل مرکزی دیتے کو علیحدہ کیااور انہیں آ مونیوں کے خلاف روانہ کرتے وقت تھم دیا کہ ان لوگوں کو قید کرکے لا کیں اور زیسکس کاوار الاستخارہ جلادیں ۔ دریں اثناءوہ خودا پی بقیہ فوج کے ساتھ ایتھو پیاؤں کی جانب بڑھا۔ تاہم 'ابھی اس نے کل فاصلے کاپانچواں حصہ بھی طے نہ کیاتھا کہ فوج کاسامان رسد ختم ہوگیا، تب وہ لدو گھوڑے کھانے لگے جو جلدی ختم ہو گئے۔ اس موقع پر اگر سمبائس صور تحال کو دکیمه کرانی غلطی کا اعتراف کرلیتا اور واپس پلیٹ جایا تو اس کایہ فعل نهایت دانشمندانہ ہو تا کیکن اس نے کسی کی بات نہ سن اور اپنی غلطی پر قائم رہا۔جب تک زمین انہیں کچھ نہ کچھ فراہم کرتی رہی ' فوجی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاکر زندہ رہے ۔ لیکن بے آب و گیاہ صحرامیں پہنچ کر ان کاایک حصہ نمایت بہیانہ کام کرنے پر مجبور ہوا:انہوں نے دس دس آدمیوں کے لیے ایک آدمی کا قرعہ نکالا جے ذبح کرکے دو سروں کے لیے کھانا بنایا گیا۔ ان حرکات کے بارے میں بن کر تحمیمائس اس نتم کی انسان خوری کے بارے میں تشویش کاشکار ہوا'ایتھو بیا پر حملے کاارادہ ترک کیااور اپنے فوجیوں کی ایک بہت بزی تعداد کھو کرالئے قد موں تھیس واپس پنجا۔ پھراس نے تھیس ہے ممفس کی جانب مارچ کیا' وہاں یو نانیوں کو برخاست کرکے انہیں وطن واپس جانے کی اجازت دی اوریوں ایتھو پیا کے خلاف مہم اختیّام پذیریہو کی ۔ <sup>مرح</sup> 26 ۔ آمونیوں پر حملے کی غرض ہے بھیجے گئے افراد گائیڈوں کے ہمراہ تھیس ہے روانہ ہوئے اور شمراو سس(Oasis) تک پنچے جہاں ساموی رہتے ہیں اور انہیں ا ۔ سکریو نیا کاا یک قبیلہ بتایا جا تا ہے ۔ بیہ جگہ تعمیس سے سات دن کے ریگستانی سفرکے فاصلے پر ہے'اور ان کی زبان میں "رحمت يا فقه كاجزيره" كملاتى ب- ومثمن كى يهال تك پيش قدى تومعلوم بي اليكن اس ي آ گے ہم صرف وہی کچھ جانتے ہیں جو آمونیوں نے بتایا ہے۔ یہ امریقینی ہے کہ وہ آمونیوں تک ہر گزنہ پنچے اور نہ ہی تبھی مصروا پس آئے۔ آگے کی کمانی آمونیوں کی زبانی یوں ہے۔۔۔ فاری او سس سے صحرا میں سفر پر روانہ ہوئے 'اور ابھی آدھے فاصلے کو ہی طے کریائے تھے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے در میان جنوب کی سمت ہے ایک طاقتور اور خوفناک آند ھی اٹھی اور اپنے ساتھ بت سی ریت بھی اُڑالائی جس نے فوج کوانی لپیٹ میں لے کر غائب کر دیا۔ آمونیوں کے مطابق يه تھااس فوج کاانجام۔ جب کیمبائس ممفس پنچاتو مصریوں کے سامنے ایپس (Apis) دیو تا ظاہر ہوا۔اب

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الیس وہ دیو تا ہے جے یونانی ایپ فیس محملے میں – اس کے ظاہر ہوتے ہی مصریوں نے

خوبھورت ترین پوشاکیں پہنیں اور دادو دہش میں کھو گئے: کیمبائس یہ منظرد کھے کر سمجھاکہ مصری خود بخود بی اس کے ناکامی پر خوش ہورہے ہیں 'اس نے ممفس پر متعین کیے گئے افسروں کو حاضری کا حکم دیا اور ان سے پوچھا۔۔۔" جب میں پہلے ممفس میں آیا تھاقہ مصربوں نے اس قتم کا جشن کیوں نہ بپاکیا تھا'اور اب جبکہ میں اپنے بہت سے فوجی کھو کر لوٹا ہوں تو وہ خوشی منارہے ہیں؟"افسروں نے جو اب دیا "ان کاایک دیو آنمودار ہواہے 'جو کانی طویل و تقول کے بعد خود میں؟"افسروں نے جو اب دیا "ان کاایک دیو آنمودار ہواہے 'جو کانی طویل و تقول کے بعد خود کو مصرمیں ظاہر کیا کر آئے۔۔۔اور اس کے ظہور پر سار امصر جشن منا آ ہے۔" کیمبائس نے بیس کو انہیں کماکہ وہ جھوٹ بول دے ہیں 'اور ان سب کو جھوٹ بولنے کی پاداش میں موت کی سزانادی۔

جب وہ مرگئے تو تحمیمبانس نے پر وہتوں کو بلوا کر سوال کیا' لیکن انہوں نے بھی بالکل وی جواب دیا اس پر وہ بولا--- "مجھے بہت جلد معلوم ہو جائے گاکہ آیا ایک دیو تامصر میں رہنے آیا ہے یا نہیں ۔ ''۔۔۔اور مزید کچھ کے بغیر فور اا یپس کواپنے سامنے پیش کرنے کا تھم دیا ۔ چنانچہ وہ دیو باکولانے کے لیے گئے۔ یہ الیس یا ایپ فیس ایک گائے کا بچھڑا ہو تاہے جو دوبارہ کبھی بچہ نہیں جن سکتی ۔ مصری کہتے ہیں کہ اس گائے پر آسان سے آگ اتری اور الیپس کی ماں کو حاملہ بنایا ۔ اس نام کے حامل مجھڑے میں مندرجہ ذیل علامتیں ہیں --- وہ کالاہے' ماتھے پر سفیدی کا چو کورنشان ہے اور پیٹ پر ایک شامین کا دم کے بال دو گئے میں اور زبان پر ایک پتا ہے ۔ <sup>• عل</sup> جب پروہت الیس کے ہمراہ واپس آئے تو سمیمبائس نے سمی کو ڑھ مغز آدی کی طرح ا بنا تنخر نکالااور بچیزے کو تھینج مار انگرنشانہ چوک گیااور صرف ران زخمی ہوئی۔ تب وہ ہنسا اور پر وہتوں ہے بولا:--- "اوہ اگنجو 'کیاتم شجھتے ہو کہ دیو آاس طرح کے 'گوشت اور خون ہے ہے اور چرائے جانے کے قابل ہوتے ہیں؟ واقعی مصریوں کے لیے اس فتم کادیو آموزوں ہے! لیکن مجھے نداق کانشانہ بنانا تمہیں منگاپڑے گا۔"یہ کہنے کے بعد اس نے متعلقہ لوگوں کو تھم دیا کہ وہ پر وہتوں کو کو ڑے ماریں 'اور اگر کوئی بھی مصری جشن مناتے نظر آئیں تو انہیں جان ہے مار ڈالیں ۔ یوں ساری سرزمین مصرمیں جثن رک گیااور پر دہتوں کو سزاملی ۔ ایپس اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ مجھے دریا تک معبد میں پڑا رہا; آخر کاروہ زخم کی تاب نہ لا کر مرگیا'اور پروہتوں نے کیمبائس کو ہتائے بغیراے دفن کر دیا۔

30۔ اس کے بعد کیمبائس کواپی ہے و قونی پرافسوس ہوااور وہ اس احساس جرم کے باعث دیوانہ ہوگیا۔ اسلام سب سے پہلے تواس نے اپنے سکے بھائی سمیر دلیس کو مار ڈالا اسلام جے جذبہ حسد کے تحت مصر سے فارس بھیجا تھا 'کیونکہ سمیر دلیس نے ایتھو پیا دُس سے استمیو فیگی کی لائی ہوئی کمان موڑی تھی (جبکہ اور کوئی فارس اس میں کامیاب نہ ہو سکاتھا) جب سمیر دلیس فارس گیا تو

كيمبائس كوايك خواب آيا---اس نے سمجماكه ايك قاصد فارس سے خبرلے كر آيا ہے كه تخت تمیر دیس نے سنبھال لیا ہے اور اس کا سر آ سانوں کو چھور ہاہے۔ چنانچہ اس نے بھائی کے ہاتھوں ا نی زندگی اور حاکمیت کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے پریکساسپس (Prexaspes) کو فاریس بھیجاجس . پروہ تمام فارسیوں سے زیادہ اعتاد کر تا تھا۔ کیمبائس نے اسے تھم دیا کہ سمیر دیس کو مار . ڈالے ۔ سویہ پریکسانپس مُوساکیا ﷺ اور سمیردیس کو ہار ڈالا ۔ پچھ کے مطابق اس نے سمیردیس کوشکار کھیلنے کے دوران مارا' کچھ کاکمناہے کہ وہ اسے بحیرہ اسر تھیر ئین میں ڈبو آیا۔ بتایا جا تاہے کہ بیر سمیمبائس کی پہلی دیوا تکی تھی۔ دو سراوا قعدا پی بہن کو قتل کرنے کا ہے جواس کے ہمراہ مفر آئی تھی اور سکی بہن ہونے کے باوجو داس کی بیوی بن کر ساتھ رہ رہی تقی ۔ سیلے کیمبائس نے اے مندرجہ ذیل طریقے سے اپی یوی بنایا ۔۔۔ اس و تت سے پہلے تک فار سیوں میں اپنی بہنوں ہے شادی کرنے کار واج موجو دنہ تھا۔۔۔لیکن اپنی بہن کی محبت میں ہتلااور اے بیوی بنانے کے خواہشند سمیمبائس نے اس غیرمعمولی نعل کے لیے شای منصفین کا ا جلاس بلایا اور ان کے سامنے مسلم رکھا' "آیا ایساکوئی قانون موجود ہے کہ کوئی بھائی اپنی بمن ہے شادی کرنے کی خواہش پوری کرسکے؟"شاہی منصفین بلاشبہ اہل فارس کے منتخب لوگ ہیں جو تاحیات یا کمی جرم کے مرتکب ہونے تک اپنے عمدے پر بر قرار رہتے ہیں۔ فارس میں عدلیہ کا نظام دیں چلاتے ہیں 'اور وہ قدیم قوانین کے مفسرین ہیں;تمام جھگڑوں کے نصلے کے لیےاننی ہے ر جوع کیا جا تا ہے۔ چنانچہ جب حمیمبائس نے ان کے سامنے یہ مسللہ پیش کیا تو انہوں نے اسے

ایک بیک وقت درست اور محفوظ جواب دیا۔۔۔ "ہمیں کوئی ایبا قانون نہیں ما جو ایک بھائی کو ایبا قانون نہیں ما جو ایک بھائی کو اپنی بمن کو یہ وی بنانے کی اجازت دیتا ہو 'لیکن ایک ایبا قانون ضرور موجود ہے جس کے تحت فارسیوں کا بادشاہ اپنی من مرضی کرسکتا ہے۔ " یوں انہوں نے نہ تو کیمبائس کے خوف سے قانون کو منح کیا' اور نہ بی قانونی تقاضوں پہ مختی ہے قائم رہ کر خود کو برباد کیا؛ بلکہ وہ بادشاہ کی مد کے لیے ایک اور قطعی مختلف قانون سامنے لائے جس کے ذریعہ اے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ کیمبائس نے اپنی معثوقہ ۵ میں شادی کی' اور زیادہ عرصہ نہیں گذر اتھا کہ ایک اور بہن کو یوی بنالیا۔ دونوں میں سے چھوٹی بہن بی اس کے ساتھ مصر گئ اور اس کے باتھوں قتل ہوئی۔

32۔ سمیر دیس کی موت کی طرح الاسلے اُس بن کی موت کے بارے میں بھی دو مختلف بیانات ملتے ہیں۔ یہ بھی دو مختلف بیانات ملتے ہیں۔ یہ نانی سناتے ہیں کہ سمیمیائس نے ایک کم عمر سے کوایک شیر نی کے پیچ سے لڑایا۔۔۔ اُس کی یو کی یہ منظرد مکھ رہی تھی۔ کتے کی دُرگت بن رہی تھی' اُس کاایک اور بھائی اپنی زنچیر تڑوا کر مدد کو آیا۔۔۔ تب دونوں کوں نے مل کر شیر کا مقابلہ کیا اور اُسے شکست دے

دی۔ کیمبائس بہت خوش ہوا 'لیکن قریب ہی بیٹی ہوئی بہن رونے گئی۔ یہ دکھ کر کیمباس نے رونے کی دجہ یو تھی بہن نے بتایا کہ چھوٹے کتے کو بھائی گی مدد کے لیے آتے دکھ کر اُسے میر دیس کا خیال آیا جوبے یا رومد دگار تھا۔ یو نانی کتے ہیں کہ سیمبائس نے یہ من کر اُسے مار اُلا الیکن معربوں کی کمائی کچھ یوں ہے: ۔۔۔ دونوں ایک میز پر بیٹھے تھے کہ بہن نے ایک کا ہو اُٹھائی اور اُس کے پتے اُٹار کر سیمبائس سے پوچھا۔ "تمہارے خیال میں کا ہو تیوں سمیت زیادہ خوبصورت گئتی ہے یا ہتے اُٹار کر سمیت اُٹھائی اور اُس کے خاندان کو نگا کر دیا ہوئی سمیت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے مارو کی مارو کے ساتھ کیا ہے' اور سائر س کے خاندان کو نگا کر دیا ہوئی ۔۔ "کیمبائس غصہ میں آگر اُس پہ جھپٹا' عالا نکہ وہ حالمہ تھی۔ نیجٹا اُس کا حمل ضائع ہو ااور وہ مرکئی۔

ا بنی قریمی عزیزوں کے ساتھ بھی کیمبائس کے مجنونانہ سلوک کی مثالیں موجود -33 ہیں۔ اِس کی وجہ یا توا۔ لپس کے ساتھ کی ہوئی بد سلو کی تھی یا پھر کوئی اور بیاری۔وہ کہتے ہیں کہ كيمبائس بيين سے بى ايك خوفناك بيارى كاشكار تھا كھ لوگ إسے "مقدس بيارى" كتے ہیں ۔ <sup>کے تلک</sup> ذہن میں پچھ کڑ برد کے ہوتے ہوئے اُس کی بیہ حرکت انو کھی نہیں لگتی ۔ وہ اپنے عزیزوں کے علاوہ دو سروں کے ساتھ بھی مجنو نانہ بر باؤ کر باتھا;متا ثرین میں قاصد پر کیساسس بھی شامل تھا جے وہ باقی تمام فارسیوں سے زیادہ عزت دیتا تھاار جس کامیٹا اُس کے جام بردار کے عمدے پر فائز تھا۔۔۔ فارس میں یہ عمدہ بہت بواہے ۔ کما جا باہے کہ ایک مرتبہ كيمائس نے أس سے كما" " ركيابس فارى مجھ كس قتم كانسان سمجھ بي ؟ " ركيابس نے جواب دیا' "جناب' وہ ایک چیز کے سوا ہربات میں آپ کے معترف ہیں۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شراب سے بت زیادہ بیار ہے۔ " میں نفیناک کیمبائس نے پر کیساس سے کا' "كيا؟ ده كتے بيں كه ميں بهت زيادہ شراب پيتا ہوں اور اپ حواس كھو بيٹيا ہوں' اور سوپنے سجھنے کے قابل نہیں رہا! ایسی صورت میں اُن کی میرے متعلق سابقہ باتیں جھوٹی ہو کیں۔" کیونکہ ایک مرتبہ جب فاری اُس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 'اور کرو سس بھی قریب تھا' تو اُس نے اُن سے یو چھا'"تم مجھے میرے باپ سائرس کے مقابلہ میں کیا آدی سمجھتے ہو؟"انہوں نے جواب دیا تھا' "تم اپنے باپ سے بڑھ کر ہو' کیونکہ تم اُن تمام علا قوں کے مالک ہو کر جو مجھی تمهارے باپ کے زیر تکیں تھے' اور اُس کے علاوہ تم نے مصراور سمندر پر بھی ملکت عاصل ی ۔ " تب قریب کمڑے کرو سس نے اُس موازنے پر ناگواری ظاہر کرتے ہوئے سمجمبائس ہے کما: "اے ابن سائر س! میری رائے میں تم اپنے باپ کے ہم پلہ نہیں 'کیو نکہ تم نے ابھی تک ایبا بٹاا پے پیچیے نہیں چھوڑا جیسا تہمارے باپ نے چھوڑا تھا۔" یہ جواب بن کر حمیمبائس

بت خوش ہوا تھا'اور اُس نے کرو سس کو سراہاتھا۔

35۔

ان جوابات کو ذہن میں لاکر کمیسائنس نمایت غصہ کے ساتھ پر کیساس پس ہے بولا'

"اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ آیا فار سیوں نے درست کما'یاانہوں نے یہ بات کہنے گی ہو تو فی گی ہی نہیں ۔ اُدھر پیش دالان میں کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھو۔ اگر میں یمال سے سیدھا اُس کے دل کا نشانہ نے کر تیر چلاؤں گاتو یقینا فار سیوں کو اپنی کہی ہو کی بات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ملے گی:اگر میرانشانہ چُوک گیاتو میں فار سیوں کی بات مان کر خود کو بدحواس تشلیم کرلوں گا۔ " یہ کہہ کر اُس معائنہ کرنے کا تھا، چلہ کھینچا اور لڑکے کو ڈھر کر دیا ۔ اس کے بعد سمیسانس نے لاش کھول کر زخمی کا معائنہ کرنے کا تھم دیا;جب تیرسید ھادل میں پوست ہونے کا پتہ چالتو وہ بہت خوش ہو ااور ہنس کر معائنہ کرنے کا تھم دیا;جب تیرسید ھادل میں پوست ہونے کا پتہ چالتو وہ بہت خوش ہو ااور ہنس کر دیا ہے بہت ہے کہا'" پر کیسانپس 'اب تم نے صاف طور پر دیکھ لیا کہ میں پاگل نہیں 'بلکہ فار سی دیوانے ہوگئے ہیں ۔ برائے ممریانی مجھے تاؤ'کیا تم نے کہمی کی فانی انسان کو اتناز بردست نشانہ نہ لے سات ہوات ہو اب دیا' کیسانپس نے بادشاہ کو بہکا ہواد کھی کراور اپنی جان کے خوف سے جواب دیا' گیسانس نے باد شاہ کو بہکا ہواد کھی کراور اپنی جان کے خوف سے جواب دیا' گاتے دیکھا ہے ؟" پر کیسانپس نے بادشاہ کو بہکا ہواد کھی کراور اپنی جان کے خوف سے جواب دیا' موقع پر سیسانس نے بارہ فار می شرفاء کو لیااور انہیں کی قابل گر دن زدی جرم کے بغیر ٹھو ڈی سے دور میں میں دفن کروادیا ۔

36۔ اس پرلیڈیائی کروس نے کیمبائس کی تادیب کرنابھ سمجھااور مندر جوذیل الفاظ استعال کے۔۔۔ "اے بادشاہ اخود کو کمل طور پر اپنی جوانی کے حوالے نہ کریں 'بلکہ اپنی غصے کو قابو میں رکھیں ۔ نتائج پر نظرر کھنا اچھا ہے اور پیش بنی ہی اصل دانائی ہے۔ آپ انسانوں کے باکہ بیں 'جو آپ کے ساتھی شہری ہیں 'اور آپ انہیں کی وجہ کے بغیرہار دیتے ہیں۔۔۔ آپ بکول کو بھی نہیں چھوڑتے۔۔۔ خود ہی سوچیں 'اگر آپ کا طرز عمل میں رہاتو کیا اہل فار س بخاوت پر آمادہ نہیں ہو جا کیں گے ؟ میں سے نصیحت آپ کے والد کی خواہش پر ہی کر رہا ہوں: انہوں نے میرے ذے یہ کام لگایا تھا کہ جب بھر سمجھوں آپ کو اس قتم کے مشورے ضرور دوں۔ "کیمبائس نے میں کروسس کا مقصد صرف دوستانہ تھا۔ لیکن کیمبائس نے جواب دیا "کیا تم مجھے نصیحت کرنے میں کروسس کا مقصد صرف دوستانہ تھا۔ لیکن کیمبائس نے خواب دیا "کیا تم مجھے نصیحت کرنے میں کروسس کا مقصد صرف دوستانہ تھا۔ لیکن کیمبائس نے ملک پر حکومت کرتے تھے 'اور میرے باپ کو تم نے درست نصیحت کی تھی کہ اداکسیز پار کرکے می میرا باپ سائرس تباہ ہوا۔ لیکن اب مسل گیتے ہے۔ ان کے ملک میں لڑنے نہ جانا۔ اپنے معاملات میں غلط راہ اختیار کرکے تم نے خود کو برباد کرایا 'اور تمارے غلط مشورے پر عمل کرکے ہی میرا باپ سائرس تباہ ہوا۔ لیکن اب خود کو برباد کرایا 'اور تمارے غلط مشورے پر عمل کرکے ہی میرا باپ سائرس تباہ ہوا۔ لیکن اب تم سرا ہے نہیں نے کہ کہ کر کیمبائس نے کرو سس کو مار نے کے لیے اپنی کمان سنبھالی کیکن وہ جلدی سے تھا۔ " یہ کمہ کر کیمبائس نے کرو سس کو مار نے کے لیے اپنی کمان سنبھالی کیکن وہ جلدی سے تھا۔" یہ کمہ کر کیمبائس نے کرو سس کو مار نے کے لیے اپنی کمان سنبھالی کیکن وہ جلدی ہے

با ہر نگل بھاگا اور نج گیا۔ جب کیمبائس کو پتا چلا کہ وہ کروسس کو اپنی کمان سے نہیں مار سکا تو اپنے خد متگاروں کو اُسے پکڑنے اور مار ڈالنے کا تھم دیا۔ آئم 'اپ آ قاکے مزاج سے آگاہ خد متگاروں نے کروسس کو چھتاوا ہو اور وہ بعد میں کروسس کو بلوائے تو اُسے بیش کرکے انعام حاصل کر سیں۔۔۔وو سری طرف اگر اُسے کروسس کی موت پر کوئی بچھتاوا نہ ہو تو پھر اُسے مار ڈالیں۔ بچھ عرصہ بعد کیمبائس واقعی کروسس کے کھونے پر بچھتایا 'اور بید دکھے کر خدمتگاروں نے اُسے بتایا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ کیمبائس بولا'"میں بہت خوش ہوں کہ کروسس ہنوز حیات ہے 'لیکن اُسے نہ مارنے کے جرم میں تم میرے غضب سے بی نہیں سکو گے 'میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ "اور اس نے اپنے کے پر عمل کیا۔

73- ممنس میں قیام کے دوران کیمبائس نے اس قشم کی اور بھی بہت ہی مجنو نانہ حرکات کیں۔۔۔ فار سیوں اور اپنے حلیفوں دونوں کے ساتھ اس نے قدیم مقبرے کھلوائے اور ان میں مد فون لاشوں کامعائنہ کیا۔ اس طرح وہ ہفے ستوس کے معبد میں گیااور مورتی کا بہت نہ ان اثایا۔ کیو نکہ ہفے ستوس مجمعت کی مورتی فیبقیوں کے جنگی جہازوں پر لگائی گئی گئی ہے۔ اگر لوگوں نے اسے نہیں دیکھاتو میں اس کی تفسیل ایک مختلف انداز میں بیان کروں گا۔۔ یہ مورتی ہونے سے مشاہمہ ہے۔وہ کا بیری (Cabiri) اسمہ کے معبد میں بھی گیا جہاں کروہ ہوں کے سوائس کی اور اُس نے وہاں نہ صرف مورتیوں کی بروہ توں کے بروہ توں کے مطب ہونے کی اجازت نہیں 'اور اُس نے وہاں نہ صرف مورتیوں کی بروہ توں کے برائی گئی ہیں جے ان کا باپ بے حرمتی کی بلکہ انہیں جلا بھی دیا۔وہ ہفے ستوس کے مجتمے کی طرح بنائی گئی ہیں جے ان کا باپ بتایا جا تا ہے۔

38۔ چنانچہ مختلف شادتوں کی روشی میں مجھے یہ بات قطعی لگتی ہے کہ کیمبائس کاذہنی توازن خراب ہو تا جارہا تھا: ورنہ وہ مقدس رسوم اور قدیم عرصہ سے چلے آ رہے رواجوں کا مضکہ نہ اُڑا تا ۔ کیو نکہ اُگر آپ کو ساری دنیا کی تمام رسوم میں سے بہترین کا انتخاب کرنے کو کہا جائے تو آپ سب کا تجزیہ کرنے کے بعد اپنی رسوم کو بہترین قرار دیں گے: وہ بھی اپنے رواجوں جائے تو آپ سب کا تجزیہ کرنے کے بعد اپنی رسوم کو بہترین قرار دیں گے: وہ بھی اپنے رواجوں اور رسوم کو باتی سب کو گوں کے مقابلہ میں برتر خیال کرتے ہیں ۔ چنانچہ 'کوئی ذی ہو ش انسان ان چیزوں کا نہ اَن نہیں اُڑا سکتا ۔ اپنے آپ تو انہین کے بارے میں لوگوں کے بیہ خیالات متعدد شماد توں کے ذریعہ واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں 'کچھ ایک مندر جہ ذیل ہیں: ۔۔۔ داریوش نے بادشاہت حاصل کرنے کے بعد آس باس موجود کچھ یو نانیوں کو آپ اور ان سے بوچھا۔۔۔ "میں تنہیں کئی رقم اداکروں کہ تم اپنے بابوں کی موت پر اُن کے جہم کھانے پر تیار ہو جاؤ؟ "انہوں نے جو اب دیا کہ وہ بڑی ہے بڑی رقم الے کر بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے ۔ پھراس نے پچھ

Callatian نسل کے پدر خور اسلام ہندوستانیوں کو بلوایا (بونانی بھی پاس کھڑے تھے اور انہیں ایک مترجم کی مدد سے ساری مختگو سمجھ آر ہی تھی) اور ان سے کہا۔۔۔" تم کتی رقم لے کر اپنے متونی باپوں کو نذر آتش کرنے پر تیار ہو جاؤ گے؟" ہندوستانیوں نے بلند آواز میں احتجاج کیا اور اُسے اس فتم کی بات کرنے سے روک دیا۔ میں انسان کی منو ہے: اور میرے خیال میں پندار نے درست کہاہے کہ" قانون (رواج) سب سے برواباد شاہ ہے۔"

28— کیمبائس معرمیں ہے بنگ لار ہاتھا، ببکہ ایسیڈ یمونیوں نے ایا سیس (Aeaces) کے بیٹے پولی کریٹس کے خلاف ایک فوج ساموس کی جانب بھیجی: پولی کریٹس بغاوت کرکے اس جزیرے کامالک بن بیٹے تھا۔ معلیم اس نے ریاست کو تین حصوں میں بانٹا اور دو جھے اپنے دو نوں بھائیوں ہشاگنوٹس اور سیوس کو دے دیئے: لیکن بعد میں اول الذکر کو قتل اور مو فر الذکر کو (جو چھوٹا تھا) و طن بدر کرکے سارے جزیرے پر قبضہ کرلیا۔ پھر اُس نے معری بادشاہ اماس کے ساتھ معاہدہ دو تی کیا، اُسے تھا نف بھیج اور اُس کی جانب سے وصول کیے۔ قبیل عرصہ میں اس کی طاقت میں آبازیادہ اضافہ ہوا کہ سار الیو نیا اور باتی کایو نان بھی اس کی قلمو میں آگیا۔ اس نے بس طرف بھی رخ کیا، کامیا بی ہاتھ باند ھے کھڑی تھی۔ اس کے پاس ایک سوپائی طبقہ جنگی جس دوست اور دشن میں تمیز کے بغیر سب کو لُوٹا کیو نکہ اُس کا کمنا تھا کہ جب آپ کی دوست سے دوست اور دشن میں تمیز کے بغیر سب کو لُوٹا کیو نکہ اُس کا کمنا تھا کہ جب آپ کی دوست سے پھی لڑا کی بیٹور ب اُس نے معالے اس کے کہ اسے چھوڑ دیں۔ اُس نے معدد جز اگر اور براعظم کے بہت سے شہروں پر قبضہ جمایا۔ دیگر کار ناموں کے علاوہ اس نے ایک بڑی تعداد میں قبیدیوں نے ساموس میں قلعہ کے اردگر دا کے خند قبیری تعداد میں قید ہوئے۔ ان پابند سلاسل قیدیوں نے ساموس میں قلعہ کے اردگر دا کیک خند قبیری تعداد میں قید ہوئے۔ ان پابند سلاسل قیدیوں نے ساموس میں قلعہ کے اردگر دا کیک خند قبیری تعداد میں قدید ہوئے۔ ان پابند سلاسل قیدیوں نے ساموس میں قلعہ کے اردگر دا کیک خند قبیری تعداد میں قدید ہوئے۔ ان پابند سلاسل قیدیوں نے ساموس میں قلعہ کے اردگر دا کیک خند ت

40 پولی کریٹس کی خوش بختیاں اماسس کی نظرے پکی نہ رہ سکیں جو ایک بہت برا خطرہ تھا۔ چنانچہ جب اس کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہاتو اماسس نے اُسے مندرجہ ذیل خط لکھ کر ساموس بھیجا۔"اماسس کی جانب ہے پولی کریٹس کے نام: ایک دوست اور حلیف کی خوشحال اور تی ترقی کے بارے میں سنتا خوشکوار ہے'لیکن تمہاری حد ہے بڑھتی ہوئی خوشحال میرے لیے باعث خوشی نہیں'کیو نکہ جہاں کیگ مجھے معلوم ہے دیو تا بھی حسد کرتے ہیں۔ میری اپنے اور اپنی بیاروں کے لیے میری خواہش ہے کہ میں اب کامیابی حاصل کروں; اور یوں دائی خوش قسمتی کی بیاروں کے لیے میری خواہش ہے کہ میں اب کامیابی حاصل کروں; اور اور داکروں۔ کیو نکہ میں نے بجائے کمی ایسے محف کے بارے میں نہیں ساجہ جو اپنی تمام مہمات میں کامیاب رہاہو' اور جو

انجام کار بربادی ہے دو چار نہ ہوا ہو۔ لنذا میری بات غور سے سنواور مندر جہ ذیل طریقے سے
اپنی انجھی قسمت حاصل کرو: غور کرو کہ تمہار ہے خزانوں میں سے کون می شئے نہایت قیمتی ہے
اور تم اُسے کھونا برداشت نہیں کر سکتے; تم اُس چیز کواٹھا کر پھینک دو ناکہ وہ دوبارہ بھی انسان کی
نظر میں نہ آسکے ۔ پھراگر تمہاری خوش بختی اس نقصان کے بعد میں بھی جوں کی توں رہے تو دوبارہ
وی کروجس کامیں نے اوپر مشورہ دیا ہے۔"

41۔ جب بولی کرنیس نے یہ خط پر ھااور اہاسس کی نصیحت کو بہتر خیال کیا تو اپ دل میں انہمی طرح غور کیا کہ کون می شے کھو کر اُسے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ کانی سوچ بچار کے بعد اس نے بیجہ نکالا کہ بید چیز اُس کی مهروالی انگو تھی تھی جے وہ اکثر پہنا کر ناتھا: یہ فیروزہ جڑے سونے کی انگو تھی ہے انگو تھی ۔ چنانچہ بولی کر میش نے انگو تھی پھینک دینے کا تہہ کیا: اور وہ ایک جہاز میں سوار ہوا اور ملاحوں کو تھی دیا کہ کھلے سمندر میں چلین دور آگیا تو جہاز پر سوار تمام لوگوں کے سامنے اپنی انگلی میں چلیں ۔ جبوہ اپ جزرے سے کانی دور آگیا تو جہاز پر سوار تمام لوگوں کے سامنے اپنی انگلی سے انگو تھی اتاری اور سمندر میں پھینک دی ۔ یہ کام کرکے وہ گھروا پس آیا اور دکھ زدہ رہنے گئا۔

42 اب ہوا یوں کہ پانچ یا چہ دن بعد ایک مجھیرے نے بہت بڑی اور خوبصورت مجھلی کرئی اس نے سوچا کہ یہ بادشاہ کو بطور تخفہ پیش کرنے کے قابل ہے۔ چنانچہ وہ مجھلی لے کرمحل کے بھائک پر گیااور پولی کریش کو بطنے کی خواہش ظاہر کی۔ اِذن باریابی نصیب ہونے پر اُس نے مجھلی پولی کریش کو دیتے ہوئے کہا۔۔۔ "محترم بادشاہ 'یہ مجھلی پکڑنے پر میں نے سوچا کہ اے منڈی میں بیچنے جاؤں گا حالا نکہ میں ایک غریب آ دی ہوں اور یہ کام کر کے روزی کما آ ہوں۔ میں نے سوچا' یہ پولی کریش اور ان کی عظمت کے شایان شان ہے: لنذا اسے آپ کی نذر کرنے لایا ہوں۔ "بادشاہ نے اس بات پر خوش ہو کر کہا۔۔۔ " دوست تم نے بالکل ٹھیک کیا' اور میں اس تخفے ہوں۔ "بادشاہ نے ساتھ کھانا کھاؤ۔ "مجھیرا بڑے کے ساتھ ساتھ تھا کھاؤ۔ "مجھیرا بڑے خوس سنٹھ اور اس تا کھانا کھائے گا۔ دریں اثناء خدستان نظا خر کے ساتھ والیس آیا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ رات کا کھانا کھائے گا۔ دریں اثناء خدستان منا خر کے ساتھ والیس آیا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ رات کا کھانا کھائے گا۔ دریں اثناء خدستان منا خر کے ساتھ والیس آیا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ رات کا کھانا کھائے گا۔ دریں اثناء خدستان منا خوش خوشی نوشی بادشاہ کی جانب دوڑے اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ بادشاہ نے اس معاطے میں کوئی الوی مشاء موجود ہونے کا سوچ کرفور آایا سس کوخط کھااور واقعے سے آگاہ اس معاطے میں کوئی الوی مشاء موجود ہونے کا سوچ کرفور آایا سس کوخط کھااور واقعے سے آگاہ کیا۔۔۔اور خط محمر جمجوا ویا۔۔۔اور خط محمر جمجوا ویا۔۔۔اور خط محمر جمجوا ویا۔۔۔اور خط محمر جمجوا ویا۔۔۔اور خط محمر جمجوا ویا۔۔۔

43 ۔ پولی کریش کا خطر پڑھنے کے بعد اماسس کو ادر اک ہواکہ اپنے کمی ساتھی کو اس کی قسمت کے لکھیے ہے بچانا انسان کا کام نہیں: اُس نے بیٹینی طور پر محسوس کیا کہ بولی کریٹس کا انجام

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بہت برا ہو گاکیو نکہ وہ مُرلحاظ ہے خوشحال ہے 'حتیٰ کہ اپنی کھوئی ہوئی چیزیں بھی اے واپس ل جاتی ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک قاصد ساموس بھیجااور دوستی کامعاہرہ تو ژویا۔ یہ کام اس لیے کیا کہ جب عظیم افحاد سرچہ آن پڑے تو ہوہ اپنے دوئرت کی مصیبتوں میں شریک نہ ہو۔

44۔ اب یسیڈ یمونی ہر کام میں کامیاب اسی پولی کر میٹس ہے جنگ لڑنے گئے۔ کچھ اہل ساموس (جنہوں نے بعد از اس کریٹ میں سائیڈو نیا شرکی بنیا در کھی) کے سمجہ بڑے زوق و شوق کے ساتھ اُن کے ہمراہ آئے ؛ کیونکہ جب کیمبائس ابن سائرس مصر کے خلاف فوج جمع کر رہا تھا تو ساتھ اُن کے ہمراہ آئے ؛ کیونکہ جب کیمبائس ابن سائرس مصر کے خلاف فوج جمع کر رہا تھا تو کیمبائس نے فور اایک قاصد جزیرہ ساموس دوانہ کیا' اور در خواست کی کہ پولی کر میس انہیں بیمبائس نے فور اایک قاصد جزیرہ ساموس دوانہ کیا' اور در خواست کی کہ پولی کر میس انہیں جمع کی جماز دے جو وہ مصر کے خلاف جمع کر رہے تھے۔ پولی کر میٹس نے ایسے شہریوں کو چن کر چاہی ہمانہ میں جانب اس تھم کے ساتھ روانہ کیے کہ آدمیوں کو محفوظ رکھے اور بھی گھر جماز کی جانب اس تھم کے ساتھ روانہ کیے کہ آدمیوں کو محفوظ رکھے اور بھی گھر جان تے نہ دے۔

45 کے داویوں کا کمنا ہے کہ یہ ساموی مصر نہیں پنچ تھے کے ونکہ کارپا تھیں آگے۔

دوائلی کے بعد انہوں نے باہمی مخورے کے تحت مزید آگے نہ برضنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن دیگر کے مطابق وہ مصر پنچ اور خود کو زیر نگر انی دیکھ کرواپس ساموس آگئے ۔ وہاں پولی کریٹس اپنا بحری بیڑہ لے کران سے لانے آیا گر جلاو طنوں کے ہاتھوں فلست کھائی ، وہ جزیرے پر اُترے اور پولی کریٹس کی بری افواج کے ساتھ لانے گئے گرمفتوح ہوئے اور جمازوں میں بسیڈ یمون چلے گئے ۔ پچھ کا کمنا ہے کہ مصرے آنے والے ساموسیوں نے پولی کریٹس پر پڑھائی کی 'لیکن یہ بات مجھے بعید از حقیقت لگتی ہے 'کیونکہ اگر وہ خود ہی پولی کریٹس پر فتح پانے کی طاقت رکھتے تو انہیں مجھے بعید از حقیقت لگتی ہے 'کیونکہ اگر وہ خود ہی پولی کریٹس پر فتح پانے کی طاقت رکھتے تو انہیں کہ غیر کیسیڈ یمونیوں سے مددما نگنے کی ضرور ت نہ محسوس ہوتی ۔ مزید بر آں 'یہ قرین قیاس نہیں کہ غیر مکمی کرائے کے سابیوں کے اپنے برائے گئے تھوڑے ہیں دینے والے اور مقائی کمان بروار افراد کی اتی بردی فوج کے مالک باد شاہ نے اپنے تھوڑے ساموسیوں کے ہاتھوں فلست کھائی ہو ۔ جہاں کہ خلاموں کا تعلق ہو تو پولی کریٹس نے انہیں غداری سے رو کنے کی خاطران کی یویوں اور بچوں کو اپنے بحری جازوں کے لیے بنائے گئے شیڈ زیمی بند کردیا تھا اور ضرور ت پڑنے پر سب کو بیوں کو اپنے کو کو تیار تھا۔

46 جب جلاوطن ساموی سپارٹا پنچ تو تا جمین شرنے ان کامونف سنا; ساموسیوں نے ایک طویل تقریر کی 'جیساکہ مدد کے شدت سے طالب افراد کیا کرتے ہیں۔اہل سپارٹانے انہیں جواب دیا کہ وہ ان کی تقریر کا پہلا حصہ بھول گئے ہیں اور دو سرے جھے کو سمجھ ہی نہیں سکے۔اس

کے بعد ساموسیوں کاموقف دو سری مرتبہ سناگیاجس میں انہوں نے اپنے ساتھ لایا ہواا یک تھیا ا کھول کربس میں کہا'" تھیلا آٹے کاطلب گار ہے۔"اہل سپار ٹانے جواب دیا کہ انہیں" تھیلے"کا حوالہ دینے کی ضرورت نہ تھی: تاہم انہیں ایداد دے دی۔

وہ دو ہے جی سرورے نہ کی، باہم ہیں ہا ہوہ دے دی۔

7- تب یسیڈ بمونی تیاری کر کے ساموس پر جملہ کرنے روانہ ہوئے اگر ہم اہل ساموس نے کی بات پر یقین کرلیں تو یسیڈ بمونیوں کا یہ عمل احسان چکانے کے لیے تھا 'کیو نکہ اہل ساموس نے ایک مرتبہ Messenians کے خلاف ان کی مدد کے لیے بحری جہاز بھیجے تھے ایکن خود بیار ٹیوں کے مطابق وہ مدد کے در خواست گذار ساموسیوں کی معاونت کرنے کی خواہش سے زیادہ ان لوگوں کو سزادینے کی تمنار کھتے تھے کیو نکہ انہوں نے کروسس کو بھجوائے ہوئے اور اس کی طرف سے آنے والے تحاکف (ایک پیالہ اور چار آئینہ) ہتھیا لیے تھے۔ میں چار آئینہ (کارسلیٹ) لئن کی بی ہوئی تھی 'اور اس کی بنائی میں جانوروں کی بہت می تصاویر تھیں 'ای طرح طلائی اور شجری کا اون 'ھی ہوئی تھی 'اور اس کی بنائی میں جانوروں کی بہت کی تصاویر تھیں 'ای طرح طلائی اور شجری مقام پر استمنائے معبد میں بلکل ای جیسی ایک اور کارسلیٹ بھوائی تھی۔ ایک مقد میں بلکل ای جیسی ایک اور کارسلیٹ بھوائی تھی۔ ایک مقام پر استمنائے معبد میں بلکل ای جیسی ایک اور کارسلیٹ بھوائی تھی۔ ایک مقد کیا گیا تھا) 'اٹھ بٹایا کیو نکہ ایک پشت پہلے (تقریبا اس وقت جب شراب کے پیالے پر قبضہ کیا گیا تھا) 'اٹھ بٹایا کیو نکہ ایک پشت پہلے (تقریبا اس وقت جب شراب کے پیالے پر قبضہ کیا گیا تھا) 'اٹھ وائی کیو نکہ ایک پشت پہلے (تقریبا اس وقت جب شراب کے پیالے پر قبضہ کیا گیا تھا) 'اٹھ وائی کیو نکہ ایک پشت پہلے (تقریبا اس وقت جب شراب کے پیالے پر قبضہ کیا گیا تھا) 'اٹھ وائی کو نکہ ایک پشت پہلے (تقریبا اس وقت جب شراب کے پیالے پر قبضہ کیا گیا تھا) 'اٹھ وقت جب شراب کے پیالے پر قبضہ کیا گیا تھا) 'اٹھ وائی کیو نکہ ایک پشت پہلے (تقریبا اس وقت جب شراب کے پیالے پر قبضہ کیا گیا گیا گھا کا کھا کیا گیا گھا کیا گیا گیا گیا گیا گھا کیا گھا کیا گیا گیا گیا گھا کیا گھا کی

کو نلہ ایک پشت پہلے ( نظریبا ای وقت جب شراب کے پیالے پر قبضہ کیا کیا تھا) الطہ انہوں نے بھی ساموں والوں کے ہاتھوں ذلت سمی تھی۔ ہوا یوں کہ پریا ندر ابن پسیلس (Cypselus) نے کور سائریوں کے اہم شرفاء کے 300 بچوں کو پکڑ کر الیا تمیں کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ وہ انہیں خواجہ سمرا بنا سکے اس کام کے ذمہ دار افراد سار دیس جاتے ہوئے رائے میں ساموس ٹھرے تو وہاں کے لوگوں نے لڑکوں کے ساتھ متوقع سلوک کا پتہ لگنے پر پہلے تو انہیں ارتجم کے معبد میں پناہ لینے کی تر غیب دی; اور اس کے بعد جب کور نتمیوں نے مقد س معبد سے پناہ گڑیوں کو واپس

پہ بیان کی اجازت نہ ملنے پر ان سے خوراک کی سپلائی منقطع کرانا چاہی توانیوں(اہل ساموس) نے ایک تیوبار اختراع کرلیا جے وہ آج بھی خود ساختہ رسموں کے ساتھ مناتے ہیں – ہرشام کواند ھیرا

ا ترنے پر (جتنے عرصے تک لڑکے وہاں رہے تھے) نوجوانوں اور کنواریوں پر مشتمل طاکنے اپنے ہاتھوں میں تل اور شہد ہے ہنے ہوئے کیک اٹھائے ہوئے معبد کے پاس آتے تھے آکہ کور سائری لڑکے وہ کیک چھین کرواپس بھاگ جائیں اور معبد میں ہی زندگی گزارتے رہیں۔

49۔ ۔ یہ سلسلہ اتنے طویل عرصے تک جاری رہا کہ لڑکوں کومنزل پر پہنچانے کے ذمہ دار افراد نے ہار مان کر رخصت لی' جس پر اہل ساموس انہیں واپس کور سائرا چھوڑ آئے۔ اب پریاندر کی موت کے بعد اگر کورنتھی اور کور سائری اچھے، وست بن گئے تھے توبیہ تصور بھی نہیں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیا جاتا تھا کہ اول الذکرنے بھی ساموس کے خلاف ایسی کسی وجہ کی بناء پر مہم میں حصہ بھی لیا تھا; بلکہ دونوں اقوام سے جزیرہ آباد ہونے کے وقت سے ہی ایک دوسری کی دشمن چلی آرہی تھیں' اس لیے سے زیادتی یا در کھی مٹی اور کور تھیوں کے دل میں اہل ساموس کے خلاف کینہ موجو در ہا۔ پریاندر نے کور سائزا کے ممتاز ترین خاندانوں کے لڑکوں کو منتخب کرکے الیا تمیں کو بطور تحفہ مجھوائے تھے ناکہ اپنے ساتھ کی می زیادتی کا بدلہ لے سکے ۔ کیونکہ جھگڑا کور سائریوں نے شروع کیا تھا اور پریاندر کوایک خوفتاک زیادتی کے ذریعہ مجروح کیا تھا۔

50۔ جب پریاندر نے اپنی یوی کو مار ڈالا تو ایک اور ذرا مختلف قتم کی مصیبت نازل ہوئی۔ اس کی یبوی نے دو بیٹوں کو جنم دیا تھا'اور ان میں سے ایک اب سترہ سال اور دو سرا اشارہ سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا؛ان کے نانا'ایپی ڈورس کے فرمانروا' پر و کلینر نے انہیں اپنے دربار میں بلوایا۔ وہ گئے اور پر و کلینر نے اپنے نواسوں کے ساتھ بہت مریان سلوک کیا۔ آخر کار' جب واپسی کا وقت آیا تو پر و کلینر نے انہیں رخصت کرتے ہوئے کما'"میرے بچ 'اب تم جان گئے ہونا کہ تمہماری ماں کو کس نے مارا ہے ؟" بڑے بیٹے نے اس بات کو کوئی ابھیت نہ دی' لیکن چھوٹے سیٹے لا نکیو فرون کو شدید تکلیف ہوئی۔۔۔ یہاں تک کہ کورنتھ واپس پہنچنے پر وہ اپنے باپ سے ایک لفظ تک نہ پولااور نہ بی اس کی کسی بات کا جو اب دیا۔ سب کو بڑی جرت ہوئی۔ آخر کار پریا نہ ر

51
"جھوٹے بیٹے کے جانے کے بعد وہ بڑے بیٹے کی جانب مڑا اور اس سے پوچھائی سے برہ کانانے تم سے کیا کہ اتھا؟" تب اس نے بتایا کہ وہ بڑی مجت و شفقت سے پیش آیا کیاں اسے پرو کلیز سے آخری الوداعی ملا قات میں اس کی کمی ہوئی با تیں یا دنہ تھیں کیو نکہ اس نے ان پر توجہ بی نہ دی تھی - پریا ندر نے امرار کیا کہ ضرور بہ ضرور اور کوئی بات بھی ہوئی ہوئی ہوئی۔۔۔ان کے نانا نے انہیں اشار تا ضرور بتایا ہوگا۔۔۔اور وہ اس پر دباؤ ڈالٹار ہا حتی کہ لڑکے کو پرد کلیز کی الوداعی نصیحتیں یاد آگئیں اور اس نے سب اپنے باپ کو تنادیں - پریا ندر نے سارے معاطی پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ان لوگوں کی جانب قاصد بھیجا جنہوں نے اس کے گھرے نکا لے اچھی طرح غور کرنے کے بعد ان لوگوں کی جانب قاصد بھیجا جنہوں نے اس کے گھرے نکا لے ہوئے بیٹے پر اپنے در دازے کھولے تھے 'اور انہیں اسے بناہ دینے سے منع کر دیا – لڑکا ایک کے بعد دو سرے دوست کے پاس جا تار ہا کیو نکہ باپ اس کا سار ابنے والوں کو دھمکیاں دیتا تھا – پھر بعد دو سرے دوست کے پاس جا تار ہا کیو نکہ اس کے شاسالوگ تھین خطرات کے باوجو د بناہ دے دیتے تھے 'آخر وہ پریا ندر کا بیٹا تھا –

52۔ آخر کارپریاندر نے منادی کروائی کہ جس کسی نے اس کے بیٹے کواپنے گھر میں ٹھسرایا یااس سے بات کی تواس کی دولت کاایک مخصوص حصہ بجق اپالو منبط کرلیا جائے گا۔ یہ سن کر کوئی بھی شخص در ماندہ شنرادے کو پناہ دینے یا اس سے بات کرنے پر تیار نہ ہو تا'اور خود اس نے بھی ممنوعہ حرکت کرنا درست نہ سمجھا: چنانچہ اس نے اپنے عزم صمیم کے تحت عوای اعاطوں میں ر ہائش اختیار کی ۔ یو نمی جب چار دن گزر مے تو پریا ندر کوا پ بیٹے کی لاچار ی د کھے کر ترس آگیا: وہ اپناغصہ بھول گیااور اُس کے پاس جاکر بولا'''اے 'میرے بیٹے !موجو دہ حالت میں رہنا بمتر ہے یا میرے تاج اور میری زیر ملکیت تمام اچھی چیزوں کو صرف اطاعت کی شرط پر قبول کرنا؟ دیکھو' تم نے میرا بیٹاا در اس امیر نبیر کورنھ کامالک ہونے کے باد جود خود کو بھکاریوں والی سطح تک گر الیا ہے 'کیونکہ تم ایسے فخص کے مخالف اور اس پر ناراض ہو جس کے ساتھ بیر رویہ اختیار کرنا تہیں زیب نہیں دیتا۔ اب تم خود جان مجئے ہو کہ قابل رحم کی بجائے قابل رشک ہو ناکتنا بھتر ہے 'اور اپنے والدین اور بالا ترا فراد کے ساتھ ناراض ہو ناکتنا خطر ناک ہے اس لیے آؤاب میرے ساتھ اپنے گھرواٹیں چلو۔ "یوں پریاندرنے اپنے بیٹے کی دلجو کی کی کیکن بیٹے نے کو کی جواب دینے ک بجائے اپنے باپ کو صرف یہ یاد دہانی کروائی کہ وہ اس ظالمانہ اور ناجائز رویہ کے باعث دیو تاک سزا کا مستحق ہے۔ تب پریاند رکو پہ چل کیا کہ لڑکے کی بیاری کاکوئی علاج نہیں: چنانچہ اس نے ایک جماز تیار کروایا اور اُسے اپنی نظروں ہے دور کور سائرا بھیج دیا' جو اُس دور میں اُس کا پنا جزیرہ تھا۔ جہاں تک پروکلیز کامعالمہ ہے تو پریاندر اے اپنی حالیہ مصیبتوں کااصل سبب خیال كرتے ہوئے (بيٹے كى روائل كے فوراً بعد) اس كے ساتھ لڑنے كيا' اور نہ صرف اس كى باد شاہت ایبیی ڈورس پر قبضہ کیا ہلکہ پروکلینز کو بھی ساتھ لے آیا اور قید میں ڈال دیا۔ وقت گزر تارہا' پریاندر بو ڑھا ہوگیا اور خود کو اُمور کی تکرانی اور انتظام کے قابل نہ پایا۔اے اپ بڑے بیٹے میں کوئی قابلیت نظرنہ آتی تھی' چنانچہ اس نے ایک قاصد کور ساڑا بھیجا اور لا کو فرون کو واپس آ کر سلطنت سنبھالنے کا کما' آئم ' لا کو فرون نے قاصد ہے ایک سوال بھی نہ یوچھا۔ لیکن پریاندر کا دل لڑکے کے لیے بے قرار تھا' اس نے دوبارہ اپنی بیٹی (لا تکو فرون کی بهن) کے ہاتھ پیغام بھیجا' جو اُس کے خیال میں لا تکو فرون کو ماکل کرنے کی زیادہ طاقت رکھتی تھی۔ جب وہ کور سائرا مپنجی تواپے بھائی سے یوں کویا ہوئی ۔۔۔ " بھائی کیا تم چاہتے ہو کہ سلطنت غیرہا تھوں میں چلی جائے'اور ہمارے باپ کی دولت کٹ جائے؟ تہیں جائے کہ واپس چل کرخوداس دولت کامزه لوثو۔ میرے ساتھ واپس گھر چلواور خوداذیتی کاسلسلہ بند کرو۔ اس ہٹ د هری کاکوئی فائدہ نہیں ۔ برائی کاعلاج برائی ہے کیوں کر ناچاہتے ہو؟ یا در کھو'بہت ہے لوگوں نے رحم کو انصاف پر فوقیت دی ہے ۔ بہت سوں نے اپنی ماں کے دعو وں کو منوانے میں باپ کو بد بختی ہے دو چار کر دیا۔ طاقت ایک چکنی چزہے ۔۔۔ اس کے بہت ہے دعوید ار ہوتے ہیں ، ہماراباپ بو ژھااور ضعیف ہو چکاہے---اپنے ذاتی ور نے کو کسی اور کے ہاتھ میں نیہ جانے دو۔ "

یوں بہن نے 'پریاندر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق 'وہ تمام دلا کل پیش کیے جو بھائی پر کارگر ثابت ہو سکتے تھے ۔ تاہم اس نے جواب دیا ''جب تک مجھے اپنے باپ کے حیات ہونے کا علم ہے اتن دیر تک میں واپس کو رنقہ نہیں جاؤں گا۔ " بٹی یہ جواب لے کرواپس آئی تو پریاندر نے تیمری مرتبہ اپنے بڑے بیٹے کو بطور قاصد بھیجا اور کما کہ وہ خود کور سائرا آ جائے گا' اور اپنے بیٹے کو کور نقہ میں اپنی جگہ پر تخت پر بٹھائے گا۔ ان شرائط پر لا کلو فرون مان گیا: پریاندر کور سائرا جائے اور لا کلو فرون واپس کور نقہ آنے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ سارے معاملے کی خبر ہونے پر کور سائریوں نے پریاندر کو دور رکھنے کی خاطر نوجوان (لا کلو فرون) کو مار ڈالا۔ یمی وجہ تھی کہ بریاندر نے کور سائریوں سے انتقام لیا۔

پیسیڈیمونی ایک طاقتور فوج کے ہمراہ ساموس کے سامنے پنیجے اور محاصرہ کر لیا۔
دیواروں پر کیے گئے ایک جملے میں انہوں نے مینار کی چوٹی تک جانے کاموقع پالیا جو سمندر کے
قریب دیمی آبادی والی طرف پر ایتا دہ ہے 'لیکن پولی کریٹس ایک طاقتور دستہ لے کر بذات خود
بچاؤ کے لیے آیا اور انہیں مار بھگایا۔ دریں اثناء ایک بہاڑی پر کھڑے بالائی مینار میں محصور
کرائے کے قاتلوں اور اہل ساموس نے دھاوا بولا; لیکن وہ لیسیڈیمونیوں کا تھوڑی دیر مقابلہ
کرنے کے بعد می پیچھے کی طرف بھاگے 'اور لیسیڈیمونیوں نے تعاقب کر کے بہت سوں کو تہہ تیخ کر

55 اب اگر وہاں موجود تمام لوگوں نے اُس دن دو لیسیڈیمو نیوں آر کیس اور لا تکوپاس جیسار ویہ اپنایا ہو آبو ساموس پر قبضہ قائم ہو جاتا ۔ کیو نکہ اِن دو جنگجو وُں نے بھگو اُ ہے ساموسیوں کا دُور تک پیچھاکیا اور اُن کے ساتھ ہی شرمیں داخل ہو گئے 'گر تب انسوں نے خود کو سن تناع پایا (بھا گئے کی راہ بھی نہ تھی) اور دیواروں کے اندر قتل ہوئے ۔ ایک دفعہ میری ملاقات آر کیس کے پوتے اور سامیس کے بیٹے (اُس کا نام بھی آر کیس تھا) ہے بمقام پٹانا ہوئی بٹانا اس کا آبائی علاقہ تھا۔ وہ اہل ساموس کو باقی تمام غیر ملکیوں سے زیادہ عزت دیتا تھا'اور اُس نے بمجھے بتایا کہ اُس کا باپ ساموس کو اتن عزت دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں نے اُس کے موت پائی تھی'اور اہل ساموس کو اتن عزت دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں نے اُس کے دادا کو عوامی اعزازات کے ساتھ دفتا پا تھا۔

56۔ کیسیڈیمونیوں نے 40 دن تک ساموس کا محاصرہ کیا'لیکن کوئی پیش رفت نہ ہونے کے باعث41ویں دن محاصرہ اُٹھالیا اور پیلو پیونیسے واپس چلے گئے۔ایک احتقانہ کمانی سائی جاتی ہے کہ پول کریٹس نے اپنے ملک کے سِکوں کی ایک مقدار علیحدہ کی اور ان پر سونے کاپانی چڑھا کر لیسیڈیمونیوں کودیئے'جوانہیں وصول کرکے اپنے وطن لوٹ گئے۔ عھے لیسیڈیمونی ڈوریوں کی ہیا ایشیاء میں پہلی مهم جوئی تھی۔ 57 سال کا مثمر کر خلاف لا نروا لیا بل سامیر

57 ۔ پولی کریٹس کے فلاف لڑنے والے اہل ساموس کو جب پنة چلاکہ یسیڈیمونی اُن کی جانب آنے والے ہیں تو وہ ساموس چھو ڈکر بذریعہ سمندر سِفنوس سمھ چلے گئے۔ انہیں رقم کی ضرورت پڑی اور اہل سِفنوس اُس دور میں انتہائی امیر سے اور کسی جزیرے کے باشندے امارت میں اُن کی برابری نہیں کر کئے تھے۔ اُن کے ملک میں سونے اور چاندی کی اِس قدر زبردست کانیں موجود تھیں کہ اہل سِفنوس نے بچے دھاتوں (Ores) کے محشرے ڈیلنی میں ایک خزانہ میا کیا جو وہاں موجود تمام خزانوں سے بڑا تھا۔ کانوں کی پیداوار سال ہہ سال شریوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ جس دور میں انہوں نے خزانہ تھکیل دیا تھا' تو تب دار الاستخارہ سے رجوع کیا اور پوچھاکہ اُن کی انجھی چیزیں زیادہ برسوں تک اُن کے ہاں رہیں گی یا نہیں۔ کاہنہ رجوع کیا اور پوچھاکہ اُن کی انجھی چیزیں زیادہ برسوں تک اُن کے ہاں رہیں گی یا نہیں۔ کاہنہ نے مندر جد ذیل جواب دیا:۔۔۔

جب پو ائتے نیز کی مند سفنوس کے جزیرہ میں سفید چکے گی' سارے سفید بھنووں والے فورم کو تب ایک حقیقی دانا کی ضرورت پڑے ۔۔

خطرہ ایک لکڑی کے کشکراور قرمزرنگ کے قاصد میں ہے نمودار ہو گا۔

58 ۔ اِس دور میں اہل مِنفوس کا فور م اور ٹاؤن ہال یا پرائتے نیئم پاریا ئی (Parian) ماریل سے سجایا گیا تھا۔ ۵۵ ہے 'اہم 'اہل مِنفوس اِس کمانت کا مفہوم نہ سمجھ سکے ۔۔۔ نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں ۔ کیو نکہ ساموسیوں نے جزیرے پر نظرانداز ہوتے ہی ایک و فد کو کشتی میں بٹھاکر شہر کی جانب بھیجا۔ اُن اووار میں تمام بہری جمازوں کو قرمزر نگ کیاجا تا تھا؛ اور کمانت میں "کئڑی کے لفکر اور قرمزر نگ کے قاصد "کا بمی مطلب تھا۔ یوں قاصد کنارے پر آگے اور سفنوس و الوں سے دس فیلنٹ مانگے؛ لیکن انہوں نے انکار کر دیا جس پر ساموسیوں نے اُن کی زمینوں پر لوٹ مار شروع کر دی ۔ اِس کی اطلاع اہل سفنوس تک پیچی جنہوں نے اپنی فصلیں بچانے کی خاطر فور آ ہم ہولا: تب ایک جنگ لڑی گئی جس میں اہل سفنوس کو فلست ہوئی اور ساموسیوں نے اہل مِنفوس ہے۔ زیردسی ایک سومیلی نے۔

59۔ اِس رقم کے ساتھ انہوں نے ہرمیونیوں سے (پیلوپونیدیے کے ساحل سے پر سے)
ہائیڈریا کا جزیرہ ۱۹۹۰ خرید کر ٹروز منیوں کی گرانی میں دے دیا' جبکہ خود کریٹ چلے گئے اور
سائیڈونیا (Cydonia) شہر کی بنیاد رکھی۔ روانہ ہوتے وقت اُن کامقصد وہاں مقیم ہونا نہیں بلکہ
صرف جزیرے سے ذیکائنتھیوں کو نکالناتھا۔ آنہم' وہ سائیڈونیا کھیمیں ٹھمرے اور دہاں پانچ
برس تک زبردست دولت سمیٹی۔ انہوں نے ہی وہ مختلف معبد بنوائے تھے جو آج بھی وہاں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

د کھائی دیتے ہیں'اور اُن میں ڈ 'کٹینا^<sup>ھے</sup> کامعبہ بھی شامل ہے ۔ <sup>لیکن چھٹے</sup> برس میں ایجینیاؤں (Eginetans) نے حملہ کیا'انہیں بحری جنگ میں شکست دی اور کریوں کی مد دے غلام بنالیا – اُنہوں نے اُن کے بحری جمازوں کی جو نحییں 'جن کے اوپر ایک جنگلی سور کی شبیہہ گلی تھی'کاٹ دیں اور انہیں ایجینا(Egina) میں ایتمنا کے معبد میں رکھ دیا ۔ ایجینیاؤں نے ایک قدیم بغض کے تحت ساموسیوں کے خلاف حصد لیا کیونکہ جب اسمغی کریش ساموس کا بادشاہ تھا تو اہل ِ ساموس نے پہلی مرتبہ اُن پر حملہ کیااور اُن کے جزیرے کو زبر دست نقصان پہنچایا' تاہم خود بھی کافی نقصان اُٹھایا۔ یہ تھی وہ وجہ جس کی بناء پر ایجینیائی اِ س میلے کی جانب ہا کل ہوئے۔ 60 میں نے ساموسیوں کے معاملات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا کیو نکہ سارے یو نان کے عظیم ترین فن پاروں میں سے تین اُن کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک '150 فیدم اونچے بہاڑ کے ینچے سے نکال می سرنگ جس کامنہ دونوں طرف ہے ۔ کٹائی کی لمبائی سات فرلانگ ہے ۔۔۔ او نجائی اور چوڑائی آٹھ آٹھ فٹ ہیں۔ سرنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور '20 کیوٹ گھری اور تین فٹ چو ژی مکٹائی ہے جہاں سے پائیوں کے ذریعے پانی لایا جا تا ہے ۔ اِس سرنگ کے معمار نوسرو فس نامی میگاری (Megarian) کا بیٹا کو پالینس تھا۔ دو سراعظیم کام سمند رمیں ایک مٹی کا بند ہے جو ساری گودی کے ار دگر د' تقریباً 20 فیدم گهرا' اور لمبائی میں دو فرلانگ سے زیادہ ہے۔ تیسرا کام ایک معبد ہے۔ یہ ہمیں معلوم تمام معبدوں سے بڑا ہے <sup>9ھی</sup> جس کا پہلا معمار ایک ساموی فانگیئس کابیٹار و کس(Rhoecus) تھا۔

61
انجمی کیمبائس ابن سائرس اپنے حواس کھونے کے بعد مصر میں بی تھا کہ دو کا بن بھا کیوں (Magi) نے اُس کے خلاف بغاوت کر دی۔

انظام کے نا ظرکے طور پر فارس میں چھوڑگیا اور اُس نے بغاوت شروع کی۔ اُسے معلوم تھا کہ میر دیس مرچکا ہے اور چندا کی فارسیوں کے سواکوئی بھی اُس موت ہے آگاہ نہیں 'لنذا اُس نے اپنا منصوبہ بنایا اور آج کی فاطرا کی جراحمند انہ قدم اٹھایا۔ اُس کا ایک بھائی تھاجس کی شکل اپنا منصوبہ بنایا اور تاج کی فاطرا کی جراحمند انہ قدم اٹھایا۔ اُس کا ایک بھائی تھاجس کی شکل سائرس کے بیٹے میردیس ہے بہت ملتی تھی اور جے اُس کے بھائی کیمبائس نے مار ڈالا تھا اور اس کی صرف شکل ہی نہیں بلکہ نام بھی میردیس والا تھا۔ دو سرے کا بن چٹی زیر تھس نے اُس نے بدو لائی تھی کہ وہ ساراکام کمل کرکے اُس نے شعب دلائی تھی کہ وہ ساراکام کمل کرکے اُس نے تخت شابی پر بٹھادے گا۔ یہ کام کرکے اُس نے سارے ملک 'معراور ہر کمیں قاصد بھیج اور فوج میں اعلان کروایا کہ آج ہے وہ کیمبائس نہیں بلکہ میردیس ابن سائرس کا تھم مائیں گے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

62۔ تمام ایلیوں نے تھم کے مطابق اعلان کیااور یوں یہ خبرمصر تک پنچی۔ اُس نے سریا میں اگبا آنا کے مقام پر پنچ کر کیمبائس اور اُس کی فوج کو پایا 'لٹکر کے عین در میان تک جاتھسا

اور اُن سب کے سامنے کھڑے ہو کر کائن پینی زیشمس کے تھم کے مطابق اعلان کیا۔ سمبہائس کو یہ اعلان سنتے ہی یقین آگیاکہ قاصد کی بتائی ہوئی بات درست تھی: اُس نے سوچاکہ پر یکساسس نے اُسے دھوکا دیا جس نے فارس جاکر سمیرویس کو مارنے کا مقصد بورا نہیں کیا تھا: اُس نے بريكاپس كو گھورااور كها "ر يكاپس كياإس طرح سے تم نے ميرے ديئے ہوئے كام كو تمل كياتها؟ "أس نے جواب ديا "اوه ميرے آقا إس خبريس كوكى صداقت نيس كه آپ كے بھاكى سميرديس نے آپ كے ظلاف بغاوت كى 'نه بى آپ كو آنے والے وقت ميں اُس آدى كے ساتھ کوئی چھوٹایا برا جھگزا ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ میں نے اُسے اپنے ہاتھوں سے مار کر د فنایا ہے۔ اگر مردہ اپنی قبرے واقعی اُٹھ کر ہا ہر آ سکتا ہے تو تبھی یہ تو قع رکھیں کہ میڈیا کا ستیاجز آپ ہے لڑنے کو اُشجے گا; لیکن اگر نظام فطرت اپنے معمول پر چل رہا ہے تو یقین رکھیں کہ اِس حوالے ہے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی - اب میرامشورہ ہے کہ ہم منادی کو تلاش کرکے بیت لگا کیں اُے کسنے باد شاہ تمیردیس کی اطاعت کا علان کرنے کے کام پر لگایا ہے۔" ریکساپس جب اپنی بات کمہ چکا اور سمیمبائس نے اُس کی بات مان لی تو منادی کو تلاش کر کے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ پر یکساپس نے اُس سے کہا'"تمهار اکہنا ہے کہ تم ہمارے لیے سمیردیس ابن سائرس کی جانب نے ایک پیغام لائے ہو – اب بیج مجیج جواب دو اور بہ حفظ وا مان واپس جاؤ – کیا تمیردیس نے بزات خود تمہارے سامنے آکر تمہیں یہ احکامات دیے تھ' یا اُس کے کمی افسرنے؟"ایلجی نے جواب دیا'" بچ بات یہ ہے کہ میں نے اُس دن ہے سمیردیس ابن سائرس کو نہیں دیکھاجب بادشاہ سمیمبائس فارسیوں کو لے کر مصرمیں آئے تھے۔ مجھے یہ احکامات ایک کابن نے دیئے جے کیمبائس اپٹے گھر پلوامور کی گرانی کے لیے چھوڑ آئے تھے لیکن اُس نے کہا کہ تمیردیں ابن سائری نے تمہیں ایک پیغام دینے کو کہا ہے۔"ایلمی کی بات میں بچ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تب کیمبائس نے پر یکسانپس سے کہا: "تم تمام الزامات سے بری ہو 'کیو نکہ تم نے ایک راست انسان کی طرح میرے تھم کی تقیل کی ہے ۔ لیکن اب مجھے بتاؤ کہ کون سے فاری سمیردیس کے نام پر میرے ظلاف بعادت کر کتے ہیں؟" اُس نے جواب دیا' "میرے آقا میرے خیال میں' میں سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں۔ آپ کے خلاف علم بغاوت دو کاہنوں پیٹی زینتمس اور اُس کے بھائی سمیردیس نے بلند کیا ہے۔"

64 کیمبائس کو تمیردیس کانام سنتے ساتھ ہی پریکسائیس کی بات پریقین آگیا۔ خود اُس نے کانی عرصہ قبل ایک خواب میں تمیردیس کو شای تخت پر بیٹھے دیکھاتھااور اُس کا سر آسان کو چھور ہاتھا۔ ملکہ چنانچہ جب اُس نے دیکھاکہ اُس نے اپنے بھائی تمیردیس کو غیر ضروری طور پر قتل کیاتھاتو اِس نقصان پر بہت رویا اور دکھی ہوا۔اس کے بعدوہ فور ااپنے گھوڑے پر جا بیٹھا جس کا

مطلب میکس (کاہن) کے خلاف مُوسا پر فوری حملے کے لیے فوج کی روا نگی تھا۔جب وہ اُنچیل کر گھوڑے پر بیٹیاتو اُس کی تلوار کی میان کا بٹن گر گیااور ننگی نوک نے اُس کی ران میں گھس اُ ہے بالكل وہيں سے زخمي كر ديا جهاں أس نے خود ايك مرتبہ مصرى ديو آا يپس كو زخم لگايا تھا۔ الله تحمیمائنس اِے اپنا زخم المرگ سمجھااور اُس جگہ کانام پوچھاجماں وہ زخی ہوا تھا' تو جواب ملا' "أكبا آنا \_" قبل ازيں أے بُوٹوك مقام پر ايك كمانت كے ذريعہ بتايا كيا تھاكہ وہ اگبا آنا ك مقام پر اپنی زندگی کے دن پورے کرے گا۔ آہم' وہ اس نے میڈیائی آگہا آناکو مرادلیا تھاجہاں اُس کے تمام خزانے موجو دیتھے 'اور جماں اُس نے بڑھاپے میں مرنے کاسوچاتھا۔ لیکن کہانت میں ند کور اگبا تانامیرا میں تھا۔ لنذا تھیمیانس نے جب اِس جگہ کانام ساتو اُسے دو ہراد ھیکالگا۔۔۔ ا یک میکس کی بغاوت کا اور دو سرا اپنے زِ خم کا۔۔۔ اور اُس کے حواس بحال ہو گئے۔ اب وہ یں۔ " کا حقیقی مطلب سمجھ محیااور بولا'" تو سمبیائس ابن سائریں کی موت یہیں لکھی ہے۔ " اس موقعہ پر وہ کچھ نہ بولا; لیکن 20 دن بعد اُس نے اپنی فوج کے ہمراہ آئے ہوئے تمام نمایاں فارسیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور اُن ہے یوں مخاطب ہوا ۔۔۔ "اے اہل فارس' اب تمہیں سے بتانا ضروری ہو گیاہے کہ میں نے اب سے پہلے کون می بات تم سے چھپائی رکھی ہے: جب میں مقرمیں تھاتو نیند کے دور ان ایک خواب دیکھاجو پہلے کبھی نہ دیکھاتھا! میں نے سمجھا کہ گھر ہے کی قاصد نے آگر مجھے بتایا ہے کہ تمیردیس شای تخت پر بیٹھ گیا ہے اور اُس کا سر آ سانوں کو چھور ہاہے ۔ تب مجھے خوف لاحق ہوا کہ میرا بھائی تمیر دیس مجھے معزول کر دے گا'اور میں جلدی میں ایک غیردا نشمندانہ کام کر بیٹھا۔ آہ 'انسان چاہے جو بھی کرے لیکن مقد رہے ہے نہیں سکتا۔ میں نے بیو قونی کامظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے پریکساپس کو سوسا بھیجا۔ یوں یہ عظیم غلطی سرز د ہوئی 'میں بلاخوف دن گزار نے لگااور بھی پیه خیال تک نہ آیا کہ جھے کسی اور کی جانب ہے بھی بغادت کا خطرہ ہو سکتاہے ۔ لیکن میں متوقع واقعات کی پیش بنی کرنے میں قطعی غلطی پرتھا' چنانچہ میں نے خوامخواہ اپنے بھائی کو مروادیا 'مگر پھر بھی اپنے تاج و تخت ہے محروم ہو گیا ہوں۔ کیو نکہ خدانے خواب میں مجھے جس تمیر دیس کی بغاوت سے خبردار کیا تھاوہ میرا بھائی نہیں بلکہ سے میکس(کابن) تھا۔ آہم' جو ہو تا تھا ہو چکا'اور آپ لوگ یقیناً نمیردیس ابن سائریں کو کھو چکے ہیں۔ شاہی طاقت اب پیٹی زیشمس اور اُس کے بھائی ممیردیس کے پاس ہے۔ ایک ایسا مخص موجود تھا جو میگی بھا ئیوں سے اُن کی غلط کاریوں کا حساب لیتا' لیکن افسوس! وہ خوفناک قسمت کا شکار ہوااور اپنے قریب ترین و عزیز شخص کے ہاتھوں موت کی وادی میں اُترا۔اے اہل فاریں' آپ کو بتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہاکہ میں اِس غلطی کی پاداش میں اپنے مرنے کے بعد کیا چاہتا ہوں۔ میں ہمارے شای خاندان کے گر ان خداؤں کے نام پر آپ کو 'اور بالخصوص آپ میں موجود استحمینیوں (Achaemenids) کے ذمہ بیہ کام لگا آ ہوں کہ آپ بیہ

بادشاہت میڈیوں کے پاس واپس ہرگزنہ جانے دیتا۔ اے کسی نہ کسی طرح 'جریا دھوکے کے ذریعہ بازیاب کرلیں --- جبرا اُس وقت جب وہ اُسے جبرا ہتھیالیں 'اور دھوکے ہے اُس وقت جب وہ اِسے دھوکے بازی سے چھین لیس۔ آپ نے یہ کام کرلیا تو آپ کی سرزمین بکثرت پھل دے گی' آپ کی یویاں بچوں کو جنم دیں گی' آپ کے ریو ژوں میں اضافہ ہوگا'اور آزادی آابد دے گی' آپ کامقدر رہے گی: لیکن اگر آپ نے سلطنت واپس لینے کی کوئی بمادرانہ جد وجد نہ کی تو آپ میری بر دُعاکے مستوجب ہوں گے اور اِن سب چیزوں کے بر عکس واقع ہوگا۔-- بلکہ آپ سب

بھی میری طرح تاہ کن مقدر ہے دوچار ہو جا کی گے!" کیمبائس اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد اول یا آخرانی تمام بر بختی پر آہوزاری کرنے لگا۔

آبل فارس نے اپنے باد شاہ کو روتے دیکھ کراپی پوشا کیس بھا ژ ڈالیں اور مشغول آہ و

بکا ہوئے; تب کیمبائس ابن سائرس دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ اُس نے سات سال اور پانچ ماہ عکومت کی ' آلئے اور کوئی اولاد چھوڑے بغیر مرا۔ اُس کی تقریر سننے والے فار سیوں کو بالکل یقین نہ آیا تھاکہ میگی بھائیوں نے شای طاقت اختیار کرلی ہوگی; بلکہ اُن کے خیال میں کیمبائس نے یہ سب کچھ سمیردیس کی نفرت میں کما تھا'اور تمام فاری نسل کو اُس کے خلاف ہتھیار اُٹھانے پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی طرف ہے کمانی تراش کر مُناگیا تھا۔ للذاوہ پوری طرح قائل تھے کہ سمیردیس کرنے کے لیے اپنی طرف ہے کمانی تراش کر مُناگیا تھا۔ پر یکسا پس نے سمیردیس کی موت کے بعد وہ اپنے ہاتھوں ابن سائرس کے قتل کا وافسانہ قرار دیا تھا'کیو نکہ سمیمبائس کی موت کے بعد وہ اپنے ہاتھوں ابن سائرس کے قتل کا دعویٰ کرنے سے غیر محفوظ ہو جا آ۔

67 چنانچہ کیمبائس مرگیا' میگس نے بحفاظت سلطنت سنبھالی اور سائرس کے بیٹے کی حیثیت سے حکومت کرنے رگا۔ اس طرح سات اہ گزر گئے (اور کیمبائس کی حکومت کا آٹھواں سال بور اہوا)۔ کیمبائس کے عمد حکومت میں اُس کے متبعین نے زبر دست مفادات عاصل کیے ' یہاں تک کہ جب وہ مرگیا تو ایشیاء میں رہنے والے تمام لوگوں نے سوگ منایا۔۔۔ ماسوائے فارسیوں کے۔ کیونکہ اُس نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی قلمرو میں شامل ہر قوم کی جانب قاصد بھجوایا

فارسیوں کے۔ لیونلہ اس بے محت پر بیھتے ہی اپی سمرو میں سال ہر توم ی جانب فاصد جوایا اورانہیں تین سال کے لیے جنگی خدمات اور ٹیکسوں سے مچھوٹ دی۔ 68۔ تاہم' آٹھویں ماہ میں مندرجہ ذیل طریقے سے اُس کی اصلیت کاراز عیاں ہوگیا۔

او نینس ابن فار نائیس نامی ایک فخص اپنے رتبے اور دولت میں عظیم ترین فارسیوں کا ہم پلہ تھا۔ سب سے پہلے اُسی کوشک گذرا کہ یہ سمیردیس سائرس کا بیٹانسیں 'مزید بر آں اُس نے یہ بھی اندازہ لگالیا کہ وہ دراصل کون ہے۔وہ اِس اندازے کے ذریعہ سچائی تک پہنچاکہ باد شاہ بھی قلعے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کمرے دے کرجد اجد اکر دیا تھا۔" اب او ثینس کی نظروں میں معالمہ کافی واضح ہو گیا تھا۔ بایں ہمہ ' اُس نے اپنی بیمی کو مندر جہ ذیل الفاظ میں تیسرا پیغام بھیجا:--- "بٹی" تم اعلیٰ خون سے تعلق رکھتی ہو--- تم ایک خطرے سے دامن نہیں بچاؤگی جس کامقابلہ کرنے کے لیے تمہارا باپ تمہیں تھم دے رہاہے۔ اگر میہ مخص ممیردیں ابن سائریں نہیں بلکہ کوئی اور ہے تو تنہیں اپی بیوی بنانے اور فارسیوں پر دھوکے سے حکومت کرنے کے لیے اس کی بیباکی بلاسزانسیں رہنی چاہیے ۔ چنانچہ تم میرے حکم کے مطابق عمل کرو۔۔۔اگلی مرتبہ جب وہ تمہار ہے پاس رات گزار نے آئے تو اُس کے گہری نیزر سونے تک انتظار کرنا اور پھر اُس کے کان مُوْليا۔ اگر تمہیں اُس کے کان مل جا کیں تو وہ یقیناً سمیردیس ابن سائرس ہوگا' لیکن اگر نہ ملیں تو وہ سمیردیس میگی (Magian) ہے۔ " فیدیما نے جواب میں بتایا '" یہ ایک عظیم خطرہ ہو گا'اگر واقعی اُس کے کان نہیں ہیں اور اُس نے مجھے اپنے کان ٹولتے ہوئے پالیاتو میں جانتی ہوں کہ میراکیا ہے گا۔۔۔ پھر بھی میں کو شش کروں گی ۔ " یوں او شینس کی بیٹی نے اُس کی خواہش کے مطابق عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جعلی سمیردیس کے کان سمیردیس ابن سائرس کی زندگی کے دور ان ہی ایک تھین جرم کی پاداش میں کان دیئے گئے تھے۔ سلام چنانچہ اومینس کی بیٹی فیدیمانے اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق (جب سمیردیس باری پر <sup>۱۱</sup> اُس کے پاس رات گزار نے آیا) جعلی سمیردیس کے سوجانے تک انتظار کیا اور پھراُس کے کانوں کو ٹٹولا جو موجو د نہیں تھے فیدیمانے سورج طلوع ہوتے ہی اپنے باپ تک پیر خبر پہنجادی \_

70۔ تباوٹینس نے اس قتم کے معاملات میں اپنے نمایت بھروسہ مند دو ممتاز فارسیوں اپ تمینس اور گوبریا سلام کو سب کچھ بتادیا۔ انہیں خود بھی اس سلسلے میں شک تھا۔ اس لیے بب اوٹینس نے اُن کے سامنے اپنے دلا کل پیش کیے تو وہ فور آقا کل ہوگئے: اور طے پایا کہ متنوں میں سے ہرایک اپنے نمایت قابل اعتاد فارس کو اِس کام میں بطور ساتھی لے گا۔ اوٹینس نے اِنتافرنیس 'گوبریاس نے میگا ہزس اور اسا تھینس نے ہائیڈ ار نیس محلہ کو چنا۔ یوں مجموعی تعداد چھ ہوجانے کے بعد ستانیس کا بیٹا داریوش فارس سے سُوسا آیا 'جماں اُس کا باپ گور نر تھا۔ گا۔ گا۔ ماتھ شامل کرنا بھر خیال کیا۔

اب یہ ساتوں آدمی باہمی حلف لینے اور بات چیت کرنے اکٹھے ہوئے۔ جب داریوش کی باری آئی تو اُس نے اپنے خیالات یوں بیان کے:--- "میرے خیال میں صرف اور صرف میں جانتا تھا کہ سمیردیس ابن سائرس مرچکا ہے 'اور بیر کہ سمیردیس میکس ہارے اوپر حکمران ہے; اِس بناء پر میں پوری رفتار کے ساتھ یماں آیا تاکہ اس جعلی سمیردیس کو موت کے گھاٹ اُ آر سکوں۔ لیکن اب جبکہ صرف میں نہیں بلکہ آپ بھی تمام صور تحال ہے بخولی آگاہ میں تومیرے خیال میں ہمیں فوری قدم أشمانا جاہیے۔ کیونکہ باخیر کرنامناسب نہ ہوگا۔"اِس پر او ٹینس نے کما'" اوستاپس کے بیٹے 'تم ایک دلیر آپ کی اولاد ہو'اور اُمید ہے کہ تم بھی خود کو اپنے باپ جیسادلیر ثابت کرو گے ۔ تاہم'اس معالمے میں بیجا عجلت سے بازر ہنا;اتن جلدی نہ کرو' بلکہ سوچ سمجھ کر قدم بڑھاؤ۔ ضرب لگانے سے پہلے ہمیں اپنی تعداد میں اضافہ کرنا ہو گا۔" دار یوش نے جواب دیا' "ایبانس ہے۔ یہاں موجود سب لوگ بیہ جان لیں کہ اگر ہم نے او ثینس کے مشورے پر عمل کیا تو بہت در دناک انجام ہے دو چار ہوں گے۔ کوئی ایک دھو کہ بازی سے تمیردیس کو ساری کار روائی ہے آگاہ کرکے لمباچو ڑاانعام عاصل کرلے گا۔ آپ کو علیہ ہے کہ بیہ معاملہ اپنے تک ہی رکھیں اور پھرقدم اُٹھا کمیں; لیکن جیساکہ آپ نے دو سروں کو اپ راز میں شریک کرنے کا سوچاہے 'اور مجھے بھی شامل کرلیا ہے تو میری رائے میں ہمیں آج ہی کو شش کرنی چاہیے ۔۔۔ اور اگر چ میں ایک دن بھی پڑ گیا تو یقین رکھیں کہ سب سے پہلے میں خود بی تمیردیس کو جا کر سارے معاملے ہے آگاہ کر دوں گا۔"

72 داریوش کو اس قدر سخپاد کھ کراوشینس نے جواب دیا "لیکن اگرتم ہمیں ایک دن کی مہلت بھی نہیں دو گے تو برائے مہرانی مجھے بتاؤ کہ ہم محل میں کیے داخل ہوں گے ۔ ہر طرف محافظ تعینات ہیں 'جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو۔۔۔اگر تم نے انہیں اپنی آئھوں سے نہیں دیکھاتو کانوں سے سُنا ضرور ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم محافظ دں کی نظرے کیے بچیں گے ؟" داریوش بولا" او شینس بہت می چیز میں بتانا مشکل اور کرنا آسان ہوتی ہیں۔اور الی چیز میں بھی ہیں جو باتوں

میں تو بہت آسان ہیں لیکن انہیں کرنا ممکن نہیں۔ جہاں تک محافظوں کا معاملہ ہے ' تو تہیں معلوم ہے کہ محافظوں سے نے کرگزر تا آسان نہیں۔ صرف ہمارے عمدے ہی ہمیں اندر پنچا کتے ہیں۔۔۔ شرم اور خوف کی وجہ سے وہ ہمیں انکار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اندر داخل ہونے کا ایک اور بھی شاند ار بہانہ ہے۔ میں کمہ سکتا ہوں کہ ابھی ابھی فارس سے آیا ہوں اور اپنے باپ کی جانب سے بادشاہ کو ایک پیغام دینا چا ہتا ہوں۔ جب ضرور ت پڑے تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے 'کیونکہ انسان جھوٹ بولیس یا بچ اُن کا مقصد ایک ہی ہو آئے۔ انسان جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ دو سروں کو دعو کہ دے کرفائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بچ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ انسیں راست گوئی ہے کوئی چیز حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے ' نیزوہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ انسیں راست گوئی ہے کوئی چیز حاصل ہونے کی امید ہوتی ہو نہم معاملات میں معتبر بھی بننا چاہتے ہیں۔ یوں اُن کا انداز عمل قطعی متعاد ہوتے ہوئے ہو شخص زارد کے ہوئی ہونے کی اعبازت مقصد ایک ساہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوتو تہمار ایچ گوانسان بھی کسی دروغ کو شخص مقصد ایک میں والے کی اعبازت بھی ہوئی اور دروغ کو شخص راست گو جتنے بچے۔ ہمیں فوری اندر جانے کی اعبازت دسینے والے دربان کو کسی نہ کسی دن فائدہ مل جائے گا۔ ہم زبرد سی اندر داخل ہو کر سید ھا اپنی موٹ بر عمل کریں گے۔

73 جب داریوش سے کمہ چکا تو گوبریاس یوں گویا ہوا: ۔۔۔ "پیارے دوستو! سلطنت کو بازیاب کرنے کا اِس سے بہتر موقع کب بلے گا'یا آگر ہم قد رہ نہا سکے تو کماز کم کوشش میں جان تو ہار دیں گے ؟ ذرا غور کریں کہ ہم فار می میڈیائی میگس کے محکوم ہیں'ایک ایسے شخص کے محکوم ہو کان کٹا ہے آجب کیمبائس اپنے بہتر مرگ پر تھاتو آپ میں سے پچھ وہاں موجو دہتے ۔۔۔ بلاشبہ آپ کو یا دہوگا کہ اُس نے بادشاہت بازیاب کرنے کی کوشش نہ کرنے پر فارسیوں کے لیے کیسی میں وہ ہمیں اپنے بھائی کے فارشاہت بازیاب کرنے کی کوشش نہ کرنے پر فارسیوں کے لیے کیسی میں وہ ہمیں اپنے بھائی کے فلاف اُبھار نے کی خاطریہ سب پچھ کمہ رہا تھا۔ تا ہم'اب میری رائے میں ہمیں داریوش کے مشور سے پر عمل کرنا چا ہیے ۔۔۔ ایک ٹوئی کی صور سے میں بہاں سے سید ھا میں ہمیں داریوش کے مشور سے پر عمل کرنا چا ہیے ۔۔۔ ایک ٹوئی کی صور سے میں بائی سان سے سید ھا موچ رہے تھے کہ ہمترین اقد ام کون ساہو گا'اور انہوں نے گئی وجوہ کی بناء پر پر پیکسانیس کو دوست میں بنانے کا عزم کی یا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سمیر دیس ابن سائرس اُس کے بیٹے کو تیرکانشانہ بناگر اُسے شدید دکھ بین کا کہ کی خالے اور انہوں نے گئی وجوہ کی بناء پر پر پیکسانیس کو دوست بنانے کا عزم کی یا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سمیر دیس ابن سائرس اُس کے بیٹے کو تیرکانشانہ بناگر اُسے شدید دکھ بہترین اقد اُس کے بیٹے کو تیرکانشانہ بناگر اُسے شدید دکھ بہترین فارس کی نظر میں وہ بلند ترین مرتبہ رکھتا تھا۔ چنانچہ اُنہوں نے آب کو ایا'ا نیادوست تمام اہل فارس کی نظر میں وہ بلند ترین مرتبہ رکھتا تھا۔ چنانچہ اُنہوں نے اُسے بھوایا'ا نیادوست تمام اہل فارس کی نظر میں وہ بلند ترین مرتبہ رکھتا تھا۔ چنانچہ اُنہوں نے آبوں قائے کیو ایا'انیادوست تمام اہل فارس کی نظر میں وہ بلند ترین مرتبہ رکھتا تھا۔ چنانچہ اُنہوں نے اُسے بھوایا'ا اینادوست تمام المی فارس کی نظر میں وہ بلند ترین مرتبہ رکھتا تھا۔

بنایا اور طفیہ وعدہ لیا کہ وہ فار سیوں کے ساتھ کیے جارہے اِس دھوکے کے متعلق خاموثی اختیار کیے رکھے گا اور اُنہوں نے وعدہ کیا کہ اِس صورت میں وہ اُسے ہر فتم کے دس دس ہزار تحالف دیں گے۔ کھر پکیا ہس مان گیا اور جب میگی بھائیوں نے اُسے یمان تک اپنی جانب ما کل دیکھا تو ایک اور تجویز پیش کی 'اور کما کہ وہ اہل فارس کو شاہی محل کی دیوار تلے جمع کریں گے 'اور وہ ایک مینار پر چڑھ کر اُنہیں یقین دلائے گا کہ ملک پر کوئی اور نہیں بلکہ تمیردیں ابن سائرس بی حکمران ہے ۔ انہوں نے اُسے ایسا کرنے کا حکم دیا کیو نکہ پر کیسا ہس اپنے ہم وطنوں کی نظر میں بہت صائب الرائے تھا'اور وہ عمو آ سرعام ہیا اعلان کرچکا تھا کہ تمیردیں ابن سائرس قبل نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔۔

پر کیساپس نے کماکہ وہ اِس معالمے میں اُن کی مدد کرنے کو تیار ہے: چنانچہ جعلی تمیرویس اور اُس کے بھائی نے لوگوں کو جمع کیا' پر یکساسس کو ایک مینار کی چوٹی پہ چڑھا کر تقریر كرنے كوكها- تب وہ شخص اپنے كيے ہوئے تمام وعدے بھول كيااور اكيمينيس سے شروع ہو کر سائرس تک ساری چشتیں کنوا کمیں; پھر آخری باد شاہ یعنی سائرس کی اہل ِ فارس پر مهربانیوں کا ذکر کیا: اِس کے بعد وہ سچائی بتانے کی طرف آیا جو آاحال چھیا رکھی تھی کیونکہ پہلے اِسے عمیاں كرنے ميں أس كى جان كو خطرہ تھا۔ تب أس نے بتاياكہ "ميں نے كيمبائس كى عكم ير خود تمیردیس کو قتل کیا تھا'اور اس وقت فارس پر میگی کی حکومت ہے۔" آخر میں اُس نے اہل فارس کو نادیب کی کہ اگر اُنہوں نے سلطنت واپس اور میگی بھائیوں سے انتقام نہ لیا تو اُن پر بہت ہے عذاب نازل ہوں گے ۔ پھر پر کیسا س نے مینار کی چوٹی سے نیچے کھائی میں چھلانگ لگادی ۔ یہ تھا فار سیوں میں مقبولیت رکھنے اور اعلیٰ زندگی گذار نے والے پر یکساسپس کابیان 🗕 اور اب سات فاری بمعہ داریوش بلا باخیر میگی بھائیوں پر حملہ کرنے کی نیت ہے یوِ جاکر کے محل کی جانب روانہ ہوئے۔ انہیں پر یکسامپس کی حرکت کا ہرگز علم نہ تھا۔ انہیں آ دھے راتے میں ہی سب کچھ پنۃ چلا – وہ مڑک کے ایک طرف کھڑے ہو کر باہم مشورہ کرنے گھے۔ او ٹینس اور اُس کی ٹولی نے کما کہ انہیں یقینا یہ ارادہ ترک کر دینا چاہیے کیونکہ حالات بت خراب ہیں۔ دو سری طرف داریوش اور اُس کے دوست منصوبے میں تو کی بھی تبدیلی لانے کے خلاف تنے اور انہوں نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر سید ھامحل جانے کی خواہش خلا ہر کی ۔ ابھی وہ آپس میں بحث ہی کررہے تھے کہ اچانک انہیں گِد ھوں کے دواور عقابوں کے سات جوڑے نظر آئے۔ عقابوں نے گد موں کا تعاقب کر کے اُنہیں اپنے پنجوں اور چونچوں ہے چرپھاڑ ڈالا – یہ دیکھتے ہی ساتوں نے داریو ش کی بات مان لی اور اِس نیک شگون ہے حوصلہ پاکر جلدی جلدی محل کی جانب چل دیئے۔

77 پیانک پر دبی حالات پیش آئے جن کی پیگی کی داریوش کر چکا تھا۔ محافظوں نے اُن
کی نیت پر کوئی شک نہ کیااور ممتاز فارسیوں کو بڑی عزت کے ساتھ بلار کاوٹ اندر جانے دیا۔۔۔
لگتا تھا کہ جیسے دیو تا اُن کی خصوصی حفاظت کر رہے ہیں۔۔۔ کسی نے ایک سوال تک نہ یو چھا۔
بڑے بر آمدے میں آنے پر اُن کا آمنا سامنا کچھ خواجہ سراؤں سے ہوا جن کا کام بادشاہ کے
پیغامات لے کر جانا تھا; خواجہ سراؤں نے انہیں روک کر یو چھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں 'اور ساتھ بی
در بانوں کو ڈرایا دھرکایا کیو نکہ انہوں نے انہیں روکا نہیں تھا۔ ساتوں اصرار کرتے رہے لیکن
خواجہ سراؤں نے کوئی دباؤ قبول نہ کیا۔ تب اِن افراد نے ایک دو سرے کی حوصلہ افزائی کرتے
ہوئے اپنے خنج نکالے اور اپنی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو تمل کرکے سید ھامردانہ کمروں کی
طرف گئے۔

78 – أس وقت دونوں ميگى بھائى اندر بينے پر يكياس كے معالم پر ملاح و مشورہ كر رہے تھے ۔ چنانچہ جب انہوں نے خواجہ سراؤں كے در ميان المحل اور چخ و پكاركى آواز تى تو صور تحال جانے كے ليے با ہر بھا گے آئے ۔ خطرے كى بُوسو گھ كروہ ہتھياروں كى جانب بھا گے:
ايك كو صرف اپنى كمان اور دو سرے كو اپنا بھالا أشانے كامو قع بى مل سكا; دشمن سرپہ پنچ چكا تھا۔
فور الأوائى شروع ہو گئى: كمان والے كے ليے اپنا ہتھيار چلانے كامو قع نہ تھا، جبکہ بھالا بردار نے سات ميں ہے دو آدميوں كو زخم لگائے ۔۔۔ اپ تعينس كو ٹانگ اور انتا فرنيس كو آكھ پر۔ مو تر الذكركى جان تو پچ گئى گر آكھ صائع ہو گئى۔ دو سرے ميكس نے اپنى كمان كو كارگر نہ پايا تو اپنا كمرے ميں بھاگ كيا جو مردان خانے كے اندر كھاتا تھا، اور اندر ہے دروازہ بندكرنا چاہا۔
اپنى كمرے ميں بھاگ كيا جو مردان خانے كے اندر كھاتا تھا، اور اندر ہے دروازہ بندكرنا چاہا۔
کوبرياس ميكس كے ساتھ تعتم گتھا ہوا، جبكہ داريوش پاس كھڑا سوچتا رہا كہ كياكرے اوركيانہ كوبرياس ميكس كے ساتھ تھى اور اندو بند اندر اند هيرا تھا، الكان وار غلقى ہوائى الكان خاتہ كوبرياس كان اور غلقى ہوائى الكان خاتہ نہ كہ داريوش پاس كھڑا سوچتا رہا كہ كياكرے اوركيانہ نہ كر ڈالے ۔ تب گوبرياس نے دواريوش كوبيار كھڑے پاكر يوچھا، "تمہارے ہاتھ فارغ كيوں نہ كار اوركيات ہوں نہ ہو كوبرياس بولا،" ڈور ميں ان اور كوب ہو تھا، "قباد داريوش نے اپنا خنج زكالا اور خی اندر آنون كوبى الك كردے ۔" چنانچہ داريوش نے اپنا خنج زكالا اور خش اندان آتى ہے ميكس كوبى قتی كردوں كوبى الك كردے ۔" چنانچہ داريوش نے اپنا خنج زكالا اور خش اندان آتى ہوگوں تھى دونوں كوبى الك كردے ۔" چنانچہ داريوش نے اپنا خنج زكالا اور خش انتان تو تون كوبى الك كردے ۔" چنانچہ داريوش نے اپنا خنج زكالا اور خش نے آتى اندروں كوبى الك كردے ۔" چنانچہ داريوش نے اپنا خنج زكالا اور خش نے آتى اندروں كوبى الك كردے ۔" چنانچہ داريوش نے اپنا خنج زكالا اور خش نے اندروں كوبى ہول كوبرا ہوش كوبرا كوبرا ہوس كوبرا كوبرا ہو خواب كوبرا ہو ہو ہول كوبرا ہو ہول كوبرا ہو ش كوبرا ك

79۔ یوں میگی قتل ہوئے اور ساتوں فارسی اُن دونوں کے سرکاٹ کرادر اپنے زخمیوں کو محل میں بی چھوڑ کر۔۔۔ جزوا اس لیے کہ وہ چل نہیں سکتے تھے 'اور جزوا قلعے کی حفاظت کے لیے۔۔۔ پھاٹک سے باہر نکلے انہوں نے میگی بھائیوں کے سرہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے'اور پُرجوش نعرے لگارہے تھے۔انہوں نے راہتے میں طنے والے تمام فارسیوں کو ہلاکر سار اواقعہ بتایا 'میگی بھائیوں کے سرد کھائے 'اور نظر آنے والے ہر میگی کو قتل کیا۔ جب فارسیوں کو اُن ساتوں کی کارروائی کا پیتہ چلااور میگی کا فریب سمجھ میں آیا تو انہوں نے بھی اپنے نیخر نکالے اور ہر کہیں ملنے والے میگیوں کو مارنے لگے۔ وہ اس قدر غضبناک تھے کہ رات ہونے تک ایک بھی میگی زندہ نہیں بچاتھا۔ اہل فارس بید دن متفقہ طور پر مناتے ہیں; سارے سال میں اس دن کی بابندی باقی تمام دنوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ تب سے ہی انہوں نے ایک عظیم تیو ہار میگو فونیا منانا شروع کیا۔ تیو ہارے سارے عرصہ میں کوئی بھی میگس نظروں کے سامنے نہیں آتا بلکہ سب اپنے گھروں میں بندر ہتے ہیں۔

جب پانچ دن گذر گئے اور گر دبیٹھ گئی تو ساز شی معاملات کی صور تحال پر غور کرنے کے لیے مل بیٹھے۔اس اجلاس میں تقریریں کی گئیں جن پر متعدد یو نانی کوئی اعتبار نہیں کرتے ' لیکن تقریریں ہوئی ضرور تھیں۔ ۲ کھ او ٹینس نے تجویز پیش کی کہ امور عامہ کاانتظام ساری قوم کو سونیا جائے۔ اُس نے کہا' " مجھے یہ بات قرین مصلحت لگتی ہے کہ اب ہم س مخص واحد کو اپنادېر حکمران نه بنائيں --- معنص حکومت انچمي ہو تي ہے نہ خوشگوار ۔ آپ ابھي بھولے نہيں ہوں گے کہ سمیمبائس جرواستبداد میں کس حد آھے تک چلاگیاتھا' اور میگی کے تکبرو نخوت کا آپ نے خود تجربہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلق العنانی ایک خوش انظام چیز ہو 'جبکہ یہ ایک آدی کو کسی جوابد ہی کے بغیر ہر قتم کی من مرضی کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اس قتم کی اجازت قابل ترین انسانوں کے دل میں بھی انو تھی اور عجیب و غریب سوچوں کو تحریک دینے کے لیے کافی ہے۔ آپایک فخص کو یہ افتیار دے دیں' اُس کی کثیرا لمت انچھی ہاتیں اُسے مغرور بنادیں گی' جبکہ نوع انسانی میں رٹنک و حسد اس قدر فطری ہے کہ وہ اس کوروک نہیں سکتا۔ بلکہ تمام برائی غرور اور حسد میں شامل ہے --- یہ دونوں اعمال کو وحثیانہ تشد د تک پنچادیتے ہیں – یہ در ست ہے کہ باد شاہوں کو صد سے پاک ہونا **چاہیے** کیونکہ ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجو د ہوتی ہیں جن کی خواہش دل کرسکتا ہے; لیکن شریوں تے ساتھ اُن کارویہ اس کے برعکس ہو تا ہے۔ وہ اپنے اطاعت گذاروں میں پاکہاز ترین مخص ہے جلتے اور اُن کی موت کی تمناکرتے ہیں جَبکہ وہ تھٹیا اور ذلیل ترین باتوں میں مزہ لیتے ہیں اور دشنام طرازوں کی کمانیاں سننے کے لیے ہردم تیار رہتے ہیں۔اس کے علاوہ بادشاہ باتی تمام لوگوں سے زیادہ اپنے آپ میں متناقص ہو آہے۔اُ سے میانہ روی کے ساتھ صاحب سلامت کھتے اور وہ غصہ میں آجائے گاکہ آپ نے دل کی محمرائی ہے اس کی عزت تو نہیں کی۔۔۔ اُسے تهہ دل ہے احرام دیں اور وہ دوبارہ غصیمیں آجا آپ کہ آپ اُس کی خوشامہ کررہے ہیں۔ بدتر بات میہ کہ وہ ملک کے تمام قوانین کو نظراند از کر ہا'انسانوں کو بلا محقیق ِ جرم مار تا اور عور توں کو تشد د کا نشانہ بنا تا ہے۔ دو سری طرف بہت ہے لوگوں کی

حکومت مساوات قائم رکھتی ہے; نیزیہ ان تمام ناانعماقیوں سے مبراہو تی ہے جن کاار تکاب ایک بادشاہ کر تا ہے۔ وہاں رہبے قسمت سے مطلق ہیں' ناظم اپنے عمل کا جوابہ ہ ہو تا ہے' اور کوئی اقد ام کرنے کا اختیار عام لوگوں کے پاس ہو تا ہے۔ چنانچہ' میری رائے یہ ہے کہ ہم مطلق العمانی کو مسترد کردیں اور لوگوں کو اقتد ار دلا کیں۔ کیونکہ عوام ہی مختار کل ہیں۔

82۔

ہے۔ سے تھا میگا بائزس کا مشورہ 'اور اُس کے بعد داریوش نے آگے آگریوں خطاب

کیا:۔۔۔ "میگابائزس نے جمہوریت کے خلاف بڑی اچھی باتیں کمیں; لیکن چند سری عکومت کے

بارے میں اُس کی باتیں دانشمندانہ نہیں; کیونکہ آپ حکومت کی ہے تین صورتیں لیں۔۔۔

ہمہوریت 'چند سری حکومت اور مطلق العنانیت ۔۔۔ اور ان میں سے ہرایک کو بہترین انداز میں

کام کرنے دیں تو میرے خیال میں مطلق العنانیت باقی دونوں پر سبقت لے جائے گی۔ پوری

دیاست میں بہترین آدی کی حکومت سے زیادہ بہتر حکومت کون کی ،و علی ہے؟ اس قسم کے

دیاست میں بہترین آدی کی حکومت سے زیادہ بہتر حکومت کون کی ،و علی ہے؟ اس قسم کے

دیاروں کے مشیر بھی اُس جیسے ہوتے ہیں 'اور یوں وہ عوام کے دلوں پر حکومت گاتے ہیں جبکہ

بدکاروں کے خلاف اُس کے اقدامات دو سری ریاستوں کے مقابلہ میں زیادہ خفیہ 'رکھ جاتے ہیں۔۔ اس کے بر عکس چند سری حکومتوں میں افراد دولت مشتر کہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپس

میں مقابلہ بازی کرتے ہیں 'اُن کے در میان خوفناک دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں 'ہرکوئی رہما بنا

خوں ریزی پر منتج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یقیناً مطلق العنائیت آتی ہے: اور یہ خود کو باتی تمام کو متی نظاموں سے برتر ثابت کرتی ہے۔ جمہوریت میں یہ ناممکن ہے لیکن بد عنوانیاں ضرور ہوتی ہیں: آہم 'یہ بد عنوانیاں دخمنیوں تک نہیں بلکہ قربی دوستیوں تک لے ج'تی ہیں' اور یہ دوستیوں تک لے ج'تی ہیں' اور یہ حق کی بھگت کے ذریعہ اپنی بد معاشیاں جاری رکھتے ہیں۔ معاملات اس ڈگر پر چلتے جاتے ہیں حتی کہ ایک آدمی عوامی حقوق کا علمبردار بن کر اُٹھتا اور تمام بد قماشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس قدر عظیم کام کرنے والے مخص کی جھی تعریف کرتے ہیں اور وہ بہت جلد بادشاہ بنادیا جاتا ہے; للذا یہ واضح ہوگیا کہ مطلق العنائیت بہترین طرز حکومت ہے۔ آخر میں اپنی بات سمینتے ہوئے میں للذا یہ واضح ہوگیا کہ مطلق العنائیت بہترین طرز حکومت ہے۔ آخر میں اپنی بات سمینتے ہوئے میں بورہ ہیں وہ ہمیں کماں سے ملی ؟ کیا ہے ہمیں جمہوریت یا چند سری حکومت یا ایک فرماز وانے دی ؟ چو نکہ فرد واحد نے ہمیں آزادی واپس جمہوریت یا چند سری حکومت یا ایک فرماز وانے دی ؟ چو نکہ فرد واحد نے ہمیں آزادی واپس دلائی ہے' اس لیے میری رائے ہے کہ ہم ایک ہی کی حکومت بنا کیں۔ اس کے علاوہ' ہمیں اپنی تبدیل نہیں کرنے چاہئیں جو در ست کام کرر ہے ہیں؛ کیو نکہ ایساکر تا گھیک نہیں۔ "

83۔ یہ تھیں اس اجلاس میں پیش کی گئی تین آراء; چار دیگر فارسیوں نے داریوش کی حمایت میں ووٹ دیے۔ اپ ہم وطنوں کے لیے جمہوریت کے خواہشنداو ٹینس نے جب نیصلے کو ایشنداو ٹینس نے جب نیصلے کو اپنے خلاف پایا تو دو سری مرتبہ اٹھا اور اجلاس سے خطاب کیا:۔۔۔" میرے سازشی بھائیو' یہ داضح ہے کہ متخب کیا جانے والا بادشاہ ہم میں سے ہی ایک ہوگا۔ چاہے ہم یہ امتخاب قرعہ اندازی کے ذریعہ اب چو نکہ میں حکومت کرنے اور نہ ہی محکوم بننے میں ذریعہ کریں یا عوای رائے کے ذریعہ اب چو نکہ میں حکومت کرنے اور نہ ہی محکوم بننے میں مرف ایک شرکت نہیں کردں گا۔ آہم' میں صرف ایک شرط پر پیچھے ہم تا ہوں۔۔۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ سب میں سے کوئی بھی مخص بھی میرے یا میری آل اولاد پر حکرانی کرنے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔" باتی چھاس پر رضامند ہو گئے' اور اد ٹینس مقابلے سے دستبردار ہو گیا۔او ٹینس کا خاندان آج بھی فارس میں واحد آزاد خاندان اور اد ٹینس مقابلے سے دستبردار ہو گیا۔او ٹینس کا خاندان آج بھی فارس میں واحد آزاد خاندان ہونا ہم' وہ دیگر فارسیوں کی طرح مکلی قوانین کی پابند ی کرتے ہیں جتنی کہ ان کی اپنی مرضی

84۔ اس کے بعد باتی چھ افراد نے باہم مثور ہ کیا کہ باد شاہ بنانے کا بہترین طریقہ کو نساہے:
اولا 'او ٹینس کے حوالے سے انہوں نے اعادہ کیا کہ اگر ان میں سے ہی کسی نے باد شاہت حاصل
کرلی قواو ٹینس ادر بعد ازاں اس کی آل اولاد ہرسال خصوصی نشان اتمیاز کے طور پر ایک میڈیا ئی
عباء "ایحہ اور ایسے تمام تحاکف وصول کیا کرے گی جنہیں فارس میں نہایت محرّم شار کیا جا آ
ہے۔ یہ دینے کا عزم انہوں نے اس لیے کیا کیو نکہ او ٹینس ہی وہ پہلا آدمی تھاجی نے بناوت کا

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

منعوبہ بنایا اور ساتوں کو اکٹھا کیا۔ لنذ ااو ٹینس کے لیے یہ مراعات خصوصی طور پر مختص کی گئیں۔
مندر جہ ذیل مراعات باقی سب کے لیے مشتر کہ تھیں:--- ہرا یک کو آزادی تھی کہ وہ جب دل
چاہے بلا اعلان محل میں داخل ہو جائے 'بشر طیکہ بادشاہ اپنی ہوی کے ساتھ صحبت میں نہ ہو اور
بادشاہ کو پابند کیا گیا کہ وہ سازشیوں کے خاند انوں کے سوائسی اور خاند ان میں شادی نہیں کرے
گا۔ مہم کے بادشاہ کی تعینا تی کے حوالے ہے انہوں نے مندر جہ ذیل منفقہ فیصلہ کیا:---وہ اگلی صبح
اسم ہو کرا پنے اپنے گھوڑوں پہ شمرے با ہرجائیں گے 'اور طلوع آفاب کے بعد جس کا گھوڑا
سب سے پہلے بہنائے گاباد شاہت اُسی کو طے گی۔

85۔ داریوش کے پاس ایک نمایت سمجھد ار اصطبل کا مہتم او ہیرس (Oebares) تھا۔
اجلاس ختم ہونے پر داریوش نے اُسے بلوایا اور کہا'"او ہیرس' بادشاہ کا انتخاب اس طریقے سے
عمل میں لایا جارہا ہے ۔۔۔ ہم اپنے گھو رُوں پر سوار ہوں گئے 'اور جس محض کا گھو رُاطلوع آفاب
کے بعد سب سے پہلے ہنمنائے گا اُسے بادشاہ سل جائے گی۔اگر تم میں کوئی ہوشیاری ہے تو کوئی
الی حکمت عملی بتاؤکہ ہم جیت جا ئیں۔ "او ہیرس نے جو اب دیا'" میرے آقا'اگر آپ کابادشاہ
بنمایا نہ بنماای پر منحصر ہے تو خود کو مطمئن رکھیں اور کوئی خوف نہ کریں: میرے ہاس ایک منتر ہے
بغرایا نہ بنماای پر منحصر ہے تو خود کو مطمئن رکھیں اور کوئی خوف نہ کریں: میرے ہاس ایک منتر ہے
بو ہر گرناکام نسیں ہوگا۔ " داریوش نے کہا'" اگر واقعی تمہارے پاس اس تنم کی کوئی شئے ہے تو
فور آجا کرلے آؤ۔ اس معالمے میں دیر نسیں کی جاستی' کیونکہ آزائش کل صبی ہوئی ہے۔ "
او ہیرس نے یہ سنتے ہی مندر جہ ذیل کار روائی شروع کی:--- رات ہونے پر اس نے داریوش کے
بندیدہ ترین گھو ڑی کے گر دکئی پھیرے لگوائے اور ہر پھیرے کے ساتھ نزدیک نزدیک نز ہو تاکیا
لایا: پھرائے گھو ڑی کے گر دکئی پھیرے لگوائے اور ہر پھیرے کے ساتھ نزدیک نزدیک نزدو تاکیا
اور پھران دونوں کو قریب آنے دیا۔

86۔ جب صبح ہوئی تو چیر کے چید فاری معاہدے کے مطابق اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور نواحی علاقے کی جانب چل دیئے۔ وہ اُس جگہ کے قریب ہوتے جا رہے تھے جہاں گھوڑی کو پچپلی رات باند ھاگیاتھا۔ داریوش کا گھوڑا فور آ آگے بڑھااور وہاں پپنچ کر ہندایا۔ اُسی وقت بجلی کا کوند اپنکا اور گئیں گرج ہونے گئی 'حالا نکہ آسان صاف اور روشن تھا۔ یوں لگا جیسے آسان بھی داریوش کے ساتھ مل گئے تھے اور اسے متفقہ طور پر بادشاہ قرار دیا تھا; چنانچہ دیگر پانچوں شرفاء ایک ساتھ اپنچ گھوڑوں سے اُترے 'داریوش کے سامنے کورنش بجالائے اور ا

87۔ ۔ ۔ اوبیرس کی تدبیر کے بارے میں کچھ فارسی میں بتاتے ہیں: لیکن کچھ دیگر معاملے کو مختلف طور پربیان کرتے ہیں: وہ کہتے ہیں کہ اُس نے صبح کے وقت گھو ژی کو اپنے ہاتھ سے تعپتسپایا اور پھرسورج نکلنے سے ذرا پہلے تک اُسے اپنے ٹراؤ زر میں چھپائے رکھا:جب گھو ژار دانہ ہوا تو اس نے اپناہا تھ نکال کر اُسے سو تکھایا جس پر دہ فور انہنایا۔

88 ۔ یوں داریوش ابن ستاس بادشاہ بنا;اور عربوں کے سواایشیاء کے تمام لوگ اُس کے مطبع بن گئے; کیونکہ سائرس اور اُس کے بعد سمیمیائس اُن سب کو محکوم بنا چکا تھا۔ <sup>۵ کے عربی</sup> لوگ بھی بھی فارسیوں کے غلام نہیں بنے بلکہ تب سے ہی اُن کے دوست تھے جب اُنہوں نے سمیمیائس کو مصر جانے کا راستہ دیا تھا; کیونکہ اگر وہ غیر دوستانہ ہوتے تو فاری بھی اپنا حملہ نہ کر سکتے۔

اب داریوش نے فارسیوں کے خیالات کے مطابق شای طبقہ میں شادیاں کیں: اسمی سائرس کی دو بیٹیوں ایٹوسا اور ارتی سٹون کے ساتھ ان میں سے ایٹوسا پہلے دو مرتبہ بیای جا چی سے ۔۔۔اپ بھائی کیمبائس اور پھر میگس سے جبکہ ارتی سٹون کواری تھی۔۔اریوش نے سمیر دلیں ابن سائرس کی بیٹی پار مس سے بھی شادی کی: اسی طرح او شینس کی ایک بیٹی کو بیوی بنایا جس نے میگس کی اصلیت کا پیتہ لگایا تھا۔ جب اُس کا اقتد ار ساری بادشا ہتوں میں متحکم طور پر قائم ہوگیا تو اُس نے سب سے پہلے پھر میں ایک شبیعہ کھد دائی جس میں ایک آدی کو گھو ڑے پر سوار دکھایا تو اُس نے سب سے پہلے پھر میں ایک شبیعہ کھد دائی جس میں ایک آدی کو گھو ڑے کا نام تھا) اور ایجھے مہتم اصطبل اوبیرس کی مددسے خود کو فار سیوں کا با شناہ بنایا۔"

اورا چھے مہتم اصطبل او بیرس کی مدد سے خود کو فارسیوں کا باشاہ بنایا۔"

89۔ بیرسل فارس میں نصب کی گئی: بعد ازاں اُس نے ایک تتم کی بارہ حکومتیں قائم کیں جنیں اہل فارس صوبے سراپیاں یا (Satrapies) کتے ہیں: ہرصوبے کا ایک حاکم مقرر ہوا 'اور وہ متعدد اقوام سے متعین شدہ خراج وصول کیا کر باتھا اور بالعموم اُس نے ایک صوبے میں پڑوی وہ متعدد اقوام کے متعین شدہ خراج وصول کیا کر باتھا اور بالعموم اُس نے ایک صوبے میں پڑوی اقوام کو ہی جع کیا 'لیکن بھی بھی تحریی قریبی قبائل کو بھی دور دار زقبائل کی جگہ پر شامل کردیا۔ ذیل میں ان صوبائی حکومتوں اور ان کی جانب سے بادشاہ کو اداکردہ سالانہ جزیہ کے متعلق بیان دیا جار با جار با جار با جار با خوابی کیا تھا تھا ہو بابی فیلنٹ کے مطابق ادا گئی منایا ہوتے ہیں۔ سازس کے سازے عمد میں 'اور اُس کے بعد جب کیمباس نے میں اور اُس کے بعد جب کیمباس نے معرمت کی 'جزیہ کی رقم طے شدہ نہ تھی ' بلکہ مخلف اقوام بادشاہ کے لیے تحالف بھیجا کرتی تھیں۔ ان اور دیگر وجوہ کی بناء پر فارس کے بحد جب کیمباس نے تھیں۔ ان اور دیگر وجوہ کی بناء پر فارس کے جی کہ داریوش نے ہر چیزمیں فائدہ ڈھونڈ ناچاہا؛ کیمباسس خومت کی آقا اور سائرس ایک باپ تھا؛ کیو نکہ داریوش نے ہر چیزمیں فائدہ ڈھونڈ ناچاہا؛ کیمباسس خومت کے ہیں صوبے مندر جو ذیل تھا۔ بہر کیف فارس کی حکومت کے ہیں صوبے مندر جو ذیل تھے:

90۔ پہلاصوبہ---ایونیائی'ایشیاء کے مِیکنیشیائی' کے ایولی' کیریائی' لائش' مائلی^کے اور پھفیلیائی مل کرچار سوفیلنٹ چاندی اداکرتے۔

دوسىراصوبە--- مائشى 'ليڈيائی 'لاسونی '<sup>9 ک</sup>ە قبالى اور ہائی جينيوں کے جزیہ کی رقم پانچ سو ميلنٹ تھی۔

تیسسرا صوبه --- آبناؤں میں داخل ہونے پر دائمیں ساحل پر آباد میلس پونتی' فریجیائی' ایشیائی تھرلیی' پیغلا گونی' ہاریا نڈائنی اور سیریائی \* کھے تین سوساٹھ فیلنٹ جز سہ دیتے ۔

جوتھا صوبہ۔۔۔ مِلیشیائی سال کے ہردن کے لیے ایک گھو ڑے کے حساب سے ا<sup>کی</sup> 360 گھو ڑے اور پانچ سو فیلنٹ چاندی ہیجتے تھے۔اس رقم میں سے ایک سو چالیس فیلنٹ علاقے کی محافظ فوج کی تخواہ پر خرچ ہوتے' جبکہ بقیہ 360داریوش وصول کر باتھا۔

91 پانچواں صوبہ--- یہ علاقہ انعنی لوئس ابن انعنیاروس کے (سریا اور سلیشا کی مرحدوں کے (سریا اور سلیشا کی مرحدوں تک تھا' عرب سے تعلق رکھنے والا ضلع اس سے خارج اور ٹیکس سے آزاد تھا۔ یہ صوبہ 350 فیلنٹ اواکر آتھا۔ سارا فیمینا'فلسطینی سریا' سائرس اس میں شامل تھے۔

چھناصوبہ ۔۔۔ مصری صوبہ کے سائی رہنے اور بار سا(Barca) شہروں سمیت لیبیا کے تمام پڑوسی علاقوں پر مشمل اس صوبے سے سات سو میلنٹ چاندی آتی تھی۔ان سات سو میلنٹ میں جھیل موٹرس میں ماہی گیری کا منافع شامل تھا اور نہ ہی ممنس کے مقام پر فوجی دستوں کو مبیا کیا جانے والا غلہ۔ یہ غلم ممنس میں سفید قلعہ میں رہنے والے 1.20.000 فارسیوں اور ان کے علاوہ متعدد معاونین کو بھی فراہم کیاجا تا تھا۔

ساتواں صوبہ ---ستاگیدی گنداری 'وادیکے 'اپیرائینے مجموعی طور پر 170 فیلنٹ جزیہ اوا کرتے تھے۔

آ نہواں صوبہ --- سوسااور مِشیاکے دیگر علاقوں کے ذمہ تین سوفیلنٹ لگائے گئے --92 - نواں صوبہ --- باہل اور باقی کے اشوریہ سے ایک ہزار فیلنٹ چاندی اور پانچ سو مخنث لڑکے لیے جاتے تھے -

دسواں صوبہ --- اگبا آنا اور میڈیا کے دیگر جھے' بشمول پاری کانی اور اور تھو کوری بانتیں'سب مل کرچار سوپچاس فیلنٹ دیتے تھے۔

گیار ہواں صوبہ --- کاپی' پو سیکے ' پانتی ماتھی' داریتے ایک ہی صوبے میں شامل تھے اور 200 کیلنٹ جزیہ اداکیاکرتے تھے ۔

باد بواد صوبه --- ا على تك ك باكترى قبائل سے وصول مونے والا جزيہ تين سوساٹھ

فيلنث تفا\_

93 تیربواں صوبہ --- پاکائیکا' آرمینیا اوریماں ہے آگے بیرہ امود تک کے ممالک عارب ولینٹ اداکرتے تھے۔

. چود د بوان صوبه --- سیگارتی ' سارتگی ' تقاانی ' یوتی اور مائشی اور بحیره ایر پیقریئن میں جزائر (جمال بادشاه جلاوطن کرده افراد کو بھیجا کر تاتھا) پر آباد لوگ مجموعی طور پر چھے سوفیلنٹ دیتے ۔ پند دیوان صوبیہ --- سیکانیوں اور کامپیوں کے ذمہ دوسو پچاس فیلنٹ تھے ۔

سولہواں صوبہ--- پارتھیوں' کوراہمیوں' سوگڈیوں' آریانوں کا جزیہ تین سوفیلنٹ مقرر کیاگیا۔

رویا ہے۔ 94 - ستوبواں صوبہ--- متیانی' ساسپیری اور ایلاروژی کے ذمہ دو سو فیلنٹ جزیہ لگایا عرب

اٹھار ہواں صوبہ --- موثی' ٹیبار بی' میکرو نیس' موسائی نو کی اور ماریس کو تین سو ٹیلنٹ اداکرنے پڑتے تھے –اور

بیسواں صوبہ --- باتی سب کے مقابلہ میں کثیرالتعد ادہندوستانی کسی بھی صوبے کے عوام سے کمیں زیادہ جزیہ دیتے تھے 'بینی (Gold dust)زر ریشہ کے 360 میلنٹ۔

95 ۔ یہاں نہ کو ربالمی جزیہ کی رقم کو اگریو بیائی پیانے میں تبدیل کیاجائے تو 9,450یو بیائی ملنٹ بنیں گے; اور اگر سونے کو چاندی کے مقابلہ میں تیرہ گنازیادہ قیت کاتصور کیاجائے آگ تو ہندوستانی زر ریشہ 4,680 فیلنٹ بنے گا۔ ان دونوں رقوم اور اُس تمام آمدنی کو جمع کرلیں' جو داریوش کوسالانہ آتی تھی' تو ٹیوبیائی رقم 14,500 فیلنٹ بنے گی۔ شکھ

96 ۔ یہ تھی اس آمدنی کی تفصیل جو داریوش کو ایشیاء اور لیبیا کے ایک چھوٹے سے جھے وصول ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد جزائراور تعیسالی تک کی یورپی اقوام سے آنے والے جزیبہ کے باعث اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگیا۔ بادشاہ اس دولت کو مندر جہ ذیل انداز میں سنبھالتا تھا۔۔۔وہ اسے بچھلا کر مائع حالت میں لا آباور پھر مائع سونے یا جاندی کو مٹی کے بر تنوں میں ڈال دیتا: بعد میں برتن کو تو ڑدیا جاتا تھا۔ جب اُسے رقم کی ضرور ت پڑتی توان قیمتی دھاتوں کو ضرور ت کے مطابق سکوں کی شکل میں ڈھال لیتا۔

97 ۔ یہ تھا اُن صوبائی حکومتوں اور اُن سے وصول ہونے والے جزیہ کی رقم کا بیان۔ ہا مگر ار علاقوں میں بس ایک فارس کا ہی ذکر نہیں کیا گیا 'کیونکہ فارسیوں کا ملک نیکس سے تممل طور پر مشتیٰ ہے۔ مندرجہ ذیل لوگ کوئی طے شدہ جزیہ تو نہیں دیتے 'لیکن بادشاہ کے لیے تحالف ضرور مجبواتے ہیں: اول' مصرکی سرحدوں پر رہنے والے ایتھو پیائی جنہیں سمیمبائس

نے طویل العمرا پتھو پیاؤں کے خلاف مهم پر جاتے ہوئے مطیع کیا تھا، کم کھو وہ مقدس شہرنا ساک قرب وجوار میں رہتے اور ڈالیونی سس کے اعزاز میں تو ہار مناتے تھے۔وہ اور اُن کے پڑوی کا لا نتی ہند و ستانیوں و الاغلبہ ہی کھاتے تھے ۔ اُن کے رہائش گھرز مین دو زہیں ۔ 🕰 یہ دونوں قومیں آج بھی ہر تیسرے سال تقریباً نصف گلین <sup>۸ک</sup> خام سونا(Virgin gold)' آبنوس کے 200 تنے ' پانچ ایتھو بیا کی لڑکے اور ہیں ہاتھ دانت لاتی ہیں ۔ ان کے اور کا کیسں۔۔۔ جو فارس کی آخری صد ہے۔۔۔ کے در میان آباد کو لکیائی اور پڑوی قبائل نے ایک تحفہ دینے کاذمہ لیاجووہ آج بھی ہر پانچویں برس لاتے ہیں: ایک سولڑ کے اور اتنی ہی تعداد میں کنواری لڑکیاں ۔۔ عرب ہر سال ایک ، ہزار میلنٹ لوبان فراہم کرتے <u>ہ</u>یہ منے وہ تحا کف جو باد شاہ جزیہ کے علاوہ و صول کیا کر آ اتھا۔ ہندوستانی مندر جہ ذیل طریقے ہے سونے کی اتنی بڑی مقدر حاصل کرتے ہیں:---ہندوستان کے مشرق میں ایک رنگستانی پی ہے۔ در حقیقت ایشیاء کے تمام معلوم اوگوں میں ہے ہندو ستانی لوگ مشرق اور ابھرتے سورج کے قریب ترین آباد ہیں۔ اُن سے آگے کاسار املک صحرا ہے ۔ کھ ہند و ستان کے قبائل بہت ہے ہیں اور اُن کی زبان ایک جیسی نہیں ہے۔۔۔ ^کھ کچھ خانہ بدوش قبائل ہں'اور دگیر نہیں۔ دریا کے ساتھ ساتھ دلدلی زمینوں میں رہنے والے لوگ کچی **مچھلی** پر گذارہ کرتے ہیں' جسے وہ جھاؤ سے بنائی گئی کشتیوں میں شکار کرتے ہیں۔ یہ ہندوستانی سُعادہ (ایک گیای بودہ) کا لباس پینتے ہیں جے وہ دریا میں سے کانتے ہیں: چروہ اے چٹا ئیوں کی صور ت میں <sup>م</sup>ینتے اور زرہ کی طرح بہن <del>لیتے</del> ہیں ۔ ان ہندوستانیوں کے مشرق میں خانہ بدوشوں کاایک اور قبیلہ پاڑیونی (Padaeans)

99 ان ہندوستانیوں کے مشرق میں خانہ بدوشوں کا ایک اور قبیلہ پاؤیو کی (Padaeans) تامی ہے جو کچا گوشت کھاتے ہیں۔ اس قبیلے میں مندر جد ذیل رسوم مروح بتائی جاتی ہیں: ۔۔۔ اگر اُن کا کوئی رکن 'مرد یا عورت ' بیار پڑجائے تو وہ اُسے پکڑتے ہیں 'اور اگر وہ مرد ہو تو اس کے مرد عزیز اے مار ذالتے ہیں 'کو نکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ بیاری کی حالت میں پڑا رہا تو اس کا گوشت خراب ہو جائے گا۔ وہ مخص احتجاج کر آئے کہ وہ بالکل بھی بیار نہیں. لیکن اُس کے دوست کوئی انکار نہیں سنتے ۔۔۔ اور اُسے مار کر دعوت اُڑاتے ہیں۔ ای طرح اگر عورت بیار ہو جائے تو اس کی سیلیاں بھی اس کے ساتھ اوپر ند کور سلوک ہی کرتی ہیں۔ اگر چہ ایما شانہ بی ہو با کہ کوئی شخص بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ 'کیو نکہ جو انی یا او عیز عمری میں ہی کوئی نہ کوئی بیار ک سے ہم نفوں کا نوالہ بنادی ہے ۔ لیکن اگر وہ واقعی ہو ڑھا ہو جائے تو اہل قبیلہ اُسے اپنے دیو آؤں کے حضور قربان کرتے اور جسم کو کھاجاتے ہیں۔ او کھ

100 — ہندوستان کا ایک اور گروہ بھی ہے جس کی روایات بہت مختلف ہیں ۔ وہ کسی زندہ جانور کو نہیں مارتے ' <sup>و</sup> کھیتی باڑی نہیں کرتے ' اور نہ ہی گھروں میں رہتے ہیں ۔ وہ صرف سبزیاں کھاتے ہیں۔ اُن کے علاقے میں ایک خود رو پودا اگتا ہے جس پر بیج دار پھلیاں لگتی ہیں۔ وہ اس بیج کو اکٹھا کرکے اُبالتے اور بطور غذا کھانے کے عادی ہیں۔ اگر اُن میں ہے کوئی بیار پڑ جائے تو ویر انے میں جاکرلیٹ جا آاور وہیں موت کا نظار کر تا ہے: بیاریا مردہ مخص کی پر واکوئی بھی نہیں کرتا۔

ں ۔ ۔ ۔ جن قبائل کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے وہ سب وحثی در ندوں کی طرح مل کر رہتے ہیں: اُن کی جلد کی رنگ بھی ایک جیبی 'اور ایتھو پیاؤں ہے ملتی جلتی ہے ۔ اُن کا ملک فارس سے بہت دور جنوب کی ست میں ہے: باد شاہ داریوش بھی بھی اُن پر حاکیت نہیں جناسکا۔

102 ۔ اِن کے علاوہ ایک اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی بھی موجود ہیں جو کیسپا آئرس (Caspatyrus) افٹے شہراور Pactyica کے ملک کے کناروں پر رہتے ہیں ۔ یہ لوگ باتی تمام ہندوستانیوں کی نسبت شمال کی ست میں آباد ہیں 'اور اُن کا طرز زندگی تقریباً تقریباً لوگ باتی تمام ہندوستانیوں کی نسبت شمال کی ست میں آباد ہیں 'اور اُن کا طرز زندگی تقریباً تقریباً موبالا نے کے لیے اننی کی جانب بھیجا جا آ ہے ۔ کیو نکہ ریگستان اسی ہندوستانی خطے میں واقع ہے ۔ میاں اس صحرا میں بڑی بڑی رگیستانی چیو نثیاں موجود ہیں جنہیں شکاریوں نے اُن صحراؤں سے کیرا تھا۔ یہ چیو نثیاں بھی اپنے سے مشاہمہ یو نانی چیو نٹیوں کی طرح زمین میں گھر بناتی ہیں ۔ گھر کیرا تھا۔ یہ چیو نٹیاں بھی اپنے سے مشاہمہ یو نانی چیو نٹیوں کی طرح زمین میں گھر بناتی ہیں ۔ گھر کرنے کے لیے اس کی کھود کی ہوئی رہت ہونے سے لبریز ہوتی ہے ۔ آگ ہندوستانی یہ رہت ہوئی ہیں کرنے کے لیے صحرا میں جاتے وقت تین او نؤں کو اکٹھا جو یہ لیتے ہیں ۔۔۔ در میان میں مادہ اور ونوں طرف نر ۔ سوار او نمٹنی پر بیٹھتا ہے اور اس مقصد کے تحت الی او نشیاں متحف کی جاتی ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے بچہ جنا ہو کیو نکہ ان کی او نشیاں گھو ڑوں کی رفآر سے بھا گی اور کافی ہو جھر بھی اُٹھا سکتی ہیں ۔

103 ۔ چونکہ اہل یو نان اونٹ کی وضع قطع ہے واقف ہیں اس لیے میں اے بیان نہیں کروں گا; بلکہ میں ایک ایسی بات بتاؤں گاجو اُن کی نظرے نئ گئی۔ اونٹ کی پیچپلی ٹا گوں میں چار ران کی ہڈیاں اور چار گطنے کے جو ژہوتے ہیں۔ سافی اور اس کا جنسی عضو پیچپلی ٹا گوں کے در میان دم کے رخے پر ہوتا ہے۔

104 - جب ہندوستانی میہ تیاریاں کلمل کرلیں تو وقت کا حساب لگا کر سونے کی خلاش میں نگتے ہیں باکہ خلاش کا کام دن کے گرم ترین جھے میں ہو کیو نکہ اس وقت چیو نثیاں گری ہے بچاؤکی خاطرریت میں چھپ جاتی ہیں ۔ ان علا قوں میں ضبح کے وقت سورج کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے نہ کہ دیگر جگہوں کی طرح دو پسرکے وقت ۔ شدید ترین گری اُس عرصہ میں رہتی ہے جو مارکیٹ بند ہونے تک جاری رہتا ہے ۔ اس دورائے میں وہ یونانی دو پسرکے مقابلہ میں کمیں زیادہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غضبناک ہوتی ہے۔ حتی کہ وہاں کے لوگ اس موقع پر خود کوپانی میں بھگو لیتے ہیں۔ ہندوستان میں دو بسرک و قت کی گری بھی دیگر ممالک کی دوپسروں کے برابر ہے۔ پھر جب دن ڈھلنے لگتا ہے تو گری صرف دو سرے ممالک کی صبحوں جتنی رہ جاتی ہے۔ شام ڈھلنے پر ٹھنڈک بڑھتی ہے اور غروب آفتاب کے وقت کانی ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ سمالہ

705 - جب ہندوستانی سونے والی جگہ کے قریب پینچتے ہیں تواپ تھیلوں کوریت ہے بھر لیتے ہیں اور پوری رفتار کے ساتھ والیس روانہ ہوتے ہیں ۔ ناہم 'فارسیوں کا کہنا ہے 'چیو نئیاں ان کی بوپا کر تعاقب میں دو ڑتی ہیں ۔ دنیا کی کوئی چیز تیز ررفتاری میں ان چیو نئیوں کی ہم پلہ نہیں، چیانچہ اگر ہندوستانی اُس وقت روانہ نہ ہوں جب چیو نئیاں جمع ہور ہی ہوں تو اُن میں ہے ایک بھی پچ نئیاں جمع ہور ہی ہوں تو اُن میں ہے ایک بھی پچ نئیاں جمع ہور ہی ہوں توانہ ہوں ہوں تو اُن میں ہو آ ہوں ہوں تو اُن میں ہوں تو ہوں ہوں تو ایس بھاگئے کے دور ان 'اونٹ 'جیراو نٹنیوں ہے کم رفتار ہے 'تھک جاتے اور ست پڑنے لگتے ہیں; لیکن او نٹنیوں کو اپنا بچہ یاد آ تا ہے اور وہ ہر گزیمت نہیں ہار تیں ۔ ھگ تو یوں فارسیوں کے بیان کے مطابق ہندوستانی اپنا زیادہ تر سونا اُنھا کرتے ہیں; پچھ سونا زمین میں کھدائی کرتے ہیں نکالا جاتا ہے 'لیکن اس کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی ۔ آگ

106 ۔ گُنا ہے کہ فطرت نے زمین کے انتائی کناروں والے حصوں کو انتائی زبردست پیداواروں سے پالکل اُسی طرح نوازاجیے یو بان کو بھترین آب و ہوا ہے ۔ میں نے پیچے بھی کہا ہے کہ ہندوستان آباد دنیا کے انتائی مشرق بعید میں ہے ۔ وہاں کے تمام چوپائے اور پر ندے باتی ممالک کے مقاطبے میں کمیں بڑے ہیں' ماسوائے گھو ژوں کے جو میڈیائی نسل نسیان سے کمترہیں ۔ ممالک کے مقاطبے میں کمیں بڑے ہیں' ماسوائے گھو ژوں کے جو میڈیائی نسل نسیان سے کمترہیں ۔ وہاں سونا بھی بکثرت پیدا ہو تا ہے ۔۔۔ کچھ زمین میں کھدائی کرک' بچھ دریاؤں ہے اور پچھ اوپر نہور طریقے سے ۔علاوہ ازیں وہاں جنگلی در خت موجو دہیں جن کے پھولوں کی اُون خوبصور تی اور نفاست میں بھیڑوں کی اون سے کافی اعلیٰ ہے ۔ مقامی باشند سے اپنے لباس اس شجری اُون سے اور نفاست میں بھیڑوں کی اون سے کافی اعلیٰ ہے ۔ مقامی باشند سے اپنے لباس اس شجری اُون سے باتے ہیں۔

107 - جنوب کی ست میں عرب آخری آباد سرزمین ہے 'اور یہ واحد ایبا ملک ہے جہاں لوبان ' مُر ' الماناس ' دار چینی اور لادن (Ladanum) میں پیدا ہوتے ہیں۔ عربوں افکھ کو ان میں ہے صرف مُر \* شلعبہ آسانی حاصل ہو آہے ۔ وہ لوبان کی شعلبی گوند (Gum styrax) افٹھ میں ہے حاصل کیا جا تا ہے جو اہل یو نان فیتقیوں سے لیتے ہیں۔ عربی اس گوند کو جلا کر مواد حاصل کرتے ہیں۔ کیو نکہ لوبان پیدا کرنے والے در ختوں پر پر دار ناگوں کا پہرہ ہے جو چھوٹے چھوٹے اور مختلف رنگوں کے ہیں اور ہر در خت پر ان کی کافی بڑی تعداد لئلی رہتی ہے۔ وہ بالکل ان سانچوں جیسے ہیں جنموں نے مصربر حملہ کیا ہا شکھ اور شعلبی گوند کے دھو کیں کے سواکوئی چیزانہیں سانچوں سے ہمگانہیں سکتی۔

108۔

عربوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ اُن کو قابو میں نہ رکھیں تو ساری دنیا اُن سانپوں ہے بھر جائے۔
چی بات تو یہ ہے کہ الوی منشاء ایک منظمندا نہ تدبیر کرتی ہے۔ دو سروں کا شکار ہو کر نابو دنہ تمام ڈر پوک جانور وافر مقدار میں بنچ جنم دیتے ہیں باکہ اُن کی پوری نوع ہی شکار ہو کر نابو دنہ ہو جائے: جبکہ وحثی اور خونخوار مخلو قات بہت کم تعداد میں پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً فرگوش کوی لیں 'حیوان' پر ندے اور انسان ایک ہی طرح ہے اُس کا شکار کرتے ہیں' لیکن اُس کی افزائش نسل بھی اُسی نسبت ہے ہوتی ہے۔ یہ بات کی اور جانور پر اس طرح صادق نہیں' آئی۔ ایک فرگوش کی پیٹ میں آپ کو ایک ہی وقت میں پھی ہی خواب کے ساتھ اور دیگر بالکل نگے 'اور پھی وقت میں پھی ہی خواب کے ساتھ اور دیگر بالکل نگے 'اور پھی وابارہ رخم میں پوری طرح نہ مویا فتہ ملیں گے حالا کلہ فرگوش کی بیٹ میں صرف ایک واحد بچ کو جنم کرجے دوبارہ رخم میں پوری طاقتور اور بمادر ترین جانور شیرنی زندگی بھر شک میں صرف ایک واحد بچ کو جنم دیتی ہے۔ ''مثلہ اس کے دوبارہ حالمہ ہونے کا امکان نہیں ہو باکیو نکہ پہلا بچہ دیتے وقت وہ اپنی کو کھ دیتی ہے۔ ''مثلہ اس کے دوبارہ حالمہ ہونے کا امکان نہیں ہو باکیو نکہ پہلا بچہ دیتے وقت وہ اپنی کو کھ کو دیتے ہیں؛ وقت گذر نے کے ساتھ جب وہ بوابہ و تا ہے تو کو کھ بھی اتنای زیادہ بھاڑی تا جاتا کہ کر دیتے ہیں؛ وقت گذر نے کے ساتھ ساتھ جب وہ بوابہ و تا ہے تو کو کھ بھی اتنای زیادہ بھاڑی تا جاتا کہ کر کار جب پیدائش کاوفت آتا ہے کو کھ کاکوئی بھی حصہ سلامت نہیں ہو تا۔

109 - عرب کے زہر ملے اور پر دار سانپوں کے بارے میں 'میں یہ کمنا چاہوں گا کہ اگر وہ
اپنی فطرت کے مطابق تیزی سے بڑھتے رہتے توانسان کے لیے زمین پر جگہ ڈھونڈ نامشکل ہو جا آ۔
ای طرح یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب زاور مادہ نزدیک آتے ہیں تومادہ اپنے نرکو گردن سے پکڑلیتی
ہے اور جب تک اس کی ساری گردن کو کاٹ نہ لے اپنی گرفت نہیں چھوڑتی ۔ لنذا نر ہلاک
ہو جا تا ہے: لیکن پکھ عرصہ بعد باپ کا انتقام نچے لیتے ہیں 'جو پیدائش سے قبل دانتوں کے ذریعہ
کو کھ میں سے راستہ بناتے اور پھر پیٹ کو پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں ۔ اس کے بر عکس دو سرے بے
ضرر سانپ انڈے دیتے اور بہت سے بچوں کو پیدا کرتے ہیں ۔ نہر کے سانپ دنیا کے ہر خطے میں
ضرر سانپ انڈے دیتے اور بہت سے بچوں کو پیدا کرتے ہیں۔ زہر کے سانپ دنیا کے ہر خطے میں

طنتے ہیں 'کیکن پر دار سانپ عرب کے سواکمیں نہیں۔

110 تو یہ تھا عربوں کا اپنا لوبان حاصل کرنے کا طریقہ جبکہ الماناس جمع کرنے کا مندر جہ طریقہ ذیل ہے: <sup>6 فیل</sup> --- وہ اپنے سارے جسم اور چرے کو بیلوں اور دیگر جانوروں کی کھالوں میں چھپا لیتے ہیں اور دیکھنے کے لیے صرف دو سوراخ چھوڑ دیتے ہیں 'اس جھس میں وہ الماناس ڈھونڈ نے جاتے ہیں جو ایک کم گمری جھیل میں اگا ہے۔ جھیل کے اندر اور اردگر دکناروں پر بست سے چھاد ٹروں جھیل میں اگا ہے۔ جھیل کے اندر اور اردگر دکناروں پر بست سے چھاد ٹروں جھیے پر دار جانور رہتے ہیں جو خوفناک انداز میں چینتے اور برے خضبناک ہوتے ہیں۔ وہ الماناس اکٹھاکرنے کے سارے وقت کے دور ان ان مخلو قات پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ مور ہیں جو جو بیانے سے قاصر ہیں۔ ۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں۔

کہ یہ لکڑی کماں اور کس علاقے میں آئی ہے۔۔۔ چند ایک نے بی امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ اُس علاقے میں آئی ہے جہاں ڈایونی سس کی پرورش ہوئی تھی۔ آئی وہ کتے ہیں کہ بہت بڑے برے پرندے لکڑیاں لے کر آتے ہیں 'جنہیں یو نائیوں نے (فیتی زبان ہے لفظ لے کر) Cinnamon یعنی دار چینی کا نام دیا: وہ پرندے ان لکڑیوں ہے اپنے گھونے بناتے ہیں۔ ان لکڑیوں کو چٹان کے نوکیلے کنارے پر ایک قسم کے کچڑے جمایا جاتا ہے 'اور انسان کاپاؤں اُس کنڑیوں کو چٹان کے نوکیلے کنارے پر ایک قسم کے کچڑے جمایا جاتا ہے 'اور انسان کاپاؤں اُس چٹان پر نہیں پڑ سکتا۔ عرب لوگ دار چینی کے حصول کے لیے مندر جد ذیل تدبیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے علاقے میں مرنے والے تمام گدموں 'گایوں اور لدو جانوروں کو مکڑے کو کو اُن کو کرکے اُن علاقوں میں لے جاتے اور گھونلوں کے قریب رکھ دیتے ہیں: پھروہ کچھ چچھے ہٹ آتے ہیں اور بوڑھے پر ندے گوشت کے مکڑے اُٹھانے نیچ آتے اور پھرانے گھونلوں کی جانب والیں اُور جھے پر ندے گوشت کے بوجھ کے باعث گھونلے ٹوٹ کر ذمین پر گر پڑتے ہیں۔ کوشت کے بوجھ کے باعث گھونلے ٹوٹ کر ذمین پر گر پڑتے ہیں۔ کوشت کے باعث گھونلے ٹوٹ کر ذمین پر گر پڑتے ہیں۔ کوشت کے باعث گھونلے ٹوٹ کر ذمین پر گر پڑتے ہیں۔ کی جانب والی اور کو اور کی کی مرہموں میں استعال کی جاتی ہوں وار عرب لوگ سب سے ذیادہ اسے ہی خوشبو کے لیے جلاتے میں گوند کی طرح چپی ہوتی ہے اور عرب لوگ سب سے ذیادہ اسے ہی خوشبو کے لیے جلاتے میں مرہموں میں استعال کی جاتی ہوں وار عرب لوگ سب سے ذیادہ اسے ہی خوشبو کے لیے جلاتے ہیں۔

114 ۔ ۔ ۔ جمال جنوب ڈو بتے سورج کی جانب گفتا ہے دہاں اِس سمت کی آخری آباد سرزمین ایتھو پیا واقع ہے ۔ وہاں سوناوا فرمقدار میں پیدا ہو تاہے ' ^شلہ بزے بڑے ہاتھی بکٹرت ہیں 'ان کے علاوہ آبنوس اور ہر قتم کے جنگلی درخت پائے جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگ زیادہ لیے ' خوبصورت اور طویل العمر ہیں ۔۔

115 ۔ تو بیہ ہیں ایشیاء اور لیبیا میں بعید ترین علاقے ۔ یورپ کے بعیدی خطوں کے بارے میں 'میں یقین سے کچھ نہیں کمہ سکتا; کیونکہ میں وہاں پر کسی ایسے دریا کاوجو د تسلیم نہیں کر تا جے بربری ایریڈانس (Erindanus) کا نام دیتے ہیں اور جو شال سمندر میں جاکڑگر تاہے ۔ یہ بھی کہتے سونے کی زیادہ مقدار پیدا کرتے ہیں; 116۔ لیکن سونا عاصل کرنے کے طریقے سے متعلق میں کوئی معلومات عاصل نہیں کر پایا۔ کمانی یوں ہے کہ ایک آنکھ والاا ہری ماہی اِسے سیمرغوں سے چرا کرلایا تھا; لیکن یمال بھی ہے ماننے پر مائل نہیں کہ انسانوں کی کوئی ایک آنکھ والی نسل بھی موجو دہے جو باقی ہر لحاظ سے عام انسانوں جیسی ہے۔ پھر بھی ہے درست نظر آتا ہے کہ زمین کے انتمائی خطے کمیاب اور خوبصورت ترین چزیں پیدا کرتے ہیں۔

ایشیاء میں ایک میدان ایبا ہے جے جاروں طرف سے بہاڑی سلیلے نے گھرر کھا ہے'ادر اِس سلسلے میں پانچ درے ہیں۔ میدان کوراسمیوں' ہائر کینیوں' پارتھیوں' سارنگیوں اور تعیمانیوں کے کنارے پر واقع ہے اور پہلے اِس کا تعلق اول الذکر افراد کے ساتھ ہوا کر تا تھا۔ تاہم 'بعد میں جب فارسیوں نے ایشیاء پر غلبہ پایا تو یہ عظیم بادشاہ کی ملیت بن گیا۔ میدان کے اردگر دمچط پیاڑوں میں ہے ایک دریا اسس یا اسسر اللہ (Aces) بہتا ہے; اوریہ دریا پہلے پانچ دھاروں میں بٹ کر بہاڑوں کے پانچ دروں میں سے بہتا اور اردگرد آباد پانچ اقوام کی زمینوں کو سیراب کر تاتھا۔ تاہم' فارسیوں نے آگر اِس خطے کو فتح کیا'اور تب یہاں کے لوگوں کو مصیبتوں نے آلیا۔عظیم باد شاہ نے پہاڑوں میں بنے ہوئے پانی کے تمام در دں کے آگے بند ہوا دیئے۔ تب بہاڑیوں کے اندر والامیدان سمندر بن گیا کیونکہ پانی کو باہر جانے کاراستہ نہ ملنے کی وجہ سے سطح آب بڑھتی رہی۔ تب سے بی پانچ اقوام دریا کی سیرانی سے محروم ہو گئیں اور زبردست پریشانی میں جتلا ہو کیں ۔ سردیوں میں تو انہیں باقی دنیا کی طرح آسان سے بارش مل جاتی لیکن گرمیوں میں جوار اور بِل کی بوائی کے بعد ہمیشہ دریائی پانی کے ضرورت مندر ہے ۔ چنانچہ جب پانی نہ ملاتو اُن کی عور تیں اور مرد دونوں فارس کی جانب بھاگے 'شاہی محل کے سامنے ڈیرے ڈالے اور بہ آواز بلند رونے دعونے لگے۔ تب بادشاہ نے تھم دیا کہ سب سے زیادہ ضرور تمند علاقے کی طرف والے بند کھول کر زمین کو سیراب کیا جائے:اس کے بعد باری باری سب اقوام کو ضرورت کے لحاظ سے پانی دیا جائے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ باد شاہ نے اُتنی دیر تک بند

= 266 ==

کھولنے کی اجازت نہ دی تھی جب تک کہ لوگوں نے اُسے جزیہ کے علاوہ بھی ایک کانی بھاری رقم ادانہ کردی۔

118۔ میکس کے خلاف بغاوت کرنے والے سات فارسیوں میں سے ایک انتافر نیس سازش کے فور ابعد ہی ایک گستاخی کے نتیجہ میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اُس نے محل میں داخل ہونے اور بادشاہ کے ساتھ کسی کار وبار پر سودا بازی کی خواہش کی۔ قانون کے مطابق میکس کے خلاف سازش میں حصہ لینے والا ہر محض بلااعلان بادشاہ کے حضور آسکا تھا، بشرطیکہ بادشاہ اُس وقت اپنی ہوی کے ساتھ نہ بیٹھا ہو۔ الله سوانی فرنیس کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کی ضرور ت نہ تھی، اُس نے اندر جانے کے حق پر دعویٰ کیا۔ آہم 'در بان اور حاجب اعلیٰ نے اُسے اندر نہ جانے دیا اور بتایا کہ بادشاہ اپنی ہوی کے ساتھ ہم صحبت ہے۔ لیکن اِنتا فرنیس اُن کی بات کو جھوٹ سمجھا' اپنے خنج سے اُن کے ناک اور کان کاٹ ڈالے ' مطلق اپنے گھو ڈے کی لگام اُن کے گئے میں ڈالی اور گھو ڈوں کو بھگا دیا۔

بعد میں اِن دونوں آدمیوں نے بادشاہ کوانی حالت د کھائی اور سار اماجر ابیان کیا۔ داریوش لرز اُٹھاکہ کمیں باقی چھنے ملی بھگت کے ذریعہ بیہ حرکت نہ کی ہو: چنانچہ اُس نے اُن سب کو باری باری بلوا کر جانا کہ کیا اِنتا فرنیس کے رویے کا اُنہیں بھی علم ہے۔جب اُسے پتا چلا کہ باتی پانچوں لاعلم میں تو اُس نے اِنتا فرنیس' اُس کے بچوں اور تمام قربی عزیزوں پر ہاتھ وُالا: اُسے پکا شک تھاکہ وہ اور اُس کے دوست علم بغاوت بلند کرنے والے تھے۔سب کو پکڑ کر پابند سلاسل کرنے کے بعد جب مردوں کو موت کی سزا سائی گئی تو اِنتا فرنیس کی بیوی مسلسل محل کے پھا ٹک پر کھڑی آہ و فریاد کر رہی تھی ۔ جب داریوش نے اُسے نڈ ھال ہوتے دیکھاتو اُس کادل بھر آیااد ر قاصد کے ہاتھ کملوا بھیجا'''خاتون' باد شاہ داریو ش تمہیں تمہارے رشتہ داروں میں ہے ایک کی زندگی بخشاہے--- تم قیدیوں میں ہے جے بچانا جاہتی ہو بچالو۔" اُس نے جواب دیے سے پہلے کچھ دیر سوچااور پھربول'"اگر بادشاہ صرف ایک کی جان بخشاچاہتا ہے توٹیں اپنے بھائی کو منتخب كروں گى – "پيه جواب مُن كرداريوش حيران ره گيااور دوباره كهلوا بھيجا – "خاتون' بادشاه نے تم ے یو چھا ہے کہ تم نے اپنے شو ہراور بچوں کو نظرانداز کر کے بھائی کی جان بخشنے کی در خواست ؑ۔ کیوں کی ہے ۔ وہ بچوں سے زیادہ تمہارے نزدیک ہے اور نہ ہی شو ہرسے زیادہ عزیز۔ "خاتون نے جواب دیا 'اے باد شاہ' اگر دیو آؤں کی مرضی ہوئی تو مجھے دو سراشو ہراور بچے بھی مل جا ئیں ھے 'لیکن ایک اور بھائی حاصل کر ناناممکن ہو گا کیو نکہ میرے ہاں باپ مریکے ہیں۔" داریو ش کو خاتون کی بات میں و زن محسوس ہوا اور اُس نے بھائی کے علاوہ اُس کے بڑے بیٹے کی جان بھی بخش دی کیو نکہ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ لیکن باتی سب کو مروا دیا ۔ یوں ساتوں سازشیوں میں ہے

ایک کی زندگی کاخاتمه ہو گیا۔

تقریبا کیمبائس کی آخری بیاری کے وقت مندر جہ ذیل واقعات ہوئے۔ ایک اوریش نامی فارس کو سائرس نے سار دلیس کاگور نربنایا تھا۔ اُس کے دل میں ایک ناپاک ترین خواہش پیدا ہوئی۔اس نے ساموس کے بول کریٹس کے منہ سے بھی کوئی غلط یابری بات نہیں منی تھی۔ نہ بی زندگی میں اُس سے زیادہ ملاتھا،اس کے باوجود اُس نے پولی کر میس کو پکڑ کر مار ڈالنے کا سو چا۔ بیشتر بیانات کے مطابق یہ خواہش ایک واقعہ کے نتیجہ میں جاگی جب وہ شای محل کے پھانک پر اپنے ایک فارسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دو سرے فارسی کا نام مِترو بیشس تھا اور وہ دُاسکائی لیئم <sup>سمالله</sup> صوبے کا حکمران تھا۔ وہ اور اور میس باتیں کرتے کرتے جھگڑنے اور اپنی اپی خوبیوں کامقابلہ کرنے لگے، مترو بیش نے ملامت آمیز لیج میں اور میس سے کما و دیمیاتم جیساکوئی مخص انسان کملانے کامستحق ہے کہ تمہاری حکومت ساموس جتنی قریب ہے اور اُسے فقح کر نااتنا آسان ہے' اور تم اِسے ایک بادشاہ کے ماتحت لانے میں کامیاب نہیں ہوسکے؟ فتح کرنے میں آسان 'یمی کهانامیں ہے؟ایک عام شهری نے پندرہ ہزار مسلح افراد کی مدد سے جزیرے پر قبضہ کیے کر لیااور اب تک وہاں باد شاہ بن کر کیے میٹا ہوا ہے ۔ ''وہ بتاتے ہیں کہ اور میس نے اِس طعنے کو دل پرلیا; لیکن سے بات کہنے والے محف سے بدلہ لینے کے بجائے وہ پولی کریٹس کو تباہ کرنے کاسو پینے لگائیونکہ اُسے پولی کریٹس کی وجہ ہے ہی اِس د شنام طرازی کانشانہ بنایا گیا تھا۔ کمانی کا ایک اور کم مقبول بیان یہ ہے کہ اوریش نے ایک در خواست (جس کی نوعیت معلوم نہیں) کرنے کے لیے اپناا یک نمائندہ ساموس بھیجا: اُس وقت پولی کرمیس مردانے میں آرام کر رہاتھااور ٹیوس کاایناکریون اُس کے پاس تھا ایلچی جب ملاقات کے لیے حاضر ہواتو یولی کریٹس اوریٹس کی تو ہین کے لیے یا پھر محض انفا قا دیوار کی جانب منہ کر کے لیٹا ہوا تھا،اور وہ ا بلجی ہے تمام گفتگو کے دور ان اُسی طرح لیٹار ہااور اُس کی بات ختم ہونے پر ایک لفظ تک نہ کہا۔ یولی کریٹس کی موت کی میں دو مبینہ وجوہ بتائی جاتی ہیں: آپ کی مرضی ہے جس پر عاب یقین کرلیں - تاہم ، قطعی بات یہ ہے کہ اوریش نے میاندر کے کنارے میکنشیا میں قیام کے دور ان ہی ایک لیڈیائی محض مائر سس ابن گانجس هلله کو بولی کریٹس کے لیے ایک پیغام دے کر ساموس بھیجا۔ میں نے پیچھے کہا ہے کہ بولی کریٹس اولین فانی انسان تھا جس نے سمندر پر حکومت حاصل کرنے کامنصوبہ بنایا اور ایونیاو دیگرجز ائر پر اپنی حکومت قائم کرناچای – اوریٹس کو یول کریش کے خیالات کاعلم تھا'لندا اُس نے مندرجہ ذیل پیغام بھیجا:---

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" پولی کریٹس کے نام اوریٹس کا پیغام: میں نے سناہے کہ آپ کے خیالات ہت بلندہیں 'لیکن آپ کے ذرائع ان بلند عزائم سے مطابقت نہیں رکھتے ۔ لنذا میری بات سنیں اور جانیں کہ آپ

بیک وقت اپی مدد اور میرا تحفظ کیے کر سکتے ہیں۔ باد شاہ محیمبائس مجھے ہلاک کرنے کے دریے ہے۔۔۔ اِس سلسلے میں مجھے یقینی حوالے سے انتاہ کیا گیا ہے ۔ چنانچہ آپ آئیں اور مجھے میری ساری دولت سمیٹ کر لے جا ئیں --- میری دولت میں آپ کا حصہ بھی ہو گا' بعد میں آپ اِس دولت کو استعال میں لا کر سارے یو نان کے مالک بن کتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو میری امارے پر قتک ہے تواپنے نمایت بھروسہ مند آ دی کو بھیج دیں میں اُسے اپنے نزانے د کھادوں گا۔ " مقصد دولت تھی اس لیے اُس نے کوچ کرنے سے پہلے اپنے سیکرٹری ساموس کے رہنے والے میا نڈریکئس <sup>۱ کل</sup>ھ ابن میا نڈریلئس کو معالمے کی جانچ پڑتال کرنے بھیجا۔ ای مخص نے پچھ عرصہ بعد ہیرا کے معبد میں وہ تمام فرنیچر تحفتہ " بھیجا تھاجو پولی کریٹس کے محل (کے مرد آنہ کمروں) کی زینت تھا یہ تحفہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب اور میس کو پتا چلا کہ کوئی اُس کے خزانے کو د کھنے آ رہا ہے تو اُس نے مندر جہ ذیل تدبیر کی۔۔۔ اُس نے تین بڑے بڑے صند و قوں میں تقریباً منہ تک چھربھرے اور پھر اُن کے اوپر سونار کھ کر صند و قوں کو بند کر دیا ۔ مطلع میانڈر -ئنس آیا تو اُے یہ صندوق خزانے کے طور پر دکھائے گئے 'وہ مطمئن ہو کرواپس ساموس چلا گیا۔ 124 ۔ یولی کریٹس کو فال میروں نے بہت انتاہ اور دوستوں نے بھی منع کیا تھا' لیکن وہ اوریش کی دولت کا حال مُن کر فوری روا تکی کی تیاری کرنے لگا۔ بیٹی کو نظر آنے والا خواب جھی اُے نہ روک سکا۔ اُس نے خواب میں دیکھاتھا کہ اُس کا باپ بہت اوپر ہوامیں لٹکا ہوا ہے اور جوو (Jove) أے دھور ہاجبكه سورج مالش كرر ہاہے - بينى نے أسے مدوكنے كى مرمكن كوشش كى ، حتیٰ کہ جب وہ اپنے جماز میں روانہ ہوا تو پیچھے ہے بدشگون الفاظ بولتی رہی۔ تب یولی کریٹس نے اُے دھمکایا کہ اُگروہ بحفاظت واپس آگیاتو اُے کی برس تک بن بیابار کھے گا۔ بٹی نے جواب دیا "اوہ! آپ اپی دھمکی پر عمل کرلیں; طویل عرصہ تک غیرشادی شدہ رہنا باپ کو کھونے ہے کہیں بہترے!"

125 ۔ آہم 'پولی کریٹس تمام مشورے اور نصائح بالائے طاق رکھ کر اور میس کی جانب چل دیا۔ بہت سے دوست ہمراہ تھے ان میں دیگر کے علاوہ کروٹونا کا رہنے والا ڈیموسیدس ابن کالیفون نامی ما ہر طبیب بھی تھا۔ میکنیشیا پہنچنے پر پولی کریٹس اس قدر تاہ کن انجام سے دو چار ہوا کہ جو اُس کے رُہتے اور اعلی منصوبوں کے شایان شان نہیں۔ کیو نکہ 'اگر ہم سائزا کیوسیوں ۱۱۸ کہ جو اُس کے رُہتے اور اعلی منصوبوں کے شایان شان نہیں۔ کیو نکہ 'اگر ہم سائزا کیوسیوں کا کریٹس کی ہمیں یو نانی بادشاہ شان و شوکت میں پولی کریٹس کی ہمسری نہیں کرسکا۔ تاہم 'اور میس نے اُسے ایک نا قابل بیان انداز میں قبل کیااور پھر اُس کی لاش چوک میں لاکادی۔ اور میس نے اُس کے ساموسی ساتھیوں کو آزادی دے کر اپنا

مشکور بنایا: باقی کے غلاموں اور آزاد غیر ملکیوں کے ساتھ مفتوح غلاموں والای سلوک کیا۔ تب پولی کر میس کی بیٹی ہوئی تھی تو پولی کر میس کی لاش چوک میں الکی ہوئی تھی تو زیس کی لاش چوک میں الکی ہوئی تھی تو زیس نے اُسے بارش کے ذریعہ دھویا 'جبکہ سورج نے اپنی گرمی کے ذریعہ اُسے اُس کے بدن کی نمی سے چیڑ دیا۔ اِس طرح پولی کرمیس کی جاہ وحشمت افتقام پذریہ ہوئی جس کی پیکھوئی مصری بادشاہ اماسس ایکھے دنوں میں کرچکا تھا۔

بو بوب کی سے تارہ در نہیں گذری تھی کہ اور پٹس کو پولی کر پٹس کے قتل کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔

ام بھبائس کی موت کے بعد اور میکس کی حکومت کے تمام عرصہ میں اور پٹس سار دلیں میں ہیں ہائور فار سیوں کو کوئی مد دنہ دی جن ہے میڈیوں نے اقتدار چھین لیا تھا۔ اس کے بر عکس اُس نے ساری گڑ بڑا ور افرا تفری کے دور ان داسکائی لیئم کے صوبہ دار مِشرو بیشس کو قتل کیا جس نے پولی کر پٹس کے معاطے میں اُسے طعنہ دیا تھا بھر کرانا پس ابن مِشرو بیشس کو مار ڈالا۔۔۔ بید دونوں افراد کر پٹس کے معاطے میں اُسے طعنہ دیا تھا بھر کرانا پس ابن مِشرو بیشس کو مار ڈالا۔۔۔ بید دونوں افراد ابلی فارس میں اعلیٰ شہرت کے عامل تھے۔ اسی طرح وہ اور بھی متعدد نازیبا حرکات کا مرتکب ہوا جن میں ہے کچھ مندر جہ ذیل ہیں۔۔۔داریو ش نے ایک قاصد کے ہاتھ کوئی پیغام بھجوایا گر اُسے یا دنہ رہا 'اور پٹس نے اُسے قتل کرکے لاش غائب کردی۔

127 داریوش ابھی تخت پر بیٹھائی تھا کہ اور پیش ہے اُس کی غلط کاریوں کا انتقام لینے کا خواہشند ہوا۔۔۔ بالخصوص مِترو بیش اور اُس کے بیٹے کا قبل اُسے پوری طرح یادتھا۔ آہم' اُس نے اور پیش کے خلاف واشگاف طور پر ایک فوجی دستہ بیجنے کے اقد ام میں زیادہ عقمندی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا' کیو نکہ تب ساری سلطنت ہے تر تیب تھی جبکہ وہ خود بھی نیا نیا تخت پر بیٹھا تھا: نیز اور پیش کی طاقت بھی پچھ کم نہ تھی۔ در حقیقت ایک ہزار فارسی اُس کی حفاظت کرتے تھے اور اُس کے پاس فریجیا' لیڈیا اور ایونیا کے صوبے تھے۔ لنذا داریوش نے تدبیرے کام لیا۔ اُس فوارسیوں کے تمام سرکر دہ افراد کا اجلاس بلایا اور اُس سے یوں مخاطب ہوا:۔۔۔" اے اہل فوارسیوں کے تمام سرکر دہ افراد کا اجلاس بلایا اور اُس سے یوں مخاطب ہوا:۔۔۔" اے اہل فوارسیوں کے قارسیوں کے تمام سرکر دہ افراد کا اجلاس بلایا اور اُس سے یوں مخاطب ہوا ہے۔۔ تو پھر کون ہو جو کی طاقت کے استعال کے بغیرا یک مہم کا بیڑہ اُٹھان کو فارسیوں کے تار ہو جو کی طاقت نے استعال کے بغیرا یک مہم کا بیڑہ اُٹھان کو وار فار کا جا ہا نہ کو کا ذمہ لے گا؟ اُس نے ساری زند گی فارسیوں کے سے سینے کو مار ڈالہ اور جب قاصد اُسے بلانے گئے 'عالا نکہ وہ میرے کہنے پر گئے تھے 'تو انہیں نمایت ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی' بلکہ الٹا بہت سانقصان ہی بہنچایا ہے۔ اُس نے مِترو بیتس اور اُس کے سینے کو مار ڈالہ اور جب قاصد اُسے بلانے گئے 'عالا نکہ وہ میرے کہنے پر گئے تھے 'تو انہیں نمایت ناقابل پر داشت انداز میں قبل کردیا۔ اللہ چنانچہ ' ہمیں اِس آدمی کو مار ناہو گا' قبل اسے کہ وہ فارسیوں کوکوئی بڑاگر ند پہنچا سکے۔"

128 ۔ داریوش کی تُقریر ختم ہوئی تو وہاں موجود افراد میں سے تمیں نے خو، کو اِس کام کے

129 ۔ اور یُس کامال و دولت سوسا \* کلے پنچائے جانے کے بعد جلدی واقع یوں ہوا کہ جب بادشاہ داریوش تعاقب کے دوران اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا گر اُڑا تو اُسے موج آگئی۔ پاؤں کی یہ موج عام قسم کی نہ تھی بلکہ شخنے کی ہڑی اپنج جوڑ سے نکل گئی تھی۔ داریوش کے دربار میں کچھ ایسے مصری پہلے سے موجود تھے جنہیں وہ دنیا بحر میں بہترین طبیب اللہ سجھتا تھا۔ چنانچہ اُس نے اپنی سے مدو چاہی: لیکن انہوں نے پاؤں کو اتن مختی سے مو ژااور ایسی ہے احتیا طی برتی کہ تکلیف بڑھانے کے سوا پچھ نہ کر سے ۔ بادشاہ در دکے باعث سات دن اور سات راتوں تک نہ سو سکا۔ آٹھویں دن ایک مختل سے بادشاہ در دکے باعث سات دن اور سات راتوں تک نہ سو سکا۔ آٹھویں دن ایک مختل سے برا کھا ہوں تا کی ہے قبل کرو ٹونائی ڈیموسیدیں کے متعلق بتایا گیا: بادشاہ نے امان ملازوہ اُسے بابہ سلاسل اور چیتھڑوں میں ملبوس حالت میں بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے سامنے۔

 وہاں لانے والوں کو تھم دیا کہ فور انیزے اور سلاخیں ۱۳ کلہ لے کر آئیں۔ یہ معاملہ دیکھ کرڈیمو سیدیں نے اعتراف کرلیا لیکن ساتھ ہی کہا کہ وہ طب کے بارے میں کوئی کابل علم نہیں رکھا۔۔۔ وہ تو بس کچھ عرصہ ایک طبیب کے ساتھ رہا' اور یوں اِس فن سے ٹحد بُد عاصل کرلی۔ تاہم' داریوش نے خود کو اُس کی محرانی میں دے دیا' اور ڈیموسیدیس نے یو نانیوں میں مروح طریقے استعال کرکے اور مصریوں کے پر تشدہ طریقہ علاج کی جگہ پر مدھم قتم کے ذرائع کے استعال سے بہلے تو بادشاہ کو سونے کے قابل بنایا' اور پھر پچھ ہی عرصہ میں پوری طرح صحت یاب کر دیا۔۔۔ عالما نکہ وہ اپناپاؤں ٹھیک ہونے کی تمام امیدیں تو ڑچکا تھا۔ بادشاہ نے ڈیموسیدیس کو سونامندھی ہوئی بیزیوں کے دوجو ڑے دیئے ایک سیدیس کو سونامندھی ہوئی بیزیوں کے دوجو ڑے دیئے ایک سیابی کے صلہ میں اُسے دو گئی تنظیف سے دو چار کرنا چاہتا تھا؟ داریوش اِس بات پر خوش ہوا اور خواجہ سراؤں کو تھم دیا کہ دہ اُسے حرم سرامیں ساتھ لے جاکر اُس کی بیویوں سے ملوا کیں; تھم کی تقبیل ہوئی۔ میں اُسے دو گئی سیدیس کے بیجھے بیجھے بادشاہ کی بیویوں کو بتایا گیا کہ میں وہ آدی ہے جس نے بادشاہ کی جان بچائی ۔ ہر ملکہ اُسے سونے کی ایک طشت بھر کر دیتی رہی ۔ خیرات اس قدر فراخد لانہ تھی کہ ڈیموسیدیس کے بیجھے بیجھے اور اُس کی بیویوں کو بیا ہوئی۔ بر ملکہ اُسے سونے کی ایک طشت بھر کر دیتی رہی ۔ خیرات اس قدر فراخد لانہ تھی کہ ڈیموسیدیس کے بیجھے بیجھے اور شر اُر اہوا سو ناجمع کرنے والے غلام سکائون کے پاس بھی شائر ذر (Staters) کا کلے کا دوراؤ ھیرلگ گیا۔۔

پ 131 - سے ڈیمو سیدیں اپنا ملک چھوڑ کر مندر جہ ذیل طریقے سے پولی کریش کے ساتھ منسوب ہوا: --- کروٹونا میں مقیم اُس کا باپ بہت درشت مزاج اور ظالم آدی تھا۔ ڈیمو سیدیس منسوب ہوا: --- کروٹونا میں مقیم اُس کا باپ بہت درشت مزاج اور ظالم آدی تھا۔ ڈیمو سیدیس جب مسلسل زیاد تیاں اور جبرنہ سعہ پایا تو گھرسے بھاگ کر بذریعہ سمندر ایجینا چلا گیا۔ وہاں اُس نے کاروبار میں ہاتھ ڈالا اور پہلے ہی ہرس وہاں کے تمام ماہر ترین جبیبوں پر سبقت لے گیا' حالا نکہ اُس کے پاس نہ تو آلات تھے اور نہ ہی دیگر لوازمات ۔ دوسرے برس ریاست ایجینا نے اُسے ایک مینا پر رکھ لیا: اور چو تھے ایک فیلنٹ تخواہ پر ملازم رکھا: تیسرے برس استھنیوں نے اُسے ایک مینا پر رکھ لیا: اور چو تھے برس میں پولی کریش نے دو فیلنٹ پر ۔ '' کلے لئذ اوہ ساموس گیااور وہاں سکونت اختیار کی ۔ اہل کروٹونا اُسے جلد ہی اچھے جبیبوں میں شار کرنے گئے؛ کیونکہ اُس وقت تک کروٹونا کے طبیب اپنی بہترین ممار توں کی بنا پر سارے یو نان میں اولین موسیقار خیال کیاجا تا تھا۔
تقاریباً سی دور میں اہل آرگوس کویونان میں اولین موسیقار خیال کیاجا تا تھا۔

132 - ڈیموسیدلیں نے جب سوسامیں داریوش کاعلاج کرلیا تو ہاں ایک بڑے ہے گھر میں رہنے لگا'اور روزانہ بادشاہ کی میز پر کھانا گھا گا، اُس کے دل میں واپس وطن جانے کی خواہش کے سوااور کوئی تشنہ سحیل خواہش نہ تھی۔ اُس نے اپنے سے پہلے بادشاہ کاعلاج کرنے والے مصری طبیبوں کی جان بچائی تھی' جبکیہ اُنہیں ایک یو نانی سے کمتر ہونے کے جرم میں کھال کھنینچنے کی سزادی

جانے والی تھی۔ مزید بر آں' وہ ایک ایلیائی (Elean) غیب دان <sup>2 کلی</sup> کو بچانے میں کامیاب رہا جس نے پولی کر میس کے انجام کے متعلق غلاموں میں جھوٹی خبر پھیلائی تھی۔ المختصر' ڈیموسیدیں کے علاوہ اور کوئی مخص ایسانہ تھاجو اُس سے زیادہ بادشاہ کامنظور نظر ہو۔

133 – نیز کچھ ہی عرصہ میں واقع میہ ہوا کہ اینوس ابنت سائر س زوجہ داریوش کی چھاتی پر ایک پھو ڈانکل آیا جو بہنے کے بعد پھیلنے اور بڑھنے لگا۔ پہلے جب بھو ڈازیا دہ بڑا نہیں تھا تو وہ شرم کے بارے کچھ نہ بولی اور نہ ہی کسی کو بتایا ہلین معالمہ خراب ہونے پر اُس نے ڈیمو سیدیس کو بلا کر دکھایا۔ ڈیمو سیدیس نے کہا کہ وہ اُسے ٹھیک تو کردے گالیکن اُسے ایک وعدہ کرنا ہو گاکہ اگر وہ ٹھیک ہوگئی تو اُس کی ایک در خواست لازما قبول کرے گی۔ ڈیمو سیدیس نے اینو ساکویقین دہانی کروائی کہ وہ در خواست اُس کے لیے باعث شرم نہ ہوگی۔

134۔ شرائط طے پاجانے پر ڈیمو سیدیس نے اپنے فن کو استعال کیااور پھو ڑاجلدی ٹھیک کر دیا۔ اُس کی خواہش یا در خواست سننے کے بعد ایؤ سانے ایک رات داریوش سے یوں خطاب کیا:۔۔۔

"میرے آتا! مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ آپ اس قدر زبردست طاقت کے مالک ہوتے ہوئے بھی بیکار بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی فتح و تنخیر نہیں کرتے ہنہ ہی آپ نے فار سیوں کی طاقت کو بردھایا ہے ۔ میرے خیال میں اتنے جوان اور اس قدر دوئتند مخص کو کوئی ایسا کار نامہ سرانجام دینا چاہیے کہ فار سیوں کو اپنے حکمران کا پتہ چل جائے ۔ کوئی مہم جوئی کرنے کی ایب اور وجہ بھی موجو د ہے ۔ آپ کو اپنے سکون کی فاطر اُن کی طاقت جنگ میں ضائع کروانی چاہیے باکہ بیکار ی انہیں آپ کی حاکمیت کے خلاف بعنادت پر آمادہ نہ کردے ۔ ابھی آپ جوان ہیں اور کوئی مہم بخوبی سرانجام دے سکتے ہیں ہی و نامہ بسمانی طاقت بردھنے کے ساتھ ساتھ ذہن بھی پختہ ہو آب اور جہم کے انحطاط کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتیں بھی ماند پڑنے لگتی ہیں حتی کہ بچھ بھی سجھ نہیں ۔ "آپ۔"

ایوسانے سے سب کچھ ڈیمو سیدیس کی ہدایت پر کما۔ داریوش نے جواب دیا:۔۔۔ "پیاری خاتون! تم نے بالکل وی بات کمی جو میرے دماغ میں ہروقت رہتی ہے۔ میں نے ایک م بل بنانے کا سوچاہے جو ہمارے براعظم کو دو سرے براعظم ہے جو ژدے گا اور پھر ہم ستھیاہے جنگ کرنے جائیں گے۔ہت جلد تمہاری خواہش یو ری ہو جائے گی۔"

کین ایوْ سابول:---" سیتھیا کے ساتھ جنگ کو کسی اور وقت کے لیے اُٹھار کھیں --- کیو نکہ اہل سیتھیاکو کسی بھی وقت زیر کیا جاسکتاہے۔ پہلے اپنالشکر لے کریو نان پر چڑھائی کریں۔ میں اُن لیسیڈ یمونی خاد ہاؤں سے خد مت کروانے کی تمنائی ہوں جن کے متعلق میں نے کافی کچھ من رکھا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ میں آرگویں 'ایشخنزاور کورنتھ کی عور تیں بھی چاہتی ہوں۔ دربار میں اس وقت ایک ایسا آدمی موجود ہے جو آپ کو یونان سے متعلق ہربات بتا سکتا ہے 'اور جو آپ کے لیے رہنما کی خدمت بھی انجام دے سکتا ہے;میری مراد اُس مخص سے ہے جس نے آپ کے پاؤں کاعلاج کیا تھا۔ "

داریوش نے جواب دیا "محترم خاتون! کیونکہ یہ تمہاری خواہش ہے کہ ہم پہلے یو نانیوں کی طاقت کو آزما کیں 'تو میرے خیال میں بھتریمی رہے گاکہ اُن کے خلاف کوچ کرنے ہے قبل کچھ فارسیوں کو دہاں جاسوی کرنے بھیجیں وہ تمہارے تبائے ہوئے آدمی کے ساتھ وہاں جا کیں اور سبب کو دکھے اور جان لینے کے بعد ہمیں پوری رپورٹ دیں۔ اس طرح میں اُن کے بارے میں کمل معلومات حاصل کر کے جنگ شروع کروںگا۔"

- 100 میں میں ہوتی کا فیتی سامان ِ تجارت بھی اپنے ساتھ لیا: سب تیاری مکمل ہونے، پروہ یو نان کی جانب روانہ ہوا۔ لنگر انداز ہونے پر وہ ساحل کے قریب قریب رہے اور اُس کا جائزہ لیا: اس طریقہ سے انہوں نے ملک کے بیشتر جھے کی چھان بین کرلی' بالحضوص مشہور و معروف علاقوں

کی۔۔۔ حتیٰ کہ وہ اٹلی میں ٹیرنٹم بینچ گئے۔ وہاں کے باد شاہ ار سٹوفیلی دیس نے ڈیموسیدیس پر مہرانی کرتے ہوئے میڈیائی جہاز دں کے بتوار اُ تار دیئے اور اُن کے عملے کو بطور جاسوس حراست میں لے لیا۔ دریں اثناء ڈیموسیدیں کرد ٹونا <sup>سے تلل</sup>ہ بھاگ گیا جو اُس کا آبائی شہر تھا; جس پر ار سٹو**فیلی** دیس نے فارسیوں کو جیل ہے رہاکیااور اُن کے تبوار انہیں لوٹادیۓ۔

فارسی اب میرلٹم ہے روانہ ہوئے اور ڈیموسیدیس کی تلاش میں کروٹونا کو چل دیے; وہ انہیں ایک منڈی میں ملاجمال انہوں نے اُسے زدو کوب کیا۔ فارسیوں کی طاقت ہے خو فزدہ کچھ کرو ٹونیوں نے اُسے معاف کر دینا چاہا' لیکن دیگر نے مدافعت کی' ڈیموسیدیس کو قابو میں رکھا حتی کہ اپنی عصاؤں سے فارسیوں کی مرمت بھی کی۔ وہ ساتھ ساتھ صدا کیں لگاتے ر ہے "اے اہل کروٹونا" اپنی حرکت ہے آگاہ رہنا۔ یہ بادشاہ کابھگو ڑاغلام ہے جے تم بچار ہے ہو۔ کیاتم سجھتے ہو کہ داریوش اِس بے عزتی کو خاموشی ہے برداشت کر لے گا؟ کیاتمهار اخیال ہے کہ اگر تم نے اِس آدمی کو ہماری گرفت ہے بچالیا تو بعد میں تہمار ایچھ نہیں بگڑے گا؟کیا سب ے پہلے ہم تمہارے ساتھ ہی جنگ کرنے نہیں تکلیں گے ؟ کیا ہم سب سے پہلے تمہارے شرکو ہی ا پنامطیع نہیں بنانا چاہیں ہے؟" اہل کروٹونانے اُن کی باتوں پر کان نہ دھرا:انہوں نے ڈیموسیدیس کو بچالیا اور وہ تجارتی جماز بھی چھین لیا جے فارس اپنے ساتھ فیقیا ہے لائے تھے۔ یوں لئے مپنے اور اپنے قائد سے محروم کردہ فارسیوں نے باقیماندہ بو نان کی جاسوسی کرنے کی اُمید جھوڑ دی اور جہازوں کا رُخ ایشیاء کی جانب کر دیا ۔ ابھی وہ چلے ہی تھے کہ ڈیمو سیدیس نے ایک قاصد کے ذریعہ اُن سے در خواست کی کہ داریوش کواطلاع کر دیں کہ مائیلو (Milo) کی بیٹی اُس کی مثلیتر بنا دی عمیٰ تھی - کیونکہ پیلوان مائیلو کا نام بادشاہ کو معلوم تھا۔ ۱۸ ملے مجھے بورا یقین ہے کہ ڈیموسیدیس نے بیہ شادی فوری طور پر ایک بہت بڑی رقم اداکر کے کی تھی تاکہ داریوش کو دکھا سکے کہ وہ اپنے ملک میں ایک ممتاز آ دمی تھا۔

138 – فارسیوں نے لنگر اُٹھائے اور کروٹونا ہے رخصت ہوئے 'لین اِیا جیجیا اولا اس ماصل پر اُن کاجہاز چٹان ہے کمراگیا اور مقامی باشندوں نے انہیں غلام بنالیا ۔ انہیں اِس حالت میں ہے ایک جلاوظن ٹیر نٹمی میلس نے نکالا 'جس نے اپنی جیب ہے معاوضہ اوا کیا اور انہیں والیں داریوش کے پاس لے گیا۔ داریوش نے خوش کر شمیلس سے کہا کہ وہ جو عنایت چاہا نگ لے اُنہیں منہ باید اور در خواست کی کہ اُسے وطن واپس کے اور کیا جائے ۔ تاہم 'اُسے خوف دامن گیرہوا کہ اگر اُس کی دجہ ہے ایک و سیع فوج اٹمی بجیجی تجوادیا جائے ۔ تاہم 'اُسے خوف دامن گیرہوا کہ اگر اُس کی دجہ ہے ایک و سیع فوج اٹمی بجیجی گئی تو کہیں وہ یو نان کو مشکلات ہے دو چار نہ کر دے الندا اُس نے کہا کہ اگر کنیڈی (Cnidians) اُسے واپس بجوانے کا کام اپنے ذمہ لے لیس تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اب کنیڈی لوگ اہل میر نئم کے قربی دوست تھے 'جس پر اُسے یہ خیال آیا کہ واپس کے لیے اور کوئی ریادہ موزوں طریقہ نہیں تھا۔ داریوش نے دعدہ کیا اور اپنا کر دار اوا کیا؛ کیو نکہ اُس نے کینڈ می کی جانب ایک طریقہ نہیں تھا۔ داریوش نے دعدہ کیا اور اپنا کر دار اوا کیا؛ کیو نکہ اُس نے کینڈ می کی جانب ایک

قاصد بھیجااور کنیڈیوں کویگس کو واپس بھجوانے کا تھم دیا۔ کنیڈیوں نے تقبیل کی لیکن اہل ٹیرنٹم کو قاکل نہ کر سکے اور زبردی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ تھی اِس معالمے کی صورت۔ یہ وہ اولین فاری تھے جوالٹیاء سے یونان آئے; \* تلکہ اور انہیں جاسوی کی غرض سے وہاں بھیجا گیا تھا۔

139 – اس کے بعد بادشاہ داریوش نے محاصرہ کرکے ساموس پر قبضہ کیا: یہ اُس کا فتح کردہ پہلا یو تانی یا بربری شہر تھا۔ ساموس پر اُس کے محلہ کرنے کی وجہ یہ تھی ۔۔۔ جب کیمبائس ابن سائرس نے مصر پر چڑھائی کی تو بہت بری تعداد میں یو نانی وہاں گئے: پکھے تو فروغ تجارت 'پکھ نو جی سائرس نے مصر پر چڑھائی کی تو بہت بری تعداد میں یو نانی وہاں گئے: پکھے تو فروغ تجارت 'پکھ نو جی ملازمت اور پکھ صرف ملک کو دیکھنے کی غرض ۔ مو تر الذکر قتم کے لوگوں میں اسر (Aeces) کا بیٹا اور پولی کر میس کا بھائی سائیلوس نے بھاؤں سائیلوس سے جلاوطن کیا گیا تھا۔ اسلام یہ سائیلوس مصرمیں اپنے قیام کے دور ان ایک خوش قسمتی ہے ہمکنار ہوا۔ ایک روز انفا قا اُس نے سرخ رنگ کی عباء زیب تن کی اور اِسی لباس میں مفس کے بازار میں چلاگیا: تب داریوش نے میں داریوش نے کہنا اور خرید نے کی غرض سے قیت پوچھی (اُس زیانے میں داریوش کیمبائس کے باؤی گارؤز میں سے ایک تھا)۔ آسلام سائیلوس نے اُس کا اشتیاق میں داریوش کیمبائس کے باؤی گارؤز میں سے ایک تھا)۔ آسلام سائیلوس نے اُس کا اشتیاق دیکھا اور جو اب دیا: "میرے لیے یہ عباء ان مُول ہے: لیکن اگر تمہیں اِس کی ضرورت ہے تو میں مفت دینے کو تیار ہوں۔ "داریوش نے پوشاک کو شکریہ کے ساتھ قبول کرایا۔

140۔ اُس وقت تو سائیلوس نے محسوس کیا تھا کہ وہ نمایت سید ہے سادے انداز میں اپنے عباء ہے ہاتھ دھو بیضا ہے: لیکن کچھ عرصہ بعد جب کیمبائس مرگیااور سات فاری اُمراء نے میکس کے خلاف بغاوت کر کے داریوش کو اپناباد شاہ بنایا تو سائیلوس کو یاد آگیا کہ تخت نشین ہونے والا باد شاہ وہی آدمی تھاجو مصر میں اُس کی عباء پر فریفتہ ہوگیا تھا۔ چنانچہ وہ سُوساکی جانب روانہ ہوااور شای محل کے پیش دالان میں بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ وہ باد شاہ کا محس ہے۔ اور بان نے جا کر داریوش کو مطلع کیا۔ چرت زدہ باد شاہ نے دل ہی دل میں سوچا۔۔۔ "کون یو نانی میرا محس ہو سکت ہوگیا تھا۔ چنانی ہے جا کہ داریوش کو مطلع کیا۔ چرت زدہ باد شاہ نے دل ہی دل میں سوچا۔۔۔ "کون یو نانی میرا محس ہو سکت ہو سکت ہو سکت ہو سکت ہو سکت ہو سکت کے بعد کس یو نانی ہے بھلا کوئی چیزلی ہے؟ جب سے میں تخت پر بیٹھا ہوں ایک یا دو یو نانی ہی بیاں آئے ہوں گے۔ نہ ہی مجھے ہو ہو ہو کہ کہ میں ہو باد شاہ کا محس تر اور وہ کی گیا اور متر جمین نے یو چھا کہ وہ کون ہے اور وہ کس بناء پر خود کو باد شاہ کا محس قرار دیتا ہے۔ سائیلوس نے بیٹھ کی اور وہ کس بناء پر خود کو باد شاہ کا محس قرار دیتا ہے۔ سائیلوس نے بھے اس دی کمانی سنائی۔ داریوش نے یہ میں کہ کو باد شاہ کا محس قرار دیتا ہے۔ سائیلوس نے بھے اُس وقت کوئی چیزدی تھی جب میری کوئی حشیت نہ تھی ؟ موجودہ دنوں کے کھا طب کے توہ مخایت بڑے ہے گئی جہ جتی تھی۔ حشیت نہ تھی ؟ موجودہ دنوں کے کھا طب کے توہ مخایت بڑے ہو خواجت کو گھا جائے قوہ مخایت بڑے ہی جو جتی تھی۔

میں تہمیں اُس کے بدلے میں سونا اور چاندی دوں گا ناکہ تم بھی داریوش ابن ستاہس کی خد مت کرنے پر بچھتانہ سکو۔ "سائیلوین نے جواب دیا: "اے بادشاہ 'مجھے سونایا چاندی نہ دیں بلکہ میرے وطن سامویں واپس بھجوا دیں 'میں میراانعام ہوگا۔ سامویں اب ہمارے ایک غلام کے قبضہ میں ہے جو میرے بھائی پولی کرمیش کے اور میش کے باتھوں قتل کے بعد مالک بن بیٹھا۔ میں التجاکر تاہوں کہ مجھے سامویں دے دیں; لیکن مجھے اپنا ملک کی خو نریزی کے بغیر چاہیے۔" 141۔ ہے مُن کر داریوش نے سات سازشیوں میں ہے ایک او مینس کی زیر قیادت ایک فوج بھبجی اور اُسے علم دیا کہ سائیلوین کی خواہش ہر ممکن طور پر پوری کریں۔ او نینس نیچے ساطل کے ساتھ ساتھ گیااور اُس پار جانے کی تیاری مکمل کی۔

اطل کے ساتھ ساتھ گیااور اُس پار جانے کی تیاری مکمل کی۔

ام ساحل کے ساتھ ساتھ گیااور اُس پار جانے کی تیاری مکمل کی۔

142۔ اُس وقت ساموس پر میانڈ ریئس ابن میانڈ ریئس سلط کی حکومت تھی جے پولی کریٹس نے اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اِس مخص نے نمایت منصفانہ انداز اختیار کرنا چاہا لیکن اُ سے ایسا کرنے کی اجازت نہ مل سکی۔ پولی کریٹس کی موت کی خبر طنے پر اُس نے آزادی کے محافظ جو و کی ایک قربان گاہ بنوائی اور اِس کے لیے ایک قطعہ زمین مخصوص کیاجو قرب وجوار میں اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کام مکمل ہونے پر اُس نے تمام شہریوں کو جمع کیا اور اُن سے یوں مخاطب ہوا۔۔۔۔

"دو ستو! آپ جانتے ہیں کہ پولی کریٹس کاعہدہ اور اُس کی ساری طاقت مجھے مل گئی ہے اور اگر میں چاہوں تو آپ پر حکومت کر سکتا ہوں۔ لیکن جس چیز کو دو سرے میں ناپند کر آہوں اُس سے خود بھی گریز کروں گا۔ میں نے بھی بھی پولی کریٹس کے اِس جذب کو تشلیم نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے ہی جت اجھے آدمیوں پر حکم چلائے: نہ ہی میں ایسا کرنے والے دیگر افراد کی جمایت کر آ ہوں۔ اب چو نکہ وہ اپ انجام کو پہنچ گیاہے اس لیے میں اپنے عمدے سے ملیحد گی اختیار کرتے ہوئے مساوی حقوق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اِس کے بدلے میں 'میں پولی کریٹس کے خزانوں سے صرف چھ فیلنٹ اور محافظ آزادی جو و کا پیشوائی عمدہ اپ اور اپنی اولاد کے لیے لے رہا ہوں۔ میں نے اُس کا معبد بنوایا اور آپ لوگوں کو آزادی واپس دلائی ہے 'میری ہے در خواست منظور کیں۔ ''میانڈر۔ 'نس کی بات ختم ہوتے ہی ایک ساموس نے اُٹھ کر کہا' "تم ہمارے اوپر کومت کرنے کے قابل بھی نہیں 'کیو نکہ تم گھٹیا نسل کے ۱۹ سلے اور بدمعاش ہو!اس کی بجائے تم کومت کرنے کے قابل بھی نہیں 'کیو نکہ تم گھٹیا نسل کے ۱۳ سلے اور بدمعاش ہو!اس کی بجائے تم خود در بُرد کی ہوئی دولت کاحباب دینے کی فکر کرو۔ "

143 ۔ یہ بات کہنے والا آدمی یقیناً ممتاز شہریوں میں سے ایک ٹیلی سار کس تھا۔ چنانچہ میانڈر لیئس نے سوچاکہ اگر اُس نے اقتدار چھو ژدیا تو اُس کی جگہ پر کوئی اور محض فرہا زوائی افتیار کر لے گا: اُس نے دستبردار ہونے کا خیال دل سے نکال دیا۔ واپس قلعہ میں ہند ہو کر اُس نے باری باری تمام سرکردہ آدمیوں کو اپنے حسابات دکھانے کے بہانہ سے بُلایا اور انہیں اندر آتے ہی فور آگر فقار کر کے بند کر دیا۔ میانڈر "ئس بہت جلد بیار ہو گیا جس پر ایک بھائی لائیکار میس اسلانے نے اُسے قریب الرگ خیال کر کے تخت پر آسانی سے قبضہ حاصل کرنے کی خاطر تمام قیدیوں کو قتل کر دیا۔ لگتا ہے کہ اہل ساموس آزادی کو بند نہیں کرتے تھے۔
مائیلوس کو ساموس پہنچانے کے ذمہ دار فارسی جب وہاں پنچے توایک آدمی بھی ایسا نظرنہ آیا جو مقابلے میں تلوار اٹھا سکتا ہو۔ میانڈر "ئس اور اُس کے ساتھیوں نے مخصوص شرائط

سریہ اپا ہوستا ہے یں طور مقد سابو ہے تو ہور میں مادور کی ہوں ہے ہوں ہو تھ پر جزیرے سے نکل جانے پر آماد گی ظاہر کی اور او ٹینس نے بیہ شرائط تشکیم کرلیں ۔ سمجھو نہ طے پانے کے بعد ممتاز ترین فارسیوں نے اپنے تخت کے سلم منگوائے اور قلعہ کے خلاف جم کر میٹھ گر

145 ۔ بادشاہ میانڈریش کا ایک من چلا بھائی چاریلاس تھا جے اُس نے کی جرم کی پاداش میں قید کردیا تھا:چاریلاس نے ساری کارروائی کے بارے میں سنااور سلاخوں کے درمیان کے جھائک کر فارسیوں کو اپنی نشتوں پر سکون سے بیٹھے دیکھا۔ پھروہ اونچی آواز میں میانڈر ایس سے بات کرنے کی خواہش فلا ہر کرنے لگا۔ میانڈر ایس کو جب اِس کی خبر فی تو اُس نے تھم دیا کہ چاریلاس کو جیل میں سے نکال کر پیش کیاجائے۔وہ وہ اِس پینچے بی اپنے بھائی کو گالیس دینے لگا اور اُسے فارسیوں پر حملہ کرنے پر ماکل کیا۔ اُس نے کہا ''او گھٹیا ترین انسان! تم ججے می اپنے بھائی کو ایک کو ٹھڑی میں زنجیری ڈال کر نہیں رکھ کتے 'میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیاجائے : لیکن جب فار بی آئے اور تمہیں تمہارے آبائی وطن سے بے مشل کرکے دھکے کھانے پر مجبور کردیا تو تم دیکھتے رہے اور تم میں انتقام لینے کی ہمت نہیں 'عالا نکہ اُنہیں بڑی آسانی سے فلست دی جاسکتی ہے۔ تاہم 'اگر تم خوفزدہ ہو تو اپنے فوجی میرے حوالے کردو' میں انہیں سبق سکھادوں گا۔ میں وعدہ کر تاہوں کہ سب سے پہلے تمہیں بحفاظت جزیرے کے بہر بجبواؤں گا۔"

146۔ میانڈ رینس نے رضامندی ظاہر کر دی میں سے یقین نہیں رکھا کہ وہ اس قد رہے عقل ہو گیا تھا کہ یہ تک نہ سوچ سکا کہ اُس کی اپنی فوجیں باد شاہ کی فوجوں پر غالب آسمی تھیں 'بلکہ وہ سائیلو من سے جلتا تھا اور سے نہیں چاہتا تھا کہ وہ پوراشہرا ہے آرام سے حاصل کرلے ۔ چنانچہ اُس نے ساموس کے خلاف فار سیوں کو غصہ دلانے کی خواہش کی تاکہ وہ اِسے کم سے کم مکنہ پہائی کے ساتھ سائیلو من کے حوالے کرہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر فار سیوں کو تبان کا سامنا کرنا وہ وہ انجا تھا کہ اگر فار سیوں کو تبان کا سامنا کرنا وہ اہل ساموس پر غضبناک ہوں گے اور وہ خود جب چاہے گا ہتھیار بھینک کر زمن دوز خفیہ راتے مسلم سے بھاگ جائے گا جو قلع سے سند ریک جاتا تھا۔ بھیانڈ ریئس نے زمین دوز خفیہ راتے مسلم سے بھاگ جائے گا جو قلع سے سند ریک جاتا تھا۔ بھیانڈ ریئس نے

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اس کی مطابقت میں بحری جہاز لیا اور ساموس سے پرے چل دیا: اور چاریلاس نے اپنے تمام کرائے کے فوجیوں کومسلح کرکے شہرکے در وازوے کھول دیئے اور فارسیوں پہ پل پڑا جو اِس بات کے منتظر تھے کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ سار امعاملہ معاہرے کے ذریعہ طے پاچکا ہے۔ پہلے ہی بلے میں تمام سرکردہ فارس (جو گھاس ٹیھوس جلایا کرتے تھے) اِن کرائے کے فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے ۔ تاہم' باقی کی فوج مدد کو آئی' فوجیوں کو شکست دی اور انہیں واپس قلع میں بھا دیا۔ پ سالار او ثینس نے فار سیوں پر نازل ہونے والی عظیم مصیبت دیکھ کر داریوش کے دیئے ہوئے تھم کوپس پشت ڈالنے کا سوچااور اپن فوج کو ہدایت کی کہ وہ ساموس کے مردوں اور لڑ کوں کو جہاں بھی وہ ملیں' قتل کر دیں ۔ تب اُس کے کچھ دستوں نے قلعے کا محاصرہ کیا' کچھ د گیرنے قتل وغارت شروع کی اور معبدوں کے اند ریا با ہر ملنے والے تمام افراد کو مار ڈالا۔ میانڈ رینس ساموس سے بھاگ کریسیڈ یمون چلا گیااور اپنے ساتھ بہت ی دولت بھی لے گیا۔ پھراُس نے مندر جہ ذیل عمل کیا۔ اُس نے اپنے پاس موجود سونے اور چاندی کے تمام برتن جهاز پر چڑھائے اور نوکروں کو اُن کی صفائی کرنے کا تھم دے کر خود کلیو مینیس ابن اناکساندریدس سے بات چیت کرنے لگااور باتیں کرتے کرتے ہی اُسے اپنے گھرلے آیا۔وہاں کلیو مینیس پلیٹ دیکھ کر حیران رہ گیا;جس پر میانڈ ریئس نے در خواست کی کہ وہ جو برتن جاہے ا پنے ساتھ لے جائے۔ یہ بات اُس نے دویا تین مرتبہ کمی 'لیکن کلیو مینیس نے بڑی ایمانداری کا مظا ہرہ کیا۔ <sup>9 عل</sup>لہ اُس نے تحفہ لینے ہے انکار کر دیا اور سوچا کہ اگر میانڈرینس نے دو سروں کو بھی میں پیشکش کی تو اُسے مطلوبہ مد دیل جائے گی ۔ چنانچہ سپار ٹائی باد شاہ سید ھانو جو انوں کے پاس گیااورانمیں بتایا "سپار ٹاکے لیے بہترین بات ہی ہوگی کہ ساموی مسافر کو بیلوپوں سے ہا ہر بھیج دیا جائے 'ورنہ وہ نجھے یا کسی اور سیار ٹائی کو گھٹیا عمل پر ماکل کر سکتا ہے۔" اُمراءنے اُس کا مثورہ مان لیااور میانڈر ۔لئس کوایک قاصد کے ذریعہ شمرے چلے جانے کاپیغام بھجوادیا۔ دریں اثناء فارسیوں نے ساموس پر قبضہ کر کے \* ملک تمام لوگوں کو مار ڈالا اور سائیلوین کے حوالے کر دیا۔ تاہم' کچھ عرصہ ای جنرل او مینس نے اپنے ایک خواب اور تکلیف دہ بیاری سے خو فزدہ ہو کرشمرکو دوبارہ بسایا۔ جب او مینس کی فوج ساموس کے لیے رواہ ہوئی تو بابلیوں نے دفای تیاریوں ک ساتھ بغاوت کردی تھی۔ انتہاہ میکس کے سارے عہد حکومت اور سات کی سازش کے تمام عرصہ میں انہیں گزیز ہے بہت فائدہ ہوا اور انہوں نے محاصرے کامقابلہ کرنے کی تیاری کرلی تھی۔ سکی نہ سکی طرح واقع یہ ہواکہ کوئی بھی شخص اُن کی کار روا ئیوں کے متعلق نہ جان سکا۔ آخر کار جب کھلی بغاوت کاونت آیا توانہوں نے مندر جہ ذیل طریقہ اینایا: ۔ ۔ ۔ سب ہے پہلے ای ای ماؤں

کوالگ کرکے ہر آ دی نے اپنے گھر کی ایک من پیند عورت کو منتخب کیا; صرف انہی کو زندہ رہنے کی اجازت دی گئی اور باقی سب کو ایک جگہ اکٹھا کرکے مار دیا گیا۔ منتخبہ عور توں کو مردوں کے لیے رو ٹی پکانے پر لگایا گیا; <sup>۱۳۲</sup> باقی عور توں کو اِس لیے مار اگیا ناکہ وہ محاصرہ کے دور ان خور اک نہ کھا جا کیں۔ جا کیں۔

151- جب داریوش کو اِس واقعہ کی اطلاع ملی تو اُس نے اپنی تمام طاقت مجتمع کی 'سید ھا بابل کی جانب کو چ کیااور شہر کو محاصرہ میں لے لیا۔ بابلیوں نے محاصرے کی ذرہ برابر بھی پروانہ کی اور اپنے شہر کی نصیلوں پر ہنے مورچوں پہ چڑھ کر داریوش کو گالیاں دیں اور اُس کی طاقتور فوج کا فران اُن اُزایا۔ حتی کہ ایک بابلی نے چلا کر کہا''' فار سیو 'تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے گھروں کو واپس کیوں نہیں جاتے ؟ جب تک خچر بچے نہیں دیتے تم ہمارے شہر کو نہیں جیت سکو گے۔ " یہ بات کہنے والے بالی کاخیال تھاکہ خچر بچے نہیں دے سکتا۔

152 ایک سال اور سات ماہ گذر گئے تو داریوش اور اُس کی فوج نے تھک کر محسوس کیا کہ وہ شرکو ہر گز حاصل نہیں کر سکتے ۔ تمام طریقے اور تر اکیب آ زمال گئی تھیں 'پھر بھی باد شاہ نے ہمت نہ ہاری --- حتیٰ کہ اُس نے وہ ذرائع بھی استعال کر دیکھے جن کے ذریعہ سائرس نے بابل پر بہتھ کیا تھا۔ بابلی بڑی کڑی گرانی کر رہے تھے 'اور باد شاہ داریوش اپنی ہرکوشش میں ناکام ہو چکا تھا۔

153 ۔ آخر کار بیبویں مینے میں (میکس کے خلاف سازش کرنے والے سات فار سیوں میں سے ایک) میگابائزس کے بیٹے زوپائرس کو ایک زبردست خیال سُوجھا۔ اُس کے ایک لدو فجرنے بچ کو جنم دیا۔ جب زوپائرس کو اطلاع ملی تو اُسے بقین نہ آیا اور نومولود بچھیرے کو اپنی آئھوں سے دیکھنے گیا، تب اُس نے اپنے نو کروں کو حکم دیا کہ کسی کو اِس بارے میں نہ بتا کیں 'اور خود معالم پر غور کرنے لگا۔ محاصرہ شروع ہونے کے وقت اُسے ایک بالمی کی کسی ہوئی بات یاد آئی۔ "جب تک فجر بچ نہیں دیتے تم ہمارے شہر کو نہیں جیت سکو گے"۔۔۔زوپائرس نے سوچا کہ اب بابل کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ کیو نکہ اُس کے خیال میں بالمی کی بات میں ایک طرح سے اُلوہی پیغام پوشیدہ تھا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے پاس چلا گیا۔ اُس نے اپنی ناک اور کان کاٹ ڈالے ' پھر سرمونڈ کرایک نیزے ہے اپنا جسم زخمی کیااور دار ہو ش کے سامنے فریاد کرنے آیا۔

ا یک اعلیٰ عمدے کے حامل فار می کو اِس حالت میں دیکھ کر باد شاہ کا خون کھول اُٹھا: وہ اپنے تخت ہے چھلانگ نگا کر اُتر ااور زوپائری ہے بوچھا کہ اُس کا پیہ حال کس نے کیا'اور کیوں کیاہے۔ زوبائرس نے جواب دیا: "اے بادشاہ اونیا میں آپ کے سواایا کوئی مخص نہیں جو مجھے اس حالت سے دو چار کر سکے --- میری بیر حالت کسی غیر کے نہیں بلکہ اپنے ہی اِتھوں نے بنائی ہے ۔ میں نے اپنا شلہ کر ڈالا کیو نکہ میں اشوریوں کا فارسیوں پر ہنسنا برداشت نہیں کر سکا۔ " دار یوش نے کما' ''او بے چارے انسان' تم نے بهترین مقصد کی خاطر بیو قوف ترین حرکت کی ہے - تمهاری سے حالت و عمن کو ایک دن پہلے ہار مانے پر بھی کیے مجبور کر سکتی ہے؟ یقینا اپنے ساتھ یہ زیادتی کرتے وقت تسارا دماغ خراب ہو گیا ہو گا۔" زویائر س نے جواب دیا'" اگر میں آپ کو اپنے ارادے کے متعلق بنادیتا تو آپ مجھے یہ کام نہ کرنے دیتے;لندا میں نے اپ آپ ہے ہی مشور ہ کیااور اپنے منصوبوں کی پخیل کردی۔اب آگر آپ کی طرف ہے کوئی کو پاہی نہ ہو تو ہم بابل حاصل کر لیں گے ۔ میں اِس حالت میں بھاگ کر دشمن کے پاس جاؤں گااور شہر میں د اخل ہونے پر انہیں بتاؤں گا کہ میرا یہ حشر آپ نے کیا ہے ۔ میرا خیال ہے کہ وہ میری بات کا یقین کرلیں گے اور مجھے فوجی دستوں کی قیادت سونپ دیں گے۔ دو سری طرف آپ کو میرے قلع میں داخلہ کے بعد دیں دن تک انتظار کرناہو گا' پھر تمیرامس کے پھائلوں کے قریب اپنی فوج کا ا یک فالتو سا دسته (جو ایک ہزار افراد پر مشتل ہو) تعینات کر دیتا۔ پھر سات دن بعد دو ہزار آ د میوں کا ایک اور دستہ نینوا کے بچا کلوں پر بھیجنا; پھر میں دن کے وقفے سے کالدی بچا کلوں کے پاس جار ہزار کادستہ تعینات کرنا۔ان دستوں کے کسی فوجی کے پاس تلوار وں کے سواکو کی ہتھیار نہ ہو۔ ہیں دن پورے ہونے پر آپانی ساری فوج کو شہر پر جانب سے حملہ کرنے کا حکم دینا' اور معلی و مِشیالی بھا عکوں پر فارسیوں کا ایک ایک دستہ بھجوانا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میری کامیا بیوں کے نتیجہ میں بابلی میرے اوپر پو را پو را اعتبار کرنے لگیں گے 'حتیٰ کہ وہ دروا زوں کی چابیاں بھی مجھے سونپ دیں گے ۔ باقی کام میرااور میرے فار سیوں کاہو گا۔ " <sup>سی</sup>لے

پ ہے۔ اور ان کے ایک میں ہوایات دے کر شہر کے دروازدں کی جانب پیچے مز مز کر دیکھتے ہوئے فرار ہوا ناکہ خود کو ایک بھگو ژا ظاہر کر سکے ۔ میناروں کے اوپر نگرانی کے لیے تعینات آدی اُسے د کچے کر تیزی سے بینچے آئے اور ایک دروازے کو تھو ژاسا کھول کر بوچھا کہ وہ کون ہے اور س مقصد کے تحت آیا ہے۔ اُس نے بتایا کہ وہ زوپائرس ہے اور فار سیوں سے فرار ہو کر اُن کے پاس آیا ہے۔ دربان یہ مُن کر اُسے فور احکام کے سامنے لے گئے۔ اجلاس میں اپناتھارف کروانے

کے بعد وہ واویلا کرتے ہوئے اُنہیں بتانے لگا کہ اُس کی بیر ھالت داریوش نے صرف اس وجہ ہے بنادی ہے کہ اُس نے محاصرہ اُٹھانے کامشورہ دیا تھاکیو نکہ شہر قبضہ کرنے کی کوئی اُمید نظر نہیں آ ر بی تھی۔ وہ بولا' "اے اہل بابل' میرا آپ کے پاس آنا آپ کے لیے نمایت فائدہ مند جبکہ دار یوش کے لیے نمایت نقصان دہ ہوگا۔ جس محفس نے میرا مثلہ کیا ہے اُسے سزا ضرور ملی چاہیے ۔اور میں اُس کی تمام چالوں ہے اچھی طرح واقف ہوں ۔ "یہ تھا زوپائر س کابیان ۔ بالمی اس قدر بلند رتبه فارسی کو اتنی افسوساک حالت میں دیکھ کر اُس کی باتوں کی صداتت پر کوئی ٹک نہ کر سکے اور اُسے اپنادوست اور مددگار سمجھنے لگے ۔ چنانچہ وہ اُسے اُس کی ما نگی ہوئی کوئی بھی چیزدینے کو تیار ہو گئے۔جب زوبائرس نے ایک دیتے کی قیادت مانگی وانسوں نے فور ارضامندی ظاہر کر دی۔ داریوش کے ساتھ طے شدہ پروگرام کے مطابق زوپائرس د سویں دن اپنے دیتے کو لے کربا ہر نکلا اور دار پوش کے جیسجے ہوئے ایک ہزار آدمیوں کو تهہ تیخ کیا۔ بابلی اُس کے قول و نعل دونوں کی جرات دیکھ کر بید خوش ہوئے اور اُس پر بے پناہ اعتاد کرنے لگے ۔ تاہم' اُس نے انتظار کیااور جب و قفے کی دو سری مدت بھی گذر گئی تواپنے منتخب آدمیوں کو لے کردوبارہ باہر نکلااور دو ہزار فارسی فوجیوں کو مار ڈالا۔ اِس کامیابی کے بعد ہرزبان پر اُس کی تعریف تھی۔ ماہم' اُس نے ایک مرتبہ پھراگلی دے گزرنے تک تو قف کیااور تباپ د ہے لے کر اُس جگہ پر گیا جہاں چار ہزار فار ہی فوجی موجود تھے'اور انہیں بھی موت کے گھاٹ اُ آمارا ۔ اِس آ خری فتح نے اُس کی طاقت کو عروج پر پہنچا دیا اور وہ بابلیوں کا مختار کل بن گیا۔ انہوں نے اُسے اپنی ساری فوج کی کمان اور شہرکے در وا زوں کی تنجیاں بھی دے دیں — اب داریوش نے متفقہ منصوبے کے مطابق شہری دیواروں پر ہر طرف سے حملہ کیا' اور زوپائرس نے اپنی آخری چال چلی ۔ جب دیو اروں پر جمع بالمی فارسی ہے کامقابلہ کرنے کی سر تو ڑکو شش کر رہے تھے تو اُس نے مِشیائی اور بعلی در وا زے کھول کر دشمن کواندر داخل کر دیا۔ اِس دغابازی کامشاہرہ کرنے والے بالمیوں نے معل مہمملے کے معبد میں بناہ لی باقی بے خبری میں ا پی جگہوں پر ڈٹے رہے حتی کہ اُنہیں بھی اپنے ساتھ کی گئی دھو کہ بازی کاعلم ہو گیا۔ یوں بابل دو سری مرتبہ زیر ہوا۔ <sup>۵ سمل</sup>ہ داریوش نے قبضہ کرنے کے بعد دیوار گر ا دی اور تمام در وازے تو ڑ ڈالے; کیو نکہ سائری نے بابل پر قبضہ کے بعد اِن دونوں میں ہے ایک کام بھی نہ کیا تھا۔ تب اُس نے سرکردہ شہریوں میں سے تقریباً تین ہزار آدمیوں کو کچن کر انہیں مُولى دے دی ' جَبَه با قیماندہ کو شہر میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت کی – مزید بر آں ' اُس نے بالمیوں کی نسل کو معدوم ہونے سے رو کئے کے لیے اُن لوگوں کو بیویاں فراہم کیں جنہوں نے خوراک کی کفایت کی غرض ہے اپنی عور توں کو مار ڈالا تھا' جیساکہ میں نے بیچھے بتایا۔ اُس نے بابل

کی سرحدوں پر آباد اقوام کو تھم دیا کہ وہ اپنی کچھ عور تیں بابل جیجیں' یوں کم از کم پچاس ہزار عور تیں انٹھی کرلی گئیں۔ ہمارے دور کے بالمی انہی عور توں کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد بی ہیں۔

160 جہاں تک زوپائرس کا تعلق ہے تو داریوش نے اُسے (کامیابی کی عظمت کے حوالہ سے) سائرس کے سواسابق یا مو خر اادوار کے تمام فارسیوں سے برتر قرار دیا۔۔۔ بھی کمی فاری نے خود کو سائرس کے ساتھ قابل موازنہ نہیں سمجھا۔ داریوش اکثر کماکر تا تھا کہ "میں مزید ہیں بابل جیسے شہروں پر قبضہ کرنے کی خاطر بھی زوپائرس کا مثلہ نہ کروا تا۔ "اور اُس نے زوپائرس کو بری تحریم دی وہ ہرسال اُسے ایسے نادر تحاکف نذر کر تا رہاجو فارسیوں کی نظر میں اعلیٰ ترین تھے۔ اسمالہ اس طرح داریوش نے اُسے بابل کی خراج سے مشنیٰ حکومت تاحیات دے دی اور کو تا دیکر بھی متعدد عنایات کیں۔ مصر میں استھنیوں اور اُن کے حلیفوں کے ساتھ کے خلاف فوج کی قیادت کرنے والا میگابائزس اِسی زوپائرس کا بیٹا تھا۔ اور فارس سے ایتھنز بھاگ کر جانے والا میما قیادت کرنے والا میگابائزس اِسی زوپائرس کا بیٹا تھا۔ اور فارس سے ایتھنز بھاگ کر جانے والا میما



## حواشي

کے ہیرو ڈوٹس پہلی کتاب کے جز 153 میں ہمیں بتا چکا ہے کہ مصر کو مطبع بنانا سائر س کے مقاصد میں ہے ایک تھا۔

سلے دکھتے دو سری کتاب جز 84 ہے پہلے فاری اور بعد ازاں یو نانی لوگ ا کیمینیدے کے درباری طلح

علام سے بیان 'جے ہیرو ڈوٹس نے فارسیوں سے منسوب کیا ' قطعی طور پر نا قابل تسلیم ہے ۔

سلم دو سری کتاب میں کیریائی اور ایو نیائی کرائے کے قاتلوں کاذکربار بار آیا ہے۔ (جز 152 '154 '154 '164 '168 وغیرہ )۔ 163 'وغیرہ )۔

ھے۔ ہیرو ڈوٹس اِس خیال کاعامل نظر آتا ہے کہ عرب داحد باد شاہ کی حکومت تلے متحد تھے۔

که تعنی غزه-

عص فلسطینی سریا کامطلب موزوں طور پر " فلسطینیوں کا سریا " ہے جو قدیم و قتوں میں جنوبی سریا ک طاقتور ترین نسل تھے ۔

کے مصرمیں بنائی جانے والی شراب کی مقدار کے علاوہ ہرسال ایک بہت بڑی مقداریو نان ہے بھی در آمد کی جاتی تھی (اس ملک کے ساتھ تجارت کھلنے کے بعد) –

م<sup>ی</sup> عربوں کی وفاداری کاذکر تمام سیاحوں نے کیاہے ۔

ملی مشرق میں واقعات عموماً پھروں پر رقم کیے جاتے تھے ۔ 7 کا ہند سہ ایک اہم مغہوم رکھتا ہے ۔ فاری اِس ہند سے کو متبرک مجھتے تھے ۔

الله اس بارے میں بہت کم شک کیا جا سکتا ہے کہ ہیرو ڈوٹس کے عمد میں عربوں کا نہ ہب کو جی (astral)

عللہ سائیں کے مقام پر التمنا کامعبہ (دیکھئے دو مری کتاب 'جز 169) –

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیلے عالبایہاں صرف میڑی کے ذریعہ سابہ کرنا مراد ہے ۔

هله دیکھئے ساتویں کتاب 'جز 7 \_ إنارس کی بغاوت کا سال 460 ق-م بنایا جا آ ہے جب

ار تازر کسین کو تخت نشین ہوئے یانچواں سال تھا۔

لله ویکھئے چوتھی کتاب'جز 165 ۔ اِس موقع پر اربی سلاس سوم سائی رینے کاباد شاہ تھا۔

کلے ہاری کرنبی کے مطابق تقریباٰ2000 یاؤنڈ سرلنگ۔

الله میودی تاریخ سے ظاہر ہو تا ہے کہ یہ قدیم مشرق میں ایک عموی رواج تھا۔ فرعون تکوہ نے جب بہو آخز کو معزول کیاتوا بے بھائی اِلیا کم کو یہو داہ کاباد شاہ بنایا ۔

مان کا ہے کہ قد ماء میں یہ یقین عام تھا کہ بتل کاخون زہر آلود ہو آ ہے ۔

نته سید بدیمی طور پر ایک یونانی بیان ہے نہ کہ مصری پروہتوں کا ۔۔۔ سار اجہم اور سرمونڈ اہوا تھا'

اس لیے اکھیزنے کے لیے بال ہی موجو دنہ تھے ۔ ساری کمانی پر ٹنک کیاجا سکتا ہے ۔

الله اس دوالے ہے دیکھتے پہلی کتاب 'جز 131۔

الل مصر جم کو جلانے ہے گریز کرتے تھے۔ آگ میں جلانا برے آدمی کی سزا خیال کی جاتی تھے۔ سے تھی۔ سے تھی۔ سے تھی۔ سے تھی کہ اِس طرح جم تباہ ہو جاتا تھا۔

سیلے آگے جز 114 میں بھی بتایا گیاہے کہ وہ جنوب کی طرف" افریقہ کی بعید ترین سرحدوں" پر آباد

تھے ۔ چنانچہ اُن کامالک بابل مندیب کی آبناؤں ہے پر ے ہی ہو گا۔ لکھ قدیم وقتوں میں یہ عام نہیں تھا۔ لیکن افریقہ کے ساتھ ساتھ مصرمیں بھی گوشت اُبال کر کھایا

جا تا تھا۔ تاہم 'مصری اکثر گوشت بھون لیتے اور مچھلی کو اُبالتے۔ عربوں کے ہاں گوشت اُبالنے ما تا تھا۔ تاہم 'مصری اکثر گوشت بھون لیتے اور مچھلی کو اُبالتے۔ عربوں کے ہاں گوشت اُبالنے

کی رسم بهت قدیم نظر آتی ہے۔

ق نیتیا کی تنخیر کو عموماً سائرس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن ہیروڈوٹس کے بقول میہ کام کیمبائس کے عمد حکومت میں ہوا۔

کٹے مصراور ایتھو پیا کے در میان رابطہ مهم کو آسان بنانے کے لیے تھا۔

فع می کتاب 'جز 153 <u>–</u>

متعه البیس کو او زیرس کی روح کی شبیه سمجها جا تا تھا اور وہ اِس خدا کا مقدس نشان تھا; لیکن تہمی مجمعی اُسے بیل کے سروالے انسان کی صورت میں بھی دکھایا گیا ۔

اسله مارے مصنفین نے بالعوم کیمبائس کی دیوا تگی کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں

مختاط رہنا چاہیے 'کیونکمہ ہمیں اُس کے بارے میں صرف وی کچھ معلوم ہے جو اُس کے وشمنوں نے بتایا ۔

التله ایک کندہ تحریر اِس کے برعکس بتاتی ہے کہ تمیر دیس کو کیمبائس کی مصرر وانگی ہے پہلے ہی مار ڈالا گیا تھا۔۔

سیستان بر 65 '70 وغیرہ ہے بھی لگتا ہے کہ سمیمبائس کے عہد میں ہی مُوسافاری حکومت کی مند بن سمانھا۔۔۔

التله مصریوں کو اپنی سگی بہنوں اور ماں سے شادی کرنے کی اجازت بھی ۔ احباری قانون نے انہیں منع کر دیا' لیکن بطریقی (پدر سری) ادوار میں مرد کو صرف اپنے باپ کی بیٹی سے شادی کرنے کی اجازت تھی (پد اکٹل 12:20) ۔

هتانه بیه در کسیز کی ماں اینو ساتھی (ویکھنے آگے جز 88) جو سیمبائس اور پھرداریوش ستاسپس کی بیوی بنی –

المثلق وكيهيئة بيحيية 130% -

عظل بقراط کی کتاب "مقدس مرض کے بارے میں" ہے پیتہ علتا ہے کہ یہ مرگی تھا۔اس کے اچانک

اور دہشت انگیز دورے کی وجہ ہے اِسے الوہی سمجھاجانے لگا۔ علم ہیروڈوٹس نے پہلی کتاب جز 133 میں بھی فار سیوں کی ہے خواری کاذکر کیاہے ۔

علق ممنس کے پتاح کی بر ہیئت شبیہہ نے یقینا اِس افسانے کو تحریک دی ہوگی کہ یو نانی و کئن لنگزا تھا۔

> ومله ان شبیهوں کونصب کرنے کامقصد غالبا بھیٹروں کومحفوظ رکھناتھا۔ اسلام کامین میں ایجی روز تھے انٹا کامہ کا تعلق یہ ای انٹا کیہ بعنی '' روا''

اسمه کابیری پیلا تجی دیو تاتھے ۔ لفظ کابیر کا تعلق سامی لفظ کبیر یعنی'' بڑا'' ہے ہے ۔ اسمه کیکھئے آگے جز99'اور موازنہ کریں چوتھی کتاب جز26 میں اِ۔سیڈونیوں کی رسم ہے ۔

م کھنے آگے جز120۔

سم میں تیراندازاہل ساموس تھے۔ -

ھٹھ میں یقینا شہر ساموس مراد ہے نہ کہ جزیرہ ساموس – ایجیئن کے تقریباً سبھی جزائر کے نام وہاں کے مرکزی شہر کے نام پر ہیں –

الشمه مجمیرے اور انگونٹی کی کہائی عربوں نے تبدیلیوں کے ساتھ ابنالی –

عمله ريكيخ آگے جز59 –

🕰 👢 بیه رود زاور کریٹ کی چیراہ میں کارپا تمس (جدید Scarpanto) ہے ۔

فته رئیھئے پہلی کتاب' جز 70۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

مھے ہیرو ڈوٹس کی مراد" کپاس"ہے ہے۔

اهم ریکھئے دو سری کتاب 'ج 182۔

عصے اس بیان کی بنیا د پریہ خیال قائم کیا جا سکتا ہے کہ پریا ندر کاعمد حکومت 567ق-م تک جاری رہاتھا۔

سلطہ ہے کمانی غلط تو ہو سکتی ہے لیکن بے وُقعت نہیں ۔ یہ اہل سپارٹاکی رشوت خوری کے متعلق عام رائے کو ظاہر کرتی ہے ۔

> سیم سین سے ایک ہے۔ مفنوس (جدید میفانق)مغربی سائیکلیدیس میں ہے ایک ہے۔

ھے ۔ آراکثی عمارات میں پاریائی ماریل کے استعمال کی یہ اولین معلوم مثال ہے۔

تھے آر کولی جزیرہ نماکے ساحل ہے پر تقریباً ہارہ میل اسبااور دویا تین میل چوڑاایک جزیرہ۔

عصے سائیڈونیا کریٹ کے شالی ساحل پرواقع ہے۔

کھے ڈسٹینا (Dictyna) بھی برینو مارٹس کی طرح اہل کریٹ کی قدیم دیوی تھی۔ اہل یو نان عوماً اُسے اپنی ارتمس کے مشاہمہ سمجھتے تھے۔

قص ہیرد ڈولس کی مرادیقینا "سب سے بڑے یونانی معبد" سے ہے 'جبکہ مصری معبد زیادہ بڑے نہیں تھے۔

نك ركهي يحيي ج: 30-

لانه یهاں دی عمیٰ تفصیلات مشکوک ہیں' کیونکہ سے مصری پروہتوں نے فراہم کی ہوں گی جو کیمبائس کی موت کو گناہ کاعذاب بناکر پیش کرناچاہتے تھے۔

الله ريكيخ آگے جز 67–

علله یهان به بنانامشکل ہے کہ ہیرو ڈوٹس قلع کی بات کر رہاہے یا مُوسا کے شای محل کی۔

سلام دیکھتے آگے زوپائرس کی کمانی جواشارہ کرتی ہے کہ اِس قٹم کامِشلہ ایک عام سزاتھی (بحوالہ جز 154 آ158)۔

-(1561 154

هله موازنه کرین استر2:21 ـ

کنے ۔ گتا ہے کہ محوبریا س دار یوش کا کمان بردار تھا۔ میرے خیال میں اِس قتم کا عہدہ نمایت اعلیٰ رہے کے فاری کو ملتا تھا۔

عله داریوش نے میڈیا کی بغاوت کے موقع پر اُسے استعال کیااور میڈیاؤں پر اُن کے ہی ملک میں ایک بری فتح یائی۔

یے۔ یوں ہوں ہوں کے کندہ تحریر سے یہ انو تھی بات ثابت ہوتی ہے کہ داریوش اپنے باپ کی زندگی میں ہی یاد شاہ بن گیاتھا۔

ولا ركيم يجهي ج: 35٪

منصے روایق طور پر دی جانے والی ہر چیز دیں دیں ہزار کی تعداد میں ۔ یہ ایک مبالغہ لگتا ہے ۔

اشوری محلات کی طرح فاری محلات بھی ایک یا زائد مرکزی ہالوں یا محنوں پر مشتمل ہوتے تھے جو اوپر سے کھلے ہوئے تھے ۔

سلطہ میں بھی بونانیوں کی بے اعتقادی کی جانب اشارہ ہے۔ (دیکھئے چھٹی کتاب 'جز 43)۔ بلاشبہ ہیروڈوٹس کا راوی فاری تھا; لیکن سے مشرتی نظریات سے اس قدر مختلف ہے کہ ہم اِس پر اعتبار نہیں کر کیتے۔

سلط مشرق میں ملبوسات ہر دور میں نشان اعزاز رہے ہیں ۔ موجودہ دور کے '' کفتان ''میں بیر رواج بد ستور جاری ہے ۔

سلط إلى قانون يربيشه عمل كياكيا \_

ھے سیاں نیتیوں اور سائپریوں اور شاید سلیشیاؤں کی جانب بھی اشارہ ہے ۔

الکے داریوش نے تخت نشینی ہے قبل گوبریاس کی ایک بنی ہے شادی کی تھی (ساتویں کتاب 'جز

2)۔ اُس نے اپنے بھائی ار تا نیس کی بٹی فرا آگیونے کو بھی بیوی بنایا (ساتویں کتاب جز 224)۔

سلط ایشیائے کو چک میں میگنشیانام کے دوشر سے ---ایک پہیلس کے نیچے اور دو سرامیاند رکے ۔ المطھ رکھتے پہلی کتاب 'ج: 1737۔

قی ماتویں کتاب کے جز 77 میں ہیرو ڈوٹس قبالیوں اور لاسونیوں کو ملا تاہے۔

ف يعني كيباذ وشيائي (ديكھئے پہلی كتاب جر 72)۔

سیکھ ہیرو ڈوٹس کی بتائی ہوئی رقوم کی کوئی توجیسہ پیش کر نانا ممکن ہے۔۔

ہیرودو رہیں ہوں ہوں دو ہی وی ویہ ہیں۔ سلص سیه زیریں ایتھویااور نیوبیاکے باشندے تتھے۔

صصصی نیر رہیں بیسو پیا در یو بیاے ہاستہ ہے ۔ ھطھ سیہ نظریہ غالبًا اِس وجہ ہے بید اہو اکہ اُن کی جھو نپر یاں گارے ہے بی ہو ئی تھیں ۔

الكه لعني تقريباد وكوارث \_

عظمہ بیرو ڈولس کا ہندوستان حقیق قدیم ہندوستان ہے ، یعنی بالائی سندھ کے آس پاس کا خطہ ہے۔ آج کل پنجاب کہتے ہیں ۔ ہیرو ڈولس کو وسیع جنوبی جزیرہ نماکا پچھ علم نہیں ۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھ اندازہ ہے کہ ہندونسلیں کم از کم 1200 ق-م میں ہندوستان میں آباد ہوئی تھیں.ویدوں کادور بھی بھی بتایا جا آہے تاہم'وہ کسی ایک دور کے نظر نہیں آتے ۔ قدیم باشندے اب بھی سلون · اور جنوبی ہند کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں کے بہاڑی خطوں میں طبح ہیں:اور اُن کی روایا ت اور زبانیں ہندوؤں سے مختلف ہیں ۔۔

و د کھتے بڑ 38 ۔ مساکلیتے میں بھی ہی رسم مردج بتائی گئی۔ (د کھتے ہیلی کتاب بر 216)۔

خ<sup>9</sup>ہ جان لینے سے برہمنو ل کی نفرت جانی مانی ہے ۔

اق کچھ لوگ اسے کابل اور کچھ تشمیر کہتے ہیں ۔

عقه جدید تحقیق نے اِس جانور یا اِس کی نہ کورہ عاوات کے متعلق کوئی قابل اطمینان دریا نت نہیں کے ۔ قرین قیاس ہے کہ یہ پیگولین یا Ant – eater ہے جو شالی ہند کی رتیلی زمین کو کھو دیار ہتا

سی یقینا غیرد رست ہے'اور بیہ جاننامشکل ہے کہ ہیرو ڈوٹس اِس خیال تک کیسے پنچا۔ گھوڑے اور اونٹ کی ٹانگ کی بناوٹ میں کوئی حقیقی فرق نہیں ۔

عمق ہیرو ڈوٹس نے بدیمی طور پر سی سائی ہاتیں لکھ دیں اور سادگی پندی کے باعث اپنی طرف سے آراء بازی نہیں کی ۔

هله مارکو پولو لکھتا ہے کہ تا تاری اپنے ثال میں واقع ملک پر حملہ کرتے وقت ای قتم کا طریقہ استعال کرتے تھے ۔

ل<sup>ھی</sup> وسط ایشیا کایہ سار انطہ نمایت طلاء خیز ہے۔

محق مجوالہ جز 47 ۔ " ثجری اُون "کپاس کے جرمن نام کابالکل درست ترجمہ ہے ۔

<sup>60</sup> لادن ایک قشم کی گوند ہے۔

ققه عربی لوگ مصر کو مختلف مسالے اور گوندیں فراہم کرتے تھے جو حنوط کاری اور ، بگر مقاصد کے لیے در کار ہوتی تھیں ۔ کتاب پیدائش 25:37 میں ''اسامیلیوں یا عربوں کاایک قافلہ جلعادے آرہا ہے اور گرم مصالحہ اور روغن بلسان اور مُمراونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جارہا ۔۔۔ ''

نشلہ مرکایو نانی نام سمرناایک شهر کابھی نام ہے <u>–</u>

الله پیجدید تجارت کی "gun storax" ہے –

الله ديکھئے دو سري کتاب 'جز 75 ۔

سیاحوں کے مطابق شیرنی کا قین یا جار بچوں کو جنم دیناغیر معمولی نہیں ہے۔

ھٹلہ الماس اور دار چینی ایک ہی در خت ہے پیدا ہوتی ہیں ۔ الماس کو موٹی دار چینی بھی کما جاتا

لاله

ولك

الث غالبًا يتھو پيا \_

عمثك یہ کمانی بدیمی طور پر مشرقی قصوں کے بورے طبقے سے تعلق رکھتی جن بھی بڑے بڑے پر ندے

ایک اہم کرداراداکرتے ہیں۔ منه

ريكھنے بیچھے جُز22۔ فجنه یماں ہیروڈ وٹس نے بے جااحتیاط سے کام لیتے ہوئے ایک درست کمانی کی مسترد کردیا ۔

یہ نام Selinae یا Scilly جزائر کو دیا حمیا تھا۔ اور بٹن کی کانوں کی جائے و قوع کے متعلق غیر نك

درست معلومات اِس یقین پر ملتج ہو کیں کہ یہ کا نیں اننی جز ائر میں واقع تخیں ۔ میدان اور پانچ مدخل غالبًا ایک افسانہ ہں: لیکن بیہ افسانہ فاری حکومت کی جانب ہے کی حمیٰ

یانی کی تقسیم سے اخذ ہوا۔

ظك و مِکْصِنَ بِیجھے جز 84\_ ساله مشرق میں سزادینے کا بیہ طریقہ بیشہ عام رہاہے ۔۔ 1857ء کی جنگ آزادی یا غدر میں انگریزوں

نے بھی اس کی مثالیں پیش کیں ۔ ساله

داسکائیلیموسیع شالی صوبے کادارا لحکومت تھاجو اِس وقت سارے فریجیامیں شامل تھا۔ وله دیکھئے یانچویں کتاب ' جز121 \_

لك ہیرو ڈوٹس کی تاریخ میں ہے کسی ایسے بونانی کی واحد مثال ہے جس کانام اُس کے باپ والا ہی

> ہینی ہال نے بھی کریٹ میں آ کرای ترکیب ہے کام لیا تھا۔ عجاله

لاله کیو' میئر و اور تھرای بیولس تین بھائی تھے جنہوں نے 485 ق-م اور 466 ق-م کے دوران

باری باری سائزا کیوس پر حکومت کی ۔ ترکی کے پاشاؤں اور فاری گور نروں نے اکثراس جیسی حکمت عملی افتیار کی۔

مشرق میں کئی گور نریا دو سرے اعلیٰ مرتبت آدمی کی بے عزتی کے مرتکب محض کواپی جائیدا د مله. ے ہاتھ دھونا پڑ جاتے تھے۔

> لك مصربوں کی بطور طبیب شمرت کے لیے ملاحظہ کریں دو سری کتاب کا جز 84 –

جدید کی طرح قدیم دور میں بھی آتکھیں نکالنا ایک فاری سزا رہی ہے۔ برمیاہ 8:39 میں

زیدیکیاه کی کهانی دیکھیں ۔

مطلع یہ فارس کے قدیم ترین طلائی سکے Darics ہیں۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مستست تیسری کتاب

سمال 243 باؤنڈ 15 شکنگ ووسرے سال 243 باؤنڈ 15 شکنگ ووسرے سال

406 پاؤنڈ 5 ثلنگ; تیسرے سال 487 پاؤنڈ 10 ثلنگ \_

هتله غالباس دور میں ایلس تمام یو نان کوغیب دان فراہم کر ہاتھا۔

الطله لعنی ایک فیقی تجارتی جهاز۔

سل کروٹونا تارانتو ہے 150میل دور تھا۔

^ الله كماجا تا ہے كه مائيلونے اولمپك ميں 6 مرتبه تحتى كامقابله جيتاتھااور ∠ مرتبہ يالتھى كھيلوں ميں ۔

والله يد Capo di Leuca بجرس كا چكر كانيا بيشه مشكل تعا

• الله بر 56 کے عاصل کلام ہے موازنہ کریں۔ ہیروڈوٹس کے خیال میں سے بحری سفری زبردست

اہمیت کا حامل تھا۔ یہ یونان پر حملے کے لیے پہلاقدم تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ داریوش نے

بھی اسے نہی اہمیت دی تھی یا نہیں ۔

اعلى ريكھ يجھي ج 39٪

المسلله بادشاہ کے وظیفہ خواروں کی ایک فہرست تیار کی گئی تھی۔ (بحوالہ آٹھویں کتاب'جز 85)

سائيلوس نے بھى اپنانام اس فهرست ميں شامل كرنے كامطالبه كيا۔

ما حله و مي يحيي بر 123 –

<sup>۳۵ که</sup> میاندٔ رینس پولی کرینس کاسکرٹری ره چکاتھا۔

المسلل فاری تخت کی شکل وصورت کے لیے ساتویں کتاب کے جز 15 کانوٹ دیمیں ۔

<sup>27 ل</sup>ے پیچھے جز 60 اور جزائرے ملنے والی **باقیات ہے فلا ہر ہ**و جاتا ہے کہ ساموس کے لوگ سرنگ .

نكالنے كافن جانتے تھے۔

۸ مطلع سیار ٹائی باد شاہ یا دیگر رہنماشاذ و نادر ہی مجھی رشوت کو مستر د کرسکے ۔

قسللہ اس عمل کی تفصیل دیکھتے چھٹی کتاب جز31 ۔ لگتا ہے کہ ساموس کو اِن لین دین سے بست زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ میں سال بعد ابو نیائی بغاوت میں وہ ساٹھ جہاز فراہم کریایا

( مچھٹی کتاب جز 8) ۔ فار سیوں کی زیاد تیوں کو غالبًا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔

ویم که جیمچه کماجاچکا ہے کہ بابل نے دو مرتبہ دار یوش سے بغاوت کی۔۔۔ اُس کی تخت نشینی کے پہلے اور چوتھے سال میں ۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ہیرو ڈوٹس پہلی بغاوت کاذکر کر رہاہے یا دو سری کا

اسمه نابائی کو آثابهی پینایز آتها - ( فروج 5:11 در متی 41:24) -

والله سارس کی جانب سے محاصرہ کیے جانے پر اُن کے اعتاد سے موازنہ کریں (پہلی کتاب

\_(190*%* 

سیطلع زویائرس کی حکمت عملی کوایک تاریخی امر قرار دینامشکل ہے۔

سیم الله بالمیوں کے سورج دیو آگانام معل تھا' جبکہ شمری دیو آ مردوک تھا¦لیکن جب بابل دارا محکومت بن گیاتو مردوک کومعل کے ساتھ ملادیا گیا۔

ا مسلم میازس کا پیلا قبضہ کیلی کتاب کے جز91 – 190 میں بیان کیا گیا ہے۔

الم الله مستحصیت نوان تحالف میں ہے ایک سونے کی چکی کو بھترین قرار دیا جس کاوزن چھ فیلنٹ اور قیت3000 یاؤنڈ سرانگ اے زیادہ تھی ۔

سی کے اور کی بیٹی Amy tis ہے شادی کی ۔ وہ یو نانی مهم میں فاری نوج کے جھ اعلی ترین سپر سالاروں میں ہے ایک تھا' اُس نے استھنیوں کو مصرے باہر بھگایا اور مصری بغاوت کو کچلا: پھرخود ار آذر کسییز کے خلاف بغاوت کی تحربعد ازاں صلح کرلی اور فارس میں بوڑھا ہو کر مرا۔

<sup>میں کھ</sup> یہ قرین قیاس طور پر 426 یا 425 ق-م کاوا**تعہ** ہے۔

## ايْدِيْرْكااضافى نوت:

بابل پرسائرس کا قبضہ ہوتے ہی ایک آناد و خود مختاد قوم کے طور پر بابلیوں کی تاریخ ختم ہوگئی – تب کے بعد یہ مغربی ایشیاء کی مختلف طاقتوں کا ماتحت دبا۔ اِکا دُکا بغاوتیں بھی ہوئیں مگر ہے دردی سے کھلی گئیں – بابل کے لوگ بعیثیت مجموعی اپنے غیر ملکی آقائوں کی خدمت کرنے پر بی قانع تھے – آخر کاد سکندد اسے یونانی اختیاد میں لایااور یوں پاد تھیائی بالادستی قائم ہوئی – بعداناں ملک کی فلاکت و غربت نے بابل کی عظیم پر وبتانه دوایت کو انحطاط سے دوچاد کیا – قدیم تحریروں اور بولی کا علم آبستہ آبستہ کھوگیااور تب تک کہ سر بنری دالنسن اور دیگر محققین نے ائیسویں صدی کے وسط میں اپنی عبد ساز کوششوں کے ذریعہ اسے دوبار ددریافت نہ کہلے ۔



چو تھی کتاب

## میلیومینی (المیه شاعری کی دیوی)

1- داریوش بابل کو زیر کرنے کے بعد ایک مہم لے کر سیستمیا میں گیا۔ ایشیاء میں بکڑت انسان سے اور خزانے میں وسیع رقوم آری تھیں' ایے میں اُسے سیستمیوں سے انتقام لینے کی خواہش ہوئی جنہوں نے اگلے دنوں میں میڈیا پر حملہ کیا تھا' میدان جنگ میں اپنے مقابل کو شکست دی تھی اور یوں جھڑا کھڑا کی اتھا۔ جیسا کہ میں نے پیچیے ذکر کیا ہے بلے سیستمی 28 برس کی مت تک سارے بالائے ایشیاء پر غالب رہے ۔ وہ بمیریوں کی خلاش میں ایشیاء میں داخل ہوئے اور سارے بالائے ایشیاء کو تہہ و بالاکیاجو اُن کی آمہ سے پہلے تک وہاں حاکم تھے ۔ 28 برس کی طویل غیر ماضری کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئے تو اُن کے سامنے ایک نبتا کم دشوار مسلم حل طلب تھا۔ ایک خاص بڑی فوج انہیں داخل ہونے سے روکنے کے لیے تیار تھی۔ کیو نکہ سیستمی عور توں نے جب دیکھا کہ وقت گزر تا جا رہا ہے اور اُن کے شو ہروا پس نہیں آئے تو انہوں نے خلاموں کے ساتھ اند رونی شادیاں کرلی تھیں۔

2- سیسمی اپنے تمام غلاموں کو اند ھاکر دیتے ہیں باکہ انہیں اپنے دودھ کے حصول میں استعال کر سیس ۔ اُن کا طریقہ یہ ہے کہ ہڑی ہے بنی ہوئی بانسریوں یا نفیریوں جیسی نالیاں گھوڑی کی فرج میں داخل کر کے اُن میں پھوٹکس مارتے ہیں ' کے اور کچھ ایک دودھ نکالتے جبکہ کچھ پھوٹک مارتے ہیں ۔ اُن کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے ہے گھوڑی کی نسوں میں ہو ابھر جاتی ہے اور تھن میں دباؤ پڑتا ہے ۔ یوں حاصل کیا گیادودھ ککڑی کے گہرے بیپوں میں جع کیا جاتا ہے 'جن کے اردگر د اندھے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے 'جن کے اور گرد اندھے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے ، اس کے بعد دودھ کو بلویا جاتا ہے ۔ اوپر آجانے والا حصہ دودھ کا بہترین حصہ سیسے ہیں زیریں حصہ زیادہ اہم نہیں ہوتا ہیں وجہ ہے کہ سیسمی تمام

جنگی قیدیوں کو اند ها کر دیتے ہیں; اِس کی وجہ اُن کا کاشکار ہو نا نہیں بلکہ خانہ بدوش نسل ہو نا

= 293 =

4- سیستمیوں نے اِسی مشورے پر عمل کیا' اور غلام اس قد ربو کھلائے کہ جنگ لڑنا بھول گئے اور وہاں سے میڈیوں کے گئے اور بھاگئے گئے ۔ یوں سیستمی ایشیاء پر پچھ عرصہ تحکرانی کرنے اور وہاں سے میڈیوں کے ہاتھوں بے دخل ہونے کے بعد واپس آئے اور دوبارہ اپنے ملک میں آباد ہوئے ۔ داریوش اُن سے اِسی حملے کا بدلہ لینا چاہتا تھا' اور اِسی لیے اب وہ اُن پر حملہ کرنے کی غرض سے فوج جمع کر رہا تھا۔

5- خودستمیوں کے بیان کے مطابق وہ تمام اقوام کی نبت سب سے کم عمر جس ہے اُن کی رہتا تھا۔
روایت مندر جہ ذیل ہے ۔ اُن کے ملک میں سب سے پہلے ایک تار گیتوس نامی آدمی رہتا تھا۔
اُس سے پہلے سارا ملک بے آب و گیاہ صحرااور غیر آباد تھا۔ جمسے کمانی پر یقین تو نہیں لیکن بتایا
کی جاتا ہے کہ یہ مرداول تار گیتوس جو واور بور سمنیز (Borysthenes) کی ایک جمی کا بیٹا تھا۔
تار گیتوس کے ہاں تین بیٹے لیپو سیس' آرپو سیس اور کولا سیس پیدا ہوا' مو خرالذ کر سب سے
چھوٹا تھا۔ ابھی وہ زمین پر حکومت ہی کر رہے تھے کہ آسان سے سونے کے چار اوزار گر سے۔۔۔۔
بللہ جو انگذا سااور ایک پیالہ ۔ برے بھائی نے انہیں سب سے پہلے دیکھااور پکڑنے گیا: جب وہ
نزدیک پنچاتو سونے سے آگ بھڑگ اُنٹی وہ چنانچہ وہ اپی راہ چل دیا'اور پھر دو سرے بھائی نے
آگ بڑھ کرکوشش کی'لیکن وئی واقع ہوا۔ سونے نے بڑے اور بیٹھا دونوں بھائیوں کو مسرد کر

دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی وہاں گیاا در شعلے فور انجھے گئے۔ چنانچہ اُس نے سونے کی چیزیں اُٹھا ئیں اور انہیں گھرلے آیا۔ تب دونوں بڑے بھائیوں نے باہم اتفاق کیااور ساری سلطنت چھوٹے بھائی کو دے دی۔

6 ۔ لیپوکسیس کی اولاد سے Auchatae نسل کی سنتھی پیدا ہوئے; مجھلے بھائی آر پوکسیس کی اولاد سے بیرالیتے یا شاہی سنتھیوں اولاد سے بیرالیتے یا شاہی سنتھیوں نے جنم لیا۔

7- اہل سیستھیاا پے مافذ کے بارے میں یمی بیان کرتے ہیں ۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ اُن کے پہلے بادشاہ تار گیتوس کے وقت ہے لے کر اُن کے ملک پر دار یوش کے حملے تک کاعرصہ پورے ایک ہزار سال بنتا ہے ۔ شاہی سیستھی مقدس سونے کی خصوصی تفاظت کرتے ہیں اور ہر سال اُس کے اعزاز میں بہت بری قربانیاں کرتے ہیں۔ اِس جشن میں اگر سونے کا امانت دار شخص کھلی فضا میں سوجائے تو وہ ایک سال کے اند راند ریقینا مرجائے گا۔ چنانچہ اُس کی شخواہ اُتی زمین ہوتی ہے جشنی پر وہ ایک ون میں گھوڑے پر سفر کرلے ۔ چو نکہ سیستھیا کا علاقہ بہت و سیع ہے 'اس لیے کولا کسیس نے اپنے تیوں بیٹوں کوالگ الگ بادشاہت دی جن میں سے ایک کی سلطنت باتی دو کی نسبت بری تھی: اس میں سونے محفوظ رکھا گیا تھا۔ سیستھیا کے انتہائے شال میں آباد لوگوں کے نسبت بری تھی: اس میں سونے محفوظ رکھا گیا تھا۔ سیستھیا کے انتہائے شال میں آباد لوگوں کے علاقہ کے بارے میں بتایا جا تا ہے کہ وہ بے شار اُر تے ہوئے پروں کے باعث نظروں سے او تجسل اور نا قابل عبور بن گیا۔ زمین اور فضاء ہر جگہ پہ پر بی پر ہیں 'ای وجہ سے وہاں پچھ بھی دکھائی نسبی دیتا۔ لگھ

8۔ یہ تھاستھیوں کا پنے متعلق اور اپنے ہے اوپر واقع ملک کے حوالہ سے بیان – پونش کے اردگر د آباد یو نانی ایک مختلف کہانی ساتے ہیں – اُن کے مطابق جب ہیرا کلیس گیریون کی گائیں لے کر جار ہا تھاتو راستے میں سیستھیوں کے موجو دہ فطے (جو اُس وقت غیر آباد تھا) میں پہنچا ۔ گیریون پونش سے ہا ہرگیڈس کے نزدیک ایر ۔ تھیا کھ نامی جزیرے میں رہتا تھا جو سمند رمیں ہیرا کلیس کے ستونوں سے پرے ہے ۔ گھاب کچھ کا کہنا ہے کہ سمند رمشرق میں شروع ہو آباور ساری دنیا کے اردگر د چکر لگا آ ہے; لیکن وہ اِس امرکاکوئی ثبوت پیش نہیں کرتے ۔ ہیرا کلیس وہاں سے موجو دہ سیستھیا کہلانے والے علاقہ میں آیا'اور اُس نے طوفان بادوباراں کے باعث شیر کی کھال اپنے گر د کیٹی اور سور ہا۔ جب وہ محو نمیند تھا تو اُس کی گھوڑیاں' جو اُس نے چرنے کے کی کھال اپنے گر د کیٹی اور سور ہا۔ جب وہ محو نمیند تھا تو اُس کی گھوڑیاں' جو اُس نے چرنے کے کے در تھے سے کھولی تھیں' کسی کر شمہ سے غائب ہوگئیں ۔

9 ۔ بیدار ہونے پر وہ انہیں ڈھونڈنے لگا' اور سارا علاقہ چھان لینے کے بعد آخر کار " سرزمین شجر"نامی علاقہ میں پہنچاجہاں اُسے ایک غار میں نصف دو ثیزہ اور نصف سانے کے دھڑ

والی ایک انو کھی مخلوق ملی – اُس نے حیرت بھری نظروں ہے اُسے دیکھا: مگر ہمت کرکے یو چھاکہ کیا اُس نے کمیں اُس کی گھو ڑیوں کو پھرتے دیکھا ہے۔ ناگ دو شیزہ نے جواب دیا ''' ہاں'اور اب وہ میری تگرانی میں ہیں: لیکن انہیں صرف اِس صورت میں واپس کروں گی کہ تم مجھے اپنی محبوبہ بنالو۔" ہیرا کلیس این گھو ڑیاں واپس لینے کی خاطرمان گیا، لیکن بعد میں ناگ دو ثیزہ نے اُسے روک لیااور گھوڑیوں کی واپسی میں باخیر کی کیونکہ وہ اُسے زیادہ سے زیادہ عرصہ تک اپنے پاس ر کھنا چاہتی تھی۔ دو سری طرف ہیرا کلیس کو صرف یہ میقراری تھی کہ فور اگھو ڑیاں واپس لے کروہاں سے چلا جائے۔ آخر کار جب وہ اُنہیں واپس کرنے پر تیار ہوگئی تو اُس سے بولی'" جب تمهاری گھوڑیاں بھٹک کر ادھر آنکلیں تو میں نے ہی انہیں تمہاری خاطر بچالیا تھا'اب تم نے ہر جانے کی ادائیگی کر دی ہے; لیکن دیکھوا میری کو کھ میں تمہارے تین بیٹے ہیں۔اس لیے جمھے بتاؤ کہ جب تمہارے بیٹے جوان ہو جا کمی تو میں اِن کاکیا کروں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں انہیں ہیں اس ملک میں آباد کروں (جمال کی میں مالک ہوں) یا تمهارے یاس بھیج دوں؟" ہیرا کلیس نے جواب دیا'" جب بیے لڑکے جوان ہو جا کیں توابیای کرنا'اوریقیناُٹم سے کو تاہی نہیں ہوگی ۔ان پر نظرر کھنا'اور جب تم اُن میں ہے ایک کو کمان اِس طرح کھنچتے دیکھوجیے میں تھینچ رہا ہوں اور وہ یہ بلٹ باند ھے دیکھوتو اُسے ہی یماں بانے کے لیے متخب کرنا۔ اِس آ زمائش میں ناکام ہونے والوں کو ہا ہر بھیج دیتا۔ یوں تم بیک وقت خو د کو مسرو را و رمیری اطاعت کروگی۔ " 10 ۔ یہ کمہ کر اُس نے اپنی ایک کمان ۔ ۔ ۔ تب اُس کے پاس دو ہواکر تی تھیں ۔ ۔ ۔ کو کھینچا اور بیلٹ باندھ کرد کھائی۔ تب اُس نے کمان اور بیلٹ ناگ دوشیزہ کو کپڑا دی۔ بیلٹ کے بکسوئے کے ساتھ ایک طلائی ساغر منسلک تھا۔ وہ ناگ دوشیزہ کو یہ چیزیں دے کراپی راہ چل دیا:اور جب عورت کے بیچے جوان ہوئے تو اُس نے اُن کو علیحدہ علیحدہ نام دیئے۔ پہلے کو آگاتھارُ سس' دو سرے کو کیلونس اور سب ہے چھوٹے کو سکالتھس کمہ کر پکارا۔ تب اُسے ہیرا کلیس کی دی ہوئی ہدایات یاد آئیں'اور اُن کے مطابق عمل کرتے ہوئے تینوں بیٹوں کاامتحان لیا۔ پہلے دویعنی ا گا تھا رَ سس اور گیلونس ناکام رہے 'اور ماں نے انہیں ملک سے باہر بھیج دیا۔ سب سے چھوٹا بیٹا سکالتمس کامیاب ر ہااور یوں ملک میں ہی رہنے کا حقد ار ٹھسرا۔ سکالتھس ابن ہیرا کلیس کی اولاد ے ی سنتمیا (یا سکائتمیا) کے تمام بعد کے بادشاہ آئے: اور سنتمی آج بھی اپنی پیٹیوں کے ساتھ ساغر لنکاتے میں - سکا تھس کی ماں نے اُس کے لیے بس میں ایک کام کیا تھا۔ یہ کمانی یو منس کے آس پاس رہنے والے یو نانیوں کی زبانی ہے۔ ذیل میں ایک اور مختلف کہانی بھی بیان کی جار ہی ہے جس پر میں سب سے زیادہ یقین

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

رکھنے پر ماکل ہوں۔ کمانی ہے ہے کہ سلانی سینتمی مجھی ایشیاء میں رہاکرتے تھے'اور وہاں انہوں

نے مساگیت کے ساتھ جنگ میں فکست کھائی: چنانچہ اپنے گھر پھوڑے 'اداکسیز فی دریا عبور کیااور سمیریا کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ اس لیے جس جگہ پر اب سستھی آباد ہیں پہلے وہ کمیریوں کا ملک تھا۔ فلے جب وہ وہ اس آئے تو مقامی لوگ اُن کی کیٹرالتعد ادفوج کے متعلق مُن کر بہم مشاورت کرنے بیٹھے۔ اِس مجلس میں آراء متنازعہ رہیں اور دونوں دھڑے اپنے اپنے موقف پر مختی سے ڈٹے رہے۔ لیکن "شای قبیلے" کا مشورہ بمادرانہ تھا۔ کیو نکہ دو سروں کا اصرار تھا کہ بہترین راہ ملک کو خال کر دینا ہے آگہ ایک وسیع لشکر سے مقابلہ نہ کرنا پڑے 'لیکن شای قبیلے نے وہیں تمہرنے اور آخری دم تک وطن کا دفاع کرنے کا مشورہ دیا۔ کوئی ایک دھڑا شای قبیلے نے وہیں تمہرنے اور آخری دم تک وطن کا دفاع کرنے کا مشورہ دیا۔ کوئی ایک دھڑا ملک مملہ آوروں کے حوالے کر دیں گے؛ جبکہ دو سرے نے وہیں جنگ میں مرکر مادر وطن کی خاک میں دفن ہونے کا تہیہ کیا۔ اِس فیصلہ کے بعد وہ تقریباً برابر تعداد کے دو حصوں میں بٹ گئے فاک میں دفن ہونے کا تہیہ کیا۔ اِس فیصلہ کے بعد وہ تقریباً برابر تعداد کے دو حصوں میں بٹ گئے قریب دفتا دیا جمال اُن کی قبراب بھی نظر آتی ہے۔ پھرباتی کے جمیری وہاں سے رخصت ہوئے قریب دفتا دیا جمال اُن کی قبراب بھی نظر آتی ہے۔ پھرباتی کے جمیری وہاں سے رخصت ہوئے اور سنتھیوں نے وہاں پہنچ کر متروکہ ذمین یہ قبضہ کرلیا۔

12 ۔ سینتھیا ہیں بمیریوں کے آثار اب بھی باتی ہیں; وہاں اُن کے قلع 'بحری بیڑہ اور بمیریا نامی خطہ اور ایک بمیری بو سنور س بھی ہے ۔ اس طرح یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بمیری سینتھیوں سے پچ کر ایشیاء میں فرار ہوئے تو جزیرہ نما میں ایک بہتی بسائی جماں بعد ازاں یو نانی شہر سینو پے تقیر ہوا۔ صاف ظاہر ہے کہ سینتھیوں نے اُن کا پیچھاکیا اور راہ بھٹک کر میڈیا میں جانگے ۔ کیو نکہ بمیری ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ گئے تھے جبکہ سینتھی کا کیسس (Caucasus) کو دائیں جانب رکھ کر آ مجے بڑھے اور میڈیا پہنچ گئے ۔ یہ بیان یو نانیوں اور بربریوں دونوں میں مشترک

ہے۔

13 ۔ پروکونیس للے کے رہائٹی کیسٹرو بیٹس کے بیٹے آرستیاس نے بھی اپی ایک نظم میں کہا ہے کہ وہ ڈاپونیسیائی طیش کے ساتھ اسیڈونز تک گیا۔ اُن سے اُوپر ایک آئے والے انسان ایری ماپی رہتے ہیں; اُن سے بھی آگے سونے کے محافظ سیم غیز اُللہ اور مزید آگے سمندر تک ہائی آباد ہیں۔ ہائیر بوریوں کے سوایہ تمام اقوام مسلسل اپنے پڑوسیوں کے علاقوں پر تجاوز کرتی آری تھیں۔ حتی کہ ایری ماپی نے اسیڈونیوں کو اُن کے ملک سے باہر نکالا' جبکہ اسیڈونیوں کو اُن کے ملک سے باہر نکالا' جبکہ اسیڈونیوں کو اُن کے ملک سے باہر نکالا' جبکہ اسیڈونیوں نے جنوبی سمندری ساحلوں سیلے پر آباد سیٹریوں کو اپنا علاقہ چھو ژنے پر مجبور کیا۔ لہذا اِس خطہ کے بارے میں آرستیاس کا بیان بھی سیتھیوں سے موافقت نہیں رکھتا۔

14۔ ان باتوں کو شعر برند کرنے والے شاعر آرستیاس کی جائے پیدائش کانام میں پیچے بتا چکا ہوں۔ اب میں اُس کے متعلق وہ کہانی بیان کروں گاجو میں نے پر وکو ٹیسس اور سائز کیس دو نوں مقامت پر منی۔ وہ کہتے ہیں کہ جزیرے کے ایک ممتاز ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والا آرستیاس ایک دن لوہار کی دکان میں گیااور اچا تک گر کر مرگیا۔ دکاند ارنے اپنی دگان بندکی اور آرستیاس کے عزیزوں کو صور تحال سے مطلع کرنے گیا۔ اِس موت کی خرابھی شہر میں پھیلی ہی تھی کہ سائز میس کے ایک باشندے (جو پچھ دیر پہلے ارٹاکا سملے سے آیا تھا) نے افواہ کی تردید کی اور لیقین دہانی کروائی کہ وہ سائز میس آتے ہوئے راستے میں آرستیاس سے ملاہے۔ تاہم'آرستیاس کے رشتہ دار تجمیزو تھین کے لیے ضروری تمام سامان لے کردکان کی طرف چل دیے۔ لیکن دکان کھلنے پروہاں آرستیاس موجود نہ تھا۔۔۔ زندہ نہ مردہ۔ انہوں نے ججھے بتایا کہ وہ اِس واقعہ کے سات سال بعد پروکو نیسس میں دوبارہ نظر آیا اور "ایر ماسیا" نامی نظم کھے کردو سری مرتبہ کائن اوپر نہ کور دونوں شہروں میں سننے کو ملتی ہے۔

51- پروکونیس اور بینا پونم (الملی میں) سے طنے والے بیانات کاموازانہ کرنے پہتے چانا ہے کہ آرستیاس اپی دو سری گمشدگی کے 340 سال کھے بعد بینا پونٹم لکھ میں ظاہر ہوااور اہل علاقہ کو علم دیا کہ وہ اپلو کے اعزاز میں ایک قربان گاہ بنا ئیں اور اُس کے قریب ایک مجمعہ نصب کریں جے " پروکونیسی آرستیاس"کا مجمعہ کماجائے۔ اُس نے اُن سے کما "اگر چہ اپلونے بھی کی اور اطالوی علاقے کا دورہ نہیں کیا 'لیکن ایک مرتبہ تمہارے ملک میں آیا تھا، اُس وقت میں بھی اپلو کے ہمراہ تھا۔ البت اپنی موجودہ صورت میں نہیں بلکہ ایک کوے کی شکل میں۔ " کھا انا کہ کروہ غائب ہوگیا۔ تب اہل مینا پونٹم نے ڈیلفی کے دار الاستخارہ سے پوچھا کہ وہ ایک آدمی کے اِس بھوت کی بات پر عمل کرنے کا تھم موجود کے لئا مینا پونٹم نے ہدایت کے بمترین ہے۔ " چنانچہ اہل مینا پونٹم نے ہدایت کے مطابق عمل کیا: اور اب مینا پونٹم کے ہازار میں اپلو کی شبیہ کے پاس بی آرستیاس کے نام کا عامل مطابق عمل کیا: اور اب مینا پونٹم کے بازار میں اپلو کی شبیہ کے پاس بی آرستیاس کے نام کا عامل ایک مجمعہ موجود ہے اور اُس کے اردگر دغار در خت (Bay trees) کھڑے ہیں۔ آرستیاس کا ان ایک بھرے۔

16 یہاں میں ملک کے جس جھے کی تاریخ بیان کر رہا ہوں اُس سے اُوپر کے خطوں کے بارے میں مجھے قطعی طور پر کچھے معلوم نہیں۔ مجھے ایک بھی ایسا شخص نہیں ملاجو انہیں حقیقی طور پر جانے کا دعوید ار ہو۔ حتی کہ اوپر نہ کور مسافر آرستیاس نے بھی ا۔ سیڈونیوں سے زیادہ کچھ جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ بالائی علاقوں کے بارے میں اُس کابیان محض اُن باتوں پر مشمل ہے جو اُس نے ا۔ سیڈونیوں سے اُس تھیں۔ تاہم 'اب میں وہ کچھے بیان کروں گاجو مجھے

اِن علا قوں کے بارے میں درست ترین ذرائع معلوم ہو سکا۔

18- بورسمینز کے اُس پار جانے پر سب سے پہلا ملک ہائیلیا( وُووُلینڈ) ہے ۔ معلّق اُن سے اوپر سنتھی مزار سے رہتے ہیں جنہیں ہپانس کے قریب رہنے والے یونانی بور سمینی' جبکہ وہ خود اپنے آپ کو اولبیو پولیئے گئے ہیں ۔ یہ مزار عین مشرق کی ست میں آگے' دریائے پینی کیس مبلٹ کے ساتھ تین دن کی سافت تک جاتے ہیں' جبکہ شال کی ست میں اُن کا ملک گیارہ دن کی جر پیائی تک ہے۔ مزید آگے ایک و سیع و عریض غیر آباد خطہ ہے ۔ اِس بے آباد علاقہ کے اوپر ایک الگ قتم کے لوگ کینی بال (آدم خور) رہتے ہیں جو سنتھیوں سے کافی مختلف ہیں ۔ اُن اوپر ایک الگ قتم کے لوگ کینی بال (آدم خور) رہتے ہیں جو سنتھیوں سے کافی مختلف ہیں ۔ اُن سے اوپر کا علاقہ بے آب و گیاہ صحرا ہے; ہماری معلومات کے مطابق وہاں ایک بھی قبیلہ آباد

19 پینٹی کیپس عبور کرکے کاشتکاروں کے مشرق میں آگے بڑھتے ہوئے ہماری ملا قات سیانی سنتھیوں سے ہو تی ہے جو تھیتی باڑی نہیں کرتے۔ اُن کا ملک اور بیہ سار اعلاقہ ' ماسوائے ہائیلیا' در ختوں سے تطعی طور پر عاری ہے۔ <sup>42</sup> وہ مشرق میں چودہ دن <sup>42</sup> کی مسافت تک تھیلے ہوئے ہیں اور ان کا مقبوضہ خطہ دریائے Gerrhus کے تک جاتا ہے۔

20 - میرہ دریا کے بالقابل "شاہی ضلع" ہے: یماں سب سے بڑے اور بمادر سیسمی قبائل رہے ہیں۔ دریا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دریا کے اس کا ملک جنوب میں قبائل رہے ہیں جو باتی تمام قبائل کو غلاموں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دریا گئا میں اندھے غلاموں کے بیٹوں کی کھو دی ہوئی خند ق تک جا آیہ ۔ اور کچھ حصہ دریا گئا تیں 'میل میں میلان کلینی (کالی عبائیں) اسل دریا گئا تیا کیں جو سیستھیوں سے ملک کے شال میں میلان کلینی (کالی عبائیں) اسل مالی لوگ رہتے ہیں جو سیستھیوں سے مختلف نسل کے ہیں۔ اُن سے آگے کا دلدلی علاقہ ہماری معلومات کے مطابق غیر آبادہے۔

21 - تناکیس کو پار کرنے کے بعد آپ سیستمیا میں نہیں رہتے; پار جانے پر پہلا علاقہ

سور وماتے مسلے کا ہے جو پالس میونش کے بالائی کنارے سے شروع ہو کر شال کی ست میں پندرہ دن کی مسافت کے فاصلے تک بے شجر ملک سلط میں رہتے ہیں۔ اُن سے اوپر دو سراعلاقہ ہوڈینی کا ہے جہاں ہر قتم کے در ختوں پر مشمل گھنے جنگل موجود ہیں۔

22۔ یو ڈپی سے پر نے ثال کی سمت میں جا کیں تو پہلے سات روزہ سافت جتنا چو ڈاصحرا آئے۔ اور اُس کے بعد اگر آپ کچھ مشرق کی جانب اکل ہوں تو تبدیسا نگلیتے نامی کثیرالتعد او اور دو سروں سے قطعی مختلف قوم میں پہنچتے ہیں۔ اُنمی کے علاقہ میں اولائام کے حامل لوگ رہتے ہیں: وہ بھی شکار کے ذریعے زندہ رہتے ہیں: اُن کاشکار کرنے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔ شکاری ایک در خت پر چھو کر جھاڑیوں میں چھپ جا آئے۔ اُس کے پاس ایک گھو ڈااور ایک کتا ہو تا ہے جے پیٹ کے بل لیٹنے کی تربیت دی جاتی ہے: شکاری ہوشیاری سے دیکھتار ہتا ہے اور جب شکار نظر آئے تو ایک تیرچھو ڈپا ہے: پھروہ اپنے گھو ڈپ پہسوار ہو کر جانور کا تعاقب کر تا ہے اور چھچے پیچھے کتا بھی چلا آ تا ہے۔ ان لوگوں سے آگے تھو ڈاسامشرق کی طرف سیستھیوں کا ایک جداگانہ قبیلہ آباد ہے جنہوں نے ایک مرتبہ شاہی سیستھیوں کے خلاف بغاوت کی اور ان علاقوں میں ہجرت کر آئے۔

23 - ان کے ملک تک کا خطہ زمین (جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں) سار المسطح مید ان ہوا ور مٹی گھری ہے: اس سے آگے آپ ایک غیر ہموار اور سنگلاخ خطے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس و سیع و عریض پھر لیے علاقے کو پار کرنے کے بعد آپ اُن لوگوں کے پاس پینچتے ہیں جو فلک بوس پیاڑوں ہم ہے کے دامن میں رہتے ہیں' اور بتایا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب ۔۔۔ مرد اور عور تیں۔۔۔ پیدائشی طور پر شنج 'چپٹی ناک اور بہت لمی ٹھو ڑیوں والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ایک ایک سیسمیوں جیسا ہے۔ وہ ایک مخصوص لوگ ایک ایک عنصوص بوشک ایک ایک میسمیوں جیسا ہے۔ وہ ایک مخصوص بوشک ایک ایک میسمیوں جیسا ہے۔ وہ ایک مخصوص بوشک کی در خت بھتا ہے لوگ ایک ایک سیسمیوں جیسا ہے۔ وہ ایک مخصوص نوشک کی در خت بھتا ہے اور دور ھیں ملاکر اور حصلی دار پھل پیدا کر تا ہے۔ جب پھل پک جائے تو وہ اے کپڑے میں نچو ڈر کرگاڑ ھاکالار س بھی پیتے ہیں؛ جبکہ ٹھوس کا دکو کیکوں کی شکل دے کرگوشت کی جگہ پر کھاتے ہیں 'کیو نکہ اُن کے بھی پیتے ہیں؛ جبکہ ٹو میں در خت پر ایک موثا سفید کپڑاڈ ھانپ دیتے ہیں 'کیو نکہ اُن کے میں ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا آگے و نکہ انہیں مقد س سمجھا جا آ ار لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا آگے و نکہ انہیں مقد س سمجھا جا اے ان ار لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا آگے و کہ انہیں مقد س سمجھا جا اور بھاگ کر پناہ لینے والا محض مامون ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو آرگی پیانی کہاجا تا ہے۔

24 ہمارے زیر غوریہاں تک کا علاقہ اچھی طرح جانچادیکھا جاچکا ہے' اور ساحل اور ساحل اور ساحل اور ساحل اور ساحل کے ستعمی کافی سنجی کافی سنجی کافی دور تک جانے کے عادی ہیں اور یونانی بھی وہاں جاتے ہیں۔ یہ سفر کرنے والے سینتمی سات متر جمین اور سات زبانوں کے ذریعہ مقامی لوگوں ہے بات کرتے ہیں۔

25۔ چنانچہ 'یماں تک کاعلاقہ معلوم ہے الیکن منجوں کی سرزمین ہے آگے ایک ایبا خطہ ہے جس کے متعلق کوئی بھی درست طور پر نہیں بتا کا ۔ نا قابل عبور فلک ہوس اور سدھے بہا ز مزید آگے برضنے کی راہ میں حاکل میں ۔ اسلے منج لوگ کہتے ہیں کہ ان بہا ژوں میں رہنے والے لوگوں کے باؤں بکروں جیسے ہیں ' آہم اُن کا یہ بیان مجھے قابل اعتبار نہیں لگا اور اُن ہے آگ گذر کر آومیوں کی ایک الیمی نسل آتی ہے جو نصف سال سوتے رہتے ہیں ، مو خر الذکر بات پر بھی لقین نہیں کیا جاسکتا ۔ مخبوں کے مشرق کی سمت والے خطے میں ایسیڈونیوں کو آباد بتایا جاتا ہے ' لیکن ان دونوں اقوام کے شال میں واقع خطہ قطعی نامعلوم ہے ' ماسوائے چند بیانوں کے ۔ لیکن ان دونوں اقوام کے شال میں واقع خطہ قطعی نامعلوم ہے ' ماسوائے چند بیانوں کے ۔ ایسیڈونیوں کے ہاں مندر جہ ذیل رسوم مروج بتائی جاتی ہیں ۔ جب کی شخص کا باپ مرجائے تو تمام قربی رشتہ وار گھر میں ایک بھیڑلا کر قربان کرتے اور اس کا گوشت مگڑے کوئے کیا جاتا ہے ۔ بعد میں دونوں بیاپ مرجائے تو تمام قربی رشتہ وار گھر میں ایک بھیڑلا کر قربان کرتے اور اس کا گوشت میں دونوں بیاپ مرجائے تو تمام قربی ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ می ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں بی سلوک کیا جاتا ہے ۔ بعد میں دونوں

گلزے کردیتے ہیں 'جبکہ ساتھ ہی ساتھ مردے ہے بھی یہی سلوک کیاجا تا ہے۔ بعد میں دونوں فتم کے گوشت کو ملاکر دعوت میں پیش کرتے ہیں۔ مُردے کے سرکے ماتھ ذرا مختلف بر آؤ ہو تا ہے، اس کی کھال تھینچ کر دھویا اور سونے میں جڑا اسٹے جاتا ہے۔ تب یہ ایک قابل فخرزیو رہن جاتا ہے اور ہر سال ایک عظیم توہار میں باہر لایا جاتا ہے جو بیٹے اپنے باپوں کی موت کے احرام میں مناتے ہیں (جیسے یونانی اپنا سمینشیا منایا کرتے ہیں)۔ دیگر حوالوں سے اسیڈونی اپنی انسان پندی کے لیے مشہور ہیں: اور تبایا جاتا ہے کہ ان کی عور تیں بھی مردوں جتنی حاکیت رکھتی ہیں۔ مسلم کے اس قوم کے بارے میں ہمار اعلم پیس تک محدود ہے۔

27۔ آگے کے خطبے ہمیں ایسیڈونیوں کے دیئے ہوئے بیانات سے بی معلوم ہیں جنہوں نے یک چشی انسانوں کی نسل اور سونے کے محافظ سمیر غوں کی کمانیاں سنا کیں۔ سیتھیوں نے بیہ کمانیاں ایسیڈونیوں سے مستعارلیں اور پھر آگے ہم یو نانیوں کو منتقل کیں: ای لیے ہم نے یک چشی نسل کو سینتھی نام امری ماہی دیا۔۔۔ سینتھی زبان میں "امریما" کامطلب ایک اور "مپور" کا مطلب آ کی ہے۔۔

28۔ یہاں نہ کور علاقے میں موسم سرماشدید ترین ہو تا ہے۔ آٹھ ماہ کے دوران کمرااس قدر شدید ہو تا ہے کہ پانی زمین پر چھیئنے بلکہ آگ جلانے سے کچیز بنتا ہے۔ سمند رجم جا آہے اور میمری بوسفورس سارے کا سارا منجمد ہو تا ہے۔ اُس موسم میں گھاٹی کے اندر رہنے والے ستتمی برف پر جنگبوئی مهمات کرتے اور حتی کہ اپنی گاڑیاں سِنڈیوں کے ملک تک لے جاتے ہیں۔
سال کے باتی چار ماہ بھی موسم کافی سردر ہتا ہے۔ استہ موسم سرما کی نوعیت کی بھی دو سرے ملک
کے موسم سرما سے نہیں ملتی: کیونکہ اُس وقت 'جب سِنتھیا ہیں بارش ہونی ہوتی ہے 'وہاں کوئی
قابل ذکر بارش نہیں ہوتی 'جبہ موسم گر ماہیں بارش تھتی ہی نہیں: اور جب باقی جگہوں پر طوفان
باد وبار ان آتے ہیں تو سِنتھیا خنگ رہتا ہے 'آہم وہاں گر میوں میں موسلاد ھار مینہ برستا ہے۔
وہاں سردیوں میں طوفان یاد وبار ان اور زلزلوں کو بھی ایک شکون سمجھا جاتا ہے (موخر الذکر
چاہے گر میوں میں ہوں یا سردیوں میں)۔ گھوڑے سردی برداشت کر لیتے ہیں لیکن خچر اور
گدھے اسے سنے کے قابل نہیں ہوتے: جبکہ دیگر ممالک کے خچراور گدھے تو سردی سہ لیتے ہیں
لیکن گھوڑے اگر ہے حرکت کھڑے رہیں تو منجد ہوجاتے ہیں۔

29۔ میرے خیال میں سردی ہی کی وجہ ہے سینتھیا میں بیلوں کے سینگ نہیں ہوتے۔ اوڈ پسے میں ہو مرکاایک فقرہ میری رائے کی تمایت کر تاہے:---

"لیبیا میں بھی'جماں میمنوں کی پیثانیوں پر سینگ بہت جلد اُگ آتے ہیں۔" 'میمہ ہو مرکے کہنے کا مطلب ہے کہ گرم ممالک میں سینگ فور آ اُگتے ہیں' اوریہ بات بالکل درست ہے۔ لنداشدید سردممالک میں جانوروں کے سینگ ہوتے ہی نہیں یا پھر بہت مشکل ہے اُگتے ہیں۔۔۔اس کاسب صرف سردی ہے۔

30۔ یہاں میں ایک جرت انگیز امر بیان کرنا چاہوں گا کہ ایلی (Elis) میں سردی زیادہ نہ ہوئے کے باوجود خچر پیدا نہیں ہوتے۔ مقامی لوگ اے ایک لعنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اسے اور اُن کی عادت ہے کہ نسل کشی کاوفت آنے پروہ اپنی گھوڑیوں کو کمی ملحقہ علاقے میں لے جاتے ہیں اور بچھرے کی پیدائش کے بعد واپس ایلس میں لے آتے ہیں۔

31- سیستھیوں کے بیان کے مطابق فضاء میں جو پر اُڑتے رہتے ہیں اسلاماور اُن کی وجہ ہے وہاں کچھ نظر نہیں آیا تو اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ سیستھیا کے بالائی ممالک میں ہروقت بر فعاری ہوتی ہر بہتی ہے۔۔۔ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں یقیناً کم – بر فباری کا نظارہ کرنے والا ہم محض جانتا ہے کہ گرتی ہوئی برف بالکل پروں جیسی لگتی ہے – چنانچہ یہ ٹالی خطے شدید سردی کے باعث غیر آباد ہیں:اور سیستھی بھی اپنے پڑوسیوں کی طرح برف گالوں کو پر کہتے ہیں – اب میں نے اس براعظم کے دُور افتادہ حصوں کے حوالے سے ملنے والی معلومات بیان کردی ہیں –

32۔ ہائیر بوریوں (لفظی مطلب بہاڑوں سے پرے) کے بارے میں سینتمیوں اور نہ ہی ان علاقوں کی کمی اور قوم نے کچھ تبایا ہے۔اسیڈونی بھی کچھ تبانے سے معذور ہیں 'ور نہ سینتمی ضرور اُنمی سے معلومات کے کہ بیان کردیتے جیسا کہ انہوں نے یک چشمی آد میوں کے سلسلے میں

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کیا۔ تاہم ہیاڈ نے ان کا ذکر کیا' اور ہو مرنے "ایپی گونی" میں'بشر طیکہ یہ واقعی اُس کی تحریر ہو \_ سمجھ

کیکن اِس موضوع پر ابھی تک سب سے زیادہ کچھ اہل ڈیلوس (Delos) نے بتایا –وہ کتے ہیں کہ پرالی میں لپیٹی ہوئی کچھ میش قیت جینٹیں ہائپر بوریوں مہیمہ کے ملک ہے ستھیا میں لائی گئیں'اور سینتھیوںنے انہیں وصول کرکے اپنے مغربی پڑوسیوں کو بھیج دیا'جنہوںنے آگے نتقل کیا یوں انجام کاروہ اشیاءایہ ریا نک پہنچ گئیں۔ جہاں ہے انہیں جنوب میں بھیجا گیااور جب وہ یونان پنچیں تو سب سے پہلے ڈوڈونیوں نے وصول کیں۔ وہاں سے وہ ملیاک خلیج' پھریو بیا تکئیں اور شہردر شہر ہو تی ہو کمیں آخر کار کیرسٹس پنچیں ۔ کیرسٹیوں نے انہیں فینویں سے لیااور پھرڈ بلو س لائے ۔ یوں یہ جھینٹیں ڈیلو س والوں کو ملیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ بائپر و ہے اور لاؤ ڈ ائیے نامی دو دوشیزا کمیں پہلی جھینٹ ہائیر بوریوں ہے لا کمی;اور ہائیر بوریوں نے راہتے میں اُن کے حفاظت کے لیے پانچ آ دی ساتھ بھیج:اہل ڈیلوس ان افراد کو" پر فیری" کہتے ہیں – بعد ازاں ہائیر بوریوں نے جب اپنے قاصدوں کو واپس آتے نہ پایا تو مندر جہ ذیل منصوبہ بنایا:---انہوں نے ا پنی بھینٹوں کو پر الی میں لپیٹااور اپنی سرحدوں پر جاکر پڑوسیوں سے کماکہ وہ ان چیزوں کو ایک قوم ہے دو سری قوم تک بھیجیں 'ایباہی ہوا'اوریوں بھینٹیں ڈیلوس پہنچیں – میں خود بھی اس نشم کی ا یک رسم ہے آگاہ ہوں جو تھریس اور پونیا کی خواتین سرانجام دیتی ہیں۔وہ ارتمس کو جھینٹ کرنے کے لیے ہمیشہ پر الیلاتی ہیں ۔ ذاتی معلومات کے ذریعہ میں اُس کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ ہائیر بور یوں کی بھیجی ہوئی دوشیزا ئیں ڈیلویں میں مرگئیں;اور اُن کے اعزا زمیں تمام ڈیلیائی لڑکیوں اور نوجوانوں نے اپنے ہال کوانے شروع کردیئے۔ لڑکیاں اپی شادی ہے ایک دن پہلے اپنی ایک لٹ کاٹ کر دو پھانگ لکڑی کے گر د پہلیں اور دو شیزاؤں کی قبر پر رکھ آتیں۔ ار تمس کے اعاطے میں داخل ہونے پر ہائیں ہاتھ پہ قبرواقع ہے اور اس کے اوپر زیون کا ایک در خت اُگاہے ۔ نوجوان اپنے کچھ بال ایک قتم کی گھاس کے گر د کیٹتے ہیں اور لڑکیوں کی طرح اسے قبریہ رکھ آتے ہیں۔ یہ بین وہ تحریمی رسوم جواہل ڈیلوس اُن دوشیزاؤں کے اعزاز میں ادا کرتے ہیں۔

35۔ ۔ ۔ ۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ایک د فعہ وہاں ہائپر بوریوں کی جانب سے دو کنواری لڑکیاں آر گے اور اوپس اسی راستے سے آئیں جس کے ذریعہ بعند میں ہائپر و پچ اور لوڈ ایئیے آئی تھیں ۔ ہاپرو پچ اور لوڈ ایئیے تو ایلیتھائیا ہیں جینیٹیں پہنچانے آئی تھیں: لیکن آر گے اور ابوپس میین اُس وقت آئی تھیں جب ڈیلوس کے دیو تا <sup>ADA</sup> اپالواور ڈیانے آئے تھے'اور اہل ڈیلوس ان کا حرّام ایک مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ کیونکہ ڈیلوس کی عور تیں ان کنواریوں کے نام پر چیزیں جمع کرتیں' انہیں ایک بھجی میں پکارتی ہیں جو ایک لائٹی اولین (Olen) نے اُن کے لیے ترتیب دیا ہے: اہلی ڈیلوس نے ہی ہاتی ماندہ جزیر نے والوں' حتیٰ کہ ایونیاؤں کو بھی ایسا ہی کرنے کی تربیت دی ۔ لائٹیاسے آنے والے اولین نے دیگر قدیم بھجی بھی ترتیب دیئے جو ڈیلوس میں گائے جاتے ہیں۔ اہلی ڈیلوس مزید بتاتے ہیں کہ قربان گاہ پر جلائی جانے والی ران کی ہڈیوں کی راکھ اوپس اور آرگے کی قبر پر بھیری جاتی ہے۔ اُن کی قبرار تمس کے معبد کے پیچیے مشرق کی طرف' Ceians میں فتح ہو تاہے۔ کے ضیافتی ہال کے نزدیک واقع ہے۔ ہائپر بوریوں کے متعلق بیان بس میس ختم ہو تاہے۔ کو ضیافتی ہال کے نزدیک واقع ہے۔ ہائپر بوری بتائے جانے والے ابارس کی کہانی کے بارے میں' میں خاتم فور پر ہائپر بوری بتائے جانے والے ابارس کی کہانی کے بارے میں' میں خاتم فور ہی تو واضح ہے: اگر ہائپر بوری موجود ہیں تو ہائپر نوئی بھی لا نا موجو د ہوں گے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس وقت ہننے کے سوانچھ نہیں کر سکتا جب بست سے لوگوں کو کسی رہنمائی کے بینے دنیا کے نقشے بناتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وہ زمین کو بالکل گول اور اس کے اردگر دسمند ربناتے ہیں۔ اس معاطم کی حقیقت میں جیندائی الفاظ میں بیان کروں گا۔

37 اہل فارس جنوبی یا اس بیتریش سمندر کے اوپر والے ملک میں آباد ہیں: اُن سے اوپر شال میں میڈی ہیں: میڈیوں سے آگے ساسپیری 'پھر شالی سمندر (جس میں فاسس گر آ ہے) تک کوکلی۔ایک ساحل سے لے کردو سرے ساحل تک کاسار اعلاقہ ان چارا تو ام سے آباد ہے۔

38 ۔ ان اقوام کے مغرب میں دو پٹیاں سمندر میں آگے تک جاتی ہیں 'جنمیں میں اب بیان کروں گا۔۔۔ایک پی شال میں دریائے فاسس سے شروع ہو کر بحیر اسود اور بیلس پونٹ کے ساتھ ساتھ ٹرو آس میں مجیئم (Sigeum) تک جاتی ہے: جبکہ جنوب کی طرف یہ فیقیا سے ملحق ساتھ ساتھ علیہ کے شریع کے ٹریو یک راس زمین تک محیط ہے۔

39 دو سری پی فارسیوں کے ملک سے شروع ہو کر بحیرہ ارپیقریکن تک جاتی ہے اور اس میں فارس 'اشوریہ اور پھر عرب آتے ہیں۔ اس کی آخری حد مسلمہ تو نہیں آتی 'گر پھر بھی فلیج عرب کو اس کی حد افتقام بتایا جاتا ہے۔۔۔ داریوش نے دریائے نیل سے نکالی ہوئی نہو <sup>4 سمہ</sup> ای فلیج میں گر ائی تھی۔ فارس اور فنیقیائے در میان ایک وسیع و عریض خطہ زمین ہے 'جس کے بعد ہمار ازیر غور علاقہ ابیض المتوسط ' ہے (صدیتراند) کے کنارے کنارے فیقیائے سریا تک جاتا اور پھر محرب کا مار اایشیاء انہی دو خطوں پر مشتمل ہے۔

40 فارسیوں میڈیوں ساسیریوں اور کو لکیوں کے مقبوضہ فطے ہے آگے 'مشرق کی

ست میں'ایشیاءاپے جنوب میں بحیرہ امریقھریئن' جبکہ ثال میں کا سپین اور دریا ئےاد اکسی<sub>ز</sub> (جو اُ بھرتے ہوئے سورج کی جانب بہتا ہے) ہے گِھرا ہوا ہے ۔ ہندوستان پینچنے تک سار اعلاقہ آباد ہے :کیکن مشرق بعید میں کوئی آبادی نہیں'اور آپ میہ نہیں بتا تکتے کہ میہ خطہ کس قسم کا ہے۔ تو میہ ہے ایشیا کارقبہ اور محل وقوع ۔

41 ۔ کیبیا کا تعلق اوپر نہ کور دو پٹیوں میں ہے ایک کے ساتھ ہے 'کیونکہ یہ مصرے کمی ہے۔ ۔ مصرین خطہ شروع میں تنگ ہے 'ہمارے سمندر سے بحیرہ اپر پھر ائن تک فاصلہ ایک لاکھ فیدم سے زیادہ نہیں 'یا بہ الفاظ دیگر ایک ہزار فرلانگ ہے; 'کھہ لیکن یہ تنگ کردن جس مقام پر فتم ہوتی ہے 'وہاں سے لیبیانای خطہ بہت چو ڑا ہے۔

24۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں جران ہوں کہ انسانوں نے لیبیا 'ایٹیاء اور یورپ کی ہیہ موجودہ تعلیم کیے کردی 'کیو نکہ وہ نمایت نابر ابر ہیں۔ یورپ باتی دونوں کی کل لمبائی کے برابر ہے 'اور چو ڈائی میں اُن کا مقابلہ نمیں ہو سکتا۔ لیبیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اِس کے تمام اطراف میں ہمندر ہے ' اسوائے اس طرف کے جہاں ہے ایشیاء ہے 'جڑ تا ہے۔ یہ دریافت سب سے پہلے ایک مصری بادشاہ نکوس 'اف نے کی 'جس نے دریائے نیل سے فلیج عرب تک 'مھہ نمر کی کھد ائی شروع کی تو فیبتی عملے پر مشتل چند بحری جہازوں کے تکم دے کر بھیجا کہ ہیرا کلیس کے ستونوں 60 تک جا نمیں اور مد ۔ تر انہ (ابیش المتوسط) ہے ہوتے ہوئے مصروالی آئیں۔ فیبتی مصرے روانہ ہوئے اور یوں جنوبی سمندر میں جہاز رانی کی۔ موسم خزاں آنے پر وہ جہاں بھی ہوتے فور آکنارے پر آ جاتے اور وہاں ایک قطعہ زمین میں کمئی ہو کر فیل کینے کا انتظار کر کے واپس لوٹ آتے۔ وہ فصل کاٹ کر دوبارہ روانہ ہوتے 'اور یوں وہ نوبی پر انہوں نے بتایا۔۔۔ مجھے اُن پر یقین نمیں 'لیکن دو سروں کو شایہ ہو۔۔ کہ لیبیا کے در جہاز رانی کرتے وقت سورج اُن کے دائیں طرف تھا۔ اُلھاس طرح لیبیا کی وسعت کا پہلی مرتبہ اندازہ انگار کرتے وقت سورج اُن کے دائیں طرف تھا۔ اُلھاس طرح لیبیا کی وسعت کا پہلی

43 الکیمینی تیا پس کے بیند کار تھیجیوں نے (اُن کے اپنے بیان کے مطابق) بحری سنرکیا۔
الکیمینی تیا پس کے بیٹے ستا پس نے لیبیا کا چکر لگانے کا قصد تو کیا تھا گر گیا نہیں; وہ سنر کی طوالت اور غیر دلچپی سے ڈر کرواپس آگیا اور وہ کام ادھورا چھو ڈریا جس پر اُسے اُس کی ہاں نے نگایا تھا۔ اِس آدمی نے زوپائرس ابن میگا بائزس کھی کواری بٹی سے زبردستی کی تھی 'اور بادشاہ ذرک سید نے اس جرم کی پاداش میں اُس کی کھال تھنچو انے کو تھا کہ اُس کی ہاں (جو دار یوش کی بہن تھی) نے سزامعاف کروالی اور بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اِس مجرم کی زیادہ بزی

سزادے گی۔ ماں نے ستاس کو مجبور کیا کہ لیبیا کا چکر لگاکر خلیج عرب ہے واپس مھم آئے۔ در کسین مان گیا اور ستاس نے مھر جاکر جماز لیا اور عملے کے ساتھ ہیرا کلیس کے ستونوں کی جانب روانہ ہوا۔ آبناؤں ہے گذر کروہ لیبیائی کیپ Soloeis ہے کہ جانب بر جمااور جنوب کی ست چل دیا۔ وہ سمندر کی و سعت میں اِس جانب کی ماہ سفر کر تار ہا'اور اپنے سامنے اس ہے ہی زیادہ پانی پیا جتنا کہ چیچے چھوڑ آیا تھا۔ للذا اُس نے ارادہ ترک کیا اور واپس مھر آگیا۔ پھر در بار میں جاکر اُس نے در کسین کو جبردی کہ وہ جس بعید ترین نقطے تک گیا تھاو باں ساحل پر بونوں ہی کہ ایک نسل رہتی تھی جو مجبور کے در خت سے بناہوا لباس پہنتے تھے۔ جب وہ ساحل پر اُتر او گیا میا بیک نسل رہتی تھی جو گھور کے در خت سے بناہوا لباس پہنتے تھے۔ جب وہ ساحل پر اُتر او گیا میا بیا ہوکہ کہ اُس کے آدمیوں نے اُن کے ساتھ کوئی بُری حرکت نہ کی 'اور بس شہوں میں داخل ہو کر اُن کے بچھ مولی تی گیا ہے۔ اُس نے بتایا کہ جماز رُک جانے کے باعث وہ لیبیا کے گر دیورا چکر نہ لگا کا۔ آبم 'ذر کسین نے اِس نیا کہ جماز رُک جانے کے باعث وہ لیبیا کے گر دیورا چکر نہ لگا کا۔ آبم 'ذر کسین نے اِس نیا کہ جماز رُک جانے کے باعث وہ کیا اور جو مکہ ستاس ایس اپنے ذمہ لگا کے ہوئے کام کو پور اگر نے میں ناکام ربا تھا' کی خرام میں بیا جانہ میں دائس کی دولت کی خرائ کی دولت کی کی اس کے بات میں کا کی دولت کی کیا کہ جان کر فرار ہوگیا اور ساموس بینیا جہاں ایک سامو سی بیا جہاں ایک سامو کی باشد سے نے ساری دولت کی تھیں ہی ۔ میں اُس آدمی کانام انچی طرح جانا ہوں' لیکن یہاں نہیں نہیں کیا کہ کوپوں گا۔

44 ایشیاء کے زیادہ تر جھے کو داریوش نے دریافت کیا۔ وہ جانا چاہتا تھا کہ دریا ہے۔
سندھ (جو واحد ایبادریا نہیں اللہ جس میں مگرمچھ پیدا ہوتے ہیں) کس جگہ پر سمندر میں گرتا ہے۔
للذا اُس نے کچھ قابل بحروسہ آدمیوں کو اس دریا میں پنچے کی جانب کشی رانی کرنے کو کہا۔ ان
آدمیوں میں کیریا نذا آلکہ کا سکائی لیکس بھی شامل تھا۔ وہ کیسپا تائرس آلکہ شہرے (جو پاکتائیکا
ملاقے میں ہے) دریا میں اُترے اور مشرقی آگ سمت میں سمندر کی طرف سفر کرنے گئے۔ یہاں
وہ مغرب کی جانب مزے اور تمیں ماہ سفر کرنے کے بعد اُس جگہ پر پنچے جماں سے مصری بادشاہ نے
(جس کے بارے میں اوپر ذکر کیا گیا) فیقیوں کو لیبیا کے گر دبر ہیائی کے لیے بھیجا تھا۔ گئے یہ سفر
ختانچہ مشرقی حصہ کے سواسارے ایشیاء کا کھوج لگا یا اور اے لیبیا کی طرح ہی گھرا ہو اپایا گیا۔
چنانچہ مشرقی حصہ کے سواسارے ایشیاء کا کھوج لگا یا گیا۔ اور اسے لیبیا کی طرح ہی گھرا ہو اپایا گیا۔

45 ۔ لیکن یورپ کی سرحدیں قطعی نامعلوم ہیں 'اور کوئی شخص ایبانہیں جو یہ کہہ سکے کہ اس کے ثال <sup>۱۸کی</sup> یا شرق میں کوئی سمندر ہے یا نہیں 'اور لمبائی میں یہ بلاشبہ لیبیااور ایشیاء کے برابر ہے ۔ میں یہ سمجھنے سے قاصرہوں کہ ایک ایسے خطے کو تین نام 'وہ بھی مونٹ 'کیوں دیئے گئے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جوفی الحقیقت ایک ہی ہے 'نہ ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصری دریائے نیل یا کو لکی دریائے فاسس کو سرحدی لکیریں کیوں بنایا گیا۔ <sup>14</sup> میں بیہ بھی نہیں بتا سکتا کہ بیہ نام کن لوگوں نے اور کب د ئے۔ بحثیت عمومی یو نانیوں کے مطابق لیبیا کابہ نام ایک مقامی عمورت لیبیا کے نام پر رکھا گیا' اور ایشیاء کاپرومیسیسکی بیوی کے نام پر – آہم 'اہل لیڈیا کادعویٰ ہے کہ مو فرالذ کر خطے کانام پر و سیمیئس کی بیوی نہیں بلکہ ایسیر (Asies) ابن کو ٹیس ابن مینز کے نام پر رکھا گیا جو سار دیس کے قبیلے ایشیاء کانام دہندہ بھی ہے ۔ جہاں تک یور پ کامعاملہ ہے تو کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سمند رمیں گھراہوا ہے یا نہیں'اور نہ ہی اس کے نام کے ماخذیا نام دہندہ کاعلم ہے ۔ ایک بیان پیر ہے کہ بورپ کا نام الصور کی بوروپے کے نام پر ہے اور اُس سے پہلے یہ علاقہ بھی دیگر دونوں علا قوں کی طرح بے نام تھا۔ لیکن اتن بات یقین ہے کہ یوروپے ایشیائی تھی 'اور اُس نے بھی اُس جگہ برپاؤں نہ رکھا جے یو نانی یورپ کتے ہیں۔ وہ تو صرف فیقیاے کریٹ اور کریٹ سے لائشیا گئی تھی ۔ آیئے ان معاملات کو یہیں چھو ڑ کر مروج ناموں <sup>• محےہ</sup> کو ہی استعال کریں ۔ 46 اب داریوش جنگ کرنے بحراسود کی جانب گیا تھا۔ اس کے اردگر در بنے والی ا قوام' ما سوائے سینتھیوں کے' ہمیں معلوم کسی بھی علاقے کی اقوام سے زیادہ غیرمہذب ہیں -کیونکہ اناکار سس اکھ اور سیسمی افراد ہے قطع نظر'اس خطے میں کوئی ایک قوم بھی ایس نہیں جے ذہین کے طور پر پیش کیا جاسکے 'یا جس نے ایک بھی مشہور آدمی پیدا کیا ہو ۔ سینتمیوں نے ایک حوالے سے (اور وہ بھی انسانی افتیار ات کے لحاظ سے ایک اہم ترین حوالے سے) خور کو زمین پر بنے والی کسی بھی قوم سے زیادہ عقلمند ظاہر کیا ہے ۔ ورنہ اُن کی رسوم میری نظر میں زیادہ قابل تعریف نہیں ۔ ۲ کے جس ایک حوالے کامیں نے ذکر کیاوہ اُن کی تدبیر ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے اویر حملہ آور ہونے والے کسی بھی دشمن کا تباہی ہے چے نگلنا ناممکن بنادیتے ہیں 'جبکہ خود اُن کی پہنچ سے قطع با ہرر ہتے ہیں'اور جب مرضی ہو مقابلہ کرنے آگے آتے ہیں۔ اُن کے پاس شہراور نہ ہی قلعے ہیں 'اور جمال بھی جا کیں گھر ساتھ لے کر جاتے ہیں ہ ﷺ مزید بر آں'و، سب کے سب گھو ڑے پر بیٹھے بیٹھے تیرچلانے کے عادی ہیں ۔ وہ کھیتی باڑی ہے نہیں بلکہ مویشیوں ہے ذرائع حیات حاصل کرتے ہیں; اُن کی گاڑیاں ہی اُن کے گھر ہیں ۔۔۔ ایسے میں وہ بھلا کیسے قابل تسخیراور قابل شكست بوسكتے من؟

47 ان کے ملک اور وہاں آڑے پڑ چھے بینے والے دریاؤں کی نوعیت جیلے رو کئے اس طریقے میں بڑی مددگار ہوتی ہے۔ کیونکہ زمین ہموار' بہتر طور پر سیراب شدہ اور چرا گاہوں سم کھے سے بھری ہوئی ہے; جبکہ دریاؤں کی تعداد تقریباً مصرکی نسروں کے برابرہ – ان میں صرف ایسے دریاؤں کاذکر کروں گاجو مشہور ہیں اور جن میں سمندر سے بچھ فاصلے

تک جہاز رانی ممکن ہے۔ اُن میں اِستر (جس کے پانچ دہانے ہیں) آئر مں 'بیانس 'بور سمیز'' پینی کیپس' ہپاکائر مں 'گیرہس' نتا کیمس شامل ہیں۔ ان دریاؤں کی گذر گاہیں میں ذیل میں بیان کروں گا۔

48 - جن دریاؤں ہے ہم واقف ہیں اُن میں ہے اِستراڈینیو باسب نے طاقتور ہے۔
اس کی او نچائی کمیں بھی متغیر نہیں ہوتی 'بلکہ یہ سردیوں اور گرمیوں میں ایک ہی سطح پر بہتارہتا
ہے - مغرب ہے شار کیا جائے تو یہ سیستھیوں کا پہلا دریا بنتا ہے 'اور اِس کے سب ہے برے
ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گئی ایک ذیلی دریاؤں کا پانی آگر شامل ہوتا ہے ۔ اس میں طغیانی
پیدا کرنے والے ذیلی دریا مندر جہ ذیل ہیں: سیستھیا والی طرف میں یہ پانچ ۔۔۔ پوریٹا (جے یو نانی
پیرا کرنے والے ذیلی دریا مندر جہ ذیل ہیں: سیستھیا والی طرف میں سے پانچ ۔۔۔ پوریٹا (جے یو نانی
پائیش کہتے ہیں) تیارا نہیں 'اراری 'نیپاری اور اور ڈسس – اول الذکر سب ہے بڑا اور
انتہائے مشرق میں ہے – جبکہ انتہائے مغرب میں تیارا نہیں کم تجم کا اور دو سرے نمبر ہے – باتی
تین اِن دونوں کے در میان بستے ہوئے اِستر میں گرتے ہیں – اوپر ندکور سارے دریا سیستھی ہیں
اور اِسترکے بہاؤ میں اضافہ کرتے ہیں –

50۔ تب بیہ تمام اور دیگر ندیاں مل کر اِسترمیں طغیانی لاتی اور اُسے طاقتور ترین دریا ہنا دیتی ہیں; کیونکہ اگر ہم دریائے نیل کاموازنہ اِسترکے"واحد" دھارے ہے کریں تو یقینا نیل کو برتر قرار دیں گے ۹ کے جس میں کوئی ایک بھی ندی آ کر نہیں ملتی ہے۔ مردیوں اور گرمیوں میں اِسترکی سطح ایک سی رہتی ہے۔۔۔ جس کی وجوہ مندر جہ ذیل ہیں۔ سردیوں میں یہ اپنی فطری بلندی یا کچھ اُوپر بہتا ہے'کیونکہ اُن ممالک کے موسم سرما میں بارشیں شاذو نادر لیکن بر نباری متواتہ ہوتی ہے۔ موسم گر مائی آمد پر بیہ گمری برف بگیل کر اِسترمیں آنے لگتی ہے۔ اس موسم میں اِسترکی سطح بار شوں کی وجہ ہے بھی اُٹھتی ہے جو بہت زیادہ اور اکثر ہوتی ہیں۔ بوں مختلف ندی نالے مل کر اِسترکو گر میوں میں سردیوں سے زیادہ بھردیتے ہیں'اور سورج کی طاقت بڑھنے سے زیادہ بانی بخارات ہی کر اُڑنے لگتا ہے۔ للند اید دونوں مخالف وجوہ ایک دو سری کا ٹر زاکل کرتی ہیں اور اِسترکی سطح جوں کی توں رہتی ہے۔

52۔ تیبرے دریا کا نام بپانس محک ہے۔ یہ سیستھیا کی حدود میں اُبھر آاور ایک اور وسیع جمیل میں سے بر آمد ہو آہے جس کے اردگر د جنگلی گھوڑے چرتے ہیں۔ جمیل کو کانی در ست طور پر "بپانس کی ہاں "اکھ کہاجا آہے۔ یہاں اُبھرنے والا بپانس پانچ دن کے بحری سفرجتنے فاصلے تک ایک اُتھا دریا ہے اور اس کا پانی میشاوصان ہے: آہم اس ہے آگے چار دن کے فاصلے پہسندر تک بہنچنے پر نمایت ترش ہوجا آہے۔ اس تبدیلی کی وجہ کچھ نمایت ترش پانیوں دالے قدرتی نالے کا اس میں آگر ناہے 'یہ نالہ چھوٹا ساہونے کے باوجو دبپانس جیسے بڑے دریا کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ ترش نالے کا مافذ سیستھی کاشتکاروں کے علاقے کی سرحدوں پر ہے 'اور متانی زبان میں اس کے نام کا مطلب "مقدس راہیں "ہے۔ آئیرس اور بپانس دریا ایلا زونیوں کے ملاقہ میں باہم طبح ' 'آکھ لیکن بعد میں کافی دور دور ہوجاتے ہیں ۔

گذر تا ہے۔ یہ پچھ دیر تک ایک صحرائی خطے میں ہے گذر نے کے بعد سینتمی کاشکاروں کے علاقے میں داخل ہو آاور دس دن کے بحری سفر جتنے فاصلے تک اُن کی زمین پر چاتا جا تا ہے۔ نیل کے علاوہ یہ واحد ایبا دریا ہے جس کا مافذ مجھے معلوم ہے اور نہ ہی دیگر یو نانیوں کو ۔ بور سخسیز سمندر میں گرنے ہے کچھ پہلے بہانس میں مل جا تا ہے ۔ ان کے در میان والا چو کچ دار علاقہ کے بہولوس کملا تا ہے ۔ یماں دیر میستر کا ایک معبد ہے 'اور معبد کے بالقابل دریائے بہانس کے کنار بر پر ور سخسیوں کی رہائش گاہ ہے۔ ان دریاؤں کے متعلق اتنا بیان ہی کافی ہے ۔ کنار بر پر ور سخسیوں کی رہائش گاہ ہے۔ ان دریاؤں کے متعلق اتنا بیان ہی کافی ہے ۔ کان کنار بے بانچواں دریا پینٹی کیس بھی بور سخسیز کی طرح شالاً جنوباً بہتا اور ایک جسل میں ہے نگر ان ہو اور ایک جسل میں ہے نگر ان کے علاقے کو سراب کرنے کے بعد ہائیلیا میں ہے ہو کر گذر آاور پھر بور سخسیز میں مل جا تا ہوں کے علاقے کو سراب کرنے کے بعد ہائیلیا میں ہے ہو کر گذر آاور پھر بور سخسیز میں مل جا تا ہوں کے علاقے کو سراب کرنے کے بعد ہائیلیا میں ہے ہو کر گذر آاور پھر بور سخسیز میں مل جا تا ہوں ہے۔

55۔ چھنا دریا ہپاکائرس ایک جھیل میں سے نکانا اور سیدھا خانہ بدوش سیستھیوں کے درمیان میں سے گذر آئور بایلیا اور کے درمیان میں سے گذر آئے۔ یہ کارسینی تس شرکے قریب سمندر میں گر آئور بایلیا اور ایکلین کارسین کی بیاؤکودائیں طرف چھوڑجا آئے۔

56۔ ساتواں دریا گیرہس بور ستمینز ہے ہی نکلی ہوئی شاخ ہے۔ یہ دریا سمندر کی جانب آتے ہوئے خانہ بدوشوں کے علاقے کو شاہی سینتھیوں کے علاقے سے جدا کر آاور پھر ہپا کائز س میں مل جاتاہے۔

57 ۔ آٹھواں دریا تناکیس ہے جس کا ماخذ کافی اوپر ایک وسیع جسیل کھی میں ہے اور بیہ ایک اور جسیل پالس میونش میں جاکر گرتا ہے۔ یہ تناکیس ہائر گس کھی نامی ندی کے پانی وصول کرتا ہے۔

58 ۔ ۔ ۔ ۔ تو یہ تھے سئتھیا میں بہنے والے قابل ذکر دریا ۔ اس زمین میں پیدا ہونے والی گھاس جانوروں میں صفرا (پتے کی رطوبت 'gall) کا باعث بنتی ہے ' جیسا کہ اُن کی لاشیں کھول کر دیکھنے ہے واضح ہو جاتا ہے ۔

59۔ اہل سینتھیا کو اہم ترین بنیادی اشیاء کثرت ہے دستیاب ہیں۔ اب اُن کے انداز واطوار اور رویات کو بیان کیا جائے گا۔ وہ صرف مندر جہ ذیل دیو آؤں کی پوجا کرتے ہیں۔۔۔ دیسٹیا (جس کا احرام باقی سب ہے کمیں زیادہ کیا جاتا ہے) زیش اور ہے (Ge) جسے زیش کی بیوی سمجھتے ہیں: اور ان کے بعد ایالو' آ سانی ایفروڈ ائٹ' ہیرا کلیس اور اریس ۔ یہ دیو تا ساری توم میں پوجے جاتے ہیں: شامی سینتھی پوسیڈون کو بھی قربانی پیش کرتے ہیں۔ سینتھی زبان میں ایسٹیا کو Papoeus ' تا بانی کو Papoeus ' تا بانی کو کیسٹیا کو Oelosyrus ' تا بانی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ری کو جھنکے سے تھینج کر جانور کوگرا دیتا ہے; ساتھ ہی وہ متعلقہ دیو تا سے پرار تھنا کرتے ہوئے جانور کا جانور کے گلے میں پھندا ڈالتا اور اُس میں ایک چھوٹی می ڈنڈی ڈال کر تھما تا ہے جس سے جانور کا گلا دبایا جاتا ہے۔ اس موقع پر آگ جلائی جاتی ہے نہ مقدس رسم ہوتی ہے اور نہ ہی شراب ہجینٹ کی جاتی ہے: بلکہ جانور کے مھنڈے ہونے پر فور آاس کی کھال تھینچی اور اُس کا گوشت

اُبالنے کی تیار ی شروع کر دی جاتی ہے۔

61 ۔ چونکہ سنتھیا میں جلانے کی لکڑی بالکل نہیں آئتی اس لیے گوشت ابالنے کے لیے مندر جہ ذیل طریقہ افقیار کیا گیا ہے۔ وہ جانوروں کی کھال اُ تار نے کے بعد تمام ہُریاں ملیحدہ کر لیتے ہیں 'پھر گوشت کو برتن میں ڈال کر (جو نسبوس والوں کی دیگوں جیسے لیکن ذرا بڑا ہوتے ہیں) ہُریوں کو نینچ رکھتے اور آگ جلاویتے ہیں۔ اُک اُلُ اُن کے پاس دیگ موجود نہ ہو تو جانور کی او جڑی میں گوشت اور پچھ پانی ڈال کر نیچ ہُریوں کو آگ لگاتے ہیں۔ ہُریاں بڑے خوبصورت انداز میں جلتی ہیں اور او جڑی میں سار ابغیر ہُری والا گوشت بڑی آسانی سے ساجا تا ہے۔ جب گوشت بک جائے تو قربانی انجام دینے والا محض اُس کا ایک حصہ اپنے سامنے ڈال کر نذر کر تا ہے۔ وہ ہرفتم کے مویشیوں 'لیکن زیادہ تر گھو ژوں فیکھی قربانی کرتے ہیں۔

62 ۔ وگر دیو آؤں کو بھی انہی جانوروں کی قربانیاں ای طریقے ہے دی جاتی ہیں: لیکن ارپس کے لیے رسوم کچھ مختلف ہیں ۔ ہرعلاقے کی راجد ھانی ہیں اس دیو نا کا ایک معبد ہے 'جس کا بیان مندر جہ ذیل ہے ۔ یہ بہت ہے گھوں ہے مل کر بنا ہو اجھاڑیوں کا ایک تمین فرلانگ چو ڑا اور اتنا ہی لمباؤ ھرہے: اس کی او نچائی کچھ کم ہے افٹہ اور اُوپر ایک چو کور چبو ترہ بنا ہے جس کی تمین اطراف عمودی جبکہ چو تھی طرف ڈھلانی ہے جس پہ چڑھ کر آدمی او پر جاتے ہیں۔ ہرسال اطراف عمودی جبکہ کے جاتے ہیں کیو نکہ وہ بارشوں کی وجہ ہے متواتر بیشتار ہتا ہے ۔ اس قسم کے ہرؤ ھر میں شامل کیے جاتے ہیں کیو نکہ وہ بارشوں کی وجہ ہے متواتر بیشتار ہتا ہے ۔ اس قسم کے ہرؤ ھر کی چوئی پر اریس کی شبیہہ کے طور پر ایک تدیم ہو ہے کی تلوار بیشتار ہتا ہے ۔ اس قسم کے ہرؤ ھر کی چوئی پر اریس کی شبیہہ کے طور پر ایک تدیم ہو ہے کی تلوار نفسب کی گئی ہے: یہاں ہرسال مویشیوں اور گھوڑے کی قربانیاں باتی تمام دیو تاؤں کی قربانیوں میں ہے ایک کو جھیٹ کرتے ہیں 'تاہم اس جھیٹ کرتے ہیں 'تاہم اس جھیٹ کی رسم جانور کی قربانی والی رسم ہے مختلف ہوتی ہے ۔ سب سے پہلے قیدی کے سر پہ شراب کی رسم جانور کی قربانی والی رسم ہے مختلف ہوتی ہے ۔ سب سے پہلے قیدی کے سر پہ شراب اُنڈیلی جاتی ہے 'اور پھر اُنے ایک برتن کے اور دز کاکیا جاتا ہے اور خون مختج پر بستا ہے ۔ جب اُنڈیلی جاتی ہے 'اور پھر اُنے ایک برتن کے اور دز کاکیا جاتا ہے اور خون مختج پر بستا ہے ۔ جب

ڈھیری چوٹی پریہ کار روائی جاری ہوتی ہے تو معبدی ایک طرف پر ذریح شدہ قیدیوں کے دائیں ہاتھ اور بازو کاٹ کر ہوامیں اُنچھالے جاتے ہیں۔ پھردیگر قیدیوں کی باری آتی ہے'اور قربانی ادا کرنے والے لوگ ہاتھوں اور بازوؤں کو'جہاں وہ گرے ہوں'اور جسموں کو علیحدہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

63۔ " یہ ہیں قربانی کے حوالے سے سینتمیوں کے قواعد۔ وہ سور کواس مقصد کے لیے ہرگز استعال نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اپنے ملک کے کمی بھی جصے میں پالتے ہیں۔

استعال ہمیں کرتے اور نہ ہی اہمیں اپنے ملک کے کی جی حصے میں پالتے ہیں۔

64 جنگ کے سلملہ میں اُن کی رسوم مندر جہ ذیل ہیں۔ سیسمی سابی جنگ میں اپنے ہاتھوں سے مارے ہوئے پہلے آد می کا خون پیتا ہے۔ وہ اپنے متقولوں کے سرکاٹ کر بادشاہ کے پاس لا آ ہے; چو نکہ اُسے اُن سروی کی تعداد کے مطابق ہی مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے 'اس لیے اگر وہ کوئی سرجی نہ لا سکے تو کچھ بھی وصول نہیں کر سکتا۔ وہ کھو پڑی کی کھال اُ آبار نے کے لیے کانوں کے قریب ایک گول کٹ لگا آاور کھنچ کر آبار لیتا ہے; پھر تیل کی پہلی کی ہڑی سے اُس کے ماتھ لگا ہوا گوشت اُ آبار آباور ہاتھوں کے در میان مل کر نرم کر آ ہے; بعد میں بیہ اُس کے لیے رومال کاکام دیتا ہے۔ سیسمی اِن کاسہ ہائے سرپر فخر مند ہو آ ہے اور انہیں اپنے گھو ڑے کی لگام کے دا کی ان آباد کی بیٹ میں اِن کاسہ ہائے سرپر فخر مند ہو آ ہے اور انہیں اپنے گھو ڈے کی لگام کے دا کیں بازو کی کھال مائے سرکو ہاہم می کر ایک طرح کا سلو کا بنا لیتے ہیں۔ پچھ دیگر اپنے دشمن کے دا کیں بازو کی کھال موٹی اور چیکد از ہوتی ہے 'اور اِس کی رگت باتی تمام جانوروں کی کھالوں سے زیادہ سفید ہوتی ہے۔ پچھ سیسمی تو اپنے دشمن کے سارے جسم کی کھال اُ آبار لیتے اور اِس کی میارے جسم کی کھال اُ آبار لیتے اور اِس کے سیسمی روایا ہے۔ سیسمی تو اپنے دشمن کے سارے جسم کی کھال اُ آبار لیتے اور اِسے فریم یہ تھینج کر ہر جگد ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہ تھیں کاسہ ہائے سراور کھالوں کے حوالے سیسمی روایا ہے۔ سیسمی روایا ہے۔

65 وہ اپنی تاپندیدہ ترین دشمنوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ مندرجہ ذیل سلوک کرتے ہیں۔ وہ بھنووں سے بنیچ کا حصہ آری سے کا شخے اور اندرون صاف کرنے کے بعد اوپر پہڑا پڑھا دیتے ہیں۔ غریب آدمی توبس بھی کرتا ہے 'لیکن اگر وہ امیر ہے تو اندروالی طرف سونے کا استر بھی لگا تا ہے: ہردو صور توں میں کھوپڑی کو شراب پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے رتیب رشتہ داروں کی کھوپڑیوں کے ساتھ بھی بھی کچھ کرتے ہیں۔۔۔ بشرطیکہ انہیں بادشاہ کے سامنے لڑائی میں ہرادیں۔ جب اُن کے ہاں کوئی قابل قدر مہمان آتا ہے تومیز بان اُسے سے کھوپڑیاں دکھا کر بتاتا ہے کہ اُس کے ان رشتہ داروں نے کیسے اُس کی دشنی مول کی اور اپنی جان ہار جمیخے: اس کو بہادری کا ثبوت سمجھاجا تا ہے۔

66 - ہرعلاقے کا حاکم سال میں ایک مرتبہ مقررہ مقام پر شراب کا ایک پیالہ رکھتاہے 'اور وہ مقام سنتھی اس پیالے بیٹ سے شراب پینے کے حقد ار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا ہو: اِس اعزازے محردم لوگ ایک طرف شرم نے سرجھ کائے بیٹھے رہتے ہیں ۔ اُن کے لیے اِس سے بڑھ کر شرمناک بات کوئی نہیں ۔ جس نے اپنے دشمنوں کی بڑی تعداد کو مارا ہو وہ ایک کی بجائے دویا لے بیتا ہے ۔

کی بجائے دویا لے بیتا ہے ۔

67۔ سیستھیا میں غیب دان بکفرت ہیں جو ہید مجنوں کی چھڑیوں کے ذریعہ مستقبل کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ اِن چھڑیوں کا ایک برنا سا گشمالا کر زمین پہر کھ دیا جاتا ہے۔ غیب دان اِس گشمے کو کھو لتا اور ہر شاخ کو الگ الگ رکھتے ہوئے پیگئ کیاں کر تا ہے: پھرپولتے ہو لتے ہی وہ چھڑیوں کو دوبارہ اکٹھا کرکے گشما بنا دیتا ہے۔ مستقبل بنی کا بیہ طریقہ سنتھیا کے ہر گھر میں مروج ہے۔ اور اِناریس یا عورت نما مردوں کا ایک اور طریقہ ہے 'جو اُن کے مطابق الفرو ذائٹ نے انہیں سکھایا تھا۔ اس میں شجرلائم کی اندرونی چھال استعمال ہوتی ہے۔ وہ اِس چھال کا ایک محلوا لیت اور اِس ٹیوں کی صورت میں چرکرانی انگیوں پر لیشتے اور پھر کھو لتے ہوئے پیگئو کی کرتے اِسے تین بٹیوں کی صورت میں چرکرانی انگیوں پر لیشتے اور پھر کھو لتے ہوئے پیگئو کی کرتے

بي-جب بھی سینتھی باد شاہ بیار پڑ جائے تو وہ اپنے وقت کے تمین مشہور ترین غیب دانوں کوبلا آئے 'جووہاں آتے اور اوپر نہ کور طریقے کے مطابق اپنافن آزماتے ہیں۔ بالعموم وہ کتے میں کہ بادشاہ فلاں فلاں نامی شخص کی وجہ سے بیار ہے جس نے شاہی چو لیے کے نام پر خلط تشم کھائی تھی۔ سینتھیوں میں رواج ہے کہ وہ کوئی حلف لیتے وقت نتم اٹھاتے ہیں۔ تب غلط نتم اٹھانے کے مرتکب شخص کو گر فقار کر کے باد شاہ کے سامنے لایا جا تاہے ۔ غیب دان اُسے بتاتے ہیں کہ انسوں نے اپنے فن کے ذریعہ یہ جان لیا ہے کہ اُس نے شاہی چوکے کی جھوٹی تشم کھا کر بیاری کی وجہ فراہم کی تھی۔۔۔ ملزم احتجاج اور اپنے ساتھ کی گئی زیاد تی پر واویلا کر تاہے ۔ تب باد شاہ چھ کے غیب دانوں کو بلوا تاہے ۔ اگر وہ بھی ملزم پر لگائے گئے الزام کو درست قرار دیں تو پہلے والے تین غیب دان اُس کی گر دن مار کر اُس کی اشیاء آپس میں بانٹ لیتے ہیں: آہم اگر چھ غیب دان اُ ہے بری الذمه قرار دے دیں تو'مزیداور پھر مزید منگوائے جاتے ہیں۔اگر اکثریت اُے بے ّاناہ قرار دیدے توالزام عائد کرنے والے اولین غیب دانوں کواپنی زندگی ہے ہاتھ دھوناپڑ جاتے ہیں وہ سزائے موت ذیل کے طریقہ ہے دیتے ہیں: ایک بیل گاڑی عقی کو جھاڑیوں ہے بھر دیا جاتا ہے: غیب دانوں کے یاؤں کو آپس میں اور ہاتھ کمر کے پیچیے باندھ کر منہ بند کر کے لکڑیوں کے در میان پھینکااور پھرانہیں آگ لگادی جاتی ہے ۔ گاڑی میں مُجۃ بیل خوفزدہ ہو لر گاڑی سمیت بھاگ کھڑے ہوتے ہیں – عمو ہا بیل اور غیب دان انتھے ہی جل مرتے ہیں' کیکن

سمجھی گاڑی کا شہتیر جل جانے کے باعث نیل نج نکلتا ہے۔ جھوٹے غیب دان کچھ دیگر وجوہ کی بناء پر بھی آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ جب باد شاہ اُن میں سے کسی ایک کو ہار ڈالے تو اُس کا میٹا بھی زندہ نہیں چھوڑ آ; تمام نرینہ اولاد کو باپ کے ساتھ ہی مار دیا جا تا ہے 'بس عور توں کی جان محفوظ رہتی ہے۔

سینتمیوں میں حلف اُٹھاتے و قت مندر جہ ذیل ر سوم ادا کی جاتی ہیں:منی کاایک بڑا سا پالہ شراب سے بھرا جا باہے' اور حلف لینے والے فریقین خود کو چاتو کے ساتھ بلکا سازخم لگا کر ا پنے خون کاایک قطرہ شراب میں گر اتے ہیں; پھروہ اِس محلول میں ایک تحنج ' بچھ تیر 'ایک گنڈ اسا اور ایک نیزہ چھنکتے اور ساتھ ساتھ دعا کمیں پڑھتے ہیں: آخر میں دونوں فریق پیالے میں ہے ایک ا یک گھونٹ پیتے ہیں 'اور اُن کے پیرو کاروں میں ہے اہم افراد بھی یمی کرتے ہیں ۔ <sup>سمای</sup>ھ اُن کے باد شاہوں کی قبریں گیرهی (Gerrhi) کی سرزمین میں ہیں جو اُس مقام پر رہتے ہیں جہاں ہے دریائے بور سمینز جہاز رانی کے قابل ہو تاہے۔جب بادشاہ مرجائے تو یہاں چو کور شکل کی ایک بہت بڑی قبر کھودتے ہیں۔ پھر باد شاہ کی لاش کا بیٹ چاک کرے اندرے عفائی کرتے' خالی جگہ میں صنوبر کے ریز ہے' لوبان' اجوائن اور بادیان بھرتے اور پیٹ کو سی کر جسم کو موم میں ملفوف کرتے ہیں;اس کے بعد تیار شدہ لاش کو گاڑی پہ رکھ کر مختلف قبا کل میں پھرایا جا آ ہے ۔ جب لاش کمی قبیلے کے پاس پہنچی ہے تووہ شاہی سینتمیوں کی قائم کردہ روایت پر عمل کرتے ہیں: ہر آ دمی اپنے کان کاایک عکزا کتر تا' بال کوا تا' اپنے باز و پر گولائی میں کٹ رگا تا' پیشانی اور ناک کو زخی کر نا اور اپنے بائیں ہاتھ میں تیر کمبو تا ہے۔ تب لاش کے نگران أے لے کر سنتمیوں کے زیرِ حکومت دو سرے قبیلے میں جاتے ہیں 'اور پچیلے قبیلے والے لوگ اُن کے پیچیے پیچیے چلتے ہیں ۔ اِس طرح سارے قبائل کا چکر لگانے کے بعد وہ خود کو گیر ھی کے علاقہ میں پاتے۔ ہیں جو سب سے پرے واقع ہے – یہاں وہ باد شاہوں کی قبروں کی جانب آتے اور لاش کو ایک گدے یہ بچھا کرتیار شدہ قبرمیں أتار دیتے ہیں – لاش کے دونوں طرف نیزے نصب کیے جاتے میں اور اوپر شہتیر بچھا کر ہید کی شاخیں ڈال دی جاتی ہیں ۔ وہ باد شاہ کی لاش کے روگر د کی خال جگہ پر اُس کی ایک داشتہ (جے گلا دبا کر مارا جاتا ہے) اور ساقی 'خانساماں 'گھو ڑوں کا متم' جام بردار' قاصد' کچھ ایک گھو ڑوں' دیگر تمام مملو کہ جانو روں کے پہلے بچوں اور کچھ طلائی بیا یوں کو بھی د فن کیا جاتا ہے (وہ چاندی یا تانبااستعال نہیں کرتے);اس کے بعد وہ کام میں جُت جاتے اور قبر کے اوپر ایک و سیع ٹیلہ بناتے ہیں --- ہر کوئی کام میں دو سرے پر سبقت لے جانے کی کو شش کر تاہے۔

72 ایک سال گذرنے پر مزید رسوم ادا ہوتی ہیں۔ آنجمانی بادشاہ کے ملا: موں میں ہے

پچاس بہترین (جو سب مقامی سیستمی ہوتے ہیں) میضے جاتے ہیں ۔۔۔ کیو نکہ ملک میں زر خرید غلام نہ ہونے کی وجہ سے سیستمی بادشاہ رعایا میں سے بی پندیدہ افراد کو فتخب کرلیتا ہے۔۔۔ ان پچاس کے پچاس ملاز موں اور ساتھ بی پچاس خوبصور ت ترین گھو ژوں کو گلاد باکر ہار دیا جاتا ہے۔ جبوہ مرجا ئیس تو اُن کا معدہ نکال کر خالی جگہ میں بھو سابھرا اور پھری دیا جاتا ہے۔ اِس کے بعد انہیں جو ژوں کی صورت میں زمین میں رکھتے ہیں اور ہرجو ژے کے اوپر آدھا پیسہ قوی انداز میں رکھتا جاتا ہے' پھر گھو ژوں کی دم سے لے کر سرتک طاقتور نے لمبائی کے رُخ رکھے جاتے ہیں، ہر گھو ژے کے ساتھ ایک کو رُخ رکھے جاتے ہیں، ہر ہو رُے کے ساتھ پھیلا کر ایک گھو نُی سے باندھی جاتی ہیں، ہر ہے۔ فقو ڑے کے ساتھ ایک گور کے ساتھ ایک گور کے ساتھ پھیلا کر ایک گھو نُی سے باندھی جاتی اُن کی ریڑھ کی ہڈی اور گر دن کے راستہ ایک اور کھو نُی گذاری جاتی ہے، جس کا نچلا حصہ جم اُن کی ریڑھ کی ہڈی اور ایک ساکٹ میں متعین ہو تا ہے جو گھو ڑے میں لمبائی کے رُخ گاڑی ہوئی سے باہر نکلار ہتا ہے اور ایک ساکٹ میں متعین ہو تا ہے جو گھو ڑے میں لمبائی کے رُخ گاڑی ہوئی سے باہر نکلار ہتا ہے اور ایک ساکٹ میں متعین ہو تا ہے جو گھو ڑے میں لمبائی کے رُخ گاڑی ہوئی جھو رُدیا جاتا ہے۔

73 - تویہ ہے اُن کا پنے باد شاہوں کو دفتانے کا طریقہ: جمال تک عام لوگوں کا معالمہ ہے و جب کوئی مرجائے تو اُس کے قریبی رشتہ دار اُسے ایک گاڑی میں لٹاتے اور باری باری تمام دوستوں کے پاس لے جاتے ہیں: متونی کا ہردوست انہیں دعوت دیتا ہے 'اور مُردے کے جے کا کھا نابھی اُس کے سامنے رکھاجا تا ہے : چالیس روز تک یمی کارروائی ہونے کے بعد تدفین کی جاتی ہے ۔ پھر تدفین میں حصہ لینے والوں کو مندر جہ ذیل طریقے سے خود کو پاک بناتا پڑتا ہے: ۔۔۔ پہلے وہ اپنے سروں کو اچھی طرح سابن سے دھوتے اور ملتے ہیں : پھر جسموں کو ساف کرنے کے لیے ذیل کے اندا مات کرتے ہیں :وہ زمین میں تین ایک دو سرے کی طرف مجھی ہوئی چھڑیاں آگھ لگاتے اور اُن کے گرد اُون کی پٹیاں لیکھ تا ہوئی جبو ترے (بوتھ) کے اندر زمین پر ایک بلیٹ رکھ کر اُس میں کچھ شرخ کرم پھر نیز بھنگ کے کچھ نے بھی رکھے جاتے ہیں۔

74۔ سینتھیا میں بھنگ آگئی ہے: یہ کافی حد تک من جیسی ہے: ہس اِس کا پودا کچھ او نچااور مگھرد را ہو تاہے: یہ کچھ تو جنگلی طور پر اگماہے اور کچھ کاشت کیاجا تاہے: <sup>سماق</sup>ہ تھریسی اِس کا کپڑا بناتے ہیں جو لنن سے کافی مشاہت رکھتا ہے: یہاں تک کہ اگر کسی ممخص نے بھنگ کو نہ دیکھا ہو تو وہ یقینا اس کیڑے کو لنن ہی سمجھے گا۔

75 ۔ جیساکہ میں نے کہا' سینتھی چند ایک بھنگ کے پیج لیتے اور ڈھکے چبوترے کے اندر سرک کراہے مُسرخ گرم پھروں پر پھینک دیتے ہیں:فور اُ دُھواں اُٹھتااور بخارات اُٹھتے ہیں کہ کوئی یو نانی بخاراتی عنسل اُس کامقابلہ نہیں کر سکتا; سینتھی خوشی سے چلاتے ہیں اور یہ بخارات اُن کے لیے پانی سے عنسل کا متبادل ہو تا ہے; کیونکہ وہ اپنے جسموں کو بھولے سے بھی پانی سے منسیں دھوتے ۔ اُن کی عور تیں صنوبر' دیو دار' لوبان کی لکڑی کا ایک مرکب بنا کر چھر پر بیستی اور اُس میں تھو ژاسا پانی بھی ڈال دیتی ہیں ۔ اس دینر مواد کو وہ اپنے چروں اور سارے جسموں پر لیپتی ہیں ۔ یوں اُن سے ایک بھینی می خوشبو آتی رہتی ہے' اور جب وہ اسکلے دن لیپ کو اُتارتی ہیں قو اُن کی جلد صاف اور چکد ارہوتی ہے۔

سیشمی تمام غیر مکی رسوم کو شدید تابیند کرتے ہیں' بالخصوص یو نانی رسوم کو' جیسا کہ ا ناکار سس اور حال میں سکائیلس نے واضح طور پر دکھایا ہے۔ اول الذکر دنیا کے بہت بڑے جھے میں سفر کرنے اور ہر جگہ اپنی ذہانت کے ثبوت پیش کرنے کے بعد بیلس یونٹ سے ہو تا ہوا واپس سینتھیا روانہ ہوا تو راستے میں سائز کیس بھی ٹھمرا۔ وہاں اُس نے مقامی باشندوں کو بزی شان وشوکت کے ساتھ " دیو ہاؤں کی ماں" 🕰 کا تیو ہار مناتے دیکھااور خود اُس نے بھی دیوی ہے د عدہ کیا کہ اگر وہ محفظ وا مان گھروا ہیں پہنچ گیا تو وہاں بالکل سائز میس والوں کے انداز میں اُس کے لے ایک توبار اور شبینہ جلوس کا اہتمام کرے گا۔ چنانچہ 'جبوہ سیتھیا پنچاتو" ووڈلینڈ" <sup>وق</sup> نامی علاقہ میں گیاجوا یکلین کے بہاؤ کے بالقابل ہے اور تمام اقسام کے در خوں سے فرھا ہوا ہے: وہاں اُس نے تمام رسوم اداکیں ۔ وہ اپی کار روائیوں میں مصروف تھاکہ ایک سینتمی نے اُسے دیکھااور جاکر سالیئس کو سب کچھ تایا۔ باد شاہ سالیئس ذاتی طور پر آیا 'اور اناکار 'سس کی حرکات د کھے کر اُسے تیرے مار ڈالا۔ آج بھی اگر آپ سیستمیوں سے اناکار سس کے بارے میں یو چھی تو وہ لاعلمی کاد کھاوا کریں گے کیو نکہ اُس نے بو نانی خطے میں سفرکے دور ان غیرملکیوں کی روایا ت اپنا لی تھیں۔ تاہم' مجھے ایر یا ہیتھس کے خادم Timnes سے معلوم ہوا ہے کہ اناکار سس سیتھی باد شاه إد انتقارَ من كا جِها اور گنور س ابن لا نيكم ابن سپار گا ميتمس كا بيثا تعار اَ اَ مَا كار سس كاشجره نب واقعی ہے ہے تووہ ضرورا پنے بھائی کے ہاتھوں ہی قتل ہوا ہو گا کیو نکیہ اِدا نتھائر س اُس سالیئس کابیٹا تھاجس نے اناکار سس کوموت کے گھاٹ اُ تارا۔ مثلے

77۔ البتہ میں نے اس سے کافی مختلف ایک اور کمانی بھی منی ہے جو پیلو پونیشیوں نے سائی:
وہ کہتے ہیں کہ اناکار سس کو سینتھیوں کے بادشاہ نے یو نانیوں سے شاسائی پید اکرنے کے لیے بھیجا
تھا۔۔۔ وہ گیااور واپس آکر اطلاع دی کہ لیسیڈ یمونیوں کے سواسب یو نانی ہر قتم کاعلم سیکھتے ہیں;
تاہم لیسیڈ یمونیوں کو صرف صبح گفتگو کرنا آتی ہے۔ یہ بیو قوفانہ کمانی ضرور یو نانیوں نے تفریح
بازی کے لیے اختراع کی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ اناکار سس او پر نہ کورانداز میں ہی غیر
مکلی روایا تا بنانے کے باعث مراتھا۔۔

78 ۔ ای طرح کئی سال بعد سکائیلس ابن ابریا ہیتھس بھی تقریباً اسی انجام ہے دو جار ہوا۔

سینتمی باد شاہ ار یا ہیتھس کے متعدد بیٹے تھے'ان میں ہے ایک سکائیلس تھا' جو کسی مقای سینتمی نہیں بلکہ اِستریا<sup>ا طلع</sup> کی عورت کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اُس کے ہاتھوں میں پرورش پاکر سکائیلس نے یونانی زبان اور حروف ہے وا قفیت پیدا کرلی۔ کچھ عرصہ بعد ایریا ہیتھس کو سیار گا ہیتھس ا گاتھیری کے بادشاہ نے دھوکے ہے قتل کردیا جس پر سکالیلس تخت نشین ہوااور اینے باپ کی ہویوں <sup>۲ طل</sup> میں ہے ایک او پویا نامی عورت ہے شادی کرلی۔ وہ پیدائش طور پر سینتھی تھی اور اُس نے ایریا جیتھس کو ایک بیٹا اور کیس دیا۔ سکائیلس نے جب خود کو سینتھیا کا باد شاہ پایا تو چو نکہ وہ سیستمی انداز حیات کو ناپیند کر ناتھا'اور بچین ہے ہی یو نانیوں کے اطوار پر ہائل تھا'لندا وہ جب بھی اپنی فوج کے ساتھ بور ستمینیوں کے شرمیں آتا (جو اُن کے بیان کے مطابق ملیشیائی آباد کار میں) تو فوج کو شہرکے سامنے ہی چھوڑ کرا کیلا اندر داخل ہو تا' اور احتیاط ہے دروازے بند کرکے یو نانی بو شاک کی بجائے سینتھی کپڑے پہنتا: پھر وہ اسی لباس میں فورم کے ار دگر د محافظوں کے بغیر ٹملتا۔ بور میتمنی دروازوں پر ٹگرانی کرتے رہتے ٹاکہ کوئی بھی سیستمی باشدہ باد شاہ کواس حلئے میں نہ دیکھ سکے ۔ دریں اثناء سکالیلس نے بالکل یو نانیوں والے انداز میں زندگی گذاری' حتیٰ که یونانی رسوم کے مطابق ہی دیو آؤں کو قربانی چیش کر تا تھا۔ اس طرح وہ بور ستمینیوں کے ساتھ ایک ماہ یا زیادہ عرصہ گذار کر دوبار ہ سینتمی لباس پہنتااور رخصت لیتا ۔ اُس نے یہ حرکت باربار کی' حتی کہ اپنے لیے بور سمینز میں ایک مکان بنوایا اور وہاں ایک مقامی عورت کے ساتھ شادی کرلی۔

79۔ لیکن تب اُس کے مقد رہیں لکھی بدقسمتی کالمحہ آگیا۔۔۔وہ موقع جب اُس کی برباد ک ہونا تھی۔ وہ ذایونی سسی باطنیات سے تعارف چاہتا تھا' اور ابھی رسوم میں داخلے کی اجازت حاصل کرنے ہی والا تھا کہ ایک عجیب ترین شگون ظاہر ہوا۔ بور ستمینیوں کے شہر میں اُس کا مکان ایک وسیع و عریض اُور بے بناہ خرچ سے بی ہوئی عمارت تھا' جس کے اردگر دسفید باربل میں تراشے ہوئے زشکھ اور بیمرغ نصب تھے' جن پر اوپر سے بجل گری اور جل کر راکھ ہوگئے۔ تاہم' سکائیلس نے اپنی سرگری جاری ہوگئے۔ اب سیستھی یو بانیوں کے ذایونی سسی غصے کو بر ابھلا کہنے کے عادی ہیں؛ انہیں یو بانیوں کا یہ کمنا بھی پہند نہیں کہ یہ نصور کر نامناسب نہیں کہ انسانوں کو دیوانہ بنانے ولاایک دیو تاموجو د ہے۔ چنانچہ سکائیلس نے ابھی ڈالیونی سسی باطنیات سے تعارف حاصل ہی کیا تھا کہ ایک بور ستمینی نے جا کر سیستھیوں کو یہ خبر پہنچادی۔۔۔ اُس نے کہا'" تم سیستھی مجھ حاصل ہی کیا تھا کہ ایک بور ستمینی نے جا کر سیستھیوں کو یہ خبر پہنچادی۔۔۔ اُس نے کہا'" تم سیستھی مجھ تھا نے ہیں۔ لیکن اب ہمارے دیو تانے ہیں۔ لیکن اب ہمارے دیو تانے میں۔ لیکن اب ہمارے دیو تانے ہیں۔ ایکن اور میرے نسبتھیوں کے سرکر دہ افراد ہور سیستھی

کے ساتھ گئے;وہ انہیں شہرمیں لے گیااور ایک مینار میں چھپادیا ۔ جلد ہی سکایلس عیاشوں کی ایک ٹولی کے ہمراہ مجنونانہ حرکات کرتے ہوئے قریب سے گذراً۔ چھپ کر بیٹھے ہوئے سیتھیوں نے اس معاملے کوایک عظیم بد قشمتی خیال کیا'اور فور اواپس آگر فوج کو آنجھوں دیکھا حال بتایا – چنانچه 'جب سکائیلس بور ستمیز کو چھو ڑنے کے بعد گھرواپس آنے والاتھا تو سستمیوں نے علم بعاوت بلند کردیا – انہوں نے تیریس کو نوا ہے او کتا مابیدا س کواپنا سربراہ بنایا – سکائیلس نے خود کو دربیش خطرے اور گڑ بڑ کی وجہ کا علم ہونے پر تھریس کی جانب راہ فرار اختیار کی۔ او کتاباسیداس نے اُس کا بیچھا کیااور ابھی دریائے اِستر پر پہنچا تھا کہ اُسے تھریسیوں کی فوج سے سامناً گیا۔ دونوں افواج لڑائی شروع کرنے ہی والی تھیں کہ سِتا کلیس <sup>۱۳ ش</sup>لے نے او کتاباسید اس کو یہ پغام بھیجا۔۔۔ "تمہارے اور میرے در میان اسلح کی آ زمائش کیوں کی جائے ؟ تم میرے بھانج ہواور میرا بھائی تمہارے پاس ہے۔ اُسے میرے حوالے کردو 'میں تمہیں سکائیلس واپس کردوں گا۔ یوں تم اور نہ ہی میں اپنی فوجوں کو خطرے میں ڈالیں گے۔ " سِتا کلیس نے بیہ بیغام ایک قاصد کے ذریعہ بھیجااور او کتابا سیداس (جس کے پاس سِتا کلیس کے بھائی میں فیلے نے پناہ لے رکھی تھی) نے شرائط قبول کرلیں۔ اُس نے اپنے ہی چچا کو سِتا کلیس کے حوالے کرکے بدلے میں سکائیلس کو حاصل کرلیا۔ سِتا کلیس اپنے بھائی کو لے کر پسپا ہو گیا; لیکن او کتاما سید اس نے سکا پیلس کا سرومیں ہر قلم کر دیا – یوں سیشمی کٹرین کے ساتھ اپنی روایات ہر قرار رکھتے اور غیر مکی رواجوں کواینانے پر سزادیتے ہیں۔

81- میں قطعی طور پر سے جانے کے قابل نہیں ہو سکا کہ سیستھیا کی آبادی کتی ہے۔ بجھے حاصل ہونے والی معلومات آپس میں مختلف ہیں۔ میں نے کچھ سے ساہ کہ وہ تعداد ہیں بہت زیادہ تھے: دیگر نے انہیں قلیل التعداد بتایا۔ آہم میں نے اپنی آ تکھوں سے اتبای دیکھا ہے۔ بور سمینز اور بپانس کے در میان ایک خطہ ایک سامیدیٹس کما آ آہے۔ میں نے بچھے بھی کہیں اس کاذکر کیا ہے (جہاں بپانس میں آنے والے ایک ترش چشنے کے متعلق بات کی تھی) فیلیہ تو یہاں کانسی کا ایک پالہ پڑا ہے۔۔ براسود کے دہانے پر رکھے ہوئے پیالے سے چھ گنا بڑا۔۔ نہے پوسائیٹس ابن کلیو مبروٹس نے وہاں نصب کروایا تھا۔ جن لوگوں نے وہ برتن نہیں دیکھا انہیں میری ہے بات بہ آسانی سمجھ آ جائے گی کہ سیستھی پیالے میں چھ سوا بحفور ہے آ سلی سمجھ آ جائے گی کہ سیستھی پیالے میں چھ سوا بحفور ہے آ سلی سمجھ آ جائے گی کہ سیستھی پیالے میں چھ سوا بحفور ہے آ سلی سمجھ آ جائے گی کہ سیستھی پیالے میں چھ سوا بحفور ہے آ سلی سات میں اور بیان دیا ۔ ان کے ایک بادشاہ ایریا نتیس نے اپنے توام کی تعداد جانے کی خواہش میں سب کو حکم دیا کہ وہ آ ٹری وقت میں اُسے اپنے ایک ایک تیر کی نوک تو ڈکر دیں۔ انہوں نے تعیل کی اور یوں بادشاہ کے ہاں تیر کی نوکوں کا ایک بیت بڑا ڈھر جمع ہوگیا باد شاہ نے اس لوہ کے ایک ایک ایک بیت بڑا ڈھر جمع ہوگیا باد شاہ نے اس لوہ کے ایک ایک ایک بادشاہ کے ہاں تیر کی نوکوں کا ایک بست بڑا ڈھر جمع ہوگیا باد شاہ نے اس لوہ کے ایک ایک ایک بادی یا اگا کہ بار شاہ کے ہاں تیر کی نوکوں کا ایک بست بڑا ڈھر جمع ہوگیا باد شاہ نے اس لوہ کے آئی کیا کہ کار

شکل دینے کاار ادہ کیا کہ جواخلاف تک منتقل ہو تی رہے ۔ چنانچہ اُس نے لوگوں کو یہ پیالہ ہوا کر دیا اور اے ایکسامپیئس سے منسوب کیا۔ سینتھیوں کی تعداد کے بارے میں مجھے بس میں کچھے معلوم ہو سکاہے ۔۔

82۔ علاقے میں اس کے دریاؤں کے سوااور کوئی حیرت انگیزبات نہیں ہے۔۔۔ یہ دریا کسی بھی دو سری سرزمین کے دریاؤں کی نسبت بڑے اور کثیرالتعداد ہیں۔ اس کے علاوہ وسیع میدان قابل ذکرہے۔ میں ایک اور چیز کاذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ ایک چٹان پر ہیرا کلیس کا نقش پا دکھاتے ہیں 'جس کی صورت توانسانی نقش پاجیسی لیکن لمبائی دو کیوبٹ ہے۔ یہ تائیرس کے پڑوس میں ہے۔اس کوبیان کرنے کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔

83۔ سیستمیوں کے خلاف دار یوش کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں 'قاصدوں کو باد شاہ کے پیغامت دے کر ہر طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔۔۔ کچھ سے فوجی دستے' کچھ سے بحری جہاز' جبکہ کچھ سے تھرلی یو سفورس پر فبل بنانے کو کما گیا۔ ایسے میں ارتابانس ابن ستاسس اور برادر داریوش نے باد شاہ سے مہم منسوخ کرنے کی در خواست کی اور زور دیا کہ سیستمیا پر حملہ کرنے کے نمایت مشکل کام میں نہ پڑے ۔ کمشل تاہم' ارتابانس کا یہ اچھامشورہ داریوش کو اس کے ارادے سے بازنہ رکھ سکا۔ چنانچہ اُس نے مزید کچھ نہ کما اور جب داریوش کی تیاریاں کمل ہو گئیں تو وہ اپنی فوج کولے کر سوسا سے روانہ ہوا۔۔

84۔ تب ہی ایک فاری فخص اوبازی میں کے تین بیٹے فوج میں شامل تھ 'نے آگر بادشاہ سے درخواست کی کہ اُس کے تین میں سے ایک بیٹے کو جنگ میں نہ جانے کی اجازت دیدے۔ داریوش نے جیسے اُسے اپناایک درخواست گذار دوست سمجھتے ہوئے جواب دیا ''کہ میں ان جسمی کو بیس رہنے کی اجازت زیتا ہوں۔ ''اوبازس خوشی سے پھولے نہ سایا: آنہم بادشاہ نے اپنے مصامین کو تھم دیا کہ اوبازس کے تیوں بیٹوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ یوں وہ جنگ پر نہ گئے 'گرا نئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں اُس

85۔ سوسا سے روا گل کے بعد دار یوش بوسفوری کے ساطوں پر کالسید ون قطع کے علاقہ میں پہنچا' جہاں ٹبل بنایا گیا تھا' تو اُس نے بحری جہاز لیا اور وہاں سے سائیانی جزائر کی جانب گیا جو یو نانیوں کے مطابق بھی بینچااور یو نئس کی مساحت کی ' یو نانیوں کے مطابق بھی پائی پر تیرا کرتے تھے ۔ وہ معبد خلامیں بھی بینچااور یو نئس کی مساحت کی ' جو کافی قابل ذکر ہے ۔ دنیا میں کوئی اور سمندر اتنا خوبصورت و حیرت انگیز نہیں ہے لمبائی میں 11,100 فرلانگ اور چوڑائی میں زیادہ سے زیادہ 3,300 فرلانگ ہے ۔ لللہ وہانہ صرف چار فرلانگ چوڑا ہے ، اور یہ بوسفورس نامی آبنا کے (جس کے پار جانے کے لیے وار یوش نے م بل بنوایا تھا) بحراسود ہے لے کر پرویو نئس تک 120 فرلانگ لمباہے ۔ پرویو نئس پانچ سوفرلانگ چوڑا اور 1400 فرلانگ لباہے۔ اس کے پانی بہہ کر دیلس پونٹ میں جاتے ہیں جس کی لمبائی 400 فرلانگ ہے۔ اور چوڑائی 7 فرلانگ سے زیادہ نہیں۔ دیلس پونٹ یجیئن نامی کشادہ سندر میں کھاتا ہے۔ 86۔

86۔ یہ فاصلہ مندر جہ ذیل طریقے سے ناپے گئے ہیں۔ طویل دن میں ایک کشی عمو ماسر ہزار فیدم فاصلہ طے کرتی ہے اور رات میں چھیانو سے ہزار۔ اب سمندر کا سب سے لمبا مقام ' پونش کے دہانے ہے لکر دریائے فاسس تک 'نو دن اور آٹھ راتوں کا سفرہ ۔۔۔ یوں کل فاصلہ ۱۱٫۱۵۵ فرلانگ بنتا ہے۔ پھر سمندر کے سب سے چوڑے مقام الله یعنی سنڈیکا سے دریائے تھر موڈوٹ کے کنار سے معملی سکارا تک ' کا باہمی فاصلہ تین دن اور دو راتیں ہے ہیں کل 30 لاکھ تمین ہزار فیدم یا 3,300 فرلانگ بنتے ہیں۔ میں نے یو نش ' بو سفور س اور ہیلیس پونٹ کو ای طریقے سے ناپا۔ پونش کے ساتھ ایک جھیل بھی ہے جس کا سائز بچھ نیادہ چھوٹا نہیں۔ اس جھیل کے پانی بہہ کہ یو نشس میں گرتے ہیں; اسے میونش 'اور پونشس کی ہاں بھی کہاجا تا ہے۔

87۔ داریوش نے جائزے کاکام کمل کرنے کے بعد کشتی کا اُرخ واپس بی کی جانب مو ڈا جو ایک ساموی مینڈرو کلیس نے اُس کے لیے تیار کیا تھا۔ اُس نے بو سفورس کا بھی سروے کیا اور وہاں اُس کے ساملوں پر سفید ماریل کے دو ستون بوائے جن پر اُن تمام اقوام کے نام تحریر کروائے جو اُس کی فوج میں شامل تھیں۔۔۔ایک ستون پر یو نائی اور دو سرے پر اشوری رسم الخط سللہ میں اس کی فوج تمام محکوم قوموں سے بنائی گئی تھی'اور کل تعداد' بحری افواج کو چھو ڈ کر کروائے ہو اُن فوج تمام محکوم قوموں سے بنائی گئی تھی'اور کل تعداد' بحری افواج کو چھو ڈ کر کروں موار فوج)' بحری بیزا 600 جمازوں پر مشتل تھا۔ چھ عرصہ بعد باز نظینی بیہ ستون اُنھاکرا ہے علاقے میں لے گئے اور وہاں انہیں اور تھوری اور تماس تمالے کے بنائی گئی قربان گاہ میں استعمال کیا۔ ایک بلاک وہیں رہ گیا: یہ بائن نظینہ میں ڈایونی سس کے معبد کے قریب پڑا ہے' اور اس پر اشوری رسم الخط تحریر ہے۔ جس جگہ پر داریوش نے بو سفورس پر بی باند ھا تھا' وہ میرے خیال کے مطابق بائن نظینہ شراور آ بنائے کے دہانے پر بو سفورس پر بی باند ھا تھا' وہ میرے خیال کے مطابق بائن نظینہ شراور آ بنائے کے دہانے پر بو سفورس پر بی باند ھا تھا' وہ میرے خیال کے مطابق بائن نظینہ شراور آ بنائے کے دہانے پر بی عبد کے قسف میں تھا۔

88۔ داریوش مینڈرو کلیس کے بنوائے ہوئے اس ٹی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ نہ صرف اُسے تمام رسمی تحا نف' بلکہ ہر قتم کے دس دس تخفے مزید بھی دیئے۔ مینڈرو کلیس نے ان انعامات کے پہلے منافعوں کو نذر کرنے کی غرض سے ایک تصویر بنوائی جس میں سارا ٹی دکھایا گیا تھا' جبکہ بادشاہ داریوش قریب ہی تخت نشین تھا اور اُس کی فوج ساننے سے گذر رہی تھی۔ اُس نے یہ تصویر ساموس میں جو نوکے معبد کو بھیجی' اور ساتھ ایک تحریر نسلک کی:

مچھلیوں سے بھرئے ہوئے بوسفوری پہ 'پل باندھنے کے بعد

مینڈرو کلیس نے ہیرائے معبد میں یہ پر فخریاد گار بھیجی: جب وہ اپنے لیے ہنر مندی کے ساتھ ناموری عاصل کرپایا توباد شاہ کو مطمئن کرکے ساموس کو عزت بخشی یہ تھی اس کارناہے کی یاد گار جو میل کے موجد نے اپنے چھیے چھوڑی۔

89۔ داریوش مینڈور کلیس کوانعام دینے کے بعد یورپ میں گیا' جبکہ ابو نیاؤں کو پونئس میں داخل ہونے اور بذریعہ بحری جہاز اِستر کے دہانے پر پہنچنے کا تھم دیا۔ وہاں اُس نے انہیں کہا کہ دریا کے آرپار ایک فی باند ھیں اور اُس کے آنے کا انتظار کریں۔ ایو نیائی' ابولیائی اور بیلس پونٹی ایسی اقوام تھیں جنہوں نے اُس کی بحری فوج کی مرکزی طاقت فراہم کی تھی۔ چنانچہ بحری پیزہ سائیائی جزیروں کے ساتھ ہو تا ہوا سید ھا اِسترکی جانب بڑھا اور دریا کے دھارے تھیم ہونے والی جگہ پر گلاہ (سمندرے دو دن کے فاصلے پر) پہنچ کر دریا کی گردن پر جُوا ڈالا یعنی بل ہونے والی جگہ پر شاہ دریں اثناء داریوش بوسفورس کو اُس پر بنے ہوئے میل کے ذریعہ عبور کرکے تھریس میں

ے گذرا: رائے میں تیاری دریا کے مافذ کے قریب پڑاؤ ڈالااُور تین دن گذارے۔ 90۔ دریائے تیاری کے آس پاس رہنے والوں کا بیان ہے کہ یہ سب سے زیادہ صحت

بخش دریا ہے' اور دیگر بیاریوں کے علاوہ انسانوں یا جانور دونوں کے کھرنڈ بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کے 88 ماغذ ایک بی بہاڑ میں سے نکلتے ہیں' جن میں کچھ ٹھنڈے اور کچھ گرم ہیں۔وہ ہیر پئم

ے میں اسلام اور بھر تھس) اللہ اور بحراسود کے کنارے واقع اپانونیا ہے ایک ہی جتنے ' یعنی دودن کے فاصلے پر واقع ہے – بید دریائے تیار س کو نٹا دیسٹر س کی ضمنی شاخ ہے جو ایگریا نیس میں گر آ ہے (اور

پرول ہے میں جانے میں جبکہ ہربس اینس مطلع شرکے قریب سمندر میں)۔ ایگریا نیس ہربس محللہ میں جبکہ ہربس اینس مطلع شرکے قریب سمندر میں)۔

91 ۔ داریوش تیاری کے ان کناروں پر رُ کااور خیبے گاڑے۔ دریانے اُسے اس قدر لبھایا کہ اُس نے یہاں بھی ایک ستون نصب کروائے اُس پر تحریر کھدوائی:" تیاریں کے چیشے تمام

دریاؤں کے پانی سے زیادہ خوب صورت اور شاندار پانی فراہم کرتے ہیں: خوبصورت اور شاندار

ترین انسان داریوش ابن ستاسپس' فار سیوں اور پورے براعظم کا باد شاہ سینتھیا کی جانب پیش قد می کرتے ہوئے یہاں آیا تھا۔ "<sup>918</sup>

92۔ آگے بڑھنے پر ایک اور دریا آر فسکس آیا جو اوڈ ریسیوں <sup>• الل</sup>ے ملک میں ہے ہو َ۔ گذر تا ہے۔ یہاں اُس نے ایک مخصوص جگہ متعین کی جہاں اُس کی فوج کے ہر سابی نے گذرتے ہوئے ایک ایک پھر پھینکا۔ پھرداریوش دوبارہ روانہ ہوا'اور اپنے پیچھے اُن پھروں ہے

کد رہے ہوئے ایک ایک چھرچھیٹا۔ پھرداریوس دوبارہ روانہ ہو! بنی ہوئی بڑی بڑی میاڑیاں چھو ڑگیاجو سپاہیوں نے چھینکے تھے۔

93 جبوه استردریا پر پہنچا تو سب ہے پہلے گئیتے اعلی ہو ٹوں کو مطبع کیا جوانی لافانیت

پر بھین رکھتے تھے۔ سالمیڈیسس کے تھریسیوں اور اپالونیا ومسمبریا نامی شہروں ہے اوپر آباد لوگوں۔۔۔سکائر میادے اور نیسانی۔۔۔ نے بلا جیل وجت خود کو داریوش کے حوالے کردیا; کیکن تکسیتے نے اپنا بڑا زبردست دفاع کیا گر آخر کارغلام بنالیے گئے 'حالا نکہ وہ تمام تھرلی قبائل ہے زیادہ شریف اور منصفانہ بھی ہیں۔ <sup>۴ الل</sup>ے

94 — لافانیت کے بارے میں گئیتے کا عقیدہ مندرجہ ذیل ہے۔ وہ مجھتے ہیں کہ انہیں حقیقاً موت نہیں آتی' بلکہ وہ اس زندگی کے بعد نالموکسس میں جاتے ہیں' جے کچھ لوگ حقیقاً موت نہیں آتی' بلکہ وہ اس زندگی کے بعد نالموکسس میں جاتے ہیں' جے کچھ لوگ Gebeleizis کی بستے ہیں آکہ وہ اُن کی متعدود رخواستیں پہنچا آئے۔ اُسے بیعیج کا طریق کارہہے ۔۔۔ اُن میں سے چندلوگ اپنے اپنے میں تین تین تین تین تیز پر کر کھڑے ہوجاتے ہیں; دیگرلوگ نتخبہ قاصد کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر ہوا میں اس طرح اُنچا التے ہیں کہ وہ تیروں کی نوکوں پر گر ہے۔ اگر تیراُس میں پروئے جا کیں اور وہ مرجائے تو خیال کیا جاتا ہے کہ دیو تا اُن پر مربان ہے; لیکن اگر الیا تیہ ہو تو وہ اُلٹا قاصد کو می بُرا آ د می قرار دیتے ہیں اور کی اور کو متحب کرتے ہیں۔ پیغام اتن دیر تک میں دیئے جاتے ہیں جب بحک قاصد زندہ ہو۔ وہی لوگ رعدوبار ال ہونے پر اپنے تیروں سے تاس کا نشانہ لیتے اور دیو تاؤں کے خلاف دھم کی آمیز جملے ہو لتے ہیں; وہ یقین رکھتے ہیں کہ اُن کے دیو تاکہ سوااور کوئی خداموجود نہیں۔

95۔ پیلس پونٹ اور پونٹ کاروں پر آباد یو نانیوں نے جھے بتایا ہے کہ یہ خالمہ وکسس در حقیقت ایک ساموس کارہنے والاانسان تھا'اور وہاں فیٹاغور ثابن منیسار کس کا غلام تھا۔ اللہ وہ آزادی پانے کے بعد ساموس سے نکا اور واپس اپنے علاقے میں آیا۔ اُس وقت تحریی بڑے ختہ حال اور غریب جابل نسل تھے: چنانچہ زالموکس یو نانیوں اور بالخصوص اُن کے بہندیدہ ترین فلنی فیٹاغور ث کے ساتھ تجارت کے ذریعہ ایونیائی انداز حیات اور اُن کے شتہ آداب سے واقف ہوا؛ اُس نے ایک چمیر(کمرہ) بنوایا جہاں وہ و قتا فو قتا تمام اہم تحریبیوں کو دعوت پر بلا آئاور اس موقع پر تعلیم دیا کر تا تھا کہ اس دعوت میں شریک لوگ اور نہ ہی اُن کے دعوت پر بلا آئاور اس موقع پر تعلیم دیا کر تا تھا کہ اس دعوت میں شریک لوگ اور نہ ہی اُن کے دغور دیا گاہوں گے جہاں انہیں ہر مرت سے بھرپور زندگی گزار نے کو ملے گی۔ اس قتم کے وعظ دینے کے ساتھ ساتھ وہ ایک زیر زمین کمرہ بھی تغیر کروا رہا تھا' اور جب وہ کمل ہو گیا تو تحریبیوں کی نگاہوں کے سانے اُس میں غائب ہو گیا: تحریبیوں کو اس ضیاع کا بہت دکھ ہوا اور وہ رونے دھونے گئے۔ نالموکسس تین سال تک تحریبیوں کو اس ضیاع کا بہت دکھ ہوا اور وہ رونے دھونے گئے۔ نالموکسس تین سال تک اُس کی تعلیمات کی حجائی پر بھین آگیا۔ یہ یو نانیوں کی بیان کردہ روایت ہے۔ اُس کی تعلیمات کی حجائی پر بھین آگیا۔ یہ یو نانیوں کی بیان کردہ روایت ہے۔

96۔ مجھے ذاتی طور پر نہ تو نالموکسس اور اُس کے زیر زمین کمرے والی کہانی پر پورا یقین ہے اور نہ ہی اسے سروست مسترد کرتا ہوں: بلکہ میرے خیال میں نالموکسس کا دور فیٹاغور ش سے بہت پہلے کا تھا۔ آیا واقعی نالموکسس نام کا کوئی آدی گذرا ہے یا نہیں' یا کیا نالموکسس محض گئیتے کا ایک مقامی دیو تاہے ؟--- میں ان سوالات کو یہیں چھوڑ آ ہوں۔ بہاں تک ان وظا کف پر عمل پیرا لوگوں گئیتے کا تعلق ہے تو فارسیوں نے انہیں مغلوب کرلیا تھااور وہ داریوش کی فوج کے ہمراہ تھے۔

دار ہوش این بری افواج کے ساتھ دریائے اِستریر پہنچاتو دستوں کو دریایار کروایا' اور جب سب اُس پار عَلِي گئے تو ابو نیاوَں کو ' پِل تو ژنے اور پھر بحری فوج کے ساتھ زمنی کوج کرنے کا تھم دیا۔وہ اُس کے تھم پر عملدر آمد کرنے ہی وائے تھے کہ ماکتیلینیوں کے جرنیل کو ئیس ابن ایرکسانڈر نے بادشاہ ہے ایک خواہش کا اظہار کرنے کی اجازت جای اور پھر بولا:---" جناب' آپ ایک ایسے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں جس کاکوئی حصہ زیر کا ثبت نہیں' اور جہاںا کیک بھی آباد شہر نہیں ہے ۔ اِس م پل کوجوں کاتوں رہنے دیں 'اور اِس کے معمار وں کو میں گرانی پر چھوڑ جائیں۔اگر ہم نے سئتھیوں پر غلبہ پالیااد رانی خواہش میں کامیاب رہے تو ای رائے سے واپس آئیں گے: یااگر ہم انہیں مغلوب نہ کر سکے تو تب بھی ہاری ہپائی کاراستہ محفوظ ہو گا۔ مجھے جنگ میں سینتھیوں کی فتح کا کوئی خوف نہیں' بلکہ اِس بات سے ڈر تا ہوں کہ کہیں وہ ہمیں ملیں ہی نہ اور ہم اُن کے علاقے میں گھومتے پھرتے رہیں ۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے خو د یماں پیچیے رہ جانے کی امید میں آپ کو بیہ مشور ہ دیا ہے: لیکن بچ بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں حالات کے مطابق بمترین تجویز دینے کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے: نہ ہی میں پیچھے رہ جانے پر راضی ہوں' بلکہ ہرصورت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ''کو کیس کے مشور ہ پر داریوش بہت خوش ہوااور جواب دیا:---- "پارے لسبوی' جب میں بحاظت اپنے محل میں واپس پہنچ جاؤں تو تم ضرو رمیرے پاس آنا' میں تمہارے ان انجھے الفاظ کاصلہ انجھے سلوک کی صورت میں دوں گا۔"

98 ۔ یہ کمہ کر داریوش نے ایک چمڑے کا چابک لیا اور اُسے 60 گر میں لگا کر ایونیائی جنگجوؤں کو بلایا اور کہا:"اے ایونیائے مردو' میں مبل کے متعلق دیئے گئے اپنے سابق احکامات واپس لیتا ہوں۔ دیکھویہ ایک چابک ہے: اسے پکڑو' اور اِس کے بارے میں میرے تھم پر عمل کرو۔ جس دن میں تمہیں سنتھیامیں آگے بڑھنے کو کموں تو ہر روزان میں سے ایک گرہ کھولتے جانا۔ اگر میں آخری گرہ کھلنے سے پہلے واپس نہ آؤں تو اپنے گھروں کو واپس چلے جانا۔ دریں اثناء تم فی کی مختلط انداز میں تھا ظنت کرنا۔ یہ کام کر کے تم میرے اوپر بڑا احسان دریں اثناء تم فی کی مختلط انداز میں تھا ظنت کرنا۔ یہ کام کر کے تم میرے اوپر بڑا احسان

کرو گے ۔ " داریو ش نے بیر کمہ کر پوری رفار کے ساتھ کو چ کیا۔

99۔ سامل مندر کے رائے آئیں تو سنتھیائے پہلے تھریں آئا ہے۔ پہلے ہموار زمین آئی ہے اور پھر سنتھیا شروع ہو تا ہے۔ اس مقام پر اِستر مشرق کی جانب منہ کرکے سندر میں گرتا ہے۔ اب میں اِسترے شروع کرکے سنتھیا کے سندر کی ساحل کی بیا کش بیان کروں گا۔ اِستر کو پار کرتے ہی پر انا سنتھیا شروع ہو تا اور کار سینی تی نای شر تک جاری رہتا ہے۔ یہاں اِس سندر کے قریب ایک کو مستانی خطہ میں کالی پو نش میں اندر تک جاتا ہے جس میں غیر ہموار کیرونیسے میں مائی مقام کک توری (Tauri) رہتے ہیں 'پھر سے بہاڑ سندر میں مشرق کی جانب مُر جاتے ہیں۔ کو نئد سنتھیا کی سرحدیں دو مختلف سمندروں کی دونوں اطراف تک پھیلی ہوئی ہیں۔۔ ایک بحوب اور دو سری مشرق کی طرف: ایشکا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اور توری کو سنتھیا میں وہی جنب اور مناسل ہے جو ایشکا میں ایک غیر کمکی لوگوں کو حاصل ہے 'وہ تھو رئیس ہے لے کرانا فلسٹس کی بستی تک شوینم کی اونچی سرز مین پر آباد ہوتے 'بشر طیکہ سے خطہ سمندر میں کچھ اور آگے تک گیا کی بستی تک شوینم کی اونچی سرز مین پر آباد ہوتے 'بشر طیکہ سے خطہ سمند ر میں کچھ اور آگے تک گیا کی بستی تک شوینم کی اور آگے تک گیا ہو تا ہے لیا ایک انداز میں بیان کروں گا۔ یوں سمجھ لیس کہ سے آیا جیچیا (lapygia) میں کے لیے اسے ایک الگ انداز میں بیان کروں گا۔ یوں سمجھ لیس کہ سے آیا جیچیا (lapygia) میں برونڈ و سئم آباد ہیں۔ یہ دو مثالیں دو سروں کی تعداد بتاتی ہیں جبکہ زمین کی شکل توریکا ہے کانی کمتی طبتی ہے۔۔

100 ۔ اِس خطے ہے آگے ہم دوبارہ سیستھیوں کو توری ہے بالائی ملک اور مشرقی سمندر پر سرحدی علاقوں 'اور بمیری بوسفورس و پالس میویس کے مغرب میں واقع دریائے تناکس تک کے سارے علاقے پر بھی قابض پاتے ہیں۔ جہاں تک سیستھاکی بری حدود کا تعلق ہے قائر ہم دریائے استر ہے شروع کریں تو اِسے مندرجہ ذیل قبائل میں بالتر تیب گھرا ہوا پاتے ہیں: اگاتھیری 'نیوری 'اینڈروفیگا اور میلا نکلینی۔

101 ۔ یوں سیستھیا کی جغرافیائی شکل چوکور بنتی ہے اور دو اطراف پر سمندر ہے ۔ ۔ ۔ یہ براعظم پر بھی اتنا ہی آگے تک گیا ہوا جتنا کہ ساحل کے ساتھ ہے ۔ کیونکہ دریائے استر سے بور ستھیز تک کاسفر 10 دن کا 'اور اتنا ہی آگے بور ستھیز سے پالس میونس تک ہے ' جبکہ ساحل سے میلا نگلینی (جو سیستھیوں ہے او پر رہتے ہیں) کے ملک تک 20 دن کاسفر ہے ۔ میرے خیال میں ایک دن کاسفر دو سو فرلانگ بنتا ہے ۔ چنانچہ ' سیستھیا کار قبہ چار ہزار مربع فرلانگ بنتا ہے ' یعنی ہر طرف ہے چار چار ہزار فرلانگ بنتا ہے ' یعنی ہر طرف ہے چار چار ہزار فرلانگ ۔

102 ۔ سیستمیوں نے اپنی صور تحال پر غور کرتے ہوئے میہ جانا کہ وہ اپنے آپ میں اتنے

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

طاقتور نہیں ہیں کہ داریوش کی فوج سے کھلی جنگ لڑ سکیں' چنانچہ انہوں نے پڑوی ممالک کو پیغام بھیج 'جن کے بادشاہ پہلے ہی ایک اس قدر وسیع لشکر کی پیش قدی کے بارے میں باہم مشاورت کر چکے تھے۔ اُن میں توری' اگاتھیری' نیوری' اینڈرو قیمی' میلانکلینی' کمیلونی' بیوڈ نی اور سور وہاتے کے بادشاہ شامل تھے۔

103۔

توری مندرجہ ذیل روایات پر عمل پیراتھے۔وہ کی عمرائے ہوئے جماز کے تمام آدمیوں کو کنواری کی جھینٹ کرتے 'اور موسم کے باعث تمام یو نانیوں کو اُن بند رگاہوں پر ٹھمرنا پر تا تھا۔ قربانی کا طریقہ یہ ہے۔ابتدائی رسوم کے بعدوہ قربانی کے لیے لائے گئے آدمی کے سرپر لا تھی ہے وار کرتے ۔ کچھ میانات کے مطابق اِس کے بعدوہ دھڑ کو چوٹی پر ہنے معبد سے نیچ بھیئئے اور سرکوایک صلیب پر ٹھونک دیتے ۔ کچھ دیگر کا کمنا ہے کہ سرکے ساتھ تواو پر والاسلوک ہی ہوتا ہے لیکن جمم کو بہاڑ سے نیچ نہیں پھینکا جا تا۔۔ بلکہ دفن کر دیا جاتا ہے ۔ جس دیوی کو یہ قربانیاں ہیش کی جاتی جس وہ خود توری کے مطابق اگامیمن کی بیٹی افی بینیا کے کہا تھی ۔ وہ جنگی قیدیوں کے ساتھ مندر جہ ذیل سلوک کرتے ۔ و مثنی قیدیوں کے ساتھ مندر جہ ذیل سلوک کرتے ۔ و مثنی کو قید کرنے والا شخص اُس کا سرکاٹ کر اپنے گھر میں ساتھ مندر جہ ذیل سلوک کرتے ۔ و مثنی کو قید کرنے والا شخص اُس کا سرکاٹ کر اپنے گھر میں کی حفاظت میں رہے ۔ یہ لوگ کھمل طور پر جنگ اور لوٹ بار پر گذارہ کرتے ہیں۔

104۔ اگاتھیری ایسے انسانون کی نسل ہیں جو بہت امیراور سونا پہننے کے شوقین ہیں۔ اُن کی یو یاں مشتر کہ ہوتی ہیں ناکہ وہ سب آپس میں بھائی چار ہ قائم رکھیں '<sup>۸ کیل</sup>ے ایک خاند ان بن کر رہیں اور ایک دو سرے سے رشک و نفرت کا شکار نہ ہوں۔ دیگر حوالوں سے اُن کی رسوم تھریسیوں سے کافی مماثکت رکھتی ہیں۔

105 نیوریوں کی رسوم سیستھیوں ہے ملتی جیں۔ داریوش کے جملے ہے ایک پشت پہلے انہیں سانپوں کے ایک کشرالتعداد لفکر نے اُن کے وطن ہے باہر نکال دیا۔ اُن میں ہے کچھ تو اُن کے اس اُن کے اپنے علاقہ میں پیدا ہوئے ' جبکہ ایک بہت بڑی تعداد ثمال کے صحراؤں ہے آئی۔ اس مصیبت کے پیش نظروہ اپنے گھروں ہے بھاگ گئے اور بیوڈ پنی کے پاس پناہ لی۔ لگتا ہے کہ بیہ لوگ شعبدہ گر ہیں: کیونکہ سیستھیوں اور سیستھیا میں آباد یو نانیوں کا کہنا ہے کہ ہرنیوری سال میں ایک مرتبہ کچھ دن کے لیے لوم <sup>6 ما</sup>للہ بن جا آباد رکھروا پس اپنی شکل میں آجا آب ہے۔ ' میللہ مجھے تو اس پر میست پُر یقین اصرار کرتے ہیں اور اپنی سچائی کے لیے قتم اٹھانے کو بھی سیس 'لیکن وہ اس پر بہت پُر یقین اصرار کرتے ہیں اور اپنی سچائی کے لیے قتم اٹھانے کو بھی سیار ہیں۔

 ہے; لیکن وہ اپنی می ایک مخصوص بولی بولتے ہیں۔ ان علاقوں کی کمی بھی دو سری قوم کے برخلافوہ آدم خور ہیں۔

107۔ میلانگلینی <sup>۳۲</sup> سب کے سب کالی عبا ئیں پہنتے ہیں اور اس سے ان کانام یہ پڑگیا۔ اُن کی روایات سینتمی ہیں۔

يو ذيني ايك بزي اور طاقتور قوم بين: أن سب كي ممري نيلي آئليس اور چمكدار سرخ بال ہیں۔ اُن کے علاقہ میں ایک مکیونس نامی شهر لکڑی کی بلند دیوار میں گھرا ہوا ہے جو ہر لمرف 30 فرلانگ کمبی ہے۔ وہاں سب گھراور سب معبد ایک ہی چیزے بنے ہیں۔ معبدیو نانی دیو تاؤں کے اعزاز میں ہے ہیں اور انہیں یو نانی انداز میں مور تیوں' قربان گاہوں اور زیار ت گاہوں سے سجایا گیا ہے جو سب لکڑی کی ہیں ۔ ہرسال ڈایونی سس کے اعزاز میں ایک تیو ہار بھی منعقد ہو تا ہے جس میں مقامی لوگ ڈالیونی سسی طرب خیزی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیونکہ در حقیقت کیلونی قدیم دور میں یو نانی ہی تھے 'جو ساحل پر واقع فیکٹریوں ہے بے دخل کیے جانے پر یو ڈیل کے پاس گئے اور وہیں **ل** کر رہنے گئے ۔ وہ آج نبھی نیم یو نانی نیم سینتھی زبان بولتے ہیں ۔ <sup>'</sup> آنهم' بیوژینی کی بولی ہو بیو مملونی والی نئیں' نہ ہی اُن کا طرز حیات یکساں ہے ۔وہ علاقے کے اصل رہائش اور خانہ بروش ہیں ،وہ کسی بھی پڑوی نسل کے برخلاف جو کیں کھاتے ہیں۔ اِس کے برعکس کیلونی تھیتی ہاڑی کرتے 'روٹی کھائے' باغ اُگاتے ہیں' اور خط و خال اور رنگت میں بیوڈیلی سے قطعی مختلف ہیں۔اس کے باوجو دیونانی ان موخرالذ کر کو کیلونی کتے ہیں' لیکن انہیں یہ نام دیناایک غلطی ہے۔ اُن کے ملک میں ہر تنم کے در خوں پر مشمل گھنے جنگل ہیں۔ سب سے زیادہ گھنا حصہ ایک چو ڑی گمری جھیل ہے جس کے ار دگر دوالی دلدلی زمین پر سر کنڈے اُگتے ہیں۔ یہاں ایک چوکور چرے والے جانور سگ آبی (Beaver) کی مدد ہے اُود بلاؤ کپڑے جاتے ہیں۔ مقامی باشندے سگ آبی کی پوشین اپنے مجبوں کے کناروں پر لگاتے ہیں اُور اِن سے ایک رخم کی بیار ی کاعلاج بھی کرتے ہیں۔

 خطوں کی جانب روانہ ہو کمی; راہتے میں نظر آنے والے جنگلی گھو ژوں کا پہلا ریو ژانہوں نے پکڑااور ان کی پشت پہ سوار ہو کرسینتمی علاقے میں لوٹ مار کرنے نکل پڑیں ۔

111۔ سنتھیوں کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنا و پر کیے گئے جملے کاکیا کریں۔۔۔ لباس 'زبان حتی کہ قوم بھی نامعلوم تھی۔۔۔ و شمن کی آمد کا انداز بھی ایک بجوبہ تھا۔ آئیم 'وہ انہیں ایک ہی عمرکے مرو اسلی سمجھتے ہوئے مقابلہ کرنے باہر نکلے اور اُن سے جنگ لڑے۔ مقتولین کے پچھ جہم ہاتھ گئنے پر انہیں حقیقت معلوم ہوئی۔ پھر اُنہوں نے اور کسی حملہ آور کو مارنے کی بجائے اُن کے ظان اپنین حقیقت معلوم ہوئی۔ پھر اُنہوں نے اور کسی حکم دیا گیا کہ وہ حملہ آور عور توں کے قریب ہی اپنیا کہ وہ حملہ آور عور توں کے قریب ہی پڑاؤ کریں اور و ہی پچھ کریں جو انہیں کر آد یکھیں۔۔۔ جب امیزون اُن کے ظان پیش قدی کریں تو بچھے ہٹ جا کیں اور لڑنے ہے گریز کریں۔۔۔ جب وہ اُک جا کیں تو آگے بڑھیں اور اپنے فیے دشمن کے پڑاؤ کے قریب لگا کیں۔ اُن کی اِس کارروائی کا مقصد اس قد ر بمادر نسل ہے بچے حاصل کرنا تھا۔

112 چنانچہ نوجوان لڑکے روانہ ہوئے اور خود کو دیئے گئے احکامات کی تقبل کی۔ "امیزونوں کو جلدی پیتہ چل گیا کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آئے تھے النذ اانہوں نے سینتھیوں کے ساتھ مزید کوئی براسلوک نہ کیا۔ لڑکوں کے خیبے دن بہ دن قریب آنے لگے: دونوں ٹولیاں ایک می زندگی گذار رہی تھیں ' دونوں کے پاس اپنے ہتھیاروں اور گھوڑوں کے سوااور کچھ نہ تھا ناکہ شکاراورلوٹ مارکے ذریعہ اپنے لیے ذرائع زندگی حاصل کر سمیں۔

113 - آخر کار ایک واقعہ اُن دونوں کے ملاپ کاباعث بن گیا۔۔۔ایک نوجوان نے عورت کی مهربانیوں کو بہ آسانی حاصل کرلیا 'جس نے اُسے اشاروں سے کما(کیو نکہ وہ ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف تھے) کہ انگلے دن اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر اِسی مقام ملا قات پر آئے۔۔۔ جبکہ خود وعدہ کیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک اور عورت کولائے گی۔ نوجوان نے ایسائی کیا ' اور عورت نے بھی اپنا قول نبھایا۔ جب باتی کے نوجوانوں نے اس واقعہ کے بارے میں ساتو انہوں نے بھی دیگر امیزونوں کی نظر کرم چاہی اور پائی۔

114 - تب دونوں ٹولیاں کیجاہو گئیں ہستھی امیزون عور توں کو اپن ہیویاں بناکر رہنے گئے۔
نوجوان تو عور توں کی زبان نہ سکھے سکے 'لیکن عور توں نے جلد ہی اُس کی بولی بولنا شروع کر دی ۔
اس طرح جب وہ ایک دو سرے کی بات سمجھنے گئے تو سیتھیوں نے امیزونوں سے کہا۔۔۔" ہمارے
پاس والدین اور جائیدادیں ہیں' اس لیے آؤید انداز زندگی ترک کرکے واپس ہماری قوم میں
چلتے ہیں۔ تم یماں کی طرح وہاں بھی ہماری ہویاں رہوگی' اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کمی اور کو
پاپٹی ہیوی نمیں بنا کیں گئے۔ "لیکن امیزونوں نے کہا۔۔۔" ہم تمہاری عور توں کے ساتھ نمیں رہ

سکتیں۔۔۔ ہاری روایات اُن سے بہت مختلف ہیں۔ کمان تھنچنا' نیزہ پھینکنا' گھڑ سواری کرنا' یہ سب ہارے فنون ہیں۔۔۔ زنانہ مشاغل کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کے ہر عکس تمہری عور تیں ان کاموں میں سے ایک بھی نہیں کر تیں; بلکہ گھروں میں بی زنانہ قشم کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور حتی کہ شکار پر بھی نہیں جا تیں۔ ہارے درمیان بھی انقاق نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر تم ہمیں اپنی ہویاں بنا کرواقعی ساتھ رکھنا چاہتے ہو'اور ہمارے ساتھ پوراانصاف کروگے تو این گھروالدین کے پاس جاؤ'ان سے اپنے حصہ کی جائیداد ما گھواور ہمارے پاس واپس آ جاؤ۔۔۔ ہماور تم ایک ساتھ رہیں گے۔۔ "

115 نوجوانوں نے تجویز منظور کی اور ای پر عمل کیا۔ انہوں نے جا کرائے جصے کی چیزیں وصول کیں اور بیویوں کے پاس لوٹ آئے۔ تب اُن عور توں نے اپنے شو ہروں سے یوں کہا۔۔۔ "ہم شرمندہ ہیں' اور اِس ملک میں رہنے سے ڈر تی ہیں۔ ہم نے نہ صرف تہیں تمہارے والدین سے چھینا ہے بلکہ اپنی غارت گری کے ذریعہ سئتھیا کو بھی خاصانقصان پنچایا ہے۔ تم نے ہمیں اپنی بیویاں بنایا ہے اس لیے ہماری در خواست مان جاؤ۔ ہم اکتھے یہ ملک چھو ژکر تناکیں سے برے رہنے چلتے ہیں۔ "نوجوانوں نے دوبارہ رضامندی ظاہری۔

116 دریائے تنائیس پار کر کے انہوں نے تین دن تک مشرق کی سمت پیدل سفر کیا 'اور پھر شال کی سمت میں پالس میونش ہے آگے تین دن تک چلتے رہے ۔ یہاں وہ اپنے موجو دہ مقبوضہ علاقے میں آئے اور مقیم ہو گئے ۔ سور وہانے کی عور تیں آج بھی اپی قدیم روایات<sup>6 سل</sup>ہ پر مختی ہے عمل بیرا ہیں:وہ اپنے شو ہروں کے ساتھ گھوڑوں یہ سوار ہوکر 'اور کبھی کبھی تناہی شکار کرتی ہیں:جنگ میں میدان سنبھالتی ہیں اور بالکل مردانہ لباس پہنتی ہیں ۔

117 ۔ سور وہاتے سئتھیا کی زبان ہولتی ہیں 'لیکن کبھی اسے درست طور پر نہیں بولا کیو نکہ امیز دنوں نے شروع میں اسے صحیح طرح نہیں سکیھا تھا۔ اُن کا شادی کا قانون نقاضا کر تا ہے کہ کوئی لڑکی اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک وہ جنگ میں ایک آ دمی کو قتل نہ کر لے۔ کبھی بھی عورت بڑھا ہے میں غیرشادی شدہ ہی مرجاتی ہے کیو نکہ اُس کواپنی ساری زندگی میں بیہ شرط یوری کرنے کاموقع نہیں ماتا۔

118۔ سیستھیوں کے ایکچیوں نے اِن اقوام کی مجلس میں شریک باد شاہوں ہے اپناتعار ف کروانے کے بعد آبنائے بو سفورس کروانے کے بعد آبنائے بو سفورس کوایک ' بل کے ذریعہ پار کر کے براعظم یورپ میں آگئے ہیں' انہوں نے تھر یہیوں کو شکست دی ہے اور اب دریائے اِستر پر ' بل باندھ رہے ہیں ناکہ باقی سارے یورپ کو بھی اپنامطیع بنا سکیس ۔ انہوں نے مزید کھا' '' آپ خود کو اِس لڑائی میں اکیلے نہ سمجھیں۔۔۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

چَوَتهیکتاب

دشمن کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ نے انکار کر دیا تو ہمیں سرجھکانایا گھر اپنا ملک خالی کرنایا حملہ آوروں کے ساتھ کوئی سمجھونہ کرناپڑے گا۔ اگر آپ نے ہماری مدونہ کی توہمارے پاس کرنے کو اور کیارہ جائے گا؟ جلے کااثر آپ پر بھی کچھ کم نہیں پڑے گا۔ فار می بادشاہ ہماری طرح آپ کے ظان بھی پڑھائی کرنے آیا ہے: اور ہمیں فتح کرنے کے بعد آپ کو بھی آرام سے نہیں رہنے دے گا۔ ہم نے جو کچھ یماں کما ہے اُس کا ٹھوس شوت پیش کر سے ہیں۔ اگر فار می بادشاہ واقعی اُن غلط کاریوں کا انتقام لینے آباجو ہم نے اُس کے غلام بنائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کی تھیں' اور اگروہ صرف ہم ہے جنگ کرنے می کاخواہش مند ہو آبو کی اور قوم کا استصال کے بغیر سنتھیا کی جانب می آباد سبیہ سب پر عمیاں ہو جا ناکہ اُس کا نشانہ صرف سنتھیا ہے۔ لیکن اب کی جانب می آباد سبیہ سب پر عمیاں ہو جا ناکہ اُس کا نشانہ صرف سنتھیا ہے۔ لیکن اب اُس نے کیارویہ افتیار کیا ہے؟ اُس نے یو رپ میں قدم رکھتے ساتھ می راستے میں آنے والی ہر قوم کو بلااسٹنا کچلا ہے۔ تقریبیوں کے تمام قبائل اُس کے مطبع ہو گئے ہیں اور اُن میں ہارے قوم کو بلااسٹنا کچلا ہے۔ تقریبیوں کے تمام قبائل اُس کے مطبع ہو گئے ہیں اور اُن میں ہارے قربی پڑوی گئے ہیں اور اُن میں ہارے قوم کو بلااسٹنا کچلا ہے۔ تقریبیوں کے تمام قبائل اُس کے مطبع ہو گئے ہیں اور اُن میں ہارے قربی پڑوی گئے ہیں ہور اُن میں ہارے

القوام کے باد شاہوں نے سیستھیوں کی ساری بات سننے کے بعد غور و خوش کیا۔ آخر میں اختلاف رائے ہوگیا۔۔۔ گیلونی ' ہوڈیٹی اور سوروماتے کے بادشاہوں کی رائے تھی کہ سیستھیوں کی مدد کی جائے : لیکن اگا تھیری اور نیوری بادشاہوں نے اینڈروفیکی ' میلا نگلینی اور سیستھیوں کی مدد کی جائے : لیکن اگا تھیری اور نیوری بادشاہوں نے اینڈروفیکی ' میلا نگلینی اور قوری فرمانزواؤں کے ساتھ مل کر اُن کی در خواست کا یہ جواب دیا۔۔۔ "اگر فار سیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں تم نے بہل نہ کی ہوتی تہم تمہاری در خواست کو حق بجانب سجھتے ; تب ہم تمہاری خواہش کے مطابق عمل کرتے ہوئے تمہارے شانے ہے شانہ ملاتے۔ آہم ' اب معالمہ یوں ہے۔۔۔ تم نے ہمارے بغیرفار سیوں کے ملک پر حملہ کیا' اور جب تک خدانے طاقت دی تم نے وہاں قبضہ قائم کر کھا: اب اُس خدانے انہیں تمہارے ساتھ ویسائی سلوک کرنے کو بھیجا ہے۔ ہم خلہ کردیں تو اُن کے ہاتھوں شکست نہیں کھا کیں گے : ہلکہ اس سارے عرصہ میں اپنے گھر پر دہیں گلہ کردیں تو اُن کے ہاتھوں شکست نہیں کھا کیں گے : ہلکہ اس سارے عرصہ میں اپنے گھر پر دہیں گے۔ کیو نکہ ہمیں یقین ہے کہ فاری ہم پر حملہ کرنے نہیں بلکہ اپنے ساتھ بری حرکت کرنے والوں کو سزادینے آرہے ہیں۔ "

120- جب سنتمیوں تک اپی پروی اقوام کاید انکار پنچاتوانہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دشمن کے ساتھ کھلی جنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ' بلکہ پسپائی اختیار کرکے 'اپنے گلوں کو ہنکاتے ہوئے سارے کو کیو کیس اور چیٹمے بند کرتے جا کیں گے۔ انہوں نے خود کو تین گروہ وں میں تغتیم کیا۔ طے پایا کہ سکوپاسس نامی ایک گروہ سورو ماتے کے ساتھ مل جائے اور اگر اہل فارس نتا کیس والی طرف سے چیش قدمی کریں تو پائس میوش کے کناروں کے ساتھ ساتھ چیجے ہٹتے

جائیں اور دریا کی جانب جائیں : جبکہ اگر فاری پیچیے ہٹیں تو فورا اُن کا تعاقب کرکے پریثان کریں۔ اِدانتھیر سس کی زیر قیادت دو سرے اور بادشاہ ٹیکسایسس کی ہتحتی میں تیسرے گروہ کو کیونی اور بیوڈینی کے دستوں کے ساتھ مل کر فارسیوں سے ایک دن کے فاصلے پر رہنااور پہلے گروہ والا طریقہ بی اختیار کرنا تھا۔ سب سے پہلے انہیں اُن اقوام کی طرف لے جایا جانا تھا جنہوں نے اتحادیمیں شامل ہونے سے انکار کیا تھا۔ قرار پایا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنے ملک میں کھسک جائیں اور پھرد شمن کے ساتھ مل کران اقوام سے جنگ کریں۔

121 - جب ان اقد امات کافیصلہ ہو گیا تا سینتھی داریوش کی فوج سے ملنے گئے اور اپنے آگے آگے قاصدوں کے طور پر تیز ترین گھڑ سوار روانہ کیے ۔ وہ اپنی و گینوں (جن میں ان کی عور تیں اور بنج مارے پالتو جانوروں کو پیچھے ہی چھوڑ آتے تھے اور انہیں سید ھا تمال کی سست میں چلتے رہنے کا حکم دیا تھا۔

122۔ سیستھیوں کے قاصدوں نے فاری کشکر کو دریائے اِستر سے تمین دن آگے آیا ہوا پایا۔ اور فور آن کے آگے والی پایا۔ اور فور آن کے آگے ۔ ایک دن پیدل سفر کے فاصلے پر قیام کرکے زمین پر اُگنے والی تمام چیزوں تباہ کرنے لگے۔ فارسیوں نے سیستھی گھوڑے کو دیکھتے ساتھ ہی سیستھیوں والا راستہ پراا 'جبکہ دشمن اُن کے سامنے پہا ہو تا جارہا تھا۔ سیستھیوں کے واحد دستے کے سال کے خلاف فارسیوں کے آگے برجنے کی سمت مشرق میں دریائے تا کیس کی طرف تھی۔ سیستھیوں نے دریا پارکیااور فاری اُن کے بیچھے پیچھے چلے آئے۔ اس طرح وہ سور وہائے کے ملک سے گذرے اور پروڑی کے ملک سے گذرے اور بوڑی کے ملک میں داخل ہوئے۔

123 – فاری فوج جتنی دریک سیستمیوں اور سور وہاتے کے ممالک سے گذرتی رہی انہیں وہاں جاہ و برباد کرنے کے لیے کچھ نہ طاکیو نکہ علاقہ بنجراور ویران تھا; لیکن ہوؤی کے علاقے میں داخل ہونے پر اُن کے راستے میں اوپر نہ کور ۲۹ کے کئری کا قلعہ آیا جس کے رہائش اُسے خالی کر کے جاچکے تتے اور ساتھ ہی اپنی ہر چیز بھی اٹھالے گئے تتے ۔ انہوں نے یہ جگہ جلا کر راکھ کردی; اور دوبارہ پسپائی افقیار کرتے ہوئے سیستمیوں کے چیچے چیل دیئے 'حتی کہ بیوڈی کا سارا ملک پار کر لینے کے بعد غیر آباد ۴ کے صحوا میں پنچ جو بیوڈی علاقے سے اوپر سات دن کی مسافت تک پار کر لینے کے بعد غیر آباد ۴ کے میسا گھیتے رہتے ہیں جن کی زمین سے اوپر چار بڑے دریا ہتے ہیں جن کی زمین سے اوپر چار بڑے دریا ہتے ہیں ۔ اُن کی میں سے ہو کر گذرتے اور پالس میوش میں گرتے ہیں ۔ اُن کی ما لائیکی 'اور س' نا کیس اور سرگس ' میلہ ہیں ۔

124 - جب داریوش صحرا میں پہنچا تو تعاقب میں کچھ وقفہ ڈالا اور اپنی فوج کو دریائے اوّر س پر روکا۔ یہاں اُس نے آٹھ بڑے قلعے بنائے جن کادر میانی فاصلہ ساٹھ ساٹھ فرلانگ تھا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور ان کی باقیات آج بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ دریں اثناء اُن کے آگے آگے چلتے ہوئے سیتھیوں نے بالا کی خطوں میں ہے ہو کر پورا چکر کا ٹااور دوبارہ سیتھیامیں داخل ہو گئے۔ دار یوش نے اُن کے غائب ہو جانے پر اپنے قلعوں کو اُدھور ای چھو ڑااور مغرب کی جانب مڑا۔ اُس نے سوچاتھا کہ اُے دکھائی دینے والے سنتھی ساری قوم تھے اور اس سمت میں بھاگ گئے تھے ۔ اب اُس نے تیز تیز قدم اٹھائے ' سِنتھیا میں داخل ہوا ' سِنتھی فوج کے دو مشترکہ ڈویژنوں سے روبرو ہوااور فور ا اُن کا تعاقب کرنے لگا۔انہوں نے اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق چار دن کے مارچ تک پسپائی اختیار کی داریوش جوش و خروش کے ساتھ اُن کا پیچھا کرتے کرتے اُن اقوام کے علاقوں میں جا پہنچا جنہوں نے اُن کے ساتھ ملنے سے انکار کردیہ تھا سب ہے پہلے میلا نکلینی کا ملک آیا۔اس علاقے کے باشندوں کو پہلے سئتھیوں اور پھرفار سیوں کے حملے کے . باعث زبردست افرا تفری کاسامناکر ناپڑا۔ سوسینتھی اس طریقہ ہے انہیں ہراساں کرنے کے بعد ا پنڈر و فیک کی جانب گئے 'اور یہاں بھی پہلے والے نتائج حاصل کیے اور پھروہاں سے نیوریوں کی طرف گئے اور مقای باشندے گڑ ہر کاشکار ہوئے۔ مزید بسپائی اختیار کرتے کرتے وہ اگا تھیری پنچے; لیکن یہاں کے لوگوں نے اپنے پڑوسیوں کا خوف اور فرار دیکھ کر سینتھیوں کے حملہ آور ہونے کا انظار نہ کیا بلکہ ایک قاصد بھیج کر انہیں اپی سرحدیں پار کرنے ہے منع کیا اور پیشگی خبردار کیا کہ اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ مسلح مزاحمت کریں گے ۔ تب ا گاتھیری ا پنے ملک کو حملہ آوروں ہے بچانے کی خاطر سرحد کی جانب بڑھے۔ دیگر قوموں۔۔۔میلا نکلینی' ا پنڈر و فیکی اور نیوری ۔۔۔ نے سنتھیوں اور فارسیوں کے حملے کاجواب دینے کی بجائے افرا تفری کے عالم میں راہ فرار اختیار کی تھی اور ثال کی طرف واقع صحراؤں میں چلے گئے تھے۔ جب ا گاتھیری نے انہیں اپنے ملک میں داخل ہونے ہے منع کیا تو سینتھی باز رہے اور فارسیوں کو نیوریوں کے علاقہ ہے واپس اپنے وطن میں لیے گئے ۔ یہ سلسلہ اس قدر طویل اور غیر مختتم ہو گیا کہ آخر کار داریوش نے ایک گھڑ سوار کو مندرجه ذیل پینام دے کرستھی بادشاہ ادانتھیں سس کے پاس بھیجانت "او عجیب انسان 'تم میرے سامنے بھاگتے کیونکہ پھر رہے ہو' جبکہ دو کام تم بری آسانی سے کر کیتے ہو؟ اگر تم خود کو میری فوجوں کی رافعت کرنے کے قابل سمجھتے ہو تو آوارہ گر دی ختم کرکے جنگ لڑنے کے لیے آؤ ۔ یا اگر تم اپنی طاقت کو میری طاقت ہے کمتر سجھتے ہو تو۔۔۔ خواہ بھا گنابندی کر دو۔۔۔ فور ابات چیت کرنے آجاؤ۔اپنے آ قاکو تهمیں صرف زمین اور پانی کی بھینٹ چڑ ھاناپڑے گی۔ " سینتمی باد شاه نے اس پیغام کامیہ جواب دیا :--- "او فارسی ایپے میراا پناانداز ہے۔ میں انسانوں ہے ڈر تاہوں اور نہ ہی اُن ہے بھاگتاہوں ۔ میں نے ماضی میں بھی ایبانہیں کیااور نہ

اب تم ہے بھاگ رہا ہوں۔ میری حرکت میں کوئی نی یا بجیب بات نہیں ہے، میں تو بڑے سکون کے ساتھ معمول کی زندگی ہی گذار رہا ہوں۔ اب میں تمہیں بتا تا ہوں کہ تمہارے ساتھ فوری طور پر جنگ کیوں شروع نہیں کرتا۔ ہم ستھیوں کے پاس شراور نہ ہی زر بی زمین زمین ہیں کہ ہم اُن کے چھن جانے یا برباد ہونے کے خوف ہے تمہارے ساتھ لڑنے میں گلت کریں۔ تاہم ' اُن کے مجھن جانے یا برباد ہونے کے خوف ہے تمہارے ساتھ لڑ ہے ہو تو دیکھو، وہاں ہارے بابوں اسمالہ کے مقبرے ہیں۔۔۔ انہیں ڈھونڈواور اُن کے ساتھ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرو۔۔۔ تب تمہیں پتھ چلی جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے یا نہیں۔ جب تک تم یہ کروگ ' آئی دیر تک یقینا ہم چلی جارا دل راضی ہو۔ جنگ لڑنے کی دعوت مبازرت کا یہ میری جانب ہے جواب ہے۔ جہاں تک دیو تاؤں کا تعلق ہے تو میں صرف اپنے جد امجہ جوو کا سمالہ اور بانکی تم جلد ہی ذیادہ موزوں تحاکف وصول کروگے۔ آخری بات یہ کہ تمہاری جانب سے خود کو میرا مالک قرار دینے پر میں تم ہے ہی کہتا ہوں:" روتے رہو۔" قاصد یہ پیغام داریوش کے خود کو میرا مالک قرار دینے پر میں تم ہے ہی کہتا ہوں:" روتے رہو۔" قاصد یہ پیغام داریوش کے بیاس لیا۔

128 جب سیستھی بادشاہوں نے غلامی کا نام مُنا تو غصے ہے بھر گئے اور سکوپاسس گروہ (جس میں سور وہاتے شامل ہے) کو ابو نیاؤں کے ساتھ بات چیت کرنے کا تھم دے کر بھیجا جنہیں دریائے اِستر پر کمی کی حفاظت کرنے کے لیے چھو ڑا گیا تھا۔ دریں اثاء پیچھے رہ جانے والے سیستھیوں نے فیصلہ کیا کہ اب فار سیوں کو اپنے ملک میں مزید ادھرادھر گھمانے کی بجائے اُن پر عین اُس وقت دھاو ابولا جائے جب وہ کھانا کھارہ ہوں۔ چنانچہ وہ ایسے موقع کا انتظار کرنے لگے اور پھراپنے ارادے کے مطابق ہی عمل کیا۔ ان لڑائیوں میں سیستھی گھو ڑادشمن کے گھو ڑے کو بھیشہ بھگا دیتا: تاہم ' دشمن نیچے گرنے پر پاؤں کے بل کھڑے ہو جاتے ' اور اُن کے پاؤں کبھی گور آئے جب جاتے۔ وہ گھاتے نہیں تھے: جبکہ دو سری طرف سیستھی پیدل لڑنے کے خوف ہے فور آ پیچھے ہٹ جاتے۔ سیستھیوں نے رات کو بھی ایسے ہی جملے کیے۔

129۔ ایک بہت انو تھی بات نے فارسیوں کو بہت فا کدہ پہنچایا 'اوریہ فاری پڑاؤ پر حملہ کرنے والے سینتھیوں کے لیے اتنی ہی زیادہ نقصان دہ تھی۔ یہ بات گدھوں کارینکنااور نجروں کی شاہت تھی۔ کیو نکہ (جیساکہ میں نے پیچھے بھی کہا) سینتھیوں کے ملک میں گدھااور نہ ہی فچر پیدا ہوتا تھا'اور اُن کے ہاں شدید سردی کے باعث ان میں سے ایک جانور بھی موجود نہیں۔ چنانچہ جب گدھے رینکے تو سینتھی گھڑ سوار ڈر گئے اور اکثر کے گھو ڑوں نے مین لڑائی کے دوران گدھوں کا شور مُناتو ڈر کر بلٹے اور شدید ہراساں ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھے کہ انہوں نے ایسی

<u>... چو ت</u>لي *ک*تا ب

آواز پہلے نہمی نہ مُنی تھی اور نہ ہی اس قتم کے جانور کو دیکھا تھا: اور اس کا جنگ پر کافی بُراا تُر روا۔

010- جب سئتمیوں نے فارسیوں کے حواس باختہ ہونے کی علامات دیکھیں توانہوں نے انہیں سئتیما سے خروج نہ کرنے پر ماکل کرنے کی خاطر کچھ اور اقد امات کیے' ماکہ اگر وہ رک جائیں تو اُن کی اشیاعے ضروریہ بالکل ختم ہو جانے پر انہیں زیادہ نقصان پنچا سکیں – اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنے مویثی گذریوں کے ساتھ آگے ہے جبکہ خود کچھ فاصلے پر چلے گئے: فارسیوں نے حملہ کرکے جانوروں کو لیااور اُن کاحوصلہ کافی بڑھ گیا۔

131 - سیتمیوں نے بیہ حرکت کئی مرتبہ کی 'حتیٰ کہ داریوش کو اُن کی چال سمجھ میں آگئی:
تب سیتمی بادشاہوں نے معاملات کو سمجھ کر ایک قاصد کے ہاتھ فاری بادشاہ کو کچھ تحالف
مجھوائے:ان میں ایک پر ندہ 'ایک چوہ' ایک مینڈک اور پانچ تیرشامل تھے۔ فارسیوں نے قاصد
ہے پوچھاکہ ان تحالف کو مجھوانے کا کیا مطلب ہے 'لیکن اُس نے جواب دیا کہ اُسے صرف بیہ
تحالف ان تک پہنچانے کا حکم ملا ہے:اور وہ پوری دفار کے ساتھ واپس روانہ ہوا۔ اُس نے بیا
میں کہا کہ اگر اہل فارس عظمند ہیں توانمیں مطلب خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ فارسیوں نے بیات
مین کر معالمے پر غور کرنے کے لیے مجلس مشاورت بلائی۔

132 ۔ داریوش نے اپنی جانب ہے رائے دی کہ سیستمی اپنے آپ کو اور اپنے ملک 'زمین اور پانی دونوں کو اُس کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ پوری طرح قاکل تھا کہ تحا نف ہے ہیں مراد ہے کیو کلہ چوہاز مین میں رہتا اور بالکل انسان والی خوراک کھا تا ہے 'جبکہ مینڈ ک پانی میں زندگی گذار تا ہے; پر ندہ گھوڑے ہے بہت زیا دہ مشابت رکھتا ہے 'اور تیر غالبا اُن کی ساری طاقت کو نگوں کرنے کی علامت تھے۔ داریوش کی اس وضاحت کی مخالفت میں گو بریاس (جو میکس کے خلاف سازش میں شریک ہوا تھا) نے اپنی رائے یوں پیش کی:---"اے فارسیو! جب تک تم پر ندہ بن کر آسان پر نہ اُڑو' یا چوہا بن کر زمین نہ کھود ڈالو' یا مینڈ ک بن کر کچڑ میں نہ چھو تب تک اس ملک ہے نگی کر نہ نکل سکو گے ' بلکہ ہمارے تیروں ہے چھانی ہو جاؤ گے۔" فارسیوں کو بھووائے گئے تحا کف کا بھی مطلب تھا۔

133۔ جنگ کی ابتداء میں سیستھیوں نے اپنی فوج کا جو حصہ پالس میونس کے قریب تعینات کیا تھا' اور بعد میں جے دریائے استر پر تعینات ابو نیاؤں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا' اُس نے کِی پہ پہنچ کر اُن سے یوں خطاب کیا ہے۔ "اے اہل ابو نیا' اگرتم ہماری بات مان جاؤ تو ہم تمہارے لیے آزادی لائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ داریوش نے تمہیں یماں اس کِی پر ساتھ ۔ دن تک کی گرانی کرنے کا کام سونیا ہے :اور اگروہ واپس نہ آیا تو تم واپس گھر چلے جاؤگے ۔ چنانچہ

تم ایک ایس حرکت کرد که اُس کی اور نه ہی ہماری نظر میں ملزم ٹھیرو۔ مقررہ وقت تک بہیں پر ٹھیرے رہواور اُس کے بعد واپس چلے جانا۔"ایو نیاؤں نے ایساہی کرنے کاوعدہ کیااور سینتمی ہر ممکن تیزر فتاری کے ساتھ واپس چل دیئے۔

داریوش کو تحالف جمجوائے کے بعد سنتھی فوج کا ایک حصہ 'جو دریائے اِستری طرف نہیں گیا تھا' فارسیوں کے خلاف جنگ کے لیے گھڑ سواروں اور پیادوں سمبیلہ کی صف بندى كرنے لگا۔ ليكن جب وہ صفيل باندھے كھڑے تھے تو اتفاقا ايك تركوش أن كے اور فارسیوں کے درمیان بھاگتا ہوا گذرا; تب کچھ سیستھی اے دیکھتے ہی چینتے چلاتے ہوئے افرامتفری کے عالم میں اُس کے پیچیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ داریو ش نے شور سن کراس کی وجہ پوچھی تو أے بتایا گیاکہ سنتھی ایک فرگوش کاشکار کرنے میں معروف تھے۔ داریوش نے یہ بات بتانے والوں سے کما: --- "بید لوگ در حقیقت ہماری تحقیر کر رہے ہیں: اور اب میں دکھے رہا ہوں کہ تحائف کے بارے میں گوبریاس کی تعبیر درست تھی۔ چنانچہ اب میری بھی ہی رائے ہے'اب موقع ہے کہ ہم کوئی عقلندانہ منصوبہ بنالیں پاکہ بحفاظت وطن واپسی کویقینی بناسکیں۔ ''گوبریا س نے جواب دیاً:"افسوس! کاش میں یہاں نہ آیا۔ مجھے پورایقین تھاکہ یہ ایک ضدی نسل ے۔۔۔ بیاں آنے پر مجھے اس پر اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے' بالخصوص اب انہیں اپنا زاق ا ژاتے دیکھ کر۔ چنانچہ 'میرامشورہ ہے کہ جب رات ڈھل جائے تو ہم عادت کے مطابق اپنے الاؤروشن كريں اور تمي بهانے ہے اپنی فوج كا كمزو راور ناتواں حصہ بيس چھو ژ كر'اور بالخصوص ا ہے گد عوں کو بہیں باندھ کر سنتھیا ہے چلے جائیں ' قبل اس سے کہ ہمارے دشمن آ گے بڑھ کر دریائے اِستریر بنا میل تو ژویں 'یا ایونیائی اُن کے ساتھ ہماری بربادی کاکوئی معاہد ہ کرلیں۔ " کیے تھا تگو ہریاس کامشورہ: چنانچہ جب رات ڈھلی تو داریوش نے اس کے مطابق عمل کیااور اپنے بیار اور غیراہم سپاہیوں کو'اور گدھوں کو بھی وہیں بند ھاچھوڑ کر روانہ ہوگیا۔ گر هوں کو اس لیے چھو ڑا گیا کہ اُن کی آواز سائی دیتی رہے: بو ڑھے ادر بے کار فوجیوں پر بیہ ظا ہر کیا گیا کہ وہ اپنے بمترین دستوں کے ساتھ سینتھیوں پر حملے کرنے والا ہے 'اور انہیں پڑاؤ کی حفاظت کے لیے وہاں چھو ڑا جارہا ہے ۔ داریوش الاؤروشن کرنے کے بعد تیز تیز دریائے اِستر کی جانب چل دیا۔ گدھے نشکر کی روا تکی ہے آگاہ ہو کرمعمول ہے کہیں زیادہ دیدینے لگے:اور اُن کی آواز من کر سینتمیوں کو شک بھی نہ گذر اکہ فاری اب بھی وہیں موجو دہیں یا نہیں – سیجھے چھوڑے گئے فوجیوں کو دن چڑھنے پر جب دار بوش کی دھو کابازی کاعلم ہوا تو انہوں نے سینتھیوں کی جانب اپنے ہاتھ پھیلائے اور اُسی طرح فریاد کی جو اُن کی اس صور تحال

میں ہو سکتی تھی۔ دشمنو<u>ں نے اُن</u> کی آوازیں <u>سنتے ہیا پی فوج کے دونوں ڈویژنوں میں ممل</u>ے کو بیجاکیا

اور اپنے حلیفوں۔۔۔ سور وہاتے 'یوڈینی اور گیلونی۔۔۔ کے ہمراہ تعاقب میں سید ھادریائے اِستر کی جانب گئے۔ تاہم 'زیادہ تر فاری فوج پاپیادہ اور راستوں ہے تا آشنا تھی جو سینتھیا میں واضح نہیں ہوتے جبکہ سینتھی سب گھڑ سوار تھے اور انہیں چھوٹے راتے کا بخوبی علم تھا' اس لیے وہ اپنے دشمنوں ہے کافی پہلے کی پر پہنچ گئے۔ انہوں نے فار سیوں کو وہاں پہنچے دکھے کر جمازوں پر سوار ایونیاؤں ہے ان الفاظ میں خطاب کیا۔۔۔۔"اے ایونیا کے مردد' تمہیں دیئے گئے دن پورے ہو چکے ہیں' اور اب تمہار امزید ٹھرنا غلط ہوگا۔ بلاشبہ تم خوف کے مارے یہاں رکے رہ ہو: تاہم' اب تم آرام ہے کی تو ڈکر آزادی کی سرت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اس کے لیے اپنے دیو تاؤں اور سینتھیوں کا شکر اداکرو۔ ہم تمہارے سابق آ قااور بادشاہ سے نمٹنے کا

137 - اب ایونیاؤں نے ایک اجلاس بلایا - پیلس پونٹ پر کیرونیسے کے استمنی بادشاہ ۵ میل میتیادیں اور اِستر میں اُن کے کمانڈر نے دیگر سپہ سالاروں کو سینتمیوں کی بات پر عمل کرنے اور ایونیا کی آزادی واپس دلانے کامشورہ دیا ۔ لیکن بلیشیا کی ہتیا س نے اس تجویز کی مخالفت میں کما'"ہم داریوش کی وجہ ہے ہی متعدد ریاستوں پر حکرانی کر رہے ہیں ۔ اگر اُس کی طاقت ختم ہوگئی تو میں میلیس کا حاکم رہوں گا اور نہ ہی تم اپنے اپنے شہروں کے ۔ کیونکہ اُن میں ہے کوئی ایک شہر بھی فرماز وائی کو جمہوریت پر ترجیح نہیں دے گا۔" میتیادیس کی تقریر ہے پہلے دیگر سردار ہتیا س کی جانب ماکل تھے'لیکن اب وہ اول الذکر کے حمایتی ہوگئے ۔

138 ۔ اِس موقع پر مندر جہ ذیل رائے دہندہ موجو دیتھ۔۔۔ اُن سب کوفار می باد شاہ کی نظر میں املیٰ رتبہ حاصل تھا: بیلس پونٹ کے سُور ہا'۔۔۔ ابائیدوس کا ؤیفنس' کمپسائس کا ہپو کلس' پریام کا ہیرو فانٹس' سائز بیس کاار ستاغور ٹ اور بیاز نطین المسلم کا اِرستون; ایو نیائی باد شاہ۔۔۔ کیاس کا ہیرانس ماموس کاا۔۔۔' نو کا یا کالاؤ دامس اور مِلیشس کا ہستیاس ۔ صرف ایک قابل ذکر ایولیائی آدمی کا نے (Cyme) کاار ستاغور ٹ کے سملہ میں تھا۔

139 ۔ یو نانی رہنماؤں نے ہتیاں کے مشورے پر عمل کرنے کافیصلہ کرکے مندرجہ ذیل انداز میں بات کرنے اور قدم اٹھانے کاعزم کیا۔انہوں نے ستھیوں کے سامنے پچھ کرتے ہوئے نظر آنے کا بہانہ کرنے اور اِسی طرح انہیں دریائے اِستر 'پل کے ذریعہ عبور کرنے ہے رو کئے کے لیے 'پل کاوہ حصہ تو ژ ڈالنے کاعزم کیاجو ستھیاوالی طرف تھا،وہ چاہتے تھے کہ جبوہ 'پل گرام ہوں تو اِس دوران انہیں کوئی شک نہ گذرے۔ تب ہتیاں بذات خود سامنے کھڑا ہوا اور سیتھیوں کو یو نانیوں کی جانب ہے جو اب دیا۔۔۔ "اے سیتھیو تمہارادیا ہوا مشورہ اچھاہے' اور سیتھیوں کو یو نانیوں کی جانب ہے جو اب دیا۔۔۔ "اے سیتھیوں نے اب ہمیں درست راہ پر ڈال

دیا ہے؛ اور ہم بھی تمہارے مقصد کے فروغ میں کو تاہی نہیں کریں گے ۔ تم اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہے ہوکہ ہم بل تو ڑنے کے کام میں مصروف ہیں؛ اور یقین رکھو کہ ہم اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے جوش وجذبہ ہے کام کریں گے ۔ جب تک میہ کام زیر پخیل ہے تمہار اکام ہے ہے کہ اپنی اور ہماری خاطر اُنہیں ڈھونڈواور اُن ہے انقام لوجس کے وہ بجاطور پر مستی ہیں ۔ "

140 ۔ سیستھیوں نے دوبارہ ابو نیانی رہنماؤں کے وعدوں پر اعتبار کر لیااور فارسیوں سے خشنے کی اُمید میں انمی قد موں پر واپس پلٹ گئے ۔ تاہم 'انہیں دغمن کے گذر نے کے نشانات نہ کے جس کی وجہ اُن کی اپنی مابی حرکات تھیں ۔ اگر انہوں نے اُس علاقے کی تمام چراگاہوں کو تباہ اور کوؤں کو بند نہ کیا ہو تا توجب چاہتے آسانی ہے فارسیوں کو ڈھونڈ لیتے ۔ لیکن ہوا ہے کہ وہ بواقد المات انہوں نے اپنی دا شمندی کے تحت کیے تھے وہی ناکامی کا باعث بن گئے ۔ انہوں نے رشنوں کو اِس اُمید کے ساتھ تلاش کرتے رہے کہ وہ بھی انہی علاقوں ہے گذر ہے ہوں گے۔ انہوں کے دشنوں کو اِس اُمید کے ساتھ تلاش کرتے رہے کہ وہ بھی انمی علاقوں سے گذر ہے ہوں گے۔ تاہم 'فارسیوں نے وہی راہ اپنائی جس کے ذریعہ آئے تھے 'اور زرہ بھی اِدھر اُدھر نہ ہوئے جی تاہم 'فار سیوں نے وہی راہ اپنائی جس کے ذریعہ آئے تھے 'اور زرہ بھی اِدھر اُدھر نہ ہوئے جی کے ۔ جب وہ پنچ تو رات کاوقت تھا'ادر بل کو مسمار ہوتے دکھے کہ بردی مشکل سے پل تک پنچ گئے ۔ جب وہ پنچ تو رات کاوقت تھا'ادر بل کو مسمار ہوتے دکھی کر بہت خو فردہ ہوئے کی نکہ انہوں نے سمجھاکہ شاید ایو نیائی انہیں چھوڑ گئے ہیں ۔

141۔ داریوش کی فوج میں ایک مصری آدمی تھاجس کی آواز دنیا کے کسی بھی دو سرے آدمی سے زیادہ بلند تھی۔ داریوش نے اِس شخص کو حکم دیا کہ پانی کے کنارے کھڑے ہو کر ملیشیائی ہتمیاس کو پکارے۔ اُس نے ایسا ہی کیا;اور ہتمیاس پہلی آواز پر ہی فوج کو دریا پار کروانے کے لیے اینا بیڑالے آیا۔

142 ۔ یوں فارسی سینتھیا ہے پچ نگلے ' جبکہ سینتھی بیکار تلاش میں اِدھر اُدھر پھرتے رہے۔ ۱۹۳۸ اِسی لیے سینتھی لوگ تحقیر آمیزاند از میں ایو نیاؤں کے بارے میں کہاکرتے ہیں کہ اگر انہیں آزاد انسانوں کے طور پر دیکھا جائے تو وہ ساری نوع انسانی میں گھٹیا ترین ہیں ۔۔۔ لیکن اگر انہیں خدمت گذاری کے حوالے ہے دیکھیں تو وہ وفادار ترین غلام اور اپتے آقاؤں کے زبردست خادم ہیں –

143۔ داریوش تھریس سے گذر کر کبیرونیسے میں سستوس کے مقام پر پنچا'اوروہاں سے اپنے بحری بیڑے کی مدوسے ایشیاء میں گیا'اور ایک میگابازس نامی فارس کو بور پی 2 میے پر حاکم مقرر کرگیا۔ یہ وہ آدمی تھاجس پر داریوش نے ایک مرتبہ خصوصی مربانی کی تھی۔ وہ انار کھانے گاتھا' اور ابھی پہلا ہی کھولا تھا تو اُس کے بھائی ارتابانس نے اُس سے پوچھا تھا'" تمہیں انار کے اشتہ بست سے دانوں میں سے کیا ملے گا؟" داریوش نے جواب دیا۔۔۔"اگر میرے پاس اِن بیجوں جشنی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تعداد میں بی میگابازی جیسے آدمی ہوتے تو میں یونان کا مالک بننے سے زیادہ خوش ہو آ۔" داریوش نے اِس میگابازی کو تقریباً 80 ہزار آدمی دے کریو رپ میں تعینات کیا۔

144 میگا بازس نے خود کو دیلس پونٹیوں کے حافظ میں ایک تقریر کے ذریعہ نا قابل فراموش بنایا۔ جب وہ بازنظین میں ٹھرا ہوا تھا تو اُس کے علم میں آیا کہ کالسیڈونیوں نے بازنظینیوں سے سرہ برس پہلے بہتی ببائی تھی۔ اُس نے کما'" تب تو کالسیڈونی اُس وقت ضرور اندھادھند محنت مشقت کررہے ہوں گے۔۔۔ورنہ وہ اپنے سامنے ایک اس قدر زبردست منظر کھلا ہوتے ہوئے کبھی بھی اس قدر کمتر جگہ کو ترجی نہ دیتے۔"اب میگابازس نے دیلس پونٹ کی حاکیت سنبھالنے کے بعد اُن تمام ریاستوں کو اپنے ماتحت لانے کاکام شروع کیا جو اپنی مرضی سے میڈیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئی تھیں۔

145 - تقریباً ای دور میں لیبیا اس کے خلاف ایک بہت بری میم بھیجی گئی 'جس کی وجوہ میں آگے بیان کروں گا۔ آرگو ناٹس کی تمیری پیڑھی ' کلے کا خلاف کو پیلا بھی نے ہمنوس سے نکال باہر کیا: پہ پیلا بھی استمنی عور توں کو برارون الکھ سے اخواء کر کے جماز پر لیسیڈ یمون لے گئے تھے' اور کوہ Taygetum کا کھلے پہ بیٹھ کر اپنے الاؤر وشن کرنے گئے ۔ پید دکھ کر لیسڈ یمونیوں نے ایک قاصد بھیج کر اُن سے دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کس فطے سے آئے ہیں۔ انہوں نے جو اب دیا" جو جا نہر ہم آرگو جماز پر سوار جنگجو وُں کے بیٹے ہنسیڈ یمونیوں نے اُن کی نسل کا بیبیان من کر دو سری مرتبہ قاصد بھیجا اور پوچھا کہ اُن کالیسیڈ یمونیوں نے اُن کی نسل کا بیبیان من کر دو سری مرتبہ قاصد بھیجا اور پوچھا کہ اُن کالیسیڈ یمونیوں نے آور یہاں الاؤر وشن کرنے کاکیامقصد ہیں۔ جو اب آیا '" بیلا بھی نے بہم تمہارے ملک میں رہنا اور تمی والی مراغات حاصل کرنے کے خواہ شند ہیں۔ "لیسیڈ یمونیوں نے یہ بمتر جانا کہ ہندیئے کو تجول کر لیس: انہیں زینیں دیں یاس آگئے ہیں کیو نکہ یہی مناسب تھا: ہم تمہارے ملک میں رہنا اور تمی والی مراغات حاصل کرنے کے خواہ شند ہیں۔ "لیسیڈ یمونیوں نے یہ بمتر جانا کہ ہندیئے کو تجول کر لیس: انہیں زینیں دیں یاس آگئے ہیں کو نکہ میں منا کی کا سب سے بڑا محرک بیا امر تھا کہ نو بروں کو دے دیں جن کے ساتھ لیمنوس میں شادی کی عرب میں شادی کی اور وہ یویاں بیار ٹائی شو ہروں کو دے دیں جن کے ساتھ لیمنوس میں شادی کی سخی۔ شیف

146 تاہم 'ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مِنٹے نے حکومت میں حصہ ما نگنے کے علاوہ دیگر گتاخیاں بھی شروع کردیں; جس پریسیڈیمونیوں نے انہیں سزائے موت سائی اور پکڑ کر قید کر دیا۔ یسیڈیمونی مجرموں کو بمبی وٹن کے وقت موت کی سزانہیں دیتے تھے' بلکہ یہ کام ہمیشہ رات کو کرتے۔ جب مہنیشے کو اِس تعزیر کاسامناہوا تو اُن کی یویوں۔۔۔جونہ صرف سیار ٹاکی شہری بلکہ ممتاز بپارٹائی افراڈ کی بیٹیاں بھی تھیں۔۔۔ نے قید خانے کے اندر جانے اور اپنے، شوہروں کے ساتھ کچھ ہاتیں کرنے کی اجازت چاہی; اہل بپارٹانے اُن کی جانب سے کسی دھو کا ہازی کی توقع کے بغیرد رخواست منظور کرلی۔ عورتیں قید خانے میں گئیں اور اپنے کپڑے شوہروں کے ساتھ تبدیل کیے: اِس کے بعد ہنیٹے اپنی یویوں کے لباس میں ہاہر آگئے۔ اِس طرح زخ نگلنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھرکوہ Taygetum پر جاہیٹھ۔

147 ہوا یوں کہ اُسی وقت میں تھیراس ابن او تیسیون ابن تیسامینس' ابن تھیرسانڈ ر
ابن پولی نیسز ایک آبادی کو پسیڈ بمیون سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ یہ تھیراس پیدائش طور پر ایک کیڈ مس کاباشدہ' ار ستود ہمس کے دو بیٹوں پر و کلیزاور پوری ستمینز کا ماموں تھا اور اُن کے بالغ ہو جانے تک اُن کی جگہ پر حکومت کر آ رہا تھا۔ تاہم' جب اُس کے بھانچ جوان ہو گئے اور حکومت سنبھالی تو تھیراس نے بپارٹا کو چھو ڑنے کاعزم کیا کیو نکہ وہ خود حاکمیت کامزہ چھنے کے بعد محکوم بن کر رہنے پر آبادہ نہ تھا: للذا وہ سمند رپار کرکے اپنے رشتہ داروں کے پاس آگیا۔ وہاں جزیرے پر تھیرا الھ کای لوگ رہتے ہیں جو اُس وقت کا لیتے کملاتے تھے: وہ ایک فیتی پوسیلز کے بیٹے ممبلیارس کی اولاد تھے۔ (کیو نکہ اگینو رکا بیٹا کیڈ مس جب یور پ کی تلاش میں جماز رانی کر رہا جاتے ممبلیارس کی اولاد تھے۔ (کیو نکہ اگینو رکا بیٹا کیڈ مس جب یور پ کی تلاش میں جماز رانی کر رہا تھا تو اِس جزیرے پر اُترا: اُس نے علاقے سے خوش ہو کریا کی خاص مقصد کھلا کے تحت وہاں کچھوں اور اُن کے ساتھ اپنے ایک رشتہ دار ممبلیارس کو چھو ڑا۔ کالیتے میں اس نسل کی بھیس آبادر ہیں 'اور ہلا خر تھیراس کیسیڈ بمون سے آن پہنچا۔)

ا ھا۔ اب تھیراس ہر قبیلے سے کچھ آدی اپنے ساتھ لے کریماں سے اپنی مہم پر روانہ ہو رہاتھا۔ اُس نے سابق باغیراس ہر قبیلے سے کچھ آدی اپنے ساتھ لے کریماں سے اپنی مہم پر روانہ ہو رہاتھا۔ اُس نے سابق باشدوں کو باہر نکالنے کی بجائے اپنے قریبی عزیز جانااور اُن کے در میان بی رہنے کا سوچا۔ ہوایوں کہ اِس وقت ہنیٹ نے ناپی قید سے فرار ہو کر کوہ Taygetum پر سے تھے اُکہ ایسے میں تھیراس نے اُن کی زندگی کی بھیک ہانگتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ انہیں علاقے رہا تھا کہ ایسے میں تھیراس نے اُن کی زندگی کی بھیک ہانگتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ انہیں علاقے سے باہر نکال دے گا۔ اُس کی در فواست قبول ہوئی: اُس نے جہازی اور ممبلیارس کے اظلاف کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تین سہ طبقہ جہازوں مھلہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ آہم 'اُس کے ہماتھ شامل ہونے کے لیے تین سہ طبقہ جہازوں میں تعداد پیرور میں اور کوکون کی سرزمین کی جانب بھاگ گئی تھی 'جنہیں انہوں نے باہر نکالا اور چھ گروہوں کی صورت میں فود علاقہ پر کا جانب بھاگ گئی تھی 'جنہیں انہوں نے باہر نکالا اور چھ گروہوں کی صورت میں فود علاقہ پر قابض ہوگئے۔ بعد میں انہی چھ گروہوں نے چھ شہر بنائے: لیپریم 'میکشش' فریکھے' پائر گس' اور نیو ڈیئم: میرے دور میں ایلیاؤں نے اِن کا زیادہ تر حصہ مسار کردیا۔

۔ ۔ جزرے کانام اِس کے بانی کے نام پر تھیرار کھا گیا۔ اس تھیرا س کا ایک بیٹا تھاجس

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے اُس کے ساتھ سمندر بار جانے ہے انکار کر دیا; چنانچہ تھیراس نے اُسے پیچھے ہی چھو ڑتے ہوئے کما: "بھیڑیوں کے در میانی ایک بھیڑ۔"ای لیے اُس کے بیٹے کو اولائیکم کماجانے لگا۔ یہ اولا لکی ایجیئس کا باپ تھا جس سے بار ٹاکے ایک بہت بڑے قبیلے اٹمیڈے (Aegidae) کی نسل چلی۔ اِس قبیلے کے افراد نے ایک دور میں اپنے تمام بچوں کو کھو دیا 'جس کے بعد انہیں ایک کمانت سے لا نمیں اور اوڈیلپس کی بدروحوں کے لیے معبد بنانے کا تھم دیا انہوں نے تغیل کی ا در بچے مرنابند ہو گئے ۔ تھیرامیں اِن لوگوں کی اولاد کے ساتھ بھی ہی واقع ہوا۔ اہل تھیرااوریسیڈیمونیوں کی جانب ہے بلا تغیر آریخ بہیں تک بتائی جاتی ہے: لیکن اس ہے آگے ہمارے ہاں صرف تھیراوالوں کابیان ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ گرینس ابن ایبائیس(جو تھیراس کی اولاد میں ہے تھااور تھیرا جزیرے کا باد شاہ بھی) اپنے آبائی شہر کی جانب ہے ڈیلغی کو ا یک سو جانوروں کی قربانی دینے گیا۔ اُس کے ہمراہ شہریوں کی ایک بہت بزی تعداد تھی' اور باقیوں کے علاوہ باتو س ابن پولی منیسٹس (Polymnestus) بھی تھا جس کا تعلق یو نیمیدے کے مٰیا کی خاند ان سے تھا۔ جب گر نیس نے مختلف معاملات کے متعلق پوچھا تو کا ہند نے جو اب دیا کہ ' " تمہیں لیبیا میں ایک شہر کی بنیاد ر کھناہوگی ۔ "گرینس نے کما'" اے باد شاہ! میں ہت بوڑ ھااور ناتواں ہو چکا ہوں اور ایسے کام کامتحمل نہیں۔اس نوجوان کو یہ ذمہ داری سونپ دو۔ " یہ کہتے ہوئے اُس نے ابتوس کی جانب اشارہ کیا: اور یوں معالمہ کچھ دیر کے لیے مُل گیا۔جب د فدواپس تھیرا آیا تواہل تھیرانے کمانت کو زیادہ اہمیت نہ دی 'کیونکہ اُنہیں لیبیا کی جائے و توع کاعلم نہ تھا اور نه ې وه اتنے بلندېمت تھے که ایک آبادی کواند هیرے میں د ھکیل دیں – ا س کمانت کو سات سال بیت گئے اور اس دور ان تھیرا میں بارش کاایک قطرہ بھی نہ برسا: جزیرے میں ایک کے سواتمام در خت سو کھ گئے۔ تب اہل تھیرانے ڈیلغی کے دار الاستخار ہ ہے رجوع کیا: انہیں ملامت آمیزانداز میں یاد دلایا گیا کہ انہوں نے لیبیا میں شرنہیں بسایا تھا۔ چو نکہ وہ اس معالمے میں بالکل لاعلم تھے 'لنذ اانہوں نے اپنے قاصد کریٹ روانہ کیے ٹاکہ یہ پوچھ سکیں کہ کیا کسی کریٹی یا وہاں مقیم غیر مکی نے بھی لیبیا تک کاسفر کیا ہے:اور ان قاصدوں نے جزیرے میں دیگر جگہوں پر گھومنے پھرنے کے علاوہ اِ بانس ۱۹۹۹ کا دورہ بھی کیا جہاں انسیں کور و بیئس نامی مخص ملاجو کاسی رنگ کی تجارت کر آلقا۔ قاصد دں کے یو چھنے پر اُس نے بتایا کہ ایک مرتبہ مخالف ہوا کمی اُسے لیبیا لے گئی تھیں۔ جہاں وہ پلیٹیا ملک نای جزیرے پر اُترا۔ چنانچہ قاصدوں نے اس مخص کی خدمات خریدلیں اور ساتھ لے کرواپس تھیرا آگئے ۔ تب تھیرا ہے کچھ افراد جغرافیائی جائزہ لینے جہاز میں روانہ ہوئے ۔ کوروبیئس کی رہنمائی میں وہ جزیرہ پلیٹیا تک گئے 'اُسے کچھ ماہ کی اشیائے ضروریہ کے ساتھ وہاں چھو ڑااور اپنے ہم؛ طنوں کو جزیرہ کاحال بتانے کے لیے بوری رفتارے واپس آگئے۔

152۔ اُن کی مقررہ مرت سے زیادہ عرصہ تک غیر حاضری کے دوران کورو بیس کی اشیائے ضروریہ ختم ہو گئیں۔ آئہ ' مجمد دن بعدی ساموس کا ایک جماز'جس کی قیادی کولیس اشیائے ضروریہ ختم ہو گئیں۔ آئم ' مجمور ان پلیٹیا پیس رُ کا عملے نے کورو بیس کی زبانی نای مختص کر رہاتھا' مصرجاتے ہوئے رائے ہیں مجبور ان پلیٹیا پیس رُ کا عملے نے کورو بیس کی زبانی تمام صور تحال معلوم ہونے پر اُسے مزید ایک سان کی خوراک دے دی۔ وہ خودروانہ ہو گئے: اور مصر پہنچنے کی جلدی میں اپنے بادبان اُس سمت میں کھول دیے ' لیکن مشرق سے آنے والی ہوا کے جھلائے انہیں راہ سے ہٹادیا۔ طوفان کی شدت میں کی نہ آئی اور وہ ہیر کلیس کے ستونوں سے آگے چلے گئے' اور آخر کمی مجراتی رہنمائی کے تحت نار تیس پنچے ۔ یہ تجارتی شمران دنون زیادہ معروف بند رگاہ نمیں تھا' شاذو نادری کوئی تجارتی جماز لگر انداز ہو تا۔ نیجنا اہل ساموس نے اپنے دور سے پہلے کمی بھی یو نانیوں سے کمیں زیادہ منافع کما کر واپسی کا سزانیتیا کی سرمانوں کے معالمے ہیں اسیمینیائی سوسرالس ابن لاؤ دامس بسرحال ایک نا قابل موازنہ استناہ ۔ کمانے کے معالمے ہیں اسیمینیائی سوسرالس ابن لاؤ دامس بسرحال ایک نا قابل موازنہ استناہ ۔ منافع کما کر واپسی کا سزانیتیا کی کا برتن ہوایا۔۔۔ کمانے کے معالمے ہیں ایکی کا بی تا تا کی کا نی کا تین سات کو بن او نے مجتموں پر رکھے الکھ اس پیالے کو ساموس کے مقام پر جونو کے معبد میں سات کیوبٹ او نے مجتموں پر رکھے الکھ اس پیالے کو ساموس کے مقام پر جونو کے معبد میں سات کیوبٹ او نے مجتموں پر رکھے الکھ اس پیالے کو ساموس کے مقام پر جونو کے معبد میں تھیرائی اہل ساموس کے ماتھ قریجی دوستی ہوئی ہدد کے باعث ہی بعد از ان سائر بنیوں اور اہل تھیرائی اہل ساموس کے ماتھ قریبی دوستی ہوئی۔۔

۔ روی بین کو ورو بین کو پلیٹیا جی چمو (کر جانے والے تھیری جب تھیرا پنچ تو اُنہوں نے اپنچ مو اُنہوں نے اپنچ مو والی بیا کے سامل پرایک جزیرے کو آباد کر آئے ہیں۔ تب تھیراوالوں نے فیصلہ کیا کہ ساقوں اضلاع میں سے آدی چن کر وہاں بینے کے لیے بیسج جا کیں 'اور یہ کہ ہر خاندان کے بھائی قرعہ اندای کے ذریعے اپنے میں سے ایک کو منتخب کریں۔ باقوس کو آبادی کا باد شاہ اور رہنما چُناگیا۔ چنانچہ یہ افراد دویا کچ طبقہ جمازوں میں پلیٹیا کی طرف روانہ ہوئے۔ باد شاہ اور رہنما چُناگیا۔ چنانچہ یہ افراد دویا کچ طبقہ جمازوں میں پلیٹیا کی طرف روانہ ہوئے۔ باد شاہ کے لوگوں کے بیانات سائی رینے کو گوگوں کے بیانات سائی رینے کو گوگوں کے بیانات سے ہم آہنگ ہیں; لیکن باقوس کے بارے میں دونوں اقوام مختلف طور پر

بتاتی ہیں۔ ذیل میں سائی رینیائی کھانی دی جاری ہے۔ کریٹ میں ایک شہر آ کسس (Axus) پر اتیار خس نامی باد شاہ حکومت کیا کر تا تعاجس کی ایک بیٹی فرونیا تھی۔ اس لڑکی کی مال کے انتقال پر اتیار خس نے دو سری شادی کرلی: دو سری بیوی جلد ہی آگر اُس کے ساتھ رہنے گئی اور بھ چاری فرونیا کے لیے ایک حقیق سوتیلی مال ثابت ہوئی۔ اُس نے فرونیا کوستانے اور چھوٹی چھوٹی سزائمیں دینے کے بعد آ فرکار اسے فراب چال چین کامور دالزام ٹھمرایا: اور اتیار خس نے بیوی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی جانب سے زور دیئے جانے پر ایک نمایت بہیانہ طریقہ سزا سوچا۔ آ کس میں تعمیی سون نامی ایک تھیری تاج رہتا تھا۔ اتیار خس نے اُسے اپنے گھر دوست اور مهمان کے طور پر بلایا اور پھر اُسے قیم کھانے کو کہا کہ وہ اُس کی ایک بات بسرصورت مانے گا۔ تلکہ جو نهی اُس نے ہاں کی' اتیار خس فور اَ جاکر فرونیا کو لے آیا اور اُسے تاج کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس بچی کو لے جا اتیار خس کر سمندر میں پھینک دے۔ تعمیمی سون اس دھوکے بازی سے لیے گئے وعدہ پر سخت نفاہوا اِاُس نے دوستی تو ڑی اور لڑکی کو لے کر کریٹ سے چلاگیا۔ کھلے سمندر میں پہنچ کر اُس نے اتیار خس کے ساتھ کیا ہوا قول نبھانے کے لیے لڑکی کو رسوں سے باندھ نیچے سمندر میں پھینکا اور دوبارہ والیس کھینچ کر تھیراکی جانب رخ کیا۔

155 ۔ تھیراک ایک ممتاز شہری پولی منیسٹس نے فرونیا کواپی داشتہ بنالیا۔ اس تعلق کا نتیجہ ایک بیٹے کی صورت میں نکلاجو تلا کر ہو لٹا تھا۔ اہل سائی رینے واہل تھیر کے مطابق اس لڑکے کانام ہائوس رکھا گیا: تاہم میری رائے میں پہلے اُسے کسی اور نام سے پکار اجا تا تھا اور اُسے لیبیا آنے کے بعد ہی ہاتوس کما جانے لگا۔۔۔ ہر دو صور توں کے نتیجہ میں ڈیلفیائی کمانت میں اُس کے نام یا پھر عمدے کے حوالے سے پکار اگیا۔ کیونکہ لیبیائی زبان میں لفظ "باتوس کمہ کر مخاطب کیا: وہ جانتی "بادشاہ" ہے۔ اور میرے خیال میں اسی وجہ سے کاہنہ نے اُسے ہاتوس کمہ کر مخاطب کیا: وہ جانتی تھی کہ مخاطب الیہ لیبیا میں بادشاہ ہے گا'چنانچہ اُس نے لیبیائی لفظ استعمال کیا۔ کیونکہ جو ان ہو کر اُس نے اپنی آواز کے بارے میں دریا فت کرنے کے لیے ڈیلفی کا سفر کیا؛ کاہنہ نے اُس کے سوال کاریہ جو اب دیا:۔۔۔۔

باتوس 'تما پی آواز کے متعلق پوچھنے آئے ہو; لیکن فوبس اپالو تمہیں ہشموں سے بھرے لیبیامیں شہربسانے کا تھکم دیتا ہے;

یوں لگتا ہے کہ جیسے کاہندا پی زبان میں بات کر رہی ہو '"اوباد شاہ 'تم اپی آواز کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔" تب باتوس نے جواب دیا "مالک مطلق 'میں یماں یقیناً اپنی آواز کے بارے میں ہی پوچھنے آیا تھا'لیکن تم نے مجھے قطعی دیگر معاملات کے بارے میں بتایا اور لیبیا کو بسانے کا تھم دیا ۔۔۔ یہ ناممکن بات ہے! میری اتنی ہمت کماں ہے؟ میرے پاس کو نبے بیرو کار ہیں؟" لیکن اُس نے کاہند پر کسی اور جواب کے لیے زور نہ دیا چنانچہ کاہند کو اپنے سابق جواب پر ہی ممصرد کھے کر اُس نے تھیراکو واپسی کا قصد کیا۔۔

156 ۔ پچھ عرصہ بعد باتو س اور باتی تمام تھیریوں کے ساتھ ہر چیز غلط انداز میں واقع ہونے گئی 'جس پر تھیریوں نے اپنی مصبتوں کی وجہ سے لاعلمی میں ڈیلغی سے اپنے مصائب کا سبب جاننے کے لیے قاصد بھیجا۔ کاہنہ نے انہیں جواب دیا کہ '''اگر تم اور باتو س لیبیا میں سائی رینے

کے مقام پر بستی بنالوتو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ "اس پر تھیریوں نے باتو س کو دو بحری جہازوں کے مقام پر بستی بنالوتو سبد ھالیبیا گیا' لیکن کچھ ہی عرصہ میں وہ سب واپس آ گئے کیو نکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا کرنا ہے۔ تھیریوں نے جہازوں کو واپس آتے دکھے کر اُن کا استقبال برے غم و غصہ کے ساتھ کیا' انہیں ساحل پر آنے کی اجازت نہ دی اور آدمیوں کو تھم دیا کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جا کمیں – یوں وہ مجبور آواپس جا کر لیبیائی ساحل کے نزدیک ایک جزیرے پر مقیم ہوئے جس کا نام پلیٹیا تھا۔ بتایا گیا ہے اس جزیرے کا سائز سائی رہے شہرے موجودہ سائزے تقریباً برابر ہے۔

157 ۔ وہ مسلسل دو سال یماں رہنے کے بعد ' بدقشمتی کے مارے ' جزیرے سے نکلے اور جماعت کی صورت میں ڈیلنی گئے ۔ وہاں انہوں نے شکایت کی کہ لیبیا کو بسادینے کے باوجو د اُن کی حالت پہلے جیسی خراب ہے ۔ کاہنہ نے انہیں مندر جہ ذیل جواب دیا:۔۔۔

> کیاتم ہشموں سے بھرے لیبیا کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہو؟ او چلاک تھیریو! کیادہ چهل قدمی کرنے والامسافر مجھ سے بہترہے؟

ہاتو س اور اُس کے دوستوں نے بیہ سن کرواپس پلیٹیا کاسفر کیا: بیہ بات واضح تھی کہ دیو آانہیں اتن دیرِ تک نجات نہیں دے گاجب تک وہ قطعی طور پرلیبیا میں نہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پلیٹیا کے بالکل سامنے براعظم پر آبادی قائم کی اور آزیریں نامی مقام پر رہنے گئے جس کے دو طرف نہایت خوبصورت بہاڑیاں اور ایک طرف دریا بہتا ہے۔ <sup>۱۸ کل</sup>

158 - یمان انہوں نے چھ سال گذارے اور پھراہل لیبیا نے انہیں اس وعدے کے ساتھ نقل مکانی پر ماکل کیا کہ وہ انہیں ایک زیادہ بهتر صور تحال میں لے جائیں گے ۔ ۱۵سے چنانچہ یو نانیوں نے آزیر س کو چھوڑا اور لیبیائی انہیں مغرب کی جانب لے گئے: اُن کے سفر کا انتظام اس حساب سے کیا گیا تھا کہ وہ اس سارے ملک کے خوبھورت ترین علاقے ایر اساسے رات کے وقت گذرے ۔ لیبیائی انہیں ایک چشفے پر لائے ' جے اپالو کا چشمہ کما جاتا تھا' اور انہیں جایا۔۔۔"اے یو نانیو! یہ تمہارے رہنے کے لیے موز دن جگہ ہے; کیو نکہ یمان آسان میں چھید ہے۔"

جو خوشگوارلیبیائی زمینوں اللہ میں حصہ دینے میں کو آی کرے گا' میں اسے خبردار کرتی ہوں کہ وہ جلدیا بدیراس بیو قوفی پر بچھتائے گا۔

یوں ایک گروہ کثیر سائی رہنے میں اکھا ہو گیا اور پڑوس کے لیبیاؤں نے خود کو اپنی زمینوں کے ایک بہت بڑے جھے ہے محروم پایا۔ چنانچہ 'انہوں نے اور ان کے بادشاہ Adicran نے سائی رہنیوں کے رہنیوں کے ہاتھوں گئے اور ذکیل ہونے پر قاصدوں کو مصر بھیجااور خود کو مصری فرہا زواا پیریز کی ماتحتی میں دے دیا : یدلے میں مصری فرہا زوانے مصریوں کا ایک وسیع لفکرتیار کرکے سائی رہنے کے خلاف بھیجا۔ اُس مقام کے باشندوں نے اپنی دیواروں کو چھو ڑا اور ایر اساعلائے کی جانب کو چ کیا جہاں تصبیعے نامی چشمہ کے قریب وہ مصری لشکرے لڑے اور اُسے شکست دی۔ مصریوں نے اس سے پہلے بھی یو نانیوں کی طاقت کو نہیں آزمایا تھا; انہیں اتنی خوفاک شکست ہوئی کہ چند ایک ہی زندہ نیچ کرانچ گھروں کو واپس جاسکے ۔اس وجہ سے ایپریز کی رعایا نے اُسے اِس شکست کا ذمہ دار محمرایا اور اُس کی حاکمیت کے خلاف بغاوت کردی۔ کلالے

160 - اس باتوس کا ایک بیٹا آرسی سیوس تھاجے تخت سنبھالنے پر اپنے بھائیوں کی رنجش کا سامناہوا اور انجام کاروہ اُسے چھوڑ کرلیبیا کے ایک اور علاقے میں چلے گئے ، وہاں انہوں نے باہم مشاورت کے بعد ایک شمر کی بنیاد رکھی جس کا نام آج بھی وہی یعنی بارسایا ہر قا (Barca) ہے ۔ ساتھ ہی انہوں نے لیبیاؤں کو سائی رینے کے خلاف بغاوت پر اُسانے کی کو شش کی ۔ پچھ ہی عرصہ گذر اتھا آرسی سیلوس کی جانب سے ان لیبیاؤں کے خلاف ایک مہم بھیجی گئی جنہوں نے اُس کے بھائیوں کو اپنی سیاور بغاوت کی تھی ، اور وہ اُس کے خوف سے مشرق کی جانب آباد اپنے ہم وطنوں کی طرف چلے گئے ۔ آرسی سیلوس نے لیبیا میں ایک لیوکون نامی مقام تک اُن کا این ہم بھیجی گئی ہیں ایک لیوکون نامی مقام تک اُن کا بیچھا کیا 'گرلیبیاؤں نے وہاں لڑائی لڑنے کا خطرہ مول لیا ۔ انہوں نے مقابلہ کر کے سائی رینیوں کو بیچھا کیا 'گرلیبیاؤں نے وہاں لڑائی لڑنے کا خطرہ مول لیا ۔ انہوں نے مقابلہ کر کے سائی رینیوں کو آرسی سیلوس بیار پڑگیا' اور ابھی وہ بیاری کے زیر اثر بی تھا کہ اُس کے ایک بھائی لیار کس نے اُس کا گلا گھونٹ دیا ۔ بعد ازاں آرسی سیلوس کی بیوہ ایر یکسو نے لیار کس کو جال میں پینسا کر ہار

161۔ پھر آری سلوس کا بیٹا باتوس تخت نشین ہوا جو لنگوا کر چلتا تھا' انہوں نے اپنی مصیبتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈیلنی سے استخارہ کروایا کہ خوشحالی پانے کی خاطر کون سانظام محکومت اُن کے لیے بهترین ہوگا۔ جواب میں کاہنہ نے منظوری دی کہ وہ آرکیڈیا ہم ما تینیا آلک سے ایک خالث لے کر آئیں۔ ایسا ہی ہواڑا ور اہل ما تینیا نے انہیں اپنا ایک مشہور و معروف آدمی ڈیموناکس نے سائی رہے پہنچ کر سب سے پہلے تو تمام صور تحال سے آدمی ڈیموناکس نے سائی رہے پہنچ کر سب سے پہلے تو تمام صور تحال سے

وا قنیت حاصل کی اور پھرلوگوں کو تمین قبیلوں میں تقسیم کیا۔ ایک قبیلے میں اُس نے تھیریوں اور اُن کے غلاموں کور کھا: دو سرے میں پیلو پونیشیوں اور کریٹوں کو جبکہ تیسرے میں مختلف جزائر سے تعلق رکھنے والے افراد کو۔ محملے علاوہ ازیں اُس نے بادشاہ باتوس کو اُس کی سابق مراعات سے محروم کردیا اور بس مقدس زمینیں اور عمدے الحکہ اُس کے پاس رہنے دیئے۔ جبکہ بادشاہ کو حاصل تمام سابق افتیار اے عوام کو سونپ دیئے۔

162 ۔ یوں اِس باتوس کی زندگی میں معاملات پر سکون رہے 'لیکن جب اُس کا بیٹا آری سلوس تخت پر بیٹھاتو مراعات کے متعلق بری شورش و فساد ہوا۔ کیو نکہ آری سلوس ابن باتوس (لنگڑا) نے باتینیائی ڈیمو ناکس کے انتظابات کو ماننے ہے انکار کر دیا اور اینے اجداد کی تمام توت و افتیار کا مطالبہ کیا۔ اس جھڑے میں آری سلوس کو فئلست ہوئی اور وہ ساموس بھاگ گیا' جبکہ اُس کی ماں فیرے تیانے سافیرس کے جزیرہ میں سلامس کے مقام پر پناہ ئی۔ اُس وقت سلامِس میں اُس کی ماں فیرے تیانے سافیرس کے جزیرہ میں سلامس کے مقام پر پناہ ئی۔ اُس وقت سلامِس فیر اُس کی مقام پر پناہ ئی۔ اُس وقت سلامِس فیر اُس کی موجود) ایک عود دان فیر اُس کی میں بھینٹ کیا تھا، یہ تخفہ تعریف و تحسین کا مستحق ہے۔ فیرے تیانے او پلتمون سے در خواست کی کہ اُسے ایک فوج دی جائے آلکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر سائی رہنے واپس ماصل کرلے ۔ لیکن اُو بلتمون نے اُسے فوج دینے کی بجائے مختلف تعاکف چیش کیے۔ فیرے عاصل کرلے ۔ لیکن اُو بلتمون نے اُسے بادشاہ 'یہ بھی تھیک ہیں! لیکن بہتر تھاکہ آپ بجھے فوج دیے جس کی میں متمنی تھی۔ "اِو پلتمون نے جب دیکھاکہ وہ ہر تحفہ لیتے وقت کی بات کہتی ہے قرائس نے اُسے ایک سونے کا تکلا' پُوٹی اور کا تنے کے لیے تیار اُون بھی دی ۔ جب بھی فیرے تیا گؤ اُس نے اُسے ایک سونے کا تکلا' پُوٹی اور کا تنے کے لیے تیار اُون بھی دی ۔ جب بھی فیرے تیا گئر کرتا ہوں۔ "

163 دریں اثاء آری سیلوس ساموس میں زمینیں دینے کے وعدے کے ساتھ فوجی جمع کر رہاتھا۔ اِس طرح ایک بہت برالشکر جمع کر کے اُس نے اپنی بحالی کے متعلق ڈیلنی ہے استخارہ کروایا۔ کاہنہ کا جواب بیہ تھا: "لوکسیاس نے تہماری نسل کے چار باتوس اور چار آری سیلوس نامی باد شاہوں کو سائی رہنے پر حکومت کرنے کی اجازت دی تھی۔ آٹھ پشتوں کی مت پوری ہونے کے بعد وہ تہمیں خبردار کر آئے کہ اپنی حکومت میں تو سعے کی کوشش نہ کرو۔ جب تم بحال ہوجاؤ تو نر مروبہ اختیار کرنا۔ اگر تم چو لیے کو بر شوں سے بھرا ہوا پاؤ تو بر شوں کو جی نہ بھونتے رہنا; بلکہ انہیں اپنی راہ پر بی رواں چھوڑ دینا۔ تاہم' اگر تم نے چو لیے کو مزید حرارت دینا ہوئی تو جزیرے سے گریز کرنا۔ ورنہ تم موت کاشکار ہو جاؤ گے 'اور تمہارے ساتھ خوبھورت ترین سائڈ بھی۔ "

164 چانچہ آری سلوس واپس سائی رینے آیا اور ساموس میں اکھے کیے ہوئے فوجی دستوں کو بھی ساتھ لایا ۔ وہاں اُس نے مطلق طاقت حاصل کی اور کسانت کو بھول کر اُن لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع کیں جنہوں نے اُسے جلاوطن کیا تھا۔ زیر عماب افراد میں سے پچھ ملک چھو ڈکر بھاگ گئے: پچھ دیگر اُس کے ہتے چڑھ گئے اور انہیں مار نے کے لیے سائیر س بھیج دیا گیا۔ مو خرالذکر افراد کو سفر کے دوران موسمی حالات کے باعث کنیڈ س میں رکنا پڑا 'مقائی بیا۔ مو خرالذکر افراد کو سفر کے دوران موسمی حالات کے باعث کنیڈ س میں رکنا پڑا 'مقائی بیاشندوں نے انہیں بچاکر تھیرا بھیوا دیا۔ ایک اور گروہ نے اسکومان کے عظیم مینار میں بال کر باشندوں نے اُس کے اردگرد کلڑیوں کا ڈھیر جمع کر کے آگ لگادی اور سب وہیں جل کر خاک ہوگے ۔ یہ کام کر چکنے کے بعد اُسے پتہ چلاکہ چو لیے اور بر تنوں سے کا ہنہ کی ئی مراد تھی ' اُس کی موت کی پینگو کی گئی تھی۔ اُس نے اپنے باکہ رشتہ دار 'اہل بار ساکے باد شاہ الاز بر چہاں کی میٹی صرال میں بی رہائش اختیار کی۔ آبم ' بار سامیں پچھ شریوں اور چند مائی ریخ بی طاف کو بی بیان لیا اور قبل کر دیا انہوں نے اُس کی میٹی میں داؤ الا ۔ چنانچہ آر می سلوس نے دائے دائے دائے دائے میٹوں لیا اور قبل کر دیا انہوں نے اُس کی میٹوں کے شسرال زیر کو بھی مار ڈالا۔ چنانچہ آر می سلوس نے دائے دائے دائے دائے میٹوں کیا دائے میٹوں کو رہی بی بیا تو اور اپنے انجام کو بہنچا۔

165 جب آری سلوس اپنی تاہی کا بندوست کرنے کے بعد بار سامیں اقامت پذیر تھا تو اِس دوران اُس کی ماں فیرے تیاسائی رہنے میں تمام مراعات سے لطف اندو زہوتی ' عکومت کا انتظام چلاتی اور کونسل بور ڈکی صدارت کرتی رہی ۔ ناہم ' اُس نے اپنے بیٹے کی موت کی خریئت ہی سائی رہنے کو خیریاد کہا اور مصرمیں پناہ لینے بھاگ گئی ۔ آرسی سلوس کیمبائس ابن سائرس کی خدمت کرنے کا دعوید ارتھا ' کیو نکہ اُس کے زریعہ سائی رہنے فار سیوں کے زیر نگیس آیا اور جزیہ کی اوائیگی کا فیصلہ ہوا ۔ سلے اِس لیے فیرے تیاسید تھی مصر گئی اور خود کو آریا ندیس کے سامنے بطور پناہ گزیں پیش کرکے در خواست کی کہ اُس کے ساتھ کی گئی زیاد تیوں کا بدلہ لیا جائے ۔ اُس نے کہا کہ "میرے بیٹے کو میڈیوں کے خلاف اس قدر موثر ثابت ہونے پر موت کا شکار ہونا

166۔ کیمبائس نے آریا ندیس کو مصر کا حاکم بنایا تھا۔ بعد کے وقتوں میں اِس آریا ندیس کو داریوش کو داریوش کو داریوش کو داریوش کے داریوش اپنی کوئی ایس کے جرم میں موت کی سزادی تھی۔ آریا ندیس کو علم تھاکہ داریوش اپنی کوئی ایس یاد گارچھوڑ کی ہو: آریا ندیس نے بھی اُس کی نقل کی اور انجام کو پنچا۔ داریوش نے سکے ڈھانے کے لیے سونے کو کمال کی حد تک خالص بنایا تھا: آریا ندیس نے اپنی مصری حکومت میں جاندی کے ساتھ بالکل یہی کام کیا' اس

لیے آج تک کمیں اور آریاند کی چاندی سے زیادہ خالص چاندی موجود نہیں۔ داریوش نے اس بارے میں ساتو آریاند کی کوبخاوت کامور دالڑام بھی ٹھرایا اور ہار ڈالا۔
167 مارے زیر موضوع زمانہ میں آریاند لیں نے فیرے تیاپر رحم کھا کر اُسے مصر میں موجود تمام بحری ویری افواج عنایت کردیں۔ اُس نے ایک ہارانی کا کیا ہخض اہاسس کو فوج کا مالار بنایا :جبکہ پیار گیدے قبیلہ کے ایک فرد بادر ایس کو بحری بیڑے کی قیادت دی گئی۔ آہم 'مهم ملار بنایا :جبکہ پیار گیدے قبیلہ کے ایک فرد بادر ایس کو بحری بیڑے کی قیادت دی گئی۔ آہم 'مهم کی روائل سے قبل اُس نے ایک قاصد کو یہ معلوم کرنے کے لیے بار سا بھیجا کہ بادشاہ آری سلوس کو کس نے قبل اُس نے ایک قاصد کو یہ معلوم کرنے کے لیے بار سا بھیجا کہ بادشاہ آری سلوس کو کس نے قبل کیا تھا۔ اہل بار سانے جواب دیا کہ "ہم سب کے سب نے یہ کام کیا ہے۔۔۔۔ آری سلوس نے ہمیں بست سے نقصانات پنچائے تھے۔ "یہ جواب موصول ہونے پر آریاند اِس نے دستوں کو فیرے تیا کے ساتھ جانے کا تھم دیا ۔ یہی وجہ اِس مہم کا بمانہ بن گئی: میرائیقین ہے کہ اِس کا اصل مقصد لیبیا کو مطبع بنا تا تھا۔ کیو نکہ لیبیا میں متعد داور مختلف اقوام آباد ہیں اور اِن میں اس سے چندا کہ بی فار بی بادشاہ کے ماتحت ہیں 'جبکہ زیادہ تر آتو ام داریوش کا کوئی احرام نہیں کرتی سے چندا کے بی فار بی بادشاہ کی فار بی بادشاہ کے ماتحت ہیں 'جبکہ زیادہ تر آتو ام داریوش کا کوئی احرام نہیں کرتی سے چندا کی بی دیور کی کوئی احرام نہیں کرتی

168 ۔ لیبیاؤں کی آبادی کو اب میں بالترتیب بیان کروں گا۔ مصروالی طرف ہے آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آنے والے لیبیائی ایم برماچید ہے ہیں۔ یہ لوگ کافی اعتبار سے مصریوں والی ہی روایات رکھتے ہیں 'لیکن لیبیاؤں کا لباس استعال کرتے ہیں۔ اُن کی عور تیں دونوں پاؤں میں کانمی کاایک ایک کڑا پہنتی ہیں، وہ لیج بال رکھتی ہیں اور جب انہیں اپ جسم پر کوئی کیڑا کمو ژارینگتا ہوا ملے تو اُسے دانت کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ باتی تمام لیبیاؤں سے مختلف ہیں۔ اور صرف میں ایک قبیلہ ایسا ہے جس میں دلمن بننے والی تمام عور توں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اُن میں سے اپنی پند کی عور توں کو نجن لے۔ ایم برما بادشاہ ہے مصرکی سرحدوں سے لے کر پلا کئس بندر گاہ تائی گودی تک پھیلے ہوئے ہیں۔

تھیں –

169- اس کے بعد میلی گاہے آتے ہیں جو مغرب کی طرف ایفرو ڈالیسیس کے جزیرے تک آباد ہیں ۔ اِس خطے ہے آگے سائی رینیوں کا آباد کردہ جزیرہ پلیٹیاوا قع ہے ۔ یہاں بھی براعظم پر مینی لوس اور آزیریں ٹامی بندر گاہیں ہیں جہاں سائی رینیائی کبھی آباد تھے۔ ایک طرف جزیرہ پلیٹیااور دو سری طرف دریائے بیرتس کے در میانی علاقے میں سلفیئم <sup>6 کیل</sup>ہ آگنا شروع ہوا۔ گیلی گاہے کے رواج اُن کے باقی ہم وطنوں جیسے ہیں۔

 346 =

واطوارے مماثل ہیں۔ الحلے

171 – ایس متے ہے مغرب کی طرف اوشیہ رہتے ہیں جوبار ساے اوپر کے علاَتے میں آباد ہیں 'اور ان کا علاقہ سمند رپر یو سپیریٹریس کے مقام تک پنچتا ہے ۔ اُن کے علاقہ کے وسط میں قبالیوں کا ایک چھوٹا ساقبیلہ ہے جو اہل بار ساکے شہر ٹوچرا (توکیرہ) کے کچھے کے زدیک ساحل کو لگتا ہے ۔ اُن کی رسوم ورواج سائی ریخ ہے اوپر کے لیبیاؤں جیسے ہیں ۔

ہے۔ اس میں و کو اور دی جا میں رہے ہے ہوں ہے ہیں۔

172 کیر التعداد لوگ ناسامونی آئے او پر فہ کور قوم کے مغربی پڑوی ہیں۔ وہ گر میوں کے موسم میں اپنے ریو ڈاور گلے سامل پہ چھو ڈکر او گیا آئے والی تھجوریں جھاتے ، پھرائیس پینے کے بعد اُئے والی تھجوریں جمع کرتے ہیں۔ وہ پڈوں کو پکڑ کر دھوپ میں سکھاتے ، پھرائیس پینے کے بعد سفوف کو دو دھ پہ چھڑک کر پیتے ہیں۔ اُن میں ہر آدی کی متعدد یویاں ہیں جمن کے ساتھ وہ مسل تگیتے کے انداز میں ملاپ کرتے ہیں۔ ذیل میں اُن کی علف لینے کی رسوم اور فال گیری کے طریقہ کا بیان دیا جا رہا ہے۔ حلف یا تتم اٹھانے والا آدی کمی مشہور عادل و نیک محف کی قبر پر کے طریقہ کا بیان دیا جا رہا ہے۔ حلف یا تتم اٹھا آ ہے۔ غیب بنی کے لیے وہ اپنے ہی اجداد کے مقبروں پر جاتے اور دعا کرنے کے بعد وہاں اُن کی قبروں کے اور سوجاتے ہیں; تب جو خواب نظر آئے اُس جا تھی اور اُن کی جراب کو خواب نظر آئے اُس میں وفاداری کا وعدہ کرتے وقت ایک دو سرے کو اپنے مطابق انداز عمل اپناتے ہیں۔ وہ آپس میں وفاداری کا وعدہ کرتے وقت ایک دو سرے کو زبین سے خاک مطابق انہا کے ہیں۔ اگر مشروب دستیاب نہ ہو تو زمین سے خاک مطابق ایفا کر اپنی وفاداری کا ویدہ کرتے وقت ایک وہ کسلے اُٹھا کر اپنی زبانوں پر رکھ دیتے ہیں۔

173 ناسامونیوں کے علاقہ کی سرحدوں پر پسیلی (Psylli) آباد ہیں جو مندر جہ ذیل حالات کے تحت غائب ہو گئے ۔ جنوبی ہواایک طویل عرصہ تک چلتی رہی اور پانی کے تمام آلاب خٹک کر دیجے ۔ سیرت میں واقعہ سارا علاقہ چشموں سے قطعی محروم ہے ۔ چنانچہ پسیلی نے آپس میں مشاورت کی اور انہوں نے جنوبی ہوا کے خلاف جنگ چھٹرنے کا متفقہ فیصلہ کیا۔۔۔ کم از کم لیبیائی میں کتے ہیں 'میں نے صرف انہی کے الفاظ یماں دو ہرا دیتے ہیں ۔۔۔ وہ آگے بر مصاور صحرامیں ہینچے; لیکن وہاں جنوبی ہوا اُٹھی اور اُن سب کوریت کے ڈھیروں تلے دفن کر دیا ۔ یوں پسیل کے نیست و تابو دہونے پر اُن کی زمینیں ناسامونیوں کومل گئیں ۔۔۔

174 تاسامونیوں ہے اوپر' جنوب کی جانب ایک علاقہ میں (جہاں جنگل جانوروں کی کشرت ہے) گرامانتی رہتے ہیں جو اپنے ساتھی انسانوں سے قطعی لا تعلق ہیں'کوئی آلات جنگ نہیں رکھتے اور اپنا تحفظ کرنانہیں جانتے ۔

175۔ ان کی جنوبی سرحد ناسامونیوں سے ملتی ہے: ساحل سمند رہے مغرب کی جانب اُن کے پڑوی میکائے ہیں جو صرف اپنے سر کی چندیا پر لیج بال رکھتے اور اطراف سے مونڈ دیتے 347

ہیں۔ یہ لوگ جنگ میں شرّ مرغ کی کھالوں کو ڈھالوں کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ الملہ دریائے بن پس ۱۸۲ " بل آف دی گر ۔سر'' نامی پہاڑ ہے نکل کر اُن کے علاقہ میں ہے گذر آاور سندر میں جاگر آ ہے۔ بل آف گر ۔سر' پر کھنے جنگلات ہیں اور اس لیے یہ باقی برہنہ لیبیا ہے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ سندر ہے اِس کافاصلہ 200 فرلانگ ہے۔

176 میکائے کے ساتھ کُند آئیں ہیں جن کی عور تیں پیروں میں چڑے کے کڑے پہنتی ہیں۔ ہرعورت کا محبوب اُسے ایک کڑا دیتا ہے; اور سب سے زیادہ کڑوں کی مالک ' یعنی زیادہ مردوں کی محبوبہ کوعزت کی نظرہے دیکھا جاتا ہے۔

777۔ گند انیس کے ملک سے سمند رکے اند ر تک گئی ہوئی ایک راس زمین پر لوٹو فیکی ۱۸۳ سے آباد ہیں جو صرف اور مرف lotus - tree ملک پر گذارہ کرتے ہیں - لوٹس پھل lentisk بیری اور مفعاس میں محجور جیسا ہو تاہے - لوٹو فیکی تو اِس میں ہے ایک قتم کی شراب بھی حاصل کر لیتے ہیں \_ 2016

178 ۔ لوٹو فیگی ہے پرے کے ساحل پر ماکلیان قابض ہیں: وہ بھی لوٹس کو استعال کرتے ہیں الین اُنتا نہیں جتنا کہ لوٹو فیگی ۔ ماکلیان عظیم دریائے ٹریٹون تک محیط ہیں جوعظیم جھیل ٹریٹونس میں جاگر تا ہے ۔ یہاں اِس جھیل میں ایک فلانا می جزیرہ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اِسے یسیڈ یمونیوں نے ایک کمانت کی تقمیل میں آباد کیا تھا۔

179 مقبول عام کمانی ذیل میں دی جارہی ہے۔ جب جیس نے کوہ پیلیون کے دامن میں آرگو کی تعمیر کی تو اُس نے جماز پر ایک عام صد بیل کی قربانی اور ایک کانسی کی تپائی بھی رکھی ۔ یوں وہ پیلو پور نیسیے سے ہو کر ؤیلنی جانے کے لیے روانہ ہوا ۔ مالیا تک سفر خوشگوار رہا کیاں اِس جگہ پر شمال کی جانب سے ہوا کا ایک جھڑا چانک آیا اور اُسے راہ سے بھٹکا کر لیبیا کے ساحل پر لے گیا، جمال وہ علاقے کی سمجھ آنے سے پیٹم تی ٹرینونس جمیل کے کم گرے حصوں میں چلا گیا ۔ ابھی وہ یماں سے نکلنے کاکوئی طریقتہ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرینون ظاہر ہو ااور اُسے بحفاظت پیچھے جانے کی راہ یماں سے نکلنے کاکوئی طریقتہ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرینون ظاہر ہو ااور اُسے بحفاظت پیچھے جانے کی راہ اتصار حصوں سے نکلنے کار استہ بتایا; تب دیو تاوہ تپائی اٹی کے کراپنے معبد میں گیا اور اُس پر بیٹھ گیا ۔ اُس نے بیٹھ گیا کی تبائی اٹھا کر لے جائے گاتو تب ناگزیر مقد رک نے کہا ''دب آر گو کے عملے کا ایک آدمی کانسی کی تپائی اٹھا کر لے جائے گاتو تب ناگزیر مقد رک سور تائی کو جمپادیا ۔ اس خطے کے لیبیاؤں نے یہ بیٹھ گی کی رہیا ہو گیا ہو ہے بیاؤں نے نہ بیٹھ گیا کی سور تائی کر تپائی کو جمپادیا ۔ اس خطے کے لیبیاؤں نے یہ بیٹھ گی کی سور تائی کو جمپادیا ۔

180 ۔ الکیان سے اگلا قبلہ او سانوں کا ہے۔ یہ دونوں اقوام جھیل زیؤنس کی حدود پر

آباد ہیں اور دریائے ٹریٹون اِنہیں ایک دو سرے ہے جدا کر تاہے۔ دونوں ہی لمبے بال رکھتے ہیں 'لیکن ماکلیان انہیں اپنے سرکے پیچھے جبکہ او سیان اگلی طرف بڑھاتے ہیں۔او سیان کنواریاں ہرسال التمناکی عقیدت میں ایک دعوت کا اہتمام کرتی ہیں 'جس میں روایت کے مطابق وہ خود کو دو ٹولیوں میں بانمتی اور پھر پھروں و لاٹھیوں کے ساتھ لڑتی ہیں۔ اُن کا کمنا ہے کہ انہیں یہ ر وایات اپنے باپ داداؤں ہے ور نہ میں ملی ہیں 'اور یہ کہ وہ اِن کے ذریعہ اپنی مقامی دیوی ہے اظهار عقیدت کرتی ہیں جو یو نانیوں کی استمنا (منروا) ہی ہے۔ اگر کوئی دوشیزہ لڑائی کے دور ان چوٹ مگنے سے مرجائے تو او سیان اسے ہی مور دالزام ٹھیراتے ہیں ۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے وہ ایک اور رسم ادا کرتے ۔ سب سے حسین کنواری کو چن کرالگ کیاجا تا; سب لوگوں کے سامنے اُ ہے ایک کور نتھی خود اور مکمل یونانی زرہ میں ملبوس کیا جاتا اُا اُ ہے یوں سجا کرایک رتھ پہ چ' ھایا اور جلوس کے ساتھ ساری جھیل کے گر دلے جایا جا تا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اُن کے علاقہ میں یو نانیوں کی آباد کاری ہے قبل وہ اپنی دوشیزاؤں کو کون ہے ہتھیاروں ہے سجایا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ انہیں مصری ہتھیار بہناتے 'کیونکہ میں نے کہاہے کہ خود اور ڈھال دونوں چیزیں یو نان میں مصرے آئی ہیں – اوسیان کہتے ہیں کہ استعمالیو سیڈون اور جھیل ٹریٹونس کی بیٹی ہے الملہ ۔۔۔ اُن کے مطابق اُس کا اپنے باپ ہے جھڑا ہو گیا: استمنانے زینس ہے التجا کی جو اُ ہے اپنی بیٹی بنانے کو تیار ہو گیا;چنانچہ وہ اُس کی لے پالک بیٹی بن گئی ۔ یہ لوگ خاند انوں میں بیاہ کرتے ہیں اور نہ خاندانی زندگی گزارتے ہیں' بلکہ اُن کارہنا سنا خوفناک درندوں کے ساتھ ہے۔ جب اُن کے بیجے جوان ہو جا کمیں توانہیں (ہر تمیرے ماہ منعقد ہونے دالے)اجلاس میں لایا ا و را یے لوگوں کے حوالے کر دیا جا تاہے جن ہے اُن کی شکل ملتی ہو۔ یہ تھے ساحل سمندر پر آباد سلانی لیبیاؤں کے قبائل۔ اُن ہے اوپر کابراعظم جنگی جانوروں کا خطہ ہے: اور اُس ہے آگے ریت کے ٹیلوں کی ایک مینڈھ مھری تھیس ہے لے کر ہیرا کلیس کے ستونوں تک جاتی ہے۔ اس ملطے میں پہاڑیوں پر نمک کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے ہیں۔ ہر پیاڑی کی چوٹی پر نمک کے در میان میں سے ایک چشمہ پھوٹا ہے 'جو ٹھنڈ ابھی ہے اور پیٹھابھی۔ <sup>کے کیل</sup>ہ اِن کے آس پاس وہ لوگ رہتے ہیں جو صحرا والی طرف پر لیبیا کے آخری باشندے ہیں۔ ان میں ہے پہلی قوم آمونیوں کی ہے جو تھییس ہے دس دن سفر کے فاصلے پر رہنے ہیں' 🗚 اُنہ اور انہوں نے تھیسی زینس کے تصور کی بنیاد پر ہی ایک معبد بنا رکھا ہے – کیونک تمیس میں بھی (جیسا کہ میں نے پیچیے ذکر کیا) <sup>9 ۸لی</sup> زینس کی شبیہ کا چرہ مینڈھے جیسا ہے۔ آمونیوں کے پاس نمک میں سے نکلنے والے چشتے کے علاوہ ایک اور بھی چشمہ ہے۔ اِس کاپانی صبح سورے نیم گرم ہو باہے اور بازار بھرنے تک کچھ ٹھنڈا جبکہ دوپسرکے وقت کافی ٹھنڈا ہو جا یا

ہے۔ تاہم 'وہ دو پسر کے وقت اس چشنے کاپانی اپنے باغات کو دیتے ہیں۔ دو پسر گذرنے پر محنڈ ک ختم ہوتی جاتی ہے 'حتی کہ غروب آفتاب کے وقت پانی اُلینے لگتا ہے۔ اِس کے بعدیہ دوبارہ محسنڈ ا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ضبح آنے تک اِس کی گرمی کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔ اِس چیشے کانام "سورج کا چشمہ "ہے۔

182۔ آمونیوں ہے دس دن سفر کے فاصلے پر آمونیائی سلسلہ کوہ نمک جیسااور ایک اور سلسلہ اور چشمہ ہے۔ ناسامونی تھجوریں سلسلہ اور چشمہ ہے۔ ناسامونی تھجوریں جع کرنے میں آتے ہیں۔

183۔ اوگیلات دس دن کے سفر پر ایک اور سلسلہ کوہ نمک اور چشمہ ہے; یہاں پھلدار کھبور کے در خت کشرت ہے اگتے ہیں۔ اِس خطہ میں گر اما نتی افلہ نای قوم کے طاقتور لوگ رہتے ہیں 'جو نمک کو بھبچہ ندی ہے ڈھا نبخ اور پر اپنی فصلیں اگاتے ہیں۔ وہاں ہے آگے لوٹو فیکی کو جانے والا تمیں دن کے سفر کا مختصر ترین راستہ ہے۔ گر اما نتی کے ملک میں ایسے بتل پائے جاتے ہیں جو چرتے ہوئے النا چلتے ہیں۔ وہ ایسا اِس لیے کرتے ہیں کیو نکہ آگے کی جانب چلنے پر اُن کے سینگ زمین میں انک جاتے ہیں۔ اِس کے علاوہ اُن کی کھالوں کی موٹائی اور تختی بھی دیگر بیلوں سینگ زمین میں انک جاتے ہیں۔ اِس کے علاوہ اُن کی کھالوں کی موٹائی اور تختی بھی دیگر بیلوں نے زیادہ ہے۔ گر امافتیوں کے پاس چار گھو ژوں والے رہتھ ہیں جن میں معلوم تمام اقوام کے ٹراگلو ڈائٹ ایتھو پیاؤں آمرا ہوں نے افراد سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں۔ ٹراگلو ڈائٹ ایتھو پیائی ہمیں معلوم تمام اقوام کے جانور کھاتے ہیں۔ اُن کی زبان اور کی قوم سے نہیں لمتی: یہ طنے میں جبگاد ژوں کی چینوں جیس طانور کھاتے ہیں۔ اُن کی زبان اور کی قوم سے نہیں لمتی: یہ طنے میں جبگاد ژوں کی چینوں جیس طانور کھاتے ہیں۔ اُن کی زبان اور کی قوم سے نہیں لمتی: یہ طنے میں جبگاد ژوں کی چینوں جیس طانور کھاتے ہیں۔ اُن کی زبان اور کی قوم سے نہیں لمتی: یہ طنے میں جبگاد ژوں کی چینوں جیس

184۔

گردا تارائی نامی لوگ آباد ہیں; تمام معلوم اقوام میں سے صرف آبارائی لوگ ہی ناموں سے کر دا تارائی نامی لوگ آباد ہیں; تمام معلوم اقوام میں سے صرف آبارائی لوگ ہی ناموں سے واقف نہیں ۔ ساری نسل کو مشتر کہ طور پر آبارائی کہا جاتا ہے; لیکن افراد کا اپنا کوئی ملیحدہ نام نہیں ۔ آسان پہ سور ج بلند ہونے پر آبارائی اُسے خت لعت ملامت کرتے ہیں کیونکہ (ان کا کہنا ہے) وہ انہیں اور اُن کے ملک دونوں کو جھلیا تا اور ضائع کر تا ہے ۔ ایک مرتبہ پھردس دن سفرکے فاصلے پر ایک کوہ نمک 'ایک چشمہ اور ایک آباد خطہ ہے ۔ نمک کے نزدیک ایک کافی گول اور ہموار انلس نامی بہاڑ ہے; نیز اِس کی چوٹی آئی اونچی ہے کہ (کہا جاتا ہے) اُسے دیکھا نہیں جاسکتا ہوں کیونکہ وہ گرمیوں یا سردیوں دونوں موسموں میں بادلوں میں چھپی رہتی ہے ۔ سوالہ مقائی باشندے اِسے " آسان کا ستون " کہتے ہیں; اور اِسی کی نسبت سے انہوں نے خود کو انلاشیس باشوں نے خود کو انلاشیس بملی خواب دکھائی گوانا شروع کیا۔ ہایا جاتا ہے کہ وہ کوئی زندہ چیز نہیں کھاتے اور نہ بی انہیں بھی خواب دکھائی

دية ہیں۔

185۔ میں رینے سلسلہ کوہ میں آباد اٹلاشیس تک کی اقوام کے نام می جانتا ہوں 'لیکن میرا علم مزید آگے جانے ہے قاصر ہے۔ خود یہ سلسلہ کوہ بھی ہیرا کلیس کے ستونوں تک 'بلکہ اِس سے بھی آگے جاتا ہے; "الله اور اِس سارے فاصلے میں 'ہردس دن کاسز ختم ہونے پر 'ایک نمک کی کان موجود ہے ' اِس کے آس پاس لوگ رہتے ہیں جو سب اپنے گھر نمک کے بلاکس سے بناتے ہیں۔ لیبیا کے اِن علاقوں میں کوئی بارش نہیں ہوتی: اگر ہوتی تو لوگوں کے گھروں کی دیواریں ہیں۔ لیبیا کے اِن علاقوں میں کوئی بارش نہیں ہوتی: اگر ہوتی تو لوگوں کے گھروں کی دیواریں قائم نہ رہ سکتیں۔ <sup>68</sup> کانوں سے نکالا جانے والا نمک دور گوں' سفید اور جامنی' آگ کا ہوتا ہے۔ مدیدہ سے پرے' جنوب کی طرف کا ملک ایک صحرا ہے' کیلہ جمال چیٹے' حیوان' بارش' جنگل اور نمی دغیرہ کچھ بھی نہیں۔

187187187188
جمیل ٹریونس کے مغرب والے لیبیائی سیانی نہیں 'اور نہ ہی وہ خانہ بدوشوں والی روایات پر عمل کرتے یا اپنے بچوں ہے اُن والاسلوک کرتے ہیں۔ کیو نکہ سیانی لیبیائی اگر سب نہیں تو زیادہ تر ۔۔۔ جن کے بارے میں 'میں بھین ہے کہ سکتا ہوں۔۔۔ اپنے بچوں کی عمر چار سال کی ہونے پر اُن کے سروں کے اوپر (جبکہ بچھ کن پٹیوں کے قریب) بھیڑی اون کے ایک کچھ کے ماتھ آنسیں (Veins) جلاتے ہیں۔ اُللہ وہ یہ کام انہیں آئیدہ زندگی میں بیاریوں ہے محفوظ رکھنے کی خاطر کرتے ہیں اور اُن کا کمناہے کہ اِسی وجہ ہے وہ دیگر لوگوں کی نبیت است است صحت مند ہیں۔ واقعی اہل لیبیا مجھے معلوم تمام لوگوں ہے زیادہ صحت مند ہیں: مناہ لیکن میں اِس کا سب نہیں بتا سکتا۔ اگر بچوں کو جلانے پر زخم بن جا کمیں تو انہوں نے اِس کے لیے ایک علاج دریا فت کر رکھا ہے۔ وہ بنچ پر بحری کا پیشاب چھڑکتے ہیں 'یوں اُن کی تند رسی میٹین خیال کی جاتی ہے۔ میں رکھا ہے۔ وہ بنچ پر بحری کا پیشاب چھڑکتے ہیں 'یوں اُن کی تند رسی میٹین خیال کی جاتی ہے۔ میں نے یہ سب با تمیں لیبیاؤں سے منیں اور جوں کی توں بیان کر دی ہیں۔

188۔ سیلانی لیبیاؤں کے ہاں قربانی کی مروجہ رسوم مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ سب سے پہلے جانور کا کان کاٹ کر اپنے گھر کے اوپر پھینگ دیتے ہیں: اِس کے بعد جانور کی گر دن مرو ڑی جاتی ہے۔ وہ سورج اور چاند کے سواکسی اور دیو آگے حضور قربانی پیش نہیں کرتے۔ یہ عبادت تمام لیبیاؤں میں مشترک ہے ۔ جھیل ٹریٹونس کے قریبی علاقوں کے باشندے ٹریٹون' پوسیڈون ا<sup>و تل</sup> اور بالخصوص ایسمنا کی یو جاکرتے ہیں ۔

189۔

189۔

189۔

189۔

189۔

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

180،

191- دریائے ٹریؤن سے مغرب کی جانب اور اوسیان کی سرحد سے ہلی پچھ اور لیبیائی ہیں جو زمین جو تے اور مکانات میں رہتے ہیں: ان لوگوں کا نام ماکسیان ہے ۔ وہ اپنے سروں کے دائیں طرف کم مونڈ تے ہیں: وہ اپنے جسموں پر سرخ رنگ طبح اور خود کو ٹرائے کے مردوں کی اولاد بتاتے ہیں۔ اُن کا ملک اور باقی کا مغربی لیبیا جنگلی در ندوں ' اور جنگلوں کے امتبار سے باقی سیلانی لوگوں کے ملکوں سے زیادہ بھرپور ہے۔ کو نکہ لیبیا کی مشرقی طرف 'جہاں سیلانی رہتے ہیں' نیجی اور رغیلی ہے: جبکہ کاشتکاروں والی مغربی طرف کانی کو ستانی طرف 'جہاں سیلانی رہتے ہیں' نیجی اور رغیلی ہے: جبکہ کاشتکاروں والی مغربی طرف کانی کو ستانی اور جنگلوں و در ندوں سے بھری ہوئی ہے۔ اِسی مو خر الذکر خطے میں بڑے بڑے اُن و ھے ' بین کے جرے والے جانور اور ہے سرجانور بھی ہیں جن کی آئے تھیں (لیبیاؤں کے مطابق) اُن کی چھاتیوں پر ہوتی ہیں؛ اور اِن کے علاوہ و حشی مردوعور تیں بھی یہاں موجود ہیں۔ سیلانیوں میں اِن میں سے کوئی بھی نہیں بلکہ قطعی مختلف جانور اِن کے علاوہ و حشی مردوعور تیں بھی یہاں موجود ہیں۔ سیلانیوں میں اِن میں سے کوئی بھی نہیں بلکہ قطعی مختلف جانور پائے جاتے ہیں: مثلاً

بارہ منکھے' ہرن' بھینسیں اور گدھے جن کے سینگ تو نہیں لیکن انہیں پانی پینے کی ضرور ت نہیں

پرتی۔ ۲۰۰۲ مها ق آ ہو ۲۰۰۲ ہی ہیں جن کے سینگ تقریباً بیل کے سینگوں جتنے ہیں اور جنہیں طنبوروں کی خیدہ اطراف کے لیے استعال کیاجا آ ہے۔ لومز 'گڑ میکر' خار پشت 'جنگلی بھیئریں ' طنبوروں کی خیدہ اطراف کے لیے استعال کیاجا آ ہے۔ لومز 'گڑ میکر 'خار پشت 'جنگلی بھیئریں ' اور چھپکلیوں سے مشاہد، 'شر مرغ اور واحد سینگ والے چھوٹے سانپ ان کے علاوہ ہیں۔ یہ سب جانور یمال طبح ہیں 'اور اِسی طرح دیگر ممالک سے تعلق رکھے والے بھی ' ماہوائے مُرخ ہرن اور نہ بی جنگلی سور موجود ہیں۔ آ ہم ہرن اور جنگلی سور موجود ہیں۔ آ ہم ہرن اور نہ بی جنگلی سور موجود ہیں۔ آ ہم اِن خطوں میں تین قتم کے چو ہے بائے جاتے ہیں اول ' دو پیروں والے زوم ' زیگیر س جس کا لیبیائی زبان میں مطلب " بہاڑ " ہے ; اور سوم ' سید۔ سِلفیئم خطہ میں نیو لے بھی ملتے ہیں۔ سیانی لیبیائی زبان میں مطلب " بہاڑ " ہے ; اور سوم ' سید۔ سِلفیئم خطہ میں نیو لے بھی ملتے ہیں۔ سیانی کیس کیسی میری معلومات کی رسائی ہیس

\_194

اُن کے ساتھ گائزانیوں کی سرحد لگتی ہے جن کے ملک میں مکھیوں کے شد کاو سیع

کاروبار ہو تا ہے: تاہم اِس میں انسانوں کی ممارت کو بھی کافی عمل دخل ہے۔ سب لوگ خود کو مرخ رنگ میں رنگتے اور بہاڑوں میں پائے جانے والے کیڑالتعد اوبند رکھاتے ہیں۔
195 کار تھیجیوں کے مطابق اُن کے ساحل ہے آگے ایک کافو نس نامی جزیرہ واقع ہے جس کی لمبائی تو دوسو فرلانگ ہے 'لیکن چوڑائی زیادہ نہیں۔ سارے جزیرے پر زیتون کے در خت اور انگور کی بلیس چھائی ہوئی ہیں اور ایک جھیل بھی موجو دہے جماں سے ملک کی نوجو ان دوشیزا میں خاک طلاء نکالئے کے لیے پر ندوں کے پروں پہرال نگار کیچڑمیں دبادتی ہیں۔ جھے اس بات کے در ست یا غلط ہونے کاعلم نہیں: لیکن جو مقبول عام ہے لکھ دیا۔ تاہم 'ایساہو بھی سکتا ہے: کیو نکہ میں نے زیکا شخص میں ایک جھیل کے پانی ہے رال نگلتے دیکھی ہے۔ اِس جگہ پر سکتا ہے: کیو نکہ میں نے زیکا شخص میں ایک جھیل کے پانی ہے رال نگلتے دیکھی ہے۔ اِس جگہ پر متعدد جھیلیں ہیں: لیکن ایک باتی سب سے بڑی ہے۔۔۔۔ ہر اُرخ سے سرف اور دوفیدم گری ۔وہ ایک متعدد جھیلیں ہیں: لیکن ایک باتی سب سے بڑی ہے۔۔۔ ہر اُرخ سے سرف اور دوفیدم گری ۔وہ ایک متعدد جھیلیں ہیں: اور اُس کی میں نگن باتی ہرا متبار سے بیئر یا کی رال سے بہتر ہے۔وہ اِس رال کو جھیل کے قریب ہی کھو دے ہو گائی کر مرتبانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ جھیل کے آب اور اِس طرح جب وہ کافی مقدار میں جمع ہو جائے تو اُسے نکال کر مرتبانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ جھیل کے آب اور اِس طرح جب دہ کافی مقدار میں جمع ہو جائے تو اُسے نکال کر مرتبانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ جھیل کے آب اور اِس طرح جب ذو میں ذالے ہو تے ہیں اور اِس طرح جب ذو کھیل کے قریب ہی کھو دے ہو گائی مقدار میں جم ہو جائے تو اُس کا کہ اندر سے بیٹو کے در سے ندر میں گر تا ہے۔ چانچ نے در سے تی اور اِس طرح جب خوز میں در سے تا تا ہے اور زا کدیانی کم از کم چار فران گائے دور سمندر میں گر تا ہے۔ چانچ نے در سے تا تا ہے اور زا کدیانی کم از کم چار فرانگ کے در سمندر میں گر تا ہے۔ چانچ خو

لیبیائی ساحل ہے برے جزیرے کے بارے میں کمی گئی باتیں بعد از قیاس نہیں۔

کار تھیجی مندر جہ ذیل بیان بھی دیتے ہیں:۔۔۔لیبیا میں ہیرا کلیس کے ستونوں الله -196ے پرے بھی ایک ملک اور ایک قوم موجود ہے 'جہاں وہ جاتے رہتے ہیں;وہ وہاں پہنچتے ساتھ ہی ا پناسامان اُ آرتے ' اُے تر تیب کے ساتھ ساحل پر رکھ کرواپس اپنے جمازوں پر آتے اور بہت سا دُھواں اُٹھاتے ہیں۔ مقامی لوگ دھو کیں کو دکچھ کر ساحل کی جانب آتے اور اپنی نظر میں چیزوں کی قیت کے برابر سونار کھ کر بچھ فاصلے تک پیچیے ہٹ جاتے ہیں ۔ تب کار سمیحی ساحل پر آ کر دیکھتے ہیں ۔ اگر وہ سونے کی مقدار مناسب خیال کریں تو اُسے سمیٹ کراپی راہ لیتے ہیں الیکن اگر انہیں مونا ناکانی لگے توایک مرتبہ پھرجہاز پہ جاکر مبرے انظار کرتے ہیں۔ تب مقامی ٹوگ مزید سونا رکھنے آتے اور یوں کار تھیجیوں کی تسلی کر دیتے ہیں ۔ کوئی بھی پارٹی دو سری ہے ہے ایمانی نمیں کرتی: کیونکہ وہ خودا پی چیزوں کی قیت ہے زائد سونے کو ہاتھ نمیں لگاتے 'اور نہ ہی مقامی لوگ اتنی دیریک چیزیں نے کر جاتے ہیں جب تک کہ کار تمیعی سونالے کر چلے نہ جا کیں ۔ 197 ۔ یہ تھے وہ لیبیائی قبائل جن کے نام مجھے فراہم ہو سکے: اور اِن میں سے زیادہ تر تب کی طرح اب بھی میڈیوں کے بادشاہ کی بہت تم پرواہ کرتے ہیں۔ میں اِس خطے کے حوالے ے ایک اور بات کا اضافہ کر سکتا ہوں --- میری معلومات کے مطابق یہاں زیادہ نسیں بلکہ صرف چار اقوام ربتی مین --- دو مقامی اور دو غیر مقامی مین ــ اول الذکر دو لیبیائی اور ایتھو پائی ہیں جو بالتر تیب لیبیا کے شال اور جنوب میں آباد ہیں۔ تعیقی اور یو نانی باہرے آکریماں

198 - بجھے لگتا ہے کہ زمین کی خوبیوں میں ایشیاء یا یو رپ کاموازنہ لیبیا کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔۔۔ ہاسوائے بہیٰ پس کے 'جس کا نام اِسے سیراب کرنے والے دریا کی نبست سے پڑا۔ زمین کا ہم پلہ ہے 'اور یہ باقی سارے لیبیا سے مختلف ہے ۔ کو نکہ یماں کی مٹی سیاہ اور چشموں کا پانی وافر ہے: چنانچہ خٹک سالی کا کوئی خون مختلف ہے ۔ کیونکہ یماں کی مٹی سیاہ اور چشموں کا پانی وافر ہے: چنانچہ خٹک سالی کا کوئی خون نہیں; نہ ہی یماں زبردست بارشیں زمین کو گیلا کر کے کوئی نقصان پہنچاتی ہیں ۔ فصل کی پیداوار بنیل کے برابر ہے ۔ سالتہ بھی اچھی مٹی کا ملک سمالتہ بھی اچھی مٹی کا فلک سمالتہ بھی اور تی ہے۔۔ لیکن بنی پس خطے میں 300 گیانصل ہوتی ہے ۔۔

199۔ سائی ریوں کا ملک لیبیا میں وہ بلند ترین خطہ ہے <sup>۱۹</sup> جماں سلاً نی قبائل آبادہیں۔ اس کے تین موسم قابل ذکر ہیں۔ پہلے میں ساحل سمند رکے ساتھ ساتھ نصلیں بگنا شروع ہوتی ہیں اور کاشت کے لیے تیار ہو جاتی ہیں جب وہ اسٹھی ہو جائمیں قرساحلی خطے ہے اوپر کی در میانی فصل سمیٹی جارہی ہو قوسب ہے بلند خطے کی پڑی کی نصلیس کنائی کی منتظر ہوتی ہیں جب یہ در میانی فصل سمیٹی جارہی ہو قوسب ہے بلند خطے ک

نصلیں پوری طرح تیار ہو چک ہوتی ہیں۔ یوں آخری فصل آنے سے پہلے پہلے اولین خطے کی پیدادار استعال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سائی رینیوں کاموسم کاشت پورے چاند کے آٹھ ماہ تک چاتا رہتاہے۔ان معاملات کا تناہی ذکر کانی ہے۔

200- جب فیرے تیا کا مدد کے لیے آریا ندیس کے مصرے روانہ کردہ فاری بار ساپنچ تو انہوں نے شہر کا محاصرہ کرلیا 'محصورین کو آری سیاوس کے قاتل افرادا پنے حوالے کرنے کو کہا۔ آئیم ' اہل شہر نے مل کریہ کام کیا تھا' اس لیے انہوں نے تجویز باننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ فارسیوں نے بار ساکو نو ہاہ تک گھیرے میں لیے رکھا' اِس عرصہ میں انہوں نے اپنہ پڑاؤسے لے کر دیواروں تک کئی سر تکمیں کھو دیں اور اِسی طرح متعدد زبرد ست جملے کیے۔ لیکن آب کے ایک کاریگر محفص نے اُن کی سر تکمیں کا سراغ لگالیا اور شہر کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف آب کی ایک چادر بچھا دی۔ باتی جگہوں پر تو چادر کی آواز ہو جھل تھی' لیکن جن جگہوں پر زیر زمین سر تکمیں نکال تھی نکال تھی نکال تھی نکال تھی نکال تھی نکال کر نے والے فارسیوں کو مار ڈالا۔ اس طریقہ سے سر تکمیں دریافت ہو کمیں اور اہل بار سا نے جوالی مرتکس اور اہل بار سا نے جوالی مرتکس اور اہل بار سا نے حملوں کا مدنو ٹرجواب دیا۔

201 - جب کافی وقت بیت گیااور دونوں فریقین کے بہت ہے آدی قتل ہوگئ تو فار سیوں کی بری فوج کے رہنمااماس نے سوچاکہ اہل بار ساقوت کے ذریعہ تو قابو آنے والے نہیں ہیں گردھوکے کے ذریعہ انہیں زیر کیا جا سکتا ہے; لہذا اُس نے مندر جہ ذیل ترکیب سوچی ۔ ایک مگردھوکے کے ذریعہ انہیں زیر کیا جا سکتا ہے; لہذا اُس نے مندر جہ ذیل ترکیب سوچی ۔ ایک رات اُس نے ایک چوڑی خند ق کھودی اور اُس کے اوپر کٹری کے برے برے پھٹے بچھانے کے بعد اوپر بھربھری مئی ڈال کر اُسے آسپاس کی ذیمن کے برابر کردیا ۔ دن چڑھنے پہانے اہل بار ساکو بات جیت کے لیے بلوایا: انہوں نے بری خوثی سے ساری بات نی اور شرائط پر باہمی سمجھو یہ طے پاگیا ۔ فریقین نے خفیہ کھائی کے اوپر والی مٹی پہ کھڑے ہو کر طلف لیے اور معاہدہ یوں بھا۔ ۔ "جب تک ہمار بیروں تلے کی ذیمن گھوس انداز میں قائم ہے ۔ معاہدہ نافذ انعمل رہ کا انہوں کے انہوں سے بری مقم اواکر نے پر رضامندی ظاہر کی اور فارسیوں کے انہیں مزید تکلیف نہ بہنچانے کا وعدہ کیا ۔ "معاہد ہے کے بعد اہل شہر نے شرائط پر بھروسہ کر کے انہوں کو اندر کے اپنے تھائک کھول دیے' خود دیواروں سے پر ب ہٹ گئے اور بہت سے دشنوں کو اندر دواض ہونے کی اجازت دے دی ۔ تب فارسیوں نے اپنا خفیہ پل تو ڈ دیا اور پوری رفار کی بابند داخل ہو کہ انہوں نے معاہدہ نے تول کی بابند رہیں گو کہ انہوں نے معاہدہ نے مول کے بابند میں قائم ہے "کی شرط رکھی تھی ۔ چنانچ پل تو ڈ نے کے باعث معاہدہ نے موروثر ہو گیا۔ رہیں 'کیو نکہ انہوں نے معاہدہ نے موروثر ہو گیا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

202 - سب سے زیادہ مشتبہ ملزموں کو فارسیوں نے فیرے تیا کے حوالے کیا'جس نے انہیں شہر کی دیواروں کے اردگر د صلیبوں پر لٹکا دیا ۔ ۲<sup>۱۳ کا</sup> اُس نے اُن کی بیویوں کی چھاتیاں کاٹ کرانہیں بھی دیواروں کے ساتھ باندھ دیا ۔

اب اہل فاریں غلام بنائے ہوئے اہل بار ساکو ساتھ لے کر واپس و طن کی جانب چل دیئے – راہتے میں وہ سائی ریخ آئے:اور سائی رینیوں نے ایک کھانت کے احرّام میں انہیں اپنے شہرے گذرنے کاراستہ دیا۔جب فوج شہرے گذر رہی تھی تو بحری دیتے کے سالار باریس نے وہاں قبضہ کرنے کامشورہ دیا لیکن بری فوج کا سربراہ اماسس نہ مانا، "کیونکہ "اس نے کہا' "ہمیں یونان کے صرف ایک شہربار ساپر حملہ کرنے کی ذمہ داری سونی گئی تھی ۔ " کاللّٰہ تاہم' جب وہ شہر میں ہے گزر گئے اور لامثی جو و کے پہاڑ پر خیمہ زن ہوئے تو سائی رینے کو قبضہ میں ، نہ لینے پر بہت بچھتائے اور دو سری مرتبہ وہاں داخل ہونے کی کوشش کی۔ تاہم 'سائی رینبوں نے ایسانہ ہونے دیا: جس کے بعد اُن میں ہے کوئی مخص تلوار اُٹھاکر تو باہر نہ آیا 'لیکن فارسیوں ہرا یک آفت نازل ہوئی اور وہ اپنے خیمے اٹھائے بغیری پورے ساٹھ فرلانگ دور بھاگ گئے ۔وہ یہاں موجو دیتھے کہ آریا ندیس کی جانب ہے ایک قاصد نے آگرانسیں وطن واپسی کا حکم دیا۔ تب فارسیوں نے سائی ریخ والوں سے در خواست کی کہ انہیں زاد راہ مہیا کر دیں' انہوں نے در خواست قبول کی – تب فاری واپس مصر کی جانب چل کھڑے ہوئے – لیکن اب لیبیائی اُن پر ٹوٹ پڑے اور کپڑوں اور زین کی خاطر پیچھے رہ جانے والے تمام فار سیوں کو تُلّ کر دیا ۔ 204 - یہ فاری شکرلیبیا میں زیادہ سے زیادہ ابو سریدیس کے شریک گیا تھا۔ غلام بنائے گئے اہل بار ساکو مصرے بادشاہ کے پاس لایا گیا: اور داریوش نے انہیں باکتریامیں رہنے کے لیے ا یک گاؤں دیا ۔ انہوں نے اِس گاؤں کا نام ہار سار کھا'اور سیر میرے زمانے میں بھی ہاکتریا کا ایک آباد مقام تھا۔

205 - فیرے تیانے بھی اپنی زندگی کے دن ہنمی خوشی پورے نہ کیے ۔ کیونکہ وہ بار ساکے لوگوں سے انتقام لینے کے فور آبعد جب لیبیا سے مصروا پس جاری تھی ایک نمایت خوفناک موت کا شکار ہوئی ۔ اُس کے جسم میں کیڑے پڑگئے جنہوں نے جیتے جی اُس کا گوشت کھا لیا ۔ ۱۳ کھ یوں انسان حد سے زیادہ سنگدلانہ سزاؤں کے ذریعہ خود کو دیو آؤں کے غضب کا نشانہ بنا لیتے ہیں ۔ باتوس کی بثی فیرے تیانے بھی اہل بار ساسے نمایت خوفناک انتقام لیا تھا ۔



## حواشى

سلم دیکھتے پہلی کتاب بر 103 تا 106۔ سلم محموری کا دورہ ہوتد یم سینتمیوں کی بنیادی غذا تھا۔ کا پیشن کی ٹالی اور مشرقی وسیع ڈ ھلانوں پر آوارہ گردی کرنے والے کا لمک بمتموں کے لیے یہ آج بھی اہم غذا ہے۔ سلم اس خند ق کی جائے و قوع کے بارے میں دیکھتے آگے بر 20۔ سلم خندان کمان میں کی سینتمیں کر قدمی بہتراں تھا 'بحشہ ' بحشہ ' محمد کا کمان کرنا دیا ان میں آل دیا ہا

سیم نیزہ اور کمان یور پی سینتھیوں کے قوی ہتھیار تھے ' بحیثیت مجمو می کمان کو زیادہ لازی قرار دیا جا آتھا۔ اُن کانیزہ یا نیج نٹ سے زیادہ لسانہ تھا۔

ھے ہمیں چاہیے کہ ہیرو ڈوٹس کے سنتھیوں سے یو رپی سینتھیوں کی واحد قوم مرادلیں جن کے ساتھ پونٹس کے یونانی واقف تنے ۔ ساتھ پونٹس کے یونانی واقف تنے ۔

\_-:/.b o e

کھ ہیرا کلیس کے ستونوں ہے ہمیں جبل الطارق کی آبنا کمیں مرادلینی چاہئیں۔ میرا کلیس کے ستونوں ہے ہمیں جبل الطارق کی آبنا کمیں مرادلینی چاہئیں۔

ه بین امکن لگتا ہے کہ از اکسیوزیمال وولگائے علاوہ کسی اور دریا کی نمائند گی کر سکتا ہے ۔ شاہد میں دور کری امیر ان کا اور استجماعی دریا ہے۔

منا جدید نام کریمیا میں اِن کانام اب بھی موجود ہے ۔ لله جنس کر نیسی ایسا میں اکمال آ

جزیرہ پروکویسس اب مار مور اکملا تاہے۔

عللہ بحوالہ تیسری کتاب' بر 116۔ عللہ بعزیجہ کامین

علله یعنی بحیروًاسود \_ عمله حدید از که میسداه

له جدیدار دیک میں یہ نام ہنو زباتی ہے جس نے سائیز کیس (Bal kiz) کی جگہ لے لی ہے۔

هله بية آريخ يقينا غلط ہے۔ آرستياس کوعمو أ580ق-م کاس ديا جا آہے۔

کلے میٹا یو نٹم (جدید Basiento) تھوری ہے 50 میل دور تھا جہاں ہیرو ڈوٹس نے اپنی زندگی کے

ت خری برس گزار ہے ۔

' فطری تو ہمات نے پہلے کوے کی آواز کوایک شکون قرار دیا بعد میں اِس پر ندے کو پینگئو کی خدا منہ سے برت تریب تھری سے بہترین کورن کر پرتھیں یہ صورت برت

ے منسوب کرناقد رتی بات تھی ۔ کو ہے کو اکثر اپالو کا ساتھی یا خدمتگار کما جا تا ہے ۔ اِن علاقوں میں جو اب بھی بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے ۔

عله گلّا ہے کہ سنتمی غلے کی زیادہ تر تجارت یو نانیوں کے ساتھ ہی کرتے تھے۔

على ركب الكريرة والمرابع والمرابع المرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرا

اله جديدBugياBug\_

41

عله جدید دنیر <u>-</u>

اس ملک کے کچھ علاقوں میں اب بھی تھنے جنگل ہیں۔

سیل میروزوٹس غلطی کاشکار ہونے لگتا ہے۔ آج یمان ایساکوئی دریا نہیں جو اُس کے پینی کیس ہے مطابقت رکھتاہو۔

فله استیپی کے بے تجرہونے کاذکر سب سیاحوں نے کیا ہے۔

لالله رینل کے خیال میں ہمیں اِسے جار دن کا سفر پڑھنا جاہیے ورنہ سیسمیا کا جغرافیہ نا قابل وضاحت ہو کررہ عائے گا۔

على ديكھئے آگے 1672\_

کٹے بتے کھاریوں نے منگولوں کے سنری جھے کو اِس سے متخرج کیا ہے۔

فیق توریکا کریمیائے جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ ایک او نچاعلاقہ ہی لگتاہے۔ • میں

م<del>ص</del>ه موجوره ژان \_

الله ديكھئے آگے جز 107\_

التلک سور وہاتے کاقدیم ملک موجودہ ڈان کو ساکوں کے ملک ہے متاجاتا لگتا ہے۔ سیاست سے سیاست

-108 رکھنے آگے جر 108

سمطه أرال كاسليله\_

ھتے۔ چیری کی ایک فتم جو موجو دہ زمانے کے کا لمک آج بھی اِی انداز میں کھاتے ہیں ۔

المتعلق میرے خیال میں ہیرو ڈوٹس اِن صفحات میں سلسلہ اُر ال کی بابت ہی بات کر رہا ہے۔

سنتھ وشمنوں کی کھوپڑیوں کے حوالے ہے سنتھیوں کی روایت ہے موازنہ کریں' جز 65۔۔

<sup>متع</sup> الابارك نارُوں كے ہاں تمام رواج كثير شو ہرى كى جانب ما كل ہيں ' ہرعورت كے متعد د شو ہر

ہوتے ہیں اور جائید اد ماں کے نام پر منتقل ہوتی ہے ۔

علی : نگلات کی صفائی اور ذراعت کے فروغ نے اِن علاقوں کی آب و ہوا کو ہیروڈ وٹس کے بعد

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زیادہ نرم کر دیا۔ تاہم' روس کے جنوب میں اب بھی اکتوبر تااپر میں چھاہ کاموسم سرماہو تا ہے۔ابگر میاں بت زیادہ گرم ہوتی ہیں۔

سے اوڑیے 85'iv

المله می پلوٹارک کے مطابق ایلس کے باوشاہ او نوموس نے گھو ژوں کی محبت میں اِس ملک میں خچروں کی افزائش نسل کرنے والوں کے لیے سخت سزا کمیں عائد کیس ۔

الله ريكي يحيي 77-

سیسی ہے۔ سیسی بحرمسد س میں ایک ر زمیہ نظم جس میں پہلے محاصرہ میں مرنے والوں کے بیٹوں کی جانب ہے تعمیس کے دو سرے محاصرے کوموضوع بنایا گیاہے ۔

سیم قدیم اور جدید دونوں و قتوں کے ہائیر بوریوں کی متعلق بہت واضح بیانات موجود ہیں۔ آئم' دہ تاریخی نہیں بلکہ خیالی قوم ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ شالی ہوا Rhipean م کے بہاڑوں سے چلتی تھی' اس لیے تصور کیا گیا کہ شالی ہوا ہے اور بھی ایک ملک ضرور ہو گاجہاں زیادہ ٹھنڈ نہیں۔ اِس خطے کو آہستہ آہستہ کامل ترین مقام تصور کیاجائے لگا۔

هیچه ایالواورار تمس\_

المجلم ہیروڈ وٹس یہاں دنیا کی کرہ نماصورت کا نہیں بلکہ کرہَ ارض کی سطح پر زمین کی ساخت کے غلط نظریۓ کانداق اڑارہاہے ۔

عتمه العاssus کی خلیج \_ (ایسس ایشیائے کو چک میں سلیشیا کی جنوب مشرقی حدیر ایک شهر ہے \_ )

الملک کیونکہ مفرعرب سے ملحق ہے۔

قتم فرعون کوہ نے بابل کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خوف سے اِس نسر کو دوبارہ نہیں کھولا تھا۔ بالاصل بیر رغمیس دوم کی نسرتھی جو ریت ہے بھرگنی تھی ۔

ف ابيض المتوسط – (ويكھ پہلى كتاب 'جز 185) –

ك اشورى ( جن مِن فلسطيني سِريا ئي بھي شامل تھے)'عربي اور فتيقي ۔

تھے۔ جدید سردے ہے پتہ چلنا ہے کہ اِستعمل کی چو ڑائی 80 میل ہے زیادہ نہیں ۔

سلھ نیقیوں کو "ہیرا کلیس کے ستونوں کا چکر کاٹ کر آنے " کے نکوہ کے تھم ہے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ افریقہ کی شکل معلوم ہو چکی تھی ادریہ اِس راتے پر پہلی مهم نہ تھی۔

سم على المرى كتاب 'جز 158 \_

ھے ۔ اُن کا بیہ نام یو نانی ہیرو کی بجائے الصوری دیو تاکے نام پر تھاجس کی عبادت کو فنیقی لوگ اپنی آبادیوں میں متعارف کروا چکے تھے ۔

لھے جس چیز کو ہیرو ڈوٹس خودور ست تصور نہیں کر سکتاتھا اُس کی ایماندارانہ رپور ننگ نے اُسے

ا چھی حیثیت دلادی ہے ۔ اگر اِس ایجاد کے ذریعہ تصدیق نہ ہو جاتی تو چندا یک کوہی یقین ہو تا کہ خیتمی نے افریقہ کا بحری چکر لگایا تھا۔ ہیروؤوٹس پر منی سائی نضول کمانی دو ہرانے کا الزام لگاتے وقت یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے خیال کی کسوئی پر پورانہ از نے والی چیزوں کوابی تاریخ سے فارج کر آجا تاق ہم کیا چھے کھودیتے ۔

عه رکھئے تیری کتاب' جز 160۔

<u>ه</u> جدید کیپ سیار ٹیل۔

قه یه افریقه میں بونوں کانسل کارو سراز کرہے ۔ (دیکھیئے دو سری کتاب 'جز 32)۔

نه سروالزريلے کا نجام اِس کی ایک حیرت انگیز نظیر ہے ۔

الله یعنی دریائے نیل' دو سری کتاب' ج 67۔ کلام سی میں میں نواز میں کتاب 'ج 67۔

ملکہ سمبریانڈاکیریائی ساحل پر اُس کے نزدیک عی ایک جگہ تھی۔ معاد سے میں میں

ملکہ دریائے سندھ کا حقیق مباؤ جنوب کے تھو ڑا سامغرب میں ہے۔ شاید دریائے گاہل کو دریائے سندھ سمجھ لینے کے باعث ہیروڈوٹس اِس غلطی کاشکار ہوا۔۔

قله ركميئ يجهي 127-

الله ہندوستانیوں کی تسخیرہے ہمیں بنجاب کی فتح مرادلینی چاہیے اور شاید سندھ کی بھی۔

قله ابتدائی ترین یونانی جغرافیه دانوں نے دنیا کو صرف دو حصوں میں تقسیم کیا۔۔ یورپ اور ایشیاء \_اورلیبیا(افریقه)بھی مو خرالذ کرمیں شامل تھا۔

مص یہ یقین کرنے کی وجوہ موجود ہیں کہ یورپ اور ایشیاء کو بالتر تیب "مغرب" اور "مشرق "کما گیا۔ یہ دونوں سامی الفاظ ہیں اور غالبایو نائیوں نے بیہ فیتقیوں سے لیے ۔

لے اناکار سے بارے میں آگے دیکھئے ج 76۔

سلک خانہ بدوش نسلوں کی سادگی اور ایمانداری کو سراہنا یو نانیوں کے ہاں فیشن تھا۔ ہیروڈوٹس یماں اِس فیشن کومسترد کررہاہے ۔۔

سلط اِس بارے میں شک کیا جا سکتا ہے کہ قدیم سینتھی واقعی اپنی گاڑیوں میں ہی زندگی گزار تے تھے ۔ غالبًا اُن کی گاڑیوں میں ایک خیمہ بھی ہو یا تھاجو ہکی کنزی کے فریم اور کپڑے وغیرہ پر شتل ہو یا۔۔

سے اب دریاؤں کے قرب وجوار کے سواکمیں بھی چراگاہ اتنی اچھی نہیں ۔ جبکہ جدید سیاحوں کے

بیا نات میں پیش کی گئی ملک کی تصویر ہیرو ڈوٹس کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے ۔

یہ غیرد رست ہے ۔ اِس سلسلے کو چیر کر کوئی دریا نہیں جاتا ۔

اینگرس غالباً الما این المیس مشرقی یا بلغاریا کی مور اوا ہے ۔ ٹریبالیا کی میدان جدید سرویا

<del>-</del> ج

سے کے اور پی براعظم میں آگے جانے کے ساتھ ساتھ ہیروڈوٹس کاعلم کم درست ہونے لگتا ہے۔ اُسے میں امروّ معلوم ہے کہ ڈینیو ب دوبڑی ذیلی ندیوں سے پانی وصول کر تاہے لیکن وہ اُن کی ست کو در تنگی کے ساتھ نہیں بیان کریایا۔

۸ کے ۔ افظ ایملیس کا پہلی مرتبہ ہیروڈ وٹس کے ہاں ملنا باعث دلچپی ہے۔ پولی بیئس کے عمد سے اب تک یو رپی سلسلہ کوہ اِسی نام ہے جانا جا آ ہے۔

وصل دو دریاؤں کی لمبائیاں یوں ہیں:--- دریائے نیل' 4000 میل: دریائے ڈینیو ب 1760 میل \_\_

مین میانس بلاشبه دنیر میں آکر ملنے والی ایک مرکزی ندی ہے۔

الله جز86 ہے موازنہ کریں –

عله اس عابت ہو آہے کہ ہیروڈ وٹس اِن ممالک کے جغرافیہ کاحقیق علم رکھتاتھا۔

ملک بورشمینز دنیر ہے۔

سلط کے کن برن کا کھار اپانی روس کے لیے اب بھی نمایت اہم ہے جہاں سے ملک کے لیے پانی فراہم ہو آہے ۔

ه<sup>ی</sup> دنیپر کی سنگ ماہی آج بھی بہت مشور ہے ۔

ایک سیه جدید Kasa Tendra اور Kosa Djarilgatch بین --- ریتلیے ساحل کی ایک طویل اور ننگ خی۔۔

علام تنا کمیں (جدید ڈان) ایک چھوٹی ی جھیل ہے نکتا ہے۔ وولگا کاجز دی ماخذ اونیگا جھیل ہے۔

🕰 ڈین بلیکس لے کے خیال میں یہ Seviersky ہے –

قله حزّ قی ایل (5:24) میں بیودیوں کے ہاں بھی اِس قتم کی ایک رسم کاذکرہے ۔

عقم رکیھئے کیلی کتاب 'جز 216 ' جہاں مسا نگیتے کے متعلق بھی یمی کچھے تبایا گیاہے ۔ چرا گاہوں میں گھو ڑے بکثرت ہوتے ہوں گے 'اور قدیم زمانوں میں وہ شاید کسی بھی دو سرے جانورے

یہ پیانے قطعی نا قابل یقین ہیں۔

ىھ

عادی ہے۔ عادہ میں میں میں اسلام کے ایس محدود نہ تھا۔ ہو سیع (12:2) میں غیب دانی کے اِس طریقہ کی جانب

واضح اشار ہ موجو د ہے ۔

کھ اِس سے ہمیں پۃ چلتا ہے کہ جدید کا کمکس اور نو گاپوں کی طرح تدیم سینتھی بھی گاڑیوں میں گھوڑوں کی بجائے بیل ہوتتے تھے ۔

علقہ ہیرو ڈوٹس نے اِسی تقریب کی ترمیم شدہ صور تیں لیڈیا وَں اور اشوریوں سے منسوب کی ہیں' (پہلی کتاب' جز 74) اور فیمی ٹس نے آرمینیوں اور اِبیریوں سے ۔ عرب طریقہ کار (تیسری کتاب' جز 8) کچھ مختلف ہے ۔ جنوبی افریقہ میں سینتھیوں سے مشاہد ایک رسم ہنوز موجود

۔ جب – <sup>60</sup> مستحمو ژوں کی کھال کھینچنے کی رسم اِن خطوں میں غالباً مو تو نب ہو گئی ۔ آہم ' یہ چو دھویں صدی کے آیاریوں میں یائی گئی \_

الله میں نیمہ سازی کاابتدائی مرحلہ نظر آ تاہے۔

علی منگ اب اِن خطوں میں کاشت نہیں ہوتی ۔ تاہم ' یہ جنوبی روس کی بر آمدان میں کچھ اہمیت کی حامل ایک آئٹم ہے ۔

کھ سائی ہے یا رہیا' جس کی پوجا (جو ایشیا بھر میں مشترک تھی) فریجیاؤں ہے ایو نیائی یو نانیوں اور پھراُن کی آبادیوں تک پینچی ۔

وق ريكھئے بيچھے جز 18'19'اور 54\_

نشلہ ہیرو ڈوٹس اولین مصنف ہے جس نے اناکار سس کاذکر کیا۔ اُس کے اسفار کی حقیقت پر شک کرنے کی کوئی معقول وجہ موجو دنہیں ۔

الله : ذینیو ب یا اِستر کے دہانے پر اِستریا ' اِستریا اِسترو پولس بلیشیاؤں کی ایک بہتی تھی ۔

الشلع سیود کی قانون کے مطابق اِس قتم کی شادیوں پر پابندی تھی۔۔۔" تواپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پر دہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔" (احبار '8:18 ' وغیرہ )' لیکن وہ دیگر اَ اَ قوام مِن بلاشبہ مروج تھیں۔۔

سلنگه دیکھئے ساتویں کتاب' جز 137 – سیتا کلیس ہیروڈوٹس کا ہم مصرتھا ۔ اُس کی وفات 424 ق- م میں ہوئی ۔

منطع شاید سیو تعیس کاباپ سپار اڈ و کس \_

نله ريكھئے بيچھے 152٪

کشلہ یونانی اعفورا میں ہمارے 9 گیلن آتے تھ' لندا اِس پیالے میں 5،400 گیلن کی گنجائش ہوگی۔

سمنله ار آبانس کی مختاط اندازی ساتویں کتاب جز10 میں دوبارہ ظاہر ہوتی ہے ۔

362

مشلہ در کسیز کے بارے میں بتائی گئی اِی جیسی کمانی ہے موازنہ کریں 'ساتویں کتاب'جز39۔

مللہ آگے جز 87 میں مذکور آبنائے کے منہ پرواقع معبد –

الله بير پيائشِ نمايت غلط ہيں ۔

الله یه ایک غلطی ہے ۔ پالس میونش (= آ زوف سمندر) کا ہیروڈوٹس کے وقت میں موجو دہ سائز ہے بہت زیادہ پراہو ناممکن ہے ۔

سللہ سیہ بات قدرتی تھی کہ فارس --- جنہوں نے اپنی آریائی' سای اور آباری آبادیوں کے لیے مرکزی صوبوں میں سے لٹانی تحریریں کندہ کروائی تھی--- دیگر جنگہوں پر ذولسانی ریکار ذرجھو ژکر جاتے ۔

سلله یعنی ارتمس جس نے اُن کے شرکو قائم رکھاتھا۔

والله اِس وقت ڈینیو ب Isatcha کے مقام پر برائیلو اور اسائیل میں تقیم ہو آ ہے لیکن اِس بارے میں بقین نہیں کہ یہ بھشہ ہے اِسی مقام ہے تقیم ہو آتھا۔

للله پیرنتمس (بعد از ان ہیراکلیا) پروپو نئس کے کنارے پرہے ۔اب اِس کی جگہ پر ایر ۔کل قائم ہے (بحوالہ یانچویں کتاب 'بر1) ۔

علله اگریانی بلاشبرجدیداید کینے ہے جو اریتزا (بربس) میں گر آہے۔

اینس کی جائے و قوع کے بارے میں دیکھیں ساتویں کتاب 'جز 58 \_

الله ويمح يبلي كتاب 'جز 4\_

مثللہ ۔ او ڈریسے کاملک وسیع و عریض میدان تھاجس کے در میان میں اب ایڈریا نوپل قائم ہے ۔

اطله سیہ قطعی واضح نہیں کہ داریو ش نے کس راہ ہے بلقانوں کو عبور کیا ۔

الملک کیتے کو گو تھوں ہے ملانا محض ایک تک بازی ہے ۔

سطیله بیونان میں تھریسی غلاموں کی تعداد کافی زیادہ تھا۔

سمطلع ہمباڑ صرف کریمیا کے جنوبی سامل کے ساتھ ساتھ ہیں۔ باقی سارا جزیرہ نما چرا گاہوں ہے تعلق رکھتاہے۔

هملله "غیرہموار"کیپرونیہے ہیروڈوٹس کی مراد کریمیا کامشرقی ھے۔

الملك برندى –

سللہ توری کی کنواری دیوی کو یونانیوں نے عموماً اپنی ارتمس سے ملایا ہے۔ اِنی جینیا کی کمانی خالباً محض ایک یونانی خیالی اختراع ہے جس کی بنیا دانسانوں کی قربانی کی توریا ئی رسم کو جنایا گیا۔

ملے افلاطون کے نظریے کی یہ پیش بنی حیرت اٹکیز ہے ۔ (ری پبلک ۷) - کیاافلاطون ہیرو ڈوٹس کا

مرہون منت تھا؟

<sup>91</sup> اس قتم کی کهانی جدیدلوک کهانیوں میں اکثر ملتی ہے۔

علل سمندرے دور جانے کے ساتھ ساتھ ہیرو ڈوٹس کا بیان زیادہ اسطوریا تی اور کم قابل اعتبار

ہو تاجا تاہے۔

اظلم یا"آدم خور"۔

سطل کچھ امیزونز کوایشیااور دیگر کوا فریقه میں آباد تصور کیاجا <sup>تا</sup> تھا۔

مطلع کہنے کامطلب میہ ہے کہ چو نکہ وہ سب ایک ہی طرح بے ریش میں اس لیے نوجوانوں کی فوج

کے طور پر نظر آئے ۔

۵ ملک په یقینااو پر بیان کرده اسطوره کاماخذ ې 🗕

التلک پیر سالیکسارس کے دور میں ایشیاء پر سینتمی حملے کی جانب اشارہ ہے۔ دیکھیں پہلی کتاب'جز

103 آ105 اور پیچیے 17 \_ کی کری سے تقلید کی پیچیے 2000

عطله سکوپاسس کی تقسیم (دیکھئے بیچھے جز120)۔

٨ تله يعني گيونس شر – بحواله جز 108 –

ويندكور 'جريد

اسله <u>"بادشاہوں"</u> کے مقبرے مراد لگتے ہیں ۔

اعلى ركيف يجهي جز5\_

سیملل ہمیں پہلی مرتبہ پتہ چاتا ہے کہ سیتھیوں کے پاس پیادہ نوج تھی۔ یہ بات خلاف قیاس معلوم ہوتی ہے۔ ان ممالک کی خانہ بدوش اقوام گھوڑے کی پشت پر زندگی گزار تی تھیں اور

پیدل ہو کرلا **چار** ہو جاتی تھیں \_ ۔

مملك ركهي يجهية 1207\_

ھٹلھ ۔ مِلتیادیس کے خاندان کواقد اربطنے کے انداز کے متعلق دیکھیں چھٹی کتاب جز 34 تا36 ۔

الشله ماسوائے بائز نطیئم'یہ تمام مقامات ایشیا کی ہیں ۔

سے ارے میں ہم آگے دوبارہ سنتے ہیں 'یانچویں کتاب بر 38 – 37 ۔

۸ شله داریوش کے ایک مهم لے کرستھیاجانے کو تاریخی لحاظ سے بقینی حقیقت قرار دیا جاسکتا ہے۔

ومله ویکھنے آگے 167%۔

مصل مم علی یوں ہے کہ آرگونانک مهم کے وقت لیمنوس میں کوئی مرد موجود نہ تھا کیونکہ

عور توں نے ان سب کو انقاباً قتل کر دیا تھا۔ آرگو نائس جب جزیرے کے ساحل پر گئے تو اُن کا زبر دست استقبال کیا گیا۔ وہ کچھے ماہ ٹھمرے اور اُن کا بھی قیام جزیرے کی آئندہ اولادوں کا سب بنا۔ ملکہ چسی یا کلے نے جیسن کے جزواں میٹوں کو جنم دیا۔

الفله رنگھنے جھٹی کتاب'ج 138۔

اعطه جديد به شاذ يكثا ئلون مين ايك بلند و بالاسلسله كوه -

سم 🕮 🥫 رگونانس کامقبول نام 🗕

الشلع سیجھ کے مطابق ہیرا کلیس خود بھی آرگوناٹس میں سے ایک تھااور مہم کے ہمراہ لیمنویں سے آگے تک گیا۔ لیکن بیمال بدیمی طور پر کاستور اور پوکس نامی دوسپار ٹائی ہیروؤں کی جانب اشارہ ہے جنہیں ہیشہ جیسن کے ساتھیوں میں شار کیاجا آہے ۔

هشك كاستوراور يولكس –

الفله جزیرہ یا جزیروں کا گروہ تھیرا دیگر سائیکلیڈ ز کے جنوب میں واقع ہے اور اب اس کا نام سنتورن ہے ۔

سم اندازہ قائم کیا گیا ہے کہ اصل "مقصد" رنگ سازی کے لیے ایک بہتی کی بنیاد رکھنا تھا کیو نکبہ میور کیس (murex) جو الصور کا قیمتی سرخ رنگ فراہم کر تا تھا) ابیض المتوسط کے اس جھے میں وافر تھا۔

<sup>9</sup> ا آن*س کریٹ* کی مشرقی حدیر واقع ہے ۔

مثله اس بارے میں بت کم شبہ ہو سکتا ہے کہ پلیٹیا بو مباکا چھو ٹاساجزیرہ ہے۔

للله - تقریبا 1460 پاؤنڈ سرلنگ \_ چنانچہ کل منافع 14,000 پاؤنڈ سرلنگ اور 15,000 پاؤنڈ سزلنگ کے درمیان تھا۔

الکلہ نون میں ساموس کی ممتاز حیثیت کے حوالے سے دیکھیں تیسری کتاب 'جز 60 س

سلط اِس رواج کی ہمارے پاس ایک اور مثال بھی ہے ۔ دیکھتے چھٹی کتاب 'جز 62 –

ملک اگر پلیٹیا ہومبا ہے تو ہیروڈوٹس کے آزیریس کو Temimeh یعنی قدیم پالیوری کی وادی میں تلاش کرنایڑے گا۔

ھٹلھ یہاں کافی واضح ہو جا تا ہے کہ اہل یو نان پہلے مقامی لوگوں کے ساتھ دوستانہ کیوں تھے۔

الله سائرینائسکای خوبصورتی اور زرخیزی کی تغریف و ہاں جانے والے سبھی لوگوں نے کی ہے۔

سمله دیکھئے دو سری کتاب'جز161۔

ما تینیا آر کیڈیا کی مشرقی سرحد کے قریب واقع تھا۔ ملاله

> ولاك ڈیمو نا <sup>س</sup> ' ما تینیا کی قانون دہندہ ۔

> ٠كـه جو ہالاصل ابو نیا ئی ہوں گے ۔

اكله

ر وم کی طرح مختلف یو نانی ریاستوں کے قدیم باد شاہ با قاعد ہ پر وہت بھی تھے ۔

**اک**له یہ سمجھنا آسان نہیں کہ سائی رینے یا بار کا (بار سا) کو جزیرے کیے کہا گیا۔

ملحله دیکھئے تیسری کتاب 13'اور91\_

<sup>تم کیلی</sup> مارانی فاری قبیلہ تھاجو *کثیرالتعد*ادی میں پیار گیدے کے بعد آتا تھا۔ (دیکھیں پہلی کتاب 'جز -(125)

یہ مشہور یودا' جو بیشتر سائی رینی سکوں پر د کھایا گیاہے ' غذائی ضرور تیں یوری کرنے کے ملاوہ طبی نوا کد بھی دیتاتھا۔ سائی رینے کی قدیم تجارت میں بیرایک اہم عضرتھا۔۔

> اكله سائی رینیائی رتھ بانی میں اپنی مهارت کے باعث مشہور تھے ۔

> ٤٤٤ توکیره کانام ترکیره یا توکره ہوگیا۔ یہاں کافی آ ثار قدیمہ ہیں۔

وہ بزے میرتش کے ساحلوں کے آس ماس رہتے تھے ۔ (دیکھئے دو سری کتاب 'جز 32)۔ ۸کله

وكله اِس جگہ کانام آج بھی ہی ہے یہ مصرہے فیضان جانے والی راہ پر واقع ہے ۔

97. اسلامی اصول طہارت کے مطابق اگریانی نہ ملے تو مٹی کو کام میں لایا جا سکتا ہے ۔

> الك موازنه کرس ماتوس کتاب 'جز70 \_

der یہ شاید جدید Wad'el Khahan ہے۔

der

لوٹو فیکی کاملک بدیمی طور ہر زار زس کاجزیرہ نماہے۔ de

کھل کے اند رایک حملی ہو تی ہے 'اور مزہ وصورت خراب Crab – apple جیسی ۔

۵۵ه غالبًا ہی ہو مری اسطور ہ کاماخذ ہے ۔ (اوڈیسے '74'ix)۔

ds? یہ قصے کی ابتدائی ترین صورت ہے ۔

او سس میں نمک بہت بڑی مقدار میں ہو تاہے ۔ اِس صحرامیں ریت ہے اکثر جیثے نکل آتے عمله

ہں 'اور بھی بھی بیاڑیوں کی اوپر والی ریت ہے بھی ۔ یانی تبخیر کے باعث ٹھنڈ اہو جا آہے ۔

سِواہ یا سِیواہ تعیس سے 400 جغرافیائی میل یا کم از کم 20 دن کے سفریر واقع تھے' جہاں <sub>ا</sub> ۸۸له آمن كامعيد قائم تھا( دىكھئے تيسرى كتاب 'جز 26) ۔

> ممله د تکھئے دو سری کتاب 'جز 42 ہے

ول اِس کانام آج بھی Aujileh یا او جیلاہے ۔

> ا في ا جديد فيضان –

تلفی شاید اِس کازیاده بهترترجمه «سوراخوں میں رہنے والے ایتھوپیا کی "ہو گا۔افریقہ میں کھو ہیں یاسوراخ (Troglodytes) بکثرت میں ۔

سواله یه انگس سلسله کوه کامغربی نهیں بلکه ایک مشرقی بها ژہے -

معلق آپ دیمیس گے کہ ہمیرو ڈوٹس کو بیہ بات معلوم تھی کہ افریقی ساحل ستونوں سے پرے تک نگاا معالیہ

ھ<sup>و</sup>للہ وہ آمن کے او سس اور فیضان کے مغربی حصہ میں یائے گئے ۔

عمله أس كاشاره صحرائے اعظم كى جانب ہے ۔

المقلع ہیرو ڈوٹس اشارہ دیتا ہے کہ وہ یہاں سمندری ساحل کے قبائل کا بیان دوبارہ شروع کرے گا جو جز 180 میں چھوڑا تھا۔

قطع ان ممالک میں اب بھی بیاریوں کاعلاج سرخ گر م لوہے ہے داغ کر کیاجا تاہے ۔

منطق ریکھئے رو سری کتاب 'جز 77۔۔

انتله ریکھئے دو سری کتاب' ج 50۔

اشتان قرمزی رنگ ثالی افریقه میں فراداں ہے۔ ٹریپولی میں عموماً سرخ جوتے پہنے جاتے ہیں۔ افریقی اقوام چڑار تکنے میں بھی کمال کی مهارت رکھتی ہیں۔۔

عنظم کیا ہیرو ڈوٹس یماں یو نان اورلیبیا خاص کے در میان قبل از ہو مرعمد میں تعلق پر زور دیے کا اِرادہ رکھ سکتاہے؟

ممنطی قدیم برطانوی عموماً اپنے مُردوں کو بٹھا کرد فناتے تھے' اُن کے ہاتھ گردن کے چیھے جبکہ کہنیاں گھنوں کے نزدیک ہوتی تھیں ۔

۵ شاب شال کے صحرامیں ہاتھی نہیں ملتے ۔ اس بارے میں بقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ " سینگوں دالے گدھے " سے ہیروڈوٹس کی کیا مراد ہے ۔ شاید سے "گدھے " بارہ شکھے ہوں ۔

اشلہ جنگلی گدھا صحرا کے بدترین حصوں میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور اِسے غالبابہت کم پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ایسے زمانے بلاشبہ موجود تھے جب جنگلی گدھوں کو اپنی پیاس جھانی یزتی تھی۔

عنت ہونے مغربی افریقہ کے صحرائی خطوں میں پائے جانے والے ہرن جو اپنے لیے 'سید ھے اور حلقہ دار سینگوں کی وجہ ہے متاز ہیں ۔

^ معلی بی بتانا شکل ہے کہ یماں کس جانور کاذکر کیا گیاہے ۔

<sup>9</sup> منطع ہیرو ڈوٹس نے اونٹ کا ذکر نہیں کیا 'شاید اُس کاتعار ف آگے آئے۔

ملک ہی قوی الجثہ چھکل افریقی علاقوں میں بہت عام ہے۔

التله یه کار تمیجیوں اور افریقہ کے مغربی ساحل کے مامین تجارت کاواضح ثبوت ہے ' یعنی ہیرا کلیس کے ستونوں سے باہروالے رائے کے ذریعہ ---

المطلق مصریوں کو شار نہیں کیا گیا کیو نکہ انہیں ایشیاء میں شامل کیا گیا ہے (دیکھیے دو سری کتاب 'باب 17:اور چوتھی کتاب 'باب89اور 41) –

الله رئيسے بہلی کتاب 'جز 193۔

المالله سیر بوریان یا شالی راس زمین (کیپ نیبجونز) اور توکیرہ کے در میان 'بڑے سیرتس کی مشرقی صد پر واقع ایک شهر کے باشند ہے ہیں ۔ بطلیموسوں نے اِس کانام بدل کر بیرینائس رکھا ہو بگڑ کر بن غازی بن گیا۔

هله کیرٹ نے سائی ریخ کی بالائی سطح مرتفع کی او نچائی 1700 فٹ بتائی ہے۔

المطلح واریوش کی بالموں کو دی ہوئی سزاہے موازنہ کریں ۔ (تیسری کتاب 'جز 159)

علیہ سائی رینے کے نظرے اور بچاؤ کا بیرسار اعال نمایت بعید از قیاس ہے۔

٨ الله اس كي موت كانداز بمين فور ابيرو دا يكرييا كانجام ياد دلا ياب (" اعمال " xii " 23 ) -



## يانچوس كتاب

## تر پوسکوری (رقص کی دیوی)

1- داریوش جس فوج کو میگابازس کی قیادت میں پیچے یورپ میں چھو ژگیا تھا کہ اُس نے کی بھی دو سری ہیلس یو نئی ریاست سے پہلے پیر تھمس کے کے لوگوں کو مطبع بنایا جو اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے ۔ اب اِس سے قبل ایک قوم پونیاؤں نے پیر تھمیوں کے ساتھ کافی نار واسلوک کیا تھا۔ کیو نکہ سرائمون کے آس پاس آباد ہونیاؤں کو ایک دفعہ کمانت کے ذریعہ پیر تھمیوں سے جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا'اوراگر مو خرالا کر (جب فوجیس آمنے سامنے ڈیرہ ذن ہوں) انہیں نام لے کر مقابلہ کے لیے بلا میں تو تب انہیں جنگ کرنے کی اجازت تھی' لیکن کی اور صورت میں نہیں ۔ پونیاؤں نے تھیحت پر عمل کیا۔ اب پیر تھمس کے لوگ اپنے شہر کے بیرونی علا قوں میں اُن سے مقابلہ کرنے آئے دعوت مبار زت پر تین تین کی دُو بدو لڑائی لڑی گئی۔ آدی نے آدی 'گھو ڑے نے گئے ۔ آدی نے پیر تھموں نے فتح سے مقابلہ کیا۔ تین میں سے دو لڑائیوں کے فائ آبیر تھمیوں نے فتح کے گیت گائے : جب پونیاؤں کو خیال آیا کہ کمانت کا مطلب میں تھا' توانہوں نے ایک دو سرے سے کما'''اب یقینا کمانت ہمار کے لیے پور کی ہوگئی ہے: اب ہمار اکام شروع ہو آگے۔ "تب ہونیاؤں نے گئے جر اب بیر تھمیوں پر حملہ کر دیا' انہیں زیر دست شکست دی اور چند ایک ہی کو زندہ چھو ڈا۔

2 ۔ یہ تھاپیونیاؤں کا واقعہ جو کافی پرانے زمانے میں ہوا۔ اُس وقت پیرنتمیوں نے ایک بماد رانہ جدوجہد آزادی کے بعد تعداد ہے مار کھائی اور میگابازس و فارسیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ۔ میگابازس پیرنتمس کو زیر کرنے کے بعدا پنے لشکر کو لے کرتھریس سے گذرااور اُن علاقوں کے تمام شہروں اور اقوام کے محکے میں بادشاہ داریوش کی اطاعت کا جواڈ الا۔ <sup>سے</sup> 3 اہل تھریس دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہیں۔۔۔ بلا شبہ ہندوستان کی استثنا کے ساتھ سم ۔۔۔
اور اگر اُن کاایک سربراہ ہو'یاوہ آپس میں ایک بات پر متفق ہو جا کیں قومیرایقین ہے اُن کاہم پلہ
کہیں نہیں ملے گااور وہ باقی سب اقوام ہے کہیں آگے نکل جا کیں گے ۔ لیکن اُن کے لیے اِس
قتم کااتحاد ناممکن ہے'اور اِس مقصد میں کامیابی کے ذر ائع بھی موجود نہیں ۔ چنانچہ اِس لحاظ ہے
وہ کمزور ہیں ۔ اہل تھریس اپنے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف ناموں کے حال ہیں'لیکن
وہ کمزور ہیں ۔ اہل تھریس اپنے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف ناموں کے حال ہیں'لیکن
کیستے ' ہے ٹروی اور کریسٹون کی لوگوں ہے اوپر آباد افراد کے سوا باتی سب تھریسیوں کے
روز مرہ آداب ہر لحاظ ہے ایک جیسے ہیں ۔

4۔ اپنی لافانیت کاعقیدہ رکھنے والے نگیتے کے آداب ور سوم کے بارے میں پیچے بات
کر چکا ہوں۔ کھ ٹروی باتی ہرائتبار ہے دیگر تھیرلییوں سے ملتے ہیں 'لیکن اُن میں پیدائش و
اموات کی رسوم بھی ہیں جنہیں میں اب بیان کروں گا۔ پچے کے جنم پر اُس کے تمام عزیز رشتہ
دارار دگر دگول دائرے میں بیٹھ جاتے اور اُن مصیبتوں پر آہ و زاری کرتے ہیں جو اُسے اب دنیا
میں آنے پر پیش آئیں گی۔ وہ انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہر خرابی کاذکر کرتے ہیں: جبکہ کی
موت پر وہ اُسے بنہی خوشی دفن کرتے اور کہتے ہیں کہ اب وہ تکلیفوں سے نجات پاگیا ہے
اور کامل ترین مرت سے لطف اندوز ہور ہاہے۔

5 کریٹونیوں سے اوپر رہنے والے تھر کی مندر جہ ذیل رسوم کی پابندی کرتے ہیں۔ اُن میں ہر آدی کی کئی کئی ہویاں ہیں اور کسی مرد کے مرتے ساتھ ہی اُس کی ہوگان میں اِس سوال پر لڑائی شروع ہوجاتی ہے کہ متونی شوہر اُن میں سے کسے زیادہ محبت کر تا تھا۔ ہر ہوی کی سیلیاں اُس کا ساتھ دیتی ہیں 'اور جے اِس اعزاز کا حقد ار قرار دیا جائے اُس کو مردوں اور عور توں سے شحسین و آفرین قبول کرنے کے بعد قریب ترین رشتہ دار قبر پر اپنے ہاتھ سے قتل کر آباور متونی شوہر کے ساتھ ہی قبر میں دفنادیتا ہے۔ باتی ہوگان یہ اعزاز حاصل نہ کر سکنے پر سخت رنجیدہ ہوتی

۔ ان قبائل سے تعلق نہ رکھنے والے تھر پیپوں کی رسوم حسب ذیل ہیں ۔ وہ اپنے بچکے تاجروں کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں۔ وہ اپنی کنوار می لا کیوں پر کوئی نظر نمیں رکھتے 'بلکہ آزاد چھو ڈ دیتے ہیں: جبکہ اپنی بیویوں کے طرز عمل پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ دلہنوں کو اُن کے ماں باپ سے بھاری رقم کے عوض خریدا جاتا ہے۔ اُن کے ہاں جسم پر نقش و نگار بنوانا املیٰ پیدائش کی علامت ہیں۔ بیکار رہنے کو نمایت باعزت سمجھا جاتا ہے 'اور زمین میں کھیتی باڑی کرنے کو نمایت تحقیر آمیز جنگ کرکے روزی کمانا اور لوٹ مار کرناسب باتوں سے زیادہ قابل گخرہے۔ یہ اُن کی سب سے زیادہ قابل فخرہے۔ یہ اُن کی سب سے زیادہ قابل ذکرر سوم ہیں۔

7 — وہ تین دیو آؤں اریس 'ڈائیونی سس اور ارتمس کھ آہم 'باقی شریوں کے برعکس اُن کے بادشاہ مرکری کی پوجا باقی تمام دیو آؤں سے زیادہ کرتے 'ہیشہ اُسی کی قتم کھاتے اور خود کو اُس کی اولاد قرار دیتے ہیں –

8۔ اُن کے امراء کو حسب ذیل انداز میں دفتایا جاتا ہے۔ جسم کو تین دن تک باہر نایا جاتا ہے: ہے:اور اس دوران وہ ہر قسم کے جانور شکار کرتے اور متوفی کی ہاتم زاری کے بعد دعوت اڑاتے ہیں۔ جسم کی متر ایک ٹیلہ سابناتے اور ہر قسم کی تحصیلیں منعقد کرتے ہیں جن میں تناء مقابلے کے لیے سب سے بردا انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تحصیلیں منعقد کرتے ہیں جن میں تناء مقابلے کے لیے سب سے بردا انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تحریبیوں کے ہاں تدفین کا طریقہ۔

9- جہاں تک اس ملک کے ثال میں واقع خطے کا معاملہ ہے تو کوئی یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ یماں کون لوگ آباد ہیں۔ لگتا ہے کہ آدریائے استہار کرتے ہی آپ ایک غیر مختتم بیابان میں وافل ہو جاتے ہیں۔ فلہ استرکے اُس پار آباد لوگوں کے بارے میں جمعے صرف یمی پنة جائے کہ وہ ویکتے نامی نسل کے ہیں جو میڈیوں جیسالباس پہنتے ہیں 'اور اُن کے پاس پانچ انگلی لمبے اللہ والے اور استے ناتواں ہیں کہ اپنی پشت دار بالوں والے گھوڑے ہیں۔ وہ بہت قامت 'چپٹی ناک والے اور استے ناتواں ہیں کہ اپنی پشت پر آدمیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے نیکن جب انہیں رتھوں میں جو آ جائے تو تیز ترین گھوڑوں میں شار ہوتے ہیں 'ای لیے اس ملک کے لوگ رتھ استعال کرتے ہیں۔ ان کی مرحدیں تقریباً ایڈریا نک سمندر پر Eneti کہ پہنچتی ہیں اور وہ خود کو میڈیوں کے آباد کار قرار دیتے ہیں۔ برحدیں تقریباً ایڈریا نک سمندر پر Eneti کے جائے ہو سکتے ہیں۔ برحدیں میں ہے تھی بھی ناممکن نہیں۔ بایدکار کیے، ہو سکتے ہیں۔ برحال طویل زبانوں کے و قفوں میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ باسیلیا للہ سے اوپر آباد لگویری ناجروں کو مگفے کہتے ہیں 'جبکہ سائیر س والوں کے ہاں اس لفظ کا مطلب نیزے ہے۔

10- تھر ییوں کے بیان کے مطابق اِسترپار کے ملک میں تکھیوں الله کا قبضہ ہے' اس لیے مزید آگے جانا ممکن نہیں ۔ لیکن اُن کی یہ بات مجھے قرین قیاس نہیں لگتی کو نکہ یہ کھیاں سردی کو برداشت نہیں کر سکتیں ۔ اس کی بجائے مجھے یقین ہے کہ " دُب "کے پنچ واقع خطے شدید سردی کے باعث ہی غیر آباد ہیں۔ اِس ملک کے بارے میں ہمیں کہی چھے تایا جا آ ہے۔۔۔ یعنی وہ ساحل جمال سے میگابازس نے اب فارسیوں کو مطیع بنانے روانا ہوا تھا۔

بوں سے پیبار مل سے بعاد میری میں بات اور بار کرے سار دیس پنچا ہی تھا کہ اُسے بلیشیائی ۔ استیاس کا نیک کام اور مانسلی کو کیس کا اچھامشورہ یاد آیا۔ چنانچہ اُس نے دونوں آدمیوں کو بلوایا اور ایک ایک فواہش ظاہر کرنے کو کہا۔ ہستیاس پہلے مِلتس کا باد شاہ تھا'لیکن اُس نے مزید کسی حکومت کی خواہش نہ کی بلکہ داریوش سے کہا کہ اُسے ایڈونیوں کا ہائر سنس دیا جائے جمال وہ ا پناا یک شهر بنانا چاہتا ہے ۔ یہ تھی ہتیا س کی خواہش ۔ دو مری جانب کو کیمس کو ئی باد شاہ نہیں بلکہ محض ایک عام شهری تھا; اُس نے مانتیلنے کی حکومت مانگ لی ۔ دو نوں کی تمنا پوری ہو ئی اور انہیں اپنی اپنی منتخب کر دہ جگہیں مل گئیں ۔

13 بادشاہ داریوش اپی آنھوں سے کیے ہوئے نظارے اور محافظوں کی بتائی ہوئی تفصیل پر بہت حیران ہوا۔ چنانچہ اُس نے حمینہ کو اپنے سامنے پیش کرنے کا تھم دیا۔ وہ اپنے ہمائیوں کے ساتھ آئی جو کچھ ہی فاصلے پر جیٹھ ساری کار روائی دکھ رہے تھے۔ تب داریوش نے اُن سے پوچھاکہ وہ کس قوم سے تھے نوجوانوں نے جواب دیا کہ وہ اور اُن کی بہن بیونیائی ہیں۔ جواب میں داریوش نے پوچھاکہ وہ کس تھے میں رہتے ہیں؟" بھائیوں نے اُسے بتایا کہ وہ خود کو اُس کی ماتحق میں دینے آئے ہیں اور بیونیاد ریائے سرانمون کے کمنارے پر ایک ملک ہے 'اور یہ دریا بیلس پونٹ سے زیادہ دور نہیں۔ انہوں نے کہا' بیونیائی ٹرائے کے ٹیو کریوں کے آباد کار تھے۔ اُن کے جوابات پر داریوش نے پوچھاکہ کیااُن کے ملک کی ساری کار روائی کا اصل مقصد تھا۔

14۔ سو داریوش نے اپنے تھریس میں پیچھے جھو ڑے ہوئے مطل<sup>م</sup> پ سالار میگابازی کو خطوط کے ذریعہ تھم دیا کہ بیونیاؤں کو دطن بدر کردے اور مردوں 'عور توں اور بچوں کو اُس کے حضور پیش کرے۔ایک گھڑ مواریہ بیغام لے کرفور اہیلس پونٹ کی جانب روانہ ہوا'اور اسے پار

کرکے میگابازی کو خطوط دیئے۔ میگابازی نے خطوط پڑھتے ہی تھریس سے رہنما منگوائے اور پیونیا پر حملہ آور ہوا۔

جب اہل ہونیانے اپنے خلاف فارسیوں کے کوچ کی خبرسی توانحقے ہو کر ساحل سمند ر پر گئے کیو نکہ اُن کا خیال تھا کہ فاری اُن کے ملک میں اُسی راستے ہے داخل ہونے کی کو شش كريں گے - يمال وہ ميكابازس كى فوج سے مقابله كرنے كے ليے تيار كھڑے ہو گئے - ليكن فارسیوں کو بھی علم تھا کہ ہونیائی سمندر کے راہتے کی حفاظت کرنے گئے ہیں:الندا انہوں نے ا ر ہنماؤں کی مدد سے زمینی راستہ اختیار کیااور پیونیا والوں کو خبرہونے سے پہلے ہی اُن کے خال شهروں میں تھس گئے ۔ جب اہل پونیا کو اپنے شهروں پر قبضہ کا پیۃ چلاتو وہ منتشر ہو کر مختلف را ہوں ہے گھر پہنچے اور خود کو فار سیوں کے حوالے کر دیا۔ یوں پونیا کے ان قبائل۔۔۔ یعنی سپروپیونی' پوپلیان اور جھیل پر اسیاس تک کے دیگر ۔ ۔ ۔ کو وطن بدر کر کے ایشیاء لایا گیا۔ دو سری جانب کوہ پتگئیم تلک کے قریب اور ڈوبیرس'ا گیریانیوں'اور او ڈوہانتیوں' نیز جھیل پر اسیاس میں آبادیو نیاؤں کو میگابازیں نے فتح نہ کیا۔ در حقیقت وہ جھیل پر رہنے والوں کو مغلوب کرنا تو چاہتا تھا گراس مقصد کو عملی جامہ نہ بہنا سکا ۔ ان کے ربن سہن کا اندا ز حسب ذیل ہے ۔ جھیل کے عین در میان میں او نچے او نچے ڈھیروں کے اوپر چپو ترے بنے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے واحد تنگ سامل بنایا گیاہے ۔ <sup>هله</sup> سابق دور میں سارے شہریوں نے مل کر ڈھیروں کو اُن کی جگہ پر جمایا تھا'لیکن بعد میں اس کام کے لیے مندر جہ ذیل رسم پر عمل ہونے لگا:۔۔۔انہیں ا یک اور بیلس نامی بہاڑ ہے لایا جا تا ہے 'اور ہر مخص اپنی ہر ہوی کے نام پر تین لا تا ہے۔ ہر مخص کی گئی بیویاں ہیں;اور وہ ای انداز میں زندگی گذارتے ہیں۔ ہرایک کے پاس رہنے کے لیے چبوترے پر ایک جھونپر کی ہے 'اور ہرجھونپر کی کا لیک دروازہ نیچے جھیل میں بھی کھلتاہے ہوہ عموما اپنے بچے کے پاؤں سے ایک رسی باندھ دیتے ہیں ماکہ وہ پانی میں نہ گر جائے ۔وہ اپنے گھو ژوں اور دیگر جانوروں کو مجھلیاں کھلاتے ہیں جو جھیل میں اتنی کثرت سے ملتی ہیں کہ ایک شخص کو پنچے والا دروا زہ کھول کر محض ایک بالٹی رسی کے ذریعہ پانی میں پھیکٹی اور پھر کچھ دیرا نتظار کرناپڑ تاہے: جب وہ بالی اوپر کھنیچتا ہے تو وہ مجھلیوں سے بھری ہوتی ہے۔ مجھلیاں دو قتم کی ہیں جنہیں وہ پیریکس اور ٹیلون کہتے ہیں ۔

17 ۔ چنانچہ اہل پونیا لان کو۔۔۔ایشیاء لے جایا گیا۔ میگاباز س نے انہیں مطبع کرتے ہی اپنی زیر قیادت فوج میں سے سات نہایت متاز آدمی چن کر انہیں بطور وفد مقد دنیہ بھیجا۔ان افراد کو امیتناس کے پاس جاناادر اُسے بادشاہ داریوش کو خراج اداکرنے کا کہناتھا۔ جھیل پارسیاس سے ہو کرایک بہت مختصر راستہ مقدونیہ جاتا ہے۔ جھیل کے نزدیک ہی ایک کان ہے جہاں سے بعد میں سکندر کو ہر روز ایک فیلنٹ چاندی حاصل ہوا کرتی تھی اس کان سے گذر کر آپ صرف ڈائیسور منامی پہاڑپار کرلیں توخود کومقدونیہ میں پائیں گے۔

18- اس مهم پر بھیج گئے فارسی جب دربار میں پنچے اور امیستاس کے حضور لائے گئے تو انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ امیستاس نے نہ صرف اُن کا تقاضا پور اکیا بلکہ انہیں اپنے ساتھ کھانے کی دعوت بھی دی اور دوستانہ انداز میں تفریح فراہم کی۔ کھانا ختم ہونے پر وہ سب شراب نوشی کرنے لگے تو فارسیوں نے کہا۔۔۔ "پیارے مقدونیو" ہم فارسیوں کی ایک روایت ہے کہ کوئی بڑی دعوت کرتے وقت اپنی بیویوں اور داشتاؤں کو بھی ساتھ لاتے اور پہلو میں بھی اس کے کہ کوئی بڑی دعوت اور بہلو میں بھی دعوت اور اپنی اچھی دعوت اور بادشاہ داریوش کے لیے خراج دیا ہے تواس معاطے میں بھی ہماری روایت پر عمل کرو۔"

امیستاس نے جواب دیا--- "اے فارسیو! ہماری اِس قسم کی کوئی روایت نہیں: بلکہ ہم مردوں اور عور توں کو الگ الگ رکھتے ہیں۔ تم چو نکہ ہمارے آقا ہو'اس لیے ہم تساری اِس خواہش کو بھی پور اکریں گے۔"

امیتتاں نے یہ کمہ کر کمی کو اپنی ہویاں لانے کے لیے بھیجا۔ خواتین آئیں اور فارسیوں کے سامنے ایک قطار میں بیٹھ گئیں۔ فارسیوں نے خواتین کو دلکش اور دلرباپا کر دوبارہ امیتاس سے کماکہ " یہ طریقہ عظمندانہ نہیں کیو نکہ خواتین نے اگر اِس انداز میں آناتھاتو اُن کانہ آنازیادہ بہتر تھا اُن کا ہمارے پہلو کی بجائے سامنے بیٹھنا ہماری نگاہوں کے لیے باعث ازیت ہے۔ " یوں امیستاس کو مجبور کیا گیا کہ وہ عور توں کو فارسیوں کے پہلو میں بیٹھنے کا تھم دے۔ عور توں نے اُس کے حکم کی تقیل کی تب صدے زیادہ بدمت فارسیوں نے ان پر ہاتھ کچھرنے شروع کر دیۓ اور ایک نے توا پنے ساتھ بیٹھی خاتون کا بوسہ لینے کی کو شش بھی کی۔

19 بادشاہ امیستاس کو شدید رنج تو ہوا' مگروہ خاموثی ہے دیکھتار ہا'کیونکہ اُسے فارسیوں کی طاقت کا بہت زیادہ خون تھا۔ تاہم' امیستاس کا نوجوان بیٹا الیگزینڈر بھی وہاں موجود تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا' دہ خود کو مزید قابو میں نہ رکھ سکا اور غصے بھری آواز میں اپنے باپ سے بولا۔۔۔"محترم باپ' آپ بوڑھے اور متحمل مزاج ہیں۔ میزے اُٹھیں اور اندر جاکر آرام کریں' نے نوشی کے لیے یمال نہ ٹھمریں۔ میں مہمانوں کے پاس بیٹھوں گا اور انہیں تمام موزوں جیزیں فراہم کروں گا۔"

امیتتاس نے اندازہ کرلیا کہ الگزیزر کوئی ناموزوں حرکت کرنا چاہتا ہے' للذا اُس نے کما:--- "پیارے بیٹے' تمہاری باتیں مجھے یوں گلی ہیں جیسے تم اندر سے کھول رہے ہو'اور میرا خیال ہے کہ تم کوئی خوفناک حرکت کرنے کے لیے مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہو۔ میں در خواست کرتا ہوں کہ ان حضرات کے ساتھ نہ جھگڑو' بلکہ ان لوگوں کی حرکات پر صبروسکون کا اظہار کر و تاکہ ہم کمیں تاہ نہ ہو جا کیں – میں تمہاری ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہوں – " 20

21 یوں سفیر اور اُن کے مصاحبین بھی موت کا شکار ہوئے۔ کیونکہ فاری اپنے ساتھ ہی نائب ساتھ ہی نائب ساتھ ہی نائب ساتھ ہی نائب ہوگیا۔ پچھ اُن کے ساتھ ہی نائب ہوگیا۔ پچھ ہی عرصہ بعد فار سیوں نے اپنے گمشدہ سفیروں کی تلاش شروع کی: لیکن الیگزینڈر نے کافی عقلندی ہے کام لیتے ہوئے اس کام کے لیے بھیج گئے افراد کو پچھ تو دولت اور پچھ اپنی بمن کا نجیا کھی صورت میں رشوت دے کر ساتھ لمالیا۔ اُس نے گائجیا کی شادی گمشدہ افراد کی تلاش میں آنے والے وفد کے فاری سربراہ بوبارس فلھ ہے کی۔ چنانچہ ان فار سیوں کی موت کا معالمہ دب گیا ور مزید کوئی بات نہ ہوئی۔

22۔ اب اس خاندان کے مردیو نانی اور پر ڈیکاس کی اولاد ہیں: اس بارے میں میں یقین سے کمہ سکتا ہوں اور آگے چل کراہے واضح بھی کردوں گا۔ مسلما اور ایسے چل بین بیلینیائی مقابلے کے منتظمین نے انہیں ہی شار کیا تھا۔ کیو نکہ الیگزینڈرنے کھیلوں میں حصہ لینے کی خواہش کی اور اس مقصد کے تحت اولیبیا آیا تو اُس کے خلاف چڑھائی پر آمادہ یو نانیوں نے اُسے مقابلے ہے خارج کروا دیا ہو تا۔۔۔وہ ضروریہ کتے کہ مقابلہ میں شریک ہونے کی اجازت صرف یو نانیوں کو جزیریوں کو نہیں۔ لیکن الیگزینڈرنے خود کو آرگو یعنی آرگوس کا ثابت کیا اور اُسے یو نانی

تسلیم کرلیا گیا: اس کے بعد اُس کا نام پیدل ڈور کے مقابلے کی دوڑ میں شامل ہوا۔ یوں بیہ معاملہ حل ہو گیا۔

23۔ میگابازی نے پونیاؤں کے ہمراہ بیلس پونٹ پہنچ کراہے عبور کیااور سار دیں گیا۔ ابھی وہ یورپ میں ہی تھاکہ اُسے مائرسنس میں مِلیشیائی ہتیاس کے ایک دیوار تفمیر کرنے کاعلم ہوا۔۔۔ سٹرائمون پر بیہ شہر(مائرسنس) اُس نے بادشاہ داریوش سے انعاماً حاصل کیا تھا۔ چنانچہ وہ ابھی پونیاؤں کے ہمراہ سار دیس پہنچای تھاکہ داریوش سے کما'" آپ نے ایک دانااور چالاک یونانی کو تھریس میں ایک شہر کا قبضہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے 'کیونکہ وہاں جماز سازی کے لیے فراواں لکڑی 'بکثرت چواور چاندی کی کانیں آئے موجود ہیں: آس پاس بہت سے یونانی اور بربری

در خواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ہی بیرو کاروں کے ساتھ جنگ میں نہیں الجھنا چاہتے تو اُسے اپنا کام رو کنے کا حکم دیں۔ اُسے ایک نرم بیغام کے ذریعہ اپنے پاس آنے کا حکم دیں۔ پھرجبوہ میں میں میں میں میں میں میں ایک نرم بیغام کے دریعہ اپنے پاس آنے کا حکم دیں۔ پھرجبوہ

لوگ آباد ہیں جو اُسے اپنا سردار بنانے کواور دن رات اُس کا حکم ماننے پر تیار ہیں امیں آپ ہے

آپ کے زیراختیار آجائے تواس بات کا یقین کرلیں کہ واپس یو نان نہ جاسکے ۔ " 24۔ ان الفاظ میں میگابازی نے داریوش کو آسانی ہے ماکل کرلیا; داریوش نے اس

معالمے میں اُس کی پیش بنی کو درست خیال کیا تھا۔ چنانچہ اُس نے مائر سنس کو پیغام بھجوایا کہ ''' اے ہستیاس' یہ تمہارے لیے بادشاہ کی جانب سے پیغام ہے: میں ایک ایسے آدمی کامتلاثی ہوں جو میرے لیے اور میری عظمت کے لیے مشفقانہ جذبات رکھتا ہو: اور جمجھے ایسا کوئی نہیں ملاجس پر تمہاری طرح اعتبار کر سکوں۔ تم نے صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے افعال سے بھی میرے لیے

ا پی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اب میں نے ایک زبر دست مهم جمجوانی ہے 'اس لیے میری در خواست ہے کہ تم میرے پاس لیے میری در خواست ہے کہ تم میرے پاس چلے آؤ ٹاکہ میں تنہیں اپنے مقصد سے آگاہ کر سکوں!"

یہ من کر جستیاس نے قاصد کے الفاظ پر اعتبار کر لیا اور بادشاہ کا مشیر ضاص بننا اُسے ایک بہت اہم بات گلی: للغذا وہ سید ھا سار دیس گیا۔ جب وہ آیا تو داریوش نے اُس سے کہا'" پیار بہ جستیاس'اب سنو کہ میں نے تمہیں کیوں بگوایا ہے۔ سئتھیا ہے واپس آنے اور تمہیں نظروں سے دور بھجوانے کے بعد میں تمہیں دوبارہ دیکھنے اور تم سے بات چیت کرنے کا شدید خواہشند

سے دور جبورے سے بعدیں میں دوبارہ دیسے دور ہے جب بیب رسب مدید و سسہ رہا۔ یقیناً دنیا میں کوئی بھی چیزا کیہ دانااور سچے دوست سے زیادہ قیتی نہیں; تم دانا بھی ہواور سچے بھی'اور تم اس حقیقت کا کانی ثبوت بھی دے چکے ہو۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے کیونکہ دیکھو'میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے۔ مِلیتس اور اپنے نو تقمیر کردہ شہر کو تھریس میں ہی رہنے دو

اور میرے پاس سوسا آجاؤ; میرے ساتھ مشیر بن کر رہواور تمام چیزوں سے لطف اُٹھاؤ۔" میں۔ 25۔ داریوش نے بیہ کمہ کر اپنے چھازاد بھائی ار آفرنیس کو سار دیس کا امیر بنایا اور

26 ای کی مطابقت میں بیہ او نینس اس انو کھی نشست پر بیضا' میگاباز س کا جانشین بنا اور سب سے پہلے باز نظین اور کالبید ون <sup>47</sup> پھرٹرو آس میں انتا ندر س<sup>47</sup> اور اس کے بعد لام پوئیئم پر قبضہ کیا۔ تب اُس نے اہل لیبوس سے جہاز ادھار لیے اور لیمنوس و اِمبرس کو مطبع بنایا جہاں ابھی تک پیلا بھی <sup>47</sup> آباد تھے۔

27 اب اہل بیمنوس اُن کے سامنے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی ہمادری سے لڑے; لیکن انہیں شکست کامنہ دیکھناپڑا۔ فارسیوں نے ساموس کے سور مامیانڈریشن کی مومت میں بھائی لائیکار میس کی حکومت کے تحت بڑی سخت جد وجہد کی ۔ بعد از ان لائیکار میس اپنی حکومت میں مرگیا۔ او ٹینس نے ان سب اقوام کو فتح کرنے اور غلام بنانے کے لیے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے سینتھیا کے خلاف جنگ میں بادشاہ کی فوج میں شامل ہونے سے انکار کردیا تھا جبکہ پچھ دیگر نے واپس آتے ہوئے لشکر پر حملہ کیا تھا۔ یہ تھیں وہ مہمات جواو ٹینس نے اپنی سالاری میں سرانجام واپس آتے ہوئے لشکر پر حملہ کیا تھا۔ یہ تھیں وہ مہمات جواو ٹینس نے اپنی سالاری میں سرانجام

28 - پچھ عرصہ تک <sup>9 می</sup> سکون رہا۔ پھر لیکسوس اور مِلیٹس سے ایونیا کے متعلق نئی مشکلات نے سر اُٹھایا۔ اس وقت لیکسوس خوشحالی کے لحاظ سے بہاتی تمام جزائر پر فوقیت رکھتا تھا: \* میکٹ این ملیشیائی دو پشتوں تھا: \* میکٹ میلیٹ میلیٹ اپنی طاقت کے بام عروج پر اور ایونیا کے سرکا تاج تھا۔ لیکن ملیشیائی دو پشتوں سے شدید ساجی ابتریوں کا شکار تھے: آخر کار اہل مِلیشیا نے تمام یو نانیوں میں سے پاریوں کو اپنی حکومت کی تر تیب نو کے لیے متخب کیا۔

29 ۔ پاریوں نے اُن کے اختلافات مندر جہ ذیل طریقے سے دور کیے۔ سرکردہ پاریوں کی ایک ٹولی مِلیس آئی' اور اُن کی تباہ شدہ حالت کو دکھ تو کہا کہ وہ سب سے پہلے اُن کے ملک کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ سار المِلیثیا گھو ہے;اور راستے میں جہاں کمیں بھی انہیں کی بجراور ویر ان علاقے میں کوئی اچھی کاشت شدہ زمین نظر آتی تو اُس کے مالکان کانام درج کر لیتے:اس طرح سارے فطے میں پھرنے کے بعد اُنہیں چند ایک نام ہی حاصل ہوئے;انہوں نے واپس

مِلتِس آکرلوگوں کو جمع کیااور حکومت ان لوگوں کو دینے کا اعلان کیاجن کی زمینوں کو بہتر طور پر کاشت شدہ پایا تھا: کیو نکہ اُنہوں نے سوچا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے ذاتی معاملات کو اسنے بہتر طور پر منظم کیا تھا اس طرح وہ ریاست کا نظام بھی درست طریقے سے چلا کیں گے ۔ دیگر بلیشیاؤں کو ان آدمیوں کی انتخی میں دیا گیا۔ یوں پاریوں نے بلیشیائی حکومت کو درست کر دیا۔

30۔ تاہم 'اب او پر نہ کور دو شہروں سے ہی ایو نیا کے گر دمشکلات کا گھیرا بنا شردع ہوا؛ اور وہ اسی انداز میں اُبھریں۔ عوام نے کچھ امیر آدمیوں کو لیکسوس سے نکال دیا تھا' اور وہ جا اس انداز میں اُبھریں۔ عوام نے کچھ امیر آدمیوں کو لیکسوس سے نکال دیا تھا' اور وہ اسلام این کے بعد مِلتس بھاگ گئے۔ اُن کی آمد کے وقت ارستاغور ثابین مولپاغور ث(ہمتیاس اسلام ابن لائساغور ث کا بھتیجا اور داباد) مِلیس میں ہر سراقد ارتقا۔ کیو نکہ شاہانہ طاقت کا تعلق ہمتیاس سے تھا; لیکن اہل لیکسوس کی آمد پر وہ سوسا میں تھے۔ اب یہ لیکسوس سابق دور میں ہمتیاس کے قریبی دوست ہوا کرتے تھے; چنانچہ مِلیس آکر انہوں نے ارستاغور ث نے دل میں ہمتیاس کے قریبی دوست ہوا کرتے کی امید میں اس سے ہر ممکن مددا گئی۔ ارستاغور ث نے دل میں سوچا کہ اگر اُس کی مدد سے لیکسوسیوں کو اپنا ملک واپس مل گیاتو وہ لیکسوس کا مالک بن جائے گا۔ موجائی آگر اُس کی مدد سے لیکسوسیوں کو اپنا ملک واپس مل گیاتو وہ لیکسوس کا مالک بن جائے گا۔ جنانچہ اُس نے اپنے ارادوں کو ہمتیاس کے ساتھ دوستی کے لبادے میں چھپایا اور یوں گویا۔ دوست ہوا کہ اُس نے اپنے ارادوں کو ہمتیاس کے ساتھ دوستی کے لبادے میں چھپایا اور یوں گویا۔ دوست ہوا کہ اُس کی دوست ہوا کہ اُس کی دوست ہوں کو ہمتیاس کے ساتھ دوستی کے لبادے میں چھپایا اور یوں گویا۔ دوست ہوا۔

" میں شرکے مالک نیکو سوسیوں کی مرضی کے خلاف آپ کو مطلوبہ مدد نہیں دے سکتا؛ کیو نکہ مجھے علم ہے کہ وہ میدان جنگ میں آٹھ ہزار ڈھالیں لا سکتے ہیں اور اُن کے پاس جنگی جہازوں کی کافی بڑی تعداد میں موجو د ہے ۔ لیکن میں آپ کو کچھ مدد فراہم کرنے کی خاطروہ سب کچھ کروں گا جو میرے اختیار میں ہے۔ میرے خیال میں سید کام اس طریقہ سے ہو سکتا ہے۔ ارتافر نیس میرا دوست ہے ۔ وہ ستا ہیں کابیٹا اور بادشاہ دار یوش کابھائی ہے۔ ایشیاء کاسار اساحل اُس کے قبضہ میں ہے۔ سیاء کاسار اساحل اُس کے قبضہ میں ہے۔ سے میراخیال ہے کہ میں اے اس کام پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ "

لیکسوسیوں نے یہ مُن کرار ستاغور ٹ کویہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا نقیار دیااور فوجیوں کو تنخواہ اور تحا نُف دینے کا وعدہ بھی کیا کیو نکہ انہیں قوی امید تھی کہ اہل لیکسوس اور دیگر جزیروں والے بھی انہیں واپس آتے ہوئے دیکھتے ہی مطبع ہوجا ئیں گے۔ ''''تلہ کیو نکہ اُس وقت ایک بھی سائیکلیدیس بادشاہ داریوش کے ماتحت نہ تھا۔

31 - چنانچہ ارستاغور نے نے سار دیس جا کر ارتافر نیس کو بتایا کہ لیکسویں ایک بہت بڑا لیکن خوبصور ت اور زر خیز <sup>۴۳ می</sup> زمین پر مشتمل جزیرہ تھا۔ یہ ایونیا کے قریب واقع تھا<sup>0 میں</sup> اور یہاں بہت ی دولت اور غلاموں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اُس نے کہا'''اس سرزمین پر حملہ کریں اور حکومت دوبارہ جلاوطنوں کودے دیں کیونکہ اگر آپ نے ایباکردیا تو میرے پاس آپ کے لیے بیش بہاء تحائف بیں اور اس کے علاوہ اسلح کی قیت بھی ہے جو بمیں اواکرنی چاہیے تھی: دوم' آپ نہ صرف لیکسویں بلکہ اُس کے ماتحت دیگر جزائر مثلاً پاروی' اینڈروی اور باتی ماندہ سائیکلیدیں کو بھی بادشاہ کی اطاعت میں لے آئیں گے۔اور جب آپ انہیں حاصل کرلیں تو بہ آسانی یوبیا کے خلاف جا کتے ہیں جو تقریباً سائیری آسل جتنا برا اور دولتند جزیرہ ہواور اُسے بری آسانی ہے مطبع بنایا جاسکتا ہے۔ اس سارے پر قبضہ کے لیے ایک سو جہاز کافی ہوں گے۔" ارتا فرنیس نے جو اب دیا۔۔"واقعی تم نے ایک ایبامنصوبہ سوچاہے جو بادشاہ کے لیے فائدہ مند اور تنہار امشورہ جہاز اور تنہار امشورہ جہاز اور تنہار امشورہ جہاز اور تنہار امشورہ جہاز ہوں گے۔ کین پہلے بادشاہ سے اس منصوبے کی منظوری لینا خریر اختیار سوکی بجائے دو سوجہاز ہوں گے۔ لیکن پہلے بادشاہ سے اس منصوبے کی منظوری لینا پر سے گی۔"

ار ستاغور ث بیر من کربهت خوش ہوا اور خیالی پلاؤ یکا تا ہوا گھروا پس گیا۔ جبکہ ار آفرنیس نے باد شاہ کو ارستاغور ٹ کے منصوبہ سے آگاہ کرنے کے لیے ایک قاصد سوسا جیجنے اور اُس کی منظوری حاصل کرنے کے بعد 200 سہ طبقہ جہازوں کاایک بحری بیزااور فار سیوںاور ان کے حلیفوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کی ۔اس نے ان کی سالار ی میگا بیٹس نامی فاری کو دی جو باد شاہ داریوش کا بھتیجا اور استمیمینیدے خاندان ہے تعلق رکھتا تھا۔ کافی سال بعد جب یسیڈیمون کے پوسانیاس ابن کلیو مبروٹس کے دل میں یو نان کا فرمانر وابننے کی خواہش پیدا ہو ئی تو اُس کارشتہ ای میگا بیٹس کی بیٹی ہے ہوا تھا(بشرطیکہ اس قصے میں کچھ صداتت موجود ہو<sup>2 تک</sup>ہ) اب ارتافرنیں نے میگا بیٹس کو سالار نامزد کر کے ارستاغور ٹ کی فوج کے آگے روانہ کیا۔ ميگا بيٹس نے سمند رميں سفر شروع کيا' مِليتس پنچااو رار ستاغور ٺ کوايو نيائي فوجوں اور لیکسوسیوں سمیت اپنے ساتھ لیا: پھر ملتس ہے بیلس پونٹ کارخ کیا۔ کیاس پنچ کر اُس نے کو کیسا (Caucasa) میں کنگر ڈالے ناکہ وہاں شالی ہوا کا انتظار کرے; اور پھرسید ھا لیکسوس کی جانب باد بان کھول دیئے۔ تاہم 'اہل لیکسوس کو اس موقعہ پر تباہ نہیں ہو تاتھا; سو مندر جہ ذیل واقعات رونماہوئے۔جب میگا بیٹس جہازوں پر گھڑیوں کامعائنہ کرنے کے لیے چکر لگار ہاتھاا ہے ا یک مائندی (Myndian) جہاز پر کوئی گھڑی نظرنہ آئی ۔اس بےاحتیاطی پر خفاہو کر اُس نے اپنے محافظوں کو سکائی لیکس نامی کپتان کو بلانے کاکہا'اور اُسے جہاز کے پہلومیں بنے سور اخوں 🖰 میں ے ایک کے ذریعہ باہر نکال کراس طرح باندھ دیا کہ اُس کا سربا ہر جبکہ دھڑجہاز کے اندر رہے۔ جب سکائی لیکس کو یوں باند ھە دیا گیاتو کسی نے جا کرار ستانور نے کواطلاع دی کہ اُس کے مائندی دوست کے ساتھ میہ شرمناک سلوک ہو رہا ہے۔ سو اُس نے میگا بیٹس کو اُسے چھو ڑنے کا کہا:

کیکن وہ نہ ہانا;جس پر ارستاغور نٹ نے خود ہی جا کرسکائی لیکس کو کھول دیا ۔ یہ من کرمیگا بیٹس اور بھی زیادہ غصے میں آگیا اور ارستاغور نٹ ہے گلخ انداز میں بات کی۔ مو خرالذ کرنے اُس ہے کہا۔۔۔

"ان معاملات ہے تمہار اکیاو اسطہ ہے؟کیاار آفر نیس نے تمہیں یہاں میرا ہاتحت اور حکم کا پابند بناکر نہیں بھیجا؟اس طرح گڑ ہو کیوں کرتے ہو؟"

: میگا بیٹس نے اس انداز میں گفتگو ہے نالاں ہو کر رات تک انتظار کیا اور پھرایک کشتی لیکسوس بھیج کرانہیں آنے والے خطرے ہے خبردار کردیا۔

34 ۔ ابھی تک اہل لیکسوس کو ذرہ بھی شک نہ تھا کہ یہ فوج اُن کے ظاف آرہی ہے:
چنانچہ سے پیغام ملتے ساتھ ہی وہ اپنی تمام الملاک لے کر دیواروں میں بند ہو گئے اور خوراک و پانی کا
ذخیرہ کر کے محاصرے کامقابلہ کرنے کی تیاریاں کمل کرلیں ۔ یوں لیکسوس نے دفائی اندازا نقتیار
کیا: اور جب فارسیوں نے کیاس سے سمندر پار کیا توانہیں اپنے لیے پوری طرح تیار پایا ۔ آہم'
وہ وہاں پینے گئے اور چار ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار جب تمام رسد ختم ہوگئ اور محاصرے پر
ارستاغور شے کی ذاتی جیب سے خاصی رقم خرچ ہو چکی اور کامیابی کے لیے مزید کی ضرور ت پڑی تو
فارسیوں نے کوشش ترک کردی ۔ انہوں نے کچھ قلع بنا کر جلا وطن لیکسوسیوں کو وہاں رکھا'
براعظم کی جانب پیچھے ہے اور اپنی مہم میں بری طرح ناکام رہے ۔۔

فارسیوں نے کو شش ترک کردی۔ انہوں نے پچھ قلعے بناکر جلا وطن کیکھوسیوں کو وہاں رکھائی براعظم کی جانب پیچھے ہے اور اپنی مہم میں بری طرح ناکام رہے۔

35۔ اور اب ارستاغور نے نے خود کو ار تافر نیس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پوراکر نے کے ہرگز قابل نہ پایا نہ ہی وہ فوجیوں کی واجب الادا تنخوا ہیں دینے کے قابل تھا، ساتھ ساتھ اُسے یہ ذریر دست خوف بھی دامن گیر تھا کہ کہیں اس مہم کی ناکای اور میگا بیٹس کے ساتھ جھڑنے نے باعث اُسے بغاوت کے باعث اُسے بغاوت کے باعث اُسے بغاوت کے باعث اُسے بغاوت کے باعث اُسے میں نشان ذرہ سروالا ایک آدی ہتایاس کی جانب بارے میں سوچنے پر مجبور کر چکے تھے، ایسے میں نشان ذرہ سروالا ایک آدی ہتایاس کی جانب بادہ شاہ ویٹ کے خلاف بغاوت کر نے کاپیغام لے کر سوسا ہے آیا۔ کیو نکہ ہتایاس جب ارستاغور ن کو باخت بہرہ تھا؛ لہٰذا اُس نے اپنے نمایت بھروسہ مند غلام کا سرمونڈ کر اُس کی جلد پر حروف کی پخواس پر خت بہرہ تھا؛ لہٰذا اُس نے اپنے نمایت بھروسہ مند غلام کا سرمونڈ کر اُس کی جلد پر حروف کی اور ساتھ صرف یہ پیغام دیا۔۔۔"جب تم مِلیٹس آؤ تو ارستاغور ن کو اپنا سرمونڈ نے کا تکم دو' اور پھراس پر دیکھو۔" جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے' سرپر کھدے ہوئے حروف بغاوت کا تکم تھا۔ ہتھی کہ یہ سے اس لیے کیا کیو نکہ دوہ سوسامیس می رکھ جانے پر تکلیف زدہ تھا' اور اس لیے ہتھی کیو نکہ اُس نے قوی اُمید تھی کہ اگر کوئی مشکلات کاسامناہو اتو اُسے معاملات سلجھانے کے لیے ہتھی کیو نکہ اُسے قوی اُمید تھی کہ اگر کوئی مشکلات کاسامناہو اتو اُسے معاملات سلجھانے کے لیے بھی کیو نکہ اُسے قوی اُمید تھی کہ اگر کوئی مشکلات کاسامناہو اتو اُسے معاملات سلجھانے کے لیے بھی کیو نکہ اُسے قوی اُمید تھی کہ اگر کوئی مشکلات کاسامناہو اتو اُسے معاملات سلجھانے کے لیے

ساحل پر جھیجا جائے گا۔ البتہ اگر مِلیتس نے کوئی حرکت نہ کی تو اس کی وہاں واپسی کا ہرگز کوئی امکان نہ تھا۔

چنانچہ یہ تھے وہ خیالات جن کے تحت ہتیا س اپنا قاصد بھیجنے پر ماکل ہوا اور الفاق یوں ہو اکہ عین اُس و قت ار ستاغور ث کے ذہن میں بھی بغاد ت کی کئی تحریکات موجو د تھیں ۔ اس صورتحال کی مناسبت ہے ارستاغور ٹ نے اپنے بھروسہ مند دوستوں کی ایک مجلس مشاورت بلائی' اُن کے سامنے معالمہ پیش کیااور انہیں اپنے مقصداور ہستیاس کے پیغام سے آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں اُس کے تمام دوست ہم خیال تھے اور ماسوائے ہیکاٹیاس کے سب نے بغاوت کرنے کی تجویز منظور کی۔ اُس نے پہلے تو اُن سب کو ہر طریقہ سے فار سیوں کے باد شاہ کے ساتھ جنگ ہے گریز کرنے کامشورہ دیا۔ تاہم وہ انہیں اپنامشورہ ماننے پر ما کل نہ کرسکا'للذا اُس نے دو سری تجویزیہ دی کہ وہ خود کو سندر کے آقابتانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرلیں۔ اُس نے کہا'"جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے اس معالمے میں آپ کی کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے۔ میں جانتا ہوں ملیتس ایک کمزور ریاست ہے ۔۔۔ لیکن اگر سران کید ہے <sup>4 سے</sup> کے معبد میں لیڈیا کی کر و سس کے بھجوائے ہوئے فزانے منبط کرلیے جائیں تو مجھے پوری اُمید ہے کہ سمندر پر قبضہ عاصل ہو جائے گا، کم از کم اس طرح جنگ شروع کرنے کے لیے کچھ رقم تو مل جائے گی' نیز معبد کے فزانے دشمن کے ہاتھ لگنے ہے بھی پچ جائیں گے۔"یہ فزانے میش بہاء تھے 'جیساکہ میں نے ا بنی تاریخ کے پہلے حصہ میں بتایا ہے ۔ \* میمہ تاہم ' اجلاس نے ہیکانیاس کامشورہ مسترد کردیا اور بغاوت كاعزم كيا \_ طے پايا كه أن ميں سے كوئى ايك بذريعه كشتى مايسس الله جائے (جمال بحرى بیڑا لیکسوس کی واپسی کے بعد ہے لے کر اب تک ٹھمرا ہوا تھا) اور جہازوں کے ساتھ لیکسوس جانے والے کپتانوں کو ساتھ ملانے کی کو شش کرے۔

 38۔ اب اہل مائتیلنے نے کو کمیں کے ہر سراقد ار آنے کی خبر سنتے ہی اُسے شہر ہے باہر نکالا اور سنگیار کر دیا: دو سری طرف کائمیوں نے اپ فرمانر واکو آزاد چھو ژویا: زیادہ تر دیگر نے بھی کیا۔ اس طرح تمام شہروں ہے جبری طرز حکومت ختم ہوگیا۔ بلیشیائی ارستاغور نے نے اِس طریقہ سے تمام جاہر حاکموں کو معزول کرنے اور شہوں کو اُن کی جگہ پر اپنے اپنے سربراہ چننے کا حکم دے کرایک سہ طبقہ جماز میں لیسیڈ یمون کی جانب رُخ کیا: کیو نکہ اُسے کسی طاقتور حلیف کی حدوحاصل کرنے کی اشد ضرورت تھی۔

39۔ پارٹا میں اب اناکساند ریدس ابن کیو بادشاہ نہیں تھا: وہ مرگیا تھا اور اُس کا بینا کیو مینیس قابلیت کے بل ہوتے پر نہیں بلکہ پیدائشی بنیاد پر حکران بن گیا تھا۔ اناکساند ریدس نے اپنی ہی بھانجی کو بیوی بنالیا <sup>8 سی</sup> اور اُس سے بڑی محبت کر آتھا; لیکن اُس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس پر ایفورس اسکے نے اُسے اپنے سامنے بلوایا اور کہا۔۔۔"اگر تہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے 'تو بسر حال ہم اس کی اجازت نہیں دے کتے 'نہ ہی ہم یوری سخینز کی نسل کو اپنے در میان سے ختم ہونے دیں گے۔ تمہاری موجودہ بیوی کوئی بچہ نہیں پیدا کر سکی 'اس لیے اُسے چھوڑ کر نئی شادی کر لو۔ یوں تم اہل سپار ٹاکو خوش کردو گے۔ "اناکساند ریدس نے ایباکر نے سے انکار کیا کہ ایفورس نے اُس نے اُس نے حکم عدولی کی۔ کوئی تقصیر نہیں کی۔ "چنانچہ اس نے حکم عدولی کی۔

40 - تبالیفورس اور بزوں کے سلم نے باہم مشورہ کرکے بادشاہ کو یہ تجویز چیش کی۔۔۔ "ہم دکھ رہے کہ آپ اپنی موجودہ بیوی ہے بعید محبت کرتے ہیں 'اس لیے اب ہم جو مشورہ دیں اُس کے مطابق عمل کریں اور ہارے ساتھ بحث نہ کریں 'کہ کمیں سپارٹائی آپ کے حوالے ہے کوئی غیر معمولی تھم نہ جاری کردیں۔ ہم آپ ہے اپنی موجودہ بیوی کو چھوڑ نے کے لیے نہیں کہتے۔۔۔ اُسے آپ پہلے جیسی محبت اور عزت دیتے رہیں۔۔۔ لیکن ایک اور بیوی بھی لے لیس جو آپ کے بچوں کی ماں بن سکے۔"

اناکساند ریدس بیہ پیشکش من کر مان گیا۔۔۔اور تب وہ سپار ٹائی روایت کے برخلاف دوالگ الگ گھروں میں دو بیویوں کے ساتھ زندگی گزار نے لگا۔

41 - جلدی دو سری بیوی ہے ایک بیٹا پیدا ہواجس کانام کلیو مینیس رکھا گیا: یوں وہ تخت کے وارث کو دنیا میں لائی ۔ اِس کے بعد پہلی بیوی (جو پہلے بانجھ تھی) کی انو کھے اتفاق ہے حالمہ ہوگئی۔ تب دو سری بیوی کی سیلیاں اِس سچائی کے متعلق افواہ ٹن کر خو فزدہ ہوگئیں اور اِسے ایک جھوٹی ڈیٹک قرار دیا: انہیں بھین تھا کہ پہلی بیوی ہرگز حالمہ نہیں ہے ۔ سو اُنہوں نے اُس کے خلاف کافی احتجاج کیا: چنانچہ جب اُس کا وقت پورا ہوگیا تو بے یقین سے ایفورس بستر کے خلاف کافی احتجاج کیا: چنانچہ جب اُس کا وقت پورا ہوگیا تو بے یقین سے ایفورس بستر کے

اردگرد بینے گئے اور پیدائش کے عمل کو غور ہے دیکھتے رہے۔ ہمین اس موقع پر اُس نے دُور۔ لئس اور فور اَ بعد ہی لیونیداس اور پھر کلیو مبروٹس کو جنم دیا۔ حتی کہ کچھ کا کہنا ہے کہ لیونیداس اور کلیو مبروٹس بڑواں تھے۔ اُوھر' دو سری یوی' کلیو مینیس کی ماں بھی کوئی اور پچے پیدانہ کر سکی ہوہ پری نیتاواس ابن دیمار مینس کی بٹی تھی۔ ہید نہ کر سکی ہو با ہے کہ کلیو مینیس پاگل بن کی طرف ما کل تھا: جبکہ دُور۔ لئس اپ تمام ساتھیوں سے برتر اور قابلیت کی بناء پر بادشاہت عاصل کرنے کا بقین رکھتا تھا۔ چنانچہ مائکساندریدس کی موت کے بعد جب اہل بارٹانے قانون کے مطابق سب سے برت بیٹے کلو مینیس کو تحت نظین کیا تو اپنے انتخاب کے بارے میں پُر امید دُور۔ لئس کلیو مینیس جیسے شخص کا کلو مینیس بھیے شخص کا کلیومین کر رہنا برداشت نہ کر سکا اُس نے اہل بارٹا ہے آد میوں کا ایک دستہ مانگا اور ایک بستی کی بنیادر کھنے کی غرض سے بیارٹا کو چھو ڈر کر چلا گیا۔ تاہم' اُس نے اپنے آئندہ مسکن کامقام نتخب کی بنیادر کھنے کی غرض سے بیارٹا کو چھو ڈر کر چلا گیا۔ تاہم' اُس نے اپنے اُس نے اپنے ہیں بارٹا کو چھو ڈر ااور پچھے تھیریائی میں ہوں اور دوایتی طریقہ استعال کیا؛ بلکہ اُس نے غصے میں بیارٹا کو چھو ڈر ااور پچھے تھیریائی میں ہوں کی رہنمائی میں بذریعہ سمند رایبیا گیا۔ یہ آدمیوں کی رہنمائی میں بذریعہ سمند رایبیا گیا۔ یہ آدمیوں کی رہنمائی میں بذریعہ سمند رایبیا گیا۔ یہ دریا کے کناروں پر ابھے بہتی بسائی جس کامیاں سے بیاں سے میں کوئی ٹانی نہیں۔ لیکن تیسرے سال ہی ماسیوں 'لیبیاؤں اور کار تھیجیوں نے اُسے بیاں سے بیاد طل کردیا۔

43 - ﴿ وَرِيْسُ وَالِي لِيلُوبُ ونِيسَ آيا جَمَالُ الْمِونُ انْنُ كُرِسُ نَ اُسِى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَالَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ساز گار نہیں ہو گا تو انہیں چھو ڑ کر چلا گیا۔ یہ تھا اِن معالمات کے بارے میں دونوں پار نیوں کا موقف \_

اِی طرح دونوں فریقین اپنے اپنے بیان کی سچائی کی شماد تیں پیش کرتے ہیں۔ -45 سائبیری ایک معبد اور مقدی احاطہ د کھاتے ہیں جو کراشس کے خٹک دریا کے قریب ہے ۔ اُن کا کہنا ہے ڈور پلنس نے اُن کے شہر بر قبضہ کرنے کے بعد اِسے ایستمنا کرانٹس کے نام منسوب کیا تھا۔ وہ ڈور ۔کئس کی موت کو بھی ایک یقینی ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اُن کے مطابق وہ کمانت کی تھم عدول کے باعث موت کاشکار ہوا تھا۔ کیو نکہ اگر اُس نے خود کو دی گئی ہدایا ت ہے اختلاف نہ کیا ہو تا بلکہ اپنے ذمہ لگائے گئے کام تک ہی محدود رہتا تو یقینا ایر کسی علاقہ فتح کرلیتا اور اپنے ساتھیوں سمیت تباہ نہ ہو جاتا۔ دو سری جانب اہل کروٹونا اپی سرحدوں کے اندر متعدد مخصوص قطعات کی جانب اشار ہ کرتے ہیں جنہیں اُن کے ہم وطنوں نے ایلیا ئی کالیاس کانام کیاتھا اور جو میرے زمانے میں بھی اسی خاند ان کے زیر ملکیت ہیں،وہ کہتے ہیں کہ ڈوریکش اور اُس کے اخلاف کے زیرِ ملکیت کچھ بھی نہیں ۔ تاہم'اگر ڈور -ٹس نے سائبیروں کے ساتھ لڑائی میں اُن کی مدد کی ہوتی تو اُسے کالیاس کے مقابلہ میں کہیں زیادہ کچھ حاصل ہوتا۔ یہ تھیں دونوں دھڑوں کے جانب ہے پیش کر دہ شہاد تیں; آپ کی مرضی جے چاہیں درست سمجھ لیں ۔ وور الس كے ساتھ بعض سيار ٹائى بھى آبادى قائم كرنے گئے تھے ، يعنى ---تمیسالس' یارے بیٹس' سلیاس' یوری لیون – بیہ آدی اور ان کی زیر قیادت تمام دیتے سلی پنچے; لیکن وہاں انہیں ایجسٹیوں اور فیبقیوں کے ساتھ لڑائی میں شکست ہوئی اور صرف یور ی لیون جانبر ہو سکا۔ تب اُس نے شکست خور دہ فوج کی باقیات جمع کیس ' سلی نوسی آبادی مِنو آپر قبضہ جمایا اور سلی نوسیوں کو اپنے استبرادی حکمران • پیتھاغور ٹ کی غلای ہے نجات، پانے میں مد د دی - پیتھاغورٹ کی معزولی کے بعد اُس نے بجائے خود جاہر حکمران بنتا جاہا' بلکہ مختصر عرصہ تک سلی نوسیوں پر حکومت بھی کر تار ہا۔۔۔ لیکن جلد ہی سلی نوسیوں نے اُس کے خلاف بغاوت کی اور اُ ہے زیئس ایگور میں مھی کی قربان گاہ میں بناہ لینے کے باوجو د زندہ نہ رہنے دیا۔ ڈوریس کے ساتھ جانے اور مرنے والا ایک اور آدی کروٹونا کا فلب ابن بو ٹاسیداس تھا جے سائبیری میلس کی بیٹی ہے سگائی کے بعد کرو ٹو نامے جلاوطن کر دیا گیااور أُس کی شادی معطل ہوگئ: مایوی کے عالم میں اُس نے جماز لیا اور سائی رینے چلاگیا۔ وہاں سے وہ ڈور ۔ لئس کے ساتھ ہولیا' اس کے بیزے میں اپناذاتی سہ طبقہ جہاز مہیا کیاجس کے عملے کی تنخوا ہیں بھی اُس نے اپنے ذمہ لیں ۔ فلپ ایک اولیپیائی فاتح اور اپنے دور کاد ککش ترین یو نانی تھا۔ اس نے اپنی خوبروئی کے باعث ایجسٹیوں میں بے مثال عزت یائی کیونکہ انہوں نے اُس کی قبر کے

ا دپرایک جنگجو معبر تعمیر کیاجهال وه اب بھی قربانیاں چڑھاتے ہیں ۔

48۔۔۔۔۔۔ تو یہ تھاڈور ۔نئس کاانجام جو اگر کلیو مینیس کی حکومت کو برداشت کر آاور سپار ٹامیں ہی رہتاتولیسیڈیمون کاباد شاہ بنتا : کیو نکہ کلیو مینیس کچھ ہی عرصہ حکومت کرنے بعد اکلوتی بٹی گور گو ۲ھے کوچھوڑ کر مرگیا۔۔

تاہم'جب مِلیتس کا فرما نر واار ستاغور ٹ سپار ٹاپہنچا توابھی کلیومینیس ہی باد شاہ تھا۔ یسیڈ یمونیوں کے مطابق اُن کی ملا قات میں ارستاغور شنے اُسے ایک کانبی کی لوح د کھائی جس پر کھدے کر ہُ ار ض میں سارے سمند ر اور دریا د کھائے گئے تھے ۔ دونوں کے در میان بات چیت شروع ہوئی: اور ارستاغور ث نے سپار ٹائی باد شاہ کو یوں مخاطب کیا: --- "او باد شاہ کلیو مینیس' میرے یماں سفر کر کے آنے کی تکلیفوں کو عجیب نہ سمجھیں; کیونکہ اب میں آپ کو جو حالات بتاؤں گا اُن کے سامنے یہ بجا نظر آئیں گی۔ ہم سے زیادہ اور نمی کے لیے بھی یہ بات باعث د کھ و شرم نہیں کہ ابو نیاؤں کے بیٹوں نے اپنی آزاد کی کھودی ہے اور دو سروں کے غلام بن گئے ہیں۔ اے اہل سارٹا' یہ بات باقی تمام مو نانیوں سے زیادہ آپ کے لیے قابل غور ہے کیو نکه سارے یونان پر غلبہ ہونا آپ کے ساتھ زیادہ تعلق واسطہ رکھتا ہے ۔ چنانچہ ہم در خواست کرتے ہیں کہ اہل یو نان کے مشتر کہ دیو تاؤں کے نام پر اپنے عزیز ابو نیاؤں کو غلامی ہے نجات دے دیں۔ یہ کام مشکل بھی نہیں; کیونکہ بربری غیر جنگجو لوگ ہیں اور آپ پوری دنیا میں بهترین اور بسادر ترین جنگجو۔ اُن کے لڑنے کا طریقہ یہ ہے:--- وہ تیر کمان اور ایک چھوٹا نیزہ استعال کرتے ہیں' وہ میدان میں ٹراؤ زر پینتے اور سروں پر گڑایاں <sup>2ھی</sup> باندھتے ہیں۔انہیں شکست دینا بہت آسان ہے ا یہ بھی جان لیں کہ اِن علاقوں میں آباد لوگوں کے پاس مجموعی طور پر تمام دنیا کی نسبت زیادہ ا جھی چیزیں موجو دہیں۔۔۔ سونا' چاندی' تانبا' کشیدہ کاری والے لباس' کدو جانور'مشقتی غلام۔۔ اقوام کی سرحدیں حسب ذیل ترتیب میں ایک دوسری کے ساتھ لگتی ہیں۔ ایونیاؤں ہے آ گے...." یہ کمہ کر اُس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی لوح پر کھدے دنیا کے نقشے پر اپنی انگلی رکھی .... " يہ ليڈيائي رہتے ہيں: اُن كى زمين زر خيز ب اور چند لوگوں كے پاس بہت ى جاندى ب - اُن کے بعدیہ فریجیائی آتے ہیں جن کے پاس ریو ژاور گلے کسی بھی مجھے معلوم <sup>۵۸</sup> نسل کی نسبت زیادہ ہیں اور نصلیں بھی خوب پیداوار دیتی ہیں ۔ اس کے ساتھ کیپاڈو ٹی ہیں جنہیں ہم یو نانی لوگ سریاؤں کے نام ہے جانتے ہیں: وہ ملیشاؤں کے پڑوی ہیں جو سمندر پر اِس جگہ تک پھلے ہوئے میں جہاں یہ جزیرہ سائیریں واقع ہے ۔ سلیشائی باد شاہ کو سالانہ پانچ سوفیلنٹ کا خراج ادا كرتے ميں - افعه أن كے بعد آرمينيائي آتے ميں جو يهال آباد بين --- وہ بھي كثرالتعداد ر موزوں اور گلوں کے مالک ہیں۔ بھرسیا سیملاقہ ہے جہاں آپ کو دریائے کواٹی بیر اوراس

طرح اِس کے کناروں پر مُوساکا شربھی نظر آتا ہے: عظیم بادشاہ اپنادر بار فلہ اِسی شرمیں لگا تااور خزانوں میں اپنی دولت جمع کرتا ہے۔ للہ اِس شرکا مالک بن کر آپ خود جو و کے ساتھ بھی مال و دولت کا مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے میسینیا کے دشمنوں کے ساتھ اور اِسی طرح آرگوس اور آرکیڈیا کے ساتھ غیراہم سمرحدوں اور زمین کی خاطر کلہ جو جنگیں لایں اُن میں آپ کے دشمنوں کے پاس سونا 'چاندی وغیرہ بچھ بھی نہیں تھاجو آدمیوں میں لانے اور مرنے کا جذبہ ابھار آئے۔ آپ کو ایس جنگیں ہی لانی چاہئیں۔ اور جب آپ اس قدر آسانی سے کا جذبہ ابھار آئے۔ آپ کو ایس جنگیاس کے برخلاف فیصلہ کریں گے ؟"کلیو مینیس نے ارساغور شدی اِس تقریر کے جواب میں کھا'۔۔۔"او بلیشیائی مسافرا میں ٹھیک تمن دن بعد تمہیں جواب دوں گا۔"

50 سووہ اُس وقت مزید آگے نہ گئے۔ تاہم' جب جواب دینے کا مقررہ دن آیا اور دونوں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آئے تو کلیو مینیس نے ارستاغور نہ سے پوچھا'''ابو نیاؤں کے سمند رہے بادشاہ کی رہائش تک کاسٹر کتنے دن کا ہے؟'' اِس پرارستاغور نہ (جو بادشاہ کو چکر دینے میں کامیاب ہو گیاتھا) نے ایک فاش غلطی کر ڈالی:اگر وہ سپار ٹاوالوں کو سمند رپار کرنے پر ماکل کرناچاہتا تھاتو اُسے سچائی چھپانی چاہیے تھے' گر اُس نے صاف صاف بتادیا کہ یہ سفر تمین ماہ کاتھا۔ کلیو مینیس نے ارستا غور نہ کی بات فور آقطع کی اور یوں مخاطب کیا:۔۔۔ "او بلیشیا کے سافر' سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سپار ٹاسے نکل جاؤ۔ تم نے بسیڈ بمونیوں کو یہ ہرگز اچھامشورہ نمیں دیا کہ وہ سمند رہیں تمین ماہ کاسٹر کریں۔ "کلیو مینیس یہ کمہ کر گھر چلاگیا۔

51۔ لیکن ارستا غور نے نے زینون کی ایک ڈال ہاتھ میں پکڑی اور تیز تیز قد موں کے ساتھ باد شاہ کے گھر کی جانب گیا جہاں اُسے عرض گذار کے بھیں میں ہونے کی وجہ سے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی ۔ کلیو مینیس کی اکلو تی آٹھ نو سالہ بٹی گور گو بھی باپ کے پاس کھڑی تھی ۔ اُسے دکھے کر ارستاغور نے نے شخلئے کی در خواست کی الیکن کلیو مینیس نے اُسے بلا جھبک بات کرنے کو کھا ۔ سوار ستاغور ن نے آئی در خواست کی منظور کی کی صورت میں باد شاہ کو دس بات کرنے کو کھا ۔ سوار ستاغور ن نے آئیت میں سربلایا توار ستاغور نے نے رقم کو بڑھاتے بڑھاتے کی میلنٹ دینے کا دعدہ کہا کی جی میں بول پڑی ۔۔۔ "والد'اُٹھ کراندر چلیں' ورنہ یہ اجنبی بھیناً

ب کا یہ صفحت میں ہے۔ آپ کو دھو کا دے دے گا۔ '' کلیومینیس اپنی بچی کے انتباہ پہ خوش ہو کر دو سرے کمرے میں جلا گیا۔ار ستاغور ث نے سپار ٹاہے چلے جاناہی بهتر خیال کیا کیو نکہ وہ اب باد شاہ تک جانے والی را ہ

کے متعلق بات کرنے کے قابل نہ رہاتھا۔ 52۔ زیر بحث راتے کا درست بیان حسب ذیل ہے :--- اِس کی ساری لمبائی کے ساتھ

ساتھ شای قیام گاہیں سکے اور شاندار کاروان سرائے موجود ہیں اور یہ سارے کاسارا آباداور خطرے سے آزاد ہے۔ لیڈیا اور فریجیا میں 94.5 (ساڑھے چور انوے) پر سانگ [تقریباً 330 میل اے فاصلے کے اندر اندر ہیں قیام گاہیں ہیں – فریجیاے روانہ ہونے پر میلس کو پار کر تا پڑتا ہاور یماں وہ دروازے ہیں جن میں ہے گذر کری آپ دریا کو عبور کر بچتے ہیں۔ اِس چو کی پر ایک طاقتور دستہ تعینات ہے۔ جب آپ یمال سے گذر کر کیادوشیامی آجا کی و 28 قیام گاہیں اور 104 پر سانگ آپ کو سلیشیا کی سم حدوں پر لاتے ہیں جہاں راستہ دو دروازوں میں ہے ہو کر گزر تا ہے اور اُن دونوں پر محافظ مقرر ہیں ۔ان ہے آگے آپ سلیشیامیں داخل ہوتے ہیں جمال 15.5 (ساڑھے پندرہ) پر سانگ کے فاصلے میں تین قیام گاہیں ہیں۔ سلیشیااور آرمینیا کی در میانی حد دریائے فرات ہے جے کشتیوں پر پار کرناپڑ تاہے۔ آر مینیامیں قیام گاہوں کی تعداد 15 اور فاصلہ 56.5 پر سائگ ہے۔ ایک مقام پر محافظ دستہ تعینات ہے۔ اِس علاقے کو جار دریا آ **ڑھا تر چھاکا نیچے ہیں جنہیں کشتیو ں کے ذریعہ پار کرناپڑ تاہے – پہلا دریا د جلہ ہے ;دو سرے اور** تیسرے دونوں کانام ملک ایک ہی ہے حالا نکہ وہ نہ صرف مختلف دریا ہیں بلکہ ساتھ ساتھ بھی نہیں ہتے۔ لکھ کیونکہ پہلے کا منبع آر مینیامیں ہے جبکہ دو سرا تمیانیوں کے ملک میں ہے بہتا ہے۔ جبکہ چوتھا دریا گائندس ہے' اور سائرس نے اس دریا کو منتشر کرنے کے لیے 360 نسریں کھدوائی تھیں۔ آرمینیاے نکل کر ملیانی ملک تک جانے میں جار قیام گاہیں آتی ہیں:اِن سے گذر کر آپ خود کو بسیا میں پاتے ہیں جہاں گیارہ قیام گاہیں اور 42.5 پر سانگ کا فاصلہ آپ کو ایک اور کشتی ر انی کے قابل دریا کو ایس پس تک لا تاہے جس کے کناروں پر موساشر تعمیر کیا گیاہے ۔ یوں قیام گاہوں کی مجموعی تعداد 111 ہو جاتی ہے; اور آپ کو اتنی ہی تعداد میں آرام گاہیں سار دیس اور سوساکے در میان میں ملتی ہیں <u>–</u>

53۔ تب آگر راہتے کی درست پیائش کی جائے اور پر سانگ معمول کے مطابق تمیں فرلانگ اللہ کے مرابی مطابق تمیں فرلانگ اللہ کے برابر ہو تو سار دلیں سے میمنن کے محل (جیسا کہ اِسے کماجا تاہے) تک کاکل فاصلہ 450 پر سانگ یا 13.500 فرلانگ بنتا ہے۔ یوں روزانہ 150 فرلانگ سنر کی شرح سے عملے آپ کو سنر کممل کرنے میں یورے نوے دن لگیں گے۔

54 ۔ چنانچہ جب بلیشائی ارستا غور نے نے بسیڈیمونی کلیو مینیس کو بتایا کہ سمندر سے باد شاہ کے محل تک پہنچنے میں تین ماہ لگتے ہیں تو اُس نے بالکل بچ بولا تھا۔ اگر کوئی محض مزید در شگی کا خواہاں ہو تو فاصلہ کچھ زیادہ ہے گا کیو نکہ پہلے اپنی سس سے سار دیس تک کا سفر بھی کر ناپڑے گا اور یوں یو نانی سمندر سے مُوسا (یا میمنن کے شر کمک ) تک کا مجموعی در میانی فاصلہ 14.040 فرلانگ بنتا ہے۔ اس طرح تین ماہ کے سفر میں فرلانگ بنتا ہے۔ اس طرح تین ماہ کے سفر میں

تین دن مزید بڑھ جائیں گے۔

55 ارستاغور خ سپار ٹاسے نکل کر جلدی جلدی اجھنزی جانب چل دیا جس نے مندر جہ ذیل انداز میں اپنے مطلق العنان حکرانوں سے نجات عاصل کی تھی۔ پسی سراٹس کا بیٹا اور فرمانروا ہیاس کا بھائی بہار کس (اپنی قسمت کے متعلق خواب میں واضح تنبیہ ہل جانے کے باوجود) سمیفائریوں کی نسل کے دوافراد ہار موڈ "نس اور ارسٹو گیتون کے ہاتھ قتل ہوا اُٹس کی موت کے بعد بھی چار سال کے عرصہ تک استھنیوں پر ظلم ہو آر ہا اللہ اور انہیں پچھ بھی حاصل نہ ہوا' بلکہ وہ بدتر ہو گئے۔

56۔ ہپار کس کاخواب یوں تھا:۔۔۔ ئیمین ایکتمنی تیوبارے ایک رات پہلے اُس نے سوتے میں ایک دراز قامت اور خوبصورت آدمی کو دیکھاجو اُس کے اوپر کھڑا ہوا تھااور اُسے یہ پہلی ڈالی:۔۔۔

> تم شیرجیسے بمادر دل کے ساتھ نا قابل برداشت د کھوں کو سو; یقیناً برا کام کرنے والااپنے کام کے صلہ سے نہیں بیچے گا۔

اُس نے دن چڑھتے ہی مفسرین کو بلوا کرا بنا خواب سنایا' پھر قربانیاں ادا کیس اور اِس کے بعد ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے نیستی کی جانب چلا –

57 ۔ ہپار کس کے قاتلوں کا تعلق حمیفائریوں کے خاندان سے تھا۔ اُن کے اپنے بیان کے مطابق وہ اِریٹریا سے آئے تھے۔ آئم 'میری تحقیقات سے یہ واضح ہو جا آگہ وہ اُن فیقیوں کی اولاد ہیں جو کیڈ مس کے ہمراہ موجودہ بیوشیا نامی ملک میں آئے تھے۔ یہاں انہیں ناگر اعلاقے میں رہنے کے لیے اپنا حصہ ملا - بعد میں جب انہیں بیوشیاؤں نے اِس علاقے سے نکال دیا۔۔ یہ واقعہ انہی علاقوں سے آرگوس والوں کے ہاتھوں اہل کیڈ مس کی ہے د خلی سے پچھ ہی عرصہ پہلے کا ہے ' کی ۔۔۔ تو انہوں نے ایتھنزمیں پناہ لی ۔ استعنیوں نے انہیں طے شدہ شرائط پر ایس کی الحق میں وہ متعد د مراعات سے محروم ہوگئے۔۔

95- اب کیڈمس کے ساتھ آنے والوں اور سمیفائریوں کے باپ دادانے یو نان میں پہنچے کو وہاں بہت سے فنون متعارف کروائے ان فنون میں لکھنے کا فن ایحہ بھی شامل تھاجس سے اہل یو نان میں ہنوز تابلد تھے۔ اور شروع میں انہوں نے اُن کے الفاظ کو بالکل دیگر فنیقیوں کے الفاظ جیسا بنایا تھا' لیکن بعد میں وقت گذرنے پر وہ اُن کی زبان کے ساتھ ساتھ بدل گئے ۔ ان علاقوں کے آس میاس آباد یو نانی زیادہ تر ایو نیائی تھے۔ انہوں نے چند الفاظ کی شکل میں تھو ڑی بہت تبدیل کر کے فنیقی حروف کو بی اپنالیا' اور یوں اُن کی موجودہ صورت بی انہیں بجا طور پر فنیقی حروف کہ یو نان میں فنیقیوں نے بی انہیں سب سے پہلے متعارف

کروایا تھا۔ایونیائی لوگ کاغذ کے طوماروں کو بھی پہلے پر انے '' چرمی کاغذ '' کہتے تھے 'کیو نکہ جب کاغذ کمیاب تھا تو اِس کی بجائے وہ بھیڑوں اور بکریوں کی کھالوں پر لکھا کرتے تھے۔ ہت ہے بربری اب بھی اننی پر لکھتے ہیں۔ ۲ کے

59۔ میں نے خود بھی پیوشیائی ۳کھ تمییس کے اپالوا تمنیاں ۳کھ کے معبد میں کچھ تپا ئیوں پر کیڈ مسی حروف<sup>6ک</sup> کھدے دیکھے ہیں۔ایک تپائی پر مندر جہ ذیل عبارت کندہ ہے:۔۔۔

Me did Amphitryon place, from the far Teleboans Coming.★

یه لا کیس ابن بیپڈ اکس ابن پولی ڈوریں ابن کیڈمس کادور تھا۔

60 ایک اور تیائی پر مخس میں یہ کہانی تحریر ہے:---

میری ' سکینس با کسری جانب ہے مقابلے جیتنے پر فوبس کو پیش کیا گیاا یک نمایت

خوبصورت تحفه –

یہ غالبا سکیئس ابن ہپوکون ہو گا;اور تپائی اگر اُسی نے پیش کی تھی تو اُس کا تعلق اوڈ -پپس ابن لا کیس کے دور ہے تھا۔

--- تیسری تیا ئی پر بھی مخس میں ایک عبارت یوں ہے:---

بادشاه لاؤ دامس نے بیہ تپائی دُور بین فوبس کو اُس وقت دی جب وہ تخت

نشین ہوا۔۔۔ایک حمرت انگیز حدیک خوبصورت تحفہ –

ای لاؤ دامس ابن ایشیو کلیز کے دور حکومت میں اہل آرگوس نے اہل کیڈمس کو اُن کے ملک سے باہر نکالا ایک اور ا کیلیاؤں کے پاس پناہ لی ۔ کھ تب سمیفائری ملک میں بی رہ کین وہ یوشیاؤں کی آمد ہے پہلے چلے گئے اور ایشینز میں پناہ لی جہاں اُن کے پاس استعال کے لیے ایسے بہت ہے معبد تھے جن میں استعنیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ۔۔۔ایک معبد آکیائی اقد یم یو نانی ' Achaean) دیمیتر کا بھی ہے جس کے اعزاز میں وہ خصوصی رنگ رلیاں منایا کرتے ہے۔۔

62 ہپار کس کاخواب' اُن کے قاتلوں کے خاندان سے متعلقہ سمیفار یوں کاسلسلہ نسل ہیان کرنے کے بعد اب مجھے اپنے اصل موضوع کی جانب آنا چاہیے; یعنی وہ طریقہ جس کے ذریعہ استمنیوں نے اپنے مطلق العنان حاکموں سے نجات حاصل کی۔ ہپار کس کے جانثین بادشاہ ہپاس نے ایسمنیوں کی جانب درشت رویہ اختیار کیااور الکھیو نسیدے کمھنائی ایک ایک ایسمنیون کی جانب درشت رویہ اختیار کیااور الکھیو نسیدے کمھنائی ایک ایک ایسمنی خاندان (جے بسی شرافیدے نے جلاوطن کر دیا تھا جھے) دیگر جلاوطنوں کے ساتھ مل گیا

<sup>\*</sup> اس کاکوئی مناسب ترجمه نهیں ہوسکا۔ (مترجم)

اور اپنی واپی اور بذریعه طاقت ایتینزکو آزاد کرنے کی کوشش کی۔انہوں نے پونیا ہے اوپر لیسی ڈریئم پر قبضہ کیا اور اسلحہ کے ذریعہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا: لیکن اُن پر زبردست بربادی نازل ہوئی اور مقصد ناکمل رہ گیا۔ چنانچہ انہوں نے کوئی ترکیب نہ لڑانے کافیصلہ کیا جو انہیں ممکنہ طور پر کامیابی دلا سکتی تھی:اور اِسی مطابقت میں اعمنی کٹایوں کے ساتھ معبد تعمیر کرنے، کامعا ہم ہ کیا جو اب یک ماری میں موجود ہے لیکن اس زمانے میں وجود نہیں رکھتا تھا۔ ملک وہ بزے دولتند اور ایک قدیم و ممتاز خاند ان کے ارکان تھے' اس لیے انہوں نے معبد کو اصل منصوبے سے بھی زیادہ شاند ار انداز میں تعمیر کیا۔ معبد کے لیے فراہم کردہ کھردرے پھرکے باوجود انہوں نے دیگر مہریوں کے علاوہ انہوں نے دیگر کے باوجود انہوں نے دیگر مہریوں کے علاوہ انہوں نے دیگر

اگر اہم ایسمنیوں کی بات پر یقین کرلیں تو انہی افراد نے ڈیلفی میں رہنے کے دوران کاہنہ کو ر شوت دے کر ا∆ہ اہل سیار ٹاکویہ کہنے پر (جب بھی وہ کوئی استخار ہ کروانے آئمیں) مجبور کیا کہ وہ ایتھنز کو آزاد کر دیں ۔ چنانچہ جب بیسیڈیمونیوں کو بھی اِس کے سوااور کو کی جواب نہ ملا توانبوں نے آنکیمولیئیں ابن اُسر ---شریوں میں ایک متاز حثیت کا حامل آدمی --- کو ایک بزی فوج کی قیادت سونپ کرا تیسنزکے خلاف روانہ کیااور حکم دیا کہ پسی سٹرامیدے کو بید خل کر دیں ' حالا نکہ دہ اُن کے قریبی دوست تھے۔ کیونکہ وہ آسانی باتوں کو انسانی باتوں سے کہیں زیادہ ا بیت دیتے تھے۔ فوج بذریعہ سمند رحمی اور اِسے تمام سامان فراہم کیا گیا۔ آنکیمورییس نے ا نہیں فالیرم 🕰 میں کنگرا نداز کیا;اور وہاں سب آ دی ساحل پر اُ ترے ۔ پسی سرامیدے کو اُن کے ارادوں کا اندازہ ہو چکاتھا' للذاانہوں نے ایتھنٹرکے ایک حلیف ملک کلمی تعیسالی ہے مدد ہا نگی ۔۔ جواب میں تعیسالیوں نے انہیں عوامی رائے دہی کے ذریعہ 1,000 گھڑ سوار <sup>مہم کھ</sup> اپنے باد شاہ بنیایں کی قیادت میں بھجوائے جو ایک کونیائی (Coniaean) تھا۔ اِس مدد کے پہنچنے پر پشی سٹرامیدے نے اپنامنصوبہ طے کیا: انہوں نے فالیرم کے ار دگر د سارا میدان صاف کیا ٹاکہ اے گھڑ سوار فوج کی نقل و حرکت کے لیے موزوں بنا دیں اور پھرا پنے گھو ڑوں یہ سوار ہو کر دشمن کے بڑاؤیر ٹوٹ پڑے:انہوں نے بسیڈیمونیوں پر اس قدر زبردست حملہ کیاکہ ہت سوں کو' بشمول سپہ سالار آنکیمو لیٹنس کے 'مار ڈالااور با قیماندہ کو اُن کے جمازوں کی جانب بھگادیا – بیہ تھایسیڈیمون ہے بھیجی گئی پہلی فوج کاانجام'اور آنکیمولیئیس کامقبرہ آپ آج بھی ایشکامیں د کچھ کتے ہیں: یہ مائنو سار گویں <sup>۵</sup>ک میں ہیرا کلیس کے معید کے قریب ایلو پیکے (Foxtown)

64 ۔ بعد از اں بسیٹریمونیوں نے ایتھنٹرکے خلاف زیادہ بڑی فوج بھیجی جس کا سربراہ اپنے ادشاہوں میں سے ایک باد شاہ کلیو مینیس ابن اٹاکساند ریدس کو بتایا ۔ یہ افواج سیمند رکی بجائے

بری را سے سے روانہ ہو کیں۔ جب وہ ایشکامیں پنچ تو اُن کاپہلامقابلہ تعیسالیا ئی گھو ژسواروں سے ہواجنہیں انہوں نے جلدی بھاریا اور چالیس سے زا کد سواروں کو ہار ڈالا باقی ہاندہ بھاگ کر سید ھے تعیسالی گئے۔ کلیو مینیس شمر کی جانب بڑھااور آزادی کے خواہشمندا "تعنیوں کی مددسے جابر حاکموں کا محاصرہ کیا جنہوں نے خود کوا کیک پیلا بھی قلعے میں بند کر لیا تھا۔ ۲۸۔
65۔ اب پسی سڑا فیدے کے سیار ٹائیوں کے ہاتھ آنے کا امکان بہت کم تھا جنہوں نے اِس جگہ پر انتظار میں بیٹھنے کا سوچا بھی نہیں تھا: کم محصورین نے پہلے سے بی گوشت اور مشروں کیا کا دن دیں کا دینوں کا میں اور کے بعد اور کیا کو ان کیا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کیا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کیا کہ کیا تھا کہ دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کی کو شات اور کیا دینوں کا دینوں کا دینوں کا دینوں کیا دینوں کی کھوٹی کا دینوں کیا گھر کیا گھر کیا کہ کیا تھا کہ دینوں کا دینوں کیا کہ کیا تھا کہ دینوں کا دینوں کیا گھر کی کھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کی گھر کھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھ

100- اب پی طرا تید کے کے بار تا بول کے ہم الے ۱۰۵ امان ہمت م ھا ہموں کے اس جگہ پر انظار میں بیٹے کا سو چا بھی نمیں تھا، کی محصورین نے پہلے ہے ہی گوشت اور مشروب کا کائی ذخیرہ کر رکھا تھا۔۔۔ نہ ہی یہ قرین قیاس تھا کہ چند دن رکاوٹ ڈالنے کے بعد ایسیڈ یمونی ا۔ شیکا ہے واپس سپار ٹاچلے جا کیں گے ۔ لیکن محصورین کے لیے ایک بہت نقصان دہ اور محاصرین کے لیے بہت فا کدہ مندوا قعہ ہوا ۔ جب بھی سٹرافید ہے کے بچوں کو ملک ہے نکالا جا رہم تھا تو انہیں قیدی بنالیا گیا ۔ اِس مصیبت کے باعث اُن کے تمام منصوبے دھرے رہ گئے 'اور اس تھا تو انہیں قیدی بنالیا گیا ۔ اِس مصیبت کے باعث اُن کے تمام منصوبے دھرے رہ گئے ون کے دن کے داور اُن کا آوان کے طور پر۔۔۔ انہوں نے اسلمنیوں کے مطالبات مان لیے اور پانچ دن کے اندر اندرا شیکا کو فالی کرنے پر رضامند ہوگئے ۔ چنانچہ انہوں نے جلدی ملک خالی کیااور سکا ندر پر سیجینم کی کو چلے گئے: انہوں نے استمنیوں پر 36 سال حکومت کی ۔ نسل اعتبار ہے وہ پائلیا لی سیجینم کی وہلے گئے: انہوں نے استمنیوں پر 36 سال حکومت کی ۔ نسل اعتبار ہے وہ پائلیا لی سیجینم کی وہلے گئے: انہوں نے اس میں ایتھنز کے باد شاہ جنتھے ۔ لنذا بہوکریش میں تھی تعلق رکھتے تھے): یہ لوگ اعلی وہنوں میں ایتھنز کے باد شاہ جنتھے ۔ لنذا بہوکریش میں دیا ہوئی سٹرائس کا نام دیا جو نسطور کا بیٹا تھا۔ سواس طریقہ سے استمنیوں نے اپنے مطلق العنان عکم انوں سے نجات پائی ۔ آزادی عاصل کرنے سے لے کرا بھنز آیا کہ استمنی لوگ ایو نیاؤں کو المداددیں) انہوں نے جو کچھ کیااور سااب میں اُسے بیان کروں گا۔

یون روں ہ۔

ہون کے پہلے ایتخنزی طاقت بہت زیادہ ہواکرتی تھی; لیکن اب مطلق العنان حکم انوں کے جانے پر یہ اور بھی زیادہ بڑھ تی تھی۔ حاکمیت اعلیٰ دوا فراد کے ہرد تھی۔۔۔ آ ککمیوٹی خاند ان کا کلمت میز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اُس نے کا ہند کو تحریص دلائی تھی، اُل اور ایک اعلیٰ گھرانے کا اِیساغور ث ابن تیساند رہاس کے رشتہ دار کیریائی ز سنس کو قربانی چڑھاتے ہیں۔ اِن دونوں آدمیوں نے مل کر حکم اُنی کے لیے جدوجہدگی: اور کلستھیز نے خود کو کمزور پاکر عام لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ تب تک استھی چار قبائل آلک میں تقسیم تھے گراب کلستھیز نے دس قبائل بناکر استھینوں کو آپس میں بانٹ دیا۔ اِسی طرح اُس نے قبائل کے نام تبدیل کیے; کیونکہ اُن کے نام ابول پر رکھے گئے اُن کے نام وال پر رکھے گئے گئی کو ریز 'آر گادیز اور ہو پلیز کے ناموں پر رکھے گئے

ھے 'مگر مکستمینز نے ان ناموں کو ترک کیااور سب کو اُن کے اپنے اپنے مقامی سور ہاؤں کے نام دیے' ماسوائے اجاکس کے ۔ اجاکس ایتھنز کاپڑوی اور حلیف تھا۔ علقہ

میرایقین ہے کہ اُس نے ایبا کرنے میں صرف اپنے نانا' بےکایون کے باد ثیاہ المستمیز سم<u>ق</u> کی ہی نقل کی تھی۔جب یہ باد شاہ آ رگوس کے ساتھ بر سرجنگ تھاتو اُس نے سکایون میں رجز خوانوں کے مقابلوں کو ختم کر دیا تھا کیو نکہ ہو مری نظموں میں آرگو س اور اہل آرگو س ہی متواتر نغے کاموضوع چلے آ رہے تھے۔ اُس کے دل میں بیہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ ایر راسٹس ابن آلوس کواپنے ملک <sup>48</sup> سے با ہرنکال دے کیو نکہ وہ ایک آرگو می ہیرو تھا:اور پیکایون کے مقام پر ایْرراسٹس کی ایک در گاہ تھی جو شہر کے بازار میں آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ تکستمینز نے ڈیلنگ جا کر یو چھا کہ آیا وہ ایڈر اسٹس کو بید خل کرے یا نہیں ۔ بتایا جا تا ہے کہ کاہنہ نے اِس کا یہ جو اب دیا --- "ایْرراسٹس ایک سکایونی بادشاہ ہے لیکن تم محض ایک ڈاکو ہو۔ "سوجب دیو تانے اُس کی در خواست منظور نه کی تو وه گھرچلا گیاا ور سوچنے لگا که ایمه راسٹس کو خود بخود چلے جانے پر کیسے ماکل كياجائ - كچھ دير بعد أے ايك منصوبہ سوجھاجو أس كے خيال ميں لاز ما كامياب ہو تا۔ أس نے ا پلچیوں کو بیوشیا میں تھیس بھیجا اور اہل تھیس کو مطلع کیا کہ وہ میلانیس <sup>۹۱</sup> ابن ایتا <sup>کس کو</sup> یں کا یون لانے کا خواہشمند ہے۔ اہل تھیس کی رضامندی پر کلستمینز میلانیس کو واپس اینے ساتھ لے گیااور اُسے مرکاری گھرکے اندر ایک مقدی احاطہ تفویض کیا' نیزوہاں محفوظ اور مضبوط ترین حصہ میں اُس کی ایک در گاہ بھی بنائی ۔ اِس کار روائی کی وجہ --- جے میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔۔۔ یہ تھی کہ میلانیس ایر راسٹس کابہت بزاد عمن تھا۔اور اُس نے ایر راسٹس کے بھائی میں مثیزاور داماد ٹیڈ ۔ئس تھ<sup>ھ</sup> دونوں کو آئل کردیا تھا۔ مگستمینز نے مقد س احاطہ میلانیس کے نام کرنے کے بعد ایمہ راسٹس ہے وہ قربانیاں اور تیوہار لے لیے جن کے ذریعہ ابھی تک اُس کی عزت افزائی کی جاتی تھی۔اب ان قربانیوں اور تیو ہاروں کو اُس کے رقیب کے نام کر دیا گیا۔ تب کے بعد سِکایونی ایڈراسٹس کاغیر معمولی احرّام کرتے ہیں کیونکہ ملک پولی بس <sup>میلی</sup> ہے تعلق ر کھتا تھاا در ایڈر اسٹس پولی بس کی بیٹی کا بیٹا (نواسا) تھا؛ پولی بس لاولد ہی مرتے وقت اپنی باد شاہت ایْر راسٹس کو دے گیا تھا۔ وہ دیگر رسوم کی ادائیگی کے علاوہ ایْد راسٹس کے اعزاز میں البیہ اجماعی گیت (کورس) بھی گایا کرتے تھے۔۔۔وہ اِن گیتوں کو اُس کی مصیتوں کی وجہ سے ڈایونی سس کی بجائے اُس سے منسوب کیا کرتے تھے۔اب مستمیز نے اجماع کیت ڈاپونی سس جبکہ باقی کی مقدی رسوم میلانیس کے نام کردیئے۔

68۔ یہ تھیں ایر راسٹس کے معالمہ میں اُس کی کارروائیاں۔ ڈوریائی قبائل کے معالمے میں اُس کے اور یہاں سکایو نیوں کی نقل کرنے کا میں اُس نے پرانے نام تبدیل کیے اور یہاں سکایو نیوں کی نقل کرنے کا

ایک خصوصی موقع پایا "کیونکه اُس نے عام مستعمل ناموں کے ساتھ "سور "اور "گدھے" کے الفاظ کو بطور سابقہ لگایا; صرف اپنے قبائل کے نام سے یہ سلوک نہ کیا 'بلکہ اُسے اپنے شاہانہ منصب پر مبنی نام دیا ۔ کیونکہ وہ اپنے قبیلے کو آر کیلائی یعنی حکمران کہتا تھا 'جبکہ دیگر کو ہیاتے (اہل منصب پر مبنی نام دیا ۔ سکا بونیوں نے اِن سور) 'اونیاتے (اہل گدھا) اور کو رہاتے (اہل راج بنس) کے نام دیئے ۔ سکا بونیوں نے اِن ناموں کو مختصیز کی موت کے بعد بھی ساٹھ سال تک قائم رکھا: پھر یا ہمی مثور سے ناموں کو بدل کر بیلیائی ' مجتملیائی اور دائماناتے کر دیا جو کافی مقبول ہیں; نیز چوشے قبیلے کو اسجیالیس ابن بدل کر بیلیائی ' نبیت ہے ایجیالیائی کانام دیا ۔ وقع

ایم راسٹس کی نسبت ہے ابجیالیائی کانام دیا۔ وقع 69۔ تو یہ تھی کلستمینز کی کارگزاری۔ فیلا استمنی کلستمینز '(بوسکایونی کلستمینز کانواسہ بھا)نے ایو نیاؤں ہے حقارت کے تحت (جیسا کہ مجھے یقین ہے) فیصلہ کیا کہ اُس کے قبائل اُن کے قبائل اُن کے قبائل ہے مختلف ہونے چاہئیں چنانچہ اُس کے ہم نام نے یمی روش اپنائی۔ اُس نے ایتسنز کے عوام کو مکمل طور پر اپنے دھڑے میں لاکر - - جن ہے وہ قبل ازیں نفرت کر تا تھا۔ - تمام قبائل کو کئے نام دیئے اور اُن کی تعداد میں بھی اضافہ کیا اُس نے چار کی بجائے دس قبیلے قائم کیے ای طرح ہر قبیلے میں دس محلے (demes) بنائے اور اب وہ عوام الناس کی ممایت حاصل کر لینے کے بعد اپنے حریفوں سے کمیں زیادہ طاقتور ہوگیا تھا۔

70- ایساغور ن کی جڑیں کٹ گئی: چنانچہ اُس نے اپ دہمن کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہوئے بسیڈ یمونی کلیو مینیس کو بلایا جو پسی سرافید ہے کا محاصرہ کرنے کے وقت اُس کے ساتھ دو سی کا معالم ہ کر چکا تھا۔ حتی کہ کلیو مینیس پر الزام عاکم کیا گیا کہ وہ ایساغور ن کی ہوی کہ ساتھ بہت زیادہ شناسائی رکھتا تھا۔ اس موقعہ پر اُس نے پہلاکام یہ کیا کہ ایک قاصد بھیج کر تقاضاکیا کہ محصینز اور بعض ا "تھنی ۔ جنہیں وہ مطعون کہتا تھا۔۔۔ ایتھنزے نکل جا کیں۔ اُس نے یہ وار اُس کے دوست بود و اُس نے یہ وار اُس کے دوست بود و ش تھے۔ اُس کے تا تلوں کے سرجا تا تھا' جبکہ وہ اور اُس کے دوست بود و ش تھے۔ ۔ ایتھنزیں "ملعونوں" کو اُن کا یہ نام ملنے کی وجہ حسب زیل تھی۔ سائیلون نامی ایک اُس نے اُس نے اپنی تحص اور کیک کھیوں کا فاتح تھا' اُس کے دل میں حکومت کرنے کی تحریک پیدا ہوئی' اور اُس نے اپنی تجھی ہی مرما تھیوں کی مد دے قلعے پر بھنہ کرنے کی کو شش کی ۔ لیکن حملہ ناکام رہا، اور سائیلون شبیہ کے ساخیوں کی مد دے قلعے پر بھنہ کرنے کی کو شش کی ۔ لیکن حملہ ناکام رہا، اور سائیلون شبیہ کے ساخیوں کی مد دے واس دے سرو قبل کیا جا ہی ہمہ اُن اور سائیلون شبیہ کے ساخیوں کی امان دے کروہاں ہے جانے پر مائل کیا۔ بایں ہمہ اُن سب کو قبل کر دیا گیا اور الکمیونید ہے پر الزام عائد کیا گیا۔ یہ سب کچھ بسی سرائش کے عمد سے قبل ہوا۔۔

جب "ملعونوں کوشرے نکالنے کے بارے میں کلیومینیں کا پیغام کلستمینز کے پاس پنچاتو وہ خو دبخو دوہاں سے چلاگیا۔ تاہم 'کلیو مینیس اُس کی روا گل کے باوجو د ساتھیوں کے چھوٹے ہے نولے کے ہمراہ ایتھنز آیا اور سات سوا "تھنی خاندانوں کو جلاد طن کر دیا جن کی نشاند ہی ایسا غورث نے کی تھی۔ یہاں کامیابی پانے کے بعد اُس نے مجلس کو تو ڑنے اور حکومت کو اُس رہنما کے تین سور نقاء کے ہاتھوں میں دینے کی کوشش کی۔ لیکن مجلس نے مدافعت کی اور اُس کا تھم مانے ہے انکار کردیا الغذ اکلیومینیں ' ایساغور ث اور اُن کے حامیوں نے قلعے یر قبضہ کر لیا۔ یہاں <sup>'</sup> اُن پر مجلس کے حامی اینتمنی حملہ آور ہوئے اور انہیں دویوم تک محاصرے میں رکھا: تبیرے دن انہوں نے شرائط قبول کر کے شہرہے جانے کی اجازت حاصل کرلی۔۔۔ کم از کم اُن میں شامل لیسیڈیمونیوں کو تو اجازت دے دی گئی۔ یوں کلیومینیس کو کہی گئی بات پوری ہوئی۔ کیو نکہ جب وہ قلعہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے پہلی مرتبہ اندر گیا تو ابھی اُس نے دیوی کی عبادت گاہ میں قدم رکھا ہی تھا کہ ( ماکہ اُس سے سوال بوچھ سکے) کاہنہ اپنے تخت سے اتھی اور بولی۔۔۔ "اولیسیڈیمون سے آنے والے اجنبی'یماں سے جلاجا'اور اس مقدس جگہ میں داخل ہونے کا نہ سوچ۔۔۔ کسی ڈوریائی کو یہاں قدم دھرنے کی اجازت نہیں ۔ "لیکن کلیومینیس نے جواب دیا' "اوہ' خاتون امیں ڈوریا کی نہیں بلکہ آکیائی ہوں۔"<sup>امل</sup> اس انتاہ کو نظرانداز کر کے کلیومینیس نے اپنی می کوشش کی'اوریوں اُسے اپنے لیسیڈیمونی ساتھیوں <sup>۲ ش</sup> سیت وہاں سے جانا پڑا۔ باقی ماندہ کوا پنتمنیوں نے قید کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔۔۔ اُن میں ڈیلفیائی تیاسیھیئس بھی تھا'جس کی طاقت اور ہمت کے بارے میں' میں عظیم باتیں بتاسکتا ہوں۔ 73۔ سویہ افراد قید میں ہی مرگئے ۔ اِس کے فور ابعدا یتھنیوں نے کلستھینز اور اُن سات سوخاند انوں کو واپس بلالیا جنہیں کلیو مینیس نے باہر نکالاتھا: نیز انہوں نے فارسیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے اپنے ایلمی ساردیں بھیج کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب کلیومینیس اور لیسیڈ یمونیوں کے ساتھ جنگ ہوگی ۔ سفیروں نے سار دیس پہنچ کر ار ٹافرنیس ابن ہتا ہیس (جو و ہاں کا حاکم وقت تھا) کو اُن کا پیغام سایا تو اُس نے بوچھا''' تم کون ہواور دنیا کے کس جھے میں رہتے ہو سوالہ جو فارسیوں کے طیف بننے کی خواہش رکھتے ہو؟" سفیروں نے اُنہیں بتایا جس پر ار تافرنیس نے مخضرا جواب دیا۔۔۔ کہ "اگر اہل ایتھنزباد شاہ داریوش کو مٹی اور پانی ( خراج ) دینے پر راضی ہو جا کمیں تو میں تمہار ہے ساتھ اتحاد کرلوں گا بصورت دیگر تم لوگ واپس گھروں کو جا کتے ہو۔ " سفیروں نے اتحاد کرنے کی ہے قرار ی میں باہمی مشور ہ کے بعد شرائط قبول کرلیں: لیکن ایھننرواپس آنے پر انہیں اس اطاعت گزاری پر شدید بعنت ملامت کی گئی ۔ دریں اثناء کلیومینیس' قول اور نعل دونوں امتبار ہے ایتھنیوں کے ہاتھوں اپنی -74

تو بین محسوس کرتے ہوئے 'پیلویونیسے کے تمام حصول سے (کوئی مقصد بتائے بغیر)ایک فوج جمع کر رہا تھا آگہ التحمنیوں سے اپنا انتقام لے سکے اور اپنے ساتھ قلعے سے پچ کر آنے والے سم شلہ اِبیا غور ث کو ایتھنز کا فرمانر وابنا سکے ۔ چنانچہ اُس نے ایک بزی نوج کے ساتھ اِبلیوسس <sup>۵ ش</sup>لہ کے ضلع پر جملہ کیا 'جبکہ اہل بوشیا (جنوں نے اُس کے ساتھ اتحاد کیا تھا) نے سرحد پر دو قصبوں او نوئی اور بہسیسے آٹ پر بقضہ کرلیا: دو سری جانب کالسس کی فلہ والوں نے ایشیکا میں مختلف مقامات کو لوئا۔ آئم 'التحمنیوں نے خود کو ہر طرف سے لاحق خطرے کے باوجو و اہل بوشیاو کالسس کے معلق تمام سوچوں کو کسی آئندہ و قت تک کے لیے موخر کیااور اِبلیوسس میں موجود پیلو پونیشیوں کے خلاف پیش تدی کی۔

75 دونوں لشکر آپس میں اُلجھنے ہی والے تھے کہ سب سے پہلے کور نہمیوں نے خود کو غلطی کا مرتکب خیال کرتے ہوئے اپنا اِرادہ تبدیل کیا اور مرکزی فوج سے الگ ہو گئے۔ تب شاہ سپار ٹا اور مہم کے شریک رہنمادیمارات اِبن ارستون۔۔۔جس کا ابھی تک کلیو مینیس کے ساتھ کی فتم کا کوئی تنازعہ نہ تھا۔۔۔ نے بھی اُن کی مثال پر عمل کیا۔ بادشاہوں کے در میان اِس ٹا الفاقی کی وجہ سے سپار ٹا میں ایک قانون منظور ہوا کہ دونوں فرماز وا فوج کے ساتھ باہر نہیں جا ئیں گو وجہ سے سپار ٹا میں ایک قانون منظور ہوا کہ دونوں فرماز وا فوج کے ساتھ باہر نہیں جا ئیں گئے ہو شاکہ بعد میں روایت تھی۔ قانون میں یہ شق بھی رکھی گئی کہ جب ایک بادشاہ کو پیچھیا چھو ژا جائے گاتو تا تعیدار یہ سے ایک بعد گھر رہ ہے گا جبکہ ای وقت دونوں جائے گاتو تا تعیدار یہ سے ایک بھی گھر پر رہے گا جبکہ ای وقت دونوں اور کور نتھی دستے ایک ہوئی بادشاہ ہاہم منفق نہیں اور کور نتھی دستے الگ ہو گئے ہیں تو وہ بھی چھچے ہے تے۔

76 - ڈوریوں نے ایٹیکا پہ یہ چوتھی مرتبہ حملہ کیاتھا: وہ دو مرتبہ بطور دشمن اور دو مرتبہ استحنی لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ۔ انہوں نے پہلا حملہ اُس وقت کیاجب میگارا کی بنیاد رکھی اور تبرے انتیمنزیں کوؤرس پر سراقدار تھا: دو سرے اور تیسرے مواقع پر وہ پسی شرائیدے کو نکالنے کے لیے بیار ٹاسے آئے: اور چوتھا حملہ یہ تھا، جب کلیو مینیس پیلو پو بیٹیائی فوج کی تیادت کرتے ہوئے ایلیوسس میں داخل ہوا ۔ چنانچہ ڈوریوں نے ایٹیلی چار مرتبہ حملہ کیا۔ 77 - لندا جب بیارٹائی فوج اِس قدر رُسواکن انداز میں منتشر ہوئی تو ابنا انتقام لینے کے خواہشند التحمنیوں نے پہلے کالیس والوں پر چڑھائی کی ۔ تاہم 'ائل ہوشیا نے مو خرالذکر کو گور بیس تک ایداد دی 'اور استحمنیوں نے پہلے اُنہی پر حملہ کرنا بھرین سمجھا۔ نتیجنا ایک لڑائی لوی گئی اور ایسمنیوں کو ممل فتح حاصل ہوئی: انہوں نے بہت سے دشمنوں کو ہلاک کیا اور سات سوکوزندہ پکڑلیا۔ پھر اُسی دن دریا عبور کیا' یوبیا میں گئے اور کالیس والوں کو بھی ہوشیاؤں جسی فلست دی: جس کے بعد وہ چار بزار آباد کاروں آٹھا کو ہوبو وہتے کی زمینوں پر چھوڑ گئے۔۔۔

> جب کانس اور بیوشیانے جرات آز مائی کی' ایھنزنے زبر دست لڑائی میں ان کے غرور کا سرنیجا کیا; تو مین کے انتقام میں قیدی بنائے اور اُن کاندیہ وصول کیا' محشرے پانس کے لیے بیر رتھ بنوایا گیا۔

78 ۔ یوں ایسمنیوں کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوا اور بیہ بات کافی واضح ہے (صرف اس مثال سے نہیں بلکہ اور بہت می مثالوں کے ذریعہ بھی) کہ آزادی ایک زبردست چیزہ 'کیونکہ اسمنی جب تک مطلق العمان حاکموں کے مطبع رہے تب تک وہ اپنے کی بھی پڑوی سے زیادہ جنگجو نہ تھے 'لیکن غلامی کا طوق آثار بھیکتے ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کن طور پر خود کو جنگجو ثابت کیا۔ ان چیزوں سے پتہ چاتا ہے کہ جب وہ ظلم و استبداد کا شکار تھے تو ہار سمتے رہے کیونکہ اُس وقت وہ ایک آتا کے کام کرتے رہے لیکن جو نہی انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی ہم شخص حتی المقد ورکوشش کرنے کاشائق ہوا۔ سوا "تھینوں کا بول بالا ہو گیا۔

79 دریں اٹاء استمنیوں سے انقام کینے کے متمنی تعمیبوں نے استخارہ کر دایا اور کا ہند نے انہیں بتایا کہ وہ صرف پی طاقت کے بل بوتے پر اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے قابل نہ ہو سکیں گے ہاں نے کہا: "تہمیں یہ معالمہ تعداد کثیر کے سامنے رکھنااور اُن سے قریب ترین افراد سے مدد طلب کرنا ہوگ ۔ "چنانچہ قاصدوں نے اپنی واپسی پر ایک اجلاس بلایا 'استخار ہے کا جو اب عوام کے سامنے رکھا، لوگوں نے "قریب ترین افراد سے مدد طلب کرنا ہوگ "کی نصیحت سنتے ساتھ ہی کہا۔۔۔ کیا! ہمارے قریب ترین آباد لوگ تاگر ا 'کورونیا اور تبھیس پیسٹے نہیں ہیں؟ یہ لوگ ہی کہا۔۔۔ کیا! ہمارے قریب ترین آباد لوگ تاگر ا 'کورونیا اور تبھیس پیسٹے نہیں ہیں؟ یہ لوگ ہی ہماری جانب سے لڑے اور ہمیں جنگ جیتنے میں مدودی؟ اُن سے مدوما تکنے کا کیا فائدہ؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ استخار ہے درست معنی نہ ہوں۔"

8- ابھی وہ آئے میں یوں بات جیت کر رہے تھے کہ بحث سے باخر ایک آدمی نے چلا کر محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہا۔۔۔ "میرے خیال میں مجھے یہ سمجھ آگئی ہے کہ کہانت نے ہمیں کیا راستہ افتیار کرنے کی نھیجت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایبوپس کی دوبٹیاں تھیںہے اور ایجینا تھیں۔ دیو ہاکامطلب ہے کہ چو نکہ یہ دونوں بہنیں تھی اس لیے ہمیں ایجینا ہے مد د مانگنی چاہیے ۔ '' چو نکہ کوئی او ر مخص استخارے کی اس ہے بہتر تغییرنہ کرسکاتھا'للذاہل تعییس نے فور ااپنے قاصدوں کوا بجیناروانہ کیااور کمانت کی نفیحت کے مطابق اُن ہے اپنے قریب ترین لوگوں کے طور پر مدد طلب کی۔اہل ا یجینانے اس در خواست کے جواب میں کہاوہ ایا سیدے کو اُن کی مہ د کے لیے بھیجیں گے ۔ اب اہل تھیس نے ایاسدے کی مدد پر انحصار کرتے ہوئے جنگی شعلوں کو دوبارہ بھڑ کانے کی جرات کی;لیکن انہیں اتنا برا جواب ملا کہ انہوں نے ایاسیدے کو واپس بیجیجے اور اہل ا یجینا ہے اُن کی جگہ پر دو سرے آدمی مجھوانے کی در خواست کرنے کا نیصلہ کیا۔ اُس و تت کے خو شحال ترین لوگوں اہل ایجینانے اپنی عظمت کو سربلند کیااور ساتھ ہی انہیں انتینزے ساتھ اپنا ا یک قدیم تازعہ یاد آیا; الله انہوں نے تھیپیوں کو مدد فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور فور آ ا التمنيوں كے ساتھ جنگ كرنے نكل كھڑے ہوئے --- حتى كد انسيں قاصد كے ذريعہ چينگي اطلاع بھی نہ جیجا۔ التھنیوں کا سارا دھیان اہل ہوشیا کے ساتھ جد دجمد میں لگا ہوا تھا; لنذا اہل اِ یجینا ا پنے جنگی جماز دں میں سوار ہو کے ایشیکا کے ساحلوں پر جا اُنترے ' فالیرم سللہ کولو ٹااور بہت ہے جہازی شمروں(tawnships) کو تباہ کیاجس ہے ایکتھنیوں کو زیر دست نقصان ہوا۔ اِیجینااور ایتھننروالوں کے در میان قدیم تنازعہ مندر جہ ذیل حالات کی پیداوار تھا۔ ا یک دفعہ کاذکرہے کہ ایپی ڈورس کی زمینوں پر کوئی نصل نہ ہوئی:اورا یپی ڈوریوں نے اپنی اِس مصیبت کے بارے میں ڈیلفی ہے استخارہ کروایا ۔ جواب میں کاہنہ نے اُنہیں دامیااور او کسیشیا (Auxesia) کی شبیهیں نصب کرنے کا حکم دیا اور یہ کام مکمل ہونے کی صورت میں انہیں انعام دینے کا دعدہ کیا۔ اسپی ڈوریوں نے یوچھا: ''شبیہیں کانسی کی بنائی جائیں یا تچرکی؟'' کاہنہ نے انهیں بتایا: "کانسی کی اور نہ ہی چھرکی; بلکہ انہیں باغ کے زیتون سے بناؤ ۔ " ممللہ تباہی ڈوری ا پیمنزکے لیے روانہ ہوئے اور ا میکامیں زیتون کا منے کی اجازت جای 'کیونکہ زیتون کے در خت ا "تعنیوں کے لیے مقد س ترین تھے' یا کچھ دیگر لوگوں کے مطابق اس لیے کہ اُس و تت ایتھنز کے سوا دنیا کے کسی جھے میں زیتون کے در خت موجود نہ تھے ۔ <sup>2الی</sup> ایکتھنیوں نے جواب دیا کہ وہ انہیں اِس شرط پر زیتون دیں گے کہ وہ ہر سال ایلتمنا پولیا ہی اور اریک تعییئس کو تحا کف نذر کیا ' کریں گے ۔ اللہ ایپی ڈوری مان گئے اور مطلوبہ چیز حاصل کرکے زیتون کی لکڑی ہے شبیہیں بنا کرانہیں اپنے ملک میں نصب کر دیا۔ تب اُن کی زمین نے نصل پیدا کی اور انہوں نے استعمیوں کو د عدے کے مطابق ادائیگی کی \_

قدیم دور میں اور حتیٰ کہ بیرواقعہ ہونے کے دور میں بھی اہل ایجنیا ہر لحاظ ہے ایپی ڈوریوں کے ماتحت تھے'اور انہیں اپنے تمام باہمی جھڑے چکانے کے لیے ایپی ڈوریں جانا پڑتا تھا۔ تاہم' اِس کے بعد اہل ایجینانے اپنے جماز بنائے اور مغرور ہو کرا بھی ڈوریوں سے بغاوت کردی ۔ یوں اُن کے ساتھ دشنی کا آغاز کرکے سمند ریر قابض ایجینیاؤں نے اسپی ڈور س کولوٹا اور داسیااور او کمیشیا کی شبیهیں تک اُٹھا کر لے گئے جو انہوں نے اندرون ملک اپ شهرے 'تقریباً بیں فرلانگ دور او ئیا (Oea) نامی مقام پر نصب کر رکھی تھیں۔ اِس کار روائی کے بعد انہوں نے شبیبوں کے لیے ایک عبادت مقرر کی جس میں قربانیاں اور نسوانی جویہ اجماعی گیت شامل تھے: ساتھ ہی انہوں نے مخصوص افراد کو اِس کام پر لگایا کہ وہ دونوں دیویوں کے لیے دس د س اجهّای گیت بنا کیں ۔ اِن گیتوں میں مردوں کو تو نہیں ' بلکہ صرف ملک کی عور توں کو گالی دی گئی تھی ۔ اِسی نشم کی مقد س نشاط ا تگیزیاں بھی ا**ی**ں ڈوریوں میں مروج تھیں ۔ اِسی طرح ایک اور طرح کی مقد س رنگ ر لیاں بھی تھیں جن کے بارے میں بات کرناجائز نہیں ۔ شبیہوں کی چوری کے بعد ایپی ڈوریوں نے ایلتمنیوں کو طے شدہ رقم ادا کر نابند کر دی جس پر ایتمنیوں نے قاصد کے ذریعہ شکایت ایپی ڈورس بھجوائی – لیکن ایپی ڈوریوں نے اُن پر فابت کیا کہ وہ کمی غلطی کے مرتکب نہ تھے۔ انہوں نے کہا۔۔۔ " بب تک شبیهیں ہارے ملک میں تھیں ہم معاہدے کے مطابق نذر و نیاز برونت بھجواتے رہے۔ اب چو نکہ شبیہیں ہم ہے چین لی گئی ہیں اس لیے ہم ادائیگی کے فرض سے سکد وش ہو گئے ہیں:اب ایسمنی ا پی رقم کامطالبہ ایجینیاؤں ہے کریں جو اِس وقت شبیبوں پر قابض ہیں۔" تب ایکتمنیوں نے قاصد کو ایجینا بھیجااور شبیہوں کی واپسی کا نقاضا کیا لیکن ایجینیاؤں نے جواب دیا کہ استعمنیوں کا اِن ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔

85۔ ایس شریوں کا کمنا ہے کہ اِس کے بعد ایک سے طبقہ جماز پر بعض شریوں کو سوار کرکے ایس بیجا گیا اور ریاست کی جانب ہے بیج گئے یہ افراد ایجینا میں اُترے اور شبیبوں کو واپس لے جانا چاہا وہ انہیں اپنی ملکت سمجھتے تھے کیونکہ وہ اُن کے ملک کی لکڑی ہے بنائی گئی تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے شبیبوں کو اُن کے پیڈ شلز ہے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی 'مگرناکام رہے۔ تب انہوں نے شبیبوں کے ساتھ رہے باندھے اور انہیں گرانے کے لیے زور لگایا۔ اس کوشش کے دوران اچانک آسان زور ہے گر جااور زمین زلز لے سے کانپ اُنھی اور سے طبقہ جماز کا مملہ دیوائل کے عالم میں ایک دو سرے کو دشمنوں کی طرح قل کرنے لگانا نجام کار صرف ایک آدی باقی رہ گیا جو اکیلا فالیرم لونا۔

86۔ سیہ ہے التمنیوں کابیان - اہل ایجینایہ تسلیم نہیں کرتے کہ جماز صرف ایک ہے - وہ

منجوين كتار

کتے ہیں ''اگر جہاز صرف ایک ہو ہاتو وہ حملے کا جواب بہت آسانی ہے دے لیت 'اگر چہ اُن کے پاس کوئی جبتی بیڑا نہیں تھا; لیکن اسلمنی بہت بری تعداد میں جہاز لے کر آئے 'لذا انہوں نے جبگ نہ لڑی۔ " ہم وہ اس امری وضاحت نہیں دیتے کہ آیا انہوں نے سند رمیں اپنی کمتری کی وجہ ہے ہا رمانی یا اُس مقصد کے تحت جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اُن کا بیان ہہ ہے کہ استمنیوں کو وجہ ہا اور انہیں اُکھاڑ کر لے جانے کی کو ششوں میں ناکام ہوئے۔ پھر اُن کے مطابق۔۔۔ طرف کے اور انہیں اُکھاڑ کر لے جانے کی کو ششوں میں ناکام ہوئے۔ پھر اُن کے مطابق۔۔۔ تاہم ' مجھے ان کی بات پر یقین نہیں۔۔۔ جب دو نوں مجسموں کو کھیٹا اور کھینچا جارہا تھا تو وہ دو نوں ایخ مشوں کو کھیٹا اور کھینچا جارہا تھا تو وہ دو نوں ایخ مشوں کے بل ہو گئے اور انہیں ساری کار روائی کا پہلے ہے تی علم ہوگیا تھا اور انہوں نے اہل آرگوس کو رہے در سے پر زور دیا; اور ابھی اسلمنیوں نے اُن کے ساتھ اور انہوں نے اہل آرگوس کو آرگوس کو کے ساتھ اسے ڈور س کو پارکیا اور آئیوں کو خر ہونے سے پہلے تی اُن پر ٹوٹ پڑے۔ عین اُسی وقت آسان گر جا اور زمین اُسی وقت آسان گر جا اور زمین از لے ہے رہے۔

87 - المل الجيناد آرگوس دونوں اس بيان پر متنق بيں أور خودا يتمنى بھى تتليم كرتے بيں كہ اُن كا صرف ايك آدى زندہ حالت بيں داليس اليليكا آيا تھا۔ الل آرگوس كے مطابق وہ اُس جنگ بيں فئ كفا تھا جس بيں انہوں نے التيمنى فوجى دستوں كو تباہ كيا تھا۔ التيمنيوں كے مطابق اُن كو فوج كو ديو آنے تباہ كيا أور بيا كيك آدى بھى زندہ نہ بچا تھا 'كيو نكہ وہ مندر جہ ذيل انداز بيس موت كا شكار ہوا۔ جب وہ تباى كى خرلے كر اليمنزواليس بنچاتو مهم پر جانے والوں كى يوياں بهت د كلير ہو كيں كہ صرف وہ قتل ہونے نے نہ كيا ہے۔ ۔۔ چنانچہ وہ اُس آدى كر دجمع ہو گئيں اور اُس اُن كے لباس كے ساتھ بند ھى پيليوں (Brooches) سے مارا۔۔۔ ہر ايك عورت نے يہ پوچھتے ہوئے آئے ايك مرتبہ بيني مارى كہ وہ اُس كے شو ہر كو كماں چھو ڑايا تھا۔ اس طرح آدى مرگيا۔ استمنيوں نے عورتوں كے اس فعل كو سارى فوج كے انجام سے بھى زيادہ خو فناك خيال مرگيا۔ استمنيوں نے عورتوں كے اس فعل كو سارى فوج كے انجام سے بھى زيادہ خو فناك خيال كيا چو فكہ انہيں سمجھ نہ آئى كہ عورتوں كو كيے سزا ديں 'للذا اُن كے لباس اُرّ واكر انہيں كيا چو فكہ انہيں سمجھ نہ آئى كہ عورتوں كے اس معلى عورتيں اس وقت تك وريائى لباس پنتى تھيں جس كيا خورت كيا والے بہنا پر ي كيا ہوں والالباس پہنتى ہو مي ورتوں كے لباس سے ملتى جلتى تھى۔ ليكن اب انہيں لن كى عباء پہنا پر ي كيا ہوں كے ليے برد بردكى ضرورت نہيں ہوتى۔ كلك

88۔ تاہم' حقیقت میں یہ لباس اصلاً ایو نیائی نہیں بلکہ کیریائی ہے: کیو نکہ قدیم دور میں تمام یو نانی عور تیں دہ لباس پہنتی تھیں جے اب ڈوریائی کہاجا تاہے ۔ مزید بتایا جا تاہے کہ اہل آرگوس وا بجنیانے ای حوالے ہے اپنی عور توں کے لیے یہ رواج بنالیا کہ وہ سابق برو پرز سے نصف سائز کی برو پرز بہنا کریں اور ان دیویوں کے معبد میں کسی اور چیز کی بجائے برو پرزی نذر کیا کریں۔ انہوں نے ایشیکا کی کوئی چیز بھی معبد میں لانے ہے منع کردیا۔ چاہے وہ مٹی کا مرتبان ہی ہو المللہ اور ایک قانون بنایا کہ آئندہ وہاں پیٹے کے مقامی برتن ہی استعمال ہونے چاہیں۔ اس قدیم دور سے میرے زمانے تک اہل آرگوس وا بجینا کی عور تیں استعمنیوں سے نفرت کے باعث ہمیشہ پہلے سے برے برو چرز پہنتی رہی ہیں۔

89۔ تو یہ تھی اُس تازعہ کی وجہ جو اہل ایجنیااور استھنیوں کے اہین موجود تھا۔ چنانچہ'
جب اہل تعیس نے مدد کی در خواست کی تو ایجینیائی فور ااہل ہوشیا کی مدد کرنے پر تیار ہوگئے۔
انہوں نے ایشیکا کے سارے سامل پر لوٹ مار کی اور جواب میں استھنی اُن پر حملہ کرنے ہی
والے تھے کہ ڈیلنی کی کھانت نے انہیں روک دیا اور ساتھ ہی تھم دیا کہ وہ اہل ایجینا کی اس
زیادتی کے تمیں برس بعد تک انظار کریں اور استھیں برس میں پہلے ایاس کے لیے ایک
مقد س احاطہ مخصوص کرکے جنگ شروع کریں۔ کاہنہ نے کھا' ''یوں تمہاری خواہش پور ی
ہوجائے گی' لیکن اگر تم فور اُجنگ کرنے نکل پڑے تو انجام کار جزیرے کو فتح تو کرلوگے' لیکن اس
ہوجائے گی' لیکن اگر تم فور اُجنگ کرنے نکل پڑے تو انجام کار جزیرے کو فتح تو کرلوگے' لیکن اس
سے پہلے بہت تکلیف و مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ''یہ اختجاہ میں کرا۔ لیمنیوں نے ایاکس کے لیے
ایک مقد س احاطہ مختص کیا۔۔۔ اُن کے ہازار میں وہ آج بھی اُسی کے نام سے منسوب ہے۔۔۔ لیکن
تمیں سال تک صبرنہ کر سکے 'کیو نکہ اہل ایجینانے اُن کے ساتھ بواغلط سلوک کیا تھا۔

90۔ وہ اپناا نقام لینے کے لیے تیاریاں کررہ مجھے کہ یسیڈیمونیوں کی جانب سے آزہال جل اُن کے منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ یسیڈیمونیوں کو حپائی کاعلم ہو گیا تھا۔۔۔ کہ کیسے آلکھیونید ہے نے کاہنہ کو رشوت دی' کاہنہ نے اُن کے اور پسی سرالیدے کے خلاف سازش کی:اس انکشاف ہے انہیں دو ہراد کھ ہواکیو نکہ انہیں اپنے بی مخلص دوستوں کو جلاو طن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ انہیں ایتھنز سے زرہ برابر بھی مد د حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بعض کرنے کے بعد ہت کی فوفاک مصبتیں بیگئو کیوں سے بھی رنجیدہ ہوئے 'جنہوں نے قرار دیا کہ استمنی اُن پر بہت می خوفناک مصبتیں بازل کریں گے۔ ماضی میں وہ ان سے لاعلم تھے' لیکن اب وہ کلیو مینیس کے ذریعہ ان سے واقف ہوگئے تھے۔۔۔ جو انہیں استمنی قلعہ میں سے نکال کر اُس وقت اپنے ساتھ بیار ٹالے آیا تھاجب ہی سرائید سے بادر تالے آیا تھاجب کیو مینیس انہیں وہاں چھو ڑا تھا؛ وہ معبد اللہ میں تھے' اور کیو مینیس انہیں وہاں د کھے کرانے ہمراہ لے گیا۔

91۔ سوجب بسیڈیمونیوں کو پیگئ<sub>و</sub> ئیوں کاعلم ہوااور انہوں نے استمنیوں کی طاقت میں اضافہ ہوتے دیکھا'اور وہ اُن کے ماتحت بن کررہنے کاسوج رہے تھے توانسیں پیرخیال آیا کہ اگر ا یشکا کے لوگ آزاد ہوتے تو وہ خود اُن جتنے طاقتور ہوتے 'لیکن اگر وہ کمی مطلق العنان حاکم کے دباؤیں ہوں گے۔ اس احساس کے تحت انہوں نے پسی سٹراٹس کے بیٹے ہیساس کو دسلس پونٹ پر سیجیئم ہے بلوایا جمال پسی سٹراٹید نے بناہ لے رکھی تھی۔ \* <sup>\* الله</sup> ہیساس اُن کے کہنے پر آن پہنچااور اُس کی آمد پر سپار ٹائیوں نے تمام دیگر حلیفوں کے نمائندوں کو خمن بھیجااور اجلاس ہے یوں خطاب کیا:

"مسلح دوستواور بھائیوا ہم ہے اعتراف کرنے کے لیے آزاد ہیں کہ ہم نے ماضی میں ایک غیر درست حرکت کی تھی۔ متفاد استخاروں سے گمراہ ہو کر ہم نے اپنے تخلص اور سے دوستوں کو اُن کے ملک سے نکال دیا 'اور مزید ہر آں انہیں بھی جنموں نے ایشنز کو ہم پر مخصر کر رکھا تھا؛ اور ہم حکومت ناشکرے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی۔۔ایے لوگ جنموں نے ہمارے ذریعہ آزادی اور طاقت حاصل کرتے ہی ہم سے اور ہمارے بادشاہ سے ہر ممکن گتافی کے ساتھ اپنے شہر سے باہر نکال دیا۔ تب سے وہ متواتر آپی سوچوں کو بلند کرتے رہے ہیں 'جیسا کہ یوشیا اور کالس کے پاہر نکال دیا۔ تب سے وہ متواتر آپی سوچوں کو بلند کرتے رہے ہیں 'جیسا کہ یوشیا اور کالس کے پڑوسیوں کو آپی تدروقیت معلوم ہوگئی ہے اور دیگر نے آگر انہیں ناراض کیاتو وہ بھی جلدی آپی یدروقیت جان کی مدد سے آپی کی مدد سے آپی لاردہ خرایوں کا ازالہ اور ایکھنیوں سے اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے تحت ہم نے پیدا کر دہ خرایوں کا ازالہ اور آپ کو بھی مختلف ریاستوں سے آنے کی دعوت دی آگہ اب ہم سب دل و جان سے متحد ہو کر اُسے ایتھنزوا بس دلا کیں اور یوں اسے وہ چیزوا بس دے دیں جو پہلے اُس دیا جھینی تھی۔ "

i) 92-(i) سیہ تھااہل سپار ٹاکا خطاب۔ حلیفوں کی اکثریت نے ماکل ہوئے بغیریہ سب باتیں سنیں ۔ تاہم :کسی نے بھی خاموثی کو نہ تو ژا; آخر کار کور نتھی سوسیکلیز نے کہا:۔۔۔

"یقیناً جلدی آسان نیچ اور زمین او پر ہوگی اور انسان سمندر میں رہنے لگیں گے اور اُن کی جگد مجھلیاں خشکی پر آجا کیں گر کو نکہ آپ لیسیڈ بمونی حفرات یو نان کے شہروں میں آزاد حکومتیں فتم کرنے کی تجویزدے رہ ہیں۔ حکومتیں فتم کرنے کی تجویزدے رہ ہیں۔ ویا میں کوئی چیز بھی مطلق العنانی سے زیادہ نامنصفانہ اور خونمیں نہیں۔ تاہم 'اگر آپ کی نظر میں شہروں پر جابرانہ حکومتیں قائم کرنا درست ہے تو سب سے پہلے خود کو مطلق العنان فرما زواکی ماتحق میں دیں اور اُس کے بعد دو سری ریاستوں کو۔ اگر آپ بھشہ کی طرح اب بھی استبدادیت سے نا آشار ہے اور بیار ٹاکواس سے بچائے رکھاتو موجودہ کار روائی کامطلب اپنے حلیفوں کو بے نا آشار ہے اور بیار ٹاکواس سے بچائے رکھاتو موجودہ کار روائی کامطلب اپنے حلیفوں کو بے ایمیت سمجھنے کے متراد ف ہوگا۔ اگر آپ کو اور ہمیں بھی سے معلوم ہو ٹاکہ مطلق العنائی کیا ہے تو میٹر طور پر مشورہ دینے کے قابل ہوتے۔ (92) از) کو رنچ کی حکومت بھی ایک چند آپ زیادہ بمتر طور پر مشورہ دینے کے قابل ہوتے۔ (92) از) کو رنچ کی حکومت بھی ایک چند

سری حکومت تھی۔۔۔باہمی شادیاں کرنے والے ایک ہی نسل باخیادے کے افراد امور کا انتظام چلاتے تھے۔اب یوں ہواکہ اُن میں سے ایک کی لینڈ اٹا می لنگڑی بٹی تھی جس کے ساتھ باخیادے کا کوئی بھی مرد بیاہ کرنے کو تیار نہ تھا: چنانچہ اُس کی شادی لا پیتھے نسل اور کینیئس کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے 'پیتراٹاؤن شپ کے رہائٹی استیون ابن ایک کریٹس سے ہوئی جس کی سمی بوئی جس کی سمی بوئی ہے کوئی اولاد نہ تھی۔وہ اس سلسلے میں اشخارہ کروائے ڈیلفی گیا۔ابھی وہ معبد میں داخل بی ہواتھا کہ کا ہمند نے ان الفاظ کے ساتھ اُس کا استقبال کیا۔۔۔

او قابل احرّام ایتیون ۱۱ ب کوئی تمهار ۱۱ حرّام نهیں کرتا:۔۔۔ پیڈ ابہت جلد ماں بنے گی۔۔۔ اُس کاچٹان جیسا بچہ ایک دن شاہی نسل اور کورنتھ شہر پر ٹوٹ پڑے گا۔۔

انفاق سے باخیاد ہے کوا۔نتیون سے کئی گئی اس غیبی بات کی خبر ہو گئی انہیں ابھی تک اس نتم کی ایک اور سابق چیش گوئی کامطلب بھی سمجھ نہیں آیا تھا' جو پوں تھی۔۔۔۔

جب چٹانوں کے در میان شاہین ایک آدم خور شیر کو جنم دے گا' وہ طاقتور و غضبناک شیر بہت سوں کی ٹائلیں اُدعیز ڈالے گا۔۔۔ اے کور نہتی لوگو 'اس پر اچھی طرح غور و خوض کر لو' تم جو پیرینے اور کور نتھ کے قریب رہتے ہیں ۔

(92) اننا) - باخیاد کو کچھ عرصہ قبل اس کمانت کا علم ہوا تھا لیکن وہ اس کا مطلب سجھنے میں ناکام رہے 'حق کہ انہوں نے استیون کی کمانت کے متعلق شاتو سب کچھ فور اسمجھ آگیا۔ باس ہم 'اگر چہ اب انہیں کہلی پیش گوئی کا مقصد معلوم ہو گیا تھا' مگروہ خاموش رہے اور اُس بچ کو مار نے کا سوچنے گئے جے استیون کی بیوی نے جنم دینا تھا۔ چنانچہ جو نمی استیون کی بوی نے بچ کو جنم دینا تھا۔ چنانچہ جو نمی اسلیون کی بوی نے بچ کو جنم دینا تھا۔ چنانچہ جو نمی اسلیون کی بوی نے بچ کو جنم دینا تھا۔ چنانچہ جو نمی انہوں نے اپنے دس آدمیوں کو استیون کے گھر میں جا کر پوچھا کہ کیاوہ بچ کو د کیسے بچ کو انخواء کرلیں - سووہ افراد پیزا آئے اور استیون کے گھر میں جا کر پوچھا کہ کیاوہ بچ کو د کیسے بین اُن کی نیت سے لاعلم لیڈ انے بچ کو لاکر اُن میں سے ایک کی بازوؤں میں رکھا تو وہ افراد نے رائے کی بازوؤں میں رکھا تو وہ دے مار نے دا گھر کی بازوؤں میں رکھا تو وہ مسلم رااٹھا۔ آدمی کو بید مسلم المبند کی گھر کر اُس پر رحم آگیا اور اُسے مار نہ سکا 'چنانچہ اُس نے بچ کو مار نے باہم جا کر گھڑ ہے اور وہاں ایک ایپ مسلم المنے والے کو پکڑ اور ایس لیا۔ آدمی گھر سے باہم جا کر گھڑ ہے ہوگئے اور وہاں ایک فل نہ کریائے ۔ ماں نے بچہ واپس لیا۔ آدمی گو سب سے زیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دو مرے کو برابھلا کہنے گئے اُس آدمی کو سب سے زیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دو مرے کو برابھلا کہنے گئے اُس آدمی کو سب سے زیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس نے بچ کو سب سے دیادہ ملامت کی گئی جس سے دیادہ ملامت کی گئی جس سے بھر کیادہ ملامت کی گئی جس سے دیادہ ملام کی گئی جس سے دیادہ ملام کی گھر کو سب سے دیادہ ملام کی گھر کو سب سے دیادہ ملام کی گئی جس سے دیادہ ملام کی گئی جس سے دیادہ ملام کی گھر کو سب سے دیادہ ملام کی گئی جس سے دیادہ ملام کی گئی جس سے دیادہ ملام کی کو سب سے دیادہ کی کھر کے دیادہ میں کیادہ کی کو سب سے دیادہ کی کی کو سب سے د

پہلے اُٹھایا تھا کیونکہ اُس نے طے شدہ پروگرام پر عمل نہ کیا تھا۔ آخر کار کانی وقت یو نمی گذر جانے پر انہوں نے دویارہ گھر میں جانے اور مل کر قل کرنے کافیصلہ کیا۔ (۱۷٬۹۶) لیکن استیون کی اولاد کے ہاتھوں کور نتھ پر آفت آنا مقدر ہو چکا تھا; للذا دروازے کے قریب ہی کھڑی لیڈان انھا قا اُن کی ساری گفتگو من لی اور خو فزدہ ہو کر بچے کو ایسی جگہ چھپا دیا جہاں کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا; یعنی اناج کی پیٹی (Cysel) میں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ لوگ دوبارہ بنچ کو دیکھنے آئے تو سال سارے گھر کی تاج کی بیٹی اناج کی پیٹی لیس گے۔ انہوں نے ایسای کیا گر بچ کو کمیس نہ پاکر انہوں نے بسی ہمتر نیال سارے گھر والیس آکر سب کو کی تایا ہو اور آئے او پر نہ کور واقعہ کی یاد میں اناج کی پیٹی کی نبست بھی جو اب ملا کانام دیا گیا۔ جو ان ہونے پر وہ ڈیلنی گیا اور استخارہ کروانے پر آئے ذو معنی جو اب ملا جو حسب زمل تھا۔۔

دیکھو میرے گھر میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جس پر قسمت مہریان ہے' سپسلس ابن ا۔تیون اور پر جلال کورنتھ کاباد شاہ'۔۔۔ وہ اور اس کے بچے بھی خوش ہیں'

لیکن بچوں کے بچے نہیں –

پسیلس نے اِس کمانت پر کمل یقین کے ساتھ کو شش کی اور کور نتھ کا حکمران بن گیا۔ یوں مطلق العنان بن کر اُس نے نمایت ور شتی سے حکومت کی۔۔۔ بہت سے کور نتمیوں کو ملک بدر کیا' متعدد کو اُن کی جائید اووں سے محروم کر دیا اور اُس سے بھی زیادہ بڑی تعداد کی زندگیاں چھین ہیں۔ (۷۱٬92) اُس کی حکومت نمیں برس تیک ربی 'اور آخری برسوں میں پھل پھول ربی تھی: یماں تک کہ اُس نے حکومت اپنے بیٹے پریاندر کے لیے چھوڑ دی۔ اس بادشاہ نے اپی حکومت کے آغاز میں باپ کی نسبت بچھ نرم مزاجی کا مظاہرہ کیا' لیکن ملیس کے فرمانروا تھریی ہولس کے مائق قاصدوں کے ذریعہ خط و کتابت کے بعد باپ سے بھی زیادہ ظالم بن گیا۔ ایک موقعہ پر اُس انداز حکومت کون ساہے۔ تھریی ہولس سے بوچھا کہ و قار کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے بہترین انداز حکومت کون ساہے۔ تھریی ہولس قاصد کو شہرے باہر غلے کے کھیت میں لے گیا اور اُس میں سے گذر تے ہوئے بار بار بوچھتا رہا کہ وہ کو رنتھ سے کس مقصد کے تحت آیا ہے: اور اُس میں سے گذر تے ہوئے بار بار بوچھتا رہا کہ وہ کو رنتھ سے کس مقصد کے تحت آیا ہے: اور اُس ملرح اُس نے ساتھ علے کی وہ بالیاں تو ڈکر پھینگا رہاجہ باقیوں سے اوپر نگلی ہوئی تھیں۔ اس مطرح اُس نے سارے کھیت میں پھر کر فصل کا سار ابہترین اور بھر پور ترین حصہ تباء کر ڈالا۔ پھر طرح اُس نے سارے کھیت میں پھر کر فصل کا سار ابہترین اور بھر پور ترین حصہ تباء کر ڈالا۔ پھر جسی لفظ کے بغیر قاصد کو واپس بھیجا۔ قاصد کی کور نتھ واپسی پر پریا ندر تھر لی ہولسی کا مشورہ جانے کا مشاق تھا' لیکن قاصد نے بتایا کہ اُس نے بچھ بھی نہیں بتایا: وہ حیران تھا کہ پریاندر نے جان کا مشاق تھا' لیکن قاصد نے بتایا کہ اُس نے بچھ بھی نہیں بتایا: وہ حیران تھا کہ پیاندر نے باتھ کیا کہ کیا کہ کر نیا کہ کور نتھ واپسی پر پریا ندر تھر لی ہولی کو اُس کا مشاق تھا' لیکن قاصد نے بتایا کہ اُس نے بچھ بھی نہیں بتایا: وہ حیران تھا کہ پریاندر نے باتھ کیا کہ کیا ہور نے کا مشاق تھا' لیکن قاصد نے بتایا کہ اُس کے کہ کی کھیں نہیں بتایا: وہ حیران تھا کہ پریانہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور نتھ کیا کہ کیا کہ کیت کیا کہ کور نو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرون نو کیا کہ کور نو کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ ک

اُ ہے ایک ایسے آدمی کے پاس کیوں بھیجاجو دیکھنے میں بدحواس لگتا ہے 'کیونکہ اُس نے اپنی ہی نصل تباہ کرنے کے سوااور کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر اُس نے پریا ندر کو تھری<sub>ک</sub>ی بیولس کی ساری حرکت ے آگاہ کیا۔(vii'92) پریاند رکواس عمل کامطلب سمجھ میں آگیااور اُس نے جان لیا کہ تھریمی یولس نے اُسے تمام مرکردہ شریوں کو مار ڈالنے کامشورہ دیا ہے۔ چنانچہ تب کے بعد اُس نے ا ہے عوام کے ساتھ بے انتاء ظلم کیا۔ سپیلس نے انہیں مارا اور نہ ہی جلا وطن کیا تھا' لیکن پریاند رنے وہ کام بور اکر دیا جو اُس کے باپ نے ادھور اچھو ڑا تھا۔ اعلیٰ ایک دن اُس نے کو رنتھ کی تمام عور توں کو اپنی بیوی میلیسا کی خاطرالف نظا کروا دیا ۔ اُس نے قاصدوں کو بھیجا کہ وہ ایک مسافرے اُس کے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں دریائے ایکرون <sup>اس کیا</sup> کے کنارے پر واقع مردے کے دار الاستخارہ ہے رجوع کریں 'اور میلیسا ظاہر ہوئی گراس نے بیہ بتانے ہے انکار کر دیا کہ وعدہ کماں تھا۔۔۔ اس نے کما'۔۔۔"کوئی کپڑے نہ ہونے کے باعث میں تفخر رہی ہوں' میرے ساتھ دفن کیے گئے کپڑے استعال کے لائق نسیں کیونکہ انسیں جلایا نسیں گیا تھااور بیہ پر یا ندر کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ میری کمی ہوئی بات درست ہے --- جب اُس نے چو لیے میں اپنی روٹیاں پکا ئیں تو وہ ٹھنڈ اتھا۔ "جب بیرپیغام پریاند رکے پاس لایا گیا تو وہ علامت کو پیچان گیا کیو نگہ اُس نے میلیسا کی لاش کی ساتھ ہی وہ لباس ر کھاتھا; تب اُس نے صاف صاف اعلان کیا کہ تمام کور نتھیوں کی تمام ہویاں ہیرا کے معبد تک جائیں۔ سوعور تیں خوبصورت ترین یو شاکوں میں روانہ ہو کمیں کہ جیسے کمی تیو ہار میں شرکت کرنے جار ہی ہوں۔ تب اُس نے اُس مقصد کے تحت چھپا کر بٹھائے ہوئے اپنے گار ڈز کی مددے اُن سب کوبر ہند کروایا اور آزادو غلام عور توں میں کوئی امتیاز نہ بریا۔ بھر اُن کے کپڑے ایک گڑھے میں ڈال کر میلیسا کا نام پکار ااور سارے ڈھیر کو آگ لگا دی۔ اِس کار روائی کے بعد اُس نے دو سمری مرتبہ استخارہ کروایا: اور میلیسا کے بھوت نے ظاہر ہو کر بتایا کہ مسافر کا دعدہ اُسے کماں ملے گا۔اے اہل یسیڈیمون! پہ ہے مطلق العنانیت اور یہ ہیں اِس کے نتیجہ میں جنم لینے والے افعال – جب ہم کور تتمیوں نے مُنا کہ آپ نے پیاس کو بگوایا ہے تو ہم بہت زیادہ حیران ہوئے:اور اب ہم آپ کی بیہ تقریر سُن کر اور بھی زیادہ جیرت زدہ ہیں۔ ہم یو نان کے مشتر کہ دیو آؤں کے نام پر آپ ہے در خواست كرتے ہيں كہ إس كے شہروں ميں مطلق العنان فرما زوا تعينات نہ كريں ۔ تابم'اگر آپ نے نیصلہ کری لیا ہے اور انساف کے تمام نقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر پیاس کو بحال کرنے پر مصر ہیں تو۔۔۔جان لیں کہ کم از کم ہم کور نتھی آپ کے طرز عمل کو منظور نہیں کریں گے۔ " " یقیناً سب سے زیادہ افسویں کور تھمیوں کو ہو گاجب پھی سٹرا فیدے کو التھمنیوں کے ہاتھوں اپنی قسمت کی لکھی تکالف سنے کاوقت آئے گا۔ " ہیاں نے یہ بات اِس لیے کھی

کیونکہ اُسے پیگئی نیوں کے بارے میں کسی بھی دو سرے زندہ انسان سے زیادہ علم تھا۔ باتی کے علیف سُوسکلیز کی بات جاری رہنے تک خاموش رہے تھے 'لیکن جب اُس نے اپنے خیالات اس قدر بیباکی سے کمہ ڈالے تو انہوں نے سکوت تو ڑا اور یک زبان ہو کر یسیڈ یمونیوں سے در خواست کی کہ "کسی یو نانی شہر کا نظام تہہ و بالانہ کریں۔" اِس طرح ساری کو شش بے سود طابت ہوئی۔۔

94۔ تب بیاس نے پہائی افتیار کی: مقدونہ کے امیتاس نے اُسے انھم مس کا شرپیش کیا'
جب تعیسالیوں نے ایو لکوس دینے پر آبادگی ظاہر کی: ۳ کلہ لیکن اُس نے دونوں کو نامنظور کیا اور
واپس سیجیئم ۴ کلہ جانے کو ترجیح دی 'جس شہر کو پسی سٹراٹس نے زور بازو پر افتیلینیوں سے لیا تھا۔
پسی سٹراٹس جب اِس جگہ پر قابض ہوا تو اُس نے وہاں اپنے بیٹے ہیجسٹر اُٹس کو بطور مطلق العنان
فرماز وا قائم کیا جس کی ماں آرگوس سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن اِس شہزادے کو اپنے باپ کے
اِس تحفے سے لطف اٹھانے کی اجازت نہ فی 'کیونکہ وہاں کئی ہرس تک سیجیئم کے استعمنیوں اور
ا کھکئم ۵ کلہ نامی شہر کے مافتیلینوں کے مابین جنگ جاری تھی۔ ماشتیلینے والے مطالبہ کرتے
تھے کہ یہ جگہ انہیں واپس دی جائے: لیکن ا "تھنی نہ مانے کیونکہ اُن کا کہنا تھا کہ ٹروجنی علاقے پر
ایولیاؤں کا استحقاق اُن سے یا کسی بھی اور ایسے یو نانیوں سے زیادہ نہ تھا جنہوں نے بیلن کے
ایولیاؤں کا استحقاق اُن سے یا کسی بھی اور ایسے یو نانیوں سے زیادہ نہ تھا جنہوں نے بیلن کے
ایولیاؤں کا استحقاق اُن سے یا کسی بھی اور ایسے یو نانیوں سے زیادہ نہ تھا جنہوں نے بیلن کے

95۔ چنانچہ جنگ شروع ہوگئی جس کے متعدداور مختلف واقعات میں ہے ایک حسب ذیل تھا۔ استعنیوں کی جیتی ہوئی ایک لڑائی میں شاعرا کلیئس نے بھاگ کر جان بچائی لیکن اپنے ہتھیار کھو بیٹھا جو فاتحین کے ہاتھ لگ گئے۔ انہوں نے اِن ہتھیار وں کو سیجیئم میں استعناکے معبد میں لاکا دیا: اور الکیئس نے ایک نظم کم بھی جس میں اپنے دوست میلانیس کو شکست کا حال بتایا اور اُسے یہ نظم میا شتیلین نے بیجوادی۔ اکتیلینیوں اور استعنیوں کے مابین پریاندر ابن سیلیس نے صلح کروائی جے دونوں اپنے اپنے حالیہ میں شامل ہو گیا۔ مقبوضہ علاقوں پر ہر قرار رہیں: یوں سیجیئم ایتھنزی اقلیم میں شامل ہو گیا۔

96 پیاس نے بسیڈیمون سے ایشیاء واپس آگرار ٹافرنیس کوا پیھنز کے خلاف کرنے کے لیے زمین اور آسان کے قلاف کرنے کے لیے زمین اور آسان کے قلاب ملادیے 'اور ایٹھنز کوا پنااور داریوش کامطیع بنانے کی خاطر مقدور بھر کوشش کی ۔ سوجب استعنیوں کو اُس کی نیتوں کاعلم ہوا تو انہوں نے ایملیجیوں کر سار دیس بھیجا اور فارسیوں سے استدعا کی کہ وہ ایسمنی جلاوطنوں کی باتوں پر کان نہ دھریں ۔ جواب میں ارتا فرنیس نے انہیں بتایا کہ ''اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بیساس کو واپس وصول کرنا آپ کے لیے لازی ہے۔'' یہ جواب طنے پر ایسمنیوں نے یہ بات نہ مانے کا فیصلہ کیا اور فارسیوں کے لیے لازی ہے۔'' یہ جواب طنے پر ایسمنیوں نے یہ بات نہ مانے کا فیصلہ کیا اور فارسیوں کے

ساتھ کھلی دشمنی مول لینے کاذبن بنالیا۔

97
19 التمنی اس نصلے تک پنجے تھے 'اور فار سیوں کے ساتھ تناز مہ کرنے کا سوچ کچے تھے کہ جب بلیشیائی ارستا غور ث یسیڈ بمونی کلیو مینیس کے تھم پر سپارٹا سے معطل ہونے کے بعد وہاں پہنچا۔ وہ جانیا تھا کہ سپارٹا کے بعد التیمنزیو نائی ریاستوں میں سے طاقتور ترین تھا۔ الآلہ وہ لوگوں کے سامنے نمودار ہوا اور سپارٹا کی طرح کے تلہ یماں بھی انہیں ایشیاء کی انجھی چیزوں اور فار سیوں کے انداز جنگ سے متعلق بتایا۔۔۔ کہ وہ ڈھال اور نہ بی نیزہ استعال کرتے تھے 'اور انہیں مفتوح کرناکتنا آسان تھا۔ اُس نے اِن سب باتوں پر زور دینے کے علاوہ انہیں ہے باد دہ انہیں مفتوح کرناکتنا آسان تھا۔ اُس نے اِن سب باتوں پر زور دینے کے علاوہ انہیں ہے جبکہ وہ اس قدر طاقتور تھے۔۔۔ اور اُس نے اپنی پر شوق در خواستوں میں اِس پر بہت کم توجہ دی کہ وہ کیا اس قدر طاقتور تھے۔۔۔ اور اُس نے اپنی پر شوق در خواستوں میں اِس پر بہت کم توجہ دی کہ وہ کیا آسانی ہے دھوکا دیا جا سیا کہ اُس کے کہ ایکنے آدمی کی نسبت جمعے کو زیادہ آسانی ہو گیا تھا گیکن تمیں ہزار استھنیوں کے ساتھ کا میاب رہا۔ استھنیوں نے اُس کی تحریصات کا خام ہو گیا تھا لیکن تمیں ہزار استھنیوں کے ساتھ کامیاب رہا۔ استھنیوں نے اُس کی تحریصات کا خام ہو گیا تھا لیکن تمیں ہزار استھنیوں کے ساتھ کامیاب رہا۔ استھنیوں نے اُس کی تحریصات کا شام ہو گیا تھا لیکن تمیں ہزار استھنیوں کے ساتھ کامیاب رہا۔ استھنیوں نے اُس کی تحریصات کا شام ہو گیا تھا اُر سے متاز شہری میلا تعیش کو بنایا جائے۔ یہ جمازیو نانیوق اور بربریوں دونوں کے ساتھ زیاد تی کا آغاز تھے۔

98۔ ۔ ۔ ارستاغور ث آگے آگے روانہ ہوااور ملیس پینچ کرایک ایسامنصوبہ وضع کیا کہ جس سے ابو نیاؤں کو کوئی مکنہ فائدہ نہ پہنچ سکے ;--- در حقیقت اِس منصوبے کو بناتے وقت اُس کے ذہن میں اُن کے فائدہ کی بجائے صرف اور صرف بادشاہ داریوش کو ستانے کی خواہش تھی ۔ اُس نے فریجیا میں اُن ہونیاؤں کی جانب قاصد بھیج جنہیں میگابازیں دریائے سرائمون سے قیدی بناکر لئے تھا ہوں کے ساتھ اور جو اب فریجیا میں زمین کے ایک خطہ پر جھو نپڑیوں میں رہ رہے تھے ۔ اِس آدی نے بیونیاؤں کے باس پہنچ کر اُن سے یوں خطاب کیا:

"اے پونیا کے رہنے دالو' ملیس کے بادشاہ ارستاغور شنے مجھے تمہارے پاس یہ بتائے ہوئی تجویز پر عمل کرو تواب نگا پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اگرتم اُس کی بتائی ہوئی تجویز پر عمل کرو تواب نگا کر نکل سکتے ہو۔ سارے ایونیا نے بادشاہ کے خلاف بعناوت کر دی ہے اور تمہارے لیے وطن واپسی کی راہ کھلی ہے۔ تمہیں صرف ساحل تک پہنچنے کی تدبیر کرنی ہے: باقی کام ہمارا ہوگا۔"

اہل پونیائے جب یہ ساتو ہےا نتاء خوش ہوئے اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر پوری رفتار کے ساتھ ساحل کی جانب بھاگے:چندا یک ہی خوف کے مارے فریجیامیں رہے۔ باقی سمند ر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پر پنچ 'سمندرپار کرکے کیاس گئے' جہاں انہوں نے ابھی قدم رکھای تھا کہ فاری گھڑ سواروں کا ایک بہت بڑادستہ ان کے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے آگیااور انہیں مغلوب کرنے کی کوشش کی ۔ تاہم' کامیاب نہ ہونے پر انہوں نے کیاس پار پیغام بھیجااور اہل ہونیا ہے واپس آنے کی در خواست کی ۔ موخر الذکرنے انکار کردیا اور پہلے اہل کیاس نے انہیں کیاس سے نسبوس پہنچایا اور پھراہل نسبوس نے آگے ڈور مکس تک: \* تلک اِس مقام ہے وہ پیدل ہونیا گئے ۔

بور پر بربی ہوں سے اسے دور سن کئی ہے۔ والی ہے۔

100- ایونیائی اِس بیڑے کے ساتھ ایفی سس گئے اور اپ جہازوں کو ایفی سسی علاقے میں کوریس کے مقام پہ چھو ڈکر شہرے رہنما عاصل کیے اور ایک شکر عظیم کے ساتھ آگے برھے ۔ انہوں نے دریائے کائستر ۱۳۲۴ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ مارچ کیااور تمولس کی کوستانی مینڈھ کو پار کرکے نیچے ساردیس پر حملہ آور ہوئے اور اُسے قبضہ میں لے لیا۔۔۔ کسی آدمی نے کوئی مزاحت نہ کی:۔۔ سارا شہر اُن کے کمل اختیار میں تھا' ماسوائے قلعہ کے جس کا دفاع ارتفیض ذاتی طور پر کرر ہاتھا۔

101- آہم 'وہ شہر پر قبضہ کر لینے کے باوجود آسے لُوٹے میں کامیاب نہ ہوئے کو نکہ سار دلیں کے گھرزیادہ تر نرسلوں سے بنے تھے 'اور چند ایک اینوں سے بنے گھروں کی چھتیں بھی نرسل کی تھیں 'اس لیے جب کسی فوجی نے اُن میں سے ایک کو آگ نگائی تو یکا یک گھر طنے نگا اور ہر طرف آگ نگائی تو یکا یک گھر طنے نگا اور ہر طرف آگ بھیل گئے۔ ۳ مسللہ شہر میں موجود فاری اور لیڈیائی ہر طرف سے شعلوں میں گھر گئے اور بنجنے کی کوئی راہ نہ پاکر بازار میں بہوم کی صورت میں اکتھا ہوئے ' پھرپاکتو لس کے کنار دن کی جانب گئے ۔ کوہ تمولس سے آنے اور اپنے ساتھ سار دیس دالوں کے لیے خاک طلاء کی ایک بھاری مقدار لانے والا دریا سید ھاسار دیس کے بازار میں سے ہوکر گذر تا ہے اور ہر مس کے مندر تک پہنچنے سے پہلے ہی آس میں مل جاتا ہے۔ سولیڈیائی اور فاری جمع ہوکرپاکتو لس کے مندر تک پہنچنے سے پہلے ہی اُس میں مل جاتا ہے۔ سولیڈیائی اور فاری جمع ہوکرپاکتو لس کے قریب آئے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہوگئے اور قریب آئے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہوگئے اور مدافعت کرتے اور جزواکشیرالتحداد جمعوں میں اپنے طرف آئے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہوگئے اور

تمولس نای مینڈھ میں پہائی اختیار کی رات آنے پر وہ اپنے جہازوں کو لوٹ گئے۔

102 تاہم سار دلیں جل کر راکھ ہو گیا اور دیگر عمارات کے علاوہ مقامی دیوی سائی بیلے کا معد بھی جاہ ہو گیا: " سلے ہیں وجہ تھی کہ بعد از ان فار سیوں کو یو نانیوں کے معبد نذر آتش کرنے کا الزام دیا گیا۔ جو نئی واقعہ کا علم ہوا' ہیلس کے اِس طرف سکونت پذیر تمام فاری اسمی ہوئے اور الزام دیا گیا۔ جو نئی واقعہ کا علم ہوا' ہیلس کے اِس طرف سکونت پذیر تمام فاری اسمی ہوئے اور ایش کے بہتے چلا کہ ایو نیائی سار دیس سے پیچھے لیڈیاؤں کو مدد کے لیے لائے۔ تاہم' اُن کے بہتے پر جب پنۃ چلا کہ ایو نیائی سار دیس سے پیچھے سس میں اُن تک جا پہتے ۔ اہل ایو نیائے اُن کے خلاف جنگی صف بندی کی اور جنگ شروع ہوئی اسس میں اُن تک جا پہتے ۔ اہل ایو نیائے اُن کے خلاف جنگی صف بندی کی اور جنگ شروع ہوئی انہوں نے بھاری تعداد کو تہہ تیج کیا انہوں نے بھاری تعداد کو تہہ تیج کیا انہوں نے دیگر مشہور و متاز آدمیوں کے علاوہ اریٹریوں کے کپتان یوا یلسیداس (Eualcidas) کو بھی مار ڈالاجس نے کھیوں میں اول افعامات جیتے اور Cean کے سے مونائیڈ زے دادو تحسین قبول کی تھی۔ جنگ سے خیج کربھا گئے والوں نے مختلف شہروں میں پناہ لی۔

104۔

اما تھ کے سواتمام سائیریوں نے بھی اپنی مرضی ہے ایونیائی مقصد کو اپنایا۔
میڈیوں ہے اُن کی بغاوت کا واقعہ حسب ذیل ہے۔ سلامیوں کے بادشاہ گور س کا ایک چھوٹا
بھائی اونی سیلس ابن سیرومس ابن او یکتھون ہو اکر تا تھا۔ اس آدمی نے سابق متعدد مواقع پر
گور س ہے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے کی استدعا کی تھی: لیکن ایونیاؤں کی بغاوت کا سُن کر
اُس کے پاس مزید اڑے رہنے کی کوئی پر سکون وجہ نہ رہ گئی۔ تاہم گور س نے اُس کی بات نہ
من تو اُس نے خود بی موقع تلاش کیا اور جب اُس کا بھائی شہر ہے باہر گیا ہو اتھا تو اُس نے اپنی کر اُس کے تا کہ کور سے محروم
کرائے کے قاتلوں کے ساتھ مل کر در واز ہے بند کر دیئے۔ چنانچہ اونی سیلس اپن شہر سے محروم
ہوکر میڈیوں کی طرف بھاگ گیا: اور اونی سیلس نے سلامیوں کے بادشاہ کی جگہ سنبھال کر سار ب
موکر میڈیوں کی طرف بھاگ گیا: اور اونی سیلس نے سلامیوں کے بادشاہ کی جگہ سنبھال کر سار ب
موکر میڈیوں کی طرف بھاگ گیا: اور اونی سیلس نے سواسب مان گئے جنہوں نے اُس کی کوئی بات
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہ مُنی تقی: ل**ندااونی سِلس اما تعس ۲ سل**ے کے سامنے جامیضااو ر اُس کو محاصرے میں لے لیا۔ جب اونی سیلس اما تمس کے محاصرہ میں مصروف تھا تو بادشاہ دار ہوش کو التحمینوں او را یو نیاؤں کے سار دلیں پر قبضہ کرنے اور اُسے آگ لگانے کی خبریں موصول ہو کمیں;ساتھ ہی أے پت چلا كه اتحاد كى سارى منصوبه بندى اور حكمت عملى طے كرنے والا آدى بليشيائى ار ستاغور ٹ تھا۔ کما جا تا ہے کہ اُس نے سارا معاملہ سمجھتے ساتھ ہی ایونیاؤں کاخیال ذہن ہے نکال دیا' اُسے یقین تھاکہ وہ اپنی بغاوت کی بھاری قیت اداکریں گے; اُس نے یو چھاکہ ایکتمنی کون تھے؟ <sup>کے علک</sup> اور مطلع کیے جانے پر اُس نے اپی کمان منگوائی اور اُس میں ایک تیرلگا کر اُوپر آسان کی جانب چھو ڑا <sup>۸ سل</sup>ہ اور ساتھ ہی یہ کہا۔۔۔"اے زیئس <sup>9 سلہ</sup> مجھے ایتمنیوں ہے بدلہ لینے کی طاقت عنایت کر!" پھراُس نے اپنے خادموں کو تھم دیا کہ وہ ہررات کھانے کے لیے بیٹھتے وقت بيرالفاظ نين مرتبه دو هرا ئين --- " مالك 'التنميون كويا در كھيں ۔ " تب اُس نے ملیتس کے ہتیا ہں کواپنے حضور پیش ہونے کاپیغام بھیجاجے کانی عرصہ ے اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا جبوہ آگیا تو اُسے یوں خطاب کیا۔۔۔"اے ہتیا می مجھے بتایا گیا ب كه تهارك لفثيننك ني --- جي تم في مليس من تعينات كر ركها ب--- ميرك ظاف ، بغاوت بپا کی ہے – وہ دیگر براعظم<sub>و</sub>ں کے لوگوں کو میرے ساتھ لڑنے کے لیے لایا ہے اور ابو نیاؤں۔۔۔ جن سے نمٹنا میں جانتا ہوں۔۔۔ کو اپنے ساتھ ملا کر سار دیس کو مجھ سے چھین لیا ہے! تمهار اکیا خیال ہے 'کیا ایسا ہی ہو نا چاہیے ؟ یا کیا یہ سب کچھ تمہارے علم اور مشورے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یا در کھو' بعد میں ہی پتہ چلے گاکہ ان کار روا ئیوں کاالز ام تمہارے سرجا تا ہے۔ " ہتیا س نے جواب دیا۔۔۔"اے باد شاہ' یہ آپ نے کیابات کمہ دی ہے؟ کس چھوٹی یا بزی ناخوشگواری نے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا کردیا! مجھے ایبا کرنے سے بھلا کیا ملے گا؟ یا اب میرے یاس کس چیز کی کی ہے؟ کیا آپ کاسب کچھ میرانہیں 'اور کیا مجھے آپ کے تمام مشوروں میں حصہ لینے کے قابل نہیں سمجھا جا آ؟ اگر میرے لیفٹیننٹ نے وہی کچھ کیا ہے جو آپ بتارہ ہیں تو یقین کریں کہ اُس نے صرف اور صرف اپنے دماغ سے کام لیا ہے ۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ واقعی ملیتس والوں اور میرے لیفٹیننٹ نے آپ کے خلاف علم بعاوت بلند کیا ہے ۔ لیکن اگر انہوں نے واقعی آپ کو کچھ نقصان پنچایا اور آپ کو ملنے والی خبرس درست ہیں تو خود ہی دیکھ لیس کہ آپ کا مجھے ساحل ہے ہٹانے کا فیصلہ کس قدر خلط تھا۔ لگتہ ہے کہ ابو نیائی و ہاں سے میرے جانے تک انتظار کرتے رہے 'اور پھروہ کام کیا جس کے وہ کافی عرصہ ہے متنی تھے جبکہ میں اگر وہاں موجو د ہو یا تو ایک شهری بھی الحِل کاشکار نہ ہو تا۔اب آپ مجھے فور اابو نیا ر دانہ کر دیں تاکہ میں معاملات کو پہلے والی ڈگر پر لے آؤں اور مسائل پیدا کرنے والے ملیتس

کے نائین کو آپ کے حوالے کردوں۔ میں آپ کے شائی گھرانے کے تمام دیو آؤں کی قتم کھا تا ہوں کہ اس معالمے کو آپ کی دلی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے بعد اُتیٰ دیر تک کپڑے نمیں بدلوں گاجب تک کہ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے سار ڈینیا کو آپ کاباج گزار نہ ہنالوں گا۔"

107 ہتایا سے بیہ بات بادشاہ کو دھو کہ دینے کے لیے کہی:اور داریوش نے ان باتوں سے قائل ہو کر اُسے جانے کی اجازت دی:بس اس بات کی بقین دہانی ما نگی کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق عمل کرے اور پھر مُوساوا پس آجائے۔

108 دریں اثناء۔۔۔ جب سار دلیں کے جلنے کی خبر می باد شاہ تک پہنچ رہی تھیں' اور داریوش تی جازت پاکر داریوش کی اجازت پاکر داریوش تیر چلار ہااور ہستیاس کے ساتھ مفتگو کر رہا تھا' اور مو خرالذکر داریوش کی اجازت پاکر جماز میں روانہ ہو چکا تھا۔۔۔ سائیرس میں مندر جہ ذیل واقعات ہوئے سلامنی اوئی سیلس کو (جس نے اما تھس کو محاصرہ میں لے رکھا تھا) خبر ملی کہ ایک آرتی بیس نامی فارسی بہت بڑا فارسی دستہ لے کر سائیرس پہنچنے والا تھا۔ سواوئی سیلس نے یہ خبر ملنے پر ایونیا کے تمام علاقوں میں قاصد بھیجے اور ایونیاؤں سے مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے تھو ٹری سوچ بچار کے بعد اپنی پوری فوج جزیرے میں بھیج دی: اور اس وقت فارسیوں نے اپنی بحری جمازوں میں سیشاپار کیا اور بذریعہ خشکی سلامیوں پر حملہ کرنے کے لیے برھے: جبکہ فیقیوں نے بحری بیڑے کے ساتھ " سائیرس کی کہنیاں "نامی اس راس زمین کا چکر لگایا۔

109 ۔ ان صور تحالات میں سائیری کے بادشاہوں نے ایو نیاؤں کے کپتانوں کو جمع کرکے اُن سے یوں خطاب کیا: ۔۔۔ "اے اہل ایو نیا'ہم سائیری یہ فیصلہ کرنے کا افتیار آپ کو سو پنیت ہیں کہ آپ فارسیوں سے لڑیں گے یا فیتقیوں سے ۔ اگر خشکی پر فارسیوں کے ساتھ طاقت آزمائی کرنے میں آپ کی خوشی ہے تو فور آساهل پہ آکر جنگ کے لیے صف بندی کرلیں; تب ہم آپ کے جمازوں پہ سوار ہو کر سمندر میں فیتقیوں کا مقابلہ کریں گے ۔ لیکن اگر آپ فیتقیوں سے نمٹنے کو ترجیح دیتے ہیں تو ابیای سی: بس صرف یہ تقین رہے کہ آپ جو بھی راہ منتخب کریں وہ ایو نیا اور سائیریں کی آزادی کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کو حشش ہو ۔ "

ایونیاؤں نے جواب دیا۔۔۔"ایونیا کی دولت مشتر کہ ہمیں یماں سمندر کی تفاظت کے لیے بھیجا ہے' نہ کہ اپنے جہاز آپ کے حوالے کرکے خود ساحل پر فارسیوں سے لڑنے کے لیے ۔ چنانچہ ہم اپنے سرد کیا گیا کام ہی کریں گے اور اُس میں کچھ خدمت کرنے کی کو شش کریں گے۔ یاد سیجیے' میڈیوں کی غلامی کے دوران آپ نے کیے ظلم ساتھا' بہادر سور ماؤں والا طرز عمل اینا کس۔"

یہ تھاایو نیاؤں کاجواب – زیادہ دیر نہ گذری تھی کہ فاری سلامیوں <sup>• مہل</sup> ہے پہلے -110میران میں آگے بڑھ آئے اور سائیری بادشاہوں اسملے نے اُن سے اڑنے کے لیے اپنی فوجوں کی صف بندی کی 'اور انہیں اس طرح تعینات کیا کہ جب باقی کے سائیر سی دشمن کے امدادی دستوں سے نبرد آ زما ہوں تو سولیاؤں <sup>۲ مہل</sup> اور سلامینیوں کے بہترین دیتے فار سیوں کامقابلہ کریں ۔ ساتھ ہی اونی سیلس نے اپنی مرضی ہے فاری چرنیل آرتی بیئس کے بالقابل پوزیشن سنبھال۔ اب آرتی بیئس ایک گھوڑے پر سوار ہوا جے ایک پیادہ سپائی کے ساتھ مقالمہ کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔اونی سیلس نے اس بات کا پیۃ چلنے پر اپنے ڈھال بردار کو بلوایا جو کیریا ہے تعلق رکھنے والا ہا ہر جنگ اور نمایت باہمت تھا;اونی سیلس نے اُس سے خطاب کیا:---میں نے ساہے کہ آرتی بیئس جس گھوڑے یہ سوار ہے وہ پچپلی دو ٹانگوں یہ کھڑا ہو! کر آگے والی ٹانگوں اور دانتوں ہے مرمقابل پر حملہ کر تائے۔ فور اسوچ کر مجھے بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ مقابلہ کرنے کابیڑہ اُٹھاتے ہو۔۔۔ گھو ڑے یا اُس کے سوار ہے؟ اُس نے جواب دیا'''میرے آ قامیں ان دونوں' یا کسی ایک ہے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہوں'ادر ایسا کوئی امر نہیں جس کی وجہ ہے میں آپ کے تھم پر عمل نہ کر سکوں ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتادوں جو میری نظرمیں آپ کے لیے نمایت باعث و کچیں ہوگی ۔ چو نکہ آپ ایک باد شاہ اور جرنیل ہیں 'اس لیے میرے خیال میں آپ کو کسی ایسے مخص سے مقابلہ کرنا چاہیے جو باد شاہ بھی ہواور جرنیل بھی ۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے اپنے مخالف کو قتل کر دیا تو یہ آپ کے لیے باعث صد افتخار ہو گا'اور اگر خد انخوات آپ مارے گئے تو تب ایک اعلیٰ حیثیت کے دعمن کے ہاتھوں سے مرناموت کا آدھا خوف ختم کر دیتا ہے۔ اُس کے جنگی گھو ڑے اور عملے کو آپ ہم 'اپنے خادموں کے لیے چھو ڑ دیں ۔اور گھو ژے کے کر تبوں کا کوئی خوف نہ کریں ۔ میں وعدہ کر آنہوں کہ وہ آئندہ تھی کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔

112 کیریائی کی اس تقریر سے پچھ ہی دیر بعد دونوں کشکر سمند راور خشکی دونوں میدانوں میں ہر سریکار ہوئے ۔۔۔ جو بھی پہلے یا بعد میں اُس میں ہر سریکار ہوئے ۔۔۔ جو بھی پہلے یا بعد میں اُس دن جیسانہیں کڑے ۔۔۔ جو بھی پہلے یا بعد میں اُس دن جیسانہیں کڑے ۔۔۔ فیتقیوں کو شکست دی ' بالخصوص اہل ساموس نے و قار حاصل کیا ۔ دریں اثناء زمین پر جدال شروع ہو گیا تھا اور دونوں انواج میں شدید لڑائی جاری تھی کہ جر نیلوں کا مندر جہ ذیل واقعہ پیش آیا ۔ اپ گھو ڑے پر سوار آرتی بیئس اونی سیلس کی جانب بڑھاجس نے مندر جہ ذیل واقعہ پیش آیا ۔ اپ گھو ڑام پر مطابق سوار پر وارکیا ، گھو ڑا پچپلی ٹائلوں پر کھڑا ہوا اور اگلی ٹائلیں اونی سیلس کی ڈھال پر رکھ دیں ' کیریائی نے نصل کاننے وال درانتی کے ساتھ اُس کی دونوں ٹائلیں بدن سے جداکرویں ۔ گھو ژاو ہیں گر پڑا اور ساتھ بی اس کا وار بھی ۔

تحمسان کے رن میں کیوریئم عل<sup>یم کل</sup> کا فرمانر واسٹیسانور --- جو کسی زیادہ بڑے اور اہم د سے کی قیادت نہیں کررہاتھا۔۔۔اپ جنگہوؤں کے ہمراہ دیشن سے جاملا۔اہل کیوریا۔۔۔ آرگوی آباد کار' اگر رپورٹ درست ہے۔۔۔ کی اس ہے وفائی پر سلامینیوں کے جنگی رتھ بانوں نے بھی ا نبی کی مثال پر عمل کیا: جس پر فار سیوں کے حق میں فتح قرار پائی اور سائیریوں کی فوج کے پاؤں اُکھڑ گئے' بہت ہے قتل ہوئے جن میں بغاوت کا بانی اونی سیلس ابن کیریسس اور سولیاؤں کا باد شاہ ار ستو میرس بھی شامل تھے ۔ یہ ار ستو میرس فیلو سپرس تھا جے ایسمنی سولون نے اپنے دور ہ سائیریں کے وقت اپنی نظموں <sup>ہم ہمل</sup>ے میں باقی فرمانر واؤں سے زیادہ سرا ہاتھا۔ چو نکہ اونی سیلس نے اما تھسیوں کے شہر کا محاصرہ کیا تھااس لیے انہوں نے اُس کی لاش کا سرجد اکیااور اے لے کراما تعس گئے اور پھا ٹک کے اوپر لٹکاویا – سرو ہیں لٹکالٹکا کر کھوپڑی بن گیا;جس پر شمد کی مکھیوں کے ایک گروہ نے اس پر قبضہ کرلیااو راہے اپنے چھتے ہے بھردیا۔ یہ د کچه کراما تصیوں نے استخارہ کروایا'اور انہیں جواب میں تھم دیا گیاکہ " سرنیچے اٹار کر د فنادو' اور آج کے بعد اونی سیلس کوایک سور ماسمجھ کراحترام دو' ہرسال اُس کے حضور قربانی پیش کرو: یہ تمہارے لیے اچھاہے ۔ "للذا آج بھی اما تھسی اس تھکم کے مطابق عمل کرتے ہیں ۔ 115 جمال تک سندری جنگ میں فتح پانے والے ایو نیاؤں کا تعلق ہے تو جب انہوں نے ا دنی سیلس کی قطعی تباہی کے متعلق اور بیہ جانا کہ سلامس کے سوا سائیر س کے تمام شہروں کو محاصرہ میں لے لیا گیا ہے (جنہیں باشندوں نے سابق باد شاہ گور گس <sup>۵ سمل</sup>ے کے حوالے کر دیا تھا) تووہ فور ا سائیریں سے نکل کر بحری جہازوں پر واپس گھر کو روانہ ہوئے۔محصور شہر میں سے سولی نے سب ے زیادہ عرصہ تک مقابلہ کیا: فارسیوں نے پانچویں ماہ دیوار کے پنچے سرنگ کھو دکراس پر قبضہ

116 چنانچہ اہل سائپریں ایک سال تک آزادی کالطف اٹھانے کے بعد دو سری مرتبہ غلام بنائے گئے۔ دریں اثناء ڈور سز (جس کی شادی داریوش کی ایک بٹی ہے ہوئی تھی) نے اپنے دیگر ہم زلفوں المسلک ہمیایں' او ٹینس و دیگر فارسیوں کے ساتھ مل کر سار دلیں میں اپنے ساتھ لڑنے والے ایونیاؤں کا پیچھا کرنے' انہیں شکست دینے اور انہیں اُن جہازوں کی طرف بھگانے کے بعد اپنی کو ششوں کو مختلف شہوں کے خلاف تقسیم کیااور باری باری سب کو قبضہ میں لینے اور اُوٹینے میں کامیاب ہو گئے۔

كيا\_\_

117 ۔ دوریسز نے بیلس پونٹ پر واقع شہوں پر حملہ کیا اور پانچ دن میں پانچ شہوں۔۔۔دردانس'ابائیدوسس'پرکوتے'لامپساکس اور ہیسس۔۔۔پر بیضہ کرلیا۔ ہیسس سے اُس نے پاریم کی جانب میٹی قدمی کی: لیکن راستے میں ہی جانوس نے خبردی کہ کیریاؤں نے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا یو نیاؤں کے ساتھ گھ جو ڑکرکے فار می غلامی کا طوق مکلے ہے اتار پھینکا ہے 'تو وہ واپس پلٹااور بیلس کی بیاں کے ساتھ گھ جو ٹرکیریا کی جانب رُخ کیا۔

118 کیریاؤں کو کمی نہ کمی طرح ڈور سر کی آمہ ہے پہلے ہی اُس کی پیش قد می کی خبر مل گئی اور انہوں نے اپنی ساری طاقت کو "سفید ستون "نای جگہ پر اکٹھاکریا جو اِڈریئم علاقے ہے بہہ کر آنے اور میاند رمیں گرنے والے دریائے ارسیاس (Aresyas) کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں جب وہ جمع ہوئے تو گئی مصوبے سامنے رکھے گئے ۔ لیکن میری نظر میں سنڈیائی پکموڈیر س ابن ماسولس کا منصوبہ بہترین تھاجس کی شادی سلیشیائی بادشاہ کی بیٹی سائنے سزے ہوئی تھی۔ اُس کی تجویز سے تھی کہ کیریائی میاند رکوپار کریں دریا کو اپنی پشت پہر کھ کر لایں آلکہ بھاگنے کی آم را ہیں مسد دو ہو جا کیں اور وہ پوری ہمت و بمادری کے ساتھ لایں ۔ تاہم 'بیر رائے منظور نہ ہوئی; بہتر بہی خیال کیا گیا کہ میاند ر دشمن کی پشت پر ہو' تاہم آگر وہ شکست کھا کیں تو بھاگ نہ میں بلکہ سید ہے دریا میں غرق ہو جا کیں ۔

119 جلد ہی فارسی آن پنچ اور انہوں نے میاندر پارکرکے اربسیاس کے کناروں پر
کیریاؤں کے ساتھ لڑائی شروع کی:کافی دیر تک تھمسان کی جنگ ہوتی رہی 'لیکن آخر کارکیریاؤں
نے فارسیوں کی زیادہ تعداد کے باعث شکست کا منہ دیکھا۔ فارسیوں کے 2,000 جبکہ کیریاؤں
کے کم از کم 10,000 آدمی تھیت رہے۔ میدان جنگ سے بھاگ نگلنے والے زیئس سڑا میں۔۔۔
صرف کیریاؤں کا معبود۔۔۔ کے وسیع و عریض مقدس احاطے اور پلین (Plane) در فتوں کے مقدس کنج میں بمقام لیبرانڈ اانجھے ہوئے۔ یہاں انہوں نے اپنے بچاؤ کے بہترین ذرائع پر غور مقدس کیا۔۔۔انہیں سمجھ نہ آرہی تھی کہ خود کو فارسیوں کے حوالے کر دینا بہتر ہو گایا بھٹہ کے لیے ایشیاء کو چھوڑ وابا۔۔۔

120 ۔ ابھی وہ بحث ہی کررہے تھے کہ مِلیشیاؤں اور اُن کے حلیفوں کی ایک ہناعت اُن کی مدد کو آگئی جس پر کیریاؤں نے اپنی سابق سوچوں کو ذہن ہے جھٹک دیا' خود کو نئے سرے سے جنگ کے لیے تیار کیااور فار سیوں کے آنے پر اُن کے ساتھ دو سری مرتبہ لڑے ۔ آہم'انہیں مزید بھاری شکست ہوئی: لڑائی میں شریک تمام دستوں کو شدید نقصان ہوا' جبکہ مِلیشیاؤں پر وار سب نے زیادہ زور دار تھا۔

121 ۔ کچھ دیر بعد کیریاؤں نے ایک اور کار روائی میں اپنی برقشمتی کا ازالہ کیا۔ انہیں سمجھ آگئی کہ فارسی اب اُن کے شہروں پر حملہ کرنے والے میں 'لنذ اانہوں نے پیڈا سس جانے والی سڑک پر گھات لگالی: رات کے وقت میشقد می کرتے ہوئے فارسی پھندے میں آگئے اور ڈروسر' امور جیز اور سسی ماسز جرنیلوں سمیت ساری فوج تباہ ہوگئی: گانجس کا بیٹامائر سس بھی

مارا گیا۔ گھات کا رہنما میلاسا کا ایک مخص ہیرا کلیدیں! بن ابانولس تھا۔ یوں یہ فاری ختم ہوئے۔۔

122 دریں اثناء ہمیایں۔۔۔ جو سار دلیں پر حملہ کے بعد ابو نیاؤں کا پیچھاکرنے والوں میں سے ایک تھا۔۔۔ نے پر و پو بنس کا گرخ کیا اور میئس کے سالتہ نامی مائٹی شمر پر قبضہ جمالیا۔ تاہم 'جب اُس نے ڈرو سرز کے دیلس پونٹ سے فکل کر کیریا میں جانے کی خبر مُنی تو اُس نے بھی پر و پو بنش کو چھو ڈاآور اپنی فوج کو لے کر دیلس پونٹ کی جانب مارچ کیا 'ٹروڈ کے تمام ابولیاؤں کو مطبع بنایا اور ای طرح قدیم توکریوں کی باقیات کر سمیتھے کو بھی فنج کیا۔ تاہم 'اُس نے ٹروڈ سے کو چ نہ کیا بلکہ یہ کامیا بیاں حاصل کرنے کے بعد ایک بیاری کاشکار ہوگیا۔

123۔ اوپر نہ کور انداز میں اُس کی موت کے بعد سار دلیں کے صوبہ دار ارتافر نیس اور تیسرے جرنیل <sup>۸ تال</sup>ہ اوٹینس کو ایونیا اور پڑوی ایولیاؤں کے خلاف جنگ پر جانے کی ہدایت کی گئی۔انہوں نے ایونیا میں کلازومینے <sup>۹ تالہ</sup>اور ایولیا <sup>4 ھلہ</sup> میں کائے کو بازیاب کیا۔

124 ۔ چونکہ ایک کے بعد دو سراشر قبضہ میں آناگیا' اس لیے بلیشیائی ارستاغور ن (جو در حقیقت بہت کم ہمت آدی تھا' جیسا کہ اُس نے یہاں ثابت کیا) نے خطرے کی بوسو گھ کر بھا گئے کے لیے اِدھر اُدھر را بیں تلاش کرنا شروع کردیں' حالا نکہ اُس نے ابو نیا میں آئی زبر دست گڑبر پیدا کی تھی ۔ وہ قائل ہو چکا تھا کہ بادشاہ دار یوش پر نلبہ پانے کی کو شش بے سود ہوگئ' للذا اُس نے اپندا اُس نے مند رجہ ذیل منصوبہ رکھا۔ اُس نے کہا''' پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ لیمنا بہتر ہوگا' ماکہ ملیتس سے نگلنے کی صور ت میں ہم دہاں جا سیسے کیا جہتے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ لیمنا بہتر ہوگا' ماکہ ملیتس سے نگلنے کی صور ت میں ہم دہاں جا سیس کارُخ کرنا مجھے ایک بہتی کا سربراہ بن کر سار ڈینیا اہلے جانا چا ہیے نے بذریعہ جماز ایڈ و نیا میں ہارُ سنس کارُخ کرنا علیہ بندی علیہ بندی جہتیا سے بادشاہ دار یوش سے تحفہ میں حاصل کیا تھا اور جماں اُس نے قلعہ بندی شروع کردی ہے ؟''

125۔ ارستاغور شکے اس سوال کے جواب میں مورخ ہیکا فیمن این ہیجی ساند ریے جواب دیا کہ اُس کی نظر میں کوئی بھی جگہ موزوں نہیں تھی۔ اُس نے کہا'" آپ کولیروس علاق ہو اب دیا کہ اُس کے کہ تریرے میں ایک قلعہ تقمیر کرنااور ملیس سے بے دخلی کی صورت میں وہاں جا کروقت گذار نا چاہیے: آپ فور الیروس پر حملہ کرکے ملیس پر دوبارہ اپنا قبضہ قائم کر کئتے ہیں۔ "بیہ تھا ہیکا فیمن کا دیا ہوا مشورہ۔

126۔ تاہم'ار ستاغور ٹ مائرسنس جانے پر مائل تھا۔ چنانچہ اُس نے ملیس کی حکومت ایک ممتاز شہری فیثاغور ٹ (پائتھاگور س) کے ہاتھوں میں دی اور ساتھ جانے کے خواہشمند تمام افراد کو لیے کرجماز میں تعریب گیااور وہاں نہ کورہ جگہ پر قبضہ کرلیا۔ وہاں سے اُمعی نے تھریسیوں پر محکم دلائل نسے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حملہ کے لیے پیشقد می کی:لیکن یہاں اُسے اپنی سار می فوج کے ساتھ کاٹ ڈالاگیا' جبکہ وہ ایک شهر کامحاصرہ کیے ہوئے تھااور محصورین ہتصیار ڈالنے کی شرائط قبول کرنے کوبے قرار تھے ۔



## حواشي

```
له ریکھنے چوتھی کتاب 'ج 143''
```

علی جدید ایر یکل (Erekli) – مارمور ایے سمند ریر کچھ اہمیت کاعامل ایک مقام – علی مگامازیں کی نوعات صرف ساحلی خطوں تک محدود تھیں –

سیمے سیجھے کی گئی ہات کے حوالہ ہے (تیسری کتاب 'ج: 94)۔

کہ کریٹون کے بارے میں دیکھتے پہلی کتاب 'جز 57۔

ر عنون عبارت مارد عن ادب کھنے جو تھی کتاب جز 94۔

مصطلح وينصح جو عني لهاب جز 94۔ م

کے جنگ' شراب نوشی اور تعاقب --- تھر لیمیوں والے عالات میں کی بھی قوم کی مرکزی مرکزی مرتبی --- کے الگ الگ دیو آ (اریس' ڈایونی سس اور ڈیانا) تھے جنہیں یونانیوں نے در میں در میں در میں در میں کا میں در میں د

اریس 'ڈائیونی سس اورار تمس کے ساتھ شاخت کیا۔ مصلحہ باراقیام اکثر بیشتا ہے 'مُرین کو طابا ہی کہ آ

گ ہندی یو رپی اقوام اکثرو بیشتراپنے مُردوں کو جلایا ہی کرتی تھی ۔ ہو مرکے ہاں بھی ایساہی ہے. لیکن بو نان میں مائی سینی دو رمیں عام طو ریر د فنایا جا تا تھا۔

منگه م<sup>بنگ</sup>ری اور آسریا –

ہمرن ریو ہو لیاں حدید مار سیلز۔

اله مجم\_

سیل انگستاکی وادی اور فانو آپر اوستا کو جانے والا بالا کی سرُک کے در میان ساحل کے متوازی چلنے والا بلالم کو ہ ۔

علی و سطی یو رپ اور بالخصوص سوئٹر رلینڈ کی جھیلوں میں کی گئی دریا فنتیں ہیرد ذوٹس کے اس

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سارے بیان کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہاں بیان کردہ انداز حیات (اور بدیمی طور پر جو سوئٹز رلینڈ کے قدیم باشندوں کابھی تھا) نیوٹنی کے باشندوں میں یا یا گیا۔

معلوم ہو تا ہے کہ قدیم و قتوں میں پونیا دو الگ الگ خطوں پر مشتل تھا۔ غالبًا ہمرد ڈوٹس کو طع مرف سرائمونی پونیا کاعلم تھا۔

> اہل فار س بھی عور توں کو یر دہ کرانے میں دیگر مشرقیوں جیسے ہی تھے ۔ کله

رَكِعِيَ ٱلْحُوسِ كَبَابٍ 'جِرَ 136 \_ ⅆℴ

بوبارس میگابازس کا بیٹا تھا۔ بعد میں اُسے آتھوس میں مزد دردں کا گران متعین کیا گیا( دیکھیے وله ساتوس کتاب 'جز22)

> نے ریکھئے آٹھویں کتاب'جز 137۔

الله اس مقام کے انتخاب میں ہتیا س نے زبردست ذہانت کامظاہرہ کیا۔ آس یاس امیراور وسیع سٹرائمونی میدان ہے' ککڑی فراداں ہے' پڑوس میں سونے اور جاندی کی کانیں ہیں' سمندر تک فوری رسائی ممکن ہے۔۔۔ایک نئی آبادی کے لیے یہ ساری باتیں نمایت اہم ہیں ۔۔

اس مشرقی روایت کاموازنه سیمو کیل (2) باب 33°xix;11°7°ix;او رسلاطین (1) بابii – 7 يع

> سے یہ او ٹینس ساز ٹی کامیٹانہیں ہے جو فار نامیس کامیٹاتھا( تمیری کتاب 'جز 68)

مير م بعد کے وقتوں میں فاری اپنے مجرموں کی کھال زندہ حالت میں ہی تھنچواتے نظر آتے ہیں۔

ہے د مکھئے جو تھی کتاب جز 144 ۔

ا نٹائد رس ایڈر المیشئم کے مغرب میں کچھ فاصلے پر ایڈر امیتی خلیج کے ساحل پر واقع ہے ۔ لك

26 د تکھئے جو تھی کتاب 'جز 145 ہے

هك دېكھئے تيسري كتاب 'جز 148 – 142

غالبًا کلشن اسے '' دو سال کے سکون '' ہے تعبیر کرنے میں زیادہ غلطی پر نہیں ۔ وم قدیم زبانے میں لیکسوس کی زر خیزی ضرب المثل تھی ۔ ميه

لته

اے ابھی تک داریوش نے سوسامیں اپنے پاس ہی رکھاہوا تھا۔

س یہ بلاشبہ ایک دورغ گوئی ہے ۔

اس سے ظاہر ہو آہے کہ لیکسوس کو کچھ ویگر سائیکلید س پر بھی کچھ ھاکیت ھاصل تھی ۔ س

لیکسوس جری ہے کافی بڑاہے 'لیکن وائٹ(Wight) جزیرے کے نصف سے زیادہ نہیں ۔ سمسه

لیکسوس ایونیائی ساحل ہے تم از کم 80 میل کے فاصلہ پر ہے۔ تاہم' فارسیوں کے مقبوضہ هيه ساموس سے بیر زیادہ از زیادہ 65 میل ہے اور صاف موسم میں نظر آ تاہے۔

التلف سائم س اپنے سائز میں در حقیقت بو بیا ( نگر د یونٹ ) سے زائد از دو گنا ہے۔

سے ہے ۔ پوسانیاس کی ان کار روائیوں کے درست حال کے لیے دیکھیں Thucyd – 128 – 128 – 128

متله جمازے" پيلوميں بنے سوراخ "يقينا چيووَں کے ليے تھے۔

قتله مِلتس کے نزدیک واقع اپالو کے معبر پر ایک نوٹ کے لیے دیکھیں جمیس جارج فریزر کی یوسانیاس' جلد چہارم مس'125.6 – E.H.B

ن می رکھنے پہلی کتاب' جز92 <u>-</u>

الم انیس ایونیا کے ہارہ شہروں میں ہے ایک تھا(دیکھئے پہلی کتاب 'ج: 142)

المنه ترمیرای طرح مائیلیسایا مائیلا سابھی کیریا کاایک شرتھا۔

سیس ہے ہتیاں بعد ازاں ذر کسیز کے ساتھ مهم پر گیا( دیکھیں ساتویں کتاب 'ج: 98)

الم ويمج يجهج بز11\_

ھتگھ سپار ٹامیں اس قتم کی شادیاں عام تھیں ۔ لیونید اس نے اپنی بھتجی گور گو (کتاب ساتویں 'جز 239)او رارشید امس نے اپنی فالہ لامپتو ہے شادی کی (چھٹی کتاب ' جز71) ۔

الٹلک سپار ٹامیں ایفورس کے حوالہ ہے دیکھیں کہلی کتاب جز 65 سیہ رستہ باد شاہوں پر اُن کے اثر و رسوخ کے لحاظ ہے بہت اہم ہے ۔

سی افراد پر مشمل مجلس مشاورت – اس کاذ کرایفورس کے ساتھ پہلی کتاب 'جز 65اور پھرچھٹی کتاب 'جز 57 میں بھی آیا ہے – لگتا ہے کہ ایفورس اور بزوں کے باہم متفق ہو جانے

کے بعد باد شاہ کا کو ئی اختیار نہیں رہتا تھا۔

اس کا موازنہ ہمارے اپنے ملک کی ایک روایات ہے کریں جس میں ریاست کے بڑے
افسروں کو کسی شنراوے یا شنرادی کی پیدائش پر ملکہ کے کمروں میں بلوایا جاتا ہے۔ اہل سپارٹا
کے ہاں ایک ند ہبی محرک بھی کار فرما تھا۔ ہیرا کلیس کے خون کی پاکیزگ کو محفوظ رکھنا اُن کے
لیے نہ ہبی نکتہ نظرہے اہم تھا۔

قیم میں ہے لیے کی نہ کئی کمانت کی ضرورت تھی، اور جب بہتی ڈوریائی ہوتی تو بس ڈیلفی ہے اشخارہ کروایا جاتیا۔

ھے۔ تھیرا کاسائی رینے کے ساتھ تعلق (چو تھی کتاب159 –150) بنی پس کو منتخب کیے جانے کے امر کی د ضاحت کر دے گا۔

الفع ہیروؤوٹس نے اِس جگہ کو افریقہ میں زر خیز ترین قرار دیا ہے' اس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے (دکھیئے جو تھی کتاب ج: 198;موازنہ کرس ج: 175) ۔

🕰 یعنی لا کیس کو" دی گئی "کمانتیں –

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے یہ جزیرے کے مغربی کونے پر 'ڈریپانم سے کچھ ثال کی طرف داقع ہے 'موجو دہ تر اپانی۔

ھے سائبیر س میگناگر مسیا کے اہم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ اس کی تعیش ضرب الشل ہے

(چھٹی کتاب 'جز 127)۔ کروٹونیوں نے 70 دن محاصرہ کے بعدیماں تبضہ کیا تھا(510 ق-م)۔

انہوں نے دریا کوشہر کی جانب موڑ کر اُسے تباہ کرڈ الا۔ ایہ داقعہ میگناگر مسیا کی پہلی خکست

ہے پہلے کا ہے ا۔

ه عني " نورم كامحافظ \_ " به غالبًا إزار مين ايتاده تما \_

کھے وہ سپارٹائی رواج کے مطابق اپنے چھالیونید اس کی بیوی بی (دیکھئے ساتویں کتاب'جز 239)۔ عظمی دیکھئے ساتویس کتاب' جز 61۔

ھے فریجیا کا ونچاہموار قطعہ زمین جراگاہ کے لیے خصوصاموز دں ہے۔

فص رکھنے تیری کتاب 'جز90۔

عله اِس وقت تک سُوسایقینافاری دارالحکومت بن چکاتھا۔ کوایس پس حال میں شہرے ڈیڑھ میل جنوب میں ہے۔ قدیم دور میں سُوسا کا شاندار محل عظیم شہرت رکھتا تھا (دیکھئے آگے جز53)۔

لله جب الیکزینڈر دی گریٹ سوسامیں داخل ہوا تو 50 ہزار کیلنٹ یا سوا کرو ڑ سڑرانگ ہے زائد مالیت کی جاندی ضبط کی گئی ۔

سلک " شای قیام گاہوں" ہے باد شاہ کے قاصدوں کی رہائش گاہیں مرادہیں جو اپنی دالی رہائش گاہ ہے اگلی تک جاتے اور پھرواپس لوٹ آتے تھے (دیکھئے آٹھویں کتاب' جز 98)۔

ھائە ہيرو دوش كاي بيان بالكل درست ہے -

الله دیکھے دو سری کتاب 'جز6 - یہ یو نانیوں کا ایک عام اندازہ تھا۔ تاہم ' سڑابو ہمیں بتا آ ہے کہ یہ ہمہ میر طور پر متفقہ نہیں تھا کیو نکہ کچھ لوگ پر سانگ کو 40 جبکہ دیگر 60 سٹیڈیم کے برابر سجھتے تھے (ایک سٹیڈیم 607 فٹ کے برابر ہے - سترجم) - بچ یہ ہے کہ جدید فریخ کی طرح قدیم پر سانگ اصل میں فاصلے کا نہیں بلکہ وقت (ایک تھٹے) کا بیانہ تھا۔ ایک ہے دو سرا مطلب افتیار کرتے ہوئے یہ مختلف مقامات پر مختلف لمبائی (علاقے کی نوعیت کے مطابق) بتانے گا۔

' ہیروڈ وٹس نے یہاں ایک فوج کی مکنہ رفتار کی شرح دی ہے۔ جبکہ چوتھی کتاب کے جزا 101 میں وہ عام پیدل آ دی کا سنر 200 سٹیڈیم یعنی تقریبا 23 میل ثار کر تاہے۔

الله میمنن کا قصه ان میں سے ایک ہے جن میں سچائی کی رمتی دریافت کرنابت مشکل ہو آ ہے۔

ہماری "معلومات" کے مطابق سب سے پہلے میمنن کو مُوساکے ساتھ منسوب کرنے والامصنف اسکائی لس ہے جواپی ماں کو سِسیاکی خاتون بتا آ ہے۔ آہم یہ بات واضح ہے کہ سوسایا وہاں کے عظیم محل کی تعمیر کو اُس سے منسوب کرنے کی کہانی ہیروڈ وٹس کے دور تک یو نان میں مقبول ہو چکی تقی ۔

ولله 514 تبل میج سے لے کر 510 تبل میج تک \_

مصے یہاں ہیرو ڈوٹس کا اثبار ہاسی گونی کی داستان کی طرف ہے۔

کے ایلیڈ کے باب 168 میں ہو مرد کھا آ ہے اُس کے دور میں یو نانی لکڑی کی تهہ دار لوحوں پر لکھا کرتے تھے ۔

یہ بیان قابل غور ہے۔ یہاں جن "بربریوں "کی جانب اشارہ کیا گیاہے اُن میں ہم فارسیوں کو بھی شامل تصور کر کتے ہیں۔اشوریہ اور بابل میں عمو ما پھراور مٹی پر لکھاجا تا تھا،مصر میں لکڑی ' چمڑے اور کاغذ پر: اعلی میں در ختوں کی چھال اور ینن پر: جبکہ یہودی لوگ اِس کام کے لیے لکڑی 'پھراور دھات استعال کرتے تھے۔ لگتا ہے کہ یو نانیوں نے بھی ایو مینیز دوم کے دور ہے قبل (197 آ198 قبل میچ) تک بھی جری کاغذ کو استعال نہیں کیا تھا۔

میوشائی تعیس کویماں معری تعیس سے متازکیا گیاہے۔

عص بحواله پېلي کتاب'جز 52\_

که نتیتی حروف کی طرح ندیم یونانی حروف بھی دائیں سے بائیں تکھے جاتے تھے۔ کافی عرصہ بعد تک برخوں پر انہیں اِسی انداز میں تکھا جا گئی گئا ہے کہ یہ تب پر انے انداز کی ہی محض ایک نقل تھی: کیونکہ پہایٹی کس کے دور میں (ساتویں صدی قبل مسیح) عبارتیں بائیں سے دائیں کو تحریر کی جاتی تھیں۔

من انكيليائى ايك إلائرى قبيله تھے۔

9 کے تعنی خود پسی سرانس نے جو پسی سرامیدے میں شامل تھا (دیکھتے پہلی کتاب 'جز 64) -

ن<sup>م ک</sup>ه پرانامعبد جلادیا گیاتها(دیکھئے دو سری کتاب 'جز 180) –

🗠 کلیو مینیس نے ذیلفی کی کاہنہ کوایک مرتبہ پھرر شوت دی تھی' دیکھئے چھٹی کتاب' جز 66 –

ملک فالیرم ایتھنز کی فطری اور نمایت قدیم بندر گاہ ہے ۔ یہ پائریسکس کی نسبت شرکے زیادہ نز دیک

ہے۔ پائریئس کو پیریکلیز کے عمد ہے پہلے تک بطور بند رگاہ استعمال نہ کیا گیاتھا۔ ۹ جیسے بیوشیاعمو نا سپارٹا کا حامی نظر آتا ہے' اسی طرح تعیسالی ایشمنی حامی ہے۔ بیوشیا کی باہمی

۔۔۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر قابت اتحاد کی بنیا دی وجہ لگتی ہے۔

ملک چراگاہوں کے لیے سازگار تھا،اور تعیسالیائی گھوڑے بالخصوص شاندار تھے (دیکھئے ساتویں

كتاب 'بر 196٪) –

ه کھے چھٹی کتاب' جز 116۔

لا يعني آر کو يو لس\_

ملک بدیمی طور پر وہ محاصرے کرنے میں اپنی عدم قابلیت سے آگاہ تھے ۔ (دیکھنے نویں کتاب ' جز70) ۔ اس موقع پر آرکوپولس کے زیادہ طاقتور نہ ہونے کی شمادت یمال ذر کسینر کے محاصرہ کے بیان سے بھی ملتی ہے (دیکھنے آٹھویں کتاب ' جز52 اور 53) ۔ اسے بعد ازاں سیمون (Cimon) نے نصیل بند کیا۔

-95'94% و کھنے آگے جر 94'94\_

کھ آگے کی کمانی یوں ہے کہ ہو مری نسلور ابن نیکئس'شاہ پائیلوس سے پانچویں پیڑھی کے میلا نشمس ہیراکلیدے کی واپس کے وقت میسینا کابادشاہ تھا۔ جلاوطن ہونے پر اُس نے ایشیکا میں بناہ کی جہاں اُس کا بوا پُر محبت استقبال ہوا بلکہ اُسے تخت پر بٹھایا گیا۔ موجود تحکران تھائمو تمیں کو اُس کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا تھا۔

ف رئیھے پہلی کتاب'جز 59۔

الله ويكھتے پیچھے 17 62\_

عنی اینکا کے قدیم "موروثی" قبائل۔

علق اجاكس سلاميون (Salamis) كانتمهبان سور ما تفا – (ديكھئے آٹھویں كتاب كاجز 64 اور 121) –

میلی اس باد شاہ کے حوالے ہے دیکھئے چیٹی کتاب بز 126 -

ق م گوس کے باد شاہ اور تھیس پر پہلے (داستانی) حیلے کے رہنماایڈ راسٹس کو متعد د مقامات پر بطور ہیرویو جاجا آتھا۔

لا مرادب - دیکھنے آگے جز 80-

عقع میلانیس ابن ایتاکس کا ثار فیری سائیدیس اور اپالو ڈورس نے تھیس کے مدافعین میں کیا ہے۔کماجا آہے کہ وہ محاصرہ کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھاتھا۔ اُسے اسمفی آروس

> ہے یہ ج ہیا ۔ شقع سپولی بس کورنتھ کاباد شاہ تھااور بےکایون اس کی اقلیم میں شامل تھا ۔

من کمستمینز متنوں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھااور اُسے عام حالات میں تخت نشین ہوئے کی بت

کم اُمید تھی۔ آہم' اس کاسب سے بڑا بھائی مجھلے بھائی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہواتو تھستھینز نے مو فرالذکر (ایسو دعمس) کوبد کار کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ پھر اُسے کہاکہ دہ اکیلا حکومت نہیں کر سکتا' کیو نکہ قربانیاں اداکرنا اُس کے لیے ناممکن تھا; لیکن اُسے شریک بادشاہ سلیم کر لیا گیا۔ انجام کار اُس نے ایسود عمس کوایک سال کے لیے خود ساختہ جلاو طنی پہ جانے ہے۔

الله متفقه روایت کے مطابق ہمرا کلیدے پیلوپونیسے کاپرانا شاہی خاندان تھے۔

الله المين الشخران النه و شمنول كه خلاف إس فتح كو بميشه النه عافظ مين زنده ركها -

ستنط دیکھے پہلی کتاب 'ج:153;اور ای کتاب میں آمے ج: 105۔

من عالباا یک سیار نائی کے بھیں میں۔

هشله الميوسس جنوبي طرف سے اليماميں جانے كى كليد تھا۔

ان الله میں اسلام کے میدان میں میتمیرون کی شالی طرف واقع ہے ۔

کھٹے کالس یونان میں اہم ترین شہروں میں ہے ایک تھا۔ کما جاتا تھا کہ بالاصل یہ ایتھنزے آئے ہوئے لوگوں کی ایک آبادی تھی ۔ اِس کاجدید نام ایگر بیویا نیگر دیونٹ ہے۔

المنطح الفظی مطلب "الاثمنٹ ہولڈرز" ہے۔ انہیں عام آباد کاروں سے الگ سمجھا ہو گاجو جہاں جگہ ملی بس گئے تتھے اور جواپی مادرو طن کے ساتھ بہت کم تعلق رکھتے تتھے۔

منط کالیدی ہوبوتے یا "گھوڑوں کے متم" ایک دولتند اشرافیہ اور بیشتریو نانی ریاستوں کے متابعات کالید کی ہوبوتے یا "گھوڑوں کے "Celeres" یا کشن جبکہ رومنوں کے "equites" یا کشن جبکہ رومنوں کے "

دولت کا ندازہ گھوڑا یا گھوڑے رکھنے سے لگایا جا باتھا۔

لله عظیم پر وبائلیا' پیر۔ کلیز کے شاندار فن پاروں میں سے ایک ہے۔

الله اس جھڑے کی وجہ آممے جر 82 میں بیان کی تمنی ہے۔

سله أس دور ميں انتھنز کی بند رگاہ –

ھللہ یقینا بیہ بات درست نہیں کیونکہ مشرق میں بہت قدیم دور سے ہی زینون کاشت کیا جا رہا تھا (دکھیئے نمسۂ مویٰ' ۱۱٬۷۱۱; (۷۱۱) فیرہ) – آہم' بیہ کافی ترین قیاس ہے کہ ایشیکا میں زیون

(دیکھئے ممئہ موں ۷۱ /۱۱/۱۱۱ 8 ویبرہ)۔ ۴۰م یہ 80 مرین تا ں ایٹیاءے آیا ہو'اور اُس وقت تک باتی یو نان اِس سے ناوا تف ہو۔

الله التمنا پولیاس ہے ہمیں التمنا مرادلینی چاہیے جو شہری گران تھی۔ موخر زمانوں میں اُس کا معبد ایک عمارت کا حصہ تھا جے اہل التیمنزاریک تمیئم نامی مقبول عام نام ہے جانتے ہیں ۔ رپ

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عمارت آر کو پولس کی شالی طرف اور تقریباً اُس مقام کے بالقابل تھی جماں بعد میں پار تھی نون .

<u>--</u> ن

یہ brooch یا بہ گھوڑے کی تعل ہے بنا ہوا تھاجس میں ایک پن اور ایک بہ تھا۔ ڈوریائی عباء اونی اور بغیریازوؤں کے تھی' اور اسے برو پرزکے ساتھ کندھوں پر باند ھاء آتھا۔ یہ عباء زیادہ لمبی نہیں تھی اور بمشکل تھنوں تک پہنچی تھی۔ ایو نیائی عباء کنن ہے بی تھی اس کی مختصر چھوٹی چھوٹی بازو تھیں' (جیسی کہ میوزز کے مجتموں میں نظر آتی میں) للذا ان ایو نیائی عباؤں کے لیے برو پرزکی ضرورت نہ تھی۔ یہ لمبااور تکمل لباس تھی' اس میں کندھوں ہے پاؤں تک سار اجم چھیے جا تا تھا۔

ایتھنزکے ہے ہوئے مٹی کے برتن قدیم یونان میں مشہور ترین تھے۔

الله المتمنايولياس كامعبه (ديكيئة بيحچه بر 72 اور 82)

والله ويكهي يتي جز 65 (اور Bury كي" أريخ يونان" باب ٧)

اعله پریاندر کی استبدادیت پر سبھی اہل قلم متفق ہیں ۔

ایپی رس کاایک دریا: اب اے فانار یو تیکویا سولیو تیکو کے نام سے جاناجا آہے (دیکھئے فریز رکی شاخ زریں 'باب 17)۔

سیل میں بندرگاہ میکنیشانای ضلع میں پاگاسیان خلیج کے اندر واقع ہے: کما جا آ ہے کہ آرگو نائس پیس ہے روانہ ہوئے تھے۔

مثله ديكھئے بیچھے جز 65۔

هتله اس کابیه نام اِس لیے یزا کیو نکه ایکلیز کامقبرہ اِس میں موجود سمجھاجا یا تھا۔

الملك موازنه كرين پېلى كتاب 'جز 56

عمله ليحييج جز49 ديكس -

والله ريكهن يجهيج بز15 تا17 ـ

• الله بیرو ڈولس نے ڈور مکس کا نام اس سلالی میدان کو دیا ہے جس میں سے وریائے ہربس (Maritza) گذر کر سمندر میں گر آہے۔

اطلع إريٹريا يو بيا كے ساحل پر كالس سے 12 يا 13 ميل پنج واقع ہے ۔

المسلل دریائے کائستر (موجودہ مینڈ برے) شال طرف سے ایفی سس کو چھو آاور اُس کی بندرگاہ کو تشکیل دیتاتھا۔ تشکیل دیتاتھا۔

سطله مشرقی راجد هانیوں میں گھراب بھی شاذو نادر ہی اینٹ یا پھرے بنائے جاتے ہیں۔ تعمیر میں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زیادہ تر نرسل اور لکڑی ہی استعال ہوتی ہے۔ چنانچہ خوفناک آتٹزدگی انسیں گاہے بگاہے تباہ کرتی رہتی ہے۔

مستلل سائی بیدے' سائی بیلے یا رہیا دیو ٹاؤں کی ہاں تھی۔۔۔ یہ تمام مشرقی اقوام میں ایک اہم معبود ہے – سار دیس میں اُس کامعبد ایک شاند ار عمارت تھی جے بہت بڑے بڑے سفید ہاریل کے بلاکس سے ابونیائی انداز میں بنایا گیا تھا۔

متله Cean سیمونائیڈ زنے بھی پندار کی طرح کھیلوں میں انعامات جیتنے والوں کی تعریف میں گیت ککھے ۔۔

۱۳۶۶ سائپر س میں قدیم ترین فینقی بستیوں میں ہے ایک \_

مسطله موازنه کریں پہلی کتاب 'جز153;اورای کتاب کاجر73۔

^ الله اس کاموازنہ تھربیبوں کے متعلق دیے گئے بیان سے کریں (چو تھی کتاب 'جز 94) یماں تیر کے زریعہ آسان تک پیغام بھیخے کا نظریہ کار فرمالگتاہے ۔

9 کیلے مین "اہور مزد" اہل کو بنان ہر قوم کے خدائے مطلق کو اپنے زئیس کے ساتھ شاخت کرتے تھے(دیکھیں پہلی کتاب 'ج:131) دو سری کتاب 'ج: 55 'وغیرہ)

• ملک سلامس سائپریس کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔

اسلام گلتاہے کہ فیبقیا کی طرح سائیریں میں بھی متعد د چھوٹے چھوٹے باد شاہ حکومت کرتے رہے ۔ اسلام سولی سائیریں کے ثمالی ساحل پر واقع تھا۔

سلط ہے کیوریئم پیفوس اور اما تھس کے در میان جنوبی ساحل پرواقع ہے ۔

تا میله سولون نے اپنی نظمیں زیادہ تر نوے کی (elegiac) بحر میں لکھیں اور وہ سیسانہ یا حکایتی تھیں۔

ه شله ه گورگس اس وقت بھی باد شاہ تھا جب زر کسیبز نے مهم جو کی کی تھی ۔ (دیکھیئے ساتویس کتاب 'جز 98)

مستلله اس ساحل پر بیشترد گیر شهرون کی طرح سیئس بھی مِلیشیاؤں کی ایک آباد می تھا۔

٨ كل ديكي ' بيجي ج: 116 -

الملك ويمضئ ببلي كتاب 'جز142 \_

فه د کیھئے' پہلی کتاب' <u>جز 149</u>۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لھلے ۔ لگتا ہے کہ اِس دور کے بونانی سار ڈینیا کوایک قتم کے ایل ڈوریڈ و کے طور پر دیکھتے تھے۔ عصلے سپوریڈ زمیں سے ایک لیروس کاقدیم نام جوں کاتوں ہے ۔

## ايْريشر كالضافي نوث:

"بیروڈونسکابنیادی موضوع --- یعنی مشرق کے ساتھ یونانکی جدوجہد --- اُس کے لئے فارسی جنگ کے سیاسی نتیجہ کی نسبت نیادہ گہر ہے معنی کا حامل تھا۔ یہ دو مختلف قسم کی تہذیبوں ' مختلف کردادوں کے حامل عوام اور مختلف سیاسی اداروں کاباہمی نکرائواور تعلق تھا۔ اس کی کتاب کے آخری حصے میں ' جباں فارس اور یونانکی حتمی جدوجہد بیان کی گئی ہے ' بربریوں کی غلامی اور یونانیوں کی متمی جدوجہد بیان کی گئی ہے ' بربریوں کی غلامی اور یونانیوں کی مقابلہ ہمیشہ سے موجود ہے اور نمایاں طور پر اُبھر کرسامنے آنا ہے۔ مقابلہ ہمیشہ سے موجود ہے اور نمایاں طور پر اُبھر کرسامنے آنا ہے۔ لیکن مشرقی ثقافت کے ساتھ بیلینیائی ثقافت کا تضاد ساری کتاب پر غالب ہے :یہ ظاہری موضوع کی اندرونی معنی کے ساتھ گبری یگانگت کاہتہ دیتا ہے ۔ یہ بیروڈونس کی تاریخ کی کنجی ہے۔ "

"بیروڈونس فارسی جنگ کابومر تھا'اور در اصل اسی جنگ نے اُس میں تحریک پیداکی ۔ اُس کی کتاب چھنی صدی کی تبذیب کی تصویر پیش کرتی ہے: اور یہ ایک بمه گیرتا دیخ بھی ہے کیونکہ اس میں واحد موضوع کے حوالے سے معلوم دنیا کے ببت بڑے حصے کا احاطہ کیا گیا ہے ۔ یہ ادب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ نیادہ تنقیدی نہیں تھا: اگر اس کی تنقید نیادہ گبری اور کم بے تصنع ہوتی تو وہ ہومر ثانی قرار نہیں پا سکتا تھا۔ " ۔ ۔ ۔ [ J.B Bury کی "قدیم یونانی مور خین " (1909ء) سے اقتباس 'لیکچر(آآ))



## چھٹی کتاب

## **اِر اتو** (عشقیه شاعری کی دیوی)

1- ایونیائی بغاوت کا بانی پچیلے صفحے پر بیان کردہ انداز میں موت ہے دو چار ہوا دریں انثاء ملیس کا فرماز داداریوش ہے سوسا چھو ڑنے کی اجازت پاکر سار دیس آیا۔ اُس کی آمد پر جب سار دیس کے صوبہ دار ارتافر نیس نے پوچھا کہ اُس کے خیال میں ایونیائی بغاوت کی کیاوجہ تھی' تو اُس نے جو اب دیا کہ وہ نہیں جانتا'اور سارے معاملے سے لاعلمی ظاہر کرتے ہوئے اپنی جبرت کا دکھاوا کیا۔ تاہم' ارتافر نیس کو اُس کی بے ایمانی کاعلم ہو گیااور اُسے بغاوت کی ساری تاریخ کابھی تملیل علم تھا۔ اُس نے ہتیاس سے کما'"ہتیاس' تہیں اصل صور تحال سے میں تگاہ کروں گا:یہ جو تاتم نے سا ہے'ارستاغور شنے تو صرف پہنا ہے۔"

اہ مرون ہیں ہو نام سے سیاہے ارسما مورٹ کے تو صرف پہائے۔

2 سہتیاں اُس کی جانکاری ہے خوفزدہ ہوااور رات ہوتے ہی ساحل کی طرف بھاگا۔

یوں اُس نے داریوش ہے کیاہوا قول تو ڈائیو مکنہ اُس نے دنیا کے سب ہے بڑے جزیرہ سار ڈینیا

کو فاری اطاعت میں لانے کاوعدہ کیاتھائے گردر حقیقت وہ جنگ کا رُخ بادشاہ کی جانب مو ڈنا چاہتا
تھا۔ کیاس پار کرنے پر مقامی باشندوں نے اُسے رسیوں میں جکڑ لیااور الزام لگایا کہ وہ داریوش

کے حق میں اور اُن کے خلاف کوئی کار روائی کرنے کی نیت ہے وہاں آیا تھا۔ آہم 'ساری حجائی کا علم ہونے پر اُنہیں پتہ چلا کہ ہستیاس در حقیقت بادشاہ کاایک دشمن تھا:اور انہوں نے اُسے فور آ

3 ۔ اس کے بعد ابو نیاؤں نے اُس سے پوچھاکہ اُس نے باد شاہ کے فلاف بغاوت کرنے پر ارستاغورٹ کو اتنازیادہ کیوں اُکسایا اور اُن کی قوم کو اتنی مشکلات سے کیوں دو چار کیا ۔ جو اب میں اُس نے احتیاط کی کہ انہیں اصل وجہ نہ بتائے ' بلکہ صرف نہی بتایا کہ باد شاہ داریو ش فییقیوں کو اُن کے اپنے علاقہ سے نکال کر ابو نیا میں بسانا چاہتا تھا' جبکہ اُس نے ابو نیاؤں کو فنیقیا میں بسایا'
اور اسی لیے ارستاغور ن کو حکم جاری کیا۔ اب یہ بات درست نہ تھی کہ بادشاہ کی ایسی کوئی نیت تھی'لیکن ہتیا س اس طریقہ سے ابو نیاؤں کے دل میں خطرات پیدا کرنے میں کامیاب رہا۔ کیلی ہمیس کے ذریعہ اس کے بعد ہتیا س نے اہار نیس کے رہنے والے ایک محفی ہرمیس کے ذریعہ ساتہ میں متعدد فارسیوں کو خطوط بھیج جو قبل ازیں بغاوت کے حوالے سے اُس کے ساتھ کہا گھٹی گھٹی کو کھٹی کر چکھ گفتگو کر چکھ گفتگو کر چکھ گفتگو کر چکھ تھے۔ ہاہم' ہرمیس نے سے خطوط متعلقہ افراد کو پنچانے کی بجائے ارتا فرنیس کے باقوں میں دے دیئے جس نے صور تعال کو سمجھ کر چرمیٹی کو حکم دیا کہ خطوط کو ان کے پتوں پر پنچائے اور پھر اُن کے جو ابات لے کر اُس کے پاس واپس آئے۔ اس طریقہ سے دھو کے بازوں کا سراغ لگا کر ارتا فرنیس نے متعدد فارسیوں کو مار ڈالا اور سارویس میں ایک افرا تفری پیدا کر دی۔

5- جہاں تک ہتمیاس کا تعلق ہے تو جب اس معاملہ میں اُس کی تو قعات ناکام رہیں تو اُس نے اہل کیاس (Chians) پر زور دیا کہ وہ اُسے ملیس لے جا کیں لیکن بلیشیائی جو ارستاغور ث سے نجات پاکر بہت خوش تھے 'اب اپنے ملک میں ایک اور مطلق العتان حاکم کی آ مہ پر بہت پر بیثان ہوئے نیز اب وہ آزادی کا ذا گفتہ بھی چکھ چکے تھے ۔ چنا نچہ انہوں نے اُس کی وابسی کی خالفت کی: اور جب اُس نے رات کے وقت زبر دستی داخل ہونے کی کوشش کی تو ایک مقامی باشندے نے اُس ران پر زخم تک لگا دیا ۔ یوں اپنے میں ملک میں مسترد ہونے کے بعد وہ واپس کیاس گیا: اُس نے اہل کیاس ہے در خواست کی کہ وہ اُسے جماز فراہم کریں مگر بے سود: پھروہ مائتی لینے گیا اور اہل کسبوس سے جماز حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اُنہوں نے آٹھ سہ طبقہ جماز وں کا ایک بیڑہ تیار کیا اور اہل سبوس سے جماز واس کی مراہ بیلس پونٹ گئے 'وہاں پڑاؤ ڈالا اور بحرا سود (Euxine) ہے گذر کر ایک آئے والے تمام جمازوں کو قبضہ میں لینے لگے 'حتیٰ کہ عملے نے اُس کے احکامات پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا۔

6 جب ہتیاں اور مائی لینی اس سرگر می میں مصروف تھے تو ملیس کو ایک وسیع فوج کی جانب سے حملے کی تو تع تھی جو بحری بیڑے اور زمین فوج دو نوں پر مشتمل تھی ۔ فار می کپتانوں نے اپنے متعد دوستوں کو کیجا کر کے واحد فوج کی شکل دے لی تھی، اور انہوں نے ایسے تمام دیگر شہروں کو ساتھ ملانے (جنہیں وہ کم اہمیت سبجھتے تھے) اور سید ھے ملیتس پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بحری ریاستوں میں سب سے زیادہ جوش و خروش فیقیانے دکھایا گیان بحری بیڑے میں سائبری بھی شامل تھے ۔ (جنہیں حال ہی میں مطبع بنایا گیا تھے ، سلیشیائی اور مصری بھی شامل تھے ۔

7 اہل فارس ملیتس اور ایونیا کے خلاف جب یہ تیاریاں کرر ہے تھے تو ایونیاؤں نے اُن

کے ارادوں کی خبرپاکراپنے نمائندوں کو پانیونیئم سلم جھیجااور اپنے معاملات کی صور تحال پر گفت و شنید کی۔ تب بیہ فیصلہ ہوا کہ فار سیوں کے مقابلہ کے لیے کوئی زمینی فوج جمع نہیں کی جائے گی' بلکہ بلیشیاؤں کو اپنی فصیلوں کی ہر ممکن مرافعت کے لیے چھوڑ دیا جائے: ساتھ ہی یہ بھی قرار پایا کہ ریاستوں کی ساری کی ساری بحری طاقت کو مسلح کرکے لیڈے ہے (Lade) ملیش سے پرے ایک چھوٹا ساجزیرہ) میں جمع کیا جائے۔

8۔ ایو نیائی آپ جہازوں میں اکٹھا ہو تا شروع ہوئے اور اُن کے ساتھ لبوس کے ایولیائی آ مگئے;اور اِس طرح انہوں نے اپنی شیرازہ بندی کی:--- مشرقی حصد مِلیشیاؤں پر مشتل تھا جنہوں نے 80 جہاز مہیا کیے; اُن کے بعد پریانیوں کے 12 اور پھرہا ئیوسیوں کے تین جہاز تھے; اُن کے بعد پریانیوں کے 12 اور پھرہا ئیوسیوں کے تین جہاز تھے: آپ سوجہاز فراہم کرنے والے اہل کیاس آتے تھے ۔ اِس سے آگے بالتر تیب آٹھ، تین 'ستراور آ فر میں ساٹھ جہاز ایر پھریوں' فو کایوں' لبوسیوں اور ساموسیوں کے تھے جو ہل کر مغربی حصہ تھکیل دیتے ہوئے تھے ۔ بحری بیڑہ ممکل 353 سہ طبقہ جہاز وں پر مشتمل تھا۔ ایونیائی طرف کے جہاز بھی اتنی تعداد میں تھے ۔

9- بربریوں کے ساتھ 600 جہاز تھے۔ یہ سب بلیشیا کے ساطل سے پر سے جمع ہوئے 'ببکہ بری فوج ساطل پر جمع تھی؛ لیکن قائدین کو ایو نیائی بیڑے کی طاقت کاعلم ہونے پر خون لاحق ہوا کہ شاید وہ انہیں شکست دینے میں تاکام ہو جائمیں 'اور الی صورت میں سندر پر بلکہ نہ رہنے کے باعث وہ میلٹس پر غلبہ نہ پا سمیں گے اور نتیجنا انہیں داریوش کی جانب سے سزا ملے گی۔ پس اِن سب باتوں کے بارے میں سوچ کر انہوں نے مندر جہ ذیل راہ عمل اپنانے کا فیصلہ کیا:۔۔۔ ارستاغور نے کے معزول کردہ جن ایو نیائی فرماز واؤں نے بھاگ کرمیڈیز میں پناہ کی تھی اور اب پر اواؤ میں موجود تھے 'انہیں بگوا کر ملیشس کے خلاف مهم پر بھیجا جائے ۔ لنذا فار سیوں نے اُن سے پوں خطاب کیا:"اے اہل ایو نیا'اب موزوں وقت آگیا ہے کہ تم بادشاہ کے لیے اپناجوش وجذ بہ کو اُن حالا کیا نے اہل ایو نیا'اب موزوں وقت آگیا ہے کہ تم بادشاہ کے لیے اپناجوش وجذ بہ کرے۔ اُن سے ومدہ کرو کہ اگر وہ مان گے تو بغاوت کی وجہ سے انہیں کوئی گزند نہیں پنچ گاڈ اُن کے معبد اور نہ ہی کوئی نجی ممارات جلائی جائمیں گی نہ ہی اُن کے ساتھ بغاوت سے سابق روبی کے معبد اور نہ ہی کوئی نجی ممارات جلائی جائمیں گی نہ ہی اُن کے ساتھ بغاوت سے سابق روبی رہے تو انہیں دھمکی دو'اور بتادو کہ لڑائی میں شکست کھانے پر انہیں غلام بنالیا جائے گا۔ اُن کے مرکوں کو خواجہ سرا بنایا اور کواریوں کو باکترالے جایا جائے گا: جبکہ اُن کا ملک غیر ملکیوں کے راختوں میں دے دیا جائے گا۔ "بکہ اُن کا ملک غیر ملکیوں کے باتھوں میں دے دیا جائے گا۔ "بکہ اُن کا ملک غیر ملکیوں کے باتھوں میں دے دیا جائے گا۔

فارسیوں کا پیغام سنایا گیا: کیکن لوگ نمایت ہٹ دھرم تھے اور انہوں نے اپنے ہم وطنوں ہے ہے وفائی کرنے ہے انکار کر دیا' ہرریاست کے باشندوں کا خیال تھاکہ پیغام صرف انہیں ہی جیجا گیا ہے۔ فارسیوں کے پہلی مرتبہ ملیتس کے سامنے نمودار ہونے پر مندر جہ ذیل واقعات رونما سمور کیا۔

بعد میں ' جب ابھی ایونیائی بیڑہ لیڈے میں ہی جمع تھا' تو مجلسیں ہو کیں اور مختلف لوگوں نے تقریریں کیں۔۔۔ جن میں فو کائی کپتان ڈایونی سیئس بھی شامل تھاجس نے مندر جہ ذیل خیالات کا اظهار کیا:--- "اہل ایونیا ہم تلوار کی وهاریه کھڑے ہیں' ایک طرف آزادی اور وو سری جانب غلامی ہے۔اب آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ آپ بختی سیں گے اور فی الحال محنت و مشقت کی زندگی گزار کربعد میں اپنے دشمنوں پر غلبہ پانے اور خود کو آزاد کرنے کے قابل بنیں گے بیا پھر موجودہ بد نظمی اور انتشار کو جاری رنھیں گے جس میں آپ کے باد شاہ کے انتقام ہے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ میں استدعا کر تا ہوں کہ آپ میری بات اور میری قیادت پر بھروسہ کریں ۔ پھر'اگر دیو تاؤں نے ہارے در میان اعتدال قائم رکھاتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے دشمن جنگ ہے گریز کریں گے 'یا اگر وہ لڑے بھی تو مکمل شکست ہے دو چار ہوں گے۔ " اِن الفاظ نے ابونیاؤں پر اثر کیااور انہوں نے فور آڈا ئیونی سس سے عمد و فاداری کیا; جس پر وہ ہر روز جمازوں کی صف بندی کر کے جنگی مشقیں کرنے نگا ہ<sup>لیہ</sup> شام ذیصلے تک جماز ا پنے لنگروں پر ملکے رہتے 'ک آکہ آدمیوں کے پاس صبح سے شام تک محنت کے علاوہ کوئی دو سرا کام نہ ہو۔ ابونیائی سات روز تک اطاعت کرتے رہے; لیکن آٹھویں دن کام کی مختی اور سورج کی گرمی کے باعث تھک کروہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ "جمنے کس دیو تاکو ناراض کردیا ہے کہ ہمیں یہ سزا بھکتنا پڑ رہی ہے؟ ہم ہیو قوف اور راہ ہے بھٹکے ہوئے ہیں کہ خوو کو ایک فو کائی ڈینگ باز کے اختیار میں دے دیا جس نے بیڑے میں تین جہاز بھی فراہم نہیں کیے اوہ ہم یہ اپنی حاکمیت قائم کرنے کے بعد ہمیں عگین ترین انداز میں نڈھال کر رہا ہے; نتیجنا ہم میں سے متعد د بیار پڑ گئے ہیں'اور بہت ہے د گیر بھی بیار ہونے کو ہیں۔ بہتر تھاکہ ہم اِن مختیوں کے بجائے کوئی بھی مشکل سہ لیتے جس غلامی کا ہمیں خوف دلایا گیا ہے وہ کمیں زیادہ درشت ہونے کے باوجود ہماری موجودہ کلفتوں سے زیادہ بری نہیں ہو عکتی۔ آؤ' ہم مل کر اُس کا حکم ماننے ہے انکار کر د یں ۔" یہ کمہ کر اُنہوں نے اُس کی حکم عدولی شروع کر دی' اور اپنے خیبے فوجیوں کی دطرح جزیرے پہ نصب کردیئے 'جمال وہ سار ادن سائے میں سستاتے رہے اور جمازوں پہ جا کرتر بیت حاصل کرنے ہے اِنکار کر دیا۔

13 ۔ ۔ اب ساموی کپتانوں کو اِس داقعہ کاعلم ہوا تو دہ اُن شرائط کو قبول کرنے پر پہلے ہے

زیادہ ماکل ہوئے جن کی پیشکش کی اجازت فارسیوں نے ایا سزابن سیلوسون کو دے رکھی تھی۔

کیو نکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ابو نیاؤں میں سب کچھ بد نظمی کا شکار تھا' اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بادشاہ کی طاقت کے ساتھ لڑنے میں کوئی اُمید نہیں:اگر وہ اپنے خلاف بیعیج گئے میں کوئی اُمید نہیں:اگر وہ اپنے خلاف بیعیج گئے بیڑے کو شکست دے بھی لیتے تو انہیں علم تھا کہ اُس سے پانچ گنا بڑا ایک اور بیڑہ آ جائے گا۔ سو انہوں نے دستیاب موقع سے فاکدہ اٹھایا اور ابو نیاؤں کو کام کرنے سے انکار کرتے دیکھتے ہی خوشی انہوں نے دستیاب موقع سے فاکدہ اٹھایا اور ابو نیاؤں کو کام کرنے سے انکار کرتے دیکھتے ہی خوشی خوشی اپنے معبدوں اور جائیدا دوں کی حفاظت کرنے کو چل دیئے۔ اہل ساموس کو شرائط کی پیشکش کرنے والا یہ ایا سز سیلوسوں کا بیٹا اور سابق ایا سزکا بو تا تھا۔ قبل ازیں وہ ساموس کا فرما زوا تھا۔

پیشکش کرنے والا یہ ایا سز سیلوسوں کا بیٹا اور سابق ایا سزکا بو تاتھا۔ قبل ازیں وہ ساموس کا فرما زوا تھا۔

مروم کردیا تھا۔

14۔ کچھ ہی دیر بعد فیمتی مملہ کرنے کے لیے جہازوں پر روانہ ہوئے او را یو نیا کی قطار بناکر اُن کا مقابلہ کرنے گئے۔ جب وہ ایک دو سرے کے نزدیک آئے اور بر سرپیکار ہوئے تو میں بیہ قطعیت کے ساتھ نہیں بنا سکتا کہ کون سے ایو نیائی بہادروں کی طرح لڑے اور کون بزدلوں کی طرح بھاگ گئے 'کیو نکہ جسی دھڑوں کو الزام دیا جا تاہے ; لیکن روایت بیہ ہے کہ اہل ساموس نے ایا سزے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے مطابق مستول بلند کیے اور گیارہ کے سواایخ تمام جہاز لیا سرح کے سوالیٹ تمام جہاز لیا سرح کے سوالیٹ تمام جہاز کر چلے گئے۔ ان گیارہ جہازوں کے کپتانوں نے کمانڈروں کے احکامات پر کوئی توجہ نہ دی بلکہ جنگ میں مصروف رہے ۔ اِس بمادری کے اعتراف میں ریاست ساموس انہی افراد کو دی گئی 'ور اُن کے ایخ اور باپ داداؤں کے نام ایک ستون پہ کھدواکر انہیں اعزاز بخشاگیا: یہ ستون اور اُن کے ایخ اور باپ داداؤں کے نام ایک ستون پہ کھدواکر انہیں اعزاز بخشاگیا: یہ ستون تہ کھ بازار میں این دہ ہے۔ اہل ساموس کو دیکھ کر اہل کسبوس بھی۔۔۔جو اُن کے پہلومیں عف آراء تھے۔۔۔ بھا گئے گئے بھرزیادہ تر ایو نیاؤں نے اِسی مثال پر عمل کیا۔

اراء سخف ۔۔۔ بھالتے سلے بھرزیادہ ترالیونیاؤں نے اسی مثال پر مس لیا۔
15۔ وہیں جم کر لڑنے والوں میں سے اہل کیاس نے بزدلی دکھانے سے نفرت کی 'شجاعت و مردانگی کا پر جوش مظاہرہ کیا اور بری طرح مجروح ہوئے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے 'انہوں نے مشتر کہ بیڑے میں ایک سوجہاز مہیا کیے تھے اور ہر جہاز پر چالیس سرکردہ شہری سوار تھے : جب انہوں نے حلیفوں کے بڑے حصے کو مشتر کہ مقصد سے منہ موڑے دیکھا و اُن دھو کے بازوں کی کمروہ مثال پر عمل کرنا پہند نہ کیا حتی کہ وہ بے یا رومدہ گاری کے عالم میں بھی لڑتے رہے اور انجام کار دشمنوں کے بہت سے جہازوں پر قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آدھے جہاز بھی کھو دیئے ۔ بدوہ اپنے باتی باندہ جہازوں کے ساتھ اپنے ملک کو بھاگ گئے ۔

16۔ جہاں تک اُن کے تباہ شدہ اور ناکارہ جہازوں کا تعلق ہے تود شنوں نے اُن کاتعاقب کر کے انہیں سید ھا میکالے طمع میں پہنچا دیا' جہاں عملہ انہیں چھوڑ کر جزیرے پر بھاگ اُکلا۔ راستے میں وہ ایفی سس کے علاقہ میں پنچے اور اِسے پار کرنے کی کوشش کی: لیکن اُن پر ایک عظمین مصبت ٹوٹ پڑی ۔ رات کا وقت تھا اور ایفی سسی عور تیں تصمیمو فوریا۔۔۔ اہل کیاس کی سابق مصبت سے بے خبری کے عالم میں فلھ ۔۔۔ منانے میں مصروف تھیں ۔ سوجب ایفی سیوں نے ایک مسلح دستے کو اپنے ملک پر حملہ آور دیکھا تو انہوں نے نووار دگان کو ڈاکو خیال کیاجو اُن کی عور توں کو اغواء کرنے کی نیت سے آئے تھے: فلہ چنانچہ وہ اپنی پوری طاقت جمع کرکے اُن کے خلاف نکل کھڑے ہوئے اور سب کو مار ڈالا ۔

17 فو کائی ڈاپونی سیئس کو جب شکست کا پیتہ چلا تو وہ دشمن کے تین جمازوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھاگ نگلا۔ آناہم 'وہ والیس فو کا یا نہ گیا 'کیو نکہ اُسے یقین تھا کہ وہ باتی ایو نیا کی طرح دوبار ہ فارسی غلامی میں چلا جائے گا; للذا اُس نے سید ھا فیسقیا کا رُخ کیا کیو نکہ وہاں بہت ہے آجر ڈوب تھے وہ بہت سامال غنیمت جمع کرنے کے بعد سسلی کی جانب روانہ ہوااور وہاں بحری قزاق بن کر کار تھیجیوں اور تربینیوں کولو شخے لگا'لیکن یو نانیوں کوکئی نقصان نہ پہنچایا۔

18۔ فارسیوں نے ایو نیاؤں کو سمند ری جنگ میں فکست دینے کے بعد ملیس کا بحری اور بری محاصرہ کرلیا' دیواروں نے کے بعد ملیس کا بحری اور بری محاصرہ کرلیا' دیواروں کے بینچ سے سر نگیں نکالیں اور ہر طریقہ استعال کیا' حتی کہ انہوں نے قلعے اور شہر دونوں پر قبضہ کرلیا۔۔۔اب ارستاغور ن کی قیادت میں بغاوت شروع ہوئے چھ سال گذر چکے تھے۔ انہوں نے شہر کے تمام باشندوں کو غلام بنایا' اور یوں استخارہ میں کی گئی پیشکو ئی ۔ یوری ہوئی۔

9- کیونکہ ایک دفعہ کاذکر ہے کہ جب اہل آرگوس نے اپنے ملک کی سلامتی کے بارے میں پوچھنے کے لیے ؤیلفی سے رجوع کیا تو انہیں ایک پیشگو کی گئی جس میں اُن کے علاوہ دیگر اقوام بھی ملوث تھیں۔ کیونکہ اِس میں جزوا آرگوس کی خوشحال کے اعلان کے علاوہ ضمناً مِلیتس کے لوگوں کی قسمت کابھی ذکر تھا۔ میں فی الحال صرف وہی حصہ بیان کروں گاللہ جس میں غیرعا ضر لیکشیاؤں کی بات کی گئی ہے:۔۔۔

"اومِليتس 'تب تو گاہے بگاہے برائی کی تدبیر کرے گا '

توبہت ہے جشن منائے گااور زبردست مال ننیمت حاصل کرے گا:

تب تیرے سرپر ست لمبے بالوں والے آ قاؤں کے پاؤں دھو نمیں گے:---

اور تب ہمارے پیارے ڈیڈائمیائی معبد پر غیروں کا قبضہ ہو گا۔"

بلیشیاؤں کے مقدر میں کی لکھا تھا; کیو نکہ لمبے بالوں والے فار سیوں نے بیشتر آدمیوں کو بارنے کے بعد عور توں اور بچوں کو غلام بنا لیا; اور ڈیڑا ٹما کی عبادت گاہ <sup>اللہ</sup> میں معبد اور دار الاستخارہ دونوں کو لوٹااور نذر آتش کیاگیا; یہاں کے خزانوں کے متعلق میں نے اپنی آاریخ کے

دیگر حصوں میں جابجاذ کر کیاہے ۔

20۔ جن بلیشیاؤں کی جانیں بخشی گئیں انہیں بطور قیدی مُوسالے جایا گیا' باد شاہ داریوش نے اُن کے ساتھ کوئی براسلوک نہ کیا: انہیں دریائے دجلہ کے ایر پھر لئن سمند رہیں گرنے کے مقام سے نزدیک ساحلوں پر واقع ایک شہر آھیے میں بسایا۔ فارسیوں نے خود ملیتس اور اس کے اردگر دکے میدان کو اپنے لیے رکھا جبکہ پہاڑی علاقہ پیڈائس میللہ کے کیریاؤں کو تفویض کردیا

21 - اور اب سائیری - - - جنہوں نے اپ شہر ہار نے کے بعد لاؤیں اور سکیڈری پر جنند کیا - - اہل ملیس کی سابق شفقت کو نہ لوٹا سکے - کیونکہ جب سائیری پر کروٹونیوں سکا نے فلہ پایا تو ملیس کے تمام بچوں اور بوڑھوں نے اپنے سر مونڈ کر زبردست سوگ منایا : چونکہ ملیس اور سائیری ہمیں معلوم تمام شہروں میں دو نمایت قریب ترین اتحادی شے - دو سری طرف استمنیوں نے ملیس کی فلست پر بے انتاء افسوس فلا ہر کیا اور کئی طریقوں ہے 'بالخصوص فرائی لیکس ہلے کے ساتھ سلوک میں اظہار ہدر دی کیا - کیونکہ جب یہ شاعرا پناڈر امہ "ملیس کی فلست " سنیج پر لایا تو سار المحیظر اشکبار ہوگیا: اور توگوں نے اُسے اپنی ہی بد تسمتیوں کی یاد تازہ کرنے کے جرم میں ایک ہزار درم مجر مانہ کیا ۔ ای طرح انہوں نے ایک قانون بنایا کہ کوئی شخص کی سے میں ار درم مجر مانہ کیا ۔ اس طرح انہوں نے ایک قانون بنایا کہ کوئی شخص کیوں بڑوں بی کارہ درم میں ایک ہزار درم مجر مانہ کیا ۔ اس طرح انہوں نے ایک قانون بنایا کہ کوئی شخص کبھی اس ڈرامے کو بیش نہیں کرے گا۔

22۔ یوں ملیس کو اُس کے باشندوں سے محروم کیا گیا۔ ساموس میں ذرا امیر طبقہ کے لوگ کپتانوں کی کار روائیوں اور میڈیوں کے ساتھ اُن کے لین دین سے بہت زیادہ نالاں تھے. چنانچہ انہوں نے بحری جنگ کے فور اُبعد ایک مجلس مشاورت بلائی اور فیصلہ کیا کہ وہ ایا سزاور فار سیوں کے غلام مبنے کے لیے بیٹھے نہیں رہیں گے ' بلکہ اپنے ملک میں مطلق العنان کے قدم پرنے سے پہلے ہی سمند رمیں سفر کر کے کمی اور زمین پر جابسیں گے۔ اب انفاق سے ہوا کہ تقریباً ای وقت سلی کے زائلیوں نے اپنے سفیرالیونیاؤں کی جانب بھیج کر اُنہیں کا لے ایکتے آنے کی ای وقت دی جہاں وہ ایک ایونیاؤں کو بانب بھیج کر اُنہیں کا لے ایکتے آنے کی سلیوں اللہ کے ملک میں ہے اور اس کا تربینیا تھے کے سامنے والا حصہ سلی میں واقع ہے۔ تمام سلیوں آللہ کے ملک میں ہے اور اس کا تربینیا تھے کے سامنے والا حصہ سلی میں واقع ہے۔ تمام ایونیاؤں کو کی گئی ہے پیشکش صرف اہل ساموس اور اُن اہل ملیس نے قبول کی جو پج نگلنے میں کاما ہے ہے۔۔

23 — اس کے بعد مندر جہ ذیل حالات پیش آئے ۔ اہل ساموس اپنے سفریس اس نے زیفائری لوکریاؤں <sup>کمل</sup>ے کمک میں پنچے ' جبکہ زانگلی اور اُن کاباد شاہ سکا نتھس سسلی کے ایک قصبے کامحاصرہ کیے بیٹھے تھے ۔ رہیجیئم <sup>قل</sup>ہ کے فرمانر وااناکمی لاؤس نے ۔ ۔ ۔ جس کے تعلقات زانگلیوں کے ساتھ کشیدہ تھے۔۔۔ صور تحال کو جانے ہوئے اہل ساموس سے در خواست کی اور انہیں کالے ایکئے جانے کار ادہ ترک کرنے اور خود زانگلے کو قبضہ میں لینے پر ما کل کیاجمال کوئی آ دمی موجود نہ تھا۔ ساموسیوں نے اس مشور سے پر عمل کیااور شہر کے مالک بن بیٹھے; زانگلی بیہ خبر سنتے ہی اپ شہر کو واپس لینے دو ڑے اور گیلا \* آلے کے فرما نروا ہپو کریٹس سے بھی مد ما گلی جو اُن کا علیف تھا۔ ہپو کریٹس اپنی فوج لے کر اُن کی مد د کو آیا; لیکن وہاں پہنچ کر اُس نے زائگلی بادشاہ سکا تھس کو قید کر لیا (جس نے ابھی ابھی اپنے شہر کو کھویا تھا) اور پا بہ زنجیر کرکے اُسے اُس کے بھائی پانتھو جینز سمیت لیا (جس نے ابھی ابھی اپنے شہر کو کھویا تھا) اور پا بہ زنجیر کرکے اُسے اُس کے بھائی پانتھو جینز سمیت فریب دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس دھو کہ بازی کے انعام میں اُسے مالی غنیمت اور غلاموں فریب دینے پر رضامندی فاہر کی۔ اس دھو کہ بازی کے انعام میں اُسے مالی غنیمت اور غلاموں کا نصف ۔ چنانچہ ہپو کریٹس نے زائکلیوں کی ایک بہت بری تعد او کو غلام بنالیا; آبم تمین سونمایاں شہریوں کو قبل کرنے کے لیے اہل ساموس کے سپرو کردیا; لیکن انہوں نے اُن کی جان بخش شہریوں کو قبل کرنے کے لیے اہل ساموس کے سپرو کردیا; لیکن انہوں نے اُن کی جان بخش کردی۔

24 – زانکلیوں کا باد شاہ سکا کتمس بھاگ کرانانکس سے عمیر آگیا: الله و ہاں ہے آگے ایشیاء اور بھر داریوش کے دربار میں پہنچا۔ داریوش نے اُسے اپنے پاس پناہ لینے والے یونانیوں میں سب سے زیادہ راست گوخیال کیا: کیونکہ وہ باد شاہ سے رخصت لے کر سلم کے دورے پر گیااور وہاں سے واپس فارس میں آکر نہایت پر آسائش زندگی گزار آر ہااور ضعیف العمری میں فطری موت مرا۔

25۔ آپوں اہل ساموس میڈیوں کی غلامی سے پچ گئے اور کسی مشکل کے بغیر خوبصورت ترین شہرزا نکلے کا تا کے مالک بنے ۔ خود ساموس میں فیبقیوں نے لڑائی میں ملیتس کو جیتنے کے بعد ایا سزابن سیلوسوں کو دوبارہ تخت پر بٹھایا ۔ انہوں نے بیہ کام فارسیوں کے حکم پر کیاجو ایا سز کی خد مات کو قدر کی نگاہ ہے دیکھتے اور اُسے صلہ دینا چاہتے تھے ۔ اس طرح انہوں نے اہل ساموس سے درگذر کی ۔ '۔ کیونکہ وہ اپنے جہازوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ۔۔۔ اور اُن کے شہریا معبد کو نذر آتش نہ کیا جیساکہ دیگر باغیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ملیتس کی شکست کے فور اُبعد فارسیوں نے کیریا واپس لیا ' کچھ شہروں پر ہزور شمشیر قبضہ کیا جبکہ دیگر نے خود بخود سر گوں کردیا۔

26 ۔ دریں اثناء ملتش کے انجام کی خبریں بلیشیائی ہستیاس تک پنچیں جو ہنو زہائز نظینم میں موجود تھا اور بحیرہ اسود سلتے میں مشغول موجود تھا اور بحیرہ اسود سلتے میں سنغول کر آنے والے ابو نیائی تاجروں کی راہ مارنے میں مشغول تھا۔ ہستیاس نے یہ خبریں سنتے ہی اہائیدوس کے رہنے والے بسافیس ابن ایالو فیز کو ہیلس پونٹ کا محران بنایا اور خود اپنے لیبوسیوں کو لے کر کیاس کے ملاقہ محران بنایا اور خود اپنے لیبوسیوں کو لے کر کیاس کے علاقہ

میں واقعہ "The Hollows" نامی مقام پر کیاں کے ایک فوجی دیتے ہے مقابلہ کیااور ان کی تعداد کثیر کو ہلاک کر ڈالا: بعد از اں اُس نے اپنے لیبوسیوں کی مدد ہے باقی کے تمام اہل کیاس کو مطبع بنایا جو سمند رکی جنگ میں شکستوں کے باعث کمزور پڑچکے تھے۔ اُس نے کیاس کے شہر پولیجنے کو اپنا صدر مقام بنایا۔

27 ۔ اکثریوں ہو تا ہے کہ جب کسی ریاست یا قوم پر بد بختی نازل ہونے والی ہو تو پہلے کوئی اختجاہ مل جاتا ہے۔ اس معالمے ہیں بھی نہی ہوا 'کیو نکہ اہل کیاس کو کچھ عجیب نشانیاں آخر آ چکی تھیں۔ اُن کے سولا کو لکا کیا طاکفہ ڈیلئی کی جانب بھیجا گیا تھا: اور ان میں سے صرف دووالیس آئے جبکہ باقی 198 کیک حال کے دوالیس سکول کی چھت گر پڑی اور اُس کے نیچے پڑھائی میں مصروف 120 بچوں میں سے صرف ایک زندہ بچوا خدانے ان علامات کے ذریعہ انہیں خبردار کر دیا تھا۔ بچھ ہی عرصہ بعد سمندری لڑائی ہوئی جس نے شرکو گھنوں کے بل جھکا دیا: اور لڑائی کے بعد ہستیاس اور اُس کے لسوسیوں نے حملہ کیا اور کزور ہو چکے اہل کیاس نے آسانی سے ہارمان ہی ۔

28 – اب ہتیاس ایو نیاؤں اور ایولیاؤں پر مشتل ایک کثیر فوج لے کر تھا۔ وس کے خلاف نکلا اور اس کا محاصرہ کیا ہی تھا کہ فیتیوں کے ملیس سے نکلنے اور دیگر ایو نیائی شریوں پر حملہ آور ہونے کی خبر لی سید سن کر ہتیا ہی نے تھا۔ وس کا محاصرہ اٹھایا اور اپنی ساری فوج کے ساتھ لسبوس کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں اُس کی فوج کوخور اک کی اشد ضرور ت پڑی تو اُس نے سبوس کو چھوڑا اور سند رپار کرکے براعظم پر گیا تاکہ اتار نی علاقے اور اس طرح کائیکس (جو ہائشیا سے تعلق رکھتا تھا) کے مید انوں میں اُگنے والی نصلوں کو کاٹ سکے ۔ انفا قا ہم پائس نامی ایک فاری ان فرطوں میں ایک کافی بری فوج کی سربراہی کر رہا تھا۔ ہتیا س کی آمہ پروہ اُس سے مقابلہ کرنے آبادر اُس کے بہت سے فوجیوں کو ہلاک کر کے ہتیا س کو قیدی بنالیا۔

29 ہتنیاس مندرجہ ذیل انداز میں فارسیوں کے ہتنے پڑھا۔ یو نانیوں اور فارسیوں نے ایر ایر نانیوں اور فارسیوں نے ایر نانیوں کے مار دستہ آگے آیا اور یو نانیوں کو بھا کر لڑائی کا فیصلہ کردیا; ہتنیاس نے موجا کہ داریوش اُسے سزائے موت نہیں دے گا'للذا اُس نے حسب ذیل رویہ سے اپی زندگی ہے محبت ظاہری۔ فرار کے دوران جب ایک فاری نے اُسے قابو کرلیا تو وہ فاری زبان میں بہ آواز بلند پکاراکہ وہ بلیشیائی ہتنیاس تھا۔

30۔ • اگر اُسے سید ھاباد شاہ داریوش کے پاس لے جایا جا تا تو مجھے پورایقین ہے کہ اُسے کوئی آنچ نہ آتی' بلکہ باد شاہ اُسے معاف کر دیتا۔ تاہم سار دیس کے صوبہ داراور اُس کے صیاد ہرپائس نے اس وجہ کی بناء پر --- کیونکہ انہیں خوف تھاکہ اگر وہ پچ اَکا تو دوبارہ باِد شاہ کامنظور نظر بن جائے گا۔۔۔ اُسے بار دیس پہنچتے ہی مار ڈالا۔انہوں نے اُس کی وہیں کھال اتر وائی۔ سیل جبکہ مرہ نوط کرکے بادشاہ کو موسا بھیج ویا۔اس واقعہ کی خبر ملنے پر دار یوش نے ہستیاس کو زندہ اپنا سامنے پیش نہ کیے جانے کو ایک عظیم غلطی خیال کیااور اپنے خادموں کو تھم دیا کہ سردھو کرا حتیاط سے کفنا ئیں اور پھر دفنادیں کیونکہ یہ ایک ایسے آدمی کا سرتھاجس نے بادشاہ اور فارسیوں کو بہت فائدہ پہنچائے تھے۔ <sup>62</sup> یہ تھا ہستیاس کا انجام۔

31- فارسیوں کی بحری فوج نے سردیاں ملیس میں سرکیں اور اگلے سال ساطل سے پرے واقع جزائر کیاں 'سبوس اور فینیڈوس آٹھ پر حملہ کرنے چلے 'جنہیں بڑی آسانی سے مطبع بتالیا گیا۔ بربری ہرجزیرے پر قبضہ کرنے کے بعد مقامی باشندوں کو گھیرتے۔ گھیرے میں لینے کا بیہ طریقہ حسب ذیل ہے۔ آدمی بازو میں بازو ڈال کر ثمالی سے جنوبی ساحل تک ایک زنجی بناتے اور پھر ایک کنارے سے دو سرے کنارے تک سارے جزیرے پر مارچ کرتے اور باشندوں کو پکڑتے ہیں۔ کیا ہی انداز میں فارسیوں نے براعظم پر واقع الیونیائی قصبات بھی حاصل کیے '

اور اب اُن کے جرنیلوں نے اُن تمام دھمکیوں کو عملی شکل دی جو جنگ ہے پہلے ا یو نیاؤں کو دی تھیں۔ 🔨 کیو نکہ انہوں نے قصبات پر قبضہ جماتے ساتھ ہی بہترین لڑکوں کو جمع کیا اور انہیں ہیجڑے بنادیا' جبکہ حسین ترین لڑ کیوں کو گھروں ہے نکال کر باد شاہ کو بطور تحفہ بھجوایا 'اور ساتھ ہی شہروں کو اُن کے معیدوں سمیت جلا کرر اکھ کردیا۔ یوں ایونیائی تیسری مرتبہ غلام ہے ۔ انہیں پہلی بارلیڈیاؤں 'وو مری اور تیسری مرتبہ فار سیوں نے طوق غلامی پہنایا بحری فوج ایونیا ہے نگل کر ہیلس پونٹ کی جانب بڑھی اور (جب آپ آبناؤں میں داخل ہوں تو) بائمیں کنارے پر واقع تمام شہوں پر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ دائمیں کنارے والے شہروں کو فار سیوں کی بری فوج پہلے ہی مطبع کر چکی تھی ۔ یو ربی طرف پر ہیلس یونٹ کے مرحدی مقامات سے میں کیروں یہ جو متعدد شہروں پر مشمل ہے ، بیر تھس اقلی ، تھریس کے قلع ، سلیریا \* علمه اور بائیز نظیئم اعلمه اس موقع پر بائز نظینوں اور اُن کے سامنے والے بڑوی کاسید و نیوں نے <sup>،</sup> فیقیوں کی آ مد کا نظار کرنے کی بجائے اپنے ملک سے خروج کیااور بحراسود میں سفر کرتے ہوئے مسمبریا کے شرمیں سکونت اختیار کی۔ فیقیوں نے اوپر ندکور تمام جگہوں کو جلانے کے بعد پروکونیسس '' ﷺ اور ار پاکا کا رُخ کیااور انہیں بھی آگ دکھائی۔ یہ کرنے کے بعد وہ داپس . کی<sub>ر</sub>ونیسے آئے باکہ ان شہروں کو بھی مطبع بنا سکیں جو سابقہ ملیے کے دور ان محفوظ رہ گئے تھے سائز کیس پر انہوں نے کوئی حملہ نہ کیا کیو نکہ مقامی باشندوں نے اُن کی آیہ ہے پہلے ہی او بیرس ا بن میگابازیں ( دیسکالمیسم کاصوبہ دار ) ہے شرائط طے کرکے بادشاہ کی اطاعت قبول کرلی تھی۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فیقیوں نے کیرونید میں کار ڈیا سیسے کے سواتمام شروں کو زیر کیا۔ 34۔ اس وقت تک کیرونید کے شرسیمون کے بیٹے اور سیساغور ٹ کے پوتے ملتیسا

دلیں کی حکومت کے ماتحت تھے جے وہ ملتبادیس ابن سپیلس ہے ترکہ میں ملے تھے ہو خرالذ کر نے انہیں حسب ذیل انداز میں حاصل کیا تھا۔ اُس دور میں کیبرونیدیے ہو نعلق ایک تھرلی قبیلہ وُولو کل ہے تھا۔ اس قبیلہ نے الہسنتھیوں سم سے کے ساتھ جنگ میں بدحواس ہونے پر اپنے شمزادوں کو ڈیلفی میں اس حوالے ہے استخارہ کرانے بھیجا۔ جواب میں کا ہند نے انہیں حکم دیا کہ "اُس آدمی کو ایخ ساتھ بطور آباد کارانے بلک میں لے کرجاؤ جو معبد میں سے نکلنے پر سب سے بہلے تمہاری مہمانداری کرے۔"اہل ڈولو کلی "مقدس راہ 40 س " پر چلتے ہوئے فوسس اور یوشیا کے خطوں سے گذر ہے ابھی تک کی نے انہیں مدعو نہیں کیا تھا' لنذاانہوں نے ایجسنزی جانب سفراختار کیا تھا۔

25۔ اُس وقت ہی سٹراٹس ایسنز کا الک مکل تھا; لیکن ملتیادیس ابن سپیلس بھی ایک سر آور دہ مخص تھا۔ اُس کا تعلق ایک ایسے خاند ان سے تھاجو چار گھو ڑوں والی رتھ کی دو ڑ آت میں حصہ لیا کر تا تھا اور اپنا سلسلہ نسب ایا کس اور ایجینا ہے ملا تا تھا، لیکن سے خاند ان فیلیاس ابن اجاکس (جو خاند ان کا اولین استھنی شہری تھا) کے وقت ہے ایت خنز کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ ہو ایوں کہ دُولو تکی در واز سے میں ہے گذر ہے تو ملتیادیس اپنے والان میں بیٹیا ہو اتھا جس نے انہیں غیر ملکی ابن میں نیزوں کے جہ سلح دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور قیام و طعام کی دعوت دی ۔ اجنبیوں نے اُس میں نیزوں کے جہ سلح دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور قیام و طعام کی دعوت دی ۔ اجنبیوں نے اُس کا معمان بنا قبول کر لیا اور ضیافت ختم ہونے کے بعد اُسے کہانت کی پوری ہو ایات ہے آگاہ کرتے ہوئے در خواست کی کہ وہ دیو تاکاکہا ان لے ۔ ملتیادیس اُن کی بات سنتے ہی مان گیا؛ کیو نکہ پہنے ہے بر نگلنا چاہتا تھا ۔ چنا نچہ پی سٹرائس کی حکومت اُس کے لیے تکلیف دہ تھی اور وہ اُس کی پہنچ ہے باہر نگلنا چاہتا تھا ۔ چنا نچہ وہ سید ھاؤ یلفی گیا اور کاہنہ سے دریافت کیا کہ آیا اُسے ڈولو تکی کی خواہش کے مطابق عمل کرنا چاہتیں ۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جب وہ خاکنائے کے آرپار دیوار بنانے کا کام کمل کر چکا اور یوں کیرونیسے کو اپسنتھیوں ہے محفوظ کر دیا تو دیگر لڑائیاں لڑنے کے لیے نکلا'اور سب ہے پہلے لامپسا کینیوں یر حملہ کیا; لیکن برقتمتی ہے اُن کی لگائی ہوئی گھات میں پھنس کر قیدی بنالیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ . ملتیادیس لیڈیا کے بادشاہ کرو سس کامنظور نظرتھا۔ چنانچہ جب کرو سس نے اُس کی مصیبت کے بارے میں ساتو قاصد بھیج کرلامیسائس والوں کو ملتیادیس کو آزاد کرنے کا تھم دیا ۔ اُس نے کہا' "اگرتم نے ا' کار کیاتو میں تمہیں ایک صنوبر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ " تب لامپسا کینیوں کو کچھ وقت کے لیے کروسس کی اس بات پر شبہ ہوااورانہیں سمجھ نہ آئی کہ صوبر کی طرح مسل کر ر کھ دوں گا کا کیا مطلب تھا; لیکن آخر کار اُن کا ایک بوڑ ھا آ دی اس کا حقیقی مفہوم سمجھ گیااور اُس نے انہیں بتایا کہ صنوبروہ واحد در خت ہے جو کٹنے کے بعد نئی جزیں نہیں نکالیا بلکہ مردہ ہو جا تاہے – سولا میسا کینیون نے کرو سس کی دھمکی ہے خوفزدہ ہو کرمِلتیادیس کو آزاد کر دیا – یوں ملتیادیس کروسس کی مدد سے پچ نکلا۔ کچھ عرصہ بعد وہ لاولد مرگیا اور اپنی سلطنت اور تمام دولت اپنے نصف بھائی <sup>م تل</sup>ہ متیساغور ٹ ابن سیمون کے لیے چھو ڑگیا۔ اُس کی موت کے بعد سے ہی کیرونیسے کے لوگ أے اپنی انی کے طور پر رواجی قربانیاں پیش کرتے ہیں; نیزانہوں نے اُس کے اعزاز میں ایک حکایتی (gymnic) شاعری کے مقابلے اور رہھ دو ڑکی ر وایت بھی قائم کی' ان دونوں مقابلوں میں لامپسا کینی کا حصہ لینا جائز نہیں ۔ لامپساکس کے ساتھ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی متیساغور ٹ بھی لاولد مرگیا: وہ کمرۂ عدل میں بیٹھا ہوا تھا کہ جھگو ژے کے بھیس میں آئے ہو ئے ایک جانی دشمن نے کلیا ژے سے کاری وار کر دیا ۔

98۔ سیساغور ن کی موت پر پسی سرافید ہے نے ایک سہ طبقہ جماز تیار کبااور مِسیادیس ابن سیمون (آنجمانی کے بھائی) کیرونیسے بھیجا ناکہ وہ وہاں کے امور کا انتظام سنبھال سکے ۔وہ اُسے ایسیون کی موت میں اُسے ایسیون کی موت میں دار نہ ہوں۔۔۔اس معاطے پر کسی اور جگہ بات کی جائے گی۔ اسمال نے آکر خور کو گھر میں بند کر لیا اور ظاہر کیا کہ وہ اپنے متونی بھائی کی یاد میں موگ منار ہا ہے: اس پر کیرونیسے کے سربر آورہ لوگ تمام شروں سے انکھے ہوئے اور جلوس کی صورت میں ملتیادیس کے پاس اظہار افروس کے رہونیسے کا ملک بن گیا، 100 کرائے کے قاتلوں کا ایک دستہ بنایا اور تھر لی باد شاہ او بورس کی بیعد بیٹی ہی پسیلاسے شاوی کی۔۔

40۔ اس مِلتیادیس ابن سیمون کو ملک میں رہتے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ اُس پر ایک مصیبت نازل ہوئی جو حالیہ مصیبتوں سے زیادہ علمین تھی: کیونکہ تین سال قبل

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اُے سیستھیوں کے ایک جملے کے سامنے پہاہو کر بھاگنا پڑا تھا۔ ان خانہ بدو شوں نے داریوش کے جملے سے نالاں ہو کراپناایک گروہ اکٹھا کیااور کیبرونیسے تک جاپنچے۔ \* سمی ملیبادیس نے اُن کے آنے کاانظار نہ کیا بلکہ بھاگ گیااور سیستھیوں کے واپس جانے تک دور ہی رہا' آ آئکہ ڈولو کئی اُسے واپس لے آئے۔ یہ سب کچھ اُن واقعات سے تمین سال قبل ہوا جو ملتیادیس کو اب پیش آئے تھے۔

اُس نے مینیڈوس اسکم پر فیقیوں کے حملہ آور ہونے کی خبر سنتے ہی پانچ سہ طبقہ جمازوں پراشیاے ضرور میدلادیں اور کار ڈیا کے مقام ہے ایشنز کوروانہ ہو گیا جبوہ کیروسیسے کے ساحل کے ساتھ خلیج میلاس سے نیچے کی طرف جارہا تھا تو راہتے میں اچانکہ پورے فیقی بیڑے ہے آمناسامنا ہو گیا۔ تاہم وہ اپنے چار جہازوں سمیت بچ نگلااور اِمبرس میں داخل ہو ---تعاقب کرنے والوں کے ہاتھ ایک جہازی آ سکا۔ اُس کاسب سے بڑا بٹیا مٹی او کس اس جہاز کا کپتان تھا¦مٹی او کس تھرایی باد شاہ اولور س کی بٹی نہیں بلکہ کسی اور عورت کے بطن ہے تھا۔وہ اور اُس کاجہاز پکڑے گئے:اور جب فیقیوں کومعلوم ہوا کہ وہ ملتیادیس کا بیٹا ہے تو اُسے باد شاہ کے پاس لے جانے کے کا فیصلہ کیا ٹاکہ شاہی امتیازات حاصل کر سکیں۔ کیونکہ انہیں یاد تھا کہ ملتیادیں نے ہی ایونیاؤں کو کمی تو ژکر گھرواپس جانے کے لیے سیتھیوں کی در فزاست ماننے کا مشورہ دیا تھا۔ <sup>۲ سم</sup> تاہم میٹی او کس کو پیش کیے جانے پر داریوش نے اُسے سزا کی بجائی تحا نَف ہے لاد دیا۔ اُسے ایک گھراور جاگیراور ایک فاری یوی بھی دی جس سے جنم لینے والے بچوں کو فاری ثنار کیا گیا۔ جہاں تک ملتیادیس کامعاملہ ہے تووہ اِمبرس سے بحفاظت ایتھنز جا پہنچا۔ اس موقع پر فار سیوں نے ایو نیاؤں کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچایا: ہلکہ اس کے برعکس سال ختم ہونے سے پہلے مبدرجہ ذیل اقدامات کیے جو زیادہ تر اُنہی کے مفاد میں تھے۔ سار دیس کے صوبہ دار ار تافرنیس نے تمام ایو نیائی شہروں سے نمائندوں کو بلاوا بھیجااور انہیں ا یک دو سرے کے ساتھ میہ معاہدہ کرنے پر مجبور کیا کہ وہ آپس میں ہتھیار استعال نسیں کریں گے بلکہ جھکڑے گفت و شنید کے ذریعہ سلجھا ئیں گے ۔ <sup>موہم</sup> ای طرح اُن کے سارے ملک کی پیا کُش (پر سانگ میں) کی--- اہل فار س تمیں فرلانگ کے برابر فاصلے کو پر سانگ ہی کہتے ہیں <sup>ہم میں</sup> اور مختلف شہروں کے لیے جزبیہ مقرر کیا۔اس کی شرح آج بھی وہی ہے جو تب ارتافرنیس نے مقرر کی تھی۔ شرح تقریباً تقریباً وہی تھی جو بغاوت ہے قبل مروج تھی۔ <sup>2 میں</sup> یہ تھاایو نیاؤں کے ساتھ فارسيوں كامُرِامن سلوك \_ 43 ۔ اگلے موسم بہار میں داریوش نے تمام دیگر جرنیلوں کو معطل کرکے مار دونیش ابن

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موبریا س المبهم کو سمندر اور خنگی پر لژنے والے افراد کاایک کثیرالتعداد دسته دے کر ساحل کی

. چهنی کتاب

جانب بھیجا۔ اُس وقت مار دونیئس ایک نوجوان تھا اور اُس نے حال ہی میں باد شاہ کی بٹی ار آز دسترا سے شادی کی تھی۔ مار دونیئس جب اپنی فوج کے ہمراہ سِلیشا پہنچاتو اُس نے جہاز لیے۔ اور بحری عملے کو لے کر ساحل کے ساتھ ساتھ چل دیا 'جبکہ بری فوج دیگر رہنماؤں کی زیر قیادت ہیلس پونٹ کی جانب روانہ ہوئی۔ایشیاء کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفرکے دور ان وہ ایونیا آیا: اوریماں ایک ایباانو کھاوا قعہ پیش آیا جوا پسے یو نانیوں کو بہت حیران کرے گاجنہیں بیہ یقین نہیں آ سکتا کہ او ٹینس نے سات سازشیوں کو فاریں کو ایک دولت مشتر کہ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ مار دونیئس نے سارے ایونیا کے جابر حاکموں کو معزول کیااور اُن کی جگہ پر جمہوریتیں قائم کیں ۔ اس کار روائی کے بعد وہ تیزی ہے <del>بیل</del>س پونٹ کی جانب چلا' اور جب بہت ہے جماز اسم*ٹھے کر*لیے گئے اور ایک طاقتور بری طاقت بھی جمع ہوگئی تو اُس نے اپنے دستوں کو جہازوں کے ذریعہ آبنائے کے پار پہنچایا اور یو رپ کے راہتے اریٹریا وانیمنٹرکے خلاف بڑھا۔ <sup>کے س</sup>ک 44 میں شراس مہم کابیانہ بن گئے جس کااصل مقصد زیادہ سے زیادہ یو نانی شہروں کو مطیع بنانا تھا:اور جب اہل تھاسویں نے بلاحیل و ججت سمند ری فوج کی اطاعت قبول کرلی تو ہیہ بات عیاں ہو گئ 'جبکہ زمین فوج نے مقدونیوں کو بادشاہ کے سابق غلاموں میں شامل کردیا۔ مقدونیہ کے اس طرف کے تمام قبابل کو پہلے مطبع بنایا جاچکا تھا۔ ۸ میمہ بحری بیزہ تھاسوس سے براعظم کے دو سری طرف گیاا و را کالتھ کے کنارے کنارے بحریما کی کی 'جمال ہے کوہ آتھو س کا چکر کاننے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہاں اچانک شالی ہوا آگئی جس کے سامنے کوئی شئے نہیں ٹھسر سکتی بہت ہے جہاز تیز ہوا کی بد سلو کی کاشکار ہوئے اور متعدد آتھو س کی زمین پر پڑھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تباہ شدہ جہازوں کی تعدا د 300 ہے کچھ ہی کم تھی اور مرنے والے افراد کی تعدا د 20 ہزار سے زیادہ میں کیونکہ آتھوں کے آس پاس والے سمندر میں باقی تمام سمندروں سے زیادہ بلائیں ہیں کچھ افراد کو انہی بلاؤں نے دبوج کھالیا' جبکہ کچھ دیگر چٹانوں ہے جا ٹکرائے تیرا کی سے نا آ ثنا کچھ ایک ڈوب گئے 'اور کچھ کو سردی نے موت کے منہ میں د ھکیل دیا۔ دو سری طرف خشکی پر مار دونیئس اور اُس کی فوج پر تھریسیوں کے ایک قبیلے بر گی (Brygi) نے شب خون مارا: اور یہاں فارسیوں کی بہت بڑی تعداد تهہ تینج ہو گی' حتیٰ کہ خود مار دونیئس بھی مجردح ہوا۔ ہایں ہمہ بریگیانی آزادی بر قرار رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے : کیو نکہ مار دونیئس نے اُس وقت تک ملک ہے کوچ نہ کیاجب تک کدان سب کوفار س کا اتحت نہ بنالیا۔ اگرچہ اُس نے انہیں طوق غلامی پہنادیا تھا' پھر بھی اُن کے ہاتھوں اُس کی بَری فوج کو پہنچنے والے نقصان اور آتھوس کے قریب بحری بیزے کی تباہی نے اُسے واپس جانے پر ماکل کیا یوں اُس کی فوج شرمناک ناکامی کے بعد واپس ایشیاء روانہ ہوئی۔

47 میں نے یہاں نہ کور کا نمیں خود دیکھی ہیں: سب سے زیادہ جیرت انگیزوہ ہیں جنہیں فیقیوں نے اس وقت دریافت کیا تھاجب تھا سس کے ساتھ گئے اور جزیرے کو آباد کیا ابعد میں جزیرہ انہی کے نام سے منسوب ہوگیا)۔ یہ فیقی کار گاہیں تھا سوس میں ہی کو نیرا اور اینیرا نامی جگہ کے در میان سامو تھریس کھے دعات کی تلاش میں او چیؤ کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھے اُن کے ذرائع آمدنی۔ اس موقع پر عظیم بادشاہ نے احکامات میں او چیؤ کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھے اُن کے ذرائع آمدنی۔ اس موقع پر عظیم بادشاہ نے احکامات جاری کیے ہی تھے کہ اہل تھا سوس نے اپنی دیوار ڈھادی اور بحری بیڑے کو لے کر ابدیر اپنچ گئے۔ ماری کے بعد داریوش نے یونانیوں پر خابت اور انہیں ماکل کرنے کا فیصلہ کیا کہ آیاوہ اُس کی سلح مدافعت کرنا چاہتے تھے یا اطاعت گذاری افقیار کرنا۔ چنانچہ اُس نے یونان کے اُر وگر د مختلف ساحلی شہروں میں تھے اور اپنی اور پانی اور اِنی اور اِنی اور اِنی اور اُن سے متعد د جنگی جمازوں اور گھوڑاگاڑیوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔

94 — ان شروں نے اپنی تیاریاں شروع کر دیں اور یو نان بھیجے گئے قاصدوں نے براعظم پر واقع ریاستوں کی ایک بہت بڑی تعدا داور تمام جزائر ہے بھی باد شاہ کے تھم کے مطابق خزائ وصول کیا۔ جزائر میں ایجینا والے بھی شامل تھے جنہوں نے باقیوں کی طرح فاری باد شاہ کو منی ادر پانی دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ ایسمینوں نے جب اہل ایجینا کی حرکات کے متعلق ساتو ہی سمجھا کہ انہوں نے اپنے آپ ہے دشمنی میں یہ بات تسلیم کی تھی 'اور یہ کہ ایجینا والے ایسمنز بر حملے میں داریوش کے ساتھ شریک ہونے کا ارادہ رکھتے تھے 'لنذ اانہوں نے معاطمے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پچ تو یہ ہے کہ وہ اس قدر اچھا بہانہ ملنے پر خوشی سے بھولے نہ سائے اور بیار ناکو باربارو فد عملے کو الی جینا پر الزام عائد کیا کہ اس معاطم میں اُن کا طرز عمل یو نان بیار ناکو باربارو فد عمل بھی کراہل ایجینا پر الزام عائد کیا کہ اس معاطم میں اُن کا طرز عمل یو نان

چهېپېکتاب

ے غداری کا ثبوت تھا۔

اس پر سپار ٹیوں کا باد شاہ کلیو مینیس ابن اناکساند رید س ذاتی طور پر ایجینا گیا ہاکہ زیادہ بڑے ملزموں کو پکڑ سکے۔ تاہم جو نبی اُس نے انہیں گر فتار کرنے کی کو شش کی تو بہت ہے البجینیاؤں نے مدافعت کی' اور سب ہے پہلے سرکشی کرنے والا مخص پولی کریٹس کا بیٹا کر ۔ نئس تھا۔ اس مخص نے اُسے بتایا کہ "تم بھاری قیت ادا کیے بغیرواحد ایجینیائی کو بھی نہیں لے جا کتے --- ایتھنیوں نے تمہیں یہ حملہ کرنے کے لیے رشوت دی ہے اور تمہارے پاس اپی حکومت کی جانب ہے اس حملے کا کوئی تھم موجو د نہیں ۔۔۔ بصورت دیگر قبضہ کرنے کے لیے دونوں باد شاہ انتھے آتے ۔ " اُس نے یہ باتیں دیمار اتس کی جانب سے ملنے والی ہدایات کے مطابق کمی تھیں ۔ <sup>مہھے</sup> اس کے فور ابعد کلیو مینیس نے ایجینا ہے خروج کولاز می پاکر کریئس ہے اُس کانام پوچھا;اور جب کر -نئس نے اُسے بتایا تو اُس نے کہا'"او کر -نئس <sup>هے</sup>اپنے سینگوں پر جلد از جلد پ تاہنے کی نو کیس لگالو 'کیو نکہ تہہیں ایک عظیم خطرے سے نبرد آزماہو ناپڑے گا۔ " دریں اثناء دیمار انس ابن ارستون سپار ٹامیں کلیو مینیس کے خلاف الزامات عائد کر ر ہاتھا۔ کلیو مینیس کی طرح وہ بھی سپار ٹیوں کا باد شاہ تھا'لیکن اُس کا تعلق کمتر گھرانے ہے تھا۔۔۔ الیانہیں ہے کہ اس کا گھرانہ دو سرے گھرانے کی نبت کمترمافذ کاعامل تھا مکیونکہ دونوں گھرانے ایک ہی نسل سے تھے۔۔۔لیکن پور سمینز کاگھرانہ نسبزاز بادہ محترم ہے۔ تمام شاعروں کے برخلاف 🕰 لیسیڈیمو نیوں کا کہنا ہے کہ خور باد شاہ ارستور عس ا بن ارستو ما خوس' ابن کلیود۔لئس ابن ہیلس نے انہیں اُن کی موجودہ مقبوضہ زمین پر پہنچایا نہ کہ ار ستو د عمس کے بیٹوں نے۔ار ستو د عمس کی بیوی کانام آر جیا بتایا جا آ ہے اور وہ آتیسیون ابن تسامینس ابن تھیرساند رابن یو لی نیسز کی بٹی تھی اُس نے ملک میں اُن کی آمد کے کچھ ہی عرصہ بعد جڑواں بچوں کو جنم دیا ۔ ارستو د عمس بس اپنے بچوں کو ایک نظرد کچھ لینے تک ہی زندہ رہااو رجلد ہی ایک بیاری کے باعث مرگیا۔ روایت کے مطابق اُس کے زمانے کے بیسیڈیمونیوں نے رونوں میں سے بڑے بچے کو اپنا باد شاہ بنانے کا فیصلہ کیا; لیکن اُن کی شکل اس قدر ملتی جلتی تھی اور وہ قدو قامت میں اس قدر مشاہمہ تھے کہ اُن میں کوئی تمیزنہ کی جاسکی چنانچہ وہ کوئی انتخاب کرنے میں ناکام ہو کر بچوں کی ماں کے پاس گئے اور اپوچھاکہ اُن میں سے بڑا کون ہے۔ ماں نے بھی کہاکہ " میں اُن دو نوں میں کوئی امّیا زنہیں کر سکتی۔ "اگر چہ حقیقت میں وہ احجمی طرح جانتی تھی کہ کون برا ہے اور کون چھوٹا; اُس نے جان ہو جھ کرلاعلمی کاا ظمار کیا آگہ اگر ممکن ہو تو اُن دونوں کو سپار ٹا کے بادشاہ بنا دیا جائے۔ اب یسیڈیمونی شدید مخصے کاشکار تھے چنانچہ انہوں نے تصفیہ کے لیے ڈیلفی کے دارالاستخار ہ ہے رجوغ کیا۔ کاہنہ نے جواب دیا ''' دونوں کو باد شاہ بناء 'لیکن بڑے کو

زیادہ احترام دو۔" لیسیڈیمونی اور بھی زیادہ پریشان ہوئے اور انہیں سمجھ نہ آئی کہ بزے اور چھوٹے کا فیصلہ کیسے کریں، آ فر کار میسینا کے ایک پانی تمیں نای شخص نے انسیں بغوریہ مشاہدہ کرنے کی تجویز دی کہ ماں کس کو پہلے نہلاتی اور دورھ پلاتی ہے:اگر وہ بار بار ایک ہی کو ترجیح دے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا:اگر وہ بھی ایک اور بھی دو سرے کو تر جیح دے تواس کامطلب ہو گاکہ وہ بھی اُنہی جتنی لاعلم ہے۔۔۔موخرالذ کر صورت میں انہیں کوئی ادر طریقہ سوچنا ہوگا۔ یسیڈیمونیوں نے اُس کی تجویز کے مطابق عمل کیااور ماں کو وجہ بتائے بغیر اُسے نُور سے دیکھتے ر ہے: یوں انہیں پتہ چل گیا کہ وہ بچوں کو نہلاتے یا دود ھا بلاتے وقت ایک ہی بچے کو ترجیح دیق تھی۔ سووہ اس ترجیح یافتہ لڑ کے کو محل میں لے آئے اور اسے یور ستھینز جبکہ اس کے چھوٹ بھائی کو پر و کلینز کانام دیا۔ جب لڑ کے جوان ہوئے تو تاحیات ایک دو سرے کے دشمن رہے;اور اُن کے اخلاف پر مُشتمل گھرانے آج تک بیر دشنی اور نناز عد قائم رکھے ہوئے ہیں ۔ کوئی ادر یو نانی لوگ تو نہیں لیکن پسیڈیمونی ہی یہ سب بچھ بیان کرتے ہیں:بعد کے واقعات کے لیے یونانیوں کی عمومی روایت دی جا رہی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ ڈوریوں کے باد شاہوں کو۔۔۔ پر سیئس ابن ڈانے تک شار کرتے اور دیو آگو خارج کرتے ہوئے۔۔۔ بجاطور پر مشتر کہ یو نانی فہرستوں میں دیا گیا ہے' اور انہیں درست طور پر یو نانی سمجھا جا آ ہے; کیو نکہ اس ابتدائی دور میں بھی وہ یو نانیوں میں ثمار ہوتے تھے ۔ میں نے کہائے " پرسیئس تک "اوراس ہے آ گے نہیں کیونکہ پر سیس کاکوئی فانی باپ نہیں جس کے نام ہے اُسے پکارا جائے 'جیساکہ اسمفی ٹرا ئیون میں ہیرا کلیس کا ہے چنانچہ "پرسئس تک" کہنا درست اور منطقی نظر آیا ہے۔ اگر ہم آگری سیئس کی بیٹی ڈانے کا سلسلہ اجداد کھوجیس تو پتہ چلے گاکہ ڈوریوں کے سردار در حقیقت مھری تھے ۔ عصی بیاں دیئے گئے نسب ناموں میں مشتر کہ یو نانی بیا نات پر انحصار کیا گیا ہے ۔۔ فاری کمانی کے مطابق پر سئس ایک اشوری تھا جو یونانی بن گیا، ^ھے لنذا اس کے اجدادیو نانی نمیں تھے۔ وہ تتلیم نہیں کرتے کہ آگری سیئس کے اجداد کی بھی طرت پر سیئس ہے تعلق رکھتے تھے' بلکہ انہیں مصری قرار دیتے ہیں' جیساکہ یو نانی بھی تصدیق کرتے ہیں -اس موضوع پر اتنی ہی بات کافی ہے ۔ مصریوں نے ذوریوں کی ملطنتیں کیسے حاصل کرلیں 🙉 اور انہوں نے کس طریقہ ہے خود کو اس املیٰ عمدے پر فائز کیا۔۔۔ان سوالات ک بارے میں' میں کچھ نہیں کہوں گا کیو نکہ ان کے متعلق صرف دو سروں سے ہی بیانات مل سکے ۔ اب میں ایسے نکات پر بات کروں گاجن پر کسی اور مصنف نے قلم نہیں اُٹھایا۔ سار ٹا والوں نے اپنے باد شاہوں کو مندرجہ ذیل افتیارات دیے تھے۔ سب ہے پہلے تو دو نہ ہبی مناصب ' یعنی بیسیڈیمونی اور آسانی زیئس <sup>وق</sup> کے:اپی خوثی ہے ' کسی روک

ٹوک کے بغیر کمی بھی ملک کے خلاف جنگ کرنے کاحق; پیشقد می کرتے ہوئے سب ہے آگے چلنے اور پہا ہوتے ہوئے سب ہے آخر میں چلنے کی مراعات;اور فوج کے ساتھ جاتے ہو تت سو منتخب آ دمیوں الله کاایک حفاظتی دستہ اپنے ساتھ رکھنا اس طرح اپن مهمات میں جتنے مویثی جاہے قربان کرنااور قربان شدہ جانوروں کی کھاکیں اور ہڑیاںا پنے ذاتی استعال کے لیے رکھنا۔ یہ تھیں زمانہ جنگ میں ان کی مراعات; زمانہ امن میں اُن کے حقوق حسب ذیل ہیں۔ جب کوئی شہری عام قربانی کا اہتمام کرے تو بادشاہ کو سب سے آگے والی نشتیں دی جاتی ۔ ہیں۔انسیں دیگر تمام مهمانوں ہے پہلے اور دو گنی مقد ارمیں کھانا دیا جا تاہے۔وہ اشیاء نذر کرنے یں بھی سبقت کرتے ہیں ۔ اور قربان کیے گئے جانوروں کی کھالیں انسیں ملتی ہیں ۔ ہرماہ کی کیم اور پھر پہلے عشرے کی ساتویں تاریخ <sup>اللہ</sup> کو ہرباد شاہ کسی بدنای کے بغیرعوای رقم ہے ایک جانور وصول کر کے اپالو کو نذر کر تا ہے' اور اُس کے ساتھ میڈی منس سلے کھانا اور لاکونیائی کوار ٹ شراب بھی ۔ کھیلوں کے مقابلوں میں انہیں ہمیشہ محترم نشست ملتی وہ غیرملکیوں کی مدارت کے لیے شہریوں کو نامزد کرتے; ڈیلفی ہے استخار ہ کروانے کے لیے بھی پانتھیوں میں ہے دوا فسروں کو مقرر کرتے جو باد شاہوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور انہی کی طرح عوامی خرچ پر زندگی گزارتے تھے۔اگر باد شاہ عوامی کھانے پر تشریف نہ لاتے تو اُن میں ہے ہرا یک کو اُسے دو کو نکس کھانا اور ا یک کو نملے شراب گھر بھجوا ناپڑ تی:اگر وہ آ جاتے توانسیں دونوں چیزوں کی دوگنی مقدار دی جاتی ' اور جب کوئی شهری انسیں دعوت پر بلا تا تو تب ہمی یمی ہو تا۔ وہ اعلان کی گئی تمام کہانتوں کو اپنے قبضہ میں رکھتے لیکن پالتھی اُن ہے لاز ہا آگاہی حاصل کرتے۔انہیں صرف اور صرف مندرجہ ذیل چیزوں کے بارے میں مطلق فیصلہ کرنے کاحق تھا: - - جب کوئی لڑی اپنے باپ کی جائیداد ک تناءوار ث رہ جائےاور ابھی تک اُس کی سگائی نہ ہوئی ہو تووہ اس کے ساتھ شادی کے لیے مرد کا فیصلہ کرتے; وہ عوای شاہراہوں کے حوالے ہے تمام معاملات کا فیصلہ کرتے; اور اگر کوئی مخف کسی بچے کو گود لینا چاہتا تو اُسے بیہ ذمہ داری باد شاہوں کے سامنے قبول کرنا ہونی۔ اس طرح انہیں 28 سینیٹروں کے ساتھ مجلس میں ہیٹھنے کاحق تھا:اور اگر وہ غیرحاضر ہوتے تو اُن کے قریب ترین رشتہ دار سینیٹر اُن کی مراعات حاصل کرتے اور شاہی پرائمی کے طور پر اپنے ووٹ کے علاوه دواور وو پنجمي ژالتے \_

58۔ یہ ہیں وہ اعزازات جن کے ذریعہ اہل سپار ٹااپنے باد شاہوں کو اُن کی زندگی میں نواز تے ہیں موت کے بعد دیگر عزت افزائیاں اُن کی منتظر ہوتی ہیں۔ گھڑسوار اُن کی موت کی خبر سارے لاکونیا میں لے کر جاتے ہیں جبکہ شرمیں عور تیں ایک ٹیتلی بجاتی ہوئی اِدھر اُدھر جاتی ہیں۔ اِس اشارے پر ہر گھرکے ایک مرد اور ایک عورت کو سوگ منانا پڑتا ہے' بصورت دیگر

انہیں بھاری جرمانہ ہو تا ہے۔ اِسی طرح یسڈیمونیوں کے ہاں اُن کے بادشاہوں کی وفات پر
ایک دستور رائج ہے جو ایشیائی بربریوں میں بھی پایا جاتا ہے ۔۔۔ یعنی کہ جب اُن کاکوئی بادشاہ مر
جاتا ہے تو نہ صرف سپار ٹائی بلکہ سارے لاکونیا ہے دیماتیوں کی ایک مخصوص تعداد کو اُن کی
مرضی ہے یا جرا جنازے میں شرکت کے لیے لایا جاتا ہے۔ سویہ افراداور ہیلوت 'اورای طرح
خود اہل سپارٹا مہلاہ ہزاروں کی تعداد میں 'مرداور عور تیں مل کر نگلتے ہیں اور وہ سب کے سب
اپنے ماتھوں کو زور زور ہے پیٹیے 'مسلسل روتے اور آہو زاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اُن کا
آخری بادشاہ بھترین تھا۔ اگر کوئی بادشاہ جنگ میں ماراجائے تو وہ اُس کالیک مجسمہ بناکر خوبصور تی
ہے سجائے ہوئے لینگ پررکھتے اور قبر تک لے جاتے ہیں۔ تدفین کے بعد دس دن تک کوئی مجلس
منعقد نہیں ہوتی' نہ ہی وہ نا محمین کاانتخاب کرتے ہیں 'بلکہ سارے وقت ماتم زاری کرتے رہے۔
ہیں۔

یں۔ 59۔ وہ ایک اور روایت میں بھی فار سیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایک باد نٹاہ کی وفات پر جب دو سراتخت نشین ہو تو نیا باد شاہ تمام اہل سپار ٹا کے زمہ باد شاہ یا عوامی خزانہ کو واجب الادا تمام قرضے معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح فار سیوں کے ہاں ہر باد شاہ حکومت شروع کرنے پر صوبوں کی جانب سے واجب الادا خرچ اداکر تاہے۔

60۔ لیسیڈیمونی ایک لحاظ سے مصربوں کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ اُن کے قاصد'
نفیری نواز اور اسی طرح خانسا ہے بھی اپنے پیٹے موروثی طور پر چلاتے ہیں۔ نفیری نواز کا بیٹا
نفیری نواز' قاصد کا بیٹا قاصد اور خانساماں کا بیٹا خانساماں ہی بنتا ہے; دو سرے لوگ گانے یا پکانے
میں اپنی اچھی صلاحیتوں کا اظہار کرکے نفیری نواز یا خانساماں کا پیٹیہ اختیار نہیں کر کئتے: بلکہ ہر کوئی
اینے باب والا پیٹیہ اپنا تاہے۔ یہ تھیں لیسیڈیمونیوں کی کچھ روایا ت

اپنج باپ والا پیشہ اپنا ماہے۔ یہ سیس یسیڈ یمونیوں کی چھروایا ۔۔

61 - زیر موضوع دور میں جب کلیو مینیس اِ بجینا میں یو نان کی عمو می فلاح کے لیے محنت کر رہا تھا تو بیار ٹامیں دیمار اس 'اہل ایجینا کے لیے محبت سے زیادہ اپنج رفیق کار سے نفرت کے تحت 'مسلسل اُس پر الزابات عاکد کر آرہا۔ چنانچہ کلیو مینیس نے ایجینا سے واپس آت ہی دل میں سوچا کہ وہ دیمار اس کو شاہی منصب سے کیسے محروم کر سکتا ہے: اور مندر جہ ذیل حالات نے اُسے جواز فراہم کر دیا۔ شاہ بیار ٹاار ستون کی دو ہویاں تھیں لیکن کس سے بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی آباہم اُس نے اب بھی باپ بننے کو ممکن سمجھتے ہوئے تیسری شادی کرنے کا تہیہ کیا: اور سے شادی اِس طرح ہوئی۔ بیار ٹامیں اُس کا ایک دوست تھاجس کے ساتھ وہ کی بھی دو سرے شہری شادی اِس کے ساتھ وہ کسی بھی دو سرے شہری سے زیادہ راز داری کر لیا کر تا تھا۔ اس دوست کی ہوی کا حسن سارے بیار ٹامیں بے نظیر تھا! اور سے زیادہ راز داری کر لیا کر تا تھا۔ اس دوست کی ہوی کا حسن سارے بیار ٹامیں بے نظیر تھا! اور بھی بجیب بات یہ کہ وہ جتنی اب حسین تھی پہلے آتی ہی بہ صورت ہوا کرتی تھی۔ کو فکہ اُس کی

دایا نے اُسے اِس قدر ناپندیدہ اور والدین کو دکھی دکھے کر ایک منصوبہ سوچااور بچی کو لے کر روزانہ تھیراپنا ملک کے مقام پر ہیلن کے معبد میں لے جانے گئی ہید معبد فو بیئم اللہ سے اوپر ایستادہ ہے دایا اُسے شبیہہ کے سامنے رکھتی اور دیوی سے دعاکر تی کہ بچی کی بدصور تی واپس لے لے۔ ایک روز جب وہ معبد سے نگلی تو اُس کے سامنے ایک عورت خاہر ہوئی اور پوچھا کہ اُس کی بازوؤں میں کیا تھا۔ دایا کے بتانے پر عورت نے بچی کو دیکھنے کی در خواست کی ایکن دایا نے انکار کر دیا: اُس نے کہا کہ والدین نے بچی کی کو دکھانے سے منع کیا ہے۔ آہم 'عورت نے اصرار کیا اور آخر کار دایا نے اُسے بچی دکھادی۔ تب عورت نے آہتگی سے بچی کے سرکو بھیتھیایا اور کھا '' ایک روزیہ بچی سیار ٹاکی حسین ترین عورت ہوگی۔ '' اُسی دن سے بچی کی بدصور تی دور ہونا مشروع ہوگئے۔ جب وہ شادی کی عمر کو بینچی تو اسٹیس ابن السیدیس (جس کاذکر میں نے اوپر شروع ہوگئے۔ جب وہ شادی کی عمر کو بینچی تو اسٹیس ابن السیدیس (جس کاذکر میں نے اوپر استون کے دوست کے طور پر کیا ہے ) نے اُسے اپنی بیوی بنالیا۔

2- اب اتفاق یہ ہوا کہ ارستون کو اِس فیض ہے محب ہوگی اور اِس محبت نے اُس کے زہن پر ایبا تسلط جمایا کہ اُس نے آخر کار مندر جہ ذیل ترکیب سوچی – وہ حسینہ کے شوہر'اپ دوست کے پاس گیا اور تجویز پیش کی کہ وہ آپس میں تحائف کا تبدلہ کریں -- دونوں ایک دوست کی زیر ملکیت اشیاء میں ہے بہترین چیز لینے کی خواہش ظاہر کریں – دوست کو اپنی یو ی کہ حوالہ ہے کوئی خطرہ نہیں تھاکیو نکہ ارستون بھی شادی شدہ تھا'لذاوہ فور آبان گیا; علف کے حوالہ ہے کوئی خطرہ نہیں تھاکیو نکہ ارستون نبی شادی شدہ تھا'لذاوہ فور آبان گیا; علف کے ذریعہ باہمی سمجھویۃ طے پاگیا۔ ارستون نبیس کو اُس کا بانگا ہوا تحفہ دے دیا'اور جب اُس کی کوئی چیز بانگنے کی باری آئی تو اُس نے اسمیس کی یوی کو اپنے ساتھ گھرلے جانے کی خواہش کی کوئی چیز بانگنے کی باری آئی تو اُس نے اسمیس کی یوی کو اپنے ساتھ گھرلے جانے کی خواہش فلاہر کر دی ۔ لیکن دوست نے پس و پیش کی اور کہا' "میری یوی کے سواتم جو چیز بھی چاہولے فلاہر کر دی ۔ لیکن دوست نے پس و پیش کی اور کہا' "میری یوی کے سواتم جو چیز بھی چاہولے اس کیا تھا۔ اس لیے انجام کارار ستون کو اپنی بیوی لے راجانے کی اجاز ت دے دی ۔

63- تب ارستون نے اپنی دو سری ہوی سے ملیحدگی اختیار کر کے اِس عورت کو تیسری ہوی ہتا لیا: اور اِس ہوی نے دیں ماہ پورے ہونے سے پہلے ہی ایک بچے کو جنم دیا 'جو یماں نہ کور دیا ہوں ہتا ہوا اس تھا۔ تب ایک خادم نے آکر اُسے خبردی جب وہ ایفوری کے ساتھ مشاورت کر ربا تھا۔ اُس نے ماہ انگلی پہ گن کر حساب لگایا اور پھر چلایا ''' یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ ''ایفوری نے بھی یہ بات مُن لی: لیکن اُنہوں نے اُس وقت کوئی بات نہ کی۔ لڑکا جو ان ہوا اور ارستون اپنی کئی ہوئی بات نہ کی۔ لڑکا جو ان ہوا اور ارستون اپنی کئی ہوئی بات پر پچچتایا: کیونکہ وہ پوری طرح قائل ہوگیا تھا کہ دیمار ایس اُس کا حقیقی بینا تھا 'اُس کا نام دیمار ایس اُس کا حقیقی بینا تھا 'اُس کا نوگوں دیمار ایس اُس کا حقیقی بینا تھا 'اُس کا نام دیمار ایس رکھنے کی وجہ مندرجہ ذیل تھی۔ اِن واقعات سے پچھ عرصہ قبل تمام سپار ٹائی نوگوں نے ارستون کو تب تک کے سیار ٹائی بادشاہوں سے زیادہ ممتاز خیال کرتے ہوئے ایک دعا ما نگی

تھی کہ اُس کے ہاں بٹیا پیدا ہو۔ اِس لیے بچے کانام دیمار اس سملے رکھا گیا۔

جب کلیو مینس سمند رپار کرکے میڈیوں کے حمالتیوں ہے لڑنے کے لیے ایجینا گیا۔ اللہ مینس سمند رپار کرکے میڈیوں کے حمالتیوں سے لیے کاعزم کر کے میزاریس کے بیٹے اور الیجس کے پوتے لیوتی چائیڈ ز کے پاس میاجس کا تعلق دیمار الس والے خاند ان سے ہی تھا؛ کلیو مینیس نے اُس سے حسب ذیل معالمے پر سمجھونہ کیا۔ کلیو مینیس کو دیمار الس کی جگہ پر لیوتی چائیڈ ز کو بار الس کی جگہ پر لیوتی چائیڈ ز کو بار الس کے جد د فراہم کرنا تھی؛ اور لیوتی چائیڈ ز کو اہل ابجینا کے خلاف کلیو بمینس کا ساتھ ویا تھا۔ لیوتی چائیڈ ز دیمار الس سے مرکزی طور پر چیلون ابن دیمار مینس کی بٹی پر کالس کے حوالے سے نفرت کرتا تھا؛ اِس خاتون کی مثلیٰ لیوتی چائیڈ ز سے ہوئی تھی؛ لیکن دیمار الس نے مازش کے تحت اُس کی دلہن کو اغواء کیا محکوہ اور پھر خود شادی کرلی۔ یہ تھی اُن کی دشنی کی منازش کے خواد سان کا حالی اس کے دیمار الس کے خلاف آگے ہو جھے اور حلف لے کہ "دیمار الس بیار ٹاکاجائز بادشاہ نہیں تھا "کیو نکہ وہ ارستون کا حقیق بیٹیانہ تھا۔ "لیوتی چائیڈ ز نے یہ حلف دینے کے بعد دیمار الس پر مقدمہ کیا اور اُس کے سانے ارستون کا حقیق بیٹیانہ تھا۔ "لیوتی چائیڈ ز نے دیمار الس کو ارستون کی بجائے کی اور اُس کی خاد کی اور اُس کی خاد کی کیور نئیں ہو سکتا۔ "لیوتی چائیڈ ز نے دیمار الس کو ارستون کی بجائے کی اور کی اولاد ٹابت کرنے کے لیے ای ایک فقرے پر اکتفاکیا؛ اُس نے ایفور س کو بھی بطور گواہ بیش کیا ودر ختے ۔

66- جب اِس معاملے پر کافی اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو اہل بیار ٹانے ؤیلفی کے دار الاستخارہ سے یہ پوچھنے کا فیصلہ کیا کہ آیا دیمار اس ارستون کا بیٹا ہے یا نہیں ۔ انہیں یہ تجویز کلیو مینیس نے دی;اور یہ فیصلہ جاری ہوتے ہی اُس نے ؤیلفیوں کے ایک نمایت بااثر آدی کو بون ابن ارستو فائنس کو دوست بنایا;اور اُس کو بون نے کا ہنہ پریالا کو کلیو مینیس کی مرضی کے مطابق جواب دینے پر راغب کیا۔ ایحہ چنانچہ جب قاصد آئے اور یہ سوال پیش کیا تو کا ہند نے جواب دیا "دیمار انس ارستون کا بیٹا نہیں۔" کچھ دیر بعد یہ سب کچھ معلوم ہو گیا:اور کو بون کو ؤیلئی ہے فرار ہو نایز اجبکہ کا ہنہ اپنے منصب سے ہاتھ دھو بیٹھی۔

67 ۔ دیماراش کی معزولی مندرجہ ذیل ذرائع سے عمل میں آئی لیکن اُس کے سپار ٹاہے

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

میڈیوں کی جانب فرار کی وجہ اُس پر عائد کی گئی موت کی سزاتھی۔ اپنی سلطنت کو کھونے پر اُسے
ایک ناظم (مجسٹریٹ) بنا دیا گیا; اور پچھ عرصہ بعد جب جمنو پیڈیئے آلحے کے توہار کاوقت آیا تووہ
تماشا ئیوں کے در میان جا بیٹھا; جس پر لیوتی چائیڈ ز۔۔۔ جو اُس کی جگہ پر اب بادشاہ تھا۔۔۔ نے اپنا
ایک خادم بھیج کر اُس کی تو بین یا نداق اڑا نے کے لیے پوچھا'" ایک بادشاہ رہنے کے بعد مجسٹریٹ
بنا کیا لگاہے؟" سامھ اِس سوال ہے مجروح ہو کردیمار انس نے جواب دیا:" اے کمو کہ میں نے
تو دو نوں کا مزہ چھا ہے' لیکن اُس نے نہیں۔ بایس ہمہ یہ بات یا تو بپار ٹاکولا محدود عنایات سے
نوازے گی یا پھرلا محدود مصیبتوں ہے۔" یہ کمہ کر اُس نے اپنا سر عباء میں لینٹا اور تھیٹرے نکل
کر سید ھاا ہے' گھر چلا گیا' جمال ایک بیل قربانی کے لیے تیار کر کے زیاس کو نذر کیا; پھرا پی ماں کو
مرسد ھاا ہے' گھر چلا گیا' جمال ایک بیل قربانی کے لیے تیار کر کے زیاس کو نذر کیا; پھرا پی ماں کو

"بیاری ماں 'میں تم ہے تمام دیو تاؤں اور بالخصوص ہمارے آتش دان کے دیو تاز۔ لئس کے نام پر در خواست کر تاہوں کہ مجھے بچ بچ میرے باپ کے متعلق بتاؤ ۔ کیو نکہ لیوتی چائیڈ زنے میرے خلاف مقد مے میں کہا تھا کہ جب تم ارستون کی بیوی بی ٹو تمہاری کو کھ میں پہلے ہے ہی سابق شو ہر کا بچہ موجو د تھا: دیگر لوگ اِس ہے بھی زیادہ تحقیر آمیز باتیں کرتے ہیں 'کہ ہمارے اصطبل کے مہتم نے تمہاری نظر کرم حاصل کرلی تھی اور میں اُسی کا بیٹا ہوں۔ برائے مهربانی ' دیو تاؤں کا واسطہ ہے کہ مجھے سچائی بتاؤ ۔ کیونکہ اگر تم ہے یہ غلطی ہوئی ہے تو تمہار ایہ نعل بیشتر دو سری عور توں جیسا ہے: اور سیار ٹائی میرے ارستون کا بیٹا ہونے کے متعلق مجیب با تمیں کہتے ہیں جبکہ اُس کی کسی اور بیوی ہے کوئی اولاد نہ تھی۔ "

69 اس قد رپُر زور در خواست کی ہات من کرجواب دیا: "پیارے بیٹے "چو نکہ تم نے بچ جانے کی اس قد رپُر زور در خواست کی ہے اس لیے تمہیں مکمل بچ بتایا جائے گا۔ جب ارستون ججھے اپ گھر میں لایا تو اپنی آمد کی تعبیری رات کو میرے پاس ارستون جیسی شاہت کا ایک شخص آیا جو پچھ در میرے پاس تھرنے کے بعد اُٹھا اور اپنے گلے ہے ہار اُ تار کر میرے سرچہ رکھ دیئے 'اور پجر چلا گیا۔ جب ارستون اندر داخل ہو ااور مجھے ہار پہنے ہوئے دیکھا تو پو چھا کہ یہ س نے دیئے ہیں کی میں نے کہا کہ یہ تمی نے بہنائے ہیں 'لیکن اُس نے میری بات کو مسترد کیا جس پر میں نے تسم کھائی کہ یہ صرف اور صرف اُس نے بہنائے ہیں 'اور یہ بھی کہا کہ اُس نے ابھی ابھی میرے پہلو ہے اُٹھی کر فور انجیس بدل کر اچھا نہیں کیا تھا۔ ارستون میری قسم من کر سمجھ گیا کہ کوئی افوق الفطرت اُٹھی کو اُور انجیس بدل کر اچھا نہیں کیا تھا۔ ارستون میری قسم من کر سمجھ گیا کہ کوئی افوق الفطرت میں کا واقعہ چیش آیا ہے اور واقعی یہ پت چلاکہ پھولوں کے ہار ہیرو معبد سے آئے تھے جو ہارے تسم کا واقعہ چیش آیا ہے اور واقعی یہ پت چلاکہ پھولوں کے ہار ہیرو معبد سے آئے تھے جو ہار ب

دربار کے دروازوں کے قریب ہے۔۔۔استرا ہائس کا معبد۔۔۔ نیز غیب دانوں نے قرار دیا کہ وہ بھوت استرا ہائس کا ہی تھا۔ میرے بیٹے 'اب میں نے تمہیں وہ سب کچھ بتادیا ہے جوتم جانا چاہتے ۔ تھے ۔ یا تم استرا ہائس کو اپنا ہاپ کہ سکتے ہو ہا پھرار ستون ہی تمہار اپ بھا۔ جہاں تک اُن کی تم سے نفرت کے معاملے کا تعلق ہے توار ستون نے تمہار کی پیدائش کی بنیس ہو سکتا کیو نکہ ابھی وس ہاہ پورے نمبر مُن کر متعدد گواہوں کے سامنے جو کہا تھا کہ "وہ میرا مینا نمیں ہو سکتا کیو نکہ ابھی وس ہاہ پورے نمیں ہو بھی 'تو یہ ایک بے نہ صرف دس بھی بدو اور حتی کہ سات ماہ بعد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سمجھے وہ بات کہ دی تھی۔ میرے بیٹے ' بلکہ نواور حتی کہ سات ماہ بعد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سمجھے وہ بات کہ دی تھی۔ میرے بیٹے ' ارستون نے جلد ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اُس نے بغیر سوچے سمجھے وہ بات کہ دی تھی۔ میرے بیٹے ' اپنی پیدائش کے حوالے سے دیگر کہانیوں پر کان مت و ھرو: کیو نکہ تم نے ساری سچائی جان ل اپنی پیدائش کے حوالے سے دیگر کہانیوں پر کان مت و ھرو: کیو نکہ تم نے ساری سچائی جان ل لئی بیدائش کے حوالے سے دیگر کہانیوں پر کان مت و ھرو: کیو نکہ تم نے ساری سچائی جان ل کوگر کیا تھا کہ اُس کے بیات کیے والے تمام لوگوں کو سزا کے!" یہ تھاماں کا بواب۔

70 - دیماراتس نے تمام مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے بعد زاد سفر جمع کیااور ڈیلفی جانے کے بہانہ سے الیس جاکراشخارہ کیا۔ تاہم ' یسیڈ یمونیوں کو شک گذراکہ وہ ملک سے فرار ہونا چاہتا ہے 'لنذاانہوں نے آدمیوں کو اس کے پیچے بھیجا: لیکن دیماراتس جلدی جلدی ' اُن کے پیخنے سے پہلے ہی ایلی سے جہاز پر بیٹے کر زیکا شخص کے چلاگیا۔ یسیڈ یمونیوں نے تعاقب کیااور اُسے پکڑ کر تمام مصاحبین کو الگ کر دینا چاہا؛ لیکن اہل زیکا شخص نے اُسے اُن کے ہاتھ نہ لگنے دیا؛ سووہ نج کر بعد میں بذریعہ سمند رایشیاء چلاگیا، الکاور خود کو بادشاہ داریوش کے حضور پیش کر دیا۔ داریوش نے اُس پر عنایت کرتے ہوئے اُسے شہراور زمینوں کا مالک بنادیا۔ یہ تعادہ اتفاق جو دیماراتس کو ایشیاء میں لانے کا باعث بنا۔ وہ اپنے اعلیٰ کارناموں اور عظمند انہ مشوروں کی دجہ سے ایسیڈ یمونیوں میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا' اور سیار ٹائی بادشاہوں کے میں سے وہی ایک ایسا تھاجس نے اولیسیا میں چار گھو ڑوں والی رتھ کی دو ٹرجیت کراپ ملک کو و قار بخشا۔

71 دیمارات کی معزول کے بعد لیوتی چائیڈ زابن میناریس نے سلطنت حاصل کی۔اس کا ایک بیٹا زیو کسیدامس تھا جے بہت ہے ہار ٹائی سائی نیکس <sup>۸کھ ک</sup>مہ کر بلاتے تھے۔ اس زیو کسیدامس نے بیار ٹاپر حکومت نہ کی بلکہ اپنے باپ ہے پہلے ہی مرگیااور اپنے بیچھے ایک بیٹا آر شیدامس چھو ڈگیا۔ زیو کسیدامس کی موت پر لیوتی چائیڈ زنے ٹیوریدا نے نامی عورت ہے دو سری شادی کی جو مینیئس کی بہن اور داکتر و دیس کی بیٹی تھی۔ اس بیوی ہے اُس کاکوئی بیٹا تو نہیں لیکن صرف ایک بیٹی لامپیتو پیدا ہوئی جس کی شادی اُس نے زیو کی دامس کے بیٹے آر شیدامس ہے کہ بیٹی ا

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

72 تاہم 'لیوتی چائیڈ زنے بھی اپنا بڑھاپا سپارٹا میں نہ گذارا بلکہ ایک سزاکا شکار ہوااور یوں دیمارات کا انتقام پورا ہوگیا۔ جب بیسیڈ یمونی تھیسالی کے خلاف جنگ لڑنے گئے تو اُس نے ان کی قیادت کی' وہ اسے سارا کا سارا فتح کر ہی لیتے لیکن بہت بڑی رقم کی رشوت لے لی۔ دراصل اُسے رنگے ہاتھوں پکڑلیا گیا تھاجب وہ اپنے خیصے میں ایک چاندی سے بھر۔۔ gauntiet را تہنی دستانہ ؟) پر بیشا ہوا تھا۔ اس پر مقدمہ چلا کر سپارٹا سے وطن بدر کردیا گیا: اس کا گھر مسمار کردیا گیا: اس کا گھر مسمار کردیا گیا: اور وہ خود فیمچیا بھاگ گیااور وہیں اپنے دن پورے کیے۔

73 یہاں نہ کور زمانے میں ہی کلیو مینیس نے دیماراتس کے معاملے میں کارروائی کو ایک خوشگوار انجام تک پہنچانے کے بعد فور الیوتی چائیڈ زکوا پنسا تھ لیا اور اہل ایجینائے دو نوں بادشاہوں کو اپنے ظلاف آیاد کیے کر کوئی مزید مدافعت نہ کرنا بھر سمجھا۔ سود و نوں بادشاہوں نے سارے ایجینا ہے دیں ایسے آدمی پنے جو دولت اور نسل کے اعتبار سے متازیزین تھے:ان میں کر سئس کھے ابن پولی کر میں اور کاسامیس ابن ارستو کر میں بھی شامل تھے:وہ ان افراد کو اپنساتھ المجھائے گئے اور وہاں انہیں اہل ایجینا کے شدید دشنوں استھنیوں کے حوالے کر دیا۔ ساتھ المیکائے گئے اور وہاں انہیں اہل ایجینا کے شدید دشنوں استھنیوں کے حوالے کر دیا۔ کو فزدہ ہو کر تھیسالی بھاگ گیا۔ وہاں ہے وہ آرکیڈیا گیا اور مشکلات پیدا کرتا شروع کر دیں 'پھر آرکیڈیوں کو بیارٹا کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی۔ اُس نے مختلف طفوں شروع کر دیں 'پھر آرکیڈیوں کو بیارٹا کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی۔ اُس نے مختلف طفوں مرکردہ رہنماؤں کو ساتھ لے کر نونا کریں شہر جائے اور سنائکس کے بانیوں پر انہیں تشم مرکردہ رہنماؤں کو ساتھ لے کر نونا کریں شہر جائے اور سنائکس کے بانی اُس شرمیں ہیں اور وہ سے صورت چیش کرتے ہیں: آپ تھوڑے سے بانی کو ایک چٹان سے معاملے میں نے ہوئے دیکھتے ہیں مورت چیش کرتے ہیں: آپ تھوڑے سے بانی کو ایک چٹان سے معاملیں شکتے ہوئے دیکھتے ہیں مورت چیش کرتے ہیں: آپ تھوڑے سے بانی کو ایک چٹان سے معاملیں شکتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے اردگر دایک دیوار بنائی گئی ہے۔

 ٹانگوں' رانوں' چو تڑوں اور پنڈیوں سے گوشت او میٹرڈ الا' پھر پیٹ کے ساتھ بھی یمی سلوک کیا' جس پروہ کچھ ہی دیر بعد مرگیا۔ یو نانیوں کاعمومی خیال ہے کہ وہ اس انجام سے اس لیے دو چار ہوا کہ اُس نے کابن کو دیمار اس کے خلاف بیان دینے پر راغب کیاتھا; اہل ایشنزیافی تمام لوگوں سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اُس نے ایلیو سس کے ذریعہ حملہ کیاتو دیویوں الکھ کے مقدس کنج کو کا ب ڈالا تھا; جبکہ اہل آرگوس کے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اُس نے جنگ ہے بھاگ کر آرگس کے مقدس احاطے میں بناہ لینے والے پچھ آرگوسیوں کو قتل کیااور پھرجذ ہہ تو ہین کے تحت کیج کو بھی جلاڈ الا تھا۔

76۔ ایک مرتبہ جب کلیو مینیس نے استخارہ کروانے کے لیے قاصد کو ڈیلغی بھیجاتو کا ہنہ نے پیش بنی کی کہ وہ آرگوس پر قبضہ کرلے گا، چنانچہ وہ سپار ٹاوالوں کولے کر دریائے ایر اسینس پر گیا۔ بتایا جا تا ہے کہ یہ دریا متعمالی آگھ جھیل سے نکلتا اور اس کے پانی ایک گمری کالی کھائی میں گرتے اور پھردو بارہ آرگوس میں ظاہر ہوتے ہیں 'وہاں اہل آرگوس اسے ایر اسینس ہتے ہیں۔ اس دریا کے کناروں پہ بہنچ کر کلیو مینیس نے اسے قربانی چڑھائی: لیکن ہر ممکن کو شش کر لینے کے باوجو د قربانی کے جانور دریا عبور کرنے کے لیے سازگار نہ ہوئے۔ چنانچہ اُس نے کہا کہ وہ دیو تاکا معترف ہے کہ وہ اپنچ ہموطنوں کے ساتھ د غاکر نے پر تیار نہیں 'لیکن اہل آرگوس اُس سے ہرگز نہیں نکچ سکیں گے۔ تب اُس نے اپ دستوں کو پیچھے بلایا اور انہیں لے کر تھائیریا گیا جہاں سمند رکو سائٹ کی قربانی پیش کی اور اپنے آو میوں کو جہاز پر سوار کرکے نو پلیا آگھ لے گیا جو تر نہیں علاقے سائٹ میں ہے۔

77۔ اہل آرگوس میں تاہیں اور ترنس کے ناکہ اپنے ملک کادفاع کر سکیں اور ترنس کے پڑوس میں سپیانامی جگہ پر پہنچ کر انہوں نے بیسیڈیمونوں کے بالمقابل پڑاؤ ڈالا۔ دونوں لئکروں کے در میان زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اور اب انہیں کھلی جنگ میں شکست سے دوچار ہونے کا اتنا خوف نہیں تھا بھنا کہ کمی چالاکی کا نشانہ بننے کا کیونکہ کہانت میں انہیں اور بلیشیاؤں ۵۵ کو مشتر کہ طور پر بتایا گیا تھا کہ خطرہ مخفی قتم کا ہوگا۔ کہانت کے الفاظ حسب ذیل تھے:

و تت آئے گاجب عورت مرد کو فتح کرے گی .

دور تک اُس کاتعاقب کرکے آرگوس میں عزت و تحسین حاصل کرے گی: تب بھرپور آرگوی عورت کے رخسار کاٹ ڈالے جا ئیں گے:---لنذا آنے والے وقتوں میں غیرمولودانسان یہ کمیں گے:

"ا کی نیزے نے کنڈلی دار خوفناک سانپ کومار ڈالا۔ "<sup>کھ</sup>

ان سب الفاقات کے ایک ساتھ پیش آنے پر اہل آرگوس بہت ناامید ہوئے سوانہوں نے فیصلہ

کیا کہ وہ دشمن کے نقیب کے اشاروں پر چلیں گے۔ یہ عزم کرکے انہوں نے حسب ذیل انداز میں عمل کیا:جب بھی یسیڈیمونیوں کانقیب اپنی فوج کے سپاہیوں کو کوئی علم دیتا تواہل آر گویں اپنی طرف بھی دہی کرتے۔

78 جب کلیو مینس نے آر گوسیوں کو اس طرح عمل کرتے دیکھاتو اُس نے اپ دستوں کو تکم دیا کہ جو نمی نتیب فوجیوں کو رات کے کھانے کا کہے تو وہ فور ااپ ہتھیار اُٹھا کر دغمن کے گھانے کا کہے تو وہ فور ااپ ہتھیار اُٹھا کر دغمن کے گھانا کھانے بیٹھے ہی تتھے کہ وہ اُن پر ٹوٹ پڑے ہنتیجنا آر گوسیوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی جب بنتیجنا آر گوسیوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی جب بنتیجنا آر گوسیوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی جب بنتیجنا آر گوسیوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی جب بنتیجنا آر گوسیوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی جب بنتیجنا آر گوسیوں کے مقد س بنج میں بناہ ہی ۔ 19 سے مقد س بناہ گرین آر گوسیوں کے نام معلوم ہونے پر اُس نے انہیں ایک ایچی کے ذریعہ باری باری مقد باری کا آوان دو مینے فی کس مقرر ہے ۔ موکلیو مینیس نے ان افراد کو تقریباً بچاس کی تعداد میں 'بلوایا اور قتل کروا دیا ۔ اس دور ان اعاطے کے اند رہی رہنے والوں کو باہر کے واقعات کا کوئی علم نہ تھا:

بھی بلاوے پر نہ گیا۔ 80۔ تب کلیو مینیس نے تمام غلاموں کو جھاڑیاںلا کر کنج کے گر د ڈییر لگانے کا حکم دیا:ایسای کیا گیااور کلیو مینیس نے کنج کو آگ لگادی۔ جب شعلے پھیلے تو اُس نے ایک بھگو ڑے ہے پوچھاکہ کنج کا دیو تاکون ہے؟ تو اُس نے جواب دیا'" آرگس" مویہ مُن کر اُس نے ایک گہری آہ بھری

کیو نکہ کنج اس قد رگھنا تھا کہ اند روالے لوگ باہر کی کار روائی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن آخر کار اُن میں ہے ایک شخص نے در خت پر چڑھ کر دھو کا دہی کو دیکھنا: اس کے بعد اُن میں ہے کوئی

"اے اپالو' پیش گوئی کے دیو تا' تونے مجھے آر گوس پر قبضہ کرنے کی ہدایت دے کر بہت بزاد ہو کا کیا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اب تیری کہانت پوری ہو چکی

81۔ اب کلیو مینیس نے اپنی فوج کا زیادہ بڑا حصہ گھر بھیج دیا' جبکہ ایک ہزار بھرین جنگجو وَں کے ساتھ ہیرا کے کھے معبد کی جانب بڑھا تاکہ وہاں قربانی کر سکے۔ تاہم' جب اُس نے خود قربان گاہ پر جانور ذنح کیا قرپر وہت نے اُسے منع کر دیا 'کیونکہ اُس معبد میں کسی نیر ملکی آدمی کا قربانی کرنا ظانب قائدہ تھا۔ کلیو مینیس نے اپنے محافظوں کو تھم دیا کہ بجاری کو تھسیٹ کر کو زے باریں: جبکہ اُس نے خود قربانی انجام دی اور پھر بیار ٹاوابس جلاگیا۔ اُس کی جانب سے الزام کاجواب سے تھا کہ "جیسے ہی مجھے پہ چلا کہ جس مقد س اہ طے پر میں نے بھند کیا ہے وہ آرگوس کا ہے تو میں نے بھی سمجھا کہ کہانت میں کی گئی پینگو کی بوری ہوگئی ہے: چنانچہ میں نے شہر توت آزمائی کرنامناسب نہ سمجھا اور پھر قربانی کے ذریعہ دیو آئی مرضی معلوم کی کہ کیاوہ یہ جگھے عنایت کرنا چاہتا ہے یا نہیں ۔ سوجب میں نے قربانی پیش کی توشگون خوشگوار تھے 'لیکن اچانک شبیہہ کی چھاتی ہے آگ کا ایک شعلہ لیکا جس سے مجھے قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ آرگوس پر بھند کے حق میں نہیں ہے ۔ کیونکہ اگر شعلہ پیشانی سے نمودار ہو آتو میں شر' قلعہ اور سب پچھ حاصل کرلیتا؛ لیکن چونکہ یہ چھاتی میں سے نکلا تھا اس لیے دیو آگی مرضی کے قلعہ اور سب پچھ حاصل کرلیتا؛ لیکن چونکہ یہ چھاتی میں سے نکلا تھا اس لیے دیو آگی مرضی کے

لگائے ہوئے الزامات ر دہو گئے ۔ 83۔ تاہم' آرگوس اس حد تک غیر آباد ہو گیا کہ غلاموں نے ریاست کا انتظام چلایا. عہدے سنبھالے اور کلیو مینیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے کے میٹوں کے جوان ہوئے تک ہرچیز

مطابق عمل کیا۔ " اُس کی بات اہل سیار ٹاکو درست اور منطقی معلوم ہو کی اور اُس کے مخالفین کے

مهد سے مصلے دوریو سے سے بہ طول میں ہوئے وہ سے جاپوہ ہوئے جاپ ہوئے۔ کانظم و نسق چلاتے رہے ۔ تب ان مو خرالذ کرنے غلاموں کو بے دخل کرکے شریر دو ہار ہ اپنا قبضہ

قائم کیا: جبکہ بے و خل کیے گئے غلاموں نے ایک جنگ لڑی اور ترنس کو جیت لیا: لیکن آر کیڈیا کی فبالیا کی ۵۵۸ نسل کا ایک کلیانڈر نامی غیب دان غلاموں کے ساتھ مل گیااور انہیں اپنے آقاؤں پر

آزہ حملہ کرنے کے لیے بحرکایا۔ تب وہ ایک دو سرے کے ساتھ کئی سال تک لڑتے رہے. لیکن انجام کار آرگوسیوں نے بڑی مشکل ہے اپنی بالادیتی قائم کرلی۔

ب من مرار ویوں سے بری سل سے بی بادوی کا م مرت ۔ ان کر کات کے ہیں کہ کلیو مینیس اپنے ہوش و حواس کھو بیٹیا تھا اور اپی حرکات کے بیتے میں نمایت خوفاک موت کا شکار ہوا۔ لیکن اُس کے اپنے ہموطنوں کا کہنا ہے کہ اُس کی دلوا گی کسی مافوق الفطرت وجہ سے نہیں 'بلکہ صرف پانی ملائے بغیر شراب پینے کی عادت کا نتیجہ جو اُس نے سیتھیوں سے سیعی تھی ۔ یہ خانہ بدوش ملک پر دار یوش کے مملہ آور ہونے کے وقت سے ۔ ۔ ۔ بھیشے سے انقام لینے کی خواہش رکھتے تھے ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو بارٹا کے ساتھ اتحاد کرنے کی غرض سے بھیجا' اور تجویز دی کہ وہ خود فاسس دریا کے راستے میڈیا میں داخل ہونے کی کوشش کریں' جبکہ اہل بیار ٹاایفی سس سے براعظم پر پیش قدمی کریں اور پھر دانوں افواج اسٹی ہو کر ایک بن جا کمیں۔ جب سیتھی اس مقصد کے تحت بیار ٹا آئے تو کیو مینیس متواتر اُن کے ساتھ راجا اور کافی واقفیت پیدا ہونے پر اُن سے پانی ملائے بغیر شراب کیو مینیس متواتر اُن کے ساتھ راجا اور کافی واقفیت پیدا ہونے پر اُن سے پانی ملائے بغیر شراب

پینے کا طریقہ سیما: اہل سپارٹا کے خیال میں یہ عادت اُس کے پاگل بن کا باعث بن گئی۔ اتنے عرصے بعد بھی جب سپارٹائی معمول سے زیادہ خالص شراب بینا چاہیں تو "سینٹمی طریقے سے"جام بنانے کا کہتے ہیں۔ تو یہ تھاکلیو مینیس کے بارے میں سپارٹائیوں کا بیان; کیکن خود میرے خیال میں اُس کی موت دیمار اُس کے ساتھ غلط رویے کی سزاتھی۔

85۔ کلیو مینس کی خبرا بجینا پینچ ساتھ ہی اہل ایجینا نے اپنے سفیر سپار ٹا بھیج کراپے ہنو ز ایتھنز میں رکھے گئے پر غمالیوں کے ساتھ لیو تی چائیڈ زکے روبیہ کی شکایت کی۔ سولیسیڈ بمون والوں نے ایک عدالت انصاف لگائی اور لیو تی چائیڈ زکو سزادی کہ چو نکہ اُس نے ایجینا کے لوگوں کو بہت ستایا تھا' اس لیے اے سفیروں کے حوالے کر دیا جائے ' ناکہ وہ انہیں اُن آدمیوں کے پاس لے جائے جنہیں استھنیوں نے قابو کر رکھا تھا۔ سفیراُ ہے لے کر جانے تی والے تھے; لین سپار ٹامیں نمایت تعظیم یافتہ مخص تھیاسیدیں ابن لیوپر پر پیس نے مداخلت کی اور اُن سے کہا۔۔۔ مانا جا ہتے ہو جسائی کے محد طفیاں نے تمال میں انہوں کے مقید بادشاہ کولے کر

جانا چاہتے ہو جے اُس کے ہمو طنوں نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیاہے ؟اگر چہ ابھی انہوں نے غصے میں یہ سزادی ہے ' تاہم ایک وقت آئے گاجب وہ یہ کام کرنے پر تمہیں سزادیں گے اور تمہارے ملک کو مکمل طور پر تباہ کردیں گے۔"

ا بچیناوالوں نے بیہ بات من کرا پنامنصوبہ تبدیل کیااور ایو تی چائیڈ زکو قید کرکے لے جانے کی بجائے اس سے معاہدہ کیا کہ وہ اُن کے ساتھ ایتھنٹر آئے گااور انہیں اُن کے آدمی واپس کردے گا۔

86۔ تاہم 'جب وہ اس شرمیں پنچ اور اُس کاکیا ہوا وعدہ بوراکرنے کا نقاضا کیا تو فیرر ضا مندا استعنی بمانے بناتے ہوئے کئے گئے کہ '" دوباد شاہ آکران آدمیوں کو ہمارے پاس چھو ڈگئے تھے' اور ہم صرف ایک کو امانت واپس کرنا درست نہیں سجھتے۔" سو آدمیوں کی واپسی سے استعنیوں کے صاف انکار پرلیوتی چائیڈ زنے کھا۔۔۔

"اے اہل ایتھنز' جیساجی میں آئے کرو۔۔۔ پر غمالی میرے حوالے کرکے راسی کا مظاہرہ کو 'یا اس کے بر عکس انہیں اپنے پاس ہی رکھو۔ آئم' میں تمہیں وعدے کے حوالے سے سپارٹا میں ہونے والاایک واقعہ سنا آبوں۔ کمانی یوں ہے کہ تین پشت پہلے یسیڈ یمون میں ایک آدئی گلا کس ابن ایسی سائیدیس رہا کر تا تھاجو سلطنت بھر میں ہر فن کے ماہر کائم پلیہ ہونے کی نضلیت رکھتا تھا' اور اس کے انصاف پہندانہ کردار نے اُسے تمام سپارٹا کیوں سے ہر تر بنا دیا تھا۔ اس آدی کے ساتھ متعینہ موسم میں حسب ذیل واقعات میس آئے۔ ایک بلیشیائی مخص سپارٹا آیا اور اُس سے ملاقات کرنے کی خواہش میں بولا'۔۔۔ "میں ملیس کا رہنے والا ہوں۔ اور اے اُس سے ملاقات کرنے کی خواہش میں بولا'۔۔۔ "میں ملیس کا رہنے والا ہوں۔ اور اے

گلاکس میں تمہاری ایمانداری سے فائدہ اُٹھانے کی اُمید لے کریماں آیا ہوں کیونکہ جب میں نے ایو نیا اور باقی سارے یو نان میں بہت ی با تیں شنیں اور جب میں نے مشاہد ہ کیا کہ ایو نیا بھیشہ غیر محفوظ ہے جبکہ پیلوپونیسے غیرمتزلزل اور متحکم رہتا ہے اور اس طرح یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں دولت متواتر ایک ہاتھ ہے دو مرے میں منتقل ہو تی رہتی ہے تو میں نے دل ہے مشور ہ کرکے فیصلہ کیا کہ اپنی آدھی جائداد کو رقم میں تبدیل کرکے تمہیں سونپ دوں۔ توبیہ ہے چاندی۔۔۔اے لے اور ساتھ ہی یہ کھاتے بھی اپنے پاس محفوظ رکھو:یا در کھناکہ تم نے بیہ رقم اُس مخص کوواپس کرنی ہے جو تمہارے پاس ان کے باتی جھے لے کر آئے۔" گلا کس نے اُس کی بیان کردہ شرا نظ پر رقم لے لی۔ کافی برس گذر جانے پر اُس بلیشیائی کے بیٹے سیار ٹا آئے اور گلائس سے ملے تب انہوں نے کھاتے پیش کیے اور رقم کی واپسی کامطالبہ کیا۔ لیکن گلائس نے ا نکار کرتے ہوئے اُن کو جواب دیا : مجھے بیہ معاملہ یا د نہیں 'اور نہ ہی تمہاری بتائی ہوئی تفصیلات ذ ہن میں آری ہیں – جب یاد آ جائے گاتو یقینا دی کروں گاجو درست ہو گا۔ اگر میں نے واقعی ر قم کی تھی تو تنہیں اے واپس لینے کا حق ہے: لیکن اگریہ مجھے نہیں دی گئی تو میں یو نانی قوا نین کو تمهارے خلاف استعال کروں گا۔ فی الحال میں تمہیں کوئی جواب نہیں دیتا; لیکن آئندہ جار ماہ کے اندر اندریه معامله نمنادوں گا۔" سوبلیشیائی افسوس کے ساتھ واپس چلے گئے اور سجھنے لگے کہ وہ ا بنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ گلاکس نے ڈیلفی تک سفر کیااور وہاں استخارہ کروایا۔ اُس ئے سوال کہ کیاوہ قتم اٹھالے <sup>9 کی</sup> کا کاہنہ نے حسب ذیل انداز میں جواب دیا:---

اے گلائس' فی الحال بہترین میں ہے کہ جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو' قتیب نے مصرف

قتم اٹھاکرانی بات منوالواور دولت حاصل کرو –

تو پھر قسم اٹھاؤ۔۔۔موت اُن لوگوں کا بھی مقدر ہے جنہوں نے بھی جھوٹی قسم نہیں اٹھائی ہوتی ۔

آہم 'قتم کے خدا کاایک بیٹا ہے جو بے نام اور ہاتھوں بیروں سے عاری ہے: وہ طاقتور اُن لوگوں سے انتقام لیتا اور انہیں تباہی سے دو چار کر آ ہے جن کا تعلق جھوٹی قتم اٹھانے والے شخص کی نسل یا خاندان سے ہو آ ہے۔

ليكن قتم نبھانے والے افراداپے بیچھے پھلتی پھولتی ہو ئی اولاد چھو ڑ کر جاتے ہیں ۔

یہ مُن کر گلاکس نے دیو آ ہے پر زور التجا کی کہ اُس کا سوال معاف کردیا جائے; لیکن کاہنہ نے جواب دیا کہ دیو آگو تحریص دلانااتنای بُراہے جتناکہ بُرے عمل کاار تکاب کرنا۔ آہم 'گلاکس نے ملیشائی مہمانوں کو بلاکرانہیں اُن کی رقم واپس کردی۔ اور ایکتھنیو'اب میں تہمیں بتا آہوں کہ یہ ساری کمانی میں نے کس مقصد کے تحت بیان کی ہے۔ اُس وقت گلاکس کی ایک بھی اولاد نہ

مُحَكم دلائل سَے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تھی نہ ہی اُس کے خاندان جیساکوئی اور خاندان معلوم ہے جس کی جڑ اور شاخیں سپارٹا ہے ڈسم ہو گئی ہوں ۔ چنانچہ بهترین میں ہے کہ جب کوئی وعدہ کرو تو اس سے انحراف کرنے کا سوچو تک نہیں ۔ "

لیو تی چائیڈ زنے اپنی بات مکمل کی'لیکن جب اُس نے دیکھا کہ ایشمنی کوئی و جہ نہیں دے رہے تو وہ انہیں چھو ژکراپی راہ چل دیا ۔

87 — اہل ایجینا کو تبھی اُن کی غلط کار روائیوں پر سزانہیں ملی تھی 'جوانہوں نے اہل اہل کی خوشی کے خاطرا بیسنز کے خلاف کی تھیں ۔ • ف آئم 'اب انہوں نے اپنی زیاد تی کو محسوس کیا اور استصنیوں کے خلاف شکایت کی ٹھوس بنیا دیائی تو فور آ انتقام لیننے پر تیار ہو گئے ۔ اتفاق سے ہوا کہ استصنیوں کے خلاف شکایت کی ٹھوس بنیا دیائی تو فور آ انتقام لیننے پر تیار ہو گئے ۔ اتفاق سے ہوا کہ استصنیوں کو چیو وَں کی پانچے قطار میں جلاتی تھیں۔۔۔ مویشم عقد میں جہاز کے مالک بن گئے : انہوں نے جہاز پہ موار املی رتبہ کے متعدد استصنیوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ۔

88۔ اِس گتافی پر التحنیوں نے مزید صبر نہ کیااور اہل ایجینا کو سبق سکھانے کی تیاریاں شروع کردیں اور چو نکہ ایجینا میں اُس وقت ایک ممتاز و مشہور آدمی نیکو ڈرومس ابن کو پتھس موجود تھا' جس کے تعلقات اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ساتھ اچھے نہ تھے کیو نکہ انہوں نے اُسے وطن بدر کردیا تھا! استھنیوں نے اِس آدمی کے بارے میں باتیں سنیں 'جس نے اُس رکھا تھا کہ وہ اہل ایجینا کے ساتھ بدسلو کی کرنے کے لیے کس قدر پکاعز م کیے ہوئے تھے استھنیوں نے اس کے ساتھ دعا بازی کرنے کے لیے تیار رہواور ساتھ معاہدہ کیا کہ ایک مخصوص دن کو وہ جزیرے کے ساتھ دعا بازی کرنے کے لیے تیار رہواور مطابق پر انے شہر بر قبضہ کرلیا۔

89۔ آئی م'ا یستمنی اُس روزنہ آئے; کیونکہ اُن کا اپنا، کری بیزہ اہل ایجینا کے ساتھ لڑنے کی کافی طاقت نہ رکھتا تھا'اور ابھی وہ کور نتھیوں ہے جہاز مانگ ہی رہے تتھ کہ مہم ناکام ہو گئی۔ اُن کی فان ونوں کور نتھیوں کے ساتھ بہترین تھے: چنانچہ اب انہوں نے اُن کی در خواست مان کر 20 جہاز فراہم کر دیئے: لیکن چو نکہ وہ اپنے قانون کے مطابق مفت میں جہاز مہیا نہیں کر علتے تھے' اس لیے انہوں نے ایستمنیوں سے پانچ درم فی جہاز وصول کیے ۔ ''ف جو نہی استمنیوں کو یہ المداد حاصل ہوئی' انہوں نے اپنے جہازوں پر بھی عملے کو سوار کیااور ستر 'م'ف جہازوں کام'لی جو کی بیڑہ لے کرا بجینا کی جانب بڑھے' لیکن وہ وعدہ کیے گئے دن سے ایک دن جد جہازوں کاملی جم کی بیڑہ لے کرا بجینا کی جانب بڑھے' لیکن وہ وعدہ کیے گئے دن سے ایک دن جد

90۔ دریں اثناء جب نیکوڈرومس کو پیۃ چلا کہ ایکتھنی مقررہ وقت پر نہیں آئے قوہ جہاز

میں بیٹے پر جزیرے سے فرار ہو گیا۔اس کے ہمراہ جانے والے ایجینوں کوایلتھنیوں نے سوئیٹم میں بسایا' جہاں سے نکل کروہ جزیرے کے ایجینوں کولوٹا کرتے تھے۔لیکن یہ بعد کے دور کاواقع سیر

91- اِس طرح دولت مندا پیمینوں نے رِنکوؤرومس کے ۱۹۵۰ کے خلاف بغاوت کرنے والے عام لوگوں پر منتج پانے کے بعد اُن پر ہاتھ ڈالااور موت کے گھاٹ اُ تار دیا – لیکن یماں وہ بحرمتی کے مرتکب ہوئے جس کا کفار ہوہ اپنی تمامتر کو ششوں کے باد جو دادانہ کر سکے – ہوایوں کہ انہوں نے جزیرے سے نکلتے وقت دیوی کو اشتعال دلایا جس کی پہلے تشفی کیا کرتے تھے سات موعام لوگ زندہ اُن کے ہاتھ لگ گئے تھے اور اُن سب کوموت کی جانب لے جایا جارہا تھا کہ ایک اپنی زنجیروں سے بی نکلااور فرار ہو کر قانون دہندہ دیمیستر آگئ کے معبد کے پھائک کی طرف بھاگا ور دروازے کے ساتھ جہٹ گیا۔ دو سروں نے اُسے واپس تھیٹنے کی کوشش کی گرفت کا کام ہونے پر اُس کے ہاتھ کاٹ ڈالے اور اُسے ساتھ لے گئے ۔ اِس کے ہاتھ وہیں موٹھ کو کائرے درے۔۔

 اس طرح ایجینوں اور التحمنیوں کے در میان جنگ بھڑی – دریں اثناء داریوش ا پی حکمت عملی پر عمل پیرا رہا' درباری اُسے روز بروز "التمنیوں کو یا در کھنے "کی ہدایت کرتے ر ہے <sup>اف</sup>لہ اور اِسی طرح بسی سٹراٹید ہے بھی متوا تر دباؤ ڈالتے رہے جو بیشہ ہے اپنے ہمو طنوں *کو* مور دالزام ٹھراتے تھے۔ نیزوہ یونان میں جنگ کرنے کے لیے ایک بہانہ مل جانے پر کافی خوش تھا کہ وہ خراج دینے سے انکار کرنے والوں کو مطیع کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک ہار دونیئس کا تعلق ہے تو چو نکہ اُس کی مهم اس قدر ناکام رہی تھی اس لیے داریو ش نے اُس جگہ پر د گیر جرنیلوں کو تعینات کردیا' یعنی میڈیائی نسل کا دانش اور اُس کا اپنا بھتیجا ار تافرنیس ابن ارتا فرنیس ۔ ان جرنیلوں کو تھم دیا گیاکہ ایتھنزاور اریٹریا پر قبضہ کر کے قیدیوں کو اُس کے حضور پیش کریں ۔ چنانچہ نئے سالاروں نے دربارے رخصت لی اور نیچے سِلیٹا میں آلیئن میدان کی طرف گئے:ان کے ساتھ کثیرز مین فوج تھی۔ یہاں پڑاؤ ڈالنے پر بحری فوج بھی اُن کے ساتھ آملی جے مختلف ریاستوں ہے جمع کیا گیا تھا: نیز گھو ڑا گاڑیاں بھی آگئیں جن کی تیاری کا تھم داریوش نے ا یک سال قبل اپنے باج گزاروں کو دیا تھا۔ ۲<sup>طیلہ</sup> 600 سہ طبقہ جہازوں پر مشتمل سارا بحری بیزہ ا یونیا کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں ہے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ سید ھاہلیس یونٹ اور تھریس جانے کی بجائے ساموس کی طرف مڑے اور جزائر کے در میان میں سے اکیریائی می<sup>ش ک</sup>ے سمند رمیں سفر کیا: مجھے یقین ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کوہ آتھوس کا چکر کاننے سے خوفز وہ تھے جہاں ا یک سال پہلے انہیں بھاری نقصان کاسامنا کرنا پڑا تھا; بلکہ ایک اور وجہ لیکسوس پر قبہ کی اُن کی سابقه ناکام کوشش بھی تھی۔ <sup>مہ م</sup>لے

96۔ ' چنانچہ جب فاری اکیریائی سمندر کے راتے آگر لیکسوس میں لنگرانداز ہوئے۔۔۔ جمال انہوں نے دگیر ریاستوں سے پہلے حملہ کرنے کافیصلہ کیاتھا۔۔۔ تواہل لیکسوس نے اُن پر نازل ہوئے والی سابق آفت کو ذہن میں رکھ کر اُن کا مقابلہ کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کی اور پہاڑیوں کی جانب بھاگے۔ تاہم' فاری اُن میں سے کچھ کو کپڑنے میں کامیاب رہاور اُنہیں قیدی بناکر ساتھ لے گئے جبکہ شہر کو تمام معبدوں سمیت آگ نگادی ۔ یہ کام کرکے وہ لیکسوس سے روانہ ہوئے اور جمازوں کارخ دیگر جزائر کی جانب کیا۔

97 جب فاری اس کام میں مھروف تھے تو دو سری طرف اہل ڈیلوس نے اپناجزیرہ چھوڑ کر مینوس <sup>2 ش</sup>لیمیں پناہ ل – مهم نزدیک آنے پر دانش دیگر جہازوں سے پہلے آگے بڑھا: وہ جہازوں کوڈیلوس میں کنگر انداز کرنے کی بجائے روسنیامیں ڈیلوس کے خلاف لے گیا جبکہ خودیہ پتہ چلانے کے لیے آگے گیا کہ آیا اہل ڈیلوس بھاگ گئے میں یا نہیں: تب اُس نے حسب ذیل پیغام دے کر ایک قاصد کو اُن کی جانب بھیجا:۔۔۔ "اے پاک آدمیو'تم فرار کیوں ہورہ ہو؟ تم نے مجھے اتنا سخت گیراور غلط کیوں سمجھ لیا ہے ؟ یقینا جھ میں اتن عقل ہے کہ --- اگر بادشاہ کا علم نہ بھی ہو تا--- دو دیو تاؤں کو جم دینے والے ملک کو چھوڑ دوں--- یعنی ملک اور اُس کے باشندوں دونوں کو۔ اس لیے اپنے گھروں کو لوٹ آؤ:اور ایک مرتبہ پھراپنا جزیرہ آباد کرو۔" دائش نے اہل ڈیلوس کو یہ پیغام بیمیجنے کے علاوہ قربان گاہ پر 300 فیلنٹ وزن کالوبان بھی جھینٹ کیا۔

98- اس کے بعد وہ آپ سارے لشکر کو لے کرار یٹریا کے ظاف گیا'اور اپنے ساتھ ایو نیاؤں اور ایو لیاؤں دونوں کو لیا۔ وہ رخصت ہو رہا تھا تو ایک زلز لے نے ڈیلوس کو ہلاکرر کھ ویا۔۔۔ آج تک بید پہلا اور آخری جھٹکا تھا۔ اضا اور در حقیقت بید ایک شگون تھاجس کے ذریعہ دیو آئے ناسانوں کو اُن کی جانب بڑھتی ہوئی خرابیوں سے خبردار کیا۔ کیونکہ درایوش ابن سیاسس' ذرکسیز ابن داریوش اور آ دیگردکسیز ابن ذرکسیز کی آئندہ نین پتتوں میں یونان پر بچپلی 20 پتتوں کی نبیت کمیں زیادہ مصبتیں نازل ہو کمین،۔۔۔ پچھ مصبتیوں کا باعث تو فار سی تھے' لیکن کچھ مصبتیں مطلق طاقت کے بارے میں اُن کے اپنے سرکردہ آومیوں کے در میان ناز عات کا جمیع میں۔ اس لیے بیہ بات چران کن نہیں کہ 'اگر چہ ڈیلوس پہلے بھی نہیں لرزا تھا گراس مرتبہ ایک زلز لے کا شکار ہوا' اور در حقیقت ڈیلوس کے بارے میں ایک کمانت ہے۔۔۔۔ " میں ڈیلوس کو بھی لرزاؤں گا'جو آج تک بھی نہیں لرزا ہے۔ "

اور ندکور ناموں میں سے داریوش کو "مزدور" ذرکسین کو "جنگجو" اور آرنگزرکسین کو " جنگجو" اور آرنگزرکسین کو " عظیم جنگجو" قراردیا جاسکتاہے ۔

99۔ بربری ڈیلوس کو کھونے کے بعد دیگر جزائر کی جانب برسے' ہرایک ہے <sup>20</sup> فوجی دستے لیے' اور ای طرح بہت ہے بچوں کو ہر غمال بنا کر لے گئے۔ وہ ایک کے بعد دو سرے جزیرے کارخ کرتے ہوئے آخر کار کیرسس <sup>۸ ف</sup>لے پنچ ; لیکن یمال کیرستیوں نے ہر غمالی دینے ہے افکار کر دیا اور کہا کہ وہ نہ تو ہر غمالی دیں گے اور نہ ہی اپنچ پڑوسیوں یعنی ایتھننزاور ارمی ٹیریا کے شہروں کے خلاف ہتھیار اُٹھا کمیں گے۔ فارسیوں نے کیرسس کا محاصرہ کر لیا اور آس پاس تباہی پیمیلائی' آخر کارلوگ با ہر آنے اور اُن کی شرائط مانے پر مجبور ہو گئے۔

100 - دریں اثناء اِریٹریوں نے فاری فوج کو اپنے خلاف آباد کھ کرا۔ تھنیوں ہے مدد مائلی ۔ استمنیوں نے مدد مائلی ۔ استمنیوں نے آن کی درخواست مسترد تو نہ کی 'بلکہ انہیں چار ہزار زمیندار بطور مددگار تفویض کر دیئے جنہیں کالیدی ہوجیتے <sup>9 ملک</sup> کی جاگیریں الاٹ کی گئی تھیں ۔ آنہم' اِریٹریا میں معالمات زیادہ اجھے نہ تھے کیونکہ اُنہوں نے استمنیوں سے مدد مائگ تو کی تھی 'مگر آپس میں اِس امریر متنق نہ تھے کہ کیا حکمت عملی اختیار کی جائے; بعض کاارادہ تھا کہ شہر کو جھوڑ کر یوبیا کی

پہاڑیوں میں پناہ لے لیں 'جبکہ فارسیوں ہے انعام وصول کرنے کے متمنی دیگر افراد اپنے ملک ہے فداری کرنے کی تیاریاں کررہ ہے تھے۔اریٹریا کے سرکردہ آدمیوں میں ایک ا۔سکائیز ابن نو تھون نے جب ان باتوں کے بارے میں ساتو وہاں پہنچ چکے استھنیوں کوصور تحال ہے آگاہ کردیا اور اُن ہے در خواست کی کہ وہ اُس کے ہم وطنوں کے ساتھ مرنے کی بجائے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ا۔تھنیوں نے اُس کے مشور ہے ہم وطنوں کے ساتھ مرنے کی بجائے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ا۔تھنیوں نے اُس کے مشور ہے ہو کر کیا اور خطر ہے ہے پی کر نکل گئے۔

101۔ اب فاری بیڑہ نزدیک آیا اور تنا مدینے 'کیوریے اور ایجیلیا میں لنگر انداز ہوئے ہوئے۔۔۔ یہ تینوں مقابات اِریٹریا کے علاقہ میں ہیں۔ اِن جگسوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے فور اُ اپنے گھوڑوں کو ساحل پر اُ آبرا اور دشمن پر حملہ کے لیے تیار ہوگئے۔ لیکن اِریٹریوں کا اِرادہ آگے آگر بنگ کرنے کا نیمیں تھا شہرنہ چھوڑ نے کا فیصلہ ہونے کے بعد اُن کی توجہ صرف اور چھروز تک دونوں حریفوں کے بعت ہے افراد قتل ہوتے رہے 'لیکن ساقویں دن اعلیٰ شہرت اور چھروز تک دونوں حریفوں کے بعت ہو افراد قتل ہوتے رہے 'لیکن ساقویں دن اعلیٰ شہرت کی تنا معام ساور فیل گری اور کی مقاطت کرلیں۔ اب قلعے پر بلغال ہوئی کر لیا۔ انہوں نے دیواروں کے اندرداخل ہوتے ہی تمام معبدوں کونو تا اور نذر آتش کردیا اور یوں اپنے ساردیس میں جلائے گئے معبدوں کا انتقام لیا: نیز انہوں نے داریوش کے عظم پر عمل کرتے ہوئے تمام باشدوں کوقیدی بنا لیا۔

102۔ فارسیوں نے کچھ دیر انتظار کے بعد اِریٹریا کو مطیع بنایا اور پھرا۔ ٹیکا کی جانب گئے' راستے میں استحنیوں کو کافی سید ھاکیا اور اُن کے ساتھ وی سلوک کرنے کا سوچا جو انسوں نے اِریٹریا کے لوگوں سے کیا تھا۔ اور چو نکہ سارے اسٹیکا میں کوئی بھی جگد میرا تھن سے زیادہ اُن کے گھو ژوں کے لیے باعث سمولت نہ تھی' نیزیہ اِریٹریا سے بھی قریب تھی' اس لیے ہیساس ابن پی سٹرانس انہیں و ہیں لے گیا۔

103 – ایستحنیوں کو اِس کی خبر لمی تو وہ بھی اپنے دستوں کو لے کر میرا تھن کی جانب بڑھے' اور وہاں اپنے دیں جرنیلوں <sup>مللہ</sup> ۔۔۔ جن میں ہے ایک مِلتیادیس بھی تھا۔۔۔ کی قیادت میں دفاع کے لیے کھڑے ہوگئے ۔

اب إس آدمی کے باپ سیمون ابن متیساغور ٹ کو پسی سٹرانس ابن ہپوکریٹس نے ایتھنزے جلاوطن کیا تھا۔ اُس نے اپنی جلاوطنی کے دور ان خوش قتمتی ہے اولیپیامیں چار گھو ژدں والے رہتھ کی دو ژجیت کی 'اوریوں اُسے بالکل وہی عزت حاصل ہو گئی جواپنے عم زاد ملتیادیں <sup>الله</sup> کے باتھوں بید خل ہونے ہے پہلے والے گھو ژوں باتھ ہی انعام جیتا' جس پر اُس نے پسی سٹرانس کو فاتح قرار دلوا دیا' کیونکہ اُس کے ساتھ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنا اعزاز اُسے دے کراپنے ملک واپس آنے کی اجازت عاصل کرلے گا۔
بعد ازاں اُس نے ایک مرتبہ پھراُنمی گھو ڑوں کے ساتھ دو ڑ جیتی جس پر پسی سڑائس (جو مرچا تھا)
کے بیٹوں نے اُسے مار ڈالا ۔ انہوں کے کچھ آدمیوں کو گھات میں بٹھا دیا: اور انہوں نے اُسے
رات کے دفت گور نمنٹ ہاؤس کے نزدیک قتل کیا۔ اُسے شہر سے باہر' شاہراہ وادی سے پر ب
دفنا دیا گیا: اور اُس کے مقبرے کے بالکل سامنے گھو ڑے دفن ہوئے جنہوں نے تین انعام جیتے
تھے۔ قبل ازیں پسیڈ بمون کے اِبواغور ن کے گھو ڑے بھی بھی کامیابی عاصل کر چکے تھے۔
سیمون کی دفات پر اُس کا بڑا بیٹا سیساغور ن کیسر دنیسے میں تھا جماں وہ اپنے بچا مِلتیادیس کے
سیمون کی دفات پر اُس کا بڑا بیٹا سیساغور ن کیسر دنیسے میں تھا جماں وہ اپنے بچا مِلتیادیس کے
سیمون کی دفات پر اُس کا بڑا بیٹا سیساغور ن کیسر دنیسے میں تھا جماں وہ اپنے بچا مِلتیادیس کے
سیمون کے میتیادیس کماجا آتھا۔

104 - کی مِلتیالیں کیرونیسے سے فرار ہونے اور وو مرتبہ موت کے منہ سے پچ نگلنے کے بعد استحنیوں کی قیادت کررہاتھا۔۔۔ پہلے فتیقیوں نے اِمبریں تک اُس کاتعاقب کیا اللہ جو اُسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جانے کے خواہشند تھے:اور جبوہ اِس خطرے سے پچ گیااور اپنے ملک میں پہنچ کر خود کو بالکل محفوظ سمجھاتو اُسے پتہ چلا کہ دشمن اُس کے منتظر تھے 'وہ اُسے عدالت کے سامنے لائے اور کیرونیسے پر مطلق العمانی قائم کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا ۔ لیکن وہ یماں کبھی سرخرو نگلااور لوگوں کی آزادانہ رائے ہے استحنیوں کا سالار بنادیا گیا۔

105۔ شرے روانہ ہونے سے قبل جرنیلوں نے فیدی پدیس الله نامی قاصد ... جو پیدائش انتہار سے استعنی اور پیشے کے لحاظ سے ایک تربیت یا فتہ دو ڑ لگانے والا تھا۔۔۔ کو سپارٹا ہجیجا۔ اِس آدمی نے والیس آکرا۔ لتھنیوں کو جو بیان دیاوہ یہ تھاکہ جبوہ فیجیا سے اوپر پار تھی نیم بہاڑ کے قریب تھا تو اُس کی ملاقات دیو تا پان سے ہوئی: دیو تا نے اُسے نام لے کر پارا اور استھنیوں سے یہ یو چھنے کا تھم دیا کہ "تم نے مجھے اس قدر نظرانداز کیوں کر دیا ہے 'جبکہ میں تم پر امریان ہوں' میں نے سابق و قتوں میں تمہاری کانی مدد کی ہے اور آنے والے و قتوں میں بھی کروں گا؟" استھنیوں نے اِس رپورٹ پر لقین کرلیا اور اپنے معاملات دوبارہ در ست روش پر آتے ساتھ بی آرکو پولس اللہ کے نیچیان کا ایک معبد بنوایا اور (اوپر نہ کور پیغام کے جو اب میں اُس کے اعزاز میں ساللہ تے بینے پان کا ایک معبد بنوایا اور (اوپر نہ کور پیغام کے جو اب میں اُس کے اعزاز میں ساللہ تے وابیاں اور مشعل دو ڑ منعقد کیں۔

106 - ہمارے زیر بحث موقعہ پر جب فیدی پدیس کوا "تھنی جرنیلوں نے بھیجااور اُس نے راستے میں پان دیو تا سے ملاقات کی تو اگلے ہی دن سپار ٹا پہنچ گیا۔ <sup>4 لله</sup> وہ سید ها سپار ٹا کے حکمرانوں کے پاس گیااور اُن سے کما:۔۔۔

"اے اہل بسید یہون 'اہل ایسٹرتم ہے التجاکرتے ہیں کہ فور آ اُن کی مدوکو آؤ 'اور اِس

بات کی اجازت نه دو که یونان بھر کی قدیم ترین ریاست الله کوبربری اپناغلام بنالیں۔ آپ نے دیکھاہے کہ اِریٹریا کوغلام بنایا جاچکاہے;اور یونان اِس اہم شہر کو کھونے سے کمزور ہو گیاہے۔" یوں فیدی پدیس نے اپنے ذمہ لگایا گیا پیغام پہنچایا ۔ اور سپارٹا ئیوں نے التھنیوں کی مدد کرنے کی خواہش کی 'لیکن وہ انہیں کو کی فوری مرد دینے کے قابل نہ تھے کیونکہ وہ اپنا قانون نہیں تو ژنا چاہتے تھے۔ یہ پہلے عشرے کانواں دن تھا; کللہ اور وہ نو آریح کو سپار ٹاہے باہر نہیں جا سکتے تھے کیو نکہ تب چاند پورانہیں ہو تاتھا۔ سوانسوں نے چاند پورا ہونے تک انظار کیا۔ ہیاں ابن ہی سرائس نے بربریوں کو میراتھن پنچایا: اُس نے ایک رات قبل خواب میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کی بانہوں میں لیٹا ہوا ہے'اور اِس خواب کی تعبیریہ نکالی کہ وہ ایٹھنز کو بازیاب کرے گا'اپنی کھوئی ہوئی طات بحال کرے گااور پھراپنے وطن میں بڑھاپے تک ایک اچھی زندگی گزارے گا۔ اب وہ فارسیوں کے ر ہنماکے طور پر عمل کرنے لگا: سب سے پہلے تو اُس نے اِریٹریا سے پکڑے ہوئے قیدیوں کوا بجیلیا مللہ نامی جزیرے پر آ تارا۔۔۔ یہ خطہ Styreans واللہ سے تعلق رکھتا تھا۔۔۔اور اِس کے بعد بحری بیزے کو میراتھن میں ننگرانداز کیا اور بربریوں کے دستوں کو جہاز سے نیچے آ آرا۔ وہ اِس کار روائی میں مصروف تھاکہ اُسے معمول ہے زیادہ لمبی سانس لینی اور کھانسنا پڑا۔ چو نکہ وہ ایک بری عمر کا آدمی تھااور اُس کے زیادہ تر دانت گر چکے تھے 'اس لیے کھانی کے زور ہے ایک اور دانت ٹوٹ کر با ہرریت پر گر پڑا۔ ہیاس نے دانت کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرلی مگروہ

کہیں نظرنہ آیا:جس پر اُس نے ایک گهری آہ بھری اور قریب کھڑے لوگوں ہے کہا۔۔۔ "بہرحال' یہ زمین ہماری نہیں ہے; اور ہم اِسے قبضہ میں لانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔اس میں میراحصہ اتناہی ہے جتنامیرادانت نے قبضہ میں لے رکھاہے۔" سوپیاس کویقین آگیا کہ یہ اُس کے خواب کی تعبیر تھی۔

108 - ایستینوں کو ہیرا کلیس • کلہ سے تعلق رکھنے والے ایک مقد س احاطے میں جنگ کے لیے صف آراء کیا گیا تھا; تب اہل پلیٹیا بھی اُن کے ساتھ آ ملے جو پوری قوت کے ساتھ اُن کی مدد کرنے آئے تھے ۔ کچھ عرصہ قبل اہل پلیٹیا نے اپنے آپ کو استھنیوں کا اتحت بنالیا تھا; اور استھنی اُن کی طرف سے کئی محنت طلب کام کر چکے تھے; اہل پلاتیا نے تعسیس کے لوگوں کے ہاتھوں کئی عگین نقصانات سے تھے; سو جب کلیو مینیس ابن اناکساند ریدس اور لیسیڈ یمونی اُن کے پڑوس میں تھے تو سب سے پہلے انہوں نے ہتھیار بھینکنے اور اطاعت قبول کرنے کی پیشکش کی ۔ لیکن لیسیڈ یمونیوں نے اُن کی اطاعت قبول کرنے کی پیشکش کی ۔ لیکن لیسیڈ یمونیوں نے اُن کی اطاعت قبول نہ کی اور کہا۔۔۔

" ہم تم ہے بت دور رہتے ہیں'اور ہماری دینگیری محض باعث نا اُمیدی ہوگی۔ ہمیں پت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لگنے کے پہلے ہی تمہیں اکثر غلام بنالیا جائے گا۔ اِس کی بجائے ہمار امثورہ ہے کہ تم التحنیوں کی اطاعت اختیار کرو جو تمہارے قریبی پڑوی ہیں اور تمہاری حفاظت کرنے کی بهتر قابلیت رکھتے ہیں۔"

انہوں نے بیہ بات اہل پلیٹیا کی بھلائی کی خاطر نہیں بلکہ اِس وجہ ہے کہی کیو نکہ وہ استحنیوں کو اہل بیوشیا کے ساتھ لڑا ئیوں میں کھیانا چاہتے تھے ۔ تاہم' اہل پلیٹیانے یسیڈیمونیوں کا پیر مشورہ فور امان لیا;اور جب ایشنز کے معبد میں بارہ خداؤں کو قربانی پیش کی جاری تھی تووہ آکر قربان گاہ کے ار دگر د<sup>ا تالی</sup> پناہ گزینوں کے طور پر ہیٹھ گئے اور خود کوا یتھنیوں کے اختیار میں دے دیا۔ اہل تھیس نے اہل پلیٹیا کی اِس کار روائی کی خبر ہوتے ہی اُن کے خلاف خروج کیا جبکہ ا "تصنیوں نے اُن کی مد د کے لیے فوجی دیتے بھیج ۔ دونوں افواج میں جنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ الفاقاً وہاں موجود کور نتمیوں نے انہیں لڑنے نہ دیا; فریقین نے ٹالث مقرر کرنے پر ر ضامندی ظاہر کی'جس کے بعد انہوں نے جھگزا چکایا اور دونوں ریا ستوں کے در میان اِس شرط پر حدو د مقرر کر دیں: که اگر کوئی ہوشیائی ہوشیائے اپنا تعلق تو ژناچاہتا ہو تواہل تعییس انہیں اپی مرضی کرنے کی اجازت دیں گے۔اس نیصلہ پر کور نتھی فور انپے گھروں کو روانہ ہو گئے:ای طرح ایستمنیوں نے بھی واپسی کا قصد کیا لیکن بیوشیائی مارچ کے دوران اُن پر ٹوٹ پڑے 'ایک جنگ لڑی گئی جس میں اینتھنیوں نے اُن کو ہری طرح شکست دی ۔ تب اینتھنی کو رنتھیوں کی تعین کردہ حد کے پابند نہ رہے; بلکہ ان حدود ہے آ گے بڑھ گئے اور ایبوپس <sup>۱۲</sup> کھی تھیپیوں کے ملک اور اہل پلیٹیاو ہیا کے ملک کے در میان سرحدی کلیرہنا دیا۔ اِن حالات کے تحت اہل پلیٹیانے خو د کوا تیمننر کے سپر د کیا تھا۔او راب وہ ایسمنیوں کو مدد دینے میرا تھن آئے تھے۔ التمنى جرنیل متفق الرائے نہ تھے; بعض نے جنگ کا خطرہ مول نہ لینے کامشورہ دیا کو نکہ وہ میزیوں کے اتنے بزے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تعداد میں بہت کم تھے ' جبکہ دیگر ا فراد فوری لڑائی کے حق میں تھے:اور ان موخر الذ کرمیں ملتیادیس بھی شامل تھا۔ چنانچہ اُس نے آراء کے درمیان یہ تضاد اور زیادہ حقیرمشورے کو غالب دیکھ کریولمارک کے پاس جانے اور بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیو نکہ ایشنزمیں پولمارک <sup>۳ کل</sup>ے بننے کے لیے جس آ دی کے نام قرمہ نکلتا تھا وہ دس جرنیلوں کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہوتا' جبکہ قدیم دور ہے ہی <sup>۱۳۸</sup>له التھنیوں نے اُسے اُن کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا مساوی حق دے رکھا تھا۔ اس موقعہ پر · يولمارك المفيد نے كاكالى ماكس تھا: چنانچە ملتياديس أس كے پاس گيااور بولا:---'' کالی ماکس' اب بیہ تم پر منحصرہے کہ ایتھنٹر کو غلام بناد و یا پھر اِس کی آزادی کو تحفظ دے کر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آنے والی نسلوں کے لیے ہار موڈ پیئس اور ار ستو جیتون ہے بھی بری یا د گار چھو ڑ جاؤ ۔ کیو نکہ

ا تصنی لوگ ایک قوم بننے کے بعد بھی اس جیسے عظیم خطرے سے دو چار نہیں ہوئے ۔ اگر وہ میڈیوں کاطوق غلامی اپ کلے میں بہن لیس تو اُن پر جو مصبتیں نازل ہوں گی اُن کا تعین ہیاں کی طاقت سے پہلے ہی ہو چکا ہے ۔ دو سری طرف 'اگر وہ لڑے اور غالب آ گئے تو ایشنزیو نان میں پہلا شہر بن کر اُبھرے گا۔ اب میں واضح کروں گا کہ یہ چیزیں کیسے واقع ہوں گی اور اِن کا تعین کرنا آپ پر کیسے منحصر ہے ۔ ہم دیں سالار (جرنیل) ہیں اور ہمارے ووٹ مخالفانہ ہیں: ہم میں سے آدھے لڑ ناچا ہے ہیں اور آدھے ہتصیار پھینک دینا۔ اگر ہم نے لڑائی نہ لڑی تو ججھے نظر آر ہا ہے کہ ایشنزمیں بڑی گڑ بر ہوگی جو آدمیوں کے عزائم کو ہلا کر رکھ دے گی 'اور ججھے خوف ہے کہ تب وہ خود بخود سر تسلیم خم کر دیں گے; لیکن اگر ہم اپنے شہریوں کے ور میان کوئی نا الفاتی پیدا ہونے سے قبل جنگ لڑے 'دیو آاہارے ساتھ نیک سلوک کریں 'تو دخمن پر غلبہ پانے کی ہمت انجھی قابلیت رکھتے ہیں ۔ چنانچہ اِس معاطم میں ہماری نظریں معیپر ہی گئی ہیں ۔ آپ کو ہس میری رائے کے حق میں دو نہ دینا ہے اور آپ کا ملک آزاد ہو جائے گا'نہ صرف آزاد بلکہ یو نان کی پہلی ریا سے جق میں دو نہ دینا ہے اور آپ کا ملک آزاد ہو جائے گا'نہ صرف آزاد بلکہ یو نان کی پہلی ریا سے بے گا ۔ یا اگر آپ تسمیل پندوں کی حمایت میں دوٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو نتائج بر عکس ہوں ہے ۔ "

110 اِن الفاظ کے ذریعہ ملتیادیس نے کالی مائس کو قائل کر لیا اور پولمارک کاوون والنے سے فیصلہ جنگ کرنے کے حق میں ہوگیا۔ اس کے بعد لڑنے کے خواہشمند تمام سالاروں کی جب فوج کی قیادت کرنے کی باری آئی توانسوں نے اپناحق ملتیادیس کو دے دیا۔ اگر چہ اُس نے اُن کی پیشکشیں قبول کرلیں 'مگرا تنی دیر تک نہ لڑا جب تک کہ اُس کی اپنی باری نہ آئی۔ 111۔ انجام کار جب اُس کی باری آئی توا "تھنی کی عنف بندی کی گنی اور اس کی تر تیب یہ تھی۔ پولمارک پولی مائس میمنہ کا سربراہ تھا کیو نکہ اُس دور میں استھنیوں کے اصول کے مطابق میمنہ پولمارک کو دیا جا تا تھا۔ 15 میل میں ابل پلیٹیا نے میسرہ تشکیل دے رکھا تھا۔ اور اُس دن تک یہ اسلام قطار میں تھے: جبکہ سب ہے آخر میں اہل پلیٹیا نے میسرہ تشکیل دے رکھا تھا۔ اور اُس دن تک یہ استھنیوں کی روایت رہی تھی کہ ' ہربانچویں ہرس ایتھنٹر میں منعقد ہونے والی آگلہ قربانیوں اور اور اُس دن تک یہ اطلاموں میں 'استھنی قاصد استھنیوں کے ساتھ اہل پلیٹیا کے لیے بھی دیو آؤں سے التجائیا کر تا تھا۔ اب جب وہ اپنا لشکر کے عمدے کمتر تھے اور یہ قطار کا کرور ترین حصد بن گیا' جبکہ میڈیوں جتابی لمباتھا' قلب لشکر کے عمدے کمتر تھے اور یہ قطار کا کرور ترین حصد بن گیا' جبکہ میڈیوں جتابی لمباتھا' قلب لشکر کے عمدے کمتر تھے اور یہ قطار کا کرور ترین حصد بن گیا' جبکہ میڈیوں جتابی لمباتھا' قلب لشکر کے عمدے کمتر تھے اور یہ قطار کا کرور ترین حصد بن گیا' جبکہ میڈیوں جتابی لمباتھا' قلب لشکر کے عمدے کمتر تھے اور یہ قطار کا کرور ترین حصد بن گیا' جبکہ میڈیوں جتابی ہیں۔

112 — لنذا جب میدان لگ گیااور آثار سازگار نظر آئے وّا یتھنیوں نے بربریوں ک جانب دو ژنگاد کے اب دونوں فوجوں کا ہمی فاصلہ آٹھ فرلانگ ہے کچھ کم تھا۔ چنانچہ فارسیوں نے یو نانیوں کو تیزی ہے اپنی طرف آتے دیکھا تو اُن سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئے 'اگر چہ انہیں لگا تھاکہ استھیٰی حواس باختہ ہو گئے ہیں اور اپنی بربادی پر تلے ہوئے ہیں: کیو نکہ انہوں نے مٹھی بھر آدمیوں کو گھڑ سواروں یا تیراند ازوں کے بغیر بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ تھی بربریوں کی رائے: لیکن استھیٰی اُن پُر ٹوٹ پڑے اور قابل ذکر انداز میں لڑے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے' وہ یو نانیوں میں سے اولین ایسے لوگ تھے جنہوں نے بھاگتے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کا طریقہ متعارف کروایا' اور اسی طرح انہوں نے ہی سب سے پہلے میڈیائی لباس کو پہند کرنے اور اسی انداز میں ملبوس ہو کر آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی جرات کی۔ آج تک میڈیوں کا نام ہی یو نانیوں کے لیے باعث خوف رہاتھا۔

113 - دونوں فوجیس میراتھن کے میدان میں کافی لمبے وقت تک ہر سر برکار رہیں: اور اثنائے جنگ میں 'جہاں خود فارسیوں اور سیکائے (Sacae) نے پوزیشن سنبھال رکھی تھی ' بر بری فقح مند رہے اور یو نانیوں کا تعاقب کر کے انہیں اند رون ملک کی جانب بھگا دیا ۔ لیکن میمنہ اور میسرہ میں استھنیوں اور اہل پلیٹیا نے دشمن کو شکست دی ۔ یہ کر چکنے کے بعد انہوں نے شکستہ بر بریوں کو آرام ہے بھاگ جانے دیا 'اور پھردونوں اکٹھے بھو کر اپنے قلب نشکر کے خلاف فتح پائے والوں پر حملہ آور ہوئے 'اور اب استھنیوں نے ساحل تک بھگو ڑوں کا چچھا کیا ' انہیں قتل کیا' اُن کے جہازوں کو پکڑا اور آگ استھنیوں نے ساحل تک بھگو ڑوں کا چچھا کیا' انہیں قتل کیا' اُن کے جہازوں کو پکڑا اور آگ

114۔ ای کشکش کے دوران پولمارک کالی ماکس اپنا سر فخرے بلند کرنے کے بعد زندگی ہے محروم ہوا:ایک سالار تھراسلاس کامیٹامشیں لاس بھی قتل ہوا:اور سائنے گیرس ابن یو فوریون نے دشمن کی کشتی کے دنبالے <sup>کے تلک</sup> کو پکڑنے پر اپناہاتھ کٹوالیااور مرگیا:ای طرح بہت ہے دیگر اہم اور نامور استھنیوں نے بھی کیا۔

115 بایں ہمہ 'استھنیوں نے اِس طریقہ سے سات جہاز قابو کیے: بَکبہ بربریوں نے باقی جہازوں کو سمند رمیں ڈالااور اپناریٹرا کی قیدیوں کو جزیرے سے (جہاں انہیں اُ آرا تھا) سوار کرکے اِس اُمید میں کیپ سُونیئم کا چکر لگایا کہ وہ استھنیوں کی واپس سے پہلے ایسنز بہی جا کیں گے۔ اُن کو بیہ راہ عمل اپنانے کی تجویز دینے پر ا کیمویندے کو اُن کے ہم وطن الزام دیتے ہیں۔ کہاجا تاہے کہ انہوں نے فارسیوں کے ساتھ گھ جو ڈکرر کھاتھا اور جب وہ اپنے جہازوں پر سوار ہوگئے واکید ڈھال بلند کرکے اُنہیں اثنارہ کردیا۔

116 چنانچہ فارسیوں نے سونیئم کے گر د جہاز رانی کی ۔ لیکن التھنی ہر ممکن تیز ر فتار ی کے ساتھ اپنے شہر کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے اور بربریوں کے نظر آنے ہے پہلے ہی اپھنز پہنچنے میں کامیاب ہو گئے: <sup>۲۸ ال</sup>ے اور چو نکہ میراتھن میں اُن کا پڑاؤ ہیرا کلیس کے ایک مقد س احاطہ میں تھا' سواب انہوں نے سائنو سار جز <sup>9 الل</sup>ے میں بھی اِسی دیو آگے ایک اور احاطے میں پڑاؤ ڈالا – بربری بحری بیڑہ آن پہنچااور فالیرم میں کنگرانداز ہواجواس دور میں ایتھنز کی بندرگاہ <sup>4 سالم</sup> تھی: لیکن کچھ دیرا بے چپووں پر آرام کرنے کے بعدوہ رخصت ہوئے اور ایشیاء کی جانب چلے گئے ۔

117 میراتھن کی اِس جنگ میں بربریوں کے 6,400 جبکہ استمنیوں کے 192 آدی مارے

گئے – لڑائی میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا – ایک استمنی شخص اسپی زیلس ابن کیوفاغور ث

گھسان کی لڑائی میں پھنسا ہوا تھا اور شجاعت کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ اچانک اُس کی آنکھیں نابینا

ہوگئیں: کی تلوار کے واریا تیر لگے بغیراس کا یہ اندھا پن آحیات جاری رہا – میں نے ساہے کہ

اس نے اِس معاطے کے بارے میں مندر جہ ذیل بیان دیا تھا: اُس نے کما کہ دیو قامت جنگجو اُس

کے سامنے کھڑا تھا: اُس کی بہت بری ڈاڑھی نے ساری ڈھال کو چھپار کھا تھا: اس بھوت نما شخص

نے اُسے چھوڑ دیا گر اُس کے بہت سے دیگر ساتھیوں کو مار ڈالا – جماں تک میں سمجھتا ہوں اُسپی

ذیلس کی بتائی ہوئی کمانی اُتی ہی ہے – اسلے

118 دریں اثناء دانس واپس ایشیاء آرہا تھا' اور ابھی وہ ما نیکونس اسله پہنچا تھا کہ جب اُس نے دن اُس نے نیند کے دور ان ایک خواب دیکھا۔ یہ نہیں معلوم کہ خواب کیا تھا؛ لیکن اُس نے دن چڑھتے ساتھ ہی سارے بحری بیڑے کی تلاشی اور ایک فیتھی جماز میں رکھا گیا اپالو کا سونا چڑھا بت و کھے کر پوچھا کہ یہ کمال سے لایا گیا ہے; جب اُسے پتہ چلا کہ یہ بت کون سے معبد کا تھا تو اُسے اپنے جماز پہر رکھ کر ڈیلوس کے گیا اور اپنے جزیرے پر ساتھ واپس آنے والے اہل ڈیلوس کے ساتھ مل کر تھیسی ڈیلئے ماسلے ۔۔۔ کا کس کے سامنے والے ساحل پر واقع ۔۔۔ کابت بازیاب کر دیا۔ تب وہ جماز پہرواں سے چلا گیا' لیکن اہل ڈیلوس بُت کو بازیاب کرنے میں ناکام رہے اور کہیں ہیں ہرس بعد ایک کمانت میں انتاہ ملنے پر ہی تھیسی اے خودوالی ڈیلئے مالئے۔

119 جہاں تک اُن اِریٹریوں کاذکر ہے جنہیں دانش اور ار آفرنیس قیدی بناکر لے گئے تھے' تو بحری بیڑہ ایشیاء پہنچنے پر اُنہیں سُوسا لے جایا گیا۔ انہیں قیدی بنانے سے پہلے بادشاہ داریوش کو ان لوگوں پر سخت غصہ تھا کہ انہوں نے اُسے بلااشتعال مجروح کیا تھا؛ لیکن انہیں اپنے حضور بطور غلام پیش ہوتے دیکھ کر انہیں اور کوئی نقصان نہ پہنچایا' لیکن انہیں سوسا سے 210 فرلانگ دُور بیشا میں ۔۔۔ آر ڈریکا نامی مقام پر۔۔۔ اپنے شیشنوں میں سے ایک میں ٹھرایا۔ یہ مقام تین قشم کی پیداواریں دینے والے کئو کمیں نے 40 فرلانگ دور تھا۔وہ کئو کمیں سے رال' نمک نامی مندر جہ ذیل طریقے سے حاصل کیا کرتے تھے:وہ شراب کا نصف مشکیرہ کئو کمیں میں

چاند بورا ہونے کے بعد دو ہزار پسیڈیمونی ایٹھنز آئے۔ o ہروقت پننچنے کے اِس قدر مشاق تھے کہ انہوں نے سار ٹا ہے ایشیکا پہنچنے میں صرف تین دن لیے; آہم 'وہ جنگ میں شریک ہونے کے آر زومند تھے اس لیے میراتھن کی جانب بزھتے رہے اور وہاں مقتولوں کو دیکھا۔ تبا یشمنیوں کو فتح کی مبارک دینے کے بعدانہوں نے رخصت لیاور واپس گھر کو لوٹے ۔ 121 کین یہ بات میرے لیے حیرت الکیز اور ہر طرح سے ناقابل یقین ہے کہ ا ککمیونیدے نے فارسیوں کے ساتھ گھ جو ڑکیا تھااور انہوں نے ایتھنزکو بربریوں اور ہیاس کا محکوم بناننے کی خواہش میں ڈھال کو بلند کر کے اشارہ دیا تھا۔۔۔ کیونکہ ا ککمیونیدے نے خود کو مطلق العنان عاکموں ہے اُتناہی متنفر ظاہر کیاتھا' جتناکہ کالیاس ابن فینی پس اور ہیو ٹیکس <sup>سم سل</sup>ے کے باپ نے۔ یہ کالیاس ایتھنزمیں واحد ایبا مخص تھاجس نے بسی سرائیدے کے بیر خل کیے جانے اور لوگوں کی اکثری رائے ہے اُن کی اشیاء برائے فروخت نمائش پر رکھی جانے کے بعد' خریداری کرنے کاحوصلہ کیااور اِس طرح کئی دیگر طریقوں ہے زبردست جار حیت کامظا ہرہ کیا۔ 122 ۔ وہ کئی حوالوں ہے یا در کھے جانے کے قابل آدی تھا۔ کیو نکہ اِس طریقہ ہے اُس نے نہ صرف ملک کی آزادی کی جدوجہد میں خود کو دو سروں ہے کہیں زیادہ متاز کر لیا' بلکہ اولمپیائی کھیلوں میں گھڑ دو ڑمیں پہلا اور چار گھو ڑوں والی رتھ دو ڑمیں دو سرا انعام حاصل کر کے 'نیز بہت ابتد ائی دور میں پالتھی کھیلوں میں فتح پا کر بھی یو نانیوں کی نظرمیں قد رومنزلت حاصل کی – وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رویہ کے حوالے ہے بھی قابل ذکر تھا¦ کیو نکہ جب وہ شادی کی عمر کو پنچیں تو اُس نے تیوں کو بہت ساجیز دیا 'اور انہیں پوری پوری آزادی دی کہ وہ ایتھنز کے شہریوں <sup>2 سال</sup> میں ہے اپنے شو ہر منتخب کرلیں 'اور انہیں مرضی کے مرد سے شادی کرنے کی مکمل آزادی دی\_۲مله

123۔ الکمیونیدے مطلق العنان فرماز داؤں ہے اپنی نفرت میں اس شخص ہے شمہ بھر بھی منہ منبیں تھا' اس لیے ان پر لگائے گئے الزام نے مجھے حیرت زدہ کردیا اور اس لیے مجھے بقین نہیں آیاکہ انہوں نے ڈھال اُٹھاکرا شارہ دیا ہو گاڑ کیونکہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے مطلق العنانی کا سارا عرصہ جلاو طنی میں گزار ااور انہوں نے تو پسی سڑالمیدے کو تخت و تاج ہے محروم کرنے ک

تد پیر بھی سوچی – کے سلے دراصل میں انہیں ایسے لوگوں کے طور پر قدر کی نگاہ ہے دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنیسنز کو آزادی دلانے میں ہار موڈ لئس یا ارستو جیتون سے کمیں بزا کر دار ادا کیا – ۸ سلے کیو نکہ ان مو خزالذ کر افراد نے تو بس ہپار کس ۱۳ کے وقتل کرنے کے ذریعہ دیگر پسی سٹرافید ہے کو منتشر کر دیا تھا اور مطلق العنانی کے خاتمہ کے لیے بمشکل ہی کچھ کرنے کے قابل ہوسکے جبکہ الکمیونید کے بین طور پر ایتھنز کے نجات دہندہ تھے ۔۔۔ بشر طیکہ یہ بات درست ہو کہ انہوں نے کا ہنہ کور شوت دے کر لیسیڈ بمونیوں کو یہ تھم دینے پر ماکل کیا کہ وہ ایتھنز کو آزاد چھوڑ دیں 'میساکہ پیچھے بیان کیا گیا ہے –

124 ۔ لیکن شاید وہ انتھنز کے لوگوں سے نالاں تھے: اور اس لیے ان کے ملک سے د فا کر گئے ۔ لیکن اس کے بر عکس کوئی ایسے استھنی بھی موجود نہ تھے جنہیں اس قدر عوامی سطح پر عزت دی جاتی ہویا جنہیں اس قدر مراتب حاصل ہوں ۔ چنانچہ یہ فرض کرنابھی در ست نہیں کہ انہوں نے ڈھال بلند کی ہوگی ۔ بلاشیہ ڈھال بلند ضرور کی گئی تھی' لیکن میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرکت کرنے والاکون تھا۔

الکمیونیدے زمانہ بعید میں بھی انتصنر کاایک متاز خاندان تھے ٰلیکن الکمیون اور پھر میگاکلینر کے دور تے بعد انہیں خصوصی امتیاز حاصل ہوگیا۔ جب لیڈیائی کرو سس نے سار دیس سے آ دمیوں کو ڈیلفیائی کہانت لینے کے لیے جھیجاتواول الذ کر شخصیت یعنی الکمیون نے اُس کے قاصدوں کو بخوشی امداد دی اور انہیں اپنا کام پورا کرنے میں معاونت کی تھی۔ کرو سس کے پی**فامت <sup>میں</sup> کا وقتا دیو ماتک پینچانے والے لیڈیاؤں نے جب اُسے** (کرو سس کو)ا ککمیون کے مهریانہ سلوک کے متعلق بتایا تو اُس نے مو خرالذ کر کو سار دیس بلوایا اور جب وہ آگیاتو اُسے اتنی مقد ار میں سونا تحفتا" دیا جتنا کہ وہ ایک ونت میں اُٹھاسکتاتھا۔ا ککمیون نے باد شاہ کی جانب ہے یہ تحفہ ملنے کااعلان مُن کر حسب ذیل انداز میں تیاری کی ۔ اُس نے ڈھیلی ہی ایک عباء پہنی اور کمریہ رسی باندھ کر اُسے ایک بڑے ہے تھلے کی شکل دے دی اور ہرممکن حد تک کھلے ہاف بوٹ یاؤں میں ڈالے اور خزانے میں گیا۔ یہاں وہ خاک طلاء کے ایک ڈھیریہ ٹوٹ بڑا اور سب سے پہلے اپنے ہاف بوٹس اور ٹانگوں کی اندور نی طرف کو ہر ممکن حد تک بھرا اس کے بعد عباء کو سینے تک سونے ہے بھرلیا ' پھر ہالوں اور منہ میں بھی سونا بھر کر خزانے والے کمرے ہے بمشكل عِصنتا ہوا باہر آیا۔ اُسے د كھ كر كروسس ہنس بڑا' اور نہ صرف اُسے وہ تمام سونالے جانے دیا بلکہ دیگر بیش بہاتحا کف بھی دیئے ۔ یوں یہ گھرانہ دولت مند ہو گیا:اور الکمیون رتھ دو ڑکے لیے گھوڑے پالنے اور اولیسامیں انعام جتنے کے قابل ہو کا۔ اسملہ اگلی نسل میں سکایون کے باد شاہ 'مکستھینز نے خاندان کو یو نانیوں کے در میان اور

بھی زیادہ نمایاں مقام دلوایا۔ کیونکہ یہ کلستمینز ابن ارستو نیمس ابن مارُون ابن آندریاس ایک بھی زیادہ نمایاں مقام دلوایا۔ کیونکہ یہ کلستمینز ابن ارستو نیمس ابن مارُون ابن آندریاس ایک بھی اگار ستاکا باپ تھا جے وہ یو نان کے بہترین شو ہر کے ساتھ بیابنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اُس نے اولیمیائی کھیلوں میں رتھ دوڑ میں انعام جیت کرعوام میں منادی کرادی کہ:" یو نانیوں میں ہے جو مخض بھی خود کو کلستمیز کا دامان بننے کے قابل سمجھتا ہے تو وہ ساٹھ دن کے اندر اندر سکایوں کے اندر اندر کلستمیز اپنی بیٹی کے لیے شو ہرکانیصلہ کرے گا۔ "سوذاتی خصوصیات یا اپنے ملک پر فخر مندیو نانی جو ق در جوق سکایون کی جانب چلے کے کہا سمیز نے ان کی طاقتوں کو آزمانے کے لیے ایک پیدل دوڑ کا ٹریک اور ایک کشی کا میدان تیار کرر کھاتھا۔

ا ٹلی سے سمند ریدیس ابن ہو کریش آیا جو سائبیرس کارہنے والا تھا۔۔۔ اُس دور میں بیہ شہرا پی خوشحالی کے بام عروج پر تھا۔ سمند پریدیس پُر تقیش رہن سمن میں دیگر تمام افراد پر سبقت رکھتا تھا۔ ای طرح دایا سس ابن امائر س عرف" دانا" آیا جو سائر س کار ہے والاتھا۔ اٹلی ے صرف میں دو اُمیدادار آئے تھے۔ایو نیائی خلیج سے ایبی ڈامنی ایمفی مینسٹس ابن ایبی سٹرو فس آیا:ایتولیا مالیز ہے اُس ٹیٹور مس کابھائی آیا جو طاقت میں تمام یو نانیوں پر برتری رکھتاتھا اور جو عام لوگوں ہے گریز کرنے کی خاطرا بتولیا ئی علاقے کے نمایت دور افتادہ حصے میں جلا گیا تھا۔ پیلوپونیسے سے کی ایک آئے ... آرگوسیوں کے بادشاہ فیدون کا بیٹا لیوسیدیں جس نے سارے پیلوپونیسے میں او زان اور پیانے مقرر کیے 'اور تمام یو نانیوں میں سرکش ترین تھا۔۔۔ ای لیوسیدیس نے کھیلوں کے ایلیا کی تاہممین کو بے دخل کرکے بذات خود اولیبیا میں مقابلوں کی صدارت کی تھی۔۔۔ میں نے کہا کہ لیوسیدیں اس فیدون کا بیٹالگتا ہے;اور اس طرح ٹرا پیزیں شہر کار ہے والاایک آرکیڈیائی امیانت ابن لائی کرگس آیا،اس کے علاوہ پاکیس کاایک آزیمی لافینز آ یا جس کے باپ یو فوریون نے ( آ رکیڈیا میں مروج کہانی کے مطابق) ڈایو سکوری <sup>۲ کیل</sup> کواپنے گھر میں دعوت دی اور اُس کے بعد اپنا گھرمهمانوں کے لیے ہمیشہ کھلار کھا، مزید ہر آں ایلس کارہنے ولا ادِنواسٹس ابن الحیس آیا۔ یہ چاروں پیلوپونیسے سے آئے تھے۔ ایھنزے (اوپر ندکور) ا لکمیون کابیٹامیگا کلینزاور تیساندر کابیٹاہپو کلیدیس آئے ،مو خرالذ کرتمام اینتمنیوں میں امیر ترین اور د لکش ترین تھا۔ ای طرح اریٹریا ہے ایک یو بیائی آدی لائی سانیاس آیا۔ تعیسالی ہے ایک كرانوني ۋاياكۇرىدىس آياجوسكوپىدےكى نسل سے تھازاور مولوسيان سے آلكون آيا - يہ تھى ر شتے کے امید وار وں کی فہرست –

128۔ جبوہ سب آگئے اور مقررہ دن کاسورج نکل آیا تو سب سے پہلے کلستمینز نے ہر ایک ہے اس کے اور خاندان کے بارے میں پوچھا; پھر اُن سب کو ایک برس تک اپنے پاس رکھا اور اُن کی مردانہ خصوصیات 'مزاج 'کامیا ہوں اور اُن کی قابلیت کا امتحان لیا۔ جو ابھی نوجوان تھے انہیں ساتھ لے کروقتا فوقتا جمنازیم جاتا ہیکن سب ہے بڑی آ زمائش ضیافتی میزتھی۔ ایتھنز ہے آئے ہوئے اُمیدواروں نے کسی نہ کسی طرح اُسے سب سے زیادہ خوش کیا اور ان میں سے تیساندر کا بیٹا ہو کلیدیس نمایاں تھا۔۔۔ کچھ تواپی مردانہ و جاہت کے باعث اور کچھ اس و جہے کہ اُس کے اجداد کورنتھی کائپ میسی لیدیوں کے رشتہ دارتھے۔

129 - آخر کار جب انتخاب کے اعلان کا مقررہ دن آگیا تو کلتھینز نے سب سے پہلے ۔ اعلیٰ دی اور ایک ضیافت میں تمام اُمیدواروں اور سکایون کے سب لوگوں کی میزبانی کی ۔ دعوت کے بعد اُمیدواروں نے موسیقی اور ایک دیئے گئے موضوع پر بحث کرنے میں ایک دو سرے کا مقابلہ کیا۔ جب شراب پیش کی گئی تو سب سے زیادہ بدحواس ہو جانے والے بچو کلیدیس نے اونجی آواز میں نفیری نوازوں کو پکارا اور انہیں رقص کی دُھن بجانے کو کہا: انہوں نے تکم کی تقبل کی اور ہپو کلیدیس دھن پر ناچنے لگا اور انہیں رقص کی دُھن بجانے کو کہا: انہوں نے تکم کی تقبل کی اور ہپو کلیدیس دھن پر ناچنے لگا اور اُس نے سمجھا کہ وہ بہت خوبصور تی سے ناچ رہا ہے: لیکن اُسے دکھے کر تکستھیز کو صارے معالمے پر شبہ ہونے لگا۔ تب بپو کلیدیس نے ایک و ایک میزلانے کا کہا: اور جب میز آگی تو وہ اُس کے اوپر چڑھ کر پہلے ایک اور پھرائیک انداز میں ناچنے لگا: پھروہ سرکے بل میز پر گھڑا ہوگیا اور ٹائیس اوھرادھ مین اُنے اور پھرائیک انداز میں ناچنے لگا: پھروہ سرکے بل میز پر گھڑا ہوگیا اور ٹائیس اوھرادھ مین خواب دیا تھیں اور بی خواب دیا تھیں اور بی کی کیا پروای تابی کیا جو اب دیا تھی ہوئے تھا، لیکن اب اُسے فضاء میں ٹائیس کے باتھ دھو لیے ہیں! "لیکن اُس نے جواب دیا" بہوکلیدیس کو اس کی کیا پروا؟" بعد میں ہے جواب ہو سے خواب دیا" بوکلیدیس کو اس کی کیا پروا؟" بعد میں ہے جواب خواب دیا" بھر میں کے اور المثل بن گیا۔

130 - پھر کلستھیزنے سب کو خاموش ہونے کا تھم دیااور وہاں جمع لوگوں سے یوں مخاطب ہوا:--- "میری بیٹی کے امیدوارو' میں تم سب سے بہت خوش ہوں:اور اگر ممکن ہوتا ہتہ تم سب کی تمنا پوری کر دیتااور صرف ایک کو متخب کر کے باقیوں کی تو بین نہ کر آ۔ لیکن میری صرف ایک بیٹی ہے' اس لیے میس ہرنا کام امیرے اختیار سے باہر ہے' اس لیے میں ہرنا کام اُمیدوار کو ایک فیلنٹ چاندی تحفہ میں دوں گاکیو نکہ آپ نے میرے گھر میں اتناوقت گذار کر مجمعے عزت بخش ہے۔ لیکن میں ایتھنز کے رسم ورواج کے مطابق اپنی بیٹی اگار ستا کے لیے میگا کھیز نے اپنی ر ضامندی ظاہر کی اور کلستھیز نے شادی کا طفہ وعدہ دے دیا۔

131 ۔ یوں رشتے کے اُمیدواروں کامعاملہ اختتام پذیر ہوااور الکمیونیدے یونان بھرمیں

مشہور ہو گئے ۔ اس شادی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے کانام اُس کے نانا کے نام پر کلستھیز ، رکھا گیا' اُس نے ایتھنزمیں قبائل بنائے اور ایک عوامی حکومت قائم کی سلسلوای طرح میا کلینز کا ایک اور بیٹا ہپو کریٹس بھی تھا جس کے بچے میا کلینز اور اگار ستا تھے ۔۔۔ مو فرالذکر کا نام بنت کلستھینز کے نام پر رکھا گیا۔ اُس کی شادی ژان تی پس ابن آریفرون سے ہوئی اور حمل کے دوران اُس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک شیر کو جنم دے رہی تھی بچھ دن بعد اُس نے ژان تی پس کوایک بیٹے ہیں۔ کلیز کاباب بنادیا۔

132 میراتھن میں حاصل کی ہوئی فتح کے بعد ملتیادیس کو اپنے ہم وطنوں کے در میان پہلے ہے بھی کمیں زیادہ اثر روسوخ حاصل ہوگیا۔ آہم' جب اُس نے انہیں بتایا کہ وہ ستر جمازوں پر مشتل ایک بیڑا اسلامال کے مسلح فوج اور رقم چاہتا ہے۔۔۔ اور انہیں اس بارے میں کوئی بات نہ بتائی کہ وہ کون سے ملک پر حملہ کرنے جار ہاتھا' بلکہ صرف بید وعدہ کیا کہ اگر وہ ساتھ چلیں تو انہیں مالا مال کردے۔۔۔ جب اُس نے انہیں بیہ سب کچھ بتایا تو وہ رضامند ہو گئے اور اُسے تمام مطلوب فوج مہیا کردی۔۔۔

133۔ سوملتیادیس مطلوبہ فوج حاصل کرکے پاروس کی جانب روانہ ہوا آگہ پاروسیوں کو مبینہ طور پر اپنیسنز کے خلاف جنگ پر جانے کی سزاوے ۔۔۔ بلکہ اُن کا ایک سہ طبقہ جہاز بھی پاروسی کی بیڑے کے ساتھ میرا تھن آیا تھا۔ آئیم 'یہ محض ایک بہانہ تھا:اور سچائی یہ تھی کہ ملتیادیس پاروسیوں کے خلاف بغض رکھتا تھا کیونکہ پیدائش پاروسی لا ساغورث ابن تیسیاس نے فارسی پائیدار نیس کی اُس کے خلاف کمانیاں سُنائی تھیں۔ اُس نے پاروس کے سامنے پہنچ کر باشندوں کو شرپاہ کے اندر دھکیلااور شہر کا محاصرہ کرلیا۔ ساتھ ہی باشندوں کی طرف پیغام رساں بھیج کرایک سوٹیلنٹ کامطالبہ کیااور انکار کی صورت میں دھمکی دی کہ وہ محاصرہ جاری رکھے گااور شہر پر قبضہ کر لیع تک پیچے نمیں ہے گا۔ لیکن اہل پاروس نے اُس کے مطالبے پر ذرا بھی غور کیے بغیراپ شہر کے دفاع کے لیے ہر ممکن ذرائع استعال کیے 'حتی کہ اس مقصد کی خاطر نے منصوب اختراع شہرے دفاع کے لیے ہر ممکن ذرائع استعال کیے 'حتی کہ اس مقصد کی خاطر نے منصوب اختراع کے۔ ایک منصوبہ یہ تھا کہ رات کے وقت کام کرنے دیوار کے اُن حصوں کو دوگنااو نچاکیا جائے جہاں ہے۔ حلی کا مکان تھا۔

134۔ اس معالمے کے متعلق اسنے بیان میں سارے یو نانی باہم متفق ہیں: باقی تفصیل کی شادت صرف اہل پاروس دیتے ہیں۔ ملتیادیس نے اُس وقت زبردست دانشمندی کامظا ہرہ کیا جب ایک پاروس نے اُس کے پاس آگر اُسے مشورہ دیا۔ یہ عورت تیموپا آل کی دیوی کے معبد میں نائب کاہند کے عمد سے پر فائز رہ چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تیمونے ملتیادیس کے پاس جاکر اُسے مشورہ دیا کہ اگر وہ (یعنی ملتیادیس) محاصرہ والی جگہ کے قریب ایک بہت بزاگودام بنادے

. مُحكم دلائل سَے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تووہ اُسے ایک رائے رے علی ہے۔ چنانچہ عورت نے جب اُسے اپنی بات کامطلب سمجھادیا تو مِلتیا دیس شرکے سامنے واقع ایک پہاڑی پر گیااور دیمی<sub>تر</sub> تھیسمو فورس <sup>۵ کیلہ</sup> کے مقد س ا حاطہ کے گر دگلی یا ژکو پھلانگ لگا کرپار گیا 'کیو نکہ وہ در وا زہ نسیں کھول سکتا تھا۔احاطے کے اندر چھلانگ لگانے کے بعد وہ سید ھاعبادت خانے میں کچھ کرنے کی نیت سے گیا۔۔۔ یا تو کوئی مقد س اشیاء اٹھانے جنہیں اپنی جگہ ہے ہلا ناجائز نہیں تھا' یا کوئی اور کام کرنے 'میں یقین ہے کچھ نہیں کهه سکتا۔۔۔اورابھی وہ دروازے پر ہی پہنچاتھا کہ اچانک خوفزدہ ہوگیا<sup>۲ سملے</sup>اور اُلئے پاؤںواپس ہوا کین واپس با ہر چھلانگ لگاتے ہوئے ران کا پٹھا تھنچنے کے باعث تھٹنے کے بل زمین یہ آر ہا۔ سوملتیادیس بیار ہو کر گھرواپس آیا – وہ نہ تو ایشمنیوں کو دولت دلوا سکا اور نہ پاروس فتح کرپایا; اُس نے شمر کا 26رو زیک محاصرہ کرنے اور باقی کے جزیرے کو لُوٹنے کے سوا پچھ نہ کیا تھا۔ تاہم' اہل پاور س کو جب بیہ معلوم ہوا کہ دیوی کی نائب کاہنہ تیمونے ملتیادیس کو وہ حرکت کرنے کامشور دیا تھا' تو اُسے اس جُرم کی سزا دینے کاسوچا چنانچہ انہوں نے محاصرہ ختم ہوتے ہی قاصدوں کو ڈیلفی بھیجااور دیوی سے بوچھاکہ کیاوہ نائب کا ہند کو مار ڈالیں ۔" اُس نے ا پے ملک کے دشمنوں کو بتایا ہے کہ ہمیں کس طریقہ سے مطیع کیا جاسکتا ہے 'اور ملتیادیس کووہ خفیہ اشیاء د کھائی ہیں جنہیں دیکھنا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ۔ "لیکن کاہنہ نے اُنہیں منع کرتے ہوئے کہا''' تیمو کی کوئی خطاء نہیں: ملتیادیس کا لیک ناخوشگوار انجام سے دو جار ہو نافیصل ہو چکاتھا: اور تمو کو اُسے جاہی کی جانب تر غیب دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ "یہ تھا کا ہند کی جانب سے اہل پاورس كوملنے والاجواب --

بہت ہے۔

ماحثہ کیا اور اُس کے خلاف سب سے زیادہ بڑھ کڑھ کربولنے والے ژان تی پس ابن آریفورن مباحثہ کیا اور اُس کے خلاف سب سے زیادہ بڑھ کڑھ کربولنے والے ژان تی پس ابن آریفورن نے اُس پر عوام کے سامنے مقدمہ چلایا اور استمنیوں کو دعو کہ دینے کے الزام میں اُسے زندگی اور موت کی آزمائش میں سے گذر نے کو کہا۔ اگر چہ مبتیادیس عدالت میں حاضر تھا، گراپ دفاع میں کچھ نہ بولا کو نکہ اُس کی ران مُوجئے لگی تھی اور وہ اپنے حق میں دلائل دینے سے معذور ہوگیا تھا۔ اُسے ایک دیوان پر مجبور الیننا پڑا، جبکہ دوستوں نے اُس کا دفاع کیا۔ انہوں نے میراتھن کی لڑائی کا تفصیلا" ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے مبتیادیس نے جزیرہ لیمنوس پر تبلط نے میراتھن کی لڑائی کا تفصیلا" ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے مبتیادیس نے جزیرہ لیمنوس پر تبلط بھیا اور پیلا بچیوں سے انقام لینے کے بعد ایسنرکو فئح کرنے سے گریز کیا تھا۔ لوگوں نے اُس کی جاتے گئی دو بخش دی 'لیکن دعو کہ بازی کے تجرم میں اُسے 50 فیلنٹ کے میل کا جرمانہ کیا۔ پچھ بی عرصہ بعد اُس کی ران بالکل اگر کررہ گئی اور وہ مرگیا جرمانے کی رقم اُس کے بیٹے سیمون نے اوا کیا۔

مِلتياديس نے مندر جه زيل انداز ميں ليمنوس پر قبضه كيا تھا۔ ايك دفعه التحنيوں -137نے بعض پیلا بچیوں کو ایٹیکا سے بے دخل کردیا تھا; یہ بتانا ممکن نہیں کہ انہوں نے یہ منصفانہ بنیا دوں پر کیا تھا یا غیر منصفانہ بنیا دوں پر 'کیو نکہ میں اس بارے میں صرف وہی جانتا ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ بیکاتیا س ابن ہیجی ساندر اپنی تاریخ میں اسے غیر منصفانہ قرار دیتا ہے۔ اُس کے مطابق'''ا "تتمنیوں نے بیلا بیوں کو اپنے شہرے گر د دیو ارتعمیر کرنے کے معادضہ کے طور پر کوہ 🖫 Hymettus کے دامن میں ایک قطعہ زمین دیا تھا۔ یہ زمین اُس ونت بجراور بہت سستی تھی; لیکن پیلا مجیوں نے اس کی حالت بمتر بنا دی; جس پر استعنیوں نے اُن سے یہ زمین واپس لینا چای ۔ سوکسی بهتر بہانہ کے بغیرانہوں نے ہتھیار اُٹھائے اور پیلا بجیوں کو بے دخل کر دیا۔ "لیکن التمنیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا بالکل جائز بنیادوں پر کیا۔وہ کہتے ہیں'" جب پیلا تجی Hymettus کے دامن میں رہتے تھے تو اکثروہاں سے نکل کر ہارے علاقے پر حملہ اور ہمارے بچوں کے ساتھ زیاد تیاں کیا کرتے تھے۔ کیو نکہ اُس دور میں ایسمنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو" نو چشے " نامی جگہ ہے پانی لینے بھیجا کرتے تھے کیونکہ اُن دنوں کسی بھی ایکٹمنی اور نہ کسی دو سرے یو نانیوں کے پاس گھریکو غلام ہوتے تھے۔ کنواری لڑکیاں جب داپس آتیں تو پیلا بجیوں نے اُن کی حالت بری بنائی ہوتی تھی۔ وہ اسی پر قانع نہیں ہوئے; بلکہ انسوں نے ایک سازش تیار کی 'اور ا التمنيوں نے انہيں اپ شهر پر حمله کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ تب ایسمینوں نے ثبوت دیا کہ وہ پیلا مجیوں کے مقابلہ میں کتنے بهترلوگ تھے۔وہ سب پیلا مجیوں کو قتل کر سکتے تھے' گرانہیں بغاوت کرتے ہوئے <u>پکڑ</u> لینے کے باوجود اُن کی زندگیاں بخش دیں اور محض اپنا علاقہ چھوڑ جانے کا ہی تقاضا کیا۔ اس کے بعد پیلا تھی ا۔ شیکا ہے نکل کرلیمنوس اور دیگر مقامات پر بس گئے۔" یہ تھاا "تمنیوں کاموقف۔ 138 ۔ لیمنوس میں آباد ہونے کے بعد انبی پیلا مجیوں کو استمنیوں ہے انقام لینے کی خواہش ہوئی۔ وہ ایکتمنی توہاروں ہے احچی طرح واقف تھے' للذا انہوں نے پچھے جہاز تیار کیے اور برار دن ^ <sup>۱۱</sup> کے مقام پر ارتمس کے تیوبار ہے ایشمنی عور توں کو پکڑنے کے لیے گھات لگائی; وہ

ہوئی۔ وہ ایسمنی توہاروں ہے انچی طرح واقف تھے' لندا انہوں نے کچھ جہاز تیار کیے اور براروں ''کلے کے مقام پر ارتمس کے توہار ہے استمنی عور توں کو پکڑنے کے لیے گھات لگائی: دہ عور توں کی ایک بہت بزی تعداد کو اغواء کرکے لیمنوس لے گئے اور وہاں داشتا ئیں بناکر رکھا۔ پچھ عرصہ بعد عور توں نے بچوں کو جنا' جنہیں ایشکا کی زبان اور ایسمنیوں کے آداب کی پابند ی سطحائی گئی۔ ان لاکوں نے بیلا بچی عور توں کے بیٹوں کے ساتھ لین دین کرنے ہے انکار کردیا: اور اگر کوئی بیلا بچی لاکا اُن میں ہے کی ایک کو مارتا تو وہ سب مل کر اپنے ساتھی کا بدلہ لیتے سے بو نائی لاکوں نے دو سروں پر حاکیت جتانے کا کوئی دعویٰ بھی نہ کیا اور بالاد سی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ جب یہ باتیں پیلا بچیوں کے کانوں تک پینچیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معالمے پر غور و خوض کے بعد خوفزدہ ہو کرایک دو سرے سے کما'"اگریہ لڑکے اب بھی ہماری جائزیویوں کے بیٹوں کے خلاف متحد ہیں اور اُن پر حاکمیت جتانا چاہتے ہیں تووہ جوان ہو کر کیا نہیں كريں محى؟" تب انہوں نے ایک عور توں كے تمام بيٹوں كو مار ڈالنامناسب سمجھا;انہوں نے یمی کیا'اور ساتھ ہی اُن کی ماؤں کو بھی مار ڈالا۔اس فعل'اور لیمنو س کی عور توں کے ایک سابق جرم ۔۔۔ جب انہوں نے تھو آ س <sup>9 مہل</sup>ے کے دور میں اپنے شو ہروں کو قتل کر دیا تھا۔۔۔ کی وجہ ہے یو نان بھرمیں برے اعمال کو "لیمنو ہی اعمال " کہنے کار واج پڑ گیا۔ جب پیلا بچیوں نے اینے بچوں اور اُن کی ماؤں کو قتل کر ڈالا تو زمین نے انہیں خوراک دینے ہے انکار کردیا' اُن کی بیویوں نے معدودے چند بچوں کو جنم دیاور ریو ژوں و گلوں میں اضافہ کی شرح پہلے ہے کہیں کم ہوگئی' حتی کہ انہوں نے قحط اور دکھ ہے مجبور ہو کر اپنے آ دمیوں کو ڈیلفی جیجا اور دیو تا ہے یہ بتانے کی التجا کی کہ وہ ان تکالف ہے کیے نجات حاصل كريكتے ہيں – كاہنہ نے جواب دیا كہ " تمہيں ایتھنيوں كا ہرمطالبہ يو را كرنا ہوا۔ " تب پيلا جي ا پیمنز گئے اور اس خواہش کا اعلان کیا کہ وہ استمنیوں کے ساتھ اپنی سابقہ زیادتی کا ازالہ کرنا عاہتے ہیں۔ سوا یتمنیوں نے اپنے ٹاؤن ہال میں ایک نشست تیار کی' اسے خوبصورت ترین پوشوں سے سجایا'اس کے پہلومیں ایک میز ہر ہرفتم کی احجی چیزیں رکھیں اور پھرپیلا بجیوں سے کما کہ انہیں بالکل ای انداز میں اپنا ملک اُن کے حوالے کرنا ہو گا۔ جواب میں پیلامجیوں نے کہا "جب کوئی جماز آپ کے ملک سے ہمارے ملک تک ثمالی ہوا کے ساتھ اللی ہی دن میں آئے گاتو تب ہم اے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ "انہوں نے بیہ بات اس لیے کھی کیو نکہ وہ جانتے تھے کہ ایشیکالیمنو س کے جنوب میں بہت دور واقع ہونے کے باعث بیربات ناممکن تھی۔ \* کیلے اس ونت مزید کوئی بات نہ ہوئی – لیکن بہت ہرس بعد جب بیلس یو نٹی کے پیر زنیہ ہے کو ا پھنزکے زیر اختیار لایا گیا تو ملتیادیں ابن سیمون نے کیپرونیسے میں ایلیئس سے لیمنوس تک جہاز رانی کی اور پیلا بجیوں کو جزیر ہ خالی کرنے کو کہا۔ دبیفاستیا کے لوگوں نے نقمیل کی: کیکن مائرینا والوں نے کیپر ونیسے کوا یٹیکا کا حصہ شلیم نہ کرتے ہوئے انکار کر دیا اور وہ محاصرہ کے بعد مجبور آ مطیع ہوئے ۔ یوںا ینتمنیوںاور ملتیادیس نے لیمنویں حاصل کیا۔



## حواشي

للہ دور کے ابو نیائی یو نانیوں کی من پسند چیز لگتی ہے -

سلم اس بات پر فوری یقین کرلیا جانا آریخی مثالوں ہے بھی زیادہ بہتر طور پر ٹابت کر آ ہے کہ عظیم مشرقی سلطنق میں آبادی کی اس قتم کی مستقلیاں کتنی عام تھیں ۔

سلم ، میکھئے پہلی کتاب 'جز 141اور 148۔ ^

ھے اب لیڈے میاندر کے میدان میں ایک جھوٹا ساکوستانی علاقہ ہے ۔ ایک میں میں میں میں میں میں میں ایک جھوٹا ساکوستانی علاقہ ہے ۔

لله سیر اہم ترین بحری جنگی علی تھی جس سے یونانی داقف تنے ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اِس کے دو مقاصد تنے:اول' دو جہازوں کے در میان چپو وُس کا فاصلہ جہاں سے جہاز نقل و حرکت کرسکے' اور دوم' د شمن کے بیڑے کے ایک حصہ کو ہاتی ہے جد اگر دیتا۔

ڪ يعني ساحل په واپس آئے بغير' جيساکه عمو مارواج تھا۔

ک میکالے کی تفصیل کے لیے دیکھیں' پہلی کتاب' جز 148 – یہ نام کو ستانی راس زمین کو دیا گیا تھا جو ساحل سے باہر کو ساموس کی سمت میں جاتی تھی –

> ق اس امر میں ہمیں ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ ایفی سس بغاوت ہے بے تعلق رہا۔ شلک ابریشری کر ایت کر ترس کے میریش کے دووو

للہ اس نتم کی زیاد توں کے تعد دکے لیے دیکھئے آگے جز 138 – ام کے بیا گر ہے۔۔۔

اله ویکھنے آگے جر 77۔ الله وفرازان کا کان

ڈیڈ ائمانای جگہ کاایک اور نام ہوانکید ہے بھی تھا۔ یہ ملیتس کے علاقے میں واقع تھا جہاں اپالو کامشہور معبد قائم تھا۔

سلە ، كىھئے بىلى كتاب 'جز 175\_

مخْكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سل دىكھئے يانچوس كتاب ' جُز 44 \_ تمیسپز کے شاگر د قرائی لیکس نے تقریبا س511ق م میں ٹریجیڈیز لکھنا شروع کیں ۔ عه ىك Sicilian LSicels یو نانی سسلی کی قبل از رسلینیا کی آبادی کاایک حصہ تھے ۔ کله یعنی شالی ساحل پر ۔ ⅆℷ ا پیپی زیفائری یا مغربی لوکریائی (Locrians)ا گل کے لوکریائی ہیں جو ایک شہرلوکری اور حدید کالیبریا کے انتہائی جنوب کے نز دیک ایک خطہ زمین کے مالک تھے ۔ وك ر ہمچیئم کانام تقریباً جوں کاتوں رہاہے ۔ یہ جدید ریجیو ہے ۔ نه و کھنے ساتوس کتاب ' نجز 1531 اور 154 ۔ 21 ھیر اا یک اہم مقام اور سلم کے شالی ساحل پر وا حدیو نانی آبادی تھی۔ 25 زانگے'جدید میسنا۔ dr. و مکھئے بیچھے جز 5۔ dr. باغیوں کے ساتھ فاری سلوک کے مطابق \_ وی یوہے کا سرموصول ہونے پر بیزر کے طرز عمل ہے موازنہ کریں ۔۔ لك ٹینیڈوس کا نام آج بھی بالکل ہی ہے۔ یہ ایک چھوٹا گر زر خیز جزیرہ ہے اوریہاں شاندار شراب پیداہوتی ہے۔ ىخىكە دىكھئے تيسرى كتاب 'جز 149 \_

مے د <u>کھ</u>ے ہیچھے جز 149\_ وم دیکھئے یانچویں کتاب 'جز1۔

ىي مار مورا کے سمند ریر ' تسطنطنیہ ہے تقریباً 40 میل دور ایک چھو ٹاساقصیہ ۔

لته دیکھئے چو تھی کتاب ' جُز 144 ۔

> ت دیکھئے چوتھی کتاب' مجز 13۔

یہ تھریسی کیبر ونیسے کی مغربی طرف پر واقع تھا۔ س

۳ ا یک تھرلی لوگ جو کیبر و نبیہے کے ثال میں واقع خطے پر قابض تھے۔

هيه بدیمی طور پر "مقد س راه " ہے مراد ڈیلفی ہے "مشرق کی جانب " جانے والی راہ ہے ۔

الك ا لیے فخص کو بڑاا میرسمجھاجا آتھا جو بڑی کھیلوں میں مقابلے کے لیے گھو ڑے پالیا تھا۔

یو نان میں ہتھیار اُٹھاکر چلنا کچھ ہی عرصہ پہلے متروک ہو گیا تھا۔ يمسك

ميه لفظی مطلب"عم زاد "ہے ۔

وس و كميَّ آ كي ' جُز 103 \_

مرع ب ہو گئے تھے۔ مرعوب ہو گئے تھے۔

الله ريكھئے آگے جز 103۔

المله ريكھئے چوتھی كتاب' مجز 137 ـ

سیسی یونانی معاہد وں میں یہ شرائط مشترک تھیں ۔

سیم دو سری کتاب ' بُز 6; اور پانچویں کتاب بُز 53 –

ھیں۔ دیکھئے تیسری کتاب' نجز 90 – نئی شرح کے تقرر اور پیائش کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ بغاوت کے بتیجہ میں علاقہ میں ردویدل ہو گیاتھا۔

المسلم میں فارسیوں میں ناموں کی تبدیلی کی ایک اور مثال ہے (موازنہ کریں ' تیسری کتاب' جز 160 وغیرہ) گوبریاس مار دونیئس کا بیٹا تھا۔

منه میجیلی جنگ کو مشتعل کرنے والے (دیکھنے پانچویں کتاب 'جز99)

م<sup>ریم</sup>ه <sub>(</sub>یکھئے پانچویں کتاب' مُز18۔

ق<sup>یمی</sup> اس ساحل پر بحرپیائی آج بھی پُر خطرہے۔

عص اس کی جائے وقع پر 'دیکھئے آگے ساتویں کتاب' مُز 109۔

ك ديكھتے بيجھے جُز28\_

سم

عص یعنی جزرے کے جنوب مشرق میں۔

اس در خواست کی اصل اہمیت ہے ہے کہ اس نے سپارٹاکویو نان کا عمو می والی بناویا۔ اس سے قبل وہ سرکردہ طاقت بنا رہا' اُسے باربار طاقتور کے خلاف کمزور کی مد د کے لیے بلایا گیا' لیکن ماسوائے بیلو پیوندیسے کی ریاستوں کے کسی اور پر قطعی سیادت کے بغیر (دیکھئے پانچویں کتاب' جز [9] اب اُسے سارے یو نان پر ایک مطلق حاکمیت کا حال اور یو نانی آزادیوں کا مناسب محافظ سلیم کرلیا گیا۔ یہ در خواست یو نان کے دو سرے برے شرایتھنزی جانب سے ہونے کے باعث اور بھی باوزن ہوگئی۔

سم المعربي المراس نے يه دو سرى مرتبه كليو مينس كى مدافعت كى تقى (ديكھيكے پانچويں كتاب ' جُز 75)

ه کھے کلیو مینیس نے نام "کریئس "پر زور دیا کیو نکہ یو نانی زبان میں اس کامطلب وُ نبہ ہے ۔

لھ یہ شاعرر زمیہ داستانوں والے نہیں ہیں۔ داستانوی چکر کا اختیام یو یسز کے بیٹے ٹیلی گونس کی

مهمات پر ہوا۔

عصے دیکھتے دو سری کتاب ' جُز91 ہے ہیرو ڈوٹس دانوس کو مصرے لانے والی کمانی پریقین رکھتا ہے ۔ مصصح سیہ آگے (ساتویس کتاب 'جز150) بیان کردہ کمانی ہے بالکل الگ کمانی ہے ۔۔۔ کہ ڈانے کے بیٹے

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

چچهنی کتاب

پرسیئس کا ایک بیٹا پر سس' پر سز تھا ہو آ سکیمینی باد شاہوں کا جد امجد بنا--- بعد میں یو نانیوں نے اُسے ہی اپنالیا – دو نوں ہی کمانیاں من گھڑت لگتی ہیں –

قے نیخی پلوہونیہ کی سلطنتیں جنہیں بعد ازاں ڈوریوں نے فتح کیا۔

نه سیحی آسانی اقلیم میں بادشاہ زیئس کے 'اور الوہی بادشاہ کے جس سے سپارٹامیں شاہی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ نہ ہبی چیثوائی اور شاہی منصب کی یکجائی کاتصور قدیم ادوار میں تقریبا ہمہ گیر

لله باد شاہ کے حفاظتی دیتے میں شامل جنگجو وَں کی تعد ادباتی تمام جنگسوں پر 300 بتا لی گئی ہے ۔

علام مینے کو عشروں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہم ماہ کی سات آریخ اپالو کے لیے مقد س تھی کیو نکہ یقین کیا جاتا تھا کہ وہ مئی (تھار جیلیون) کی سات آریخ کوید اہوا تھا۔

علی میڈی منس تقریباً کو تکس (Choenix) ایک چوتھائی گیلن اور کو ٹیلے (Cotyle) نصف پائنٹ کے برابر تھا۔

یسیڈیمونی آباد میں شامل تین طبقات کو یماں ایک دو سرے سے واضح طور پر ممیز کیا گیا

ہے:--- دیمی علاقوں کے آزاد باشندے (Perroeci):(2) کھیتی باڑی کرنے والے غلام (Helots); اور (3) سپارٹائی یا ژوری فاتحین جو واحد"شری" تھے' اور جو دارالحکومت میں اعلیٰ درجہ کی زندگی گزارتے تھے ۔

ھله تھیرا پنا یو رو تاس کے ہائیں کنارے پر سپارٹاکے تقریباً مین سامنے ایک جگہ تھی' جہاں ہے معبد تقریباً دومیل کے فاصلہ پر تھا۔

کنے خود شرہے کچھ فاصلے پر ایالو کا ایک مقد س اعاطہ۔

کله دیم-اراتس یعنی باد شاه "کے لیے لوگوں کی دعا۔ " فرانسیبی تاریخ کے لوئی le Desire ہے۔ موازنہ کرس –

قله ريكي يجهيج 150 اور 51 –

تھا۔

منے دلهن کا اغواء سپارٹائی شادی کا ایک لا زی جزو تھا۔ لُوٹ کی شادی ہندوستان میں بھی مروج

ے ۔ کھ نیلنی کی کاہنہ کور شوت دینے کا امراس کے علاوہ ا لکمیو نیدے والی مثال ہے بھی واضح ہے (یانچوس کتاب 'جز 63)۔ تاہم 'اس قتم کے معاملات شاذ و نادر لگتے ہیں۔

' پیچیں ' ، ' ، ' کا توہار سار ٹاکے اہم جثنوں میں ہے ایک نفا۔اس موقع پر بھی جمنو پیڈیئے یا" برہنہ نوجوانوں "کا توہار سپار ٹاکے اہم جثنوں میں ہے ایک نفا۔اس موقع پر جنگی گیت گائے جاتے ۔

سلطه موازنه کریں 'پہلی کتاب' جز 129 <sub>–</sub>

الكه ركيعة بيحية بر63 –

ھے زیکائشمں جدید زانتے (Zante) ہے۔

الحص 486 قبل مسج میں (دیکھئے ساتوس کتاب 'جز3)۔

محک اِس معالم میں کامیابی کے لیے دولت بنیادی شرط تھی۔

^ک یعن" Whelp" یا مجملا کتے کا یا۔

ع بعيد عوبا - wneip ي بعيد عوبا - دي الله عنه الله عنها على الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها ا

م ديم يانجوين کتاب ' جُز 92 \_

الکه عظیم دیویاں دیمیتراور پر و سریائن –

الك سيمفالس ياستمفالياناي جميل شالي آركيذيا مين تقي -

سلط جدید نقتوں میں نوبلیا کا ترکی نام انا پلی لکھا گیا ہے۔ تاہم 'اب بھی اہل یو نان اے اس کے قدیم نام ہے جانتے ہیں ۔

سلط ترنس (Tiryns) آرگوس سے مخترفاصلے پر واقع تھا۔ (ترنس کی باقیات کے مفصل بیان کے لیے دیکھئے فریز رکی" یو سانیاس" جلد سوم' ص 217)۔

ه کھتے پیچھے جز 19

لائع اس کمانت کی کوئی منطقی و ضاحت کرنا بیکار ہے۔ اس کا ابهام ہمیں بنیاد فراہم کر آ ہے کہ اے کاہنہ کاحقیقی جواب سمجھیں (کیا آرگوس پر سپارٹاکی فنچ کی پیش گوئی کی گئی ہے؟)

سلم تدیم دور کاایک مشہور ترین معبد جو آرگوس کے نزدیک واقع تھا۔ یہ 1831ء میں دریانت

ہوا۔۔( دیکھیئے فریز ر کی" پو سانیا س" جلد سوم 'م*س م*س 185 – 165)

ه فياليا يك آر كيذيا في شرقعا \_

قصے ہونانی قانون کے تحت ملزم کو اجازت تھی کہ وہ مد می کی رضامندی ہے اپنی بے گناہی کی قشم اٹھا کراینے اوپر عائد کر دہ الزام ہے خود کو ہری کر لیے ۔۔

فه ديکھئے پانچویں کتاب 'جز81اور89۔

ایس ایسمنی" تھیور س" بحری جہاز تھاجو مقد س قاصد وں کو ڈیلو س لے کر گیا۔

عق مُونِيمُ كَي جائے و قوع المِيماكي راس زمين كے انتهائے جنوب ميں تھي ۔

علی اس طریقہ ہے ایک قانونی شق کو پورا کیا گیا: التھنیوں کو 100 درم (ہمارے 4 پونڈ) ادا

کرنے پڑے۔

علی ہے۔ یوں نظر آیا ہے کہ اِس موقع پر ایتھنز کے پاس 50 بحری جمازوں کا یک بیزہ تھا۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کلی بیشتر ڈوریائی ریاستوں کی طرح ایجینا میں ہمی آئین چند سری (Oligarchical) تھا۔ لگتا ہے کہ استمنیوں نے اس صور تحال سے فائدہ اٹھا کر ایک انقلاب بپاکرنے کی کوشش کی جو جزیرے کو عملی طور پر اُن کے اختیار میں لے آتا۔ یہ "انقلابی" جنگ کی پہلی مثال ہے جس میں ایتھنزنے حصہ لیا۔

لاق یونان کے تقریبا سبھی علاقوں میں اِس کے اعز از میں ہی تمیسمو فوریا کی ضیافت منائی جاتی تھی۔ علاق دیکھئے پانچوس تتاب 'جز 86

ص دیھے پانچویں تاب برہ ہ هله موجودہ 24 ہزاریاؤنڈ سرنگ سے زیادہ رقم۔

عوبوده و مراز کور از مرست ریوده را است. می تخون کتا کافان این گریا کا د

مینی تنج بازی 'تیراک 'نثانه بازی 'گفرسواری اور جست \_

نشلى دُرِيكيلِياا بيْصنرك ثال طرف دالے سلسلہ كوه پر دا تع قعااو رشمرے د كھائى دیتا تھا۔

لنك ديكھئے پانچویں كتاب 'فجز 105۔

النه ريكه يحيي أبر 48\_

سلط اکیریائی سمندر کا بیہ نام جزیرہ اکیریا (موجودہ نکیریا یا نکار ہا) کی نسبت سے پڑا جو ساموس اور مائیکونس کے در میان ہے ۔

مانه ديکھئے پانچوس کتاب 'جز 34\_

ھٹلے مینوس (جدید ٹینو) ثال کی طرف ڈیلوس سے تقریباً 13 میل کے فاصلے پر تھا۔

الشله پاک جزیرے ڈیلوس کو زلزلوں ہے بالخصوص متثنی سمجھاجا تا تھا۔ اہل ڈیلوس نے اس زلز لے کو اپنے دیو آگی جانب ہے ایک بہت ہوی جنگ کااشار وخیال کیا۔

عمنك ريكھئے آگے جز 133۔

المنطع کیرشن قدیم یو بیائے چار مرکزی شہروں میں ہے ایک تھا( یہ ہمارے نقثوں کا ایگریو ہے)۔ افتاد دیکھئے پانچویں کتاب 'جز 77۔

نالله دس جرنیل کلستمیز کی دی ہوئی تشکیل کا ایک حصہ جس نے استھنی نوج کو دس قبائل کی سیا می تقدیم کے بناء پر تعینات کیا تھا۔ ہر قبیلہ سال میں ایک بار اپنی گھڑ سوار نوج کا سالار 'پیادہ نوج کا سالار چنا جن دونوں کے اوپر ایک جرنیل ہو آ۔ یہ جرنیل ارکان سینیٹ کے برعکس منتخبہ

ہوتے تھے ادر انہیں عوام تعینات کرتے ۔

الله ملياديس ابن إسيلس كيرونيس كاپيلا بادشاه -

الله ريكه يجهي بر11-

ملك براؤننگ كى "Dramatic Idylls" ميں نقم "مويدى پديس" ديكھيں –

ساله پان کامعبدیا عبادت گاہ پر دیا ٹیلیایا قلعہ کے پھا تک سے مین نیچے ایک پٹان کی کھوہ میں تھی ۔ یہ

کھوہ یا غار اب بھی موجو د ہے — ( دیکھتے Bury کی " تاریخ پو نان " باب ۷۱) —

لله سمحتقین نے براہ راست فاصلہ کا ندازہ 135 یا 140 میل لگایا ہے۔

لله سیر انتیمنزی ایک من پند بڑھ تھی کہ اُس کے باشندوں نے مٹی سے جنم لیا تھا۔ ای لیے grasshopper کی علامت اختیار کی تھی۔

علله یو نانیوں نے اپنے 29 یا 30 دن کے مینے کو تین ادوار میں تقتیم کر رکھا تھا: (1) کیم آدیں'(2) گیارہ آبیں'اور (3) اکیس آ آخری آریخ تک \_ چنانچہ پہلے عشرے کی نویں آریخ خود ماہ کی بھی نوس آریخ ہوئی \_

<sup>واله</sup> شائراجنوبی یوبیا کاایک شهرتها \_

نطلع ہیرا کلیس میراتھن میں خصوصی طور پر پوجے جانے والے دیو آؤں میں سے ایک تھا۔

المله ایتمنزمیں بارہ خداؤں کی قربان گاہ کاذکر پیچیے بھی آچکا ہے (دو سری کتاب ' بز 7 ) ۔ یہ اگورا میں تھی ۔

الله ایوپس جدید V urieni اے --- جنوبی یوشیا کا ایک براد ریا۔

سلط پولمارک یا جنگی آر کون (مجسٹریٹ) عظمت و قار کے لحاظ ہے تیسرے درجے کا آر کون تھا۔

سمنطلہ جب ہیرو ڈوٹس نے یہ لکھاتو پولمارک کے پاس کوئی عسکری و ظائف نہ تھے۔

هٹللہ دایاں بازویا میمنہ ایک خصوصی رہبے کی حامل پوسٹ تھا (دیکھئے نویں کتاب' جز27)۔ پولمارک باد شاہ کے نمائندہ کے طور پریہ عمدہ سنبھالتا تھا۔

المثل عالبایماں کل ایشمنی توہار مراد ہے۔ یہ ہرپانچویں سال منعقد ہو تا تھا(یعنی جار سال میں ایک مرتبہ اور اولیمبائی توہاروں کے وسط میں)۔ یہ ایشمنیوں کامهاند ہبی اجلاس تھا۔

سلل ' مُنالے کا آرائشی حصہ خوبصورتی ہے موڑے گئے لکڑی کے تخوں پر مشمل ہو یا تھا۔ جہازوں کو عموماً اُن کے دنیالے ساحل کی طرف کر کے قطار میں ساحل پر کھڑا کیا جا تا تھا' اس

کیے انہیں آرائٹی دُنبالے سے پکڑا جاسکتا تھا(دیکھنے Rich کی Rich)۔

مثله عام راہتے ہے ایتحنزہے میراتھن کافاصلہ 26 میل ہے ۔ نتلکہ دیکھئے یانجویں کتاب ' جز 63 ۔ سائنو سار جز ارسلو کے مشہور ید رہے لائسیم کے بہت نزدیک

واقع تھا۔

· على ريكھنے بانچویں كتاب 'جز 63 –

عللہ پلوٹارک کے مطابق ایشمنیوں کے متعدد آدمیوں نے تعیسئیس کوفار سیوں کے خلاف اور اپنی جانب سے الڑتے دیکھاتھا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسله یه مینوس اور اکیریا یعنی مینواور زکاریا کے در میان واقع ہے ۔

سطلع پیلو یو نیسیائی جنگ کے آٹھویں سال 424 ق-م میں جب المتعنیوں نے اِس معبد کے زدیک

فکست کھائی تو اِس کو خصوصی شہرت عاصل ہوگئی ۔ کماجا آ ہے کہ ڈیلیئم کایہ نام اِس لیے رکھا

مسله ویکھئے ساتویں کتاب 'جُز151۔

ه تلله بحثیت مجموعی ایشمنی خواتین --- بلا اشتنا بو بانی خواتین --- کارشته طے کرتے وقت اُن کی

مرضی نہیں معلوم کی جاتی تھی – ویر برید ہو

عللہ اِس پُز کو عموماً ایک اضافہ خیال کیاجا تاہے۔ سند ب

مسله ويكھئے پانچویں كتاب ' جُز 63 –

ان مرواضح ہے کہ ہیروڈوٹس تھیوی ڈائیڈ ز کاہم خیال تھا(چھٹی کتاب ' نز 59 – 54) کہ ان

ا شخاص کی یا و کوبهت زیاده تعظیم دی جاتی تھی۔

<sup>9</sup> الله ويكھئے پانچویں كتاب 'مجز 55 اور 62

الله اس ساری کمانی پر شک کرنے کی ٹھوس وجوہ موجو دہیں۔ میں

استوراور ہو لکس "عظیم جڑواں بھائی جن ہے ڈوریائی پرار تھناکرتے ہیں ۔)

على ويكيئ بانجوين كتاب <sup>م</sup>جز 69\_

سیمنگله گلتا ہے کہ ساری ایکتمنی بحربہ میں کل سترجها زہی تھے 'حتی کہ تصبیمٹو کلینزنے ان کی تعداد برحا کر 200 کردی (دیکھنے چیچیے گجز 89 'اور ساتویں کتاب ' گجز 144) چنانچہ مکتیادیس کل ایکتمنی بحربہ کو اس مهم پر ساتھ لے کر گھاتھا۔

۵ مله و مکھئے ' پیچھے گُز 16 \_

المسللہ اُس نے محسوس کیا کہ وہ ایک نمایت ناپاک حرکت کر رہاہے 'کیونکہ دیمیتر کی خانقا ہوں میں مرد داخل نہیں ہو کتے تھے ۔

عشله أس دوريين 50 ميلنث (باره بزار پاؤنڈ سٹرلنگ) بلاشبه کافی بزی رقم تھی ۔

میمیله اس جگه پر بھی کانی بهتر طور پر واضح ہے کہ برارون ایسیکا کے بحری انتظامی حلقوں میں ہے ایک تھا – برارونیا ہر چار سال میں ایک مرتبہ منعقد ہونے والا تو ہار تھاجس میں پانچ تاوس سال عمر کی ایٹیک لڑکیاں سوسنی رنگ کے لباس پہن کر جلوس کی صورت میں معبد تک جاتیں اور وہاں ایک رسم اواکر تیں جس میں وہ ریچپوں کی نقالی کرتی تھیں – کسی بھی ایٹیک عورت کو اس رسم میں شریک ہوئے بغیرشادی کرنے کی آزادی نہ تھی – مزید کمانی میہ ہے کہ جزیرے کے اصل باشند وں Sintian کیمنوسیوں کو اپنی ہویوں سے نفرت ہوگئی (جن پر ایفرو د تی نے لعنت بھیجی تھی) اور انہوں نے براعظم کی تھرلی عور توں سے شادی کرلی ۔ اس پر ان کی ہویوں نے سازش کرکے اپنے باپوں اور شوہروں کو مار ڈالا ۔ صرف بھی پاکلے نے اپنے باپ تھو آس پر رحم کھا کر اُسے چھپا دیا ۔ بعد میں اُس کی دھو کہ دہی کا انکشاف ہونے پر تھو آس کو مار ڈالا اور بھی پاکلے کو بطور غلام بچ دیا گیا ۔ مونے پر تھو آس کو مار ڈالا اور بھی پاکلے کو بطور غلام بچ دیا گیا ۔ مونوں ایشکا سے تقریباً 140 میل شال میں ہے ۔

يمو ن.ي**يو** ڪ عربيا ١٩٥١ ين ١٥ تال يا

## میراتھن کی جنگ کے بارے میں ایڈیٹر کا اضافی نوٹ:

میراتهن کی جنگ کی اہمیت کو بمشکل بی نیادہ بزہا چزہا کر پیش کیا جاسکتا ہے ۔ ایتھنیوں کی کامیابی نے یونان کو تحریک دی کہ وہ بعداناں نرکسیز کے ایک نیادہ بڑے حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے خودکو تیار کرسکے ۔ یہ اُن فتوحات میں سے ایک ہے جن پر اقوام کی قسمتوں کا انحصار تھا ۔ لیکن جنگ کے اس پہلو کے علاوہ ہمیں یہ بہی بخوبی یا دیے کہ ایتھنز کی عظیم جمہوریہ اس لافانی میدان جنگ میں آکر پیدانہیں توبالغ ضرور ہوئی ۔ ابل ایتھنز میراتھن کو اپنی تاریخ کا فیصلہ کن عبد قرار دینے میں حق بجانب ہیں ۔ "یوں لگتا ہے کہ جیسے اُس رون خدائوں نے قرار دینے میں حق بجانب ہیں ۔ "یوں لگتا ہے کہ جیسے اُس رون خدائوں نے اُن سے کہا تھا: جائواور پھلو پھولو۔ "

مزید معلومات کے لئے Thirlwall اور Groteکی توادیخ ملاحظہ کریں – Creasy نے بھی اپنی "دنیاکی فیصلہ کن جنگیں" میں کافی تفصیلات فراہم کی ہیں –

جدیدیورپ کے لئے جوحیثیت وائرلواور نرافالگرکی ہے 'قدیم دنیا کے لئے میراتھن اور سلامس بھی وہی حیثیت دکھتی تھیں اول الذکر میں میل پہلے بحری اور پھر بری فتح حاصل بوئی 'جبکه موخرالذکر میں معامله اُلٹ تھا۔ایک عجیب خوش اتفاقی یہ بےکہ ان دونوں عالمی واقعات میں بحری اور بری جنگوں کے در میان صرف دس سال کا وقفہ ہے 480 تا 1805 عیسوی)۔



## ساتویں کتاب

## **پولائمنیا** (فصاحت کی دیوی)

1- میراتھن میں لای گئی جنگ کی خبریں جب باد شاہ داریوش ابن ستا بیس کے کانوں تک بہنچیں تواہے استمنیوں پر بڑا غصہ آیا 'جو سار دیس لھ پر اُن کے جیلے کے باعث پہلے ہی کافی بڑھ چکا تھا' اور وہ یو تان پر لشکر کشی کرنے کے لیے پہلے ہے کمیں زیادہ بے قرار ہو گیا۔ اُس نے فور آ متعدد ریاستوں میں منادی کروا دی کہ محصول کی نئی اضافہ شدہ شرحیں لاگو کی جا کمیں 'نیز جہاز' گھوڑے 'رسد اور زرائع آمدور فت بھی مہیا کیے جا کمیں – اُس کے احکامات کی تشمیر کی گئی اور ابسار اایشیاء تمین سال ہے افرا تفری کا شکار تھا' جبکہ یو نان پر جملے کے بیش نظر بہترین اور بہادر ترین افراد کا اندار جاور انہیں اس مقصد کے لیے تیاری کروانا تھا۔

اس کے بعد چوتھے سال کلے کیمبائس کے پکڑے ہوئے مصریوں نے فارسیوں کے خلاف بغاوت کردی جس پر داریوش جنگ کے لیے پہلے ہے بھی زیادہ مشتعل ہو گیا تکہ اور اپنے دونوں دشمنوں پر چڑھائی کرنے کاشد ت ہے آر زومند ہوا۔

2 اب جیسا کہ وہ مصراور اپیمنز کے خلاف مہم جوئی کرنے والا تھا کہ اُس کے بینوں میں اقتدار اعلیٰ کے حصول کی خاطرخو فٹاک محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ فار سیوں کا یہ اصول تھا کہ بادشاہ کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ جانے سے پہلے تخت کاوار شہ مقرر کرنا ضروری تھا۔ کی سلطنت حاصل کرنے سے پہلے داریوش کی سابق یبوی بنت گوبریاس سے تین بیٹے تھے، جبکہ حکومت شروع کرنے کے بعد اینو سابنت سائرس نے اُسے چار بیٹے دیے۔ سابقہ یبوی کی اولاد میں سے شروع کرنے کے بعد اینو سابنت سائرس نے اُسے چار بیٹے دیے۔ سابقہ یبوی کی اولاد میں سے ارتابازینس سے ذر کے سیز ۔ چنانچہ دو مختلف یبویوں کے یہ بیٹے اب آپس میں عمال گیر تھے۔ ارتابازینس نے سب سے بڑا بیٹا ہونے کے تابطے تحت و آتی پر دعویٰ آپس میں عمال گیر تھے۔ ارتابازینس نے سب سے بڑا بیٹا ہونے کے تابطے تحت و آتی پر دعویٰ ا

جتایا 'کیو نکه ساری دنیامیں بڑے بیٹے کو فوقیت دینے کا دستور تھا: جبکہ دو سری طرف ذر کے سیبز نے اصرار کیا کہ وہ ایٹو سابنت سائرس کی اولاد تھا اور بیہ سائرس ہی تھا جس نے فار سیوں کو اُن کی آزادی دلائی تھی ہے

8۔

اس معاطے کے متعلق داریوش کے اعلان سے پہلے دیمارات ابن ارستون ۔۔۔ جے پارٹا میں تخت سے محروم کردیا تھااور جوبعد میں اپنی مرضی سے جلاوطن ہو گیا تھالتہ ۔۔۔ مُوسا آیا اور شنزادوں کے مابین نزاع کی خبر سن ۔ اطلاعات کے مطابق وہ ذر کسیز کے پاس گیااور اُسے سے زور دینے کامشورہ دیا ۔۔۔ کہ جب وہ پیدا ہوا تو داریوش بادشاہ بن چکا تھااور فار سیوں پر حکومت کررہا تھا; لیکن جب ارتباز نمیس دنیا میں آیا تو وہ محض ایک عام شمری تھا۔ للذا اُس پر کسی اور کو ترجع دیتا نہ تو درست ہے اور نہ بی جائز دیمارات نے مشورہ دیتے ہوئے کہا'"کیو نکہ بارٹا میں قانون ہے کہ اگر تخت سنبھالنے سے پہلے کمی بادشاہ کے بیٹے موجود ہوں اور بعد ازاں ایک اور بیٹا پیدا ہوجائے تو مو ٹرالذکر بی باپ کی سلطنت کاوارث ہوتا ہے۔ "ذرکسیز نے اُس کے مشورہ پر عمل کیااور داریوش نے اُس کے مشورہ پر انعلق ہے تو مجھے اس کے بغیر بھی یقین ہے کہ تاج ذرکسیز کو بی ملتا کیو نکہ اینوسا مختار کل میں میرا تعلق ہے تو مجھے اس کے بغیر بھی یقین ہے کہ تاج ذرکسیز کو بی ملتا کیو نکہ اینوسا مختار کل

4۔ یوں داریوش نے ذر کسید کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بعد فوجوں کے ساتھ کو بق کرنے کا سوچا; لیکن ابھی اُس کی تیاریاں جاری تھیں کہ موت نے اُس کی راہ روک لی ۔وہ مصر کی بغاوت اوریہاں نہ کوروا قعات ہے اگلے برس ھے36سال حکومت کرکے مرگیااور ہاغی مصری اور ایسمنی سزایا کے بغیررہ گئے۔ اُس کی موت پر سلطنت ذر کسیبز کومل گئی۔

5۔ اب ذر کسی<sub>ز</sub>نے تخت سنبھالنے پریونانی جنگ کے معاملہ میں سرد ممری دکھائی اور مصر کے خلاف چڑھائی کی خاطر فوج انتھی کرنے کے کام میں لگ گیا۔ لیکن مار دونیئس ابن گوبریا س---جو دربار میں موجود تھااور اُس کا پھپھوزاد ہونے کے ناطے اُس پر بڑاا ثر ورسوخ رکھاتھا۔۔۔ اُسے حسب ذیل مشورے دیتے۔۔۔۔

" آقا'یہ درست نہیں کہ ایشنزوالے فارسیوں کو اتنا گزند پنچانے کے بعد بھی ساف پج جائیں۔اس وقت جو کام آپ کے زہن میں اُسے پوراکریں اور پھر جب مصربوں کے غرور کاسر نیچا ہو جائے تواتیشنز پر کشکر کئی کریں۔ یوں آپ کابول بالا ہونے کے علاوہ رُعب و دبد بہ بھی قائم ہو جائے گااور دیگر ملک آپ کے ملک پر حملہ کرتے ہوئے ڈریں گے۔" یساں تک تو اُس نے جذبہ انتقام کے تحت کہا لیکن بھی بھی ذرامخلف روش اختیار کرتے ہوئے کہا'" یورپ ہرقتم کے کاشتہ در ختوں سے معمور اور نہایت شاندار مٹی والا خوبصورت ترین خطہ ہے: بادشاہ معظم کے

مُحكم دلائل سَے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سوا کوئی بھی شخص اس قشم کی زمین پر قبضہ کرنے کے لا کُق نہیں۔ '' اُس نے بیہ سب اس لیے کہا کیو نکہ وہ مهمات کا خواہشمند تھااور یو نان کاصوبہ دار بنے کی توقع رکھتا تھا؛ اور کچھ دیر بعد اُس نے ذر کسین کے پاس جاکر اُسے اپنی خواہشات کی سمیل پر ر ضامند کیا۔ تاہم' اُسی وقت رُونما ہونے والے کچھ دیگر واقعات نے اُس کی کو ششوں کو مهمیز دی - کیونکہ سب سے پہلا اتفاق تو یہ ہوا کہ تعیسالی کے بادشاہ آلیودے کی جانب ہے قاصدوں نے آکر ذر کے سی<sub>ز</sub> کو بو نان آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی استع**د**اد کے مطابق اُے یوری یوری مدد فراہم کریں گے۔ مزید بر آں' سوسا آئے ہوئے ہی سرامیدے نے بھی بالکل آلیود نے والی بات کمی اور ایک معجزہ گر ایکتمنی اونو ماکر ۔تس کے ذریعہ اُس پر اور بھی زیادہ دباؤ ڈالا۔۔۔ ای اونوما کریشن نے میوزیئس <sup>ہی</sup> کی پیش بینیوں کو ترتیب دی تھی۔ پہلے ہیں سٹرامید ہے گی اس شخص کے ساتھ دشنی تھی لیکن انہوں نے سوسا آنے ہے پہلے اپنا جھگڑا طے كرليا - أے بي طرائس كے بيٹے بہار كس نے اليمنزے ملك بدر كياتھاكيونكه أس نے ميوز "نس کی تحریروں میں ایک مصنوعی پیش گوئی کا اضافہ کر دیا تھا کہ لیمنوس ہے پرے واقع جزائرا یک دن سمندر میں غرق ہو جا کمیں گے۔ ہرمیونے فلہ کے لاسس نے اُسے بیہ کام کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ ای وجہ سے ہمپار کس نے اُسے اپنا قریب ترین دوست ہونے کے باوجو د ملک بدر کردیا۔ تاہم' اب وہ پسی سٹرانس کے بیٹوں کے ساتھ سوسا گیا تھااور انہوں نے باد شاہ کے سامنے اُس کی بزی تعریفیں کی تھیں; جبکہ وہ خود جب بھی باد شاہ کی صحبت میں ہو تا توا ہے بار بار مخصوص کہانتیں ساتا ر ہتا;اور اُس نے بربریوں کی تباہی ہے متعلقہ تمام باتوں کو حذف کرکے صرف وہی جھے سائے جن میں اُن سے عظیم ترین کامیابی کاوعدہ کیا گیا تھا۔ اس نے در کسین کو بتایا '' یہ نقد بر کا لکھا تھا کہ ا یک فاری میلس پونٹ کو عبور کرکے ایشیاء ہے یو نان پر لشکر کشی کریں ۔ " جب او نو ما کر ۔تس ذر کسیز کو این کمانوں سے متاثر کر رہاتھا تو ہی مرامیدے اور آلیودے بھی اینے اپ مشوروں پر زور دیتے رہے 'حتی کہ باد شاہ نے اُن کی بات مان لی اور مهم لے کر جانے پر رضامند ہو گیا۔

7 ۔ تاہم' داریوش کی موت کے اگلے برس <sup>للہ</sup> پہلے وہ باغیوں کے خلاف بڑھااور انہیں مطبع کرنے اور سارے مصر کو پہلے ہے بھی زیادہ سخت طوق غلای پہنانے کے بعد اپنے بھائی اسکیمینز کو حکومت سونپ دی۔اسکیمینز کو بعد ازاں لیبیائی پیامٹی کس کے بیٹے اِنار وس نے قتل کردیا۔

8-(i) مھرکی تادیب کے بعد ذر کسی<sub>نز</sub> نے ایٹھنٹر کے خلاف مہم جوئی کرنے ہے قبل متاز ترین فارسیوں کی آراء معلوم کرنے اور انہیں اپنے منصوبے <sup>علی</sup>ہ بتانے کے لیے ایک اجلاس "ابل فارس' آپ کے در میان ایک نئی روایت لانے والامیں پہلا شخص نہیں ہوں گا---

بلایا ۔ جب حضرات جمع ہو گئے تو باد شاہ نے اُن سے کہا: ---

بلکہ میں اپنے باپ داداؤں سے ملنے والی روایت پر ہی عمل کروں گا۔ ہمارے بو ڑھے لوگ یقین دلاتے ہیں کہ حاری نسل نے استیا جُزیر سائرس کے غلبے کے وقت سے لے کر آج تک بھی تسامل نسیں برتااور یوں ہم فارسیوں نے میڈیوں کے بھوت کو اُتاریجینکا۔اس دوران خدانے ہماری را ہنمائی کی:اور ہم نے اُس کی قیادت کو مانتے ہوئے زبر دست تر قی کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کو سائریں' مخیم بائس اور اپنے والد داریو ش کے افعال کے متعلق بتاؤں'کہ انہوں نے کتنی ا قوام کو فتح کرکے ہاری قلمرو میں شامل کردیا؟ آپ خود ہی کافی بهتر طور پر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کارنامے سرانجام دیئے ۔ لیکن اپنی طرف ہے میں یہ کہوں گاکہ میں نے تخت و تاج سنبصالتے ہی ہیہ سوچنا شروع کردیا تھا کہ کن ذرائع ہے اپنے پیشروؤں کی ہمسری اور فارس کی طاقت میں اتنای اضافہ کر سکتا ہوں جتنا کہ انہوں نے کیاتھا۔واقعی میں نے اس پر بہت غور و خوض کیااور آخر کاروہ راہ تلاش کرلی جس پر چلتے ہوئے ہم عظمت رفعت اور اپنے ہی ملک جتنی بزی ا یک سرزمین پر قبضہ حاصل کر سکتے ہیں ۔۔۔ جبکہ نہمیں تسکین اور بدلہ بھی مل جائے گا۔ای مقصد کے تحت اب میں نے آپ کو بگوایا ہے تاکہ آپ کواپنے اراد وں ہے آگاہ کر سکوں۔ " "میرااراده ہے کہ میلس پونٹ پرایک ہی م پل بناؤں اور یورپ کے رایتے یونان پر لشکر کشی کرکے اُن زیاد تیوں کا نقام لوں جوا ۔ تتھنیوں نے فار سیوں اور میرے والد کے ساتھ کی تھیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں ہے داریوش کو ان لوگوں کے خلاف تیاریاں کرتے دیکھا لیکن . انٹیں موت نے آلیااورانقام لینے کی توقعات پوری نہ ہو 'میں ۔ چنانچہ میں داریو شاور تمام اہل فارس کے ایماء پر جنگ کا آ ماز اور یہ وعدہ کر تا ہوں کہ ایشنز کو حاصل کرنے اور جلانے تک آرام ہے نہیں بیٹھوں گا۔۔۔و ہی ایتھنزجس نے بلاا شتعال مجھے اور میرے والد کو مجروح کرنے کی جرات کی۔ وہ کافی عرصہ پہلے ہمارے ایک فلام ملیتس کے ارستاغور ٹ کے ساتھ ایشیاء آئے تھے اور انہوں نے سار دیس میں داخل ہو کراس کے معبدوں اور مقد س تنجوں مثلے کو جلاؤ الاتھا: پھر کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہم دانش اور ارتا فرنیس کی قیادت میں اُن کے ساحل پر اُنزے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیسانار واسلوک کیا۔

8 – (۱۱۱) "چنانچه' اِن وجوه کی بناء پر میں اِس بنگ کا حامی ہوں: اور جمجھے اِس میں بہت ہے فاکدے بھی دکھائی دے رہے میں – ایک دفعہ ہم اِن لوگوں اور ان کے پڑوسیوں۔۔۔ جو فریجیائی پیلوپس کی زمین پر قابض میں ۔۔۔ کو مطبع کرلیس تو فارسی علاقے کو خدا کے آسمان تک و سبع کردیں گے – تب سورج ہماری سرحدوں ہے پرے کی کسی سرزمین پر نہیں چیکے گا؛ کیونکہ میں یورپ کے

مُحْكم هلائلُ سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ایک برے ہے دو سرے تک جاؤں گاور آپ کی مدد ہے وہاں کے تمام علا قوں کو ایک ہی ملک بنادوں گا۔ اگر میری معلومات درست ہوں تو یہ ہے موجودہ صور تحال: جن اقوام کامیں نے ذکر کیا ہے 'اگر ایک بار انہیں مغلوب کر لیا گیاتو دنیا بھریں کوئی شر'کوئی ملک ہمارے خلاف ہتھیار اُٹھانے کی کو شش نہیں کرے گا۔ اِس طریق پر عمل کرتے ہوئے ہم ساری نوع انسانی کو۔۔۔ اُٹھانے کی کو شش نہیں کرے گا۔ اِس طریق پر عمل کرتے ہوئے ہم ساری نوع انسانی کو۔۔۔ معصوموں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ زیاد تی مجرموں کو بھی۔۔۔ اپنی زیر اطاعت کر لیں گے۔ معصوموں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ زیاد تی مجرموں کو بھی۔۔ اپنی زیر اطاعت کر لیں گوج کے اور ان اس کو جب ذیل عمل کریں: جب میں فوج کے محفوم اپنی اعلان کروں تو آپ سب کے سب فور انجمع ہوجا کمی: اور جان لیں کہ جو بھن سب سے زیادہ خوبصورت صف بندی لائے گامیں اُسے نمایت قابل احترام شخص اپنے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت صف بندی لائے گامیں اُنی ذاتی خواہش کو پس پشت تحا نف دوں گا۔ تو یہ ہے کرنے کاکام 'لیکن اس معاطے میں اپنی ذاتی خواہش کو پس پشت ڈالنے کے لیے میں سارا معالمہ آپ پر چھوڑ آباور اپنے اپنے خیالات آزادانہ بیان کرنے کی وری اجازت دیتا ہوں۔ "

ذر کسیزیه که کرخاموش ہوگیا۔

تب مار دونیئس نے بات شروع کی اور کھا:---

9-(i) "میرے آ قائم کی بات تو یہ ہے کہ آپ نہ صرف تمام موجودہ بلکہ آئندہ فارسیوں ہے بھی افضل ہیں۔ آپ کا ابھی کہا ہوا ہر لفظ در ست اور راست ہے; لیکن آپ کا یہ فیصلہ بہترین ہے کہ یور پ میں رہنے والے ایو نیاؤں سملے کو اپنا مزید مفخلہ اُڑا نے کی اجازت نہ دی جائے۔ واقعی یہ ایک خوفناک بات ہوگی اگر ہم سیکائے ہی ہندوستانیوں 'ایتھو پاؤں' اشور یوں اور متعدد دیگر طاقتور اقوام --- اُن کی کی زیادتی کے باعث نہیں بلکہ صرف سلطنت میں اضافہ کے لیے --- کو فتح کرنے اور غلام بنانے کے بعد اپنے ساتھ اس قدر زیادتی کرنے والے یو نانیوں کو بلا انتقام چھوڑ دیں۔ ہمیں اُن ہے کس بات کا خوف ہے؟ --- یقینا اُن کی تعداد ہے تو نہیں؟ ہم ان کا طریقہ جنگ جانتے ہیں --- ہمیں معلوم ہے کہ اُن کی طاقت کس قدر کم ہے: ہم اپنے ملک میں رہنے والے اُن کے بچوں --- ایو نیاؤں' ایو لیاؤں اور طاقت کس قدر کم ہے: ہم اپنے ملک میں رہنے والے اُن کے بچوں --- ایو نیاؤں' ایو لیاؤں اور ڈور یوں --- کو پہلے بی اپنا مطبع بنا چکے ہیں - میں خود بھی اِن لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں جب میں آپ کے والد کے تکم پر اُس کے خلاف لشکر نے کرگیا تھا: اور اگر چہ میں مقد و نیے تک گیا' اور آپ کے والد کے تکم پر اُس کے خلاف لشکر نے کرگیا تھا: اور اگر چہ میں مقد و نیے تک گیا' اور ایس کے والد کے تکم پر اُس کے خلاف لشکر نے کرگیا تھا: اور اگر چہ میں مقد و نیے تک گیا' اور ایس کے والد کے تکم پر اُس کے خلاف لشکر نے کرگیا تھا: اور اگر چہ میں مقد و نیے تک گیا' اور ایس کے والد کے تکم پر اُس کے خلاف بھرے خلاف جنگ کی جرات نہ ایتضارے بچھ بی فاصلے پر تھا لیکن کی ڈی نفس نے میرے خلاف جنگ کے لیے نگلنے کی جرات نہ کیا۔

9 – (ii) "آناہم' مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ یو نانی نمایت احتقانہ انداز میں ایک دو سرے کے ساتھ نزتے رہتے ہیں ۔ کیونکہ اعلان جنگ ہوتے ساتھ ہی وہ اپنے سارے ملک میں ہمو' رتزین میدان ڈھونڈتے اور وہاں جمع ہو کر لؤتے ہیں جس کے بقیجہ میں فاتح بھی بڑے نقصان کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ اب یقیناوہ جاتے ہیں۔ اب یقیناوہ کی زبان ہیں'اس لیے کہ وہ ایکچیوں اور قاصدوں کا تبادلہ کرکے باہمی اختلافات دور کرتے ہیں نہ کہ جنگ کے ذریعہ ۔ یابد ترین میہ کہ اگر انہیں ایک دو سرے کے خلاف لڑنا پڑی جائے تو بہترین نہ کہ جنگ کے ذریعہ ۔ یابد ترین میں کہ اگر انہیں ایک دو سرے کے خلاف لڑنا پڑی جائے تو بہترین میں بنی فوج لے کر مقدونیہ کی سے بہترین پو زیشنیں سنبھال کر جھگڑے چکاتے ہیں۔ لیکن جب میں اپنی فوج لے کر مقدونیہ کی سرحدوں پر گیا تو ان یونانیوں نے اپنے اس قدر احتقانہ انداز جنگ کے باوجو د جنگ کرنے کا نہ سوچا۔

9-(iii) "اے بادشاہ ' تو پھروہ کون ہے جو آپ کے ساتھ اُس وقت نکر لینے کی جرات کرے گاجب آپ ایشیاء کے تمام سور ماؤں اور ساتھ ہی بحری جہازوں کو بھی لے کر جا 'میں گے؟ میرے خیال میں تو یو نانی لوگ اتنے ہو قوف نہیں ۔ ناہم ' میں غلطی کی معانی چاہتا ہوں ' وہ اتنے ہو قوف ضرور میں کہ تھلی جنگ میں ہمار امقابلہ کریں; الیمی صورت میں انہیں پتہ چل جائے گاکہ ساری دنیا میں کوئی سیاری ہمارے ہم لیہ نہیں ہیں ۔ بایں ہمہ ہمیں کوئی سراٹھا نہیں رکھنی چاہیے: کیو نکہ انسانوں کے باس جو کچھ بھی ہے وہ محت و مشقت سے حاصل ہوا ہے۔"

جب مار دونیئس اس انداز میں ذر کسپیز کے سخت الفاظ کو نرم بنا چکا تو وہ بھی خاموش مینے

گيا –

10-(i) باتی کے فاری ظاموش تھے کو نکہ سب اپ سامنے پیش کیے گئے منصوبے کے ظاف ہولئے ہے ڈرتے تھے۔ لیکن ستانہ س کے بیٹے اور در کسین کے بچاار آبانس نے اپ فلاف ہولئے ہے ہمروے پر بولئے کی ہمت کی: "اے بادشاہ 'بمترین راہ چننے کے لیے ایک ہے زیادہ آراء کانہ ہو نانا ممکن ہے ایک صورت میں آپ فود کو دیئے گئے مشورے کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں الیکن اگر مخالفانہ نقار پر کی جائمی تو انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ اس انداز میں خالص سونا اپی شاخت خود نہیں کر آ' بلکہ ہم اُسے کسی گھٹیا کچ دھات کے ساتھ آزا کری جان پاتے ہیں کہ بمتر کون ہے۔ میں نے اپ بھائی اور تمہارے باپ داریوش کو سنتھیوں آلئے پر تملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا' یہ ایسے لوگ ہیں جن کیاس اپنے پورے ملک میں کوئی گھر نہیں۔ آئم 'داریوش مشورہ دیا تھا' یہ ایسے لوگ ہیں جن بہادر ترین جنگہو وی کو کھو کر گھرواپس آیا۔ اے بادشاہ! آپ ایسے لوگوں نیج تملہ کرنے کو ہیں جو سنتھیوں ہے کہیں ہر ترہیں 'جوز مین اور سمند رمیں دو سروں پر فوقیت رکھے ہیں۔ لہذا بہتر ہے کہ میں آپ کو اُن خطرات ہے آگاہ کر دوں جو وہاں پیش آئمیں گے۔ ہیں۔ لہذا بہتر ہے کہ میں آپ کو اُن خطرات ہے آگاہ کر دوں جو وہاں پیش آئمیں گے۔ ہیں۔ لہذا بہتر ہے کہ میں آپ کو اُن خطرات ہے آگاہ کر دوں جو وہاں پیش آئمیں گے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

**پہاتوین کتاب** 

لے کر جاؤ گے۔ فرض کرو کہ تمہیں زمین یا سمندر' یا دونوں طرف ہے کوئی مصیبت در پیش آ
جاتی ہے۔ یہ واقعی ہو سکتا ہے کیو نکہ وہ لوگ بهادر مشہور ہیں۔ در حقیقت ہم اُن کے سابق
طرز عمل ہے اُن کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں; کیو نکہ جب دانس اور ار آفرنیس اپی و سبع فوج
لے کرا۔ شیکا پر چڑھائی کرنے گئے توا "لتھنیوں نے تن تناءانہیں شکست دے دی۔ چلیں مان لیا
کہ وہ دونوں باتوں میں کامیاب نہیں ہیں' چر بھی اگر وہ اپنے جمازوں پر آدمیوں کو سوار کرکے
سمندر میں ہمیں شکست دیں' ہیلس پونٹ جائیں اور وہاں پل جاہ کر دیں۔۔۔ تو جناب یہ ایک
خوفناک صور تحال ہوگی۔

10 - (iii) "میں نے صرف اپنی ماں کی دانش کے ذریعہ بی اندازہ نہیں لگایا کہ آئندہ کیا ہوگا بلکہ ججھے یاد ہے کہ ہم اُس وقت کیے تابی ہے بال بال بچے تھے جب تمہارے باپ نے تھر یک بوسفور س پہ پل بنانے کے بعد سینتھیوں پر لشکر کشی کی تھی 'اور انہوں نے ایو نیاؤں کو …جو اِستر کے بل کے گران تھے … پل تو ڑنے پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کو شش کردیکھی تھی ۔ کے اُس ر وزاگر مِلیس کاباد شاہ ہتیا ہی دیگر بادشاہوں کاحماتی بن جا آبادر اُن کے خیالات کو مسترد نہ کر آ تو فارسی سلطنت معدوم ہو کر رہ جاتی ۔ بیات سننا بھی خو فناک ہے کہ بادشاہ کی قسمت کا نحصار صرف ایک شخص پر تھا۔

10 – (iv) "اس لیے تم بلا ضرورت اتنا برا خطرہ مول نہ لو 'بلکہ میری مشققانہ رائے پر عمل کرو ۔ یہ اجلاس بر خاست کردو اور جب معاطے پر اکیلے میں اچھی غور کر چکو تو اپنے فیصلہ کا اعلان کرنا۔ اِس دنیا میں جمجھے کوئی بھی چیزا پنے تمہمارے ساتھ مشورے سے زیادہ فائدہ مند نہیں گئی ۔ کیو نکہ اگر معاملات تمہارے اُمیدوں کے برخلاف بھی ہو جا ئمیں 'تب بھی اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے 'اگر چہ سوچ بچار سے قسمت کے بہاؤ پر کوئی اثر نہیں پر تا۔ جبکہ اگر ایک آدی کو دیئے مشورے خراب ہیں تو وہ نینچ آن گرتا ہے 'لیکن تب بھی اس کو دیا گیا مشورہ ہیو تو فانہ ہو تا

01-(۷) ''کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کس طرح خدا بجلی گر اگر ہمیشہ بڑے بڑے جانو روں کو نمیست و نابو د کر دیتا ہے' جبکہ چھوٹے جانو روں کو خراش بھی نہیں آتی ؟ای طرح کیا اُس کے کو ندے صرف بلند ترین گھروں اور لمبے لمبے در ختوں پر ہی نہیں گرتے ؟ واضح طور پر وہ اپنی شان و شوکت بڑھانے والی ہر چیز کو ملیامیٹ کر آ ہے ۔ اکثراو قات چند ایک آدی طاقتو ر اشکر کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں اور وہ ایسے انداز میں تباہ ہو جاتے ہیں جو اُن کے شایان شان نہیں ۔ کیو نکہ خد ااپنے سواکس کو بھی بلند سوچیں سوپنے کی اجازت نہیں دیتا۔

vi) - 10 " "مزید بر آن عجلت بیشه بربادی سے دو جار ہوتی ہے جو بہت بری بری مصیبتوں

پر منتج ہوتی ہے: لیکن تاخیر میں بہت ہے فائدے ہیں جو پہلی نظر میں تو نظر نہیں آتے لیکن وقت گزرنے پر انہیں سب کی آئلوں رکھے لیتی ہیں ۔۔۔اے باد شاہ 'یہ ہے آپ کے لیے میرامشورہ!

10 - (vii) ) ''اور مار دو نیس ابن گو بریا س! تم نے یو نانیوں کے بارے میں بہت ہو قو فانہ باتیں کی ہیں 'وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کم قد رواہمیت نہیں دینی چاہیے ۔ کیو نکہ تم نے یو نانیوں کو ذلیل کر کے باد شاہ کو اُن کے خلاف چڑھائی کرنے پر آمادہ کرنا چاہا ہے: اور میرے خیال میں تم خاص طور پر یمی مقصد حاصل کرنے کی کوشش میں ہو ۔ خد اگرے تمہاری خواہش پوری نہ ہو! کیو نکہ فیبت تمام برائیوں میں بدترین ہے ۔ اِس میں دو آدمی غلطی کرتے ہیں اور ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہو تی ہو گام کرتے ہیں اور ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہو ۔ افتراء پر دازایک آدمی کی پشت پیچھے برائیاں کرنے غلط کام کرتا ہے: اور خوشامہ سنتے والا شخص خود شخصی کے بغیرائی کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے ۔ جس کی فیبت کی جائے وہ دونوں کے ہاتھوں زیادتی سمتا ہے: کیو نکہ ایک اُس کے خلاف جمو ٹالزام عائد کرتا ہے 'اور دونوں کے ہاتھوں زیادتی سمتا ہے: کیو نکہ ایک اُس کے خلاف جمو ٹالزام عائد کرتا ہے 'اور دونوں کے ہاتھوں زیادتی سمتا ہے: کیو نکہ ایک اُس کے خلاف جمو ٹالزام عائد کرتا ہے 'اور دونوں کے ہاتھوں زیادتی سمتا ہے: کیو نکہ ایک اُس کے خلاف جمو ٹالزام عائد کرتا ہے 'اور دونوں کے ہاتھوں زیادتی ہو گیتا ہے۔

10 - (iii))

" آہم' اگر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرناواقعی بہت ضروری ہے تو کم از کم باد شاہ کوفار س میں اپنے گھرجانے دو۔ تب میں اور تم اپنے بچوں کو اِس معاملے میں داؤپر نگائیں اور اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوں۔ اگر تمہارے بقول معالمات باد شاہ کے لیے بہتر ہیں تو میری پینگو کی کے مطابق نکلے تو تمہارے بچواور تم ۔۔۔ اگر تم زندہ نج پائے ۔۔۔ مروگے ۔ لیکن اگر وہ میری پینگو کی کے مطابق نکلے تو تمہارے بچواور تم ۔۔۔ اگر تم زندہ نج پائے ۔۔۔ مروگے ۔ لیکن اگر تم بہ شرط لگانے ہوائی کرتے ہواور یونان پر لشکر کشی کے لیے ہنو زاصرار کرتے ہوتو مجھے بقین ہے کہ یماں تم جنہیں پیچھے چھو ڈکر جاؤگے ایک روزانہیں یہ افسو ساک خرسنے کو ملے گی کہ مار دونیئس نے فار سی جنہیں پیچھے چھو ڈکر جاؤگے ایک روزانہیں یہ افسو ساک خرسنے کو ملے گی کہ مار دونیئس نے فار سی موام کو ایک عظیم تباہی ہے دو چار کر دیا ہے اور خودا ۔ تتھنیوں یا یسیڈ بمونیوں کے ملک میں بی کمیں قبل از دوقت مرنہ گئے تو اُن کہیں کوں اور پر ندوں کا شکار ہوگیا ہے: اگر تم راستے میں بی کمیں قبل از دوقت مرنہ گئے تو اُن کو گئی کی طاقت کا بذات خود تجربہ کر لوگے جن کے خلاف جنگ کے لیے تم باد شاہ کو اکسار ہو۔ "

11۔ ار آبانس نے اپنی بات ختم کی۔ لیکن در کسیبز نے غصے کے عالم میں اُسے جو اب ویا۔۔۔

''ار تا بانس تم میرے باپ کے بھائی ہو۔۔۔ اور یمی بات تہمیں اپنے بیو قوفانہ الفاظ کا جائز صلہ ملنے سے بچاگئی ہے۔ تاہم' میں تہمیں ایک شرم دلاؤں گا'تم ایک بزدل اور کم ہمت آدمی ہو۔۔۔ تم یو نانیوں سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ نہیں جاؤگے بلکہ یمیں عور توں۔کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتے رہوگے ۔ میں نے جو کچھ کہاہے وہ سب تمہاری مددکے بغیر بھی حاصل کریوں گا۔

کیونکہ اگر میں نے ایکتمنیوں سے انقام نہ لیا تو مجھے ذر کے پیز ابن داریوش ابن ستاس ابن ار سامیزابن اریار امنیز ابن تمیں پس ابن سائر س کیله ابن سمیمبائس ابن تمیں پس ابن اکیامینیز · نہ سمجھنا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر ہم آرام ہے بیٹھے رہے بووہ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ یقینی طور پر ہمارے ملک پر حملہ کر دیں گے ۔۔۔ کم از کم اُن کی سابق کار روا ئیوں ہے تو ہی لگتا ہے. کیو نکه یا در کھو' بیہ وہی تھے جنہوں نے سار دیس کو جلاً یا اور ایشیاء پر د ھاوا ہولا۔ سودونوں فریقین کا پیچیے ہمٰناناممکن ہے اور اِس و تت کچھ کر گز ر نے یا نقصان بر داشت کرنے میں ہے ایک راہ منتخب کرنا پڑے گی: یا تو ہماری سلطنت یو نانیوں کی قلمرو میں شامل ہو جائے گی یا اُن کی سرز مین فار سیوں کا شکار ہے گی کیو نکہ اِس جھگڑے میں کوئی در میانی راستہ موجود نہیں۔ لنذا یہ درست ہے کہ ہم --- جنہوں نے ماضی میں زیادتیاں سہی ہیں --- اب اپنا بدلہ لیں اور اِس طرح مجھے پتہ چل جائے گاکہ اِن نوگوں کے خلاف لشکر کشی کرنے میں مجھے کونساعظیم خطرہ لاحق ہے۔ <sup>و</sup>لیہ ۔۔۔ اُن لوگوں کو میرے باپ دادا <sup>میل</sup> کے ایک غلام فریجیا کے پیلوپس نے اس قدر مختی ہے کیلا تھاکہ آخ بھی وہاں کی زمین اور باشندے فاتح کے نام سے وابستہ ہیں!" گفتگو بس ہمیں تک ہوئی ۔ شام گہری پڑ گئی اور در کسیبر ارتابانس کی رائے کی وجہ ہے بہت بے چینی اور بے سکونی محسوس کرنے لگا۔ سو اُس نے رات کے دوران عور و فکر کیااور آ ٹر کار اِس نتیج پر پہنچاکہ یو نان کے خلاف فوج کشی کرنا اُس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ یہ نئی بات سوچ کروہ موگیا۔اب اُس نے رات کوفار سیوں کے بقول ایک خواب دیکھا۔۔ اُس نے دیکھاکہ ا یک لمبااور خوبصورت آ دی اُس کے اوپر کھڑا کہہ رہاہے '''اوفار ی 'کیاتم نے اپناار اوہ بدل دیا ہے اور فار سیوں کو فوج اسٹھی کرنے کا تعلم دینے کے بعد یونان پر لشکر کشی شیں کروگ ؟ یقیناتم

13۔ صبح ہوئی اور بادشاہ نے کسی ہے اپنے خواب کا ذکر نہ کیا' بلکہ پچیلے روز والے فارسیوں کو ہی بلاکر اُن سے مندرجہ ذیل باتیں کہیں:---

فضاء میں تحلیل ہو گیا تھا۔

نے اِرادہ بدل کر ٹھیک نہیں کیا اور نہ ہی یہاں کوئی آدمی تمہارے رویے کو پیند کرے گا۔ تم نے دن کے وقت جو فیصلہ کیا تھا اُس کے مطابق چلو۔ "زر کسیبز کولگا کہ وہ مختص پیر بات کمہ کر

"اے اہل فارس' اگر میں اپنے نصلے کو بدل دوں تو مجھے معاف کر دیں۔ یوں سمجھیں کہ ابھی میری عقل نے یو رس سمجھیں کہ ابھی میری عقل نے یو ری طرح نشو دنما نہیں پائی' اور بیر کہ جو لوگ مجھے بیر جنگ کرنے پر انسا رہے ہیں انہوں نے نجھے ایک لمحہ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھو ڑا۔ ار آبانس کامشورہ مُن کر میرا جوان خون اچانک اُبل پڑا؛ بلکہ میں نے اس کے خلاف ایس ایم کمیں جو اُس کی عمر کے شایان شان نہیں: آہم' اب میں اپنی غلطی تسلیم کر آاور اُس کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر آ ہوں۔ جان لیں کہ میں نے یونان کے خلاف مہم جوئی کرنے کے حوالہ سے اور آپ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے اپناار اوہ تبدیل کر دیا ہے۔ "

فاری یہ بات مُن کر بہت خوش ہوئے اور ذر کسینز کے قد موں میں گر کر اُس کاشکریہ ادا یا۔

15۔ ذرکسیز اپنے اِس خواب سے خوفزدہ ہو کر بستر پہ اُچھلا اور قاصد کے ذریعہ ار تابانس کو بلوایا;جبوہ آگیاتوزد کسیزنے اُس سے مندرجہ ذیل باتیں کمیں:---

ار تابانس 'میں نے تمہارے ایک اچھے مشورے کے جو اب میں برے الفاظ بول کر حماقت کا مطاہرہ کیا تھا۔ تاہم 'میں فور اہی بچھتایا اور پوری طرح قائل ہوگیا کہ تمہار امشورہ قابل تقلید تھا۔ لیکن اب میں شدید خواہش کے باوجو دائس پر عمل نہیں کر سکتا۔ کیو نکہ جب ہے میں نے اپنا ارادہ بدلا ہے ایک خواب مجھے خوفزدہ کر رہا ہے جس نے میرے ارادوں کو نامنظور کیا ہے اور اب دھکیوں سے بھی ڈرانے لگا ہے۔ اگر بیہ خواب خدا کا پیغام ہے اور اگر وہ واقعی یہ چاہتا ہے کہ ہماری فوجیس یو نان پر چڑھائی کریں تو تم بھی بالکل وہی خواب دیکھو گ اور تمہیں بھی وہی ہرایت دی جا کیں گی جو مجھے دی گئی ہیں۔ اور میرے خیال میں ایسایقینا ہو گا' بشرطیکہ تم میرے والا لباس بہن لواور تخت پر بیٹھنے کے بعد میرے بسترمیں جاکر سوجا دُ۔"

16۔ ار آبانس نے پہلے تو بادشاہ کا تھم نہ مانا کیو نکہ وہ خود کو شاہی تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ آہم' آخر کار وہ ذر کے سیز کی بات ماننے پر مجبور ہوالیکن پہلے بادشاہ سے حسب زیل باتیں کیں:۔۔۔

---(i) "مجھے اِس بات کی اہمیت بہت کم نظر آتی ہے کہ آیا ایک آدی بذات خود عقلمند ہے یا اچھے مشور وں پر غور کرنے کو تیار ہے ۔ در حقیقت تم میں بید دو نوں ہی باتیں موجود میں الیکن گرے لوگوں کے مشور ہے تمہیں تباہی سے دو چار کر دیں گا: وہ سمندر میں المجل کچانے والے ہوا کے جھو تکوں کی مانند ہوتے ہیں جو اُسے اپنی فطرت کے مطابق نہیں رہنے دیتے ۔ جماں تک میرا تعلق ہے تو تمہاری جانب سے لعت ملامت نے مجھے زیادہ تکایف نہیں پہنچائی امیرے لیے میرا تعلق ہے تو تمہاری جانب سے لعت ملامت نے مجھے

- جوين كمعاد

زیادہ باعث تکلیف بات بیہ دیکھنا تھی کہ جب فارسیوں کے سامنے دو راہیں رکھی گئیں۔۔۔ایک غرور اور دو سری انکساری کی۔۔۔ تو انہوں نے زیادہ کچھ حاصل کرنے کے لالچ میں تمہیں غلط مشورہ دیا ۔

16 - (ii) "اب تمہارا کمنا ہے کہ جب ہے تم نے بہتر راہ کو چنا ہے اور یو نان پر نظر کشی کا خیال ترک کر دیا توایک خواب نے تمہیں ڈرایا جو مہم کو ترک کرنے کے خلاف ہے ۔ لیکن میرے خیال ترک کر دیا توایک خواب نے تمہیں ڈرایا جو مہم کو ترک کرنے کے خلاف ہے ۔ لیکن میرے بیٹے 'اس قسم کی باتوں میں کوئی اُلو ہیت نہیں ہوتی ۔ میں تم ہے عمر میں کافی بڑا ہونے کے ناطے تمہیں یہ بتاؤں گاکہ نوع انسانی کے آس پاس منڈلانے والے خوابوں کی نوعیت کیا ہے ۔ آدمی دن کے دوران ہم کچھے کئی دیتا ہے ۔ پچھلے کئی دنوں کے دوران ہم نے اِس مہم کے بارے میں ہی بات کی ہے ۔

16-(iii) "آئم 'اگر معالمہ ایسانہیں جیسا ہیں سمجھ رہاہوں 'بلکہ اِس میں واقعی خدا کاہاتھ ہے وہ تم نے مخترا اِس کے بارے میں مجھے اپنے خیالات ہناد ہے ہیں۔۔۔ کہ یہ مجھے بھی ویسائی نظر آئے جیسا تہیں آیا ہے اور مجھے بھی وہی ہدایت دے ۔ لیکن یہ خواب جیسا مجھے تہی اوہ کیٹروں میں نظر آئے گاویسا تہیں آیا ہے اور مجھے بھی وہی ہدایت دے گا 'اور تمہارے بستر میں جا کر سونے ہی کوئی میں نظر آئے گاویسا بھی آجائے گا۔ کو نکہ فرق نہیں پڑے گا۔۔۔ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ مجھے نظر آنای ہے تو کہیں بھی آجائے گا۔ کیو نکہ تمہیں خواب میں نظر آنے والی شبیہہ آئی یو قوف نہیں کہ مجھے تمہارے کپڑوں میں بچپان نہ سکے ۔ آئی 'اب یہ دیکھنا ہمارا کام ہے کہ کیاوہ مجھے کم اہمیت دیتی ہے اور میرے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔۔۔ چاہے میں نے اپنے کپڑے پنے ہوں یا تمہارے ۔۔۔ اور تمہارے سر پہ منڈ لاتی رہتی ہوتی۔۔۔ اگر بار بار ایسا ہوتی ہے تو میں خود اُسے خدا کی جانب ہے بھیجا ہوا سمجھوں گا۔ باتی اگر تمہارا نے منصوبے ہے منہ موڑنا تمہارے لیے مکن نہیں 'تو ٹھیک ہے میں جاکر ذہن پر بیٹان ہے، اور را ہے منصوبے ہے منہ موڑنا تمہارے لیے مکن نہیں 'تو ٹھیک ہے میں جاکر زبی بیسانہ میں ہوتی سابقہ رائے پر بی بھند رہوں گا۔ "

17 - جب ارتابانس میہ باتیں کمہ چکاتو ذر کسین کے الفاظ کو مُلاط ثابت کرنے کے لیے اُس کے احکامات پر عمل کیا۔وہ ذر کسین کے کپڑے بہن کر شاہی تخت پر بینھااور پھرباد شاہ کے بستر پر جا سویا۔ نیند کے دوران اُسے عین وہی خواب نظر آیا جو ذر کسین نے دیکھاتھا: شبیہہ نے اُس کے

اویر کھڑے ہو کر کھا:۔۔۔

" تو تم ہو وہ آ دی جس نے ذر کسین کی محبت میں اُسے یو نان پر لشکر کشی ہے باز رکھنے کی کوشش کی ہے! لیکن موجو دہ یا آئندہ وقت میں تم بھی نقصان اٹھائے بغیر نہیں رہو گے کیو نکہ تم نے اُس چیز کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے جو مقد رہیں لکھی جاچکی ہے – جہاں تک ذر کسینز کامعالمہ ہے تو اُسے صاف حاف تادیا گیا ہے کہ اگر اُس نے میرانتکم ماننے ہے انکار کیا تو

أس كاكياحشر ہو گا۔"

0-18 اور آبانس کونگا کہ شبیہہ نے ان الفاظ میں اُسے دھمکی دی اور پھر اُس کی آنکھوں کو سرخ گرم سلاخوں لگاہ سے جلانے کی کوشش کی۔اس پروہ لرزگیااور بسترے انھیل کر ذر کے سین کی جانب گیااور اُس کے پاس بیٹھ کر اُسے سارا خواب سایا۔اس کے بعد ارتبابانس نے حسب زیل الفاظ کے:۔۔۔

"اے بادشاہ ایم ایسا آدمی ہوں جس نے بہت می طاقتور سلطنتوں کو کزوروں کے ہاتھوں تہہ و بالا ہوتے ویکھاہے: اس لیے میں نے تمہیں جوانی کے جوش میں بینے ہے و وکناچاہا: کیو نکہ میں جانتا ہوں کہ اپنی زیر ملکیت اشیاء ہے زیادہ کی ہوس کرنا کتنی بری چیز ہے ۔ مجھے مسامگیتے کے خلاف سائرس کی مہم یا دہے اور اُس کا حاصل بھی: استھیو پس کے خلاف کیمبائس کا خروج بھی میرے ذہن میں ہے: میں نے سینتھیوں پر داریوش کے حملے میں حصہ لیا تھا:۔۔۔ چنانچہ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر میرا خیال تھا کہ اگر تم امن سے رہو تو سب لوگ تمہیں خوش قسمت قرار دیں گے ۔ لیکن چو نکہ یہ تحریک واضح طور پر اوپر سے آئی ہے اور ایک خدا کی بھیجی ہوئی آفت دیں ۔ دیں گے ۔ لیکن چو نکہ یہ تحریک واضح طور پر اوپر سے آئی ہے اور ایک خدا کی بھیجی ہوئی آفت یو نانیوں پر نازل ہونے والی ہے 'اس لیے میں نے اس معاطے میں اپنے خیالات بدل دیے ہیں ۔ تم اہل فارس کو خدا کی منتاء بتادواور انہیں سابقہ تھم پر ہی عمل کرنے کی ہدایت کرو ۔ خیال رکھنا کے کہیں خدا کی عنایت تمہاری کسی کو تابی یا کابلی کاباعث ضائع نہ ہوجائے ۔ "

یہ تھی دونوں کی گفتگو;اور جب دن چڑھا تو زر کسی<sub>نز</sub> نے خواب کے حوالے ہے خوشد لی کے ساتھ سب کچھ فار سیوں کے سامنے پیش کر دیا; جبکہ ار آبانس نے بھی ممم کے حق میں بات کی۔

19 جب ذر کسیز جنگ کے لیے نکلنے کافیصلہ کر چکاتوا سے تیمرا خواب نظر آیا۔ اس کے بارے میں کاہنوں سے مشورہ لیا گیا' اللہ اور انہوں نے کہا کہ اس کامعنی ساری دنیا تک رسائی ہے' اور میہ کہ ساری نوع انسانی اس کی خدمت گذار بن جائے گی۔ باد شاہ نے جو خواب دیکھاوہ یوں تھا؛ اُس نے دیکھاکہ اُس کے سرپر ایک زیتون کے در خت کی شاخ ہوا ور شاخ سے باہر کو پھیلی ہوئی ڈالیوں نے ساری زمین پر سایہ کرر کھا ہے; پھراچانک اُس کی بھنوؤں پر رکھا ہوا پھیولوں کا بار غائب ہوگیا۔ سوجب کاہنوں نے خواب کی تعبیر تبادی تو مل کر بیٹھے ہوئے تمام اہل فارس اپنی اپنی سلطنت کو چلے گئے اور بادشاہ کی میشکشوں پر بھروسہ کرکے وہاں زبردست جو شفارس اپنی اپنی سلطنت کو چلے گئے اور بادشاہ کی میشکشوں پر بھروسہ کرکے وہاں زبردست جو شفارس اپنی اپنی سلطنت کو جلے گئے اور بادشاہ کی میشکشوں پر بھروسہ کرکے وہاں زبردست جو شفارس اپنی اپنی سلطنت کو جلے گئے اور بادشاہ کی میشکشوں پر بھروسہ کرکے وہاں ذبردست جو شفارس اپنی اپنی المید بھی جن کاو عدہ در کسین

20۔ ممرکی مطلب سے شار کیا جائے تو ذرکسینر نے پورے چار برس میں ہوتا ہی فوج اکٹھی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کرنے اور اپنے فوجیوں کی ضرورت کی تمام اشیاء تیار کرنے میں صرف کیے۔ پانچویں سال کے آخیر میں ہی اُس نے ایک طاقتور لشکر کے ہمراہ کوچ کیا۔ ہم تک پہنچنے والی معلومات کے مطابق میں فوج آج تک کی تمام فوجوں سے کمیں زیادہ بڑی تھی; حتی کہ کوئی بھی اور مهم اس کے مقابلہ میں اہم نہیں گتی' نہ ہی سینتھیوں کے خلاف وار یوش کی مهم 'نہ سینتھیوں کا حملہ جس کا بدلہ واریوش لینا چاہتا تھا; سم اُس کے خلاف ایٹریدے کی مهم بھی نہیں جس کے بارے میں ہم کمانی سنتے ہیں:
ایا اُس سے بھی پہلے ہاشیوں اور ٹیو کریوں کی بھی نہیں جس میں بیا قوام یوسفور س پار کر کے یور پ
میں گئیں اور سارے تھریس کو فتح کرنے کے بعد ایو نیائی سمندر الاس تک کا علاقہ فتح کیا' جبکہ جنوب میں دریائے پینیئس تک کا علاقہ فتح کیا' جبکہ جنوب میں دریائے پینیئس تک جا پہنچیں۔

21 ۔ یہ تمام اور دیگر مهمات (اگر وہ ایسی تھیں) ذر کسیز والی مهم کے مقابلہ میں پچھ نہیں کیو نکہ کیا سارے ایشیاء میں کوئی ایسی قوم موجود تھی جے ذر کسیزیو نان کے خلاف ساتھ لے کر نہیں روانہ ہوا تھا؟ یا کیا غیر معمولی حجم کے دریاؤں کے علاوہ کوئی اور ایسادریا موجود تھاجو اُس کے فوجیوں کی بیاس بجھانے کے لیے کافی ہو؟ ایک قوم نے جماز مہیا ہے 'دو سری نے پیادہ بیاں' تیسری نے گھوڑے' چو تھی نے سامان کے لیے گاڑیاں' پانچویں نے ' پلوں کی طرف جنگی جماز' چھٹی نے جماز اور زادراہ۔

22۔ چونکہ سابقہ بحری بیٹے کو آتھوس کے قریب زبردست تاہی کاسامناکر ناپڑا تھا۔ آتکہ اس لیے سب سے پہلے تین سال تک ای حوالے سے تیاریاں کی گئیں۔ کیبروندیسے میں ایلیاس کے مقام پر سہ طبقہ جمازوں کا ایک بیڑہ کھڑا تھا; اور مختلف اقوام نے اس جگہ سے کئی دہتے بھیج جنوں نے ایک دو سرے کو وقفے وقفے سے آرام کرنے کاموقع دیا اور مشقت گیروں کی نگرانی میں ایک خندق پر کام کیا; جبکہ آتھوں کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے بھی محت میں حصہ لیا۔ دوفار سیوں بوباریس ابن میگابازیں اور ارتاکا کیس ابن ارتیاس نے کام کی نگرانی کی۔

آتھوں ایک بڑااور مشہور آباد بہاڑ ہے اور سمندر میں کافی دور تک چلاگیاہے۔جس جگہہ پر بہاڑ براعظم پر ختم ہو تاہے وہاں ایک راس زمین ہی ہی ہے اور اس مقام پر زمین کی ایک تقریباً 12 فرلانگ چوڑی ٹی اکا تھیوں اور تو رونے کے سمندروں کو جدا کرتی ہے۔ اس خاکنائے پر (جماں کوہ آتھوں ختم ہو تاہے) ایک یونانی شرکت سانے (Sane) ہے۔ سانے سے اندر کی طرف اور خود آتھوں کے اوپر متعدد قصبات ہیں 'جنہیں اب در کسیو براعظم سے ملیحدہ کرنے میں مصروف تھا: قصبات کے نام یہ ہیں: ذائیم 'اولو گئس' ایکر و تھوم 'تھا سس اور کلیونے۔ میں مصروف تھا تو کی کھد ائی کرنے کا انداز حب ذیل تھا: گرکے سانے شرکے قریب سے ایک آڑی کیکر تھینچی گئی اور مختلف اقوام نے اپنے در میان کھد ائی کاکام تقسیم کیا۔ خند ق گری ہونے پر پنچے کیکر تھینچی گئی اور مختلف اقوام نے اپنے در میان کھد ائی کاکام تقسیم کیا۔ خند ق گری ہونے پر پنچے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والے آدی کھدائی کرتے رہے جبکہ دیگر آدی کھدی ہوئی مٹی ایک دو سرے کو منتقل کرتے اوپر تک پنچاتے رہے ۔ چنانچہ فیقیوں کے سواتمام اقوام کو دو ہری محنت کرناپڑی: کیو نکہ خند ق اوپر سے تنگ اور نیچ کے چوڑی ہونے کے باعث مٹی متواتر نیچ گرتی رہی ۔ لیکن فیقیوں نے باقی تمام کاموں کی طرح یہاں بھی ممارت کامظا ہرہ کیا۔ کیو نکہ انہوں نے خود کوالاٹ کیے گئے حصہ پر مجوزہ پیاکش سے دوگئ چوڑائی پر خندق کھو دنا شروع کی اور گرائی میں جاتے ہوئے چوڑائی کم کرتے گئے 'لندامقررہ گرائی تک پہنچنے پر اُن کے حصے کی چوڑائی بھی باقیوں جتنی تنی ۔ قریب بی ایک گھاس کے میدان میں انکھے ہونے کی ایک جگہ اور مارکیٹ تھی; پیسے ہوئے کی بہت بڑی مقدار ایشیاء سے یہاں لائی گئی تھی۔

24 اس کام کے متعلق غور کرنے پر مجھے لگتا ہے کہ ذر کسین خند ق بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اور اخلاف کے لیے ایک یا دگار چھو ڑ جانا چاہتا تھا۔ اُس پر صاف ظاہر تھا کہ وہ کی مشکل کے بغیرا پنے جمازوں کو خاکنا ہے کے پار لے جاسکتا تھا <sup>9 تل</sup>ہ پھر بھی اُس نے احکامات جاری کے کہ ایک نہرہنائی جائے جس میں سے سمند رگز رہے 'اور اس نہرکی چو ڑائی آئی ہو کہ دوسہ طبقہ جماز پہلو چپو چلاتے ہوئے اس میں سے گذر سکیں۔ ای طرح اُس نے خندق کھود نے والے افراد کو ہی دریائے سرائمون پر بل بنانے کاکام سونیا۔

25 جب یہ کار روائیاں جاری تھیں تو وہ 'مپون کے لیے رہے تیار کروا رہا تھا۔۔۔ پچھ پیریس کے اور پچھ سفید من کے اُس نے یہ کام فیتقیوں اور مصریوں کو سونپ رکھا تھا۔ ای طرح اُس نے مختلف جگہوں پر سامان رسد ذخیرہ کروا رکھا تھا آگہ یو نان میں لشکر کشی کے دور ان اپنی فوج اور لدو جانوروں کی ضروریات پوری کرسکے۔ اُس نے تمام مقامات کے بارے میں مختلف فوج پچھ کی اور اشیاء ایسی جگہوں پر رکھوا کمیں جہاں انہیں ایشیاء کے مختلف علاقوں اور مختلف راہوں ہے یہ آسانی پنچایا جا سکتا تھا۔ زیادہ بڑا حصہ تھریسی ساحل پر لیوے ایکتے پنچایا گیا' تاہم' کچھ حصہ پیر نتھیوں کے ملک میں ٹائرو دیدا ' علی میں' پچھ ڈور سکس اسلی میں' پچھ دریا کے سزائمون کے کنارے ایون التی میں' پیلے مقدونیہ لے جایا گیا۔

26۔ دریں اثناء 'اکٹھی کی گئی بری فوج ذرکسین کے ہمراہ سار دلیں کی جانب گامزن تھی '
وہ کیپا ڈوشیا میں کریٹالا سے روانہ ہوا تھا۔ بادشاہ کے ہمراہ براعظم کے اُس پار جانے والے سارے لشکر کواس مقام پر جمع ہونے کا تھا ویا گیا تھا اور یماں میں یہ بتانے کی طاقت نہیں رکھتا کہ کس صوبہ دار کے دستوں کو سب سے شاندار اور منظم قرار دیا گیا اور کیسے بادشاہ کے وعدہ کے مطابق انعام ملا کے کو نکہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آیا یہ مرحلہ آیا بھی تھا یا نہیں۔ البتہ یہ امریقین ہے کہ ذرکسین کا لشکر دریائے بیلس بار کرنے کے بعد فریجیا سے ہوتا ہوا کلینے سات شہر میں کہ ذرکسین کا لشکر دریائے بیلس بار کرنے کے بعد فریجیا سے ہوتا ہوا کلینے ساتھ شہر میں

بہنچا۔ یہاں دریائے میاند رکے ماخذ موجود ہیں 'اورای طرح ایک اور کافی بڑے دریا کیٹاریکٹ کے بھی مو خرالذ کر دریا کلینے کے بازار میں ہے اُبھر آاور میاند رمیں جاگر تاہے۔اس بازار میں بھی نظروں کے سامنے سلینس مارسیاس کی کھال لٹکی ہے جسے فریجیائی کہانی کے مطابق اپالونے تھنچواکریہاں لٹکایا تھا۔۔

27۔ اس شرمیں ایک لیڈیائی شخص پانتھیں ابن اسمیں رہتا تھا۔ اس آدمی نے ذر کسیز اور اُس کی سار می فوج کا زبر دست انداز میں خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی اپنی جانب سے جنگ کے لیے ایک خطیر رقم پیش کی۔ رقم کاذکر مُن کر ذر کسیز نے اپنے پاس کھڑے فار سیوں سے پوچھا' '' یہ پانتھیں کون ہے اور اُس کے پاس کتنی دولت ہے ؟''انہوں نے جو اب دیا''' اے بادشاہ! یہ وی شخص ہے جس نے آپ کے والد دار یوش کوایک سونے کا در خت اور سونے کے انگور دیئے تھے ہے ہی دنیا کا امیر ترین آدی سے اور ہماری معلومات کے مطابق وہ آپ کی استثنا کے ساتھ اب بھی دنیا کا امیر ترین آدی سے ۔''

"اے باد شاہ! میں آپ ہے یہ معاملہ نہیں چھپاؤں گا'اور نہ بی یہ منافقت کروں گا کہ مجھے اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے؛ بلکہ مجھے پورا پورا علم ہے اور آپ کے سامنے کمل طور پر بتاؤں گا۔ کیو نکہ جب غیر ممالک میں آپ کے سفر کاچر چاہوا اور میں نے ساکہ آپ سیدھے یو نانی ساحل کی طرف آرہے ہیں تو آپ کو جنگ کے لیے اپنی جانب سے کچھ رقم دینے کی خاطراپنے نزانوں کو شار کیا؛ مجھے پتا چلا کہ اُن کی مالیت دو ہزار میلنٹ چاندی اور سونے کے سات ہزار کم 40 لاکھ ڈارک شاڑ <sup>6 کی</sup> بتی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے آپ کو تحفہ میں پیش کیا ہے؛ اور جب یہ خرچ ہو جا میں تو میرے غلام اور جا گیریں میری ضروریات پوری کرنے کے لیے کانی دولت ہوں گی۔

29۔ اس تقریر نے ذرکسین کا دل موہ لیا اور اُس نے جواب دیا'' پیارے لیڈیائی'
فارسے نکل کریماں پہنچنے تک کوئی آدمی اییانہیں ملاجس نے تمہاری طرح ہمار ااستقبال کیا ہو'
یا خود بخو دبنگ کے لیے رقم لے کرمیرے پاس آیا ہو ۔ تم نے بید دونوں ہی کام کیے ۔۔۔ پہلے میرے
لئکر کو شاند ار دعوت دی اور اب ایک خطیرر قم چیش کر رہے ہو۔ اس کے بدلے میں' میں تم پر یہ
مہریانی کر آہوں کہ آج کے بعد تم میرے کچے دوست ہو; اور 40 لاکھ میں سات ہزار کی کی میں اپن
طرف سے بوری کر آہوں تاکہ تم مجھے بورے 40 لاکھ ہی دو۔ اب تمہارے پاس جو کچھ بھی بچا
ہے اُس سے مزہ اُٹھاتے رہو; اور بمیشہ ایسے ہی رہنا جیسے اب ہو۔ اگر تم نے ایساکر لیا تو زندگی بھر

نہیں بچھتاؤ گے۔"

30- اس کے بعد ذرکسین نے آگے کا قصد کیا اور ایک فریجیائی شر Anaua اور ایک نمک پیدا کرنے والی جمیل ہے گذر کر ایک بزے فریجیائی شر کولوے اسلی پہنچا جو اُس مقام پر واقع ہے جمال دریائے لائیکس ایک غاریمں گر آاور غائب ہوجا آہے ۔ یہ دریا تقریباً پانچ فرلانگ کے فاصلے تک زیر زمین بہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ظاہر ہو آاور اوپر نہ کور دریا کی طرح میا ندر میں گر آہے ۔ فوج کولوے ہے کوچ کرکے فریجیا کی لیڈیا ہے لگنے والی سرحدوں پر پہنچی اور یہاں وہ ایک سدو ارا ایک شعمی اے جمال کروسس نے ایک ستون نصب کروا کر اُس پر دونوں ممالک کی حدود کندہ کی ہوئی تھیں۔

31 – فریجیا ہے نکل کرلیڈیا میں جانے پر سڑک الگ ہو جاتی ہے; بائیں طرف والاراستہ کیریا میں جاتا ہے جبکہ وائی طرف والاسار دلیں کو ۔ آپ اس راستے پر چلتے جائیں تو میاندرپار کرکے کالاتیس شہر کے قریب ہے گذر نا پڑتا ہے جہاں گند م اور جھاؤ <sup>میل</sup> کے پھل ہے شد بنانے والے لوگ رہتے ہیں ۔ یہ راہ منتخب کرنے والے ذری سینز نے یہاں ایک اس قدر خوبصورت شجرچنار <sup>194</sup> ویکھا کہ وہاں طلائی زیور نذر کیے اور اپنے لافانیوں <sup>194</sup> میں ہے ایک کو یہاں نگر ان بنادیا ۔ اگلے روزوہ لیڈیائی دار السلطنت میں داخل ہوا۔

28- یمال اُس نے سب ہے پہلے قاصدوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مٹی اور پانی دینے کو ترجیح
دیں اور باد شاہ کے استقبال کے لیے ہر جگہ پر جشن منانے کی تیار یاں کریں ۔ اُس نے پار ٹااور نہ
ہی ایتھنز کو کو کی پیغام بھیجا: ایک لیکن ان شہروں کے سوا اُس کے قاصد ہر کمیں گئے ۔ اُس نے پہلے
ہی انکار کر چی ریاستوں ہے دوبارہ مٹی اور پانی (خراج) کیوں ہانگا؟ اس کی وجہ یہ تھی: اُس نے
سوچا کہ اگر چہ انہوں نے دار یو ش کے مطالبہ کو رد کر دیا تھا گراب خون کے ہار ۔ انکار کرنے ک
جرات نہیں کریں گی ۔ چنانچہ اُس نے قطعی طور پر معلوم کرنے کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیجا۔
جرات نہیں کریں گی ۔ چنانچہ اُس نے قطعی طور پر معلوم کرنے کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیجا۔

83- اس کے بعد ذر کسینز نے آبائیدوس کی جانب کو چ کی تیاریاں کمل کیں جماں بیلس
پونٹ پر ایشیاء اور یور پ کے در میان کی ابھی ابھی کمل ہوا تھا۔ سیتوس اور میڈ انکش کی جماں بیلس
رابیل پونٹی کیرونیسے میں) کی بچ راہ میں اور عین آبائیدوس کے سامنے زمین کی آبی ٹائی پی
مندر میں کچھے فاصلے تک جاتی ہے ۔ یہی وہ جگہ ہے جماں کچھ عرصہ بعد یو نانیوں نے ڈاس تی پس
ابن آریفرون کی زیر قیادت سیستوس کے فارس حاکم وقت آر آئی گئیس کو شکست دی اور اس میسی
ابن آریفرون کی زیر قیادت سیستوس کے فارس عالم وقت آر آئی گئیس ایلیاس کے پر اسس میسی
ایک ککڑی کے پیٹے پر کیلوں سے ٹھونک دیا۔ سیسے می آر آئی گئیس ایلیاس کے پر اسس میسی
الس کے معبد میں عور توں کو لایا اور وہاں تاپاک ترین گنا ہوں کا مر تکب ہوا۔

لاس کے معبد میں عور توں کو لایا اور وہاں تاپاک ترین گنا ہوں کا مرتکب ہوا۔

مُحکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جب فیقیوں نے ایک لائن من کے رسوں سے تقمیر کردی تو مصریوں نے دو سری کو چیج سے بنایا ۔ ابائیدوس کے پار سامنے والے ساحل تک بیہ سات فرلانگ بنتا ہے ۔ چنانچہ اس جھے پر کامیابی سے بل بنایا جاچکاتو ہو ایوں کہ ایک خوفاک طوفان اُٹھا اور سارا کام برباد کر گیا۔

35۔ وزر کے سیزیہ خبر مُن کر بہت غضبناک ہو ااور جھم دیا کہ بیلس پونٹ کو 300 کو ژے پر میں گے اور اس میں بیزیوں کا ایک جو ژا ڈالا جائے گا۔ میں نے ناہے کہ اُس نے لوہاروں کو جھم دیا کہ ایپ لوہ کو ڈے بات بینی ہے کہ اُس نے پانی کو کو ڑے والوں کو ساتھ ساتھ یہ بربری اور گتا خانہ الفاظ ہو لئے کا جھم دیا:"او سرکش پانی 'تیرے مار نے والوں کو ساتھ ساتھ یہ بربری اور گتا خانہ الفاظ ہو لئے کا جھم دیا:"او سرکش پانی 'تیرے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر بھی باد شاہ ذرد کسیز تجھے ضرور پار کرے گا' چاہے تو اجازت دے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر بھی باد شاہ ذرد کسیز تجھے ضرور پار کرے گا' چاہے تو اجازت دے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر بھی باد شاہ ذرد کسیز تجھے ضرور پار کرے گا' جا ہے تو اجازت دے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر بھی باد شاہ ذرک سیز تجھے ضرور پار کرے گا' جا ہے تو اجازت دے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کا حقد ارب کے تھی والی کے گرانوں کی گر دنیں مار دی جا کیں ۔ کوئی انہاں تو شکوار فریضہ سرانجام دیا: اور دیگر ما ہم میں تعیرات کا می پر لگ گئاور اے حسب ذیل انداز میں پاہر یکھی کو پہنچایا ۔

انہوں نے پل بنانے کے لیے بح اسود کی ایک طرف 1360ور دو سری طرف 314 جماز ساتھ ساتھ کھڑے کیے ہے ہے ہا کہ ست میں کھڑے کے گئے تھے ناکہ ساحلی رسوں پر زیادہ کھنچاؤ نہ پڑے ۔ انہوں نے جمازوں کو طاکر اُنہیں غیر معمولی سائز کے لنگروں سے ایک جگہ پر روکے رکھا ناکہ بح اسود کی جانب والے پی کے جماز آبناؤں کے اندر آنے والی ہواؤں کی مدافعت کر سکیں اور مغرب میں آگے کو ایجیئن کے سامنے والا میل جنوب اور جنوب مشرق سے آنے والی ہواؤں کا مقابلہ کر سکے ۔ جمازوں کی قطاروں کے والا میل جنوب اور جنوب مشرق سے آنے والی ہواؤں کا مقابلہ کر سکے ۔ جمازوں کی قطاروں کے در میان کم از کم تین جمازوں کا فاصلہ رکھا گیاجی میں سے کوئی بحراسود سے آنے یا اس میں جانے والا الجا جمازگذر سکے ۔ جب یہ سب کام ہو چکا تو انہوں نے لکڑی کے لنگر چرخوں (Capstans) کی مدر سے رسوں کو تنا مزیر برآں' اس مرتبہ انہوں نے بیچ ہیں اور سن کو علیحدہ علیحدہ استعال کرنے کی بجائے ہر بی کے چھ رسوں میں سے دو من اور چار جیچ ہی کی بنائے ۔ دونوں رسے لیک ہی جائے ہر بی کے چھ رسوں میں سے دو من اور چار جیچ ہی کہانے کی جائے ہر بی کے جھ رسوں کی شکل دے ایک میلنٹ فی کیوبٹ ۔ آبنائے پر جب بی کھل ہو گیاتو در ختوں کے توں کو بھنوں کی شکل دے لیک میلنٹ فی کیوبٹ ۔ آبنائے پر جب بی کھمل ہو گیاتو در ختوں کے توں کو بھنوں کی شکل دے گھنوں پر رکھی گئیں' اور جھاڑیوں کے اور میوں سے ساتھ ساتھ جو ژدیا گیا۔ پھر جھاڑیاں لاکر بھنوں پر رکھی گئیں' اور جھاڑیوں کے اور میوں سے ساتھ ساتھ جو ژدیا گیا۔ پھر جھاڑیاں لاکر بھنوں پر رکھی گئیں' اور جھاڑیوں کے اور مغیوط رسیوں سے ساتھ ساتھ جو ژدیا گیا۔ پھر جھاڑیاں لاکر بھنوں پر رکھی گئیں' اور جھاڑیوں کے اور مغیوط رسیوں سے ساتھ ساتھ جو ژدیا گیا۔ پھر جھاڑیاں لاک

آ خرمیں ایک راہداری کے دونوں طرف اتن اونچی دیواریں (دھس'Bulwarks) بنائی گئیں کہ گھو ڑے اور لد و جانو رینچے پانی دیکھ کرڈ رنہ جائیں۔

آ خر کار سب کام کمل ہوگیا۔۔۔ کی ' آتھوس کا منصوبہ 'کٹاؤ کے دہانوں پر میشتے ( جنہیں اس لیے بنایا گیا تھا کہ پانی کی جھاگ مہ خلوں <sup>۵سکه</sup> کو بند نہ کر دے ): اور جب در کسبیر کو سارے کام کی بحیل کی خبردی عمی تو انجام کار لشکر سار دیس میں سردیاں گذار کر بہار آتے ہی ابائدوس کی جانب بورے سازو سامان کے ساتھ روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت سورج اجانک آسانوں پر اپنی جگہ چھوڑ کر غائب ہو گیا حالا نکہ کوئی بادل دکھائی نہ دے رہے تھے اور آسان صاف و پر سکون تھا۔ دن رات میں بدل گیا ہے بدشگونی دیکھ کر در کسینر کا ماتھا ٹھنکا اور اُس نے فور ا کاہنوں کو بلوا کر اس فال کامطلب ہو چھا۔ انہوں نے جواب دیا۔۔۔" خدا یو نانیوں کو اُن کے شهروں کی تباہی سے پیشگی خبردار کر رہائے : کیونکہ سورج اُن کی پیش گوئی کر آئے اور چاند ہارے لیے۔"سواس جواب ہے مطمئن ہو کر ذر کسییز خوشی فوشی آ گے بڑھتار ہا۔

فوج اپ کوچ کا آغاز کر چکی تھی جب لیڈیائی پالتھیس آسانی شکون سے خوفزدہ ہو گیا اور اپنے تحائف کی بنیاد پر حوصلہ کرکے ذر کسینز کے پاس آیا اور بولا۔۔۔ "اے میرے آقا' میرے اور ایک مرانی کریں جو آپ کے لیے تو ایک معمول بات لیکن میرے لیے نمایت اہم ہے ۔ " ذریحسین نے فور ا اُس کی خواہش پوری کرنے کاویدہ کیااور بلا جھجک دل کی بات کہنے کا تھم دیا ۔ بالسمیس نے بھر پور بے باکی کے ساتھ کھا۔۔۔

"اے میرے آقا! آپ کے اِس خادم کے پانچ بیٹے ہیں:اور الفا قاسبھی کو یو نان کے خلاف اس فوج کشی میں شامل ہونے کا تھم دیا گیا ہے۔ میری در خواست ہے کہ میرے بڑھاپ پر رحم کھا کیں: اور میرے سب سے بڑے بیٹے کو پیچیے ہی رہ جانے اور میری دولت کی دکھے بھال کرنے کی اجازت دیں ۔ باقی چار کو اپنے ساتھ لے جائیں;اور دل کی تمنا پوری کرکے بحفاظت واپس

لیکن در کسپیز بهت غصه میں آگیااور اُسے جواب دیا: "اوبو ڑھے! تم نے میرے ساتھ اپنے بیٹے کی بابت بات کرنے کی جرات کیے کی جبکہ میں خود اپنے میٹوں' بھائیوں' رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ یو نان پر حملہ کرنے جار ہاہوں؟ تم میرے غلام ہو اور تمہار ا فرض ہے کہ اپنے سارے گھرانے کے ساتھ میرے پیچھے تو اور بیوی کو بھی گھریر نہ چھوڑو! یاد ر کھو' انسان کی روح اُس کے کانوں میں رہتی ہے اور کوئی اچھی بات سننے پر فور آ اُس کا جسم مرت سے لبریر ہو جاتا ہے: لیکن کوئی بری بات سنتے ہی پر بیجان ہو جاتا ہے۔ جب تم نے اچھا ممل کیااور مجھے اعلیٰ تحائف پیش کیے تو باد شاہ نے تم پر عنایات کیں اور اب جبکہ تم بدل گئے اور سرکش ہو گئے ہو تو تہمیں اُس سے کم ملے گاجس کے تم مستحق ہو۔ تم اور تمہارے چار بینے و محفوظ رہیں گے 'لیکن جس بیٹے کو تم نے باقیوں پر ترجیح دی ہے 'اُس کی زندگی کا خاتبہ تمہاری سزا ہوگی۔ '' یہ کہتے ساتھ ہی اُس نے حکم دیا کہ پالھیس کے سب سے بڑے بیٹے کو ڈھونڈ کر اُس کے جسم کو دو حصوں میں کا نا جائے اور عظیم شاہراہ کے دائیں اور بائیں طرف لٹکا دیا جائے آکہ فوج اُن کے درمیان میں سے گذرے۔ اسکھ

-40 او شاہ کے تھم کی تعمیل ہوئی اور نوج لاش کے دو حصوں کے در میان سے گزری – بہتے ہیلے سامان ہردار اور لدو جانور گذرے 'پھر متعدد اقوام کا ملا جلاا کی و سیع گروہ کی وقفے کے کئے بغیر گذار اجن کی تعداد نصف فوج سے زائد تھی ۔ ان دستوں کے بعد بادشاہ اور اُن کے در میان پچھ فاصلہ رکھا گیا۔ بادشاہ کے آگے پہلے ایک ہزار بھترین فاری گھڑ سوار تھے 'پھرا یک ہزار بھترین نیزہ ہردار جن کے نیزوں کا رُخ زمین کی طرف تھا۔۔۔ان کے بعد دس مقد س گھوڑ سے آب ہرا کی ہزار بھترین نیزہ ہردار جن کے نیزوں کا رُخ زمین کی طرف تھا۔۔۔ان کے بعد دس مقد س گھوڑ سے آب کیو نکہ اُن کا تعلق میڈیا میں ایک و سیع میدان نسیان تھے۔ ان گھوڑوں کو نسیان اس لیے کہا جاتا ہے کیو نکہ اُن کا تعلق میڈیا میں ایک و سیع میدان نسیان سے ہے جمال بڑی عمدہ نسل کے گھوڑ سے بھیچ جاتے ہیں۔ دس مقد می گھوڑوں کے بعد زینس کا مقد میں رہتھ تھاجے آٹھ سفید دو دھ گھوڑے کے تھے اور فار می رہتے بان آتی رامغیز ابن او ٹینس بادشاہ کے پہلو جس میں نسیان گھوڑے ہوئے جو کے تھے اور فار می رہتے بان آتی رامغیز ابن او ٹینس بادشاہ کے پہلو

- 1 س طرح ذر کسیز سار دلیں سے روانہ ہوا۔۔۔ لیکن وہ گاہے بگاہے اپ رتھ سے اُتر کر اوھر اُوھر چہل قد می کیا کر آتھا۔ بادشاہ کے پیچھے ہی ایک ہزار املی اور بمادر ترین فار می نیزہ ہرداروں کا دستہ اپ نیزے اُٹھائے ہوئے معمول کے انداز میں امیم چل رہا تھا۔ اس کے بعد دس ہزار بیاد ہے مصحفہ سے ان آخری والوں میں سے ایک ہزار نے نیزے اُٹھار کھے تھے جن کی نیزوں پر کی فیل طرف نوکوں کی بجائے طلائی انار لگھے تھے اور اُن کے گرد دیگر نو ہزار تھے جن کی نیزوں پر گھا اُن پر گھا انار چاندی کے تھے۔ جن نیزوں کار خیا تھا اُن پر کھا اُل انار تھے اور ذر کسیز کے بالکل پیچھے چلنے والے ایک ہزار فار سیوں کے نیزوں پر سونے کے سیب تھے۔ دس ہزار پا دوں کے پیچھے فار می گھڑ سواروں کادس ہزار کی دستہ تھا اور پر ہوئے کی ضورت میں چلی آری تھی۔

42۔ لیڈیا سے نگلنے کے بعد فوج کا اُرخ دریائے کائیکس اور سرزمین مائشیا کی جانب ہو گیا۔ کائیکس سے پرے سڑک کوہ کانا کو ہائیس طرف چھو اُتے ہوئے اتار نیائی میدان میں سے گذرتی اور کاریتا کے شہر کو جاتی ہے۔ فوج اسے چھو اُ کر تھیدے <sup>اہی</sup> کے میدان کی جانب بڑھی اور ایر رامیشم اور پیلا بھی شمرانتا ندر س عص کو پار کیا; پھر کوہ ایر اکو بائیں ہاتھ تعلیق رکھ کر نروجنی علاقے میں داخل ہوئی ۔ اس سفر میں فارسیوں کو کچھ نقصان برداشت کرنا پڑا: کیو نکہ جب وہ رات کے وقت کوہ ایر اگر ایر ایر ایر ایر ایر ایر آئی اور بہت سوں کو ہلاک کرڈالا۔

43 سار دیس سے روائلی کے بعد اپنی راہ میں آنے والے پہلے دریا سکا اندر --- جس کا پانی آدمیوں اور جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہ ہو سکا--- معھ پر پہنچ کر ذر کے سیز پریام کے پیرگامس کھی پر چڑھا'کیو نکہ وہ جگہ کو دیکھنے کا خواہشند تھا۔ جب اُس نے سب دیکھ لیا اور تمام معلومات حاصل کرلیں تو ٹروجن ایسمنا کے حضور ایک ہزار بیل قربان کیے جبکہ کاہنوں نے ٹرائے میں ہلاک ہونے والے سور ماؤں کو مشروبات بھینٹ کیے ۔ اگلی رات پڑاؤ میں تصلیلی نے ٹرائے میں ہلاک ہونے والے سور ماؤں کو مشروبات بھینٹ کیے ۔ اگلی رات پڑاؤ میں تصلیلی جب گئی لیکن صبح کے وقت دن کی روشنی میں وہ دوبارہ روانہ ہوئے اور رہو میئم' اوفر النیم اور دار دانس آھے کے شروں کی دائمیں طرف ابائیووس کے دار دار دانس آھے کے شروں کے دائمیں طرف ابائیووس کے دائمیں طرف ابائیووس کے کنارے پر ہیں۔--کوبائمیں ہے تھوڑتے ہو تے ابائیووس ہینچے۔ کھی

44 وہاں پنچ کر ذر کسین اُس پر بیٹھ گیااور وہاں نے نیچے ساحل پر نگاہ دو ڑاتے ہوئے اپی ساری بری و بحری افواج بیک وقت دیکھا۔اس دوران اُسے جمازوں کے در میان بحر پیائی کا مقابلہ دیکھنے کی خواہش ہوئی' چنانچہ مقابلہ ہوااور سیڈون کے فتیقی فائے رہے: ذر کسین فوجیوں کے دو ڑے مقابلہ ہے بھی محظوظ ہوا۔

45۔ اور اب سارے ہیلس پونٹ کو اپنے بیڑے کے جمازوں کے تسلط میں جبکہ سارے ساطل اور ابائیدوس کے آس پاس ہر میدان میں آدمی ہی آدمی دیکھ کر ذر کسییز نے خود کو شاباش دی لیکن اگلے ہی کمحے رودیا۔

. عن بادشاہ کے چھار آبانس --- جس نے اُسے یونان پر لشکر کشی سے منع کرنے کی کوشش کی تھی۔-- ذریسیز کے رونے کی خبر مُن کر اُس کے پاس گیااور کہا--- "تمهارے پچھ در پہلے والے اور موجودہ تاثر میں اتناتضاد کیسے آگیااتب تم خوش ہور ہے تھے 'اور دیکھواب رو رہے ہو۔ "

در کسین نے جواب دیا: "انسانی زندگی کے انتصار کے بارے میں اور یہ سوچ کر میرا دل بھر آیا کہ ایک سو سال بعد اس و سبع و عریض انبوہ کشیر میں ہے ایک فرد بھی زندہ نہیں ہوگا۔ " ارتابانس نے کہا'" زندگی میں کچھ چیزیں اس سے بھی زیادہ افسردہ کن ہیں۔ ہماری زندگی مخصر سہی لیکن اس لشکر میں یا کمیں اور کوئی اس قدر مسرور مخص بھی ہوگا کہ جے کئی مرتبہ زندہ رہنے کی بجائے مرجانے کی خواہش محسوس ہوئی ہوگی۔ ہم پر آفات نازل ہوتی ہیں: بیماری ہمیں

مُحْکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پریشان اور ہراساں کرتی ہے اور ہماری اس مختصر زندگی کو بھی طویل بنادیتی ہے ۔ موہماری زندگی کی کلفتوں میں موت ہماری نسل کے لیے ایک خوبصورت پناہ گاہے: اور ہمیں خوشگوار موقعوں کا مزہ فراہم کرنے والا خداہم پر رشک کر آ ہے ۔ "

ر کر کسیز بولا''' ٹھیک ہے' انسانی زندگی دلی سمی جیسی تم نے پیش کی ہے۔ لیکن' در آبانس! اس و جہ کی بناپر آؤئم اپی سوچوں کا دھار اور سری جانب مو ژلیں اور اس قدر نمناک موضوع پر زیادہ بات نہ کریں جبکہ خوشگوار چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس کی بجائے مجھے بناؤ کہ اگر تمہیں خود بھی وہ خواب نظر آیا ہو تا تو کیا تب بھی تمہار اخیال وہی ہو تا جواس وقت ہے'اور کیا تب بھی تم مجھے یو نان پر لشکر کشی سے رو کتے رہتے' یا اس موقع پر مختلف انداز میں سوچ رہ ہوتے ؟ مجھے ایمانداری سے جواب دو۔"

48۔ ارتابانس نے کہا'''اے بادشاہ' خدا کرے کے ہمارے دیکھے ہوئے خواب کا متیجہ ہماری خواب کا متیجہ ہماری خواہش کے مطابق نکلے! جہاں تک میراا پنامعالمہ ہے تو میں اب بھی خو فزدہ ہوں'اور ہمیں لاحق خطرات پر غور کرکے اور بالخصوص دو باتوں کو آپ کے خلاف جاتاد کی کرمیں بمشکل ہی خود کو قابو کریا یا ہموں۔"

49 – ذر کسین نے جواب میں کہا'''او عجیب آدمی! کیا کہا' برائے مرمانی مجھے بتاؤ کہ تم کن دو چیزوں کی بات کررہے ہو؟ کیا تمہیں میری بری فوج تعداد میں کم لگ رہی ہے' یا کیا تم سجھتے ہو کہ یو نانی اس سے بھی برالشکر لے کر میدان میں آئیں گے؟ یا تم ہمارے بحری بیزے کو اُن سے کمرور سمجھتے ہو؟ یا تم ان دونوں حوالوں سے خوفزدہ ہو؟ اگر تمہاری رائے میں ہم کسی بھی حوالے سے کمترین تو فور ااک اور دستہ جمع کیا جا سکتا ہے۔"

حوالے سے کمتر ہیں تو فور اایک اور دستہ جمع کیا جاسکتا ہے۔"
50۔ ار نابانس نے کہا'''اے بادشاہ! یہ ممکن نہیں کہ کوئی باشعور آدمی تمہاری فوج کی یا جہازوں کی تعداد میں کوئی غلطی نکال سکے ۔ دو چیزیں ان سب سے زیادہ معاند انہ بن جا ئمیں گ۔ وہ وچیزیں ان سب سے زیادہ معاند انہ بن جا ئمیں گ۔ وہ دو چیزیں نمین اور سمند رہیں ۔ میرے خیال میں سارے وسیع وعریض سمند رہیں کہیں بھی کوئی آئی بڑی بندر گاہ نہیں کہ طوفان آنے کی صورت میں تمہارے جہاز وہاں ساکر تیقینی تحفظ حاصل کر سکیں ۔ نیز تمہیں اس فتم کی صرف ایک نہیں بلکہ سارے ساحل پر کئی بندر گاہیں در کار موں گی جن کے ذریعہ تم پیشقد می کر سکو۔ اس فتم کی بندر گاہیں نہ ہونے کے باعث یہ امرز بن میں رکھنا چاہئے کہ انسانوں پر اتفاقات تو ہے۔ دو میں رکھنا چاہئے کہ انسانوں پر اتفاقات تکومت کرتے ہیں نہ کہ انسان اتفاقات پر ۔ یہ ہے دو خطروں میں سے پہلا خطرہ اور اب میں دو سرے کی بابت بات کروں گا۔ زمین بھی تمہاری دشمن موں نہیں کرے گا تو پھر کامیا بی سر عاصل ہوگی ؛ میرا کئے کامطلب یہ ہے کہ محض فاصلے کے سواتجہ بھی تمہارے دمقابل نہ ہو گا

اور فاصلہ بڑھتا ہی چلا جائے گاتو خوراک ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں بھترین ہی ہے کہ مشورہ کرتے وقت تمام مکنہ آفات کو تصور کیا جائے 'کین عمل کاوقت آنے پر بہادری دکھائی جائے۔"

جواب میں ذر کسیزنے کھا۔۔۔ "اے ارتابانس' تمہاری کمی ہوئی بات میں ایک استدلال موجو د ہے; لیکن میری تم ہے در خواست ہے کہ تمام چیزوں ہے ایک بی طرح خوف نہ کھاؤ اور نہ ی ہر خد شے کو شار کرو۔ کیونکہ اگر تم ہمیں پیش آنے والی ہرصور تحال میں تمام ممکنات کو دیکھتے رہے تو بھی کچھ حاصل نہ کرپاؤ گے۔ کہیں بمتریہ ہے کہ بمیشہ دل مضبوط ر کھواور امکانات ہے خوف کھانے کی بجائے اپنے جھے کی مصبتیں سمو - نیز اگر تم نے دو سروں کی ہربات کی مخالفت کی اور ہمیں وہ راہ نہ بچھائی جوا ختیار کرنی چاہئے تو دو سروں کی طرح تم بھی ہمیں تا کای ہے دو چار کر رو گے کیونکہ تم بھی اُن کے ہم پلہ ہو اور جہاں تک اُس بھینی راہ کامعاملہ ہے نوتم محض ایک انسان کی حیثیت میں ہمیں اُس تک کیے لے جاتھتے ہو؟ میں پُریقین نہیں ہوں کہ تم ایبا کر سکتے ہو – کامیابی زیادہ تر انہی کو ملتی ہے جو بہادری کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں' نہ کہ انہیں جو ہریات کو جانچتے تو لتے اور کوشش کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہوکہ فارس کی طاقت اب کتنی بلندی تک پہنچ گئی ہے۔۔۔ اگر مجھ سے پہلے تخت پر میضے والے تمہارے ہم خیال ہوتے یا انہوں نے محض تم جیسوں کے مشورے ہی ہے ہوتے تو فارس بھی آج جتناطاقتور نہ ہو سکتا۔انہوں نے بمادرانہ کو ششوں کے ذریعہ ہی اپنااقتہ ار وسیع کیا کیو نکہ عظیم سلطنتیں عظیم خطرات مول لے کر ہی فنچ کی جاسکتی ہیں ۔ اس لشکر کشی میں ہم اپنے باپ داداؤں کی پیرو ی کررہے ہیں:اور ہم سال کے بہترین موسم میں روانہ ہوئے ہیں: سوجب ہم سارے یورپ کو مطبع کرلیں گے تو کسی مصیب کا تجربہ کیے بغیرواپس آئمی گے۔ کیونکہ ایک طرف ہارے پاس رسد کے وافر ذخائر ہیں 'جبکہ د و سری طرف ہم اُن تمام ممالک کاغلہ بھی حاصل کریں گے جن پر ہم حملہ آور ہوں گے: ہمار ا رُخ کسی خانہ بدوش لوگوں کی طرف نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف ہے جو کھیتی باڑی کرتے ا

51 تبار آبانس نے کما۔۔۔"اگر تمہار انیصلہ ہے کہ ہم کی چیزے خوف نہ کھائیں گے تو کم از کم میرے ایک مشورے پر ہی غور کراوز کیو نکہ جب بہت سے معاملات در پیش ہوں و آپ کے پاس کہنے کو کچھے زیادہ نہیں ہو آ۔ تم جانتے ہو کہ سائرس ابن سمیمبانس نے ایونیاؤں کی ساری نسل کو مطبع کر کے فارسیوں کا باج گزار بنادیا تھا' ماسوائے ایشیکا کھے والوں کے ۔ اب میرا مشورہ ہے کہ تم ان لوگوں کو انہی کے بابوں ملے کے خلاف لے کرنہ جاؤ کیو نکہ ہم اس قسم کی مدد کے بغیری انہیں زیر کرنے کے قابل میں ۔ اگر ہم انہیں اپنے ساتھ جنگ پر لے کر جارہ ہیں و

انہیں دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔۔۔ اپنے وطن کو غلام بنانے میں مددد کے کرخود کو بدترین لوگ ظاہر کرنا 'یا اُسے آزاد رکھنے کی جدوجہد میں شامل ہو کرخود کو نمایت باوفا ثابت کرنا۔ اگر وہ ناانصافی کی راہ چنتے ہیں تو ہمارے لیے بہت کم فاکدہ مند ثابت ہوں گے : جبکہ اگر انہوں نے منصفانہ اقدام کافیصلہ کیا تو ہمارے لشکر کو زبردست نقصان پہنچا میں گے۔ایک پُر انی ضرب المثل کو ذہن میں رکھیں جس میں بچ کما گیاہے کہ ۔۔۔ کسی معاملے کا آغاز اور انجام فور آئی نظر نہیں آئے۔"

25 – ذرکسین نے جواب دیا'''ار آبانس تمهاری کمی ہوئی بات قطعی بے بنیاد ہے' تم یہاں بھی اُسی طرح غلطی پر ہو جیسے ایو نیاؤں کی ایمانداری پر شک کرنے میں تھے ۔ کیاانہوں نے ہمیں اپنی وابستگی کا بیٹنی جُروت نہیں دے دیا۔۔۔ایک ایسا جُروت جس کے تم خودگواہ ہو'اور وہ تمام لوگ بھی جو داریوش کے ہمراہ سنتھیوں کے خلاف لڑے تھے ؟ جب ساری فاری فوج کو بچانایا تباہ کرنا مکمل طور پر اُن کے ہاتھ میں تھاتو اُنہوں نے وفاداری کا مظاہرہ کیااور ہمیں کوئی نقصان نہیں کوئی نقصان نہیں بینچایا ۔ علاوہ ازیں وہ اپنی بیویوں بچوں اور جائیدادوں کو بیچھے ہمارے ملک میں چھوڑ کر جائیں گے۔۔۔ تو کیا بیہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بعناوت کی کوشش کریں گے ؟ اس حوالے سے کوئی خوف نہ کروز بلکہ دل کو مضبوط رکھواور میری سلطنت اور خاندان پر اعتاد کرو ۔ میں اپنی حاکمیت کے لیے صرف اور صرف تم پر اعتبار کر تا ہوں۔ "

53۔ در کسیز جب اپنی بات کمل کر چکا تو ار آبانس کو واپس سوسا بھیج کرتمام قابل ذکر فارسیوں کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا 'اور جب وہ آگئے تو اُن سے مخاطب ہوا ۔۔۔۔

"اے اہل فارس 'میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کیو نکہ تمہیں شجاعت و بہادری سے کام لینے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں 'اور بزدلی د کھا کر فارسیوں کی سابقہ فتوحات کو بے تو قیر کرنے سے بازر کھنا چاہتا ہوں۔ آؤ ہم سب کے سب انفرادی اور اجتماعی طور پر مقد ور بھر کوشش کریں کیو نکہ سے بھارے مشتر کہ فائدے کامعاملہ ہے ۔ میری در خواست ہے کہ جنگ میں ہر ممکن طریقے سے حصہ لو۔ ہم جن لوگوں پر مملہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہادر جنگجو ہیں۔۔۔ بشرطیکہ رپورٹ درست ہو۔۔۔ اور اگر ہم نے انہیں فتح کرلیا تو پھردنیا میں کوئی بھی قوم ہماری مخالفت کرنے کی ہمت نہ کرے گی۔ آؤ اب فارس کی بھلائی کے محافظ دیو تاؤں اللہ سے دعا کریں اور نہر کو پار

54۔ سارا دن تیاریاں جاری رہیں;اور اگلے دن انہوں نے 'بلوں پر ہرفتم کے مصالحہ جات جلائے اور راہتے میں حنا کی ڈالیاں' بچھا ئیں اور سورج نگلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جوننی سورج نگلا ذر کسبیز نے طلائی جام لے کر سمند رمیں جھینٹ کے طور پر شراب گرائی اور سورج کی جانب منہ کرکے دعا کی کہ "یورپ کو فتح کر لینے تک میرے اوپر کوئی برقسمتی نازل نہ ہو اور میں کامیابی ہے یورپ کی آخری حدود تک جاؤں۔ "دعا کے بعد اُس نے طلائی جام کو بیلس پونٹ میں پینکا اور اس کے ساتھ ہی ایک طلائی پیالہ اور ایک فار می گور بھی۔۔ جے ہم acinaces کلے کہتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہ اُس نے یہ سورج دیو آکو بھیٹ کی تھی 'یا وہ بیلس پونٹ کو سزادینے پر پچھتایا تھا اور ان تحافف کے ذریعہ اپنی خلطی کی تلافی کرنا چاہی تھی۔۔ 55۔ آہم 'اُس نے بھینٹ کی اور فوج نے سمند رکو عبور کرنا شروع کیا اور بیا دوں نے گئر سواروں کے ساتھ بحراسود کی طرف واقع بل پارکیا: لدو جانور اور پڑاؤ کا سامان اٹھانے والے دو سرے بل سے گئے جو ایجئین کے اُرخ پر تھا۔ سب سے پہلے دس ہزار فارس گئے جنہوں نے اپنے سروں پر پھولوں کے مجموب کے ہوئے تھے اُن کے بعد متعد دا قوام کا ایک ملاجلا ہجوم گیا۔ انہوں نے پہلے دن بل یارکیا۔

انگلے روزگھر سوار گذرنا شروع ہوئے;اور اُن کے ساتھ فوجی گئے جنہوں نے اپنے نیزوں کی نوک پنچے کی جانب کر رکھی تھی اور انہوں نے بھی دس ہزار یوں کے مانند گجرے بہن رکھے تھے:--- پھر مقدس گھو ژوں اور مقدس رتھ کی باری آئی'اس کے بعد ذر کسبیز نیزہ برداروں اور ایک ہزار گھو ژوں کے ساتھ گذرا'اور پھر ہاتی فوج کی باری آئی۔ساتھ ہی بحری جماز سامنے والے ساحل پر گئے۔ آہم'ایک اور بیان کے مطابق باد شاہ سب سے آخر میں گیا تھا۔

56 جونمی ذر کسیزیور پی طرف پہنچا تو کھڑے ہو کراپی فوج کو گذرتے ہوئے فورے دیکھا۔ فوج کمی وقفے کے بغیر مسلسل سات دن اور سات راتوں تک گذرتی رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ یماں جب ذر کسیزیار آگیا توایک ہیلس پونٹی نے کہا تھا۔۔۔

"او زیئس' تو ایک فاری آدمی کے روپ اور نام کو اختیار کرکے ساری نسل انسانی کو یونان کی تباہی کے لیے کیوں لیے جار ہاہے؟ اُن کی مدد کے بغیر یونان کو تباہ کرنا تیرے لیے زیادہ آسان ہوتا!"

57 جب ساری فوج پار چلی گئی اور فوجی دیتے اب کوچ کرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے ایک انہوں مشکل نہ تھا۔ شگون یہ تھا: ۔۔۔ ایک گھو ژی نے فرگوش کو جنم دیا۔ اس سے عباف ظاہر ہو گیا کہ در کسیبز بڑی شان شوکت کے ساتھ اپنا لشکر لے کریو نان کے فلاف جائے گالیکن اسے اپنے مقام کوچ پرواپس پہنچنے کے لیے فرگوش کی طرح بھا گناپڑ سے گا۔ جبکہ در کسیبز ابھی سار دیس میں تھا توا کیک اور فل بھی ظاہر ہوئی تھی۔۔۔ایک اور فجرنے مخنث بچھڑا دیا تھا: لیکن اسے بھی نظراند از کیا گیا۔۔۔

58۔ سو درکسین ان شکونوں سے نظر نچرا کر آگے بڑھا: اور اُس کے ساتھ بری فوج تھی۔ لین بحری بیڑے نے مخالف راہ اختیار کی اور بیلس پونٹ کے دہائے تک جاکر ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ یوں بحری بیڑہ مغرب میں کیپ سار پیڈون ساتھ کی جانب گیاجہاں اُسے فوجوں کی آمد تک انتظار کرنے کا تھم دیا گیا تھا: لیکن بری فوج کیرونیسے کے ساتھ ساتھ مشرقی ست میں بڑھی۔۔۔ اُس کے دائیں طرف اتھامس کی بیٹی بہلی کا مقبرہ اور دائیں طرف کار ڈیا شر تھا۔وہ اُلورانا می شرمیں سے گذر کر خلیج میلاس کے کناروں کے ساتھ ساتھ چلے اور پھردریائے میلاس کو عبور کیا جس کے بانیوں کو اپنے لٹکر کے لیے ناکافی پایا۔اس مقام سے اُن کا رُخ مغرب کی طرف ہو گیا: اور وہ ایک ایولیائی آبادی اینوس ساتھ اور اس طرح جسیل تسین تورس محله سے کی طرف ہو گیا: اور وہ ایک ایولیائی آبادی اینوس ساتھ اور اس طرح جسیل تسین تورس محله سے کو تھور سکس آئے۔

59 - قریس کے سمندر کے کنارے پر ایک ساحل اور وسیع میدان کو ڈور سکس کانام دیا گیا ہے جس کے در میان میں سے طاقتور دریائے ہربس بہتا ہے ۔ بہیں پر ڈور سکس نامی شاہ قلعہ تھاجہاں داریوش نے سنتھیوں پر جلے کرنے کے دور سے ہی ایک فاری دستہ رکھا ہوا تھا۔ فوجیوں پر نظر ثانی اور اُن کی گنتی کے لیے ذر کسییز کو یہ مقام سمولت بخش لگا۔ بحری بیٹرے کو ڈور سکس لانے والے بحری کپتانوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے جہازوں کو ہلحقہ ساحل پر لے جا ئیں جہاں سامو تھر لیمیوں کا شہر سالے اور ایک دو سرا شہرزونے کھڑا ہے ۔ ساحل سمندر سر بیئم آلکہ نامی مشہور راس زمین تک جاتا ہے: اگلے وقتوں میں اس سارے علاقے پر سکونی کلہ آباد تھے۔ سو کپتان اپنے جہاز وہاں لائے اور انہیں ساحل پر لگاکر درست کرنے گئے' جبکہ ذر کسین فوجیوں کو گئے میں مھرون تھا۔

60۔ میں بقینی طور پر نہیں کہ سکتا کہ ہر قوم کے فوجیوں کی تعداد کتنی تھی۔۔۔ کیو نکہ کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔۔۔ لیکن پوری فوج کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ تھی۔ گنتی کرنے کا انداز مندر جہ ذیل تھا۔ دس ہزار افراد کا ایک دستہ مخصوص جگہ پر لایا گیااور آدمیوں کو ہر ممکن حد تک ساتھ ساتھ کھڑا کرکے اُن کے اردگر دوائرہ تھنچ دیا گیا۔ پھردائرے کی لکیرے اوپر باز بنائی گئ جو آدمی کی کمر تک اونچی تھی: پھرباری باری نئے دستوں کو احاطے میں لایا گیا' یہاں تک کہ ساری فوج کی مردم شاری ہوگئی۔اس کے بعد فوجوں کو ان کی اقوام میں تقشیم کیا گیا۔

61 اس مہم میں مندر جہ ذیل اقوام نے حصہ لیا۔فاری 'جو سرپہ کمٹ پنے ہوئے تھے اور اُن کے جسموں پر مختلف رنگوں کی بازو والی عبائیں تھیں جن پر بوہ کے کھپرے تھے جیسے مچھلیوں کے ہوتے ہیں۔ اُن کی ٹانگوں پر پائجامے تھے اور انہوں نے بچاؤ کے لیے بید کی ڈھالیس اُٹھار کھی تھیں: اُن کے ترکش کمروں پر لٹک رہے تھے اور ہتھیاروں میں ایک چھوٹا نیزہ'ایک غیر معمولی سائز کی کمان اور نرسل کے تیر شامل تھے۔ای طرح اُن کی دائیں رانوں کے ساتھ خنج رہند ھے ہوئے تھے۔ ذر کسیز کاسراو ٹینس اُن کاسربراہ تھا۔قدیم و قتوں میں اہل یو نان ان لوگوں کو بیفینیوں کے نام سے جانتے تھے: لیکن وہ خود کو اور اُن کے پڑوی انہیں آرتیانی کہتے تھے۔ جو و اور ڈانے کے بیٹے پرسئس نے بیلس کے بیٹے سیفیئس سے ملا قات کی اور اُس کی بٹی آند رومیدا سے شادی کرکے پرسس کاباپ بنا۔ اجہے وہ اپنے پیچھے ملک میں ہی چھو ڈگیا تھا کیو نگہ سیفیئس کا کوئی بیٹانہ تھا۔ او تب کمیں آکریہ قوم پرسس کی نبست سے پرشین یا فاری کملانے گئی۔ ملک

62 میڈیوں کے آلات حرب بھی بالکل فارسیوں جیسے تھے اور در حقیقت دونوں کا مشترکہ لباس فاری سے زیادہ میڈیائی تھا۔ الله اُن کا سربراہ اسکیمینی نسل کا تگرینس تھا۔ وقدیم دور میں ان میڈیاؤں کو آریائی کماجا تا تھا ہیکن جب کولکیائی میڈیا تھنٹر نے اُن میں آیا تو انہوں نے اپنانام تبدیل کرلیا۔ یہ اُن کا اپنابیان ہے۔ اہل شیافار سیوں کے انداز میں مسلم تھے ' ماہوا کا ایک لحاظ ہے ۔۔۔۔ اُنہوں نے اپنے سروں پر ہیٹوں (hats) کمٹ کلاہ) کی بجائے گیڑے ماہوا کا ایک لحاظ ہے۔۔۔ اُنہوں نے اپنے سروں پر ہیٹوں (hats) کی بجائے گیڑے فاط ہے۔۔۔۔ اُنہوں نے اپنے سروں پر ہیٹوں (hats) کمٹ کلاہ) کی بجائے گیڑے فارسیوں کے انداز میں مسلم تھے۔ اُن کار ہنماوی میگاپانس تھا جو بعد میں بابل کا صوبہ دار بنا۔۔۔ وقوری اپنے سروں پر خود (ہیلہ ہے) ہی کرنے گئے جو پیتل کے بنہ ہو کا فارسیوں اپنے سروں پر خود (ہیلہ ہے) ہی کرنے گئے جو پیتل کے بنہ ہو کا کار بن اُن کی ساخت ایس تھی کہ جے بیان کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے ڈھالیں 'نیزے' کٹاریں اٹھار کھی تھیں جو کانی حد تک مصریوں جیسی تھیں ہیں علاوہ ازیں اُن کے پاس ککڑی کئے ہیں جو ہو ہے اور لن کی زر ہوں ایحہ سے بند ھے ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو یو نائی لوگ سریائی کہتے ہیں وہ بربریوں آگھ کے لیے اشوری ہیں۔ کالدیوں شاکھ کامالار او تا ہیس ابن ارتا کیش تھا۔۔

64 ۔ ہاکتری کافی حد تک میڈیوں ہے ملتا جاتا سر کا لباس بین کر جنگ کرنے گئے ' لیکن انہوں نے اپنے ملکی دستور کے مطابق بید کی کمانیں اور چھوٹے بھالے اُٹھار کھے بتھے ۔

سکائے یا سینتھیوں نے ٹراؤ زر بہن رکھے تھے اور اُن کے سروں پر اونچی خت نو کدار ٹوپیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے ملک کی کمان اور کثار اُٹھار کھی تھی:اس کے علاوہ اُن کے پاس جنگی کلماڑا بھی تھا۔ در حقیقت وہ امیر جیائی <sup>۱۲ کے مینت</sup>ھی تھے لیکن اہل فارس انہیں سکائے کتے تھے کیو نکہ وہ تمام سینتھیوں کو اس نام ہے پکارتے تھے۔ <sup>۵ کے</sup> داریوش اور بنت سائرس ایؤ ساکا بینا بتساہیں سکائے کاسالار تھا۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کے ہی تیر تھے جن کی انیاں لوہے کی تھیں – یہ تھے ہند وستان کے او زار 'اور وہ ایر تا بیش کے بیتے فار نازا تھریس کی زیر قیادت تھے۔

آریاؤں نے میڈیائی کمانیں اُٹھار کھی تھیں 'لیکن باقی تمام حوالوں ہے باکتریوں کی طرح مسلح تتھے ۔ ہائڈ ارنیس کابٹاسیسامنیز اُن کاسالار تھا۔

پارتھیوں' کوراسمیوں' سوگدیوں' گنداریوں اور دادیکے کے پاس بالکل باکتریوں والے ہتھیار تتھے ۔ پارتھیوں اور کوراسمیوں کا سالار ار تابازیں ابن فار نامیزتھا' سوگدیوں کا ازانیس ابن ارتیئس اور گند ار یوں اور دادیکے کاار تی نیئس ابن ارتابانس ۔

67۔ کاسپوں نے چمڑے کی عبا کمیں بہنی ہو ئی تھیں اور وہ بید کی کمان اور چھوٹی تلواروں ے لیس تھے ۔وہ ان ہتھیار وں کے ساتھ ارتی فیئس کے بھائی آریو مار دیں کی سرکردگی میں جنگ کرنے گئے۔

سرائگیوں کے لباس تیز رنگوں کے تھے اور ہاف بوٹ گھٹنوں تک پہنچتے تھے:انہوں نے میڈیا ئی کمانیں اور بھالے اٹھائے ہوئے تھے۔ فیرندا تمیں ابن میگابازیں اُن کا سالار تھا۔

یا کتیوں کے جیج چیڑے کے تھے اور اُن کے پاس اپنے ملک کی کمانیں اور کناریں تھیں ۔ اُن کی قیادت ارتی نتیس ابن اتھاماتریس کرر ہاتھا۔

68 ۔ ۔ ' پُوتی' ہائٹی اور یار یکانی سب پاکتیوں کی طرح مسلح تھے ۔ پہلے دو کا قائد ار سامینیس ا بن داریوش تھا' جبکہ آخری کاسپرومتریزابن اُوہازیں ۔

69 ۔ عربوں نے ایک لمبی عباء زیرہ ۲ کے (Zeira) پہنی ہو ئی تھی اور اُسے کمرہے باند ھ ر کھا تھا؛ انہوں نے اپنے داکیں طرف لمبی کمانیں اٹھار کھی تھیں جن کی تانت اُتار کر پیچھے کی طرف مو ڑا عاسکتا تھا۔۔۔ <sup>کے</sup>

ایتھو پائی لوگوں نے چیتوں اور شیروں کی کھائیں او ڑھ رکھی تھیں اور اُن کی کم از کم چار کیوبٹ لمبی کمانیں تھجو ر کے بیتے کے ڈیٹھل ہے بی ہو ئی تھیں ۔ اُن کے ایک قتم کے نرسل ے بنے ہوئے چھوٹے تیروں کی انیوں پر لوہے کی بجائے ^محه کاایک تیز د ھار مکزالگا تھا۔ جیسا مہروں پر الفاظ کندہ کرنے کے لیے استعال ہو تاہے ۔ای طرت اُن کے نیزوں کی انیاں بار ہ سکھیے کے تیز کیے ہوئے سینگوں ہے بی تھیں ۔انہوں نے جنگ میں جاتے وقت اپنے جسموں کو جاک اور قرمزے رنگ لیا۔ عربوں 4 کے اور مصرکے بالائی خطہ سے آئے ہوئے ایتھو پیاؤں کاسالار وار پوش اور آر تی ستو نے (بنت سائرس) کا بیٹاار سامیس تھا۔ یہ آر تی ستونے داریوش کی عزیز ترین بیوی تھی;اور اُس نے اِس کامجسمہ ہتھو ڑے ہے کوئے ہوئے سونے سے بنوایا تھا۔ آر تی ستونے کا بیٹاار سامیس ان دونوں اقوام کا قائد تھا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

70۔ مشرقی ایتھو پیائی۔۔۔ کیونکہ فوج میں اِس نام کی دواقوام تھیں۔۔۔ ہندوستانیوں کے ساتھ صف بند ہتے۔ وہ اپنی زبان اور بالوں کی خصوصیت کے سوا اور کسی بات میں دیگر ایتھو پیاؤں کے بال لیے بتھے 'جبکہ لیبیا اتتھو پیاؤں کے بال لیے بتھے 'جبکہ لیبیا (افریقہ) والوں کے بال ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ تھنگھریا لے تتھے۔ اُن کے ہتھیار بیشتر اعتبار سے ہندوستانیوں جیسے تتھے: لیکن انہوں نے اپنے سروں پر گھوڑوں کی کھوپڑیاں' بہع کانوں اور ایال کانمی کاکام دیتی تھی۔ یہ لوگ اور ایال کانمی کاکام دیتی تھی۔ یہ لوگ و طالوں کی جگھریا ساری کی کھالیں استعال کرتے تتھے۔

71 ۔ لیبیاوُں نے چمڑے کالباس بہناہوا تھااور اُن کے پاس آگ میں تپائی ہوئی برچھیاں تھیں ۔ میساجزابن اور مزس اُن کاسالار تھا۔

72 ۔ پیغلا گونی سروں پہ چنٹ دار خود پہن کراور چھوٹی ڈھالیں و نیزے اٹھاکر جنگ کرنے گئے۔ اُن کے پاس برچھیاں اور مختجر بھی تھے' اور پاؤں میں اُن کے ملک کے باف بوٹ تھے' جو پنڈلیوں کے در میان تک اونچے تھے۔ ِ گلیانی' تمیانی' ماریانڈ بی اور سریائی (یا کیپاڈو ثی بقول الل فارس) بھی اِس انداز میں مسلح تھے۔ پیغلا گونی اور تمیانی دوش اہن میگا سیڈرس کی زیر قیادت تھے' جبکہ ماریانڈ بی' گلیانی اور سریاؤں کا سالار گوبریاس ابن داریوش و آرتی سونے تھا۔ ۔ ۔ سونے تھا۔

73 – فریجیاؤں کا لباس کافی حد تک پیفلا گونیوں جیساتھا' ما سوائے چند ایک اختلافات کے ۔۔ مقدونیوں کے بیان کے مطابق جس دور میں فریجیائی یورپ میں سکونت پذیر تھے اور اُن کے ساتھ مقدونیا میں رہا کرتے تھے تو اُن کانام بر گیمانی تھا: لیکن ایشیاء منتقل ہونے پر انہوں نے اینانام بدل لیا ۔ ^^

فریجیاؤں کے آباد کار آرمنی فربجیاؤں کے انداز میں مسلح تھے ۔ دونوں اقوام آر تو شمیز کی زیر قیادت تھیں جس کی شادی داریوش کی ایک بیٹی ہے ہو ئی تھی۔۔

74۔ لیڈیاؤں کے مسلح ہونے کا انداز بت حد تک یونانیوں جیساتھا۔ قدیم و قتوں میں بیہ لیڈیائی میڈونیائی کملاتے تھے 'لیکن اُنہوں نے اپنانام تبدیل کیااور اٹمیں(اٹمیں) کے بیٹے لیڈس کی نسبت سے لیڈیائی کملانے لگے۔

ماشیوں نے سرپہ اپنے ملک کے مخصوص خود بین رکھے تھے اور چھوٹی ڈھالیں بھی اُنھائی ہوئی تھیں:انہوں نے اپنی ہر چھیوں کے سرے آگ میں تپاکر سخت کیے ہوئے تھے۔ ماکٹی لیڈیائی آباد کار ہیں اور اولمیس سلسلہ کوہ کی نسبت سے اولمپیائی کہلاتے ہیں۔ لیڈیاؤں اور ماشیوں دونوں کاسالارار آفرنیس ابن ار آفرنیس تھا۔ بيا نويي كتاب

75 ۔ تھریبی لوگ اپنے سروں پر لومڑوں کی کھالیں اور جسموں پر عبا کیں پہن کر جنگ کرنے گئے: عباؤں کے اوپر کئی رنگوں ایک کے لیے جیے ہے ۔ اُن کی ٹائلیں اور پاؤں ہرن کی کھال سے بنائے گئے باف بوٹوں میں ملبوس تھے: اُن کے اسلحہ میں برچھیاں اور کمانی دار چاقو شامل سے ۔ ان لوگوں نے ایشیاء میں جانے کے بعد جمعینیوں آگ کانام اختیار کرلیا: قبل ازیں جب وہ سرائمون پر رہتے تھے تو انہیں سرائمونی کما جاتا تھا۔ اُن کے اپنے بیان کے مطابق وہاں سے انہیں ماشیوں اور ثیو کریوں آگ نے بید خل کیا۔ اِن ایشیائی تھر یبیوں کا سالار باساسیس ابن ارتابانس ماشیوں اور ثیو کریوں آگ ہے۔

76۔ (کالیبیائی ۱۹۸۰) ہیل کے پہلو ہے بنی ہوئی ڈھالیں اور لومڑکے شکار میں استعال ہونے والی قتم کی دوبر چھیاں اٹھائے ہوئے تتھے۔ اُن کے سروں پر پیتل کے خود تھے:اور اِن سے او پر بیل کے سینگوں اور کانوں جیسے پیتل کے سینگ اور کان تتھے۔ اُن کی ٹانگوں پر قرمزی ریگ کی پٹیاں تھیں۔ اِن لوگوں کے ملک میں اریس کاایک دار الاستخارہ ہے۔

بیت کے متعلق میں سلیشیاؤں جیے ہتھیار تھے' جن کے متعلق میں سلیشیاؤں کے متعلق بین سلیشیاؤں کے متعلق بین سلیشیاؤں کے متعلق بات کرتے ہوئے بتاؤں گا۔ کھی قبالی اصل میں میونیائی ہیں'لیکن لاسونیائی کہلاتے ہیں۔ پلا سُیوں نے چھوٹے نیزے اُٹھائے ہوئے تھے اور اُن کالباس، مکلوں سے بند ھاہوا تھا۔ اُن

یوہ یوں سے پوٹ پوٹ کے برائے ہوئے ہوئے۔ میں سے پچھ کے پاس لاکٹی کمانیں تھیں۔ ۲<sup>ی</sup> انہوں نے سرپہ چیڑے کی ٹوپیاں چڑھار تھی تھیں۔بادریس ابن مِستانیس اِن دونوں اقوام کاسالار تھا۔

78 موشیاؤں نے لکڑی کے خود پہنے ہوئے تھے اور چھوٹے سائزی ڈھالیں اور نیزے اُٹھار کھے تھے: تاہم 'نیزوں کی نوک طویل تھی۔ اُن کے ہتھیار تیبار بنیوں' ماکرونیوں اور موی نوشیوں کی محکمہ کے ہتھیاروں سے ملتے جلتے تھے۔ ان اقوام کے قائدین حسب ذیل تھے: موشیائی اور تیبارین آریو مارؤس کی زیر قیادت تھے جو داریوش اور پار مس بنت سمیردیس ابن سائرس کا بیٹا تھا: جبکہ ماکرونیوں اور موی نوشیوں کا سربراہ ار آئی کتیز تھا جو بیلس پونٹ پر سیستوس کے حاکم کیرامس کا بیٹا تھا۔

کو لکیوں کے سرپہ لکڑی کے خوداور ہاتھوں میں خام کھال کی چھوٹی ڈھالیں اور مختفر نیزے تتھے۔ علاوہ ازیں اُن کے پاس تلواریں بھی تھیں – ماریس اور کو ککیوں دونوں کی قیادت فیراندانش ابن تیاسپس کررہاتھا۔

ا یلار و ڈی اور ساسپیری کو لکیوں کے انداز میں مسلح تھے: اُن کار ہنماما سِتیسز ابن سیرو متراس

تھا۔

80۔ ایر پھر مئن سمندر ہے آئے ہوئے جزیروں کے باسیوں کے پاس قریباً قریباً میڈیا والوں جیسالباس اور اسلحہ تھا۔وہ اُن جزائر میں رہتے تھے جماں باد شاہ کے تھم پروطن بدر کیے گئے افراد کو بھیجا جاتا تھا۔ اُن کار ہنما مار دو نتیس ابن باگیاس تھاجو اگلے سال ایک جماز کی کپتانی کرتے ہوئے مائیکا لے (Mycale) کی جنگ میں مار آگیا۔

81 ۔ یہ تھابری فوج میں شامل اقوام کا بیان ۔ اور اِن کے سالاروں کے نام بھی اوپر دے دیے گئے ہیں۔ اُن کے ذمہ دستوں کی قیادت اور گنتی کرنے کا کام تھا: اور انہوں نے ایک ہزار اور دس ہزار افراد پر قائدین تعینات کیے; لیکن دس یا ایک سوافراد کے قائدین دس ہزار قائدین نے نامزد کیے ۔ دیگر افسران بھی تھے جو مختلف عمدوں پر اور اقوام کوا دکامات جاری کرتے; لیکن اوپ نہ کورہ افسران سالار تھے ۔

82 ۔ خود اِن سالاروں اور ساری برج فوج کے اوپر چھ سپہ سالار تھے۔۔۔ یعنی مار دونیئس ابن گو بریاس تریتائنے شمیزابن ار آبانس (جس نے یونان پر چز ھائی نہ کرنے کامشور ہ دیا تھا); سمیر دومینیس ابن او ثینس۔۔۔ یہ دونوں داریو ش کے جھتیج اور ذر کے سینے کے پچازاد تھے۔۔ ماستیز ابن داریوش وایؤ سائگر جس ابن آریزس اور میگابازس ابن زوپائرس –

83۔ دس ہزاری دیتے کے سوا ساری فوج اِن سپہ سالاروں کے ماتحت تھی۔ دس ہزاریوں میں تمام فاری اور چیدہ چیدہ آدمی شامل تھے اور اُن کی قیادت ہیدار نس ابن ہیدار نس کر رہا تھا۔ انسیں مندر جہ ذیل وجہ کی بناء پر "لافانی "کماجا آتھا۔ اگر اُن کے دیتے میں سے کوئی شخص موت یا بیاری کا شکار ہو آتو اُس کی جگہ پر فور آدو سرا آدمی آجا آباس طرح اُن کی تعداد کبھی دس ہزار سے بڑھی اور نہ گھٹی۔

تمام دستوں میں ہے اہل فارس کی شان و شوکت سب ہے زیادہ تھی'اور وہ سب ہے ہمادر بھی تھے ۔اوپر نہ کور ہتھیاروں کے علاوہ وہ سر ہے پاؤں تک سونے ہے چبک رہے تھے جس کی بہت مقدار اُن کے جسموں پر گلی تھی ۔ <sup>۸ک</sup> اُن کے پیچپے چیچپے ڈولیوں میں اُن کی داشتا کیں اور خوبھورت کپڑوں میں ملبوس خادموں کی قطار تھی۔ اُن کی اشیاء علیجدہ اُونٹوں اور لدو جانوروں پر تھیں۔

. 84۔ یہ تمام مختلف اقوام گھوڑوں پہ سوار ہو کر لڑتی تھیں: تاہم' اِس موقع پر مبھی نے گھوڑسوار مہانہ کیے' ماسوائے حسب ذیل کے :---

(۱) فاری' جو بالکل اپنے پیادوں کے انداز میں مسلح تھے' ماسوائے اِس کے کہ اُن میں ہے بعض نے اپنے سروں پر ہتھو ڑے ہے کو ثے ہوئے پیتل یالو ہے کی اشیاء پہن رکھی تھیں –

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

85 – (ii) سیگار یوں کے نام ہے جاناجانے والا سلانی قبیلہ --- ان لوگوں کی زبان فاری اور لباس آدھا فاری آدھا پاکتو تھا اور فوج میں انہوں نے 8 ہزار گھوڑے میا کیے ۔ یہ لوگ محض ایک چاقو کے سوا اور کوئی کانبی یا لوہ کا ہم تھیار اُٹھا کر نہیں چلتے: لیکن وہ من ہے ہے ہوئے ہجسندے استعال کرتے ہیں۔ اُن کے لڑنے کا بحضدے استعال کرتے ہیں اور جنگوں میں جاتے وقت انہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اُن کے لڑنے کا انداز حسب ذیل تھا: دشمن ہے سامنا ہونے پر وہ اپنی کمندوں کو اُن کی طرف بھیئتے (جن کے آخر پر پہندے ہیں تھا: اور کے جنگ بو پہندے میں انسان یا گھوڑا جو بھی آیا اُسے اپی جانب کھینچے 'اور فود کو پہندے ہے نکالنے میں مصروف دشمن کو مار ڈالتے ہیں۔ قمل یہ تھا اُن لوگوں کے جنگ لڑنے کا نداز۔ اور اب اُن کے گھوڑ سوار فار سیوں کے ساتھ شامل تھے۔

- 86–(iii) میڈیائی اور بشیائی جن کے ہاں اپنے پیادے سیا ہیوں والے ہی ہتھیار تھے۔
- (vi) لیبیاؤں کے پاس بھی اپنے پیدل سپاہیوں والے ہتھیار تھے; لیکن سب رتھوں میں ۔ سوار تھے ۔ ق
  - (vii) کاسپیری اور پاریکانی نے بھی باقیوں کی طرح اپنے پیادوں جیسے ہتھیار اُٹھار کھے تھے ۔
- (iii) عربوں کا انداز بھی اپنے پیادوں والا تھا' نیکن سب او نٹوں پر سوار تھے جو تیزی میں گھوڑوں ہے کمتر نہیں <u>اگھ</u>
- 87۔ صرف اور صرف اِننی اقوام نے فوج کو گھو ڑے مہیا کیے; اور گھو ڑوں کی تعداد اونٹوں یا رتھوں کے علاوہ اِس بزار تھی۔ عربوں کے سوا سب دستوں میں معین تھے: عربوں کو سب سے آخر میں رکھا گیا تھا کہ گھو ڑے ڈر نہ جا کیں کیو نکہ وہ اونٹوں کو دیکھنا برداشت نہیں کر سبتے ہے۔ 18۔ کرستے ہے۔ 18۔ کرستے ہے۔
- 88۔ گوڑ سوار دستے کی قیادت دائش کے بیٹے ارہاستھر اس اورٹی تھیاس کررہے تھے۔
  ایک اور سالار فار نیو شیز بیار ک کے باعث سار دلیں میں رہ گیاتھا: کیو نکہ شہر سے نکلتے وقت اُس کے
  ساتھ ایک بدشگون واقعہ پیش آیا تھا:۔۔۔ ایک کتا بھاگ کر گھوڑ ہے کے پیروں لئے آیا اور روندا
  گیا: اور گھوڑ ہے نے بدک کراپی اگلی ٹائکیں اُٹھا کیں اور اپنے سوار کو نینچے پھینک دیا ۔ گر نے
  کے بعد فار نیو شیز کو خون کی نے آئی اور دق کی بیاری کا شکار ہوگیا۔ فار نیو شیز کا تھم ملتے ہی
  گھوڑ ہے کے ساتھ حسب ذیل سلوک کیا گیا۔ ملازم اُسے اُس جگہ پر لے کر گئے جماں اُس نے
  گوٹ سوار کو گرایا تھا' اور اُس کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ ڈالا۔ یوں فار نیو شیز سالاری سے محروم

<del>\_\_\_\_</del> 513 <del>\_\_\_\_\_</del>\_\_

ر ہا۔

سہ طبقہ جمازوں کی کل تعداد 1207 تھی' اور اُن کو مندر جہ ذیل اقوام نے مہیا کیا ---89

تھا · ۔ ۔ ۔

: فیقیوں۔۔۔ بشمول فلسطین کے سریائی۔۔۔ نے تین سو جہاز فراہم کیے جن کے عملے کی یو شاک یوں تھی:انہوں نے اپنے سروں پر تقریبا یو نانی انداز کے خود بینے ہوئے تھے: جسموں پر ینن کے سینہ بند تھے; <del>ماق</del>ق وہ حلقے (Rim) سے بغیر ڈ ھالیں اٹھائے ہوئے تھے; <sup>ماقی</sup> اور نیزوں بر چھیوں سے مسلح تھے۔ اُن کے اپنے بیان کے مطابق وہ قدیم دور میں اپریقر "کن سمندر کے کنارے آباد تھے:لیکن بعدازاں سمندریار کرکے سمریا کے ساحل پر آگئے اور آج بھی وہاں رہتے ہیں ۔ سیریا کا بید حصہ اور یہاں سے مصر تک کاسار اخطہ فلسطین <sup>68</sup> کے نام سے جانا جا آہے۔ (ii) مھرپوں نے دو سو بحری جہاز مہیا کیے ۔ اُن کے عملوں نے سروں یہ چنٹ دار خو د پہنے ہوئے تھے اور غیرمعمولی سائز کی حلقے دار مقعر ڈ ھالیں اُٹھار کھی تھیں ۔ وہ سمندری لڑائی کے لیے

مو زوں نیزے اور بڑے بڑے کلیاڑے اٹھائے ہوئے تھے۔ اُن میں سے بیشترنے سینہ بندیمن

ر کھے تھےاور اُن کے پاس چھوٹی خمیدہ تلواریں تھیں۔

90 – (iii) مائیریوں نے 150 بحری جہاز دیئے اور وہ حسب ذیل انداز میں مسلح تھے – اُن کے بادشاہوں کے سروں پر گیزیاں بند ھی تھیں جبکہ عام لوگوں نے عبائیں بہن رکھی تھیں۔وہ مخلف نسلوں کے ہیں کچھ ایھنزاور سلامس'کچھ آرکیڈیا' مِمشس ایک 'فیقیااور چندایک اُن کے اپنے بیان کے مطابق)ا بتھو پیا کے رہنے والے تھے۔

iv) 91– میلیشیاؤں نے 100 بحری جہاز مہیا کیے – اُن کے عملے نے سروں پر اپنے ملک کے

مخصوص خودینے ہوئے ٹھے اور انہوں نے ڈ ھالوں کی بجائے خام کھال کی بی ملکی سیر اُٹھار کھی تھی: اُن کے جسم پر اُونی عبا کیں تھیں' اور ہتھیاروں میں دو برچھیاں اور ایک تلوار شامل تھی۔۔۔ جو مصریوں کی ہلکی سی خمیدہ چھوٹی تلوار (کٹلس) سے بہت مشابہہ تھی – قدیم دور میں اِن ں گوں کانام ہپاکیانی عم<sup>عی</sup> تھا'لیکن ایک فیبقی سلکس ابن آسمینور کی نسبت سے موجودہ نام اختیار کر

ہمفیلیوں نے 30 جہاز مہا کیے جن کاعملہ بالکل یو نانیوں کے اندا زمیں ہتھیار بند تھا۔ یہ (V) قوم اُن افراد کی اولاد ہے جو ٹرائے ہے واپسی پر ایمفی لوئس اور کاکس کے ساتھ منتشر ہو گئے \_ قصے

لائی شیوں نے 50 جماز دیئے جن کے عملے نے پنڈلیوں پر چمڑے اور چار آئینہ (vi) - 92(سینہ بند) پہن رکھے تھے 'جبکہ ہتھیاروں میں گنٹھی (Cornel) کی لکڑی کی کمانیں 'بغیربروں کے تیر اور برچھیاں شامل تھیں۔ اُن کا بیرونی لباس بکرے کی کھال کا تھاجو کندھوں پہ ڈالا ہوا تھا; سربر رکھے ہیٹ کے گر د گطروں کا تلقہ تھا;اور اُن کے پاس دیگر ہتھیاروں سے علاوہ کثاریں اور تبیغے بھی تھے۔ یہ لوگ کریٹ ہے آئے اور بھی ترمیلے کملاتے تھے; اُن کا موجودہ نام ایک استمنی باشندے لائیکی ابن پانڈیون کی نسبت ہے۔ مق

93 – (vii) سے ایشیاء کے ڈوریوں کی جانب ہے 30 جماز تھے – وہ یو نانی انداز میں مسلم تھے' کیونکہ اُن کے باپ دادا بیلوپونیسے ہے آئے تھے –

(iiiv) کیریاؤں نے بحری بیڑے میں 70 جہاز دیئے اور وہ یو نانیوں کے انداز میں مسلح تھے' بس ایک فرق یہ تھاکہ اُن کے ہتھیاروں میں کٹاریں اور تبیغے بھی شامل تھے۔ قدیم دور میں کیریاؤں کانام اِس تاریخ کے پہلے جھے میں دیا گیاتھا۔ 19ھ

ix) 94 (ix) ایونیاؤں نے ایک سو بحری جہاز دیئے اور وہ یونانیوں کے انداز میں مسلم تھے۔ جس عرصہ میں یہ ایونیائی بیلوپو نبیسے میں موجو دہ آکیا(Achaea) نامی زمین پر آباد تھے 'اور ابھی دانوس اور ژبو تعس پیلوپو نبیسے میں نہیں آئے تھے تو (یونانیوں کے مطابق) اِنہیں ایجیالی پیلا بھی 'کہاجا آتھا; لیکن بعد میں یہ ایون ابن زیو تعس کی نبیت پیلا بھی 'کہاجا آتھا; لیکن بعد میں یہ ایون ابن زیو تعس کی نبیت ہے ایونیائی کملانے لگے۔

95۔ جزیروں کے باشندوں نے 17 جہاز فراہم کیے اور یونانیوں جیسے ہتھیاروں سے مسلح تتھے۔وہ بھی پیلا بھی نسل تتھ جنہوں نے بعد کے وقتوں میں ایو نیاؤں کانام ا بنالیا۔۔۔انہوں نے یہ نام بالکل اُسی وجہ ہے اپنایا جس وجہ سے ایتھنز کے لوگوں نے بار ہ شہروں کو اختیار کیاتھا۔ اٹیلہ

ایولیاؤں کی جانب سے 60 جہاز تھے اور اُن کے ہتھیار بھی یو نانیوں والے تھے۔انہیں بھی قدیم دور میں پیلا بھی کہا جاتا تھا۔ پونش المحلے کے پیلس پونٹیوں۔۔۔جوابونیاؤں اور ڈوریوں کے آباد کار تھے۔۔۔ نے 100 بحری جہاز مہیا کیے جن کے عملے نے یو نانی ہتھیار اُٹھار کھے تھے۔ اِن میں ابیدینی شامل نہیں تھے جو اپنے ملک میں ہی رہے کیونکہ بادشاہ نے اُن کے ذمہ پلوں کی حفاظت کا جمعے صوصی کام لگایا تھا۔

96 ہر جہاز پر فاری 'میڈیائی یا سیکانی (Sacans) سپاہیوں کا ایک دستہ سوار تھا۔ فیبقی جہاز ، حری بیڑے میں بهترین تھے اور فیبقیوں میں سیڈونیوں کے جہاز دں کو سبقت عامل تھی۔ ہر قوم کے بحری یا بری دستے کا سربراہ ایک ایک مقالی مختص تھا; لیکن میں اِن سربراہوں کے نام نہیں لکھوں گا کیونکہ مجھے اپنی تاریخ کے لیے اِس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پچھے اقوام کے سربراہ اِس قابل بھی نہیں کہ اُن کے نام لکھے جا کیں; علاوہ ازیں ہرقوم میں جتنے شہرتھے اُسے بی سربراہ تھے۔ اور وہ در حقیقت سالاروں کی حیثیت سے نہیں بلکہ باتی لشکر کی طرح محض غلاموں کی حیثیت سے اور وہ در حقیقت سالاروں کی حیثیت سے نہیں بلکہ باتی لشکر کی طرح محض غلاموں کی حیثیت سے اور وہ در حقیقت سالاروں کی حیثیت سے

فوج کے ہمراہ تھے ۔ میں فاری سالاروں کے نام لکھ چکا ہوں جو فوج میں شامل متعد د اقوام کی قیادت کررہے تھے ۔

۔۔۔۔۔ آریا بگنس ابن داریوش کر کے سالار حسب ذیل تھے۔۔۔ آریا بگنس ابن داریوش کر کیسا پس ابن اسا تھینز' میگاباز س ابن میگا بیتس اور اکیا مینیس ابن داریوش – اول الذکر داریوش کا گو بریاس ،
کی ایک بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا تھا اور وہ ایو نیائی اور کیریائی جہازوں کی قیادت کر رہا تھا! کیا مینیس یا آ سمینیز۔۔۔۔ ذر کے سیز کا بنا بھائی۔۔۔ مصریوں کا قائد تھا ۔ سمنط باتی ہاندہ بیزے کی قیادت دو مو خر الذکر افراد کے پاس تھی ۔ سہ طبقہ جہازوں کے علاوہ وہاں 30 اور 55 چو وَں سے طبقہ والی کشتیاں (Galleys) میں شاہن کی کل تعداد تین ہزار بنتی تھی ۔۔
ایک مجمع بھی تھاجن کی کل تعداد تین ہزار بنتی تھی ۔۔

98 — سالاروں کے بعد مندر جہ ذیل افراد اُن لوگوں میں سے مشہور ترین تھے جو بحری بیڑے میں سوار تھے: میرا منسس ابن انیس سیڈونی اپن ابن سیروم <sup>6 شلہ</sup> الصوری مربال الشلہ ابن اگرائی سائی نیسس ابن اور ومیڈون سِلیشیائی سائیر نسکس ابن سیکاس لائٹی گورگس ابن کیرسس <sup>2 شلہ</sup> اور تیموناکس ابن تیاغور شسائیری اور ہستیاس ابن یمنیس <sup>۸ شلہ</sup> پکریس ابن کیروں سائری اور ہستیاس ابن یمنیس <sup>۸ شلہ</sup> پکریس ابن کاندولس کیریائی ۔

99۔ وگر کمترافروں کامیں کوئی ذکر نہیں کروں گا کیو نکہ جھے اِس کی کوئی ضرورت نہیں:

لیکن ار تمیسیا فیلے نائی ایک مخصوص رہنما کے متعلق ضرور بات کروں گاجس کی یو نان پر حملے میں شمولیت --- حالا نکہ وہ ایک عورت تھی --- میرے لیے شدید تعجب کا باعث ہے ۔ اُس نے اپنی شو ہرکی وفات کے بعد حاکمیت حاصل کرلی تھی; اور اگر چہ اب اُس کا ایک جو ان بینا موجو و تھا 'چر بھی اُس کی بیادر روح اور مردانہ وار ہمت نے اُسے جنگ میں آنے پر تحریک دی 'حالا نکہ اُس کا میں اُنے پر تحریک دی 'حالا نکہ اُس کی طرف ہے بیلی کار نیسی اور ماں کی جانب ہے کریٹی تھی ۔ اُس نے بیلی کار نیسی 'کوس' نیر س کی طرف ہے بیلی کار نیسی اور ماں کی جانب ہے کریٹی تھی ۔ اُس نے بیلی کار نیسی 'کوس' نیر س کی طرف ہے بیلی کار نیسی اور ماں کی جانوں کے جمازوں کے بعد آتے تھے ۔ اِسی طرح اُس نے در کے سیز کو اُس کے فراہم کردہ پانچے سہ طبقہ جاز پور ب بیرے میں شہرت کے کھاظ سے سیڈونوں کے جمازوں کے بعد آتے تھے ۔ اِسی طرح اُس کی در کسیز کو اُس کے تمام مشیروں ہے زیادہ محفوظ مشورہ دیا ۔ اوپ نہ کور جن شہروں پر اُس کی خرد کسیز کو اُس کے تمام مشیروں ہے زیادہ محفوظ مشورہ دیا ۔ اوپ نہ کور جن شہروں پر اُس کی حکومت تھی وہ سب کے سب ڈوری تھے; کو نکہ بیلی کار نیسی لوگ ٹروزین 'للہ ہے آئے ہو کے تمام میں بیان بیاں میاں بیاں بیاں جا

100- جب نشکر کی مختی اور زمرہ بندی ہو چکی تو ذر کسی<sub>ن</sub> کو ساری افواج کامعائد کرنے

اور ہر چیز کواپی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنے رتھ میں بیٹھ کر قوم در قوم گیا' بہت سے سوالات پو چھے' جبکہ منٹی اُن کے جواب لکھتے گئے: آخر کار اُس نے پیدل اور گھڑ سوار فوج کاایک کونے سے دو سرے کونے تک دورہ کر لیا۔ پھروہ اپنے رتھ سے اُتر کرایک سیڈونی کشتی میں سوار ہوااور ایک طلائی چھڑ تلے بیٹھ کراپنے جمازوں کی تمام قطاروں میں سے گزرا۔۔۔ جمازوں کو مرمت کے بعد اب سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔۔۔اس نے بہاں بھی اُسی طرح کے جو ابات ریکار ڈکرنے کا بھی تھی جھو کی جیسے زمین افواج کے معائنہ کے دوران کی تھی'اور منشیوں کوجوابات ریکار ڈکرنے کا حکم دیا۔ کپتان اپنے جمازوں کو ساحل سے تقریباً 400 فٹ دور لے گئے اور وہاں انہیں زمین کی طرف منہ کر کے ایک بی قطار میں کھڑا کر دیا؛ عرشوں پر جنگجو افراد جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ بادشاہ نے جمازوں کی در میانی خالی جنگوں پر کشتی پہ تھوم پھر کر بیزے کا معائنہ کیا۔

101 — اب ذر کسی<sub>ز</sub> سارے بیڑے کامعائنہ کر کے واپس ساح**ل پ**ہ اُترا تو دیماراتس ابن ار ستون کو بلوایا جو یو نان کے خلاف لشکر کشی میں اُس کے ہمراہ گیا تھا'او ر اُس سے یوں کھا:---

" دیماراتن' اِس موقع پر میں تم سے پچھ ہاتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم ایک یو نانی ہواور میں نے تمہارے علاوہ پچھ دیگر یو نانیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی سُناہے کہ تم ایسے شرکے رہنے والے ہوجو اُن کی سرزمین میں چھو ٹایا کمزور ترین نہیں ہے۔اس لیے مجھے باؤ کہ تمہاراکیا خیال ہے؟ کیایو نانی ہم پر ہاتھ اُٹھا کمیں گے؟" میری اپنی بیدرائے ہے کہ اگر تمام یو نانی اور مغرب کے تمام بربری بھی ہمارے خلاف یکجا ہو جا کمیں قومیری یلغار کا مقابلہ نہ کر سکیں گے کیو نکہ اُن کا زبن ایک جیسانہیں۔لین میں اس بارے میں تمہارے خیالات جانا چاہتا ہوں۔

زد کسیز کے سوال کے جواب میں دیمار اس نے کہا'۔۔۔"اے باد شاہ! کیا آپ کی خواہش ہے کہ میں آپ کو درست جواب دوں یا خوشگوار ؟"

تب پاد شاہ نے اُسے بچے بولنے کا حکم دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اُس کو اِس کے حرالے ہے کبھی ناپیند نہیں گرے گا۔

102 – ہیروعدہ مُن کردیماراتش نے مندرجہ ذیل جواب دیا:۔۔۔

"اے باد شاہ! چو نکہ آپ نے مجھے تمام خطرات مول لے کر پچ ہو لئے کا تھم دیا ہے اس لیے میرا جواب یہ ہے ۔ احتیاج بیشہ سے ہمارے وطن میں ہمارے ساتھ مل کر رہتی آئی ہے ' جبکہ شجاعت محض ایک حلیف ہے جسے ہم نے تھو ڑی ہی دانائی اور سخت قوانمین کے ذریعہ حاصل کیا ہے۔ اُس کی مدد نے ہمیں احتیاج کو دیس نکالا دینے اور غلامی سے بیخے کے قابل بنایا ۔ کسی بھی ذوری سرزمین میں رہنے والوں کی نسبت یو نانی زیادہ بمادر ہیں: لیکن جو میں کہنے والاہوں اُس کا

تعلق سب سے نہیں بلکہ لیسیڈیمونیوں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کی شرائط ہرگز قبول نہیں کریں گے کیونکہ اُن کی وجہ سے یو نان غلامی کاشکار ہو جائے گا: مزید ہر آں 'وہ آپ کے ساتھ یقیناً جنگ کریں گے۔ یقیناً جنگ کریں گے۔ اگر چہ باقی کے یو نانی آپ کی خواہش کے سامنے سر تعلیم خم کردیں گے۔ جہاں تک اُن کی تعداد کا تعلق ہے تو یہ مت یو چھیں کہ وہ کتنے ہیں 'کہ اُن کی مدافعت ایک ممکنہ بات ہوگی: کیونکہ اگر اُن میں سے ایک ہزار بھی میدان میں ڈٹ جا نمیں تو جنگ میں آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اگر وہ اِس سے کم تعداد میں ہوئے تو تب بھی میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ "
کریں گے۔ اگر وہ اِس سے کم تعداد میں ہوئے تو تب بھی میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ "

" دیماراتس 'کیسی بیو قوفانہ بات ہےاا یک ہزار آدی اِس جیسی فوج کے ساتھ لڑیں گے!تم جو کبھی اُن کے باد شاہ ہوا کرتے تھے 'کیاتم آج ہی دس آدمیوں کے ساتھ یہ لڑائی لڑو گے ؟ مجھے یقین نہیں ہے۔ پھر بھی اگر تمہارے تمام ساتھی شہری ویسے ہی ہیں جیسے تم نے بتائے ہیں تو اُن کے باد شاہ کی حیثیت سے تمہیں بھی اپنے ملک کے محاور ہے اللہ کے مطابق دو گئی تعداد سے لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہئے۔ اگر اُن میں سے ہرایک میرے دس سپاہیوں کے جو ڑکا ہوا تو میں حمیس 20 آدمیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کموں گا۔ یوں تم اپنی کهی ہوئی بات کی تصدیق کردو گے۔ ناہم ' اگرتم ڈیک بازیونانی واقعی و پے آدمی ہو جنہیں میں نے اور خود دیمارات تم نے بھی میرے دربار میں دیکھایا اُن سے گفتگو کی ہے۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم واقعی اس نشم کے آد می ہو تو تمهارے کے ہوئے الفاظ محض ایک ڈیٹک سے زیادہ ہو کتے ہیں؟ کیو نکہ اگر یکسانیت کی ہرممکن سطح کو مان لیا جائے تو تب بھی۔۔۔ایک ہزاریا دیں ہزاریا بچاس ہزار بالخصوص اگر وہ سب ایک ہی طرح ہے آزاد ہیں اور مطلق العنان حکمران کے ماتحت نہیں --- اِس قتم کی فوج 'مجھ جیسی فوج کے سامنے کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ چلواگر وہ پانچ ہزار بھی ہیں تو اُن کے ہر آد می کے لیے ہمارے دس ہزار سے زائد آدی ہوں گے۔ عللہ اگر ہماری فوجوں کی طرح اُن کابھی صرف ایک آ قاہو تا تو اُس کاخوف انہیں اپی فطری صلاحیت ہے زیادہ بہادری دکھانے پر ماکل کر دیتا؛ یا اُنہیں اپنے ے کمیں زیادہ بری فوج کے خلاف ارنے کے لیے مارپیٹ کر بھی لایا جاسکتا تھا۔ سماللہ لیکن اپنی مرضی کے مالک ہونے کے باعث وہ یقیناً متضاد کار روائیاں کریں گے ۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو جھے یقین ہے کہ اگر یو نانیوں کو صرف فار سیوں ہے لڑناپڑ آاور دونوں فریقین کی تعدا دبرا بر ہوتی تو تب بھی یو نانیوں کو میدان میں قدم جمائے رکھنامشکل ہو تا۔ جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو' اُس قشم کے لوگ ہمارے در میان بھی ہیں۔۔۔ بہت زیادہ تو نہیں لیکن چند ایک ضرور ہیں ۔۔ مثلاً میرے بعض محافظ تن تناء تین تین یو نانیوں سے لڑنے کے خواہشمند ہیں – لیکن یہ بات تمہیں معلوم نہیں;اور اِی وجہ ہے تم نے اس قدر بیو قوفانہ باتیں کہیں۔ "

و بماراتس نے جواب دیا۔۔۔ "اے باد شاہ! میں ابتداء سے ہی جانتا تھا کہ اگر میں نے سچ بولا تو میری بات آپ کی ساعت کو ناگوار گذرے گی ۔ لیکن آپ نے مجھے بچ بچ بتانے کو کہاتھا' اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل سپار ٹاکیا کریں گے اور میں نے اُن کے لیے اپنی محبت کے تحت یہ بات نہیں کی۔۔۔ کیو نکہ آپ ہے زیادہ بهترطور پر اور کوئی نہیں جانتا کہ اِس وقت اُن کے لیے میری محبت کیا ہوگی جب انہوں نے مجھے میرے عمدے اور آبائی اعزازت سے محروم کرکے وطن بدر کردیا اور میں نے آپ کے باپ کے پاس آکر پناہ لی۔ کیابیہ قرین قیاس ہے کہ کوئی باہوش انسان اپنے اوپر کی گئی مرمانی کی ناشکری کرے گااور اُسے دل ہے بھلادے گا؟ خود میں دس اور نہ بی دو آدمیوں سے لڑنے کی شخی بھار تاہوں۔۔۔اگر میرے پاس انتخاب کی راہ ہوتی تو میں ایک آ دی ہے بھی نہ لڑتا۔ لیکن اگر ضرورت یا کوئی اور ناگزیر وجہ ہوتی تو میں اُن آ دمیوں میں ہے۔ ا یک ساتھ ضرور لڑتاجو تین یو نانیوں کا ہم پلہ ہونے کی بڑھ مارتے ہیں۔ای طرح بیسیڈیمونی جب اکیلے اکیلے لڑتے ہیں تو دنیا کے کمی بھی اچھے آدمیوں جیسے ہوتے ہیں اور جب جماعت کی صورت میں لڑیں تو سب سے زیادہ بمادر ہوتے ہیں۔اگر چہ وہ آزاد آدمی ہیں لیکن ہرحوالے ے آزاد نہیں;وہ ایک ہی آ قا قانون کو ہانتے ہیں;اور اِس آ قامے اُن کاخوف دیگر ا قوام کے اپنے آقاؤں سے خوف کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ وہ اُس کا ہر حکم مانتے ہیں:اور اُس کا حکم ہمیشہ ا یک ساہو تا ہے: یہ انہیں جنگ میں پیٹے و کھانے سے منع کر تا ہے۔۔۔ چاہے وشمنوں کی تعداد کتنی ہی ہو'اور اُن سے نقاضاکر تا ہے کہ خم ٹھو نک کرلڑیں اور فض کریں یا مرجا کیں ۔اے باد شاہ!اگر میری سے باتیں آپ کو بیو قوفانہ لگتی ہیں تو آئندہ میں پہلے سے بھی زیادہ حب رہنے کو ترجیح دوں گا۔ میں نے اب بھی آپ کے اصرار پر بات کی تھی ۔ میری دعاہے کہ آئندہ بھشہ آپ کی خواہشات کے مطابق بولوں۔"

105۔ ہے تھا دیمار اتس کا جوا**ب**; اور ذر کسی<sub>نز</sub> اُس پر نار اض ہونے کی بجائے ہنا اور مشفقانہ الفاظ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔

اس بات چیت کے بعد ذر کسینز نے داریوش کے تعینات کردہ گور نر کو ہٹاکر میسکامیس ابن میگاڈوٹس کو ڈور سکس کاگور نربنایا ' پھراپی فوج کو لے کر تھریس کے راہتے یو نان کی جانب روانہ ہوا۔

106 ۔ یہ آدمی میسکامیں' جے وہ اپنے پیچھے چھو ڈگیاتھا'اس قدر متاز آدمی تھاکہ بادشاہ ہر سال اُسے خصوصی تحائف جیجا کرتا تھا'کیو نکہ وہ ذر کسینزیا داریوش کے تعینات کردہ تمام گور نروں سے زیادہ پُر جلال تھا۔ اس طرح ارتا ذر کسینز ابن ذر کسینز میسکامیس کی اولاد کو سالانہ تحائف جمیجتا رہا۔ ذر کسینزکی شروع ہونے سے پہلے بی تھریس میں اور ویلس

پونٹ کے آس پاس فاری گور نروں کی حکومت قائم تھی; لیکن مهم ختم ہونے پر ان تمام اشخاص کو یو نانیوں نے اپنے شہروں سے نکال باہر کیا' ماسوائے ڈور سکس کے گور نرکے: اگر چہ بہت سوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی میسکامیس کو بے دخل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وجہ سے فارسیوں پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہرسال اُسے تحائف جھیجا کرتا ہے۔

107۔ جن دگرگور نروں کو یو تانیوں نے با ہر نکالاتھا' اُن میں ہے ایک بھی ذد کسینز کی نظر میں بہادر آدی نہ تھا۔۔۔ باسوائے ایون کے گور نر ہو گیز کے ۔ ذر کسینز بھی اُس کو دادو تحسین نہ میں بہادر آدی نہ تھا۔۔۔ باسوائے ایون کے گور نر ہو گیز کے ۔ ذر کسینز بھی اُس نے خصوصی عزت دے ۔ کا اور آئیں اُس نے خصوصی عزت واحرام ہے نوازا۔ تچی بات تو یہ ہے کہ ہو گیز عظیم مرتبے کا مستحق تھا کیو نکہ جب سیمون ابن ملتیادیس کی زیر قیادت استمنیوں نے اُس کا محاصرہ کیا اور شرائط قبول کر کے شرمیں پہائی اختیار کرنے اور واپس ایشیاء جانے کی صاف راہ موجود تھی تو اُس نے شرائط مسترد کردیں کیو نکہ اُسے خوف تھا کہ بادشاہ سمجھے گاکہ اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر بزدل کا مظاہرہ کیا ہے: چنانچہ اُس نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا۔ جب قلعے میں موجود ساری فوراک ختم ہوگئی تو اُس نے ایک ارتھی بنائی اور اپنے بچوں 'یوی 'داشتاؤں اور گھر پلوغلاموں کو ذیح کے کے بعد وہ خود بھی آگ میں ڈواروں کے اور سے دریا نے سرائمون میں چھنا۔ یہ کام کر چکنے کے بعد وہ خود بھی آگ میں کو دگیا۔ آج کے اور سے دریا نے سرائمون میں چھنا۔ یہ کام کر چکنے کے بعد وہ خود بھی آگ میں کو دگیا۔ آج بھی فاری اِس بنیا در پر وگیز کو سرائے اور اُس کی قدر کرنے میں حق بجانب ہیں۔

108 - جیسا کہ میں نے تبایا ہے ' ذر کسین ڈور سکس سے یونان کے ظاف روانہ ہوا اور راستہ میں آنے والی تمام اقوام کواپی مہم میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ کیو نکہ تعیسالی تک کاسار اللہ استہ میں تانی میں بتا چکا ہوں۔۔۔۔ میگا بازس اور بعد میں مار دونیئس اللہ نے فوعات کے ذریعہ بادشاہ کا باج گزار اور غلام بتادیا تھا۔ اور ذر کسین ڈور سکس سے کوچ کرکے سامو تھر ہی قلعوں سے گزرا 'جن میں سے مسمبریا انتہائے مغرب میں ہے۔ اگلا شہر سٹرائے ہے جس کا تعلق تھا سوس سے گزرا 'جن میں سے مسمبریا کی بیچ راہ میں دریائے لائس بہتا ہے جو فوج کوپانی مہیا کرنے کے لیے کافی نہ ہو سکا' بلکہ اُس کی پیاس بجھاتے بو کھ گیا۔ پہلے یہ خطہ گلائیکا کہلا ناتھا؛ اب اس کا نام بریا فکا ہے ایکن در حقیقت ہے بھی سیکونیائی ہے۔ الله

109 ۔ ذرکسین لائس کی خٹک گزرگاہ کو عبور کرکے بونانی شہروں مارونیا' دیکایا'ابدیرااور اُن کے پڑوس میں واقع مشہور جھیلوں ہے ہو کرگذرا۔۔۔مارونیااور سٹرائمے کے در میان جھیل اسار س' اور دیکایا کے نزدیک جھیل برسٹونس جو دو دریاؤں ٹراوس اور سمپساٹس ہے پانی وصول کرتی ہے۔ ابدیرا کے نزدیک اُس کی راہ میں کوئی مشہور جھیل نہ آئی، بلکہ اُس نے دریائے نیستس عبور کیاجو وہاں سمند رتک پہنچاہے۔ اپنی راہ پر مزید آگے بڑھتے ہوئے وہ براعظم کے متعدد شہروں سے گذرا' جن میں ہے ایک شہرتو تقریباً 30 فرلانگ قطر کی' مچھلیوں اور نمک سے بھری ایک جھیل کا مالک ہے جس کا پانی لدو جانو روں نے پی کر ختم کردیا۔ اس شہر کا نام پہتائرس تھا۔ یہ تمام شہریو نانی تھے اور لب سِاحل واقع تھے; ذر کسیبز نے اِن سب کو اپنے بائمیں طرف رکھااور آگے کو چلا۔

110 نیل میں اُن تھر لی قبا کل کے نام دیئے جارہے ہیں جن کے ملک ہے وہ ہو کر گزرا: پیشی 'سیکو نیائی' مسٹو نیائی' ساپیانی' در سیانی' ایرونیائی اور سترائے ۔ ان میں سے کچھ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور انہوں نے بادشاہ کے بیڑے میں جہاز فراہم کیے جبکہ دیگر براعظم کے زیادہ اندرونی حصوں میں رہتے تھے' اور یہاں نہ کورتمام قباکل' ماسوائے سترائے' کو پاپیادہ خدمت پر مجبور کیا گیا۔

111 جہاں تک ہمیں علم ہے' آج تک بھی کوئی سرائے کو مطیع نہیں کر سکا' بلکہ وہ آج بھی دیگر تھر پییوں کے بر عکس ایک آزاد اور غیر مفتوح لوگ ہیں۔ وہ مختلف در ختوں سے مل کر ہینے اور برف سے ڈھکے جنگلوں میں ملبوس فلک بوس بہاڑوں کے در میان رہتے ہیں۔ ان تھر پییوں کے ملک میں بلند ترین سلسلہ کوہ پر واقع ایک ڈاپونی سس کادار الاستخارہ ہے۔ سرائی نسل کا ایک شخص ہیں کہ انتیں جاری کرتا ہے; لیکن ڈیلنی کی طرح یہاں بھی پنج ہرا یک عورت ہے: اور اُس کے جوابات کو سمجھنا مشکل نہیں۔

112 جب ذر کسیز او پر ند کور خطے میں ہے گذرگیاتو پائیری (Pierian) قلعوں کی طرف آیا جن میں ہے ایک کانام فاگریس اور دو سرے کاپر گامس ہے ۔ کلفہ یماں وہ قلعہ کی دیواروں کے پاس ہے گذرا' اُس کے دا کمی ہاتھ پر بلند اور طویل سلسلہ کوہ پانجیئم مللہ تھا جہاں سونے اور چاندی کی کانیں ہیں۔۔۔ کچھ ایک پر پائیری اور او ؤوہ انتی لیکن زیادہ تر پہ سترائے کام کرتے ہیں۔ 113۔ تب ذر کسیز نے پونیائی قبائل۔۔۔ دو بیریائی اور پو پلے۔۔۔ کے ملک میں ہے راہ اپنائی جو پانجیئم کے ثمال میں واقع ہے' اور مغرب کی جانب بڑھتے ہوئے دریائے سڑا نمون اور ایون کے شرمیں پنچا جہاں ہو گئے گور نر تھا جس کا تذکرہ میں نے گذشتہ صفحات میں کیا ہے اوللہ اور جو آس پاس کا خطہ زمین فائلس کملا تاہے; مغرب میں بید دریا اس وقت تک زندہ تھا۔ کوہ پانجیئم کے آس پاس کا خطہ زمین فائلس کملا تاہے; مغرب میں بید دریا وقت کا بہن دریا کو ساز گار بنانے کی خاطر سفید گھوڑوں کی قربانی کررہے تھے۔ \* تاله

پلوں کے ذریعہ عبور کیاجو اُن کی آمد ہے پہلے ہی "نور امیں "<sup>الل</sup> نای جگد پر (ایڈو نیروں کے علاقہ

میں) بنایا گیاتھااور جب انہیں پتہ چلا کہ جگہ کانام ''نورا ہیں'' ہے توانہوں نے علاقے کے نو (9) جوان لڑکوں اور نو دوشیزاؤں کو پکڑ کر وہاں زمین میں زندہ گاڑ دیا۔ زندہ دفن کرنا ایک فاری رسم ہے۔ میں نے 'نا ہے کہ ذر کسی<sub>ز</sub> کی بیوی امیستریں نے بڑھاپے میں زمین کے پنچے آباد خیال کیے جانے والے دیو آگے شکرانے کے طور پر مشہور آدمیوں کے چودہ بیٹوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔

115۔ کشکر دریائے سرائمون سے مغرب کی طرف بڑھااور ایک ساحلی پی پر پنچا جہاں یو نانی شہر آر سمیلس آباد ہے۔ یہ کنارا اور اِس سے اوپر کا سارا علاقہ ببالیٹا <sup>۱۲ الله</sup> کملا تا ہے۔ در کسید بیماں سے گزر کراور فلیج پو سیڈ ئیم کوبا ئیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے سیلیائی میدان <sup>۱۳ الله</sup> میں سے گذرااور ایک یو نانی شہرستاگیرس <sup>۱۳ الله</sup> سے ہو تا ہوا اکا تھمس آیا۔ کوہ پانجیئم کے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے باشندوں کو بھی فوج میں جرا بھرتی کیا گیا ساحل سندر پر ہنے والوں کو بری افواج کے ساتھ سندر پر ہنے والوں کو بری افواج کے ساتھ چنے پر مجبور کیا گیا۔ دو کسید کی فوج نے جو راہ پکڑی وہ آج بھی جوں کی توں ہے اہل تھریس بیاں تھی باڑی نہیں کرتے بلکہ اِسے نامیت احرام دیتے ہیں۔

116 — اکالتمس پنچ کرفاری باد شاہ نے اپنی خدمت کے لیے اکالتمیوں کاجوش دکھے کراور کھدائی میں اُن کے کام کے متعلق مُن کرانہیں اپنے حلفیہ دوستوں میں شامل کیا'ایک میڈیائی لباس <sup>21</sup> کھنے میں دیااور علاوہ ازیں اُن کی بڑی عزت افزائی بھی کی ۔

117 – ابھی وہ بیس ٹھسرا ہوا تھا کہ جب نسر کے کام آگالی نگر انی کرنے والاار تا کیئس بیار ہوا اور مرگیا۔ اُسے ذر کسیز کی نظروں میں بڑی قدر واہمیت حاصل تھی اور وہ پیدائنی لحاظ سے ایک آد کیمیندی تھا۔ مزید بر آل وہ تمام فارسیوں سے لمبا۔۔۔ شاہی معیار کیل پانچ کیوبٹ سے صرف چار انگیاں چھوٹا۔۔۔ اور دنیا کے کسی بھی آدی سے زیادہ زور دار آواز رکھتا تھا۔ اس حادثے پر شدید رنجیدہ ذر کسیز اُسے قبر تک لے گیا اور بڑی شان و شوکت سے دفن کیا: جبکہ مارے لئکرنے قبر کے اوپر مٹی ڈھیر کرنے میں مدودی۔ اکا تھیوں نے ایک کمانت کی تعیل میں مارے لئکر کے قبر کے اوپر مٹی ڈھیر کرنے میں مدودی۔ اکا تھیوں نے ایک کمانت کی تعیل میں اس از تا کیئس کو قربانی پیش کی اور اپنی دعاؤں میں اُسے نام لے کرپکارا۔ لیکن باد شاہ ذر کسیز کو اُس کی موت یر عظیم دکھ ہوا۔۔

118 – فوج کو کھانا کھلانے اور ذر کسین کو تفریح مہیا کرنے والے یو نانیوں کو اب شدید پریثان کیا گیا' یہاں تک کہ اُن میں سے کچھ کو مکان اور گھر بیچنے پر بھی مجبور ہونا پڑا۔ پھراہل تھاسوس نے براعظم پر اپنی املاک کے حوالے سے لشکر کا استقبال کیا اور کھانا کھلایا۔ انتی پیترابن اور گیس --- بمترین شہرت کا حامل شہری جے یہ کام سونپا گیا تھا--- نے ثابت کیا کہ کھانے پر 400

میکنٹ چاندی کا خرچ آیا۔^<u>کل</u>

119 درگیر شروں کے گرانوں نے بھی تقریباً این ہی رقم کا تخینہ نگایا ۔ اسقبال کے لیے بہلے ی تھم دے دیا گیا تھا اور اسے کافی اہم خیال کیا جا تا تھا۔ اِس کا طریقہ میں ذیل میں بیان کروں گا۔ جو نمی احکامات کو کا تا استحد کا استحد کا تا پہنچہ تو ہر شرکے باشندے اپنی پاس جمع شدہ غلے میں سے ایک حصہ نکا لتے اور کئی ماہ تک گند م اور جو کا آتا پہنچ رہے ۔ اِس کے علاوہ وہ جمال سے بھی مویشی طبحہ انہیں فرید کرموٹا تا وہ کرتے : اور مرغیوں اور آبی شکار کو جو ہڑوں اور معار توں میں پالتے تاکہ وہ فوج کی آمد پر تیار ہوں: جبکہ ساتھ سونے اور چاندی کی صراحیاں ' عمار اور میز پر کھانے پیش کے لیے در کار تمام چیزیں بھی تیار کرتے ۔ مو فر الذکر تیاریاں صرف جام اور میز پر کھانے پیش کے لیے در کار تمام چیزیں بھی تیار کرتے ۔ مو فر الذکر تیاریاں صرف بادشاہ اور اُس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والوں کے لیے تھیں: باقی کی فوج کے لیے کھانے کے علاوہ کچھ بھی تیار نہ کیا جاتا ہے اور سیوں کی آمد پر ذد کسین اپنے واسطے تیار شدہ فیے میں جاکر آرام کر تا جبکہ سیائی کھلے آسان تلے ہی رہتے ۔ کھانے کا وقت آنے پر ختظیمین کو بے پناہ محت کر تا پڑتی، جبکہ میمان پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور پھروہیں رات گزار نے کے بعد اگلی صبح شامی فیمہ آگھاڑتے اور کیم وہیں رات گزار نے کے بعد اگلی صبح شامی فیمہ آگھاڑتے اور اُس میں رکھی آشیاء بھی اُٹھاکر ساتھ لے جاتے ۔

120۔

ان میں سے ایک موقعہ پر ابدیرا کے میگا کریون نے دانشمندی سے کام لیتے ہوئے
اپنے ہمو طنوں کو تھم دیا کہ وہ "سب عور تیں اور مرد' جماعت کی صورت میں معبدوں میں
جائیں' وہاں پناہ گزین بن کر ٹھریں اور دیو آؤں سے التجا کریں کہ وہ مستقبل میں اپنے امن کو
لاحق ہو کئے والے مکنہ خطرات میں سے نصف کو معاف کر دیا کریں۔۔۔ ساتھ ہی ماضی میں اُن کی
اس مریانی کا پر جوش انداز میں شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ذر کسیز کو دن میں صرف ایک مرتبہ
کھانا کھانے پر بی قافع کر دیا تھا۔ "کیو نکہ اگر بادشاہ کو رات کے کھانے کے علاوہ ناشتہ فراہم کرنے
کا بھی تھم ملا ہو یا تو اہل ابدیر ا ذر کسیز کی آمد سے پہلے ہی بھاگ جاتے یا اگر وہیں اُس کا انظار
کرتے تو قطعی طور پر تباہ ہو جاتے ۔ اقوام نے زبر دست مشکلات کے باوجود خود کو دی گئی ہدایات
کے مطابق بی عمل کیا تھا۔

121 اکالتمس کے مقام پر ذر کسین اپنج کری بیڑے ہے جُدا ہو ااور کپتانوں کو تھم دیا کہ وہ تھرائی خلیج میں تھرہا کے مقام پر پہنچ کر اُس کا انتظار کریں ۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس شہرے گذر تا مختصر ترین راستہ تھا۔ قبل ازیں اُس نے چین قدمی کے لیے مندر جہ ذیل احکامات صادر کیے تھے:۔۔۔ اُس کی بری افواج ڈور سکس سے اکالتمس تک تمین مکڑیوں میں آئی تھیں' جی میں ہے ایک نے بحری بیڑے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی راہ اپنائی تھی اور اِس کی قیادت مار دو نیئس اور ہاسس تمیں کرر ہے تھے۔ دو سری مکڑی نے تریتا نے شمیز اور اُس کی زیر قیادت براعظم کے اندر

والی راہ ا پنائی: تیسری نکڑی' جس میں خود ذر کے سین شامل تھا' پہلی دونوں کے در میان پیش قد می کرری تھی اور اِس کے سربراہ تمیردو مینیس اور میگابائز س<sup>• سل</sup> تھے ۔

122 ۔ چنانچہ بحری بیڑہ باد شاہ ہے الگ ہونے کے بغد کوہ آتھوں کو کاٹ کر بنائی گئی نہر میں ہے گذر ااور خلیج میں آیا جس کے کناروں پر ایبا' پلورس' مِشکس اور سارٹاشرواقع ہیں:ان تمام شہروں سے دستے لیے گئے ۔ پھر یہ تھرمائی خلیج کی طرف گیا اور کیپ اسمی لس--- تورونیوں کی راس زمین---کا چکر کاٹ کریو نانی شہروں تورونے' گالیسس' سیرمیلا' میں برمااور اولتھس گیا اور ہرایک سے متعدد بحری جماز اور آدمی لیے ۔ یہ خطہ ستمونیا اسلے کہلا تا ہے۔

بیڑہ کیپ اہمبی کس سے ایک مخضرر استہ کے ذریعہ کیب کینا سریئم <sup>۱۳۲</sup> کیا جو سمند رمیں دور تک گئے ہوئے <sup>سوسل</sup> جزیرہ نمایا لینے میں ایک مقام ہے، وہاں پوشیڈیا' ایفی ی<sup>س</sup>' نیپولس' اینجا' تھیرامبس' سکیونے' مینڈے اور سانے سسلے سے مزید جہاز اور آدی اکٹھے کیے ۔ یہ قدیم دور میں فلیکر الیکن موجودہ دور میں پالینے <sup>۳۵ ال</sup>ے کملانے والے خطہ کے شرہیں – یماں سے وہ دوبارہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باد شاہ کی متعین کردہ جگہ کی طرف بڑھے اور پالینے کے نزدیک اور تھرمائی خلیج کے کنارے واقع تمام شروں سے جہاز اور آدی لیے: ان شہروں کے نام لیپا کمس'کومبریا'لیزائے' سمیگونس'کامیسا' سمیلااور ابینا ہیں۔جس خطے میں بیہ شرواقع میں وہ آب بھی پرانا نام کروسیا اسل برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بحری بیزے نے مو خرالذ کر شہرا بینا ہے گذر کر خود کو تھرمائی خلیج میں میگڈ و نیا کی زمین کے سامنے پایا۔ یو ں وہ انجام کار مقررہ جگہ تھرہا پنچے اور دریائے آ کسیئس۔۔۔جو بوٹیا کومیگڈ ونیاسے جداکر تاہے۔۔۔پر سنڈیس اور کالیستر امیں بھی آئے ۔ بوٹیا کاسا حلی بحربہت مختصر ہے جس پر دوشہرا شنے اور بیلا<sup>ع سل</sup> میں ۔ سو بیزہ آ تھیئس اور تھرمااور ان کے در میانی شہوں میں لنگر ڈال کر بادشاہ کے آنے کا انظار کرنے لگا۔ دریں اثناء ذر کسی<sub>ن</sub>ے اپنی بری فوج <sup>۸ سیلے</sup> کے ساتھ اکالتھس سے تھرما کی جانب کوچ کیا۔وہ بیو نیااور کرسٹونیا ہے گذر کردریائے ایکی ڈورس <sup>۳۹</sup> کیر آیا جو کرسٹونیوں کے ملک میں اُبھر کرمیگڈ ونیامیں سے گزر تااور آ تحکیئس پر ایک دلدلی علاقے کے قریب سمندر یک پہنچاہے۔

125۔ اِس کوچ میں لشکر کے سامان ہے لدے ہوئے او نؤں پر شیروں نے حملہ کر دیا 'جو رات کے وقت اپنی کچھاروں ہے نکل کر آئے 'لیکن آدمیوں اور لد و جانوروں کو چھوڑ دیا جبکہ صرف او نؤں کو اپنا شکار بنایا۔ میں حیران ہوں کہ آخر کس وجہ سے شیر باقی جانوروں کو چھوڑ دیئے اور او نؤں پر حملہ کرنے کی جانب ماکل ہوئے کیو نکہ انہوں نے پہلے بھی اِس جانور کو نہیں دیکھا تھا اور نہ بی اِس کاکوئی تج بہ رکھتے تھے۔

126 سارا خطہ شیروں اور بڑے سینگوں والے جنگی بھینسوں \* اسمانہ سے بھرا ہوا ہے جہزا ہوا ہے جہزا ہوا ہے جہزا ہوں جو جہنیں یو نان میں لایا گیا ہے ۔ شیر دریائے نیسٹس جو ابدیز امیں سے بہدکر آتا ہے ' اور آکیلوس جو اکار نانیا کو سیراب کرتا ہے کے در میان واقع خطے تک ہی محدود ہیں ۔ اسمانہ دریائے نیسٹس کے مشرق کی طرف یور پ کے اسمحلے جھے میں اور نہ ہی آکیلوس کے جنوب والے سارے براعظم میں آپ کو کوئی شیر دکھائی دیتا ہے; لیکن ان دونوں حدود کے در میانی علاقوں میں شیرو سیج تعداد میں یائے جاتے ہیں۔ اسمانہ

7. - ترد کسین نے تھرا پہنچ کراپی فوج کو ٹھرا یا جو میکڈ و نیا میں تھرا کے شہر ہے شروع ہو کر لیڈیا س اور بیلیا کمون دریا وک تک ڈیرہ زن ہوگئی: اوپر نہ کور دونوں دریا ہم مل کر بو نیا اور مقدو نیا ہے در میان سرحد تشکیل دیتے ہیں ۔ یہ تھی اُس علاقے کی وسعت جس میں ہر ہریوں نے پڑاؤ ڈالا ۔ ایکی ڈورس کے سوایمال کے تمام دریا فوجوں کو پانی پلانے کے لیے کانی رہے ۔ در کسین نے تھرما ہے تعیسالی بہاڑاو کمیس اور او سا مسللہ کا نظارہ کیا جو نمایت بلند ہیں ۔ یہ اس جب اُس نے اِن بہاڑوں کے اہین ایک نگ گھائی ہم سللہ کا نظارہ کیا جو نمایت بلند ہیں ۔ یہ اس جب اُس نے اِن بہاڑوں کے اہین ایک نگ گھائی ہم سللہ کے بارے میں سا (جس میں ہوئی کہ بذریعہ سمندر خود جا کہ دریا کے دہائے کا جائزہ لے ۔ اُس کا منصوبہ تھا کہ براعظم کے موئی کہ بذریعہ سمندر خود جا کہ دریا کے دہائے کا جائزہ لے ۔ اُس کا منصوبہ تھا کہ براعظم کہ داخل ہو اور نیچ گونس <sup>6 ساللہ</sup> شہر کو آئے : کیو نکہ اُسے بتایا گیا تھا کہ ہیں اور بول پیر سیسیا میں داخل ہو اور نیچ گونس <sup>6 ساللہ</sup> شہر کو آئے : کیو نکہ اُسے بتایا گیا تھا کہ ہیں راہ محفوظ ترین تھی ۔ چنانچ اُس نے دل میں یہ خیال پیدا ہوتے تی اِس پر عملدر آمد شروع کر دیا ۔ اپنی عادت کے مطابق اُس نے دل میں یہ خیال پیدا ہوتے تی اِس پر عملدر آمد شروع کر دیا ۔ اپنی عادت کے مطابق اُس نے ایک سے بو وہ جو وہ کر وہ بینے سے ہوار ہو کر باق کے ۔ کری بیڑے کو لئگر اُنھانے کا اثارہ کیا اور اُس کیا نہری کو بیٹر اُن کی اور مقام پر سمندر میں نے ایک سے نہیں ۔ نے اپنے گائیڈوں کو بلوا کر پوچھا کہ آیا دریا کا بہاؤ تبدیل کر کے اِسے کی اور مقام پر سمندر میں گرانا ممکن ہے انہیں ۔

129 - روایت کے مطابق قدیم و قتوں میں تھیسالی بڑے بڑے بہاڑوں میں گھری ہوئی ایک جھیل تھا۔ در حقیقت اوسااور پیلیون پہاڑ۔۔۔جودامن کے سلے میں باہم ملتے ہیں۔۔۔ مشرق کی جانب ہے 'او کمپس ثال ''سلے پنڈس مغرب ''سلے اور او قعرس جنوب ' شکاہ کی طرف ہے اِس کی عد بندی کرتے ہیں۔ اِن پہاڑوں کے اندر واقع گرا خطہ تھیسالی کملا تا ہے۔ بہت ہے دریا اِس میں اپنا پانی گراتے ہیں; لیکن اُن میں ہے پانچ زیادہ قابل ذکر ہیں: یعنی چینیئس' ایپی ڈانس' اونوکونس' اینی چینسٹ اور پامیسس – ہید دریا تھیسالی کے گرد محیط پہاڑوں میں ہے بہہ کرنچے آتے اور ایک بی رائے ہیں۔ اِنسال کے بعد اور ایک بی رائے ہیں۔ اِنسال کے بعد

نمام نام ختم ہو جاتے ہیں اور دریا ہینیئس کا نام اختیار کرلیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گھائی موجود خیس سمی جو پرانے و قتوں میں پانیوں کو باہر نکلنے کی راہ دیا کرتی تھی، اُس وقت دریا اور جسیل بوئبیس اہلہ ہے نام تھے لیکن تب بھی اُن کا بہاؤ آج جتنا ہی تھااور انہوں نے تعیسالی کو ایک سمند رہنا دیا۔ اہل تعیسالی نے ہمیں بتایا ہے کہ جس گھائی میں ہے پائی گزرا کر تا تھاوہ پوسیڈون نے بوائی تھی؛ اور یہ کافی قرین قیاس ہے؛ کم از کم جو شخص یقین رکھتا ہے کہ پوسیڈون زلز لے لا تا ہے 'اور یہ کہ اِس طرح پیدا ہونے والی کھائیاں اُس کے ہاتھ کا کام ہیں' وہ اِس دراڑ کو دیکھ کر اِسے بوسیڈون کا بی کام قرار دے گا۔ کیونکہ مجھے صاف طور پر لگتا ہے کہ کمی زلز لے نے بہاڑوں کو بینچے سے بھاڑوالا ہے۔ اُھلے

130 ۔ چنانچہ جب زد کسین نے اپ گائیڈوں سے بوچھاکہ کیا پانیوں کو کسی اور راستے سے سمند رمیں ڈالا جاسکتا ہے یا نہیں' تو اُن ممالک کے طبعی حالات سے اچھی طرح آشنا فراد نے جواب دیا۔۔۔

"اے باد شاہ 'اور ایسا کوئی بھی راستہ نہیں جس کے ذریعہ ہے دریا سمندر تک پہنچ سکے ' ماسوائے اِس راستے کے جے آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں – کیونکہ تعیسالی پہاڑ: ں کے گھیرے میں ہے – "

بتایا جا تا ہے کہ ذر کسیز نے یہ جواب مُن کر کھا۔۔۔

" واقعی تعیسالی کے لوگ بڑے عظمند ہیں اور اُن کے پاس اپنے ذہن بروقت تبدیل کرئے اور اپنی تفاظت کے لیے مشاورت کرنے کی انچھی وجہ موجو دہے ۔ کیو نکہ دیگر امورے قطع نظر انہوں نے ضرور محسوس کیا ہو گاکہ وہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جے بہ آسانی زیر کیا جاسکتا ہے۔ اِس سے زیادہ اور پچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ گھائی کے آگے بند باندھ کر اُن کی زمینوں کو ڈبویا اور دریا کو موجو دہ را گھذر سے پرے ہٹادیا جائے اور دیکھو پہاڑوں کے سواسار اسمیسالی فور ازیر آب آجائے گا۔"

بادشاہ کاروئے مخن آلیوس کے بیٹوں کی جانب تھاجو تھیسالی کے رہنے والے تھے اور تمام یونانیوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی اُس کی اطاعت قبول کی تھی۔ ذرکسینز نے سو چاکہ انہوں نے تمام لوگوں کی جانب سے اپنی دوستانہ پیشکشیں کی تھیں۔ سھلے سو ذرکسینز جگہ کا جائزہ لینے اور ندکورہ بالا تقریر کرنے کے بعد واپس تھرما چلاگیا۔

131 ۔ پائیرا میں در کسیز نے کئی دن تک قیام کیا' اِس دور ان اُس کی فوج کے تیمرے حصے کومقد و نیائی سلسلہ کوہ پر در خت کا شخے کے کام پر لگایا گیا تھا اگہ افواج کھلے رائے ہے پیرسیسیا میں جاسکیں ۔ خراج کامطالبہ کرنے کے لیے یو نان بھیج گئے سفیراِس موقع پر پڑاؤ میں واپس آئے'

. مُحكم دلائل سَے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ بعض خالی تھے جبکہ دیگر کے پاس پانی مٹی ( خراج) تھا۔

132 - جن سے خراج حاصل کیا گیا تھاوہ مندر جہ ذیل تھے: تعیسالیا ئی ' وُلو پیا ئی ' اور اُلی کے اور اُلی کا معللہ کے اور اُلی کا معللہ کے اور اُلی کا اُلیا گی ' آکیا ئی ( نتیو بس الفلہ کے ) ' تعیسی ' اور بالعوم بیوشیائی – ماسوائے پلیشیااور تعمیسیاوالوں کے ۔ یہ تھیں وہ اقوام جن کے خلاف (بربریوں کی مزاحمت کافیصلہ کرنے والے) یو نانیوں نے مندر جہ ذیل حلف لیا تھا۔۔۔" یو نانی خون کے وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے حالات بمتر ہونے کے باوجو دبلا ضرورت خود کو فارسیوں کے حوالے کردیا ' ہم اُن کی اشیاء کا دسواں حصہ لے کرؤیلغی میں دیو ناکودیں گے۔"

133 - بادشاہ زر کسیز نے ایشنزیا سپارٹاکی جانب خراج کے مطالبہ کے لیے کوئی سفیرنہ ہیںجہ تھے جس کی وجہ میں اب بیان کروں گا۔ پچھ عرصہ قبل اس مقصد کے تحت کھلے جب داریوش نے اپنے قاصد بھیج تھے قوانئیں ایشنزمیں سزائے گڑھے ' کھلے سپارٹامیں ایک کو کی میں پھینک کر تھم دیا گیا تھا کہ وہاں ہے مٹی اور پانی (خراج) حاصل کرکے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا کیں ۔ اِس لیے اب ذر کسیز نے اُن سے کوئی مطالبہ نہ کیا۔ میں یہ نئیں بتاسکتا کہ استمنیوں پر کوئی مطالبہ نہ کیا۔ میں یہ نئیں بتاسکتا کہ استمنیوں پر کوئی مصیب آن پڑی تھی کہ انہوں نے قاصدوں کے ساتھ یہ نارواسلوک کیا۔ لیکن اتا لیقین ہے کہ سزا اِس جرم کی وجہ سے نہیں تھی۔

134 ۔ آہم ' یسیڈ یمونیوں پر آگا میمن کے قاصد آلتمی بیئس کا غضب شدت کے ساتھ نازل ہوا ۔ سپار ٹامیں آلتمی بیاد کے کتے باور اُس کے اظلاف ' جنہیں آلتمی بیاد کے کتے ہیں ' آج بھی وہاں رہتے ہیں اور قاصد کا عمد ہ صرف اننی لوگوں کی خصوصی مراعات ہے ۔ چنانچہ جب اہل سپار ٹانے اوپر ند کور فعل کا ارتکاب کر لیاتو اُن کی قربانیوں کے جانور نیک شگون نہ دے سکے زاور ایسالیک طویل عرصہ تک ہو تارہا ۔ تب اہل سپار ٹاپریشان ہوئے اور ایپ اوپر عاکد شدہ تک بیش نظر انہوں نے عوامی اجلاس بلائے اور سارے شہر میں اعلان کروادیا کہ ''کیا کوئی یسیڈ یمونی سپار ٹاکوا نی زندگی کا نذر انہ دینے کوئی اسیڈ یمونی سپار ٹاکوا نی زندگی کا نذر انہ دینے کوئیار ہے ؟'' اِس پر دوسیار ٹائی سپر تھیاس ابن انپرسس اور بولس ابن تکولوس ۔۔۔ دونوں ہی اعلیٰ گھرانے کے اور امیر ترین بھی ۔۔۔ نے سامنے آ کے سپر تامین دار یوش کے مقتول قاصدوں کی تلائی کے طور پر چیش کیا ۔ سوائل سپار ٹانے اُنہیں مرنے کے لیے میڈیز بھیج دیا ۔

135 ۔ اِن اشخاص کی دکھائی ہوئی ہمت ہی صرف قابل قدر اور باعث جرت نہیں: بلکہ ان کی کی ہوئی مندر جہ ذیل تقایر بھی قابل ذکر ہیں ۔ سُوسا جاتے ہوئے راہتے میں انہوں نے خود کو ہائید ارنس <sup>9 ھلے</sup> کے آگے پیش کیا۔ ہائید ارنس پیدائش طور پر فارسی تھا اور ایشیاء کے ساحل سندر پر آباد تمام اقوام کی قیادت اُس کے پاس تھی۔ اُس نے معمان نوازی کامظا ہرہ کیا اور انہیں ایک دعوت میں بلایا :جب وہ کھانا کھار ہے تھے تو اُن سے کہا:۔۔۔

"اولیسیڈیمون کے رہنے والو'تم بادشاہ کے دوستوں میں شامل ہونے کو کیوں تیار نہیں ہو؟ تہمیں صرف میری اور میری دولت کی جانب نگاہ ڈالنا پڑے گی اور تہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ قدر کرنا جانتا ہے ۔ اگرتم اُس کی اطاعت قبول کرلو تو میری طرح تم بھی اُس کے ہاتھوں سے یو نان میں کوئی حکومتی عہدہ حاصل کرلو ہے۔ "

انہوں نے جواب دیا'' ہائیدارنس تم یک طرفہ مثیر ہو۔ تم نے نصف مع ملے کا تجربہ کیا ہے 'لیکن ہاتی نصف تمہاری معلومات سے ماوراء ہے۔ تم صرف ایک غلامانہ زندگ سے واقف ہو اور تم نے بھی آزادی کا مزہ نہیں چکھا' اِس لیے تم یہ بتانے سے قاصر ہو کہ یہ میٹی ہوتی ہے یا رش ۔ آوااگر تم نے جانا ہو تاکہ آزادی کیا ہے تو تم ہمیں اِس کی خاطر لانے کا علم دیتے' نہ صرف برچھی سے بلکہ جنگی کلماڑے سے بھی۔"

يە تھاہائيدارنس كو اُن كاجو**اب** \_

136 ۔ بعد ازاں جب وہ سوسامیں باد شاہ کے حضور آئے اور محافظوں نے انہیں جھکنے اور اظاعت کرنے کا حکم دیا' بلکہ اُن سے بزور ایبا کروانے کی حد تک آگئے'گرانہوں نے انکار کردیا اور کہا کہ اُگر اُن کے سربھی اُ آر کرزمین پہ پھینک دیئے جا کیں تب بھی دہ ایبا نہیں کریں گئے : کو دیا اور کہا کہ اُن اُن کا دستور نہیں اور نہ ہی وہ اِس مقصد کے لیے فاریں آئے گئے۔ سوانہوں نے یہ رسم ادانہ کی اور پھریاد شاہ کو حسب ذیل الفاظ میں مخاطب کیا:۔۔۔

"او میڈیوں کے بادشاہ ایسیڈیمونیوں نے ہمیں یماں تمہارے اُن قاصدوں کے بدلے میں بھیاہے جنہیں سپار ٹامیں قبل کر دیا گیا تھا' ٹاکہ اِس معالمے میں تمہار اقصاص اداکر سکیں۔"
تب ذر کسیونے روح کی حقیقی عظمت کے ساتھ جو اب دیا' "میں یسیڈیمونیوں کی طرح عمل نہیں کروں گا جنہوں نے قاصدوں کو قبل کر کے ایسے قوانین کو تو ژاجن کی پابندی تمام انسان کرتے ہیں۔ میں نے اُن کے اِس فعل کو برا کہا تھا اس لیے اب خود اِس کا ارتکاب ہرگز نہیں کروں گا۔ نیز میں ہے بھی نہیں چاہتا کہ دو آدمیوں کو موت کے کھا نے اُن کر کیسیڈیمونیوں کو اُن کے احساس جرم سے آزادی دلادوں۔"

137 ۔ اہل سپارٹا کی اس کارروائی نے ہائتمی بیئس کاغصہ کچھ وقت کے لیے فرو کر دیا' حالا نکہ سپرتھیاس اور بُولِس زندہ سلامت واپس آگئے تھے ۔ لیکن کئی برسوں بعد بیہ غصہ ایک مرتبہ پھرجاگ اٹھاجب پیلو پونیسیوں اور استمنیوں کے در میان جنگ ہو ری تھی ۔

میری رائے میں اِس معاملے میں الوی کار فرمائی صاف ظاہر تھی۔ تاتھی بیئس کا غضب سفیروں پر نازل ہو ناانصاف کا تقاضاتھا; لیکن یہ مجھے صاف طور پر ایک مافوق الفطرت معاملہ لگتا ہے کہ یہ انبی افراد کے بیٹوں پر نازل ہوا جنہیں فار می بادشاہ کے پاس بھیجاگیا تھا۔۔۔ یکولوس ابن بولس اور انبرسس ابن سرتھیا س: یمی افراد جب ایک تجارتی جماز میں جارہ ہے تھے قریر نس سے مجھیروں کو ساتھ لے گئے تھے۔ تاہم ' یہ بات یقین ہے کہ بسیڈیمونیوں کی جانب سے بطور سفیر ایشیاء بھیج گئے ان دونوں آدمیوں سے تھریس کے بادشاہ سیتا کلینز ابن تیریز اور ابدیر اکے رہائش نمفو ڈورس اِبن پالتھس نے د خاکیا اور انہیں بیلس پونٹ پر بسانتھے میں قیدی بناکرر کھا' وہاں سے المیکا لے کرگئے اور پھرانہیں وہاں استھنوں نے ایک کور نتھی ارستیاس ابنا ادیمانش 'للہ نے موت کے گھاٹ آثار دیا۔ تاہم ' یہ سب پچھ ذر کسیز کی مہم کے کافی سالوں بعد ہوا۔ اللہ موضوع کی طرف واپس آثابوں ۔۔۔ فارسی بادشاہ کی مہم اگر چہ ایک نظراج افران نتی لیکن اصل میں سارا بو بان خو فردہ تھا۔ اور یو نانی پچھ ہی عرصہ قبل اِس سے ایشنز کے خلاف تھی لیکن اصل میں سارا بو بان خو فردہ تھا۔ اور یو نانی پچھ ہی عرصہ قبل اِس سے خراج اداکر دیا تھا اور ایس بناء پر بمادری کے ساتھ خود کو بربری فوج کے نقصان سے محفوظ مجھ خراج اداکر دیا تھا اور ایس بناء پر بمادری کے ساتھ خود کو بربری فوج کے نقصان سے محفوظ مجھ رہے جہد دیگر نے اطاعت کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا اور انتیائی تشویش میں مبتلاتھ ۔ کیو نکہ انہوں کو باتھ وہ کے بہت کم خیال کیا' جبکہ یہ بات سے بیات کی بیات کی میاں کیا کہا کہ میڈ بیات کی مجائے میڈیوں کا سانس ظاہر تھی کہ ریاستوں کی زیادہ بری تعداد جنگ میں شریک ہونے کی بجائے میڈیوں کا گر مجوشی سے استقبال کرے گی ۔

139 ۔ اور یہاں میں ایک رائے دینے پر مجبور ہوں؛ میں جانتا ہوں کہ بہت ہے لوگ اِ ہے تابند کریں گے، لیکن میں اے درست سجھتے ہوئے جھپانے ہے قاصر ہوں۔ اگر السخنی آتے ہوئے خطرے کے خوف ہے اپنے ملک کو خالی کر جاتے 'یا وہیں رہتے ہوئے ذر کسیز کی طاقت کے سامنے سرتنلیم خم کردیتے تو یقینا سمند رمیں فار سیوں کی مدافعت کی کوئی کو شش نہ ہوتی: ایسی صورت میں خشکی پر صورتحال حسب ذیل ہوتی۔ اگر چہ پیلو پونیسیوں نے خاکنائے پر بہت می قلعہ بندیاں کرلی ہوتیں' تاہم' اُن کے حلیف بسیڈ بمونیوں ہے الگ ہو جاتے۔۔۔، پنی مرضی ہے نہیں بلکہ اِس وجہ ہے کہ ایک کے بعد دو سرا شہر بر بیوں کے بحری بیڑے کے زیر تبلط آجا تا: اور میں بلکہ اِس وجہ ہوئے تابی اور وہ ایک کے بعد دو سرا شہر بر بیوں کے بحری بیڑے کے زیر تبلط آجا تا: اور مرتے ۔ چاہے وہ یہ راہ اپناتے یا کوئی اور ۔۔۔ اس ہے قبل کہ یہ انتمائی حد آجاتی اور وہ ایک کے بعد دو سری یو نانی ریاست کو میڈیوں کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھتے۔۔۔ تو وہ بادشاہ در کسیز کے ساتھ شرائط کے کر لیتے ۔۔۔ یوں ہر دو صور توں میں یو نان فار س کا مطبع بن جاتا ۔ کیو نکہ میں سے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر بادشاہ سمند ر پر بالاد سی صاصل کر لیتا تو خاکنائے پر بنائی گئی دیواروں کا ممکن طور پر کیا مفید مقصد ہو سکتا تھا۔ اب اگر کوئی آدی کے کہ استھنی یو نان کے نجات دہندہ تھے' ممکن طور پر کیا مفید مقصد ہو سکتا تھا۔ اب اگر کوئی آدی کے کہ استھنی یو نان کے نجات دہندہ تھے'

توہ ہج ہے انحراف نہیں کرے گائیو نکہ انہوں نے واقعی تراز واٹھائے رکھے 'اور جس فریق کے ساتھ بھی ملتے اُسے بچا لیتے ۔ یو نان کی آزادی بر قرار رکھنے کا فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے ہی یو نانی قوم کے اُس جھے کو تحریک ولائی جو میڈیوں کی جانب ماکل نہیں ہوا تھا: سوریو آؤں کے بعد صرف انہوں نے حملہ آور کی مدافعت کی ۔ ڈیلفی ہے آنے والی کچھ خوفناک کمانتوں نے اُن کے دلوں کو خوفزدہ تو کیالیکن انہیں یو نان ہے بھاگ جانے پر مجبور نہ کر سکیں ۔ اُن میں اتنی ہمت تھی کہ اینچ وطن ہے وطن میں اور دشمن کے آنے کا انتظار کریں ۔

140۔ ۔ استخارہ کروانے کے لیے بے قرارایلتمنیوں نے جباپنے قاصد ڈیلنی بیسجے تواہمی قاصد مقدیں احاطے میں مجوزہ رسوم اواکرنے کے بعد دیو آگی خانقاہ میں بیٹھے ہی تھے کہ ارستونیسے نامی کاہنے نے پیٹی کی کی۔۔۔

> بد بختو'تم یمال کیوں ہیٹھے ہو؟ تخلیق کے آخری کناروں تک بھاگ جاؤ' گھروں اور اُن ٹیلوں کو چھو ڑ کر جن کی بلندی پر تمہارے شہر کی دیوار ہے۔ سراور نہ ہی جسم اپنے مقام پر مشخکم ہیں' اور نہ ہی نیچے زمین پرپاؤں یا ہاتھ مضبوط ہیں' نہ ہی در میانی حصہ غیر مجروح ہے۔

سب--- سب کچھ تاہ اور ضائع ہو چکا۔ کیونکہ آگ اور پر جوش اریس' ایک سیریائی آگ اور پر جوش اریس' ایک سیریائی آگ اور تھ کے ہمراہ اُسے تاہ کرنے دو ژے چلے آرہے ہیں۔
صرف تمہیں ہی نقصان نہیں ہو گازہ ہمام میناروں کو زمین بوس کردے گا'
وہ دیو آؤں کی بہت می زیارت گاہوں کو جلا کر تاہ کرڈالے گا۔
وہ اب بھی کھڑے ہیں اور اُن کا کالے رنگ کا پسینہ خوفناک انداز میں بہہ رہاہے'
وہ خوف ہے لرزاور کانب رہے ہیں; اور دیکھو! بلند چھوں ہے کالاخون رس رہا

ہے' جو کسی شدید تباہی کاشگون ہے ۔ معبہ سے باہر چلے جاؤ زاور ان آفات پر غور کروجو تمہاری منتظر ہیں!

والی بات بتا – ور نہ ہم تیری عبادت گاہ ہے با ہر نہیں جائیں گے 'بلکہ موت آنے تک یہیں رہیں گے ۔ "اِس پر کاہنہ نے انہیں ایک اور جواب دیا جو حسب ذیل تھا:۔۔۔

" پالس او لمہس کے باد شاہ کو منانے کے قابل نہیں ہو سکی '
اگرچہ اُس نے اُس سے بار بار التجا کی اور اُسے زبر دست مشورہ ہانے پر مجبور کیا '
تاہم 'میں ایک مرتبہ پھر زیادہ خت اور قطعی الفاظ میں تم سے مخاطب ہوں ۔
بحب دشن وہ سب پچھ لے لے گاجو سیروپس اللہ کی حد پر ہے '
جواس کے اند رہے ' اور وہ سب جوالوہ بی شعیرون کی پناہ میں ہے '
جو اِس کے اند رہے ' اور وہ سب جوالوہ بی شعیرون کی پناہ میں ہے '
تب دور اندیش ز ۔ انس ا۔ تھنا کی دعاؤں کی جواب میں یہ عنایت کر آئے;
کوڑی کی دیوار تم اور تمہارے بچوں کے لیے بد ستور محفوظ رہے گی ۔
گوڑے کی ٹاپوں اور نہ ہی پیا دوں کے زمین پر چلنے کی آواز آنے کا انتظار کرو '
بلکہ اپنی پشت دغمن کی طرف کر کے چلے جاؤ ۔
بلکہ اپنی پشت دغمن کی طرف کر کے چلے جاؤ ۔
بلکہ اپنی پشت دغمن کی طرف کر کے چلے جاؤ ۔
مقد س سلا می 'تم عور توں کی اولاد کو تباہ کر دو گے '

142 ۔ یہ جواب سابقہ جواب ہے نرم لگاتھا'اور در حقیقت تھابھی چنانچہ قاصدوں نے ایسے لکھ لیااور اپنے سابھے لے کرا پیمنزواپس روانہ ہوئے ۔ تاہم' وطن پینچے پر جب انہوں نے لوگوں کو یہ جواب دکھایا اور اس کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے بحث شروع ہوئی تو بہت ی مختلف تعبیریں کی گئیں، خاص طور پر دو آپس میں قطعی متفاد گئی تھیں ۔ بعض ہو ڑھوں کی رائے تھی کہ دیو تاانہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ قلعہ بی جائے گا کیو نکہ قدیم دور میں یہ ایک کلڑکو ن مقاور انہوں نے کہانت میں "کلڑی کی دیوار" سے بھی باز مراد لی ۔ دیگر کا کہنا تھا کہ دیو تا نے بھی بیڑے کی جانب اشارہ کیا تھا، اور آنہوں نے مشورہ دیا کہ جہازوں کو فوری طور پر تیار کرلینا بہتر ہوگا۔ "کلڑی کی دیوار" سے بحری جہاز مراد لینے والے لوگ بھی کہانت کی آخری دو سطروں کے باعث متذبذ ہو تھے ۔۔۔۔

مقد س سلامس'تم عور توں کی اولاد کو تباہ کر دو گے' جب آ د می بیج پھینکیں گے'یا جب وہ فصل کامیں گے ۔

اِن الفاظ نے انہیں بہت پریثان کیا جنہوں نے لکڑی کی دیوار کو بحری جہازوں کی جانب اِشار ہ قرار دیا تھا; جبکہ مفسرین نے انہیں یہ مطلب سمجھایا کہ اگر انہوں نے بحری جنگ کے لیے تیاریاں کیس قوسلامس میں خکست کھاجا کیں گے۔ 143- ایتحنزمیں ایک ایبا آدمی موجود تھاجس نے حال ہی میں شہری کا ولین رتبہ حاصل کیا تھا۔ یہ تھا۔ اُس کا اصل نام تو تھیمٹو کلینز تھا' لیکن وہ عام طور پر ابن نیو کلینز گلانے کے طور پر جانا جا تاتھا۔ یہ شخص سامنے آیا اور کما کہ مفرین نے کمانت کی وضاحت بالکل در ست طور پر نہیں کی ہے۔۔۔ "کیو نکہ اگر زیر بحث حوالہ ا "تعمنیوں ہے ہی متعلق ہو تاتو اسے نے مبہم انداز میں بیان نہ کیا گیا ہو تا اور اگر سلامس کے باشندوں کی قریب ہی موجود گی میں جزیرہ تباہ ہونے والا ہو تاتو اس کے بوت مقد س "کی بجائے" برقسمت "کالفظ استعال کیا جاتا۔ اصل میں دیو تانے استعمنیوں سے زیادہ دشمن کو ڈرایا ہے۔ " پنانچہ اُس نے اپنے ہم وطنوں کو مشورہ دیا کہ سمندر میں لڑنے کی تیاری کریں "کیو نکہ جہاز ہی وہ لکڑی کی دیوار سے جس پر بھروسہ کرنے کی دیو تانے ہدایت کی تقار کو مفسرین کی تیاں بیا تھا کہ واضح کر دیا توا "تھمنیوں نے اس کے نکتہ نظر کو مفسرین کی جائے ہوئی ہوئی تھے انہوں نے کما کہ تھی بس کہ اپنے دفاع میں ہاتھ اُٹھائے بغیرا۔ ٹیکا ہے نکل جا کمیں اور کمی اور سے ملک ہیں رہائش اختیار کرلیں ۔ "

144 - اس ہے پہلے تھیمٹو کلیزنے ایک مٹورہ دیا تھاجو بہت سازگار طور پر غالب رہا۔
التھنیوں کے خزانے میں دولت کی بہت بزی مقدار موجود تھی۔۔۔ لاریئم اللہ کے مقام پر کانوں کی پیداوار۔۔۔ اور وہ اسے اپنے بالغ شہریوں کے در میان بانٹنے کے متعلق سوچ رہے تھے جنہیں دس درم فی کس کللہ طلتے ۔ اِس موقع پر تھیمٹو کلیزنے انہیں مثورہ دیا کہ تقسیم کو ملتوی کرکے اِس دقم ہے 200 بحری جہاز تعمیر کرلیں باکہ انہیں اہل ابھینا کے ظاف جنگ میں استعال کیا جا سکے ۔ ابھینا کے ساتھ جنگ چھڑنے ہی کی وجہ سے اب یو نان پچ گیا: کیو نکہ اب استعال کیا جا طات بنے پر مجبور ہوگئے تھے ۔ نئے جہازوں کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھاوہ اُس میں استعال و نہ ہو کے لیک بنایا گیا تھاوہ اُس میں استعال و نہ ہو کے لیک ن ضرور ت کے وقت میں یو نان کے مددگار بن گئے اور استعمنیوں کے پاس جنگ سے قبل صرف میں جماز نہیں تھے 'بلکہ انہوں نے مزید کی تقمیر بھی شروع کردی: کمانت پر بحث کے بعد منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دیو تاکی نفیحت کے مطابق اپنی ساری نفیحت کے مطابق اپنی ساری نفیحت کے مطابق اپنی ساری خواجئٹ کریں۔ ۔ تو یہ تھیں استحمنیوں کو بھی جہازوں پر سوار کرلیں اور بربری حملہ آوروں نے جنگ کریں۔ ۔ تو یہ تھیں استحمنیوں کو موصول ہونے والی کمانتیں۔۔

145۔ یونانی مفاد کے حامی یونانی ایک جگہ پر جمع ہوئے 'باہم مشورہ کیا 'تشمیں اُٹھا کمیں اور متفقد فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مختلف اقوام کے در میان موجود بھڑوں اور دشمنیوں کو ختم کیا جائے۔ رمجشیں بہت می تھیں 'لیکن ایک سب سے زیادہ اہم تھی 'یعنی ایسمنیوں اور اہل ایجینا جائے۔ رمجشیں بہونے جاری جنگ ۔ یہ کام تممل ہونے اور ذر کسینر کے اپنی فوج کے ساتھ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سار دلیں پہنچنے کی خبر ملنے پر انسوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے معاملات جاننے کے لیے جاسو ہی ایشیاء بھیجے جائمیں ۔ ساتھ ہی ہی عزم بھی کیا گیا کہ اہل آر گوس کی جانب قاصد روانہ کر کے اُن کے ساتھ فار سیوں کے خلاف اتحاد قائم کیا جائے : جبکہ انسوں نے گیلوا بن دینو مینیس کو رسلی میں 'کور سائرا اور کریٹ کے خلاف اتحاد تائم کیا جائے : جبکہ انسوں کی خواہش تھی کہ اگر ممکن ہوتو سارے یو تان کو ایک ہی نام رہے کر سب کو یدافعت کے ایک ہی منصوبہ میں شامل کیا جائے '
کیونکہ خطرہ جھی کے سرپر منڈلا رہا تھا۔ گیلو کی طاقت بہت زیادہ بتائی جاتی تھی۔۔۔ کسی بھی واحد یو تانی قوم سے کمیں زیادہ۔۔

146۔ سوجب یہ فیصلے ہو گئے اور ریاستوں کے باہمی جھڑے سے پاگئے توانہوں نے سب سے پہلے تین آدمیوں کو بطور جاسوس ایشیاء بھیجا۔ یہ آدمی سار دیس گئے اور بادشاہ کی افواج کا معائنہ کیا'لیکن وہ پکڑے گئے اور بری فوج کے سالاروں کے تھم پر پوچھ کچھ کے بعد انہیں موت کی سزادی گئی۔ آہم' یہ خرطنے پر ذر کسیونے سالاروں کی جانب سے سائی گئی سزا کو منسوخ کیا اور اپنے بعض ذاتی محافظوں کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر ابھی تک جاسوسوں کو ہار انہیں گیاتو انہیں لا کے رائس کے حضور پیش کریں۔ قاصدوں نے ایسانی کیااور جاسوسوں کو بادشاہ کے ساخے لائے۔ بادشاہ نے اور اور گھڑ بادشاہ نے کا خواب کو تھا دوں اور گھڑ ساوروں کا معائنہ کروا ئیں اور جب ان کی انجھی طرح تیلی ہو جائے تو یہ جس ملک بھی جانا چاہیں انہیں صحیح سلامت جانے دیں۔

147 - ذرکسین نے ان احکامات کی وجوہ بعد میں حب ذیل پیش کیں۔ اُس نے کہا'
"اگر جاسوسوں کو مار دیا جا ہاتو ہو نانی برستور میری فوج کی و سعت ہے بے خبرر ہے; ببکہ انہیں قبل
کرنے ہے یو نانیوں کو بہت کم نقصان بہنچتا۔ دو سری طرف 'جاسوسوں کی ہو نان واپسی کے باعث
وہ میری طاقت کو جان لیس گے ;اور (تو قع ہے کہ) ہمارے کو ج سے پہلے ہی سر شلیم خم کر دیں گے '
اِس طرح ہماری فوجیں مہم جوئی کی مصبت ہے بچ جا ئیں گی۔ "اُس نے ایک اور موقع پر بھی
اِس طرح ہماری فوجیں مہم جوئی کی مصبت ہے بچ جا ئیں گی۔ "اُس نے ایک اور موقع پر بھی
اِس فرح ہماری فوجیں مہم جوئی کی مصبت ہے بچ جا کیں گی۔ "اُس نے ایک اور موقع پر بھی
اِس فرح ہماری و جیس مہم جوئی کی مصبت ہے بچ جا کیں گی ۔ "اُس نے ایک اور موقع پر بھی
اِس فرے ہم کی دلیل دی تھی۔ ابائیدوس میں قیام کے دور ان اُس نے غلے کے جماز دیکھے جو طرف جارت جا جہ خوا در کھی ہا جا کہ ہم جس کے جماز دشمن کے ہیں تو وہ فور اُس نے بس کی پوچھاکہ "جماز کس منزل کی طرف گامزن ہیں ؟"جب اُسے جو اب ملاکہ " آ قا'
اُس نے بس کی پوچھاکہ "جماز کس منزل کی طرف گامزن ہیں ؟"جب اُسے جو اب ملاکہ " آ قا'
اُس نے بس کی پوچھاکہ "جماز کس منزل کی طرف گامزن ہیں ؟"جب اُسے جو اب ملاکہ " آ قا'
اُس نے بر بی ہار ہے ہیں۔ اگر وہ بھی ہمار ہے ہیں۔ " وَ اُس نے کما'" ہم بھی غلہ اور دیگر اشیاء کے کرو ہیں جارہے ہیں۔ اگر وہ بھی ہمارے لیے رسد لے کروار ہے ہیں تو ہمیں کیا نقصان

"52

موجاموسوں کو سب چیزیں دکھانے کے بعد چھو ژدیا گیااور وہ واپس یو رپ آئے۔ 148۔۔۔۔۔۔ فار سیوں کے خلاف باہم اتحاد کرنے والے یو نانیوں نے جاموسوں کو ایشیاء روانیہ کرنے کے بعد اپنے سفیروں کو آرگوس بھیجا۔ اپنی کار روائیوں کے متعلق خور اہل آرگوس کا بیان حسب ذیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یونان کے خلاف بربریوں کی تیاریوں کی خبربہت

شروع میں مل گئی تھی۔ اور انہیں امید تھی کہ یونانی اُن سے مدد مانگیں گے۔ لنذاانسوں نے قاصدوں کو ڈیلفی بھیج کر دیو تا سے یو چھا کہ اِس معاطے میں کون ساطرز عمل اپنانا اُن کے لیے بمترین ہوگا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے انہیں اپنے چھ ہزار شہریوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا جنہیں لیسیڈ یمونیوں نے کلیو مینیس ابن اناکساندریدیں مسلے کی زیر قیادت قتل کیا تھا: اِسی وجہ سے اب

انسوں نے ڈیلفی ہے رجوع کیا۔ اُن کاسوال مُن کر کاہنہ نے کہا۔۔۔ "اپنے تمام پڑو سیوں کی نفرت کاشکار 'عنایت یا فتہ لافانیوں کے منظور نظر'

ا پی بر چھی کواند رکی جانب تھینچ کر بے حرکت بیٹھے رہواور صبرے دیکھو; جنگ کرکے اپنے سرکی حفاظت کرو'اور سرجسم کاخیال رکھے گا۔"

یہ پیگو ئی سفیروں کی آمدہ کچھ عرصہ پہلے کی تھی: لیکن جبوہ آگئے توانسیں اجلاس گھرمیں آکر اپنا پیغام سنانے کی اجازت دی گئی۔ اور اُن کے مطالبات کا جواب یہ دیا گیا۔۔۔ "آرگوس تمہاری بات ماننے کو تیار ہے ' بشر طیکہ یسیڈ یمونی تمیں سال کے لیے جنگ بندی کامعاہدہ کرلیں ' نیز متحدہ افواج کی قیادت میں آرگوس کو بھی شریک کریں۔ اگر چہ مجموعی قیادت آرگوس کے پاس ہی

ہوگی' الحلقت وہ قیادت کی برابر تقسیم پر مطمئن ہو گا۔" 149۔ ۔ ، مرکتہ میں کی مجلس مشاوریت نے انہیں اور نہ کو

149 وہ کتے ہیں کہ مجلس مشاورت نے انہیں اوپر نہ کور جو اب دیا تھا ' عالا نکہ کاہنے نے انہیں یو نانیوں کے ساتھ اتحاد کرنے ہے منع کر دیا تھا۔ کیو نکہ وہ کہانت کی تعلم عدولی کا خطرہ مول کے کر بھی 30 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کے شدت ہے خواہش مند سے آکہ اپنے بیٹوں کو جوان مرد بننے کی معلت دے دیں ۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اِس قتم کا معاہدہ نہ ہوا اور انہیں فار سیوں کے ہاتھوں ایک اور آفت کا سامنا کرنا پڑا تو عین ممکن تھا کہ وہ بیار ٹا کے غلام بن جاتے ۔ لیکن آرگوس کی مجلس مشاورت کے بیش کردہ مطالبات کے جواب میں یسیڈ بمونی سفیروں نے کہا۔ "ہم جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کا معالمہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے ۔ جہاں سفیروں نے کہا۔ "ہم جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کا معالمہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے ۔ جہاں تک قیادت کا معالمہ ہے تو نہیں ہے جواب دینے کا تھم الما ہے کہ بیار ٹا کے دو لیکن آرگوس کا ایک بادشاہ کو آس کے و قار سے محروم کیا جائے۔۔۔ لیکن نہیں کہ بیار ٹا کے دو میں سے سمی بھی ایک بادشاہ کو آس کے و قار سے محروم کیا جائے۔۔۔ لیکن نہیں کہ بیار ٹا کے دو میں سے سمی بھی ایک بادشاہ کو آس کے و قار سے محروم کیا جائے۔۔۔ لیکن نہیں کہ بیار ٹا کے دو میں سے سمی بھی ایک بادشاہ کو آس کے و قار سے محروم کیا جائے۔۔۔ لیکن نہیں کہ بیار ٹا کے دو میں سے سمی بھی ایک بادشاہ کو آس کے و قار سے محروم کیا جائے۔۔۔ لیکن نہیں کہ بیار ٹا کے دو میں سے سمی کی بھی ایک بادشاہ کو آس کے و قار سے محروم کیا جائے۔۔۔ لیکن نہیں کہ بیار ٹا کے دو میں سے کسی بھی ایک بادشاہ کو آس کے و قار سے محروم کیا جائے۔۔۔ لیکن نہیں کہ بادشاہ کو تھی ایک و قار سے کہ بیار ٹا کے دو نہیں کے بادشاہ کو تھی ایک و قار سے کی بیار ٹا کے دونے کا حقوق دینے کی جو کی کی بیار ٹا کے دونے کا حقوق دینے کی خور کی کی کی بیار ٹا کی دونے کا حقوق دینے کی بیار ٹا کی دونے کا حقوق دینے کی کی بیار ٹا کی دونے کا حقوق دینے کی خور کی بیار ٹا کی دونے کا حقوق دینے کی بیار ٹا کی دونے کی بیار ٹا کی دونے کا حقوق دینے کی بیار ٹا کی دونے کی بیار ٹا کی دونے

سينياتوين *كنا*ب

تیار ہیں۔ "اہل آرگوس نے کہا کہ وہ سپارٹا کے اِس تنگبر کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کی بجائے بربر یوں کی حکومت کو قبول کرنا قابل ترجیح سجھتے ہیں۔ سو انہوں نے سفیروں کو حکم دیا کہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اُن کے علاقے سے نکل جا کیں در نہ وہ اُن کے ساتھ د شمنوں جیساسلوک کریں گے۔

150 ۔ یہ تھا خود آرگوس والوں کے مطابق ان اُمور کا بیان - یونان میں ایک اِس سے مختلف کمانی بھی عموماً سائی جاتی ہے - کما جاتا ہے کہ ذر کسییز نے یونان کے خلاف مہم پر روانہ ہونے سے قبل آرگوس کی جانب ایک قاصد بھیجاجس نے وہاں جاکر کما:---

"اے اہل آرگوں' باد شاہ ذر کسین نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ ہم فاری یہ سبجھتے ہیں کہ جس پر سس کے ہم اظاف ہیں وہ ڈانے اور آند رومید ابنت سیفیئس کا ہیٹا پر سیئس تھا۔ لنذ الگتا ہے کہ ہم بھی تمہاری نسل ہے تعلق رکھتے ہیں۔اس لیے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم انہی کے خلاف جنگ کریں جن ہے ہماری نسل چلی ہے: نہ ہی تمہارے لیے یہ بھر ہو سکتا ہے کہ تم دو سروں کی جانب ہے ہمارے خلاف لڑو۔ تمہارا کام ہے کہ دپ چاپ اور ملیحدہ رہو۔ بس معاملات کو میری خواہش کے مطابق چلنے دو' اور میری نظر میں تمہارار تبہ تمام لوگوں سے زیادہ موگا۔"

کمانی کے مطابق اہل آر گوس نے اِس خطاب کی بہت قدر کی 'چنانچہ انہوں نے شروع میں نہ تو یو تانیوں سے وعدہ کیااور نہ ہی ابھی کوئی مطالبہ چش کیا۔ آئهم 'بعد میں جب یو نانیوں نے اُن سے مد د مانگی تو انہوں نے اوپر نہ کور مطالبہ کیا' کیو نکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یسیڈ یمونی اے نہیں مانیں گے ۔ یوں انہیں جنگ میں شریک نہ ہونے کا ایک بمانہ مل جا آ۔

151 ۔ بعض یو نانی کتے ہیں کہ یہ بیان جرت انگیز طور پر کئی سال بعد کے ایک واقعہ ہے میل کھا تا ہے۔ کالیاس ابن ہم یکس اور بعض دیگر افراد ایک بالکل الگ معاطی کی خاطر استحنیوں کے سفیر کی حثیت ہے میمن کے شہر سُوسا گئے۔ ابھی وہ وہیں موجود تھے کہ اہل آرگوس نے بھی اپنے سفیر سُوسا بھیج باکہ اد تا ذر کسینز ہے یو چھ سکیس کہ "کیا اُس کے باپ کاکیا ہوا معاہد ہُدو تی ہد ستور قائم ہے یا کیا اب وہ انہیں اپنے دشمن سمجھنے لگاہے؟"۔۔۔اد تا ذر کسینز نے اِس کے جواب میں کما'" معاہد ہی یقینا قائم ہے; اور میں کمی بھی شرکو آر گوس سے زیادہ اپنا دوست نہیں سمجھتا۔"

152۔ میں مثبت طور پر یہ کہنے ہے قاصر ہوں کہ آیا ذر کسینز نے قاصد کو آر گویں بھیجاتھا یا نہیں: نہ ہی ہیہ کہ آر گویں کے سفیروں نے سُوسا میں ار ٹا ذر کسیبز کے ساتھ دو تی کا معالمہ واقعی پیش کیاتھایا نہیں:اور نہ ہی میں یہاں خود آر گویں والوں کی رائے کے علاہ کو کی اور رائے دوں گا۔ آہم 'میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ہر قوم اپنے برے کاموں کا کسی اور قوم کے برے کاموں کو سے تبادلہ کرنا چاہتی اور اپنے پڑو سیوں کی خطاؤں کا بغور جائزہ لیتی تو اُسے اپنے بُرے کاموں کو اپنے بی پاس کھنازیادہ بہتر معلوم ہو تا۔ سب سے بڑھ کریہ کہ اہل آرگوس کارویہ شاید دیگر کے رویے سے زیادہ تھارت آمیز شمیں تھا۔ میرا فرض اتنا ہے کہ تمام بیانات کو رپورٹ کر دوں:
لیکن میرا اِس سب سے متفق ہونا بھی ضروری شمیں ۔۔۔ اِس بات کا اطلاق میری ساری تاریخ پر ہوتا ہے۔ کچھ تو یماں تک کہتے ہیں کہ پہلے اہل آرگوس نے فار سیوں کو یو نان پر جملہ کرنے کی دعوت دی 'کیو نکہ وہ لیسیڈ بمون کے ساتھ جنگ میں ناکام رہے تھے۔ اہل آرگوس کے حوالے دعوت دی 'کیو نکہ وہ لیسیڈ بمون کے ساتھ جنگ میں ناکام رہے تھے۔ اہل آرگوس کے حوالے سے اتنائی کافی ہے۔

153 ۔ یسیڈ بمون کے سائیاگری سمیت دیگر سفیروں کو حلیفوں نے کمیلوے بات چیت کرنے کی ہدایت کے ساتھ سسلی بھیجاتھا۔

گیلا میں سب ہے پہلے ہی گیو آباد ہوا تھا۔ اِس کا جدا امجد نرائیو ہیئم الحلہ ہے پہلے کو تیلوس نای جزیرے کا باشندہ تھا۔ جب انٹی فیمس اور رہود ز سلحلہ کے لینڈیاؤں نے گیلا کو نے آباد دیو آئوں آبادی بنایا تو اُس نے بھی مہم میں حصہ لیا۔ وقت گزرنے پر اُس کے اظان نے تیج آباد دیو آئوں کے اعلیٰ پروہت بن گئے۔۔۔ اُن کے پاس یہ عمدہ اُس وقت ہے تھا جب گیلو کے اجداد میں ہا ایک ٹیلی نیزنے اِسے حسب ذیل انداز میں حاصل کیا۔ گیلا کے بعض باشند وں نے بغاوت میں ناکامی کے بعد ماکتوریئم کے مقام پر پناہ لی جو گیلا ہے آوپر والی چوٹیوں پر ایک شہرہے۔ ٹیلی نیزنے کی انسانی مدد کے بغیر 'صرف اِن دیو آؤں کی مقد میں رسوم کے ذریعہ انسین دوبارہ ملک میں آباد کیا۔ میں یہ بتانے سے قاصرہوں کہ اُسے یہ رسوم کیے معلوم ہو 'میں: لیکن یہ بقیٰ ہے کہ وہ اُن کیا۔ میں یہ بتانے سے قاصرہوں کو واپس لے آیا۔ اِس کار نامے کے انعام میں اُسے اُن دیو آؤں کی مدد کے سمار سے جلاوطنوں کو واپس لے آیا۔ اِس کار نامے کے انعام میں اُسے اُن دیو آؤں بیا عشدہ میں جیا ہے۔ کیا خوص میہ بات میرے لیے باعث جرت ہے کہ ٹیلی نیزنے یہ معجزہ کیے کرد کھایا: کیو نکہ میں نے بھشہ اس نوعیت کے کاموں کو باعث جرت ہے کہ ٹیلی نیزنے یہ معجزہ کیے کرد کھایا: کیو نکہ میں نے بھشہ اس نوعیت کے کاموں کو بیاد رو مردانہ روح کو بی اس کے قابل سمجھا ہے۔ باعث جرت ہے کہ ٹیلی نیز نرم خواور نسائی قسم کا شخص تھا۔ آب ہم' مام انسانوں کی استعداد سے ماوراء اور صرف بہادر و مردانہ روح کو بی اس کے قابل سمجھا ہے۔ اُس کے آس پاس رہنے والوں کا کمنا ہے کہ ٹیلی نیز نرم خواور نسائی قسم کا شخص تھا۔ آبہ ہم' اُسے یہ عمدہ اور یہ کو راند از میں حاصل ہوگیا۔

154 — بعد میں'کلیانڈرابن ہشاریس ملکھ سات سالہ استبداری حکومت کے بعد گیلا کے ایک شہری سیبیلس کے ہاتھوں قتل ہوا'اور تب کلیانڈر کابھائی ہپوکر میش تخت نشین ہوا۔ اُس کے دور میں پروہت اعلیٰ ٹیلی نیز کاایک خلف گیلو باد شاہ کے محافظ دیتے میں بہت سے دو سروں کی خدمت کر تار ہا۔۔۔جن میں ایک اپنی سید عمس ابن پتائیکی <sup>6 کیلہ بھ</sup>ی تھا۔وہ اپنی صلاحیت کے بل

بوتے پر بہت مختصرہ قت میں گھوڑ سوار دستے کا سالار بن گیا۔ کیو نکہ جب ہپوکر میں نے کالی پولس اللہ کے اور اللہ کے بعد لیکسوس میں کے بعد لیکسوس میں کے بعد لیکسوس کے بعد لیکسوس کے بعد کیکسوس کے بعد کیکسوس کے بعد کیکسوں کا محاصرہ کیاتو ہر جنگ میں گیلو نے خود کو سب مقابلوں میں ممتاز کیا۔ اوپر نہ کور تمام شہروں میں سے صرف سیراکیوس کو غلام نہ بنایا جا سکا۔ اہل سیراکیوس اس بد قسمتی سے بج گئے ، انہوں نے دریائے ایلورس کے کنارے کور تھیوں اور کورسائریوں سے شکست کھائی تھی 'اور فاتحین نے اُن کے اور ہپوکر میں کے در میان اِس شرط پر صلح کروادی کہ وہ اُسے کا ارینا \* اللہ دیں گئے دور میں بہ شریراکیوس کا تھا۔
دیں گے : کیو نکہ قدیم دور میں بہ شریراکیوس کا تھا۔
155

ہیبلا شہر کے قریب مرگیا۔۔۔ سِلیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے۔۔۔ تو گیلونے ہپوکریٹس کے دو بیٹوں یو کلیدیس اور کلیا نڈر کے مقصد کو پوراکرنے کے بہانے ہے آزادی کے خواہاں شریوں کو شکست دے کر شاہی طاقت پر قبضہ کر لیا۔ اِس خوش بختی کے بعد گیلو حسب ذیل انداز میں سیراکیوس کا مالک بھی بن گیا۔ عام لوگوں نے غلاموں کی مدد ہے سیراکیو می جاگیرداروں کو شہرے باہم زکال دیا اور وہ بھاگ کر کا سمینے چلے گئے۔ گیلوانہیں واپس سیراکیو می لایا اور یوں شہر کی ملکیت حاصل کرلی کیو نکہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور اُس کے پہنچتے بی شہر خالی کر گئے۔
میراکیوس کا مالک بن جانے پر گیلونے گیلا پر حکومت کی بہت کم پرواکی اور اپنے بھائی ہیرو کے سپردکردی 'جبکہ اپنے نئے شہر کی دیواروں کو مضبوط بنایا۔ سیراکیوس نے تیزی ہے ترقی ہیروکے سپردکردی 'جبکہ اپنے نئے شہر کی دیواروں کو مضبوط بنایا۔ سیراکیوس نے تیزی ہے ترقی

کی اور ایک خوشحال جگہ بن گیا۔ کیو نکہ گیلونے کامارینا کو ملیا میٹ کردیا تھا' اُس کے تمام باشندوں کو سیراکیوس لاکر شہری بنالیا تھا; وہ گیلائے نصف سے زائد شہریوں کو بھی وہاں لایا اور انہیں بھی بالکل اہل کاماریناوالے حقوق دیئے۔ سلی کے میگاریوں کے ساتھ بھی ہی ہوا۔۔۔ اُن کے شہرکا محاصرہ کرنے اور انہیں ہتھیار چھیئنے پر مجبور کرنے کے بعد اُس نے امیر آدمیوں کو پکڑا (جو اُس کے ماتھوں اپنی موت کی تو قع کر رہے تھے) اور انہیں سیراکیوس لاکر شہریوں کی حیثیت سے آباد کیا۔ جبکہ لڑائی میں کوئی حصہ نہ لینے والے عام لوگوں نے خود کو محفوظ محسوس کیا' وہ انہیں بھی سیراکیوس لایا اور بطور غلام فروخت کرکے جہازیہ چڑھا دیا۔ اُس نے سلی الکلہ کے یوبیاؤں کے سیراکیوس لایا اور بطور غلام فروخت کرکے جہازیہ چڑھا دیا۔ اُس نے سلی الکلہ کے یوبیاؤں کے

ساتھ بھی میں کیا۔ دونوں اُقوام کے ساتھ اُس کارویہ اِس یقین کی بنیاد پر تھاکہ "عوام" نہایت

آپ کوبربری کے خلاف مرافعت میں شامل ہونے کا کمہ سکیں۔ بلاشبہ آپ نے اُس کے حملے کی خبر

من کی ہوگی'اور یہ جانتے ہیں کہ ایک فارسی بیلس پونٹ پہ م پل بناکر مشرق کی تمام فوجوں کے ہمراہ ایشیاء سے باہر آرہا ہے باکہ یو نان پر حملہ کر سکے ۔۔۔ اُس نے صرف ایشینز حملہ کرنے کا بہانہ بنایا ہے' لیکن در حقیقت وہ سارے یو نانیوں کو اپنا مطبع بنانا چاہتا ہے ۔ للذا ہماری در خواست ہے کہ آپ یو نان کی آزادی ہر قرار رکھنے والوں کی مدد کریں; چو نکہ آپ کی طاقت عظیم ہے'اور سلی کے مالک کی حثیت سے یو نان میں آپ کا حصہ کوئی چھوٹا نہیں ۔ اگر سار ایو نان متحد ہوگیا تو ایک بہت ہر الشکر جمع ہو جائے گااور ہم اپنے دشمن حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں گے; لیکن اگر پچھے نے دد دینے سے ازکار کر دیا اور سارے یو نان کا تھوڑ اسا حصہ ہی ڈٹار ہاتو اِس

فاری ہمارے ملک کو فتح کر لینے کے بعد مطمئن ہو جائے گااور آپ کے خلاف نہیں بڑھے گا۔ بلکہ آپ پیشگی اقدام کرلیں:اور ہماری مدد کرتے ہوئے یمی سمجھیں کہ آپ اپناد فاع کررہے ہیں۔ عقمندانہ مشور د ں سے مسائل بمترطور پر حل ہوتے ہیں۔"

خوف کی وجہ موجو د ہوگی کہ سار ایو نان نیست و نابو د ہو جائے گا۔ کیو نکہ آپ یہ اُمید نہ رکھیں کہ

158 ۔ ۔ ۔ سفیروں کی اس تقریر کے جواب میں گیلونے غرور کے ساتھ کھا۔۔۔

"یو نانیو" تم نے خود غرضانہ الفاظ کے ساتھ یہاں آنے اور جھے بربریوں کے خلاف اپنے اتحاد میں شامل کرنے کی جرات کی ہے۔ قبل از س جب میں نے تہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ مل کر بربریوں سے لڑو۔۔۔جس وقت میرے اور کار تھیج الملے کے در میان لڑائی چھڑ گئی تھی۔۔۔ بب میں نے ایجسٹا کے آدمیوں سے ڈور ایس ابن اناکساندریدس کے قبل کابدلہ لینے کی در خواست کی تھی اور تجارتی مقامات کو آزاد کرنے میں تمہاری مدد کرنے کاوعدہ کیا تھا۔۔۔ تو تب تم نہ تو میری کو تھی اور تب کی دور نواست مدد کرنے کو یہاں آئے اور نہ ہی ڈور ایس کا انتقام لینے; بلکہ اگر تم نے رکاوٹ ذالنے کی کوئی بھی کوشش کی ہوتی تو اِس وقت یہ ممالک کمل طور پر بربریوں کے ماتحت ہوتے۔ آئم" اب معاملات میرے حق میں بمتراور مفید ہو گئے ہیں اور اب تمہارے سروں پر خطرہ منڈلار ہاہے" تو محمالات میرے حق میں بمتراور مفید ہو گئے ہیں اور اب تمہارے سروں پر خطرہ منڈلار ہاہے" تو تمہاری طرح نہیں کروں گا۔ تہ تمہاری طرح نہیں کروں گا۔ تہ تمہاری طرح نہیں کروں گا۔ تہ تمہاری طرح نہیں کروں گا۔ تاہم" میری کے علاوہ ساری مدت بنگ کے لیے تمام یو نانی فوج کے لیے غلہ بھی فرائم کروں گا۔ تاہم" میری ساتھ بنگ کے دور ان یو نانی فوجوں کا مرکزی سالار اور ایک شرط ہے۔۔۔ کہ تم جھے بربریوں کے ساتھ بنگ کے دور ان یو نانی فوجوں کا مرکزی سالار اور قائد شرر کروگے۔ جب تک تم یہ شرط نہیں مانو گے میں نہ تو مدد بھیجوں گاور نہ خود آؤں گا۔ "

" یقینا بیلوپس کے بیٹے آگامیمنن کے سینے ہے ایک آہ نکلے گی جب وہ کسنے گاکہ گیلو اور

سمرا کیوس کے آدمیوں نے سپار ٹاسے قیادت چھین لی تھی۔ اِس لیے اِس قتم کی کوئی مزید شرط نہ ر کھو' بلکہ اگر تم یونان کی مدد کو آنا چاہتے ہو تو لیسیڈیمونی جرنیلوں کے ماتحت خدمات سرانجام دینے کی تیاری کرو۔ کیاتم ایک قائد کے ماتحت نہیں لڑوگے؟--- تو ٹھیک ہے اپنی مدد اپنے پاس ر کھو۔"

161 ۔ اِس موقع پرایکتمنی قاصد نے مراحلت کی اور اِس سے پہلے کہ سپار نائی کوئی جواب دے سکتا'وہ گیلو کو مخاطب کر کے بولا۔۔۔

"سرا کو سول کے بادشاہ ایو نان نے ہمیں یمال آپ کے پاس فوج مانگنے کے لیے بھیجاہے'
جر نیل نہیں ۔ تاہم' آپ نے خود کو قیادت نہ ملنے کی صورت میں فوج سیج کاوعدہ نہیں کیا اور
آپ اِسی ایک شرط پر اڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے مجموعی قیادت کی در خواست کی توہم خاموش رہے ہی فیکہ ہم اچھی طرح جانے تھے کہ ہم سپارٹائی سفیرپر دونوں کی جانب ہے جواب دینے کا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے ساری فوج کی قیادت کا مطالبہ پورانہ ہونے پر اب بحری بیڑے کی قیادت کا مطالبہ پورانہ ہونے پر اب بحری بیڑے کی قیادت کا مطالبہ پورانہ ہوئے پر اب بائیں گے۔ آپ جان لیس کہ اگر سپارٹائی سفیرمان بھی گیاتو ہم ہرگز نہیں بائیں گے۔ آگر بیسیڈ یمونی بحری قیادت کے خواہشمند نہیں توبہ ہماری ہوگی۔ جب تک وہ قیادت بائیں گے۔ آگر ہم سراکیوسوں کو امیر بنادیں تو ہمیں یو نان کی کسی بھی قوم سے ہمرگز دستبردار نہ ہوں گے۔ آگر ہم سراکیوسوں کو امیر بنادیں تو ہمیں یو نان کی قدیم ترین قوم ہیں کہیں زیادہ پری بحری طاقت جمع کرنے کا کیافا کہ ہو گا؟۔۔۔ہم استھنی یو نان کی قدیم ترین قوم ہیں جنہوں نے بھی اپناوطن تبدیل نہیں کیا۔۔۔ہو مرکے مطابق ہمیں لوگوں نے فوج کی عف بندی اور تریب کی قابلیت رکھنے والا تمام یو نانیوں میں سے بہترین آد بی ٹرائے بھیجاتھا۔۔۔اِس طرع ہم اسے اور تریب کی قابلیت رکھنے والا تمام یو نانیوں میں سے بہترین آد بی ٹرائے بھیجاتھا۔۔۔اِس طرع ہم اسے اور تریب کی قابلیت رکھنے والا تمام یو نانیوں میں سے بہترین آد بی ٹرائے بھیجاتھا۔۔۔اِس طرع ہم اسے اور قرکے ہیں۔

39 ======

162 ۔ گیونے جواب دیا۔۔ "اوا "تعنی اجنبی 'گتاہے کہ تمہارے پاس سالاروں کی کوئی کی نہیں: لیکن غالبا اُن کے احکامات پر عمل کرنے والے آدمیوں کی قلت ہے۔ چو نکہ تم کچھ بھی چھو ژنا نہیں چاہتے اور ہر چیز پر حق جتاتے ہو 'اس لیے بہترہے کہ فور آوالیس یو نان جاؤادر کہو کہ اُس کی ببار کھو گئی ہے۔ "اُس کی بات کامطلب یہ تھا: چو نکہ بمار سال کا بہترین موسم ہو آہے ' سواس کی فوجیس یو نانی فوج کی نسبت بہترین تھیں۔۔۔ چنانچہ یو نان اِس اتحاد ہے محروم ہو کر بمار ہے محروم کردہ سال جیسا ہو گیاہے۔

163 - " تب یو نانی سفیر مزید کوئی بات چیت کیے بغیر گھر دوانہ ہو گئے اور بر بریوں کے مقابلہ میں یو نانیوں کی کمزوری ہے خوفز دہ گیلو صور تحال کے بارے میں غور کرنے لگااور اُس نے ایک بالکل مختلف منصوبہ سوچا۔ جو نبی اُسے فار سیوں کے بیلس پونٹ کو عبور کرنے کی خبر ملی اُس نے کوس کے رہائٹی کیڈمس ابن سکا تنحس کی زیر قیادت تین جہازوں کو بہت می دولت اور دوستانہ پیغامات کے ساتھ ڈیلفی بھیجا وہاں اُسے جنگ پر نظرر کھنی اور یہ دیکھنا تھا کہ حالات کیار خ اختیار کرتے ہیں: اگر فتح بر بریوں کی ہوتی تو اس نے خزانہ اور گیلو کے زیر حکومت علاقوں کا خراج بھی زر کے سیبز کو دے دینا تھااور اگریو نانی فتح مند ہوتے خزانے کو واپس لے آنا تھا۔

164 اس کیڈمس کو ماضی میں اپ باپ سے کوس کی شاہی طاقت ملی تھی اور وہ اپنی مرضی سے 'کی خطرے کے بغیراور صرف انصاف سے محبت میں اپنی حکومت عوام کو سونپ کر سلی جلا آیا تھا؛ جہاں اُس نے ساموس پر قبضے اور زانگلے سلالی یا میںانا کو بیانے میں مدودی – اِس موقع پر گیلو نے اُسے یو نان بھیخے کے لیے متحب کیا کیو نکہ وہ اُس کی ایمانداری کے جُوت دکھے چکا تھا اور اب اُس نے اپنے سابقہ قابل احترام کاموں میں ایک اور کام کا اضافہ کیا جو اُس کے شایان شان نہیں تھا۔ اس نے اپنے افتیار میں دی گئی ساری و سیجے و عریض دولت کو چھوا تک نہیں: شان نہیں تعانیوں نے سمندری لڑائی جیت لی اور ذر کسین اپنی فوج لے کر بھاگ گیا تو وہ سارے خزانے کو اپنے ساتھ سلی لے آیا۔

165۔ آہم' مسلی کے رہائثی کہتے ہیں کہ گیلواگر چہ جانتا تھاکہ اُسے بیسیڈیمونیوں کی ماتحق میں لڑنا ہوگا' اس لیے اگر ھیرا کا بادشاہ تیر لیس ابن کرنی پس رکاوٹ نہ بنآ نووہ یو نانیوں کی مدد کو ضرور آتا: تیر لیس کواگیری سمینٹم سم کلے کے بادشاہ تھیروا بن اپنی سید مس نے اُس کے شہر سے نکالا اور عین اِس موقع پر تین ہزار آدمیون پر مشتمل ایک فوج لے کر مسلی آگیا: اِس فوج میں فیتی 'ابیریائی' البریائی' اگویری' بیلسکائی' سار ڈبی اور کور سکانی گھلے شامل تھے اور اُن کی میں فیتی 'لیبیائی' ابیریائی' الله کیم ہا ممکار ابن ہانو کر رہاتھا۔ تیر لیس نے کچھ تواپی دوسی کی بناء پر اور زیادہ تر رہجیئم کے کلے اوشاہ اناکسیلاس ابن کرین نس کی پرجوش مدد کے ذریعہ ہا ملکار پر غلبہ زیادہ تر رہجیئم کے کلے اورشاہ اناکسیلاس ابن کرین نس کی پرجوش مدد کے ذریعہ ہا ملکار پر غلبہ

- ئيوبيڭناب

پالیا: اُس نے ہا لمکار کو اپنے بیٹے بطور ریخمال دے کر اُسے مهم جوئی پر ماکل کیا۔ یہاں انا کسیلاس نے اپنے ہی سُسر کی خدمت کی: کیونکہ اُس کی شادی تیر لیس کی ایک بٹی سدیپ سے ہوئی تھی۔ سوچو نکہ کیلو یونانیوں کو کوئی مددنہ دے سکاایں لیے دولت کو ڈیلفی بھیجاتھا۔

سے ۔ سوچو نکہ گیلویو نانیوں کو کوئی مد دنہ دے سکااس لیے دولت کو ڈیلفی بھیجاتھا۔ 166۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلی میں کار تھیجی ہا مکار پر گیلو اور تھیرو کی فتح اُس دن بیکار ہوگئی جب یونانیوں نے سلامس کے مقام پر فارسیوں کو شکست دی۔ ہا مکار باپ کی جانب سے کار تھیجی اور ماں کی جانب سے سیرا کیوی تھااور اپنی صلاحیت کے بل ہوتے پر کار تھیج کا بادشاہ بنا تھا; میری اطلاع کے مطابق وہ جنگ اور شکست کے بعد منظرے غائب ہوگیا: کملونے اُس کو بہت طاش کیالیکن وہ زیدہ یا مردہ کمیں نہ ملا۔

167 کار تھیجیوں نے امکان کو اپنار ہنما بنایا تھا'وہ اِس معالمے کامندر جو ذیل بیان دیتے ہیں ۔۔۔۔ اُن کا کمنا ہے کہ یو نانیوں اور بربریوں کے بابین ضبح سے شام تک ہونے والی ساری جنگ کے دور اُن ہا لمکار پڑاؤ میں بی رہا'وہ و شمنوں کی نعشوں کو آگ میں بھینٹ کرکے ساز گار شگون و کھتارہ ہے۔ قربانیوں کے اور شراب بھینٹ کرنے پر اُس نے اپنی فوج کو بھاگناد یکھا، جس پروہ خود بھی شعلوں میں کو دکر غائب ہوگیا۔ فیصیوں کے بیان کے مطابق چاہے ہا کمار اسی انداز میں غائب ہوایا سیراکیوسوں کے مطابق کی اور انداز میں 'لیکن سے بھینی ہے کہ کار تھیجیوں نے اُس کو قربانیاں بیش کیں اور اپنی تمام آبادیوں میں اُس کے اعزاز میں یادگاریں بھی نصب کیں ۔۔۔ سب سے بیش کیں اور ایک ہیں گار کار تھیجوں کے بیا کامندر جو ذیل بری یادگار کار تھیجوں کے بیغام کامندر جو ذیل میں اُس کے تو انہوں نے سفیروں کے پیغام کامندر جو ذیل

جواب دیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر آنے اور یو نانیوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا: ساتھ ہی کہاکہ "ہم یو نان کو تباہ ہوتے ہوئے دکھ کر آرام سے نہیں بیٹھے رہ کئے: کیو نکہ اگر وہ مغلوب ہوگیا تو اگلے ہی دن ہمیں غلامی کاطوق پہنا پڑ جائے گا؛ اس لیے ہم اپنی پوری کو شش کرکے اُس کو مدددیں گئے۔ "اِس واضح جواب کے باوجو دجب ایم ادہ سیجنے کا وقت آیا تو اُن کا ارادہ بدل گیا۔ انہوں نے کانی پہلے ہی 60 جمازوں کو عملے سمیت تیار کر لیا تھا، لیکن وہ پیلوپونیسے سے آگے نہ گئے 'بلکہ پائیلوس مملکہ اور تینار م مملکہ کے قریب ہی لنگر انداز رہے ۔۔۔ گیلو کی طرح وہ بھی دکھے رہے تھے پائیلوس مملکہ اور تینار م مملکہ کے قریب ہی لنگر انداز رہے ۔۔۔ گیلو کی طرح وہ بھی دکھے رہے تھے اور پھر سارے یو نان کے مالک بن جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہی کیا جیسا کہ بیس نے بتایا ہے '
اور پھر سارے یو نان کے مالک بن جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہی کیا جیسا کہ بیس نے بتایا ہے '
اور پھر سارے یو نان کے مالک بن جائیں گا تھی 'اور اگر چہ ہمارے پاس ایک کانی بری فوج تھی اور ہم ایسے تیزے بعد کی بھی یو نانی ریاست سے زیادہ تعداد میں بھاز فراہم کر گئے تھے 'کین ہم

نے انکار کردیا 'چو نکہ ہم آپ کے خلاف اڑنااور آپ کو ناراض کرنائمیں چاہتے۔ "کور سائریوں کو اُمید تھی کہ اِس قتم کی بات کہنے ہے اہل فارس اُن کے ساتھ باقی یو نانیوں کی نبت بہتر سلوک کریں گے: اور میری رائے میں ایبا ہی ہو تا۔ اس کے ساتھ ساتھ اُن کے پاس اپنہ ہموطنوں کے ساتھ ساتھ اُن کے پاس اپنہ ہموطنوں کے ساخے چیش کرنے کے لیے ایک عذر موجود تھاجے انہوں نے وقت آنے پر استعال کیا۔ اہداد نہ بھیجنے پر جب انہیں ملامت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا۔۔۔"ہم نے 60 سہ طبقہ جمازوں کا ایک بیڑہ تیار کیاتو تھا لیکن Etesian ہواؤں نے ہمیں کیپ مالیا کے اوپر سے ہو کر آنے جمازوں کا ایک بیڑہ تیار کیاتو تھا لیکن ملامس سے آگے نہ آنے دیا۔۔۔ ہم نے کمی بُرے ارادے سے بھری جو کر سائریوں نے یو نانیوں کی ملامتوں کا جواب دیا۔۔

مد د کی در خواست کے لیے بھیج گئے سفیروں نے جب اہل کریٹ کے سامنے مرعابیان کیاتو اُنہوں نے حسب ذیل ردعمل دیا ۔ انہوں نے اپنی ریاست کی جانب سے قاصدوں کو ڈیلفی بھیجا اور دیو آیا ہے یو چھاکہ اگر وہ یو نان کو مدد فراہم کریں تو آیا ہیہ اُن کے مفاد میں ہو گایا نہیں ۔ کا ہند نے جو اب دیا: "بیو قوفواکیا تم ابھی تک اُن مصیبتوں کی شکایت نمیں کرتے جو مینی لاس کی مد د کرنے پر غضبناک مینوس نے تم پر نازل کی تھیں؟ اُس کی کیاد قعت تھی جب تم نے اُسے ایک بربری ہے انتقام لینے کے لیے مدودی تھی جس نے ایک سپار ٹاکی عورت کو اغواء کرلیا تھا! "جب ڈیلفی ہے یہ جواب اہل کریٹ تک پہنچا توانہوں نے یو نانیوں کی مد د کاخیال دل ہے نکال دیا۔ ر وایت کے مطابق مینویں سیکانیا (یا موجو دہ سسلی) گیا تاکہ ڈیڈ الس کو تلاش کر سکے لیکن ایک خوفناک موت کاشکار ہوا۔ کچھ عرصہ بعد اہل کریٹ نے کسی دیو `اکی تنبیہہ پر سیکانیا میں۔۔۔ بولی کنائیٹس اور پر مسیانی کے سوا۔۔۔ ایک بہت بزی مہم بھیجی اور کامیکس ۔۔۔ جو میرے دور میں أیكری سمینم سے تعلق ركھتا ہے --- كاپائج سال تك محاصره كيا۔ يامم ' آخر كار غلبه پانے میں ناکامی ہونے اور محاصرہ مزید جاری رکھنے کے قابل نہ رہنے پر وہ اپنی راہ پر چل دیئے ۔گھر کی جانب بحریمائی کے دوران وہ ایا ہیجیا پنچے تھے کہ ایک خوفناک طوفان آیا اور انہیں ساحل پر لا پھیکا۔ اُن کے تمام جہاز مکڑے مکڑے ہو گئے ہوں کریٹ واپسی کاکوئی ذریعہ نظرنہ آنے پر انہوں نے ہائریا قصبہ کی بنیاد رکھی' وہاں رہائش اختیار کی اور پھراپنے نام کریٹوں ہے بدل کر میالی ایابیجی رکھ کر جزیرے کی بجائے براعظم کے باشدے بن گئے۔ ہاڑیا سے نکل کر بعد آزاں انہوں نے دیگر شروں کی بنیاد رکھی جن پر قبضہ کرنے کے لیے تیر نتی کو شاں رہے ( کافی بعد کے دور میں) کیکن کامیاب نہ ہو ہے اور شکست کھائی۔ در حقیقت یو نانیوں کااس قدر خوفناک قال تبھی نہیں ہوا' جہاں بک میری معلومات ہیں:اور صرف تیر فتیوں نے بی نہیں بلکہ رہیجیئم کے مخكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

آدمیوں نے بھی نقصان اُٹھایا (تین ہزار شہری) جنہیں تیرنتیوں کی مدد کو جانے پر مائسی تھس ابن کوئرس نے مجور کیا تھا، تیرنتیوں کے مقولین کی تعداد بے ثار تھی۔ مائسی تعس اناکسی لاس کا ایک گھر بلو غلام تھااور وہ اے اپنے تیجھے رہیجیئم کاانچارج بنا آیا تھا، یمی وہ آدمی تھا جے بعد ازاں رہیجئم چھو ڑنے پر مجبور کیا گیااور وہ آرکیڈیا میں ٹیجیا کے مقام پر رہنے لگا اور یہیں ہے اولہیا کی زیارت گاہ میں متعدد مجتموں کی جھینیں تھیجیں۔

171 - تیر شیم اور رہیمیم والوں کا بیہ بیان زیر بحث موضوع ہے ہٹ کر ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں۔ پر یبیوں کا کمنا ہے کہ مختلف اقوام کے آدمی اب کریٹ کی طرف آ ہے جواپ باشندوں ہے محروم ہوگیا تھا، لیکن آ نے والوں میں سب ہے زیادہ تعداد یو بان والوں کی تھے۔ مینوس کی موت کے تین پشتوں بعد ٹروجن کی جنگ ہو گی، اور اہل کریٹ مین لاس کے مددگاروں میں بھی کم ممتاز نہ تھے۔ لیکن جب وہ ٹرائے ہے واپس لوٹے تو قحط اور وبانے انہیں گھیر لیا اور امان کریٹ مین لاس کے مدرگاروں انسانوں و مویشیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ کریٹ ایک مرتبہ پھراپ باشندوں ہے محروم ہوا اور چند ایک بی باتی بی باتی بچے جننوں نے بی مہا جروں کے ساتھ مل کر کریٹ کو تیمری مرتبہ بسایا اور آ ج بھی اس جزیرے میں رہتے ہیں۔ اب کا ہمہ نے کریٹ کے افراد کو انہی واقعات کی یاد دلائی تھی، اور اس خانہیں یو نانیوں کی مدد کر نے ہے روک دیا 'حالا نکہ وہ اُن کی مدد کو جانا چاہتے تھے۔ اس خانہیں انہیں ہر گز پند نہ انہوں نے ہیں ثبوت دے دیا کہ الیواوے ' واللہ ( Aleuadae ) کی ساز شیں انہیں ہر گز پند نہ انہوں نے جرن فونو ور آ اپنی مضورہ کے لیے اِسمس میں اکشے ہوئے جماں یو نانی مقصد کی صفر کو بانی تنان مقصد کی عام نانیوں نے اپنے اپنوں کی طرف بھیج ہوئے تھے۔ سفیروں نے وہاں پہنچ کر اپ ہم وطنوں عامی تمام ریا ستوں نے اپنے اپنے و نو د بھیج ہوئے تھے۔ سفیروں نے وہاں پہنچ کر اپ ہم وطنوں عامی تمام ریا ستوں نے اپنے اپنے و نو د بھیج ہوئے تھے۔ سفیروں نے وہاں پہنچ کر اپ ہم وطنوں سے کہا۔۔۔۔

"اے اہل یو نان 'مناسب ہے کہ تم در ہُ او کمپس کی تھا ظت کرو کیو نکہ اِس طرح تھیسالی کے ساتھ ساتھ باتی یو نان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ہم اِس کام میں اپنا حصہ ڈ النے کے لیے پو ری طرح تیار ہیں: لیکن تمہیں ہاری طرف ایک طاقتور فوج بھیجنا ہو گی: وگر نہ ہم تمہیں خبردار کیے دیتے ہیں کہ ہم فارسیوں کے ساتھ شرائط طے کرلیں گے۔ ہم باقی سارے یو نان ہے آگے ہیں 'اس لیے ہمیں ہو تو پھر لیے ہمیں ہو تو پھر ہمیں ہو تو پھر ہمیں ہو تو پھر ہمیں دبھیجنے کو تیار نہیں ہو تو پھر ہمیں دبھیجنے کو تیار نہیں ہو تو پھر ہمیں دشمن کی مدافعت کرنے پر مجبور بھی نہیں کر بھتے; کیو نکہ لا چاری سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں دیتے ہم اپنی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقد ام کریں گے۔ " یہ تھا تھیسالیوں کا واضح نہیں۔

اس پریو نانیوں نے پیادوں کاایک دستہ بذریعہ سمندر تمیسالی بھیجنے کافیصلہ کیا تاکہ وہ در ہَ او کمپس کی حفاظت کر سکے ۔ اس کی مطابقت میں ایک فوج انتھی کی گئی جو یوریپس گئی اور آکیا کے ساحل پر آلس کے مقام پر اُنزی اور جہازوں کو دہیں چھو ژکر خشکی کے راہتے تھیسالی میں کو چ کیا۔ یہاں انہوں نے شمیے کی تنگنائے پر قبضہ کرلیا جو دریائے مینیئس کی گذر گاہ کے ساتھ ساتھ زریں مقدونیا ہے تعیسال تک جاتی ہے اور ایک طرف ادلمپس جبکہ دو سری طرف او سا ہو آ ہے۔ اس جگہ پر 10,000 مسلح آدمیوں کی انتھی کی گئی ایک یو نانی فوج نے پڑاؤ ڈالا اور تمیسالیائی گھو ڑ سوار وں کا دستہ بھی یہاں اُن کے ساتھ آملا۔ بیسیڈیمونیوں کی جانب سے کماندار اِیوانیتس ابن کاربنس تھا جے یولمپار کوں میں ہے منتخب کیا گیاتھالیکن وہ شاہی خون کاحامل نہ تھا۔ جبکہ ایشمنیوں کی جانب ہے قائد تصمیمٹو کلیزاہن نیو کلیزتھا۔ تاہم 'انہوں نے پڑاؤ چند روز ہے زیادہ تک نہ کیا؛ کیونکہ مقد و نیائی الیکزینڈر ابن امیتتاس کی جانب سے قاصد وں نے آگر مٹھیے ے پڑاؤ اٹھانے کامشورہ دیا'اور انہیں بتایا کہ اگر وہ درے میں بی ٹھسرے رہے تو حملہ آور فوج کے پیروں تلے روندے جائیں گے۔ انہیں قاصدوں کا یہ مشورہ بهتر لگا اوریہ مشورہ دینے والا مقدونیائی خیرخواہ 'لنذاانہوں نے اس کی مطابقت میں عمل کیا – میری رائے میں انہیں سب سے زیادہ بیہ خوف لاحق تھا کہ فارس کمیں کسی اور افلے درے سے نیہ داخل ہو جا کیں جو بالا کی مقدونیا <sup>9۲</sup> سے پیرہایی علاقہ کے رائے گونس شمرکے پاس سے گذر کر تھیسال جا <sup>ت</sup>ا تھا۔۔۔واقعی ذر کسیز کی فوج کچھ عرصہ بعد اِسی راہ ہے داخل ہوئی۔ چنانچہ یو نانی اینے جمازوں کی طرف واپس گئے اور استحمس کی جانب چل دیئے۔

174 ۔ یہ تھے تھیسالی میں مہم جوئی کے حالات; یہ اُس وقت واقع ہوئے جب بادشاہ ابائیدوس میں بی تھااور ایشیاء سے یورپ میں جانے کی تیاریاں کرر باتھا۔ حلیفوں کی ہے انتخائی کا شکار اہل تھیسالی نے میڈیوں کے مقصد کو ابنالیا: اور بعد میں جنگ کے دوران وہ زد کسینز کے بہت کام آئے۔

175 ۔ یو نانیوں نے واپس اِسمس آگرانگیز پنڈر کی کمی ہوئی بات پر باہم مشورہ اور غور کیا کہ انہیں جنگ کس مقام پر کرنی چاہیے اور کن کن جگہوں پر قبضہ کر ناچاہیے ۔ غالب رائے یہ تھی کہ انہیں تھرموپا کلے درہ کی حفاظت کرنی چاہیے کیو نکہ یہ تعیسالیائی شگفنائے کی نبست کم چو ژا تھا اور اُن کے لیے نزدیک بھی ۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بربریوں کو درے ہے گذر کر یو نان میں دا نظے ہے رو کئے کے لیے وہ اس کی حفاظت کریں گے: ساتھ ہی یہ بھی عزم کیا گیا کہ بحری بیڑا داشتے ہی ہے تھی عزم کیا گیا کہ بحری بیڑا آگے ہتیاؤنش معلی کے نے میں ارتھیسیم کی جانب جائے: کیو نکہ یہ مقامات پاس پاس ہونے کے بعث بیڑے اور فوج کے لیے آپس میں رابطہ کرنا آسان ہوگا۔ دونوں مقامات کا بیان باعث بحری بیڑے اور فوج کے لیے آپس میں رابطہ کرنا آسان ہوگا۔ دونوں مقامات کا بیان

ار تمیسیئم اُس جگہ پر ہے جہاںِ تھریس <sup>۱۹۹</sup>۴ کاسمند رسکڑ کرایک تنگ نهر کی صور ت اختیار کر آاور سکالتھس کے جزیرے اور میگنشیا کے براعظم کے درمیان چلتا ہے۔ اس تنگ آبنائے سے گذر کر آپ ار تمیسیم نامی ساحلی پٹی پر آتے ہیں جو یُوبیا کا ایک حصہ ہے اوریہاں ار تمس کاایک معبد ہے ۔ جہاں تک ٹرائس <sup>90 ن</sup>ے ذریعہ آیو نان میں دا نظے کا سوال ہے تو اِس کا نگ ترین حصہ تقریباً 50 نٹ چو ڑا ہے۔ تاہم 'تھرموپا کلے سے کچھ اوپر اور کچھ نیچے کے مقامات اور بھی زیادہ ننگ ہیں۔ اِس جگہ نے نیچے الینی ۱ فلہ میں تنگی اتن زیادہ ہے کہ اکیلی گاڑی بھی نہیں گذر سکتی اور آور دریائے فینکس کے کنارے انتھیلانای شرکے قریب بھی یمی صور تحال ہے ۔ تھرموپا کلے کے مغرب میں ایک فلک بوس عمودی پیاڑی ۔۔۔ جس پر چڑھناممکن نہیں ۔۔۔ اوپر او ٹاکے سلسلہ کوہ تک جاتی ہے; جبکہ مشرق کی طرف سمندر اور دلدلیں سڑک کو بند کرتی ہیں – اِس جگہ پر گرم چیٹے ہیں جنہیں مقامی لوگ "کالدرون "یعنی اہلتی ہو کی دیگ کہتے ہیں اور اُن ہے اوپر ہیرا کلیس <sup>2 ق</sup>لہ کی مقد س قربان گاہ ہے۔ بھی مدخل کے منہ پرایک دیوار <sup>مو</sup> فی ہوتی تھی جس میں ایک دروازہ ہوا کر تاتھا۔ یہ نغیرات فو کابوں نے تھیسالیوں کے ڈریے اُس وقت کروائی تھیں جب موخرالذ کر تھیسپر وشیا ہے (اپنے موجورہ مسکن) ایولس میں آباد ہونے آئے تھے۔ چو نکہ تمیسالیا کی فوئس کو مطیع بنانے کے لیے کوشاں تھے اس لیے فو کاپوں نے اپنی حفاظت کی خاطردیوار تعمیر کی اور گرم چشموں کا رُخ درے کی طرف کر دیا تاکہ پانی کاہماؤ رائے کو توڑیھوڑ دے۔ یوں انہوں نے تعیسالیوں کو اپنے ملک میں آنے ہے روکنے کی خاطر ہرحربہ استعال کیا – پر انی دیوار بهت قدیم و قتوں میں بنائی گئی تھی;اور اس کا زیادہ تر حصہ امتدار زمانہ کا شکار ہو گیا تھا۔ تاہم' اب یو نانیوں نے اِس کی درا ٹروں کی مرمت کرنے اوریہاں بربریوں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اِس مقام پر سڑک کے بہت قریب ایک الینی نامی گاؤں تھاجہاں ہے یو نانیوں نے اپنے فوجیوں کے لیے غلبہ حاصل کیا۔

777 ۔ یونانیوں کو یہ جگمیں اپنے مقصد کے لیے موزوں لگیں۔ تمام امکانات کا انہی طرح جائزہ لے کر اور دھیان میں رکھتے ہوئے کہ بربری اِس خطہ میں اپنی کثیر تعداد اور نہ ہی گھڑ سواروں کا کوئی فائدہ اُٹھا تھیں 'انہوں نے یونان پر حملہ آور کا نظار کرنے کافیصلہ کیااور جب انہیں فارسی کے پائیریا پہنچنے کی خبر لی تو وہ فور آ اِستھمس سے پیدال تھرموپا کلے کی جانب روانہ ہوئے' جبکہ دیگر سمندر کے رائے ارتمار کمیسیئم کی طرف چل دیئے۔

جواب میں انہیں تھم ملاکہ "ہواؤں ہے التجاکرو;کیو نکہ ہوائیں یو نان کے بہت کا م آئیں گی۔"

مویہ جواب طبنے پر ڈیلفی والوں نے آزادی کے متوالے تمام یو نانیوں کو پیغام بھیج کراس پیشکو کی سویہ تواب طبنے پر ڈیلفی والوں نے آزادی کے متوالے تمام یو نانیوں کو پیغام بھیج کراس پیشکو کی اسے آگاہ کیا اور ہر یوں کے خوف میں لیٹی ہوئی فضاء میں انہیں خوش کرکے دائی شکریہ حاصل کیا۔ یہ کام کرنے کے بعد انہوں نے ہواؤں کے اعزاز میں ایک قربان گاہ بمقام تھا کیا بنائی (جمال بی جگہ کی نام دہندہ بنت کیفی سس کا ایک مقد س احاطہ تھا) اور ہواؤں کو قربانیوں کے ساتھ پوجا ۔ اِس کھانت کے باعث المل ڈیلفی آج بھی ہواؤں کے حضور قربانی دیتے ہیں۔

179۔ در کے بین انہوں کے تمین (ٹروئیزن مملک کا ایک 'دو سراا یجینا کا اور تیرا کی سلمس کی طرف گئے جمال یو نانیوں کے تمین (ٹروئیزن مملک کا ایک 'دو سراا یجینا کا اور تیرا ایجینا کا جائزہ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ یہ جماز بربریوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہی

180 - بربریوں نے اُن کا تعاقب کیا اور ٹروئیزنی جماز۔۔۔ جس کا کپتان پر کیمی نس تھا۔۔۔ اُن کے ہاتھ لگ گیا۔ تب فارسیوں نے خوبصورت ترین مسلح آدمی کو کپڑ کر جماز کے آگے نگلے ہوئے حصے پر قربان کردیا; کیونکہ اُن کاخیال تھا کہ یہ اِس قدر خوبصورت پسلاد شمن قیدی شخص ایک نیگ شگون تھا۔ قربان کیے گئے شخص کا نام لیوتھا; اور ہو سکتا ہے کہ اِس نام نے بھی کچھ حد تک اُس کی تقدیر کو متعین کرنے میں حصہ ڈ الاہو۔

181 ۔ کپتان ایسونید لیس کی زیر قیادت ایجیناوالوں نے فارسیوں کو کچھ کم تکلیف نہ دی۔
پاکھس ابن اسٹے نوس نے اُس روزلڑنے والے تمام افراد پر سبقت حاصل کی ۔ جہاز آ جانے کے
بعد بھی اس آدی نے مدافعت جاری رکھی اور زخموں سے چُور چُور ہو کر گرنے سے پہلے لڑائی بند
نہ کی ۔ فارسی جہازوں کے مسلح افراد نے جب دیکھا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے تو اُسے بچانے کی خاطر
(کیو تکہ وہ بڑی بہادری سے لڑاتھا) زخموں پر مُرلگا یا اور اُن پر سوتی پٹیاں باندھ دیں ۔ پھر جب وہ
واپس گئے تو اپنے قیدی کو سارے لشکر کے ساتھ تعریفی انداز میں پیش کیا اور اُس کے ساتھ بڑی
مہرانی کی: لیکن باتی سازے عملے کے ساتھ بالکل غلاموں والارویہ اپنایا گیا۔

182 ۔ یوں فاری دو جہاز کپڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ تیسرے سہ طبقہ جہاز کا کپتان فور مس تھا۔ یہ دریائے میں بینیئس کے دہانے کے قریب خٹکی پر چڑھ گیا۔ بربریوں نے جہاز پر تو قبضہ کرلیا لیکن آدی فرار ہو گئے۔ کیو نکہ استعمٰی فور انچھلا نگیں لگا کر اُترے اور تعیسالی کے رائے والیں ایھنز چلے گئے تھے۔ ارتمیسیئم میں رُکے ہوئے یو نانیوں کو جب سکا تھمس کی جانب سے ملنے والی آگ کے اشاروں افتلے کے ذریعہ معاطم کا پنہ چلا تو وہ اِس قدر خو فزدہ ہوئے کہ دشمن پر فاظرر کھنے کے لیے سکاؤنس کو یو بیا کی سطح مرتفع پر چھو ڈکر کا لکس چلے گئے تاکہ یور "پس کی حفاظت نظرر کھنے کے لیے سکاؤنس کو یو بیا کی سطح مرتفع پر چھو ڈکر کا لکس چلے گئے تاکہ یور "پس کی حفاظت

کر شکیں –

183 ۔ دریں اثناء بربریوں کے بھیجے ہوئے دس میں سے تین جماز کا تھس اور میکنشیا کے در میان زیر آب جنّان " چیونی " تک آ گئے اور وہاں ایک پھر کاستون نصب کیا جے وہ اِس مقصد کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اِس کے بعدا پی راہ صاف ہونے پر بربری سارے جہازوں کو لے کر تھرہا ہے روانہ ہوئے ۔ اُن کے عین راہتے میں موجو دیٹمان کے متعلق انہیں سکائرو س<sup>۴۰۲</sup> کے پامون نے آگاہ کیا۔مسلسل ایک دن کا بحری سفر کرکے وہ میکنیشیا ۳۰ میں میپیا یں کے مقام یرا کی ساحلی پی پر پنیچ جو کا متھانیا شہراور سیپیا س کی راس زمین کے در میان واقع ہے ۔ ذر کسیز کی بحری فوج کو اِس مقام تک اور زمینی فوج کو تھرمویا کلے تک پہنچنے میں کوئی بُراواقعہ پیش نہ آیا۔اور میرےاندازے کے مطابق ار کان کی تعداداب بھی مندرجہ ذیل تھی۔ سب سے پہلے تو 1207 جماز وں عملہ تھاجو ایشیاء سے باد شاہ کے ہمراہ آیا تھا:اگر ہم ہرجماز پر 200 آدمیوں <sup>میں می</sup> کاعملہ فرض کریں تو کل تعداد 2.41,400 بنتی ہے ۔ اِن میں سے ہرجماز پر مقامی سپاہیوں کے علاوہ 30 جنگجو آدمی تھے جو فارس 'میڈیائی یا سیکانی <sup>40 کے</sup> تھے یوں مزید 36.210 کا اضافیہ ہو جاتا ہے – ان دو نوں اعداد میں' میں پانچ طبقہ جہازوں کے عملوں کا اضافیہ کروں گاجو ہرجماز پر 80 بنتے ہیں۔ اس نتم کے جماز تین ہزار ۲۰۲۴ تھے جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے; چنانچہ اُن پر سوار آدمیوں کی تعداد 240,000 بنتی ہے ۔ یہ بحری فوج بھی جے باد شاہ ایشیاء ے ساتھ لے کر آیا تھا: اور اس کی تعداد مجموعی طور پر 5.17.610 بنتی ہے۔ پیدل فوجی 17.00.000 <sup>کومن</sup> اور گھڑ سوار 80,000 <mark>۴۰۸ تھے: اِن میں</mark> او نمنی سوار عربوں اور رتھ سوار ليبياؤن كالبھى اضافه كرنا چاہيے جو 20,000 تھے - للذا برى و بحرى انواج كى كل تعداد 23.17.610 فراد بنتی ہے ۔ اِن میں بڑاؤ کے خدمتگار وں اور اشیاء کے جہازوں پر سوار افراد کی تعداد شامل نہیں۔

185 ۔ آس تعداد میں ابھی ان افواج کو شامل کرناباتی ہے جو یو رپ میں انسی ہوئی تھیں'
اور اِن کے متعلق میں صرف اندازے ہے ہی بات کر سکتا ہوں۔ تھریس اور اِس کے ساحل ہے
پرے واقع جزائر میں آباد یو نانیوں نے بحری بیڑے میں 120 جہاز فراہم کیے جن کا عملہ 24.000
افراد بنتا ہے ۔ اِن سے علاوہ تھر پیوں' پیونیاؤں' ایورڈیوں' بو نیانیوں' کالسیدی قبائل'
مقدونیوں' میں شیشیاؤں اور دیگر اقوام نے بھی پیادے مییا کیے; اور جھے بھین ہے کہ اِن اقوام کی
افواج میں تین لاکھ افراد بنتی ہیں ۔ ایشیاء ہے آئی ہوئی فوج اور اِس کو ملا کر لڑا کا آدمیوں کی کل
تعداد 26,41,610ء و جاتی ہے۔

186 ۔ تو یہ تھی لڑنے والے آدمیوں کی تعداد' میرایقین ہے کہ پڑاؤ کے پیچیے پیچیے آنے

والے خدمتگاروں' غلے کے جمازوں اور فوج کے ہمراہ دیگر کشتیوں پر سوار آدمیوں کی تعداد لڑا کا آدمیوں کی تعداد سے کم کی بجائے زیادہ می بنتی ہے۔ تاہم میں انہیں کم یا زیادہ کی بجائے برابر می شار کروں گا۔ چنانچہ ہمیں اپنی سابقہ تعداد میں اتن می تعداد جمع کر تاپڑے گی۔ یوں ذر کے سین ابن داریوش کے ہمراہ سیبیاس اور تھرموپا کلے ۲۰۰۴ء تک آنے والے آدمیوں کی کل تعداد 52,83,220 بن جائے گی۔

187 - تو یہ تھی ذرکسیز کے سارے لشکر کی تعداد جہاں تک غلہ پینے والی عور توں'
داشتاؤں اور خواجہ سراؤں کا تعلق ہے تو اُن کے بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کمہ سکنا:
عابی فوج کے پیچھے پیچھے آنے والے سامان بردار گھو ژوں' لدو جانو روں یا ہندوستانی شکاری کوں
عابی فوج کے پیچھے پیچھے آنے والے سامان بردار گھو ژوں' لدو جانو روں یا ہندوستانی شکاری کوں
کو کثیرالتعداد ہونے کی وجہ سے شار کیا جاسکتا ہے ۔ چنانچہ بچھے اس پر کوئی چرت نہیں ہوتی کہ پچھ
جگوں پر دریاؤں کا پانی لشکر کے لیے ناکافی ثابت ہوا; بلکہ میں تو اِس بات پر چیران ہوں کہ رسد کم
کیوں نہ پڑگئی ۔ کیو نکہ حساب کتاب لگانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدی زیادہ سے زیادہ
روزانہ ایک دروزانہ استعال کرتی ہوگی۔۔۔
روزانہ ایک درائد استعال کرتی ہوگی۔۔۔
اور اِس اندازے میں عور توں' خواجہ سراؤں' لدوجانور وں اور کتوں کی خوراک شامل نہیں ۔
آدمیوں کے اِس انبوہ کشرمیں ایک آدمی بھی ایسانہ تھاجود کشی اور قدو قامت کی بنیاد پر ذر کسینو

188۔ جیساکہ میں نے کہا ہے 'بحری بیڑہ تھرما ہے چل کر میکنیشیائی علاقہ میں آیا اور وہاں کا ستھانیا شہراور کیپ بیپیا ہی کے در میان ایک ساحلی پی پر قبضہ کر لیا ۔ پہلی قطار کے جہاز زمین کے قریب تھے 'جبکہ باقی کافی فاصلے پر لنگر انداز ہوئے ۔ ساحل کی و سعت بہت کم تھی 'لنداانہیں کنار ہے ہے چیچے آٹھ قطار وں کی صورت میں لنگر انداز ہونا پڑا۔ اس طریقہ ہے انہوں نے رات گزاری لیکن دن چڑھنے پر سکون و خاموثی کی جگہ شورش آٹکیز سمند راور زبردست طوفان نے لیے لی جو مشرق کی جانب ہے اُن پر مصبت بن کر نازل ہوا۔۔۔ اہل علاقہ اِس ہوا کو بیلس نے لیے میں ۔۔ بنہوں نے ہواؤں کو رور ہے آتے دیکھ لیا اور اپنے جہازوں کو ساحل کی جانب لے گئے وہ اُن مین جن جہازوں کو طوفان نے بچ سمند رمیں گھرا اُن میں ہے کچھ ساحل پر آگے 'کچھ المالیا" چو لیے "نامی مقام ۔۔۔ بیلیون کے دامن میں۔۔۔ بیلیون کے ساحل کی کہ چگھ دیگر کیپ سیپیاس کے قریب گھٹ گئے ایک حصہ میلیسااور کا سمانیا شہروں کے قریب گھٹ گئے ایک حصہ میلیسااور کا سمانیا شہروں کے قریب گھٹ گئے۔ بیلیہ بھٹی کا کونے کیا۔

189۔ کما جاتا ہے کہ ایسمنیوں نے بوریا س<sup>اتا ہ</sup>ے یونانیوں کے لیے مد د مانگی تھی کیونکہ انہیں ایک کمانت میں تھم دیا گیا تھا کہ ''اپنے دامادے مد د مانگو۔ ''یونانیوں کی روایت کے مطابق ہوریاس نے ایشکا کی ایک عورت اور یہ تھیا بنت اریک تھیئس کو اپنی ہوئی بنایا تھا۔ سوا یہ تھنیوں نے اِس شادی کے باعث ہوریاس کو اپنا داماد سمجھتے ہوئے۔۔۔ جب وہ اپنے جہازوں کے ساتھ ہو بیا کے کاکئس اللہ میں تھے۔۔۔ اُسے اور اور یہ تھیا دونوں کو قربانی پیش کی اور در خواست کی کہ وہ اُن کی مدد کو آئیں اور بربریوں کے جہازوں کو جاہ کردیں۔۔۔ جیساکہ پہلے کوہ آتھوں کے قریب کیا تھا۔ میں یہ جانے سے قاصر ہوں کہ آیا بوریاس نے اس یا پھر کسی اور وجہ سے بربریوں پر آفت نازل کی تھی: لیکن استھنیوں کا کمناہے کہ انہوں نے پہلے بوریاس کی مدوحاصل کرلی تھی اور اُس نے یہ سب جاہیاں کیں۔ چنانچہ وطن واپس آگر انہوں نے دریا نے ایسس کے کنارے اس دیو آگا ایک معبد بنایا۔

190 ۔ اِس طوفان کے باعث فاری بیڑے کے کم از کم نقصان کا ندازہ لگانے والوں کا کہنا ہے کہ اُن کے چار سو جہاز تباہ ہوئے 'بے شار آدی مرگئے اور بہت ساخزانہ ڈوب گیا۔ کیپ سپیاس کے قریب تھیتی باڑی کرنے والے ایک میگنیشیائی مخص امینو کلیزابن کر میٹینر نے اِن جہازوں کے ساتھ ساحل پر آجانے والے متعد و جہازوں کے ساتھ ساحل پر آجانے والے متعد و طلائی اور نقرئی جام جمع کر لیے ; جبکہ فارسیوں کے خزانوں کے صندوق اور ہر تتم کی بے شار طلائی اشیاء بھی اُس کے تبضہ میں آگئیں۔ اِس طرح امینو کلیز بہت امیر آدی بن گیا ہیکن ویگر حوالوں سے قسمت نے اُس کے ساتھ یاوری نہ کی: دو سرے آدمیوں کی طرح اُس کا بھی اپناد کھ تھا۔۔۔ اُسے وارث کو کھونے کی آفت۔۔۔ اُسے وارث کو کھونے کی آفت۔۔۔

 اعنان مر تصنفر درماكم كالم مك قارك

اعزاز میں بھینٹیں چڑھا کیں۔ پھروہ ہر ممکن رفتار کے ساتھ واپس ار سمیسیئم کی جانب روانہ ہوئے 'راہے میں چندا کی جہازوں نے اُن کی راہ رو کی انہوں نے دو سری مرتبہ اس جگہ پہنچ کر اُس ساحلی پٹی پر پڑاؤ ڈالاز اُس دن سے لے کرعبد حاضر تک وہ پوسیڈون کو" نجات دہندہ "کمہ کری پکارتے ہیں۔

193 جب ہوائیں تھیں اور سمندر پرسکون ہواتو بربری اپنے جہاز نیجے پانی میں لائے اور براعظم کے کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ پھر میکنیشیا کی آخری حد تک چکر لگانے کے بعد سید حاکھاڑی میں میکنیشیا ہے تعلق رکھنے بعد سید حاکھاڑی میں میکنیشیا ہے تعلق رکھنے والی ایک جگہ ہے جہاں (کماجا تاہے کہ) جیسن اور اُس کے ساتھیوں نے ہیرا کلیس کو پانی لانے بھیجا تھا، مگروہ اُسے وہیں چھوڑ کر طلائی پٹم کی تلاش میں کو کئس میں ایا کی جانب روانہ ہوگئے تھے۔ اس جگہ کانام اپنی تے پڑگیا۔ اب ذر کسین کا بحری ہیرہ میس لنگر انداز ہوا۔
جگہ کانام اپنی تے پڑگیا۔ اب ذر کسین کا بحری ہیرہ میس لنگر انداز ہوا۔

194 جا کی نظر پڑگئی اور وہ غلطی ہے انہیں اپنی جہاز خیال کرے اُن کے در میان میں آئی بحری بیرٹ کی نظر پڑگئی اور وہ غلطی ہے انہیں اپنی جہاز خیال کرے اُن کے در میان میں آئی بیرٹ کی نظر پڑگئی اور وہ شاہی منصفین اللہ میں ہے ایک تھا، اور کچھ عرصہ پہلے وار یوش نے اُسے رشوت لینے کے الزام میں مصلوب کر دیا تھا، لیکن جب وہ صلیب پر منگا ہوا تو دار یوش نے اُسے رشوت لینے کے الزام میں مصلوب کر دیا تھا، لیکن جب وہ صلیب پر منگا ہوا تو دار یوش نے اُسے رشوت لینے کے الزام میں مصلوب کر دیا تھا، لیکن جب وہ صلیب پر منگا ہوا تو دار یوش نے اُسے رشوت لینے کے الزام میں مصلوب کر دیا تھا، لیکن جب وہ صلیب پر منگا ہوا تو دار یوش نے ماتھ نکیاں برا کیوں سے زیادہ ہیں، للذا اُس نے عظم ندی کی بجائے جلد بازی سے کام لینے کا اعتراف کرتے ہوئے اُسے نیجے اُس کرنے کام دیا۔

یوں ساندوسیس داریوش کے ہاتھوں مرنے سے پچ گیااور اِس وقت زندہ تھا؛ لیکن اِس دوسری مصیبت سے پچ نکٹنا اُس کے مقدر میں نہ تھا؛ کیونکہ جو نمی یونانی جہازوں کو دیکھ کر اُن کی جانب بوھے توانمیں اپنی غلطی کااحساس ہو گیااور اُن پر بردی آسانی سے قابو پالیا۔

195 ۔ کیریا میں الا باند اکا فرما زوا اس یہ وس بھی ایک جہاز پر سوار تھا اور اُسے قیدی بنا لیا گیا: اس کے علاوہ پینفوس کے جرنیل مستعملس ابن دُیمونوس کو بھی ۔ یہ مخص اپنے ساتھ پینفوس اللہ ہے 12 جہاز لایا تھا اور طوفان میں گیارہ جہازوں سے ہاتھ دھونے کے بعد باقی پئے ہوئے ایک جہاز میں ارتمیسیٹم کی جانب جاتے ہوئے کپڑا گیا۔ یو نانیوں نے اپنے قیدیوں سے ذرکسیز کی افواج کے متعلق ضروری پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہیں بیزیاں پہنا کر خاکنائے کورنچہ کی طرف بھیج دیا۔

196۔ ساندوسیس کی زیر قیادت بندرہ جہازوں کو چھو ڈکر بربریوں کی بحری فوج بحفاظت ایفی تے پہنچ گئی۔ دریں اثناء ذر کسینز اپنی بری فوج کے ہمراہ تین دن پہلے' تھیسالی اور آکیا کے راستے مالیاؤں کے علاقہ میں داخل ہوگیا۔ تعیسالی میں اُس نے اپنے گھوڑوں کا تعسیالیائی گھوڑے گھوڑوں ہے موازنہ کیاجن کی اُس نے یونان بھر کاللے میں شرت سی تھی; لیکن یونانی گھوڑے دوڑ میں بہت پیچیے رہ گئے۔ خطے کے دریا' ماسوائے اونوکونس کاللے فوج کوپانی ممیا کرنے کے لیے کافی رہے۔ لیکن آکیامیں سب سے بزادریا ہی ڈائس بھشکل ہی کافی ہوا۔

197 آلس 197 پینچ پر اُس کے رہنماؤں نے اُسے ہر چیزے مطلع کرنے کی خواہش میں المنتی زائس 177 کے معبد سے متعلق ایک کمانی سائی۔۔ کہ کیے اتھامس کے بیٹے ایو لس نے ابیو سے مشورہ کرکے فریکس کو مار نے کی سازش تیار کی: اسلے کس طرح بعد میں اہل آگیا نے ایک کمانت میں خبردار کیے جانے پر اُس کے اظلاف پر ایک پابندی عائمہ کرتے ہوئے اُن کی نسل کے سب سے بڑے شخص کو عوای گھر میں داخل ہونے سے متع کردیا۔ اگر کوئی در وازں سے اندر آ ہی جا تو قربان ہوئے ویا ہی گھر میں داخل ہونے سے متع کردیا۔ اگر کوئی در وازں سے اندر آ ہی جا تو قربان ہوئے کے موقع پر اس قدر خوفردہ ہو جاتے ہیں کہ فرار ہو کر کسی اور ملک میں پناہ لے میں قبل ہونے کے موقع پر اس قدر خوفردہ ہو جاتے ہیں کہ فرار ہو کر کسی اور ملک میں پناہ لے لیتے ہیں; اور ہے کہ اگر وہ کافی عرصہ بعد واپس آ جا نمیں اور انہیں کمرہ عدالت کے اندر پایا جائے تو پابندی سائی سورس ابن کر دیا جا آب سے سائی سورس ابن فریکس میں) سے آیا ور اُقعامس کی بیو نکہ جب آگیاؤں کے ذریعہ اُس نے دیو آکا قبرا پنا افلان پر خشل کر لیا۔ چنانچہ ' ذری سین ہی کرنے کا تھم دیا۔ اُس نے اُتھامس کی اولادوں کے افلان پر خشل کر لیا۔ چنانچہ ' ذری سین ہی کرنے کا تھم دیا۔ اُس نے اُتھامس کی اولادوں کے طرف سے ہو کر گزر گیااور آئی فوج کو بھی نمی کرنے کا تھم دیا۔ اُس نے اُتھامس کی اولادوں کے ظاندان اور مقد س اصاطے کو بھی نمی کرنے کا تھم دیا۔ اُس نے اُتھامس کی اولادوں کے ظاندان اور مقد س اصاطے کو بھی نمی اس خانہ اُن منے کے بعد جب دیو تا کے تنج میں پہنچا تو ایک خاندان اور مقد س اصاطے کو بھی نمی اس از اور مقد س اصاطے کو بھی نمی اس اُتھام دیا۔ اُس نے اُتھامس کی اولادوں کے خاندان اور مقد س اصاطے کو بھی نمی اور اُس اُتھامس کی اولادوں کے خاندان اور مقد س اصاطے کو بھی نمی اس اُتھام

قریب پانچ فرلانگ علاقہ پر ٹرائس شیر کھڑاہے۔

199۔ جس جگہ پر شہر تعمیر کیا گیاہے 'وہاں پہاڑیوں اور سمند رکے در میان میدان کسی بھی دو سرے میدان سے زیادہ چوڑا ہے 'کیونکہ یہ 22,000 ہلیتھر اسم کلیے بنا ہے۔ ٹراکس کے جنوب میں سلسلہ کوہ میں ایک چٹان ٹراکینیا کے علاقہ کوبند کرتی ہے; اور دریائے ایسوپس ۲۳۵ھ جنوب میں سلسلہ کوہ میں ایک چٹان ٹراکینیا کے علاقہ کوبند کرتی ہے; اور دریائے ایسوپس

چنان میں نے نکل کر پچھ دور تک پہاڑیوں کے دامن میں بہتا ہے۔

200 ۔ مزید جنوب میں ایک فینکس نامی دریا ہے جس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ نہیں 'یہ بھی انہی پہاڑوں میں ہے بہتا اور ایبوپس میں گر تا ہے ۔ یہاں تنگ ترین جگہ ہے ، کیو نکہ اِس جھے میں راستہ بس اتناچو ژار استہ ہے کہ اُس پر صرف ایک گاڑی چل سمتی ہے ۔ دریائے فینکس سے تھرموپا کلے تک کا فاصلہ پندرہ فرلانگ ہے ; اور اِس در میانی علاقہ میں انتمیلا نامی گاؤں واقع ہماں سے دریائے ایبوپس ۔ ۔ ۔ سمندر میں گرنے ہے قبل ۔ ۔ ۔ گزر تا ہے ۔ انتمیلا کے آس پاس کا علاقہ کچھ چو ژا ہے اور یہاں ایمنی کٹایونی دیمیتر کا معبد اور اِس کے علاوہ اسمنی کٹایونی

نتظمین الاسلے کی مندیں اور خودا بمغی کٹالیون کے سلے کا ایک معبد بھی ہیں۔
201 ۔ بادشاہ زر کسینر مالس کے ٹراکینیا نامی خطہ میں خیمہ زن ہوا' جبکہ دو سری طرف
یو نانیوں نے آبناؤں پر قبضہ کیا۔ یو نانی ان آبناؤں کو بالعموم تھرموپائلے یعنی گرم دروازے کہتے
ہیں: لیکن مقامی لوگ اور آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے انہیں پاکلے یعنی دروازے ہی
کہتے ہیں۔ تو یہاں دونوں فوجوں نے قیام کیا: ایک فوج ٹرائس کے شال میں واقع سارے علاقے
کی مالک تھی اور دو سری سارے جنو کی علاقے گی۔

202 اس مقام پر ذر کسین کی آمد کا انتظار کرنے والے یونانی مندر جه زیل تھے:--سپار ٹاسے 300 مسلح افراد آر کیڈیا ہے پانچ پانچ سو میجیائی اور ما تینیائی: آر کیڈیائی اور کو مینس سے
120 ادر کو مین ۲<sup>۳۸</sup> اور دیگر شہروں ہے ایک ہزار: کورنتھ سے 400 آدمی: فلیئس سے 200 اور
مائی سینے سے 80 میر تھی پیلوپونیسے والوں کی تعداد – بیوشیا ہے آئے ہوئے 700 تھے۔
400 تھیری بھی موجود تھے –

203 ۔ اِن دسٹوں کے علاوہ اوپس کے لو کریوں اور فو کایوں نے بھی اپنے ہمو طنوں کی صدا پر لبیک کما¦اول الذکرنے اپنی ساری فوج جبکہ مو خر الذکرنے ایک ہزار آدمی بھیج تھے۔
کیونکہ تھرموپا کلے میں موجود یو نانیوں کی جانب سے بھیج گئے قاصدوں نے لو کریوں اور فو کایوں کے پاس جا کر مدد کی در خواست کی اور کھا۔۔۔" سمندر پر استھنیوں'اہل ایجینا اور باتی کے جمح ک بیزے نے بوری طرح نظرر کھی ہوئی ہے۔ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ حملہ آور بھی آخر انسان ہے نہ کہ دیو تا اور کوئی فیصل ایساتھا اور نہ ہو گاجود نیامیں آنے کے بعد بد تسمنیوں کاشکار نہ

<u>\_\_اتويخ كتاب</u>

رہا ہو' اور وہ بد قسمتیاں اُس کی اپنی عظمت سے بری نہ ہوں۔ چنانچہ اس فانی حملہ آور کو بھی اپنے بام عروج سے پنچے گرنا ہو گا۔" لنذ الوکری اور فو کائی اپنی فوجوں کے ساتھ سڑا کس آگئے۔ تھے۔۔

204 - مختلف اقوام کے اپنے اپنے رہنما تھے 'لیکن ایک رہنما خصوصاً امّیاز کا حامل اور ساری فوج کا سالار تھا۔۔۔ وہ ایک یسیڈیمونی لیونید اس تھا۔ یہ لیونید اس ابن اناکساند ریدس ابن لیوابن یوری کریٹس ابن ٹیلی کلینز ابن آر کیلاس ابن انکسی لاس ابن ڈور یسس ابن لابوٹاس ابن ایکسٹراٹس ابن اسجس ابن یوری مشیمنز ابن ارستو دھس ابن ارستو ماس ابن کلیوڈ ۔ لئس ابن بایکس ابن ہیرا کلیس تھا۔ لیونید اس تعلق غیرمتوقع طور پر سیار ٹاکاباد شاہ بنا تھا۔۔

205۔ اپنے دو بڑے بھائی کلیومینیس اور ڈوریکس ہونے کے باعث اُس نے بھی تخت پر بیٹھنے کاسو چا تک نہیں تھا۔ تاہم' جب کلیو مینیس بیٹا چھو ڑے بغیر مرگیااور ڈوریئس بھی سیلی <sup>774</sup> ہ میں ہلاک ہوگیاتو تاج لیونیداری کے سرپہ آسجا۔ وہ اناکساند ریدیں کے سب سے چھوٹے بیٹے کلیو مبروٹس سے بڑا تھا'نیز اُس کی شادی کلیومینیس کی بٹی سے ہوئی تھی ۔ وہ اب اپنے قانون کی منظوری کے مطابق 300 آدمیوں \* سلم کو کے کر تھرموپا کلے آیا جنہیں اُس نے خود منتخب کیا تھا اور وہ سب افراد زندہ میٹوں کے باپ تھے۔ راتے میں وہ تھییس ہے بھی نوجی لیتا آیا تھاجن کا تعداد میں پیچھے بتا چکا ہوں اور جولیو نتیا دیس ابن یو ری ماکس کی زیر قیادت تتھے ۔ اُس کے صرف اور صرف تھیس ہے فوجی لینے کی وجہ یہ تھی کہ اہل تھیس میڈیوں کی جانب زبردست میلان رکھنے کے لیے مشتبہ تھے۔ چنانچہ لیونیر اس نے انہیں اپنے ساتھ جنگ پر چلنے کو کہا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ وہ انکار کرتے ہیں یانئیں ۔ تاہم انہوں نے بادل نخواستہ اپنے آد می بھیج دیئے۔ لیونیداس کی ہمراہ فوج کو اہل سیار ٹانے مرکزی جھے ہے آگے بھیجا آکہ علیف انہیں دیکھ کرلڑنے گاحوصلہ کریں اور وہ میڈیوں کی طرف نہ جانکیں کیونکہ قرین قیاس تھاکہ وہ سپار ٹاکواپنے بیچھے دکھ کرانیا کر بکتے ہیں۔ کارنیائی تیوہار استیکہ منانے کے بعد اُن کاارادہ تھاکہ ا یک گیریژن کو سپار ٹامیں ہی چھو ژ کر پوری قوت کے ساتھ فوج میں شامل ہونے جا 'میں ۔ باتی کے حلیفوں نے بھی میں کرنے کاارادہ کیا تھا؛ کیو نکہ اولیبیائی تو ہار بھی مین ای وقت پر آگیا۔ <sup>۳۳۲</sup>ہ اُن میں ہے کسی کو بھی تھرمویا کلے میں ہونے والے مقابلے کا فیصلہ فور ا ہونے کی اُمید نہ تھی. جس پروہ محض ایک ابتد ا کی دستہ بھیجنے پر ہی قانع ہو گئے۔ یہ تھے حلیفو ں کے ار ادے ۔ 207 ۔ تھرموپا کلے کے مقام پر موجو دیو نانی افواج فاری لشکر کو درے کے مدخل کے قریب آتے دیکھ کرخوفزدہ ہو گئیں اور پہائی پرغور کرنے کے لیے ایک مجلس منعقد ہوئی ۔ پیلو پونیسیوں

کی بالعموم خواہش تھی کہ فوج واپس پیلوپونینے میں چلی جائے اور وہاں خاکنائے (استحمس) کی

خاظت کرے ۔ لیکن لیونید اس نے اس منصوبے پر فو کایوں اور لوکریوں کی خفگی کو دکھ کررائے دی کہ وہ جہال موجود ہیں انہیں وہیں رہنا چاہیے جبکہ مختلف شہروں ہے مدوا تکنے کے لیے سفیر روانہ کریں کیو ککہ میڈیوں کے لئظر کاسامنا کرنے کے لیے اُن کی تعداد بہت کم تھی ۔ 208 ۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ ذر کسین نے ایک جاسوس کو یو نانیوں کو دیکھنے اور پہتے چلانے کے لیے بھیجا کہ وہ کتنی تعداد میں ہیں اور کیا کررہ ہیں ۔ تعیسالی ہے باہم آنگئے ہے پہلے چلانے کے لیے بھیجا کہ وہ کتنی تعداد میں ہیں اور کیا کررہ ہیں ۔ تعیسالی ہے باہم آنگئے ہے پہلے اُس کے ناتھا کہ اس جگہ پر چند ایک آدمی جمعے تھے اور اُن کی قیادت ہیرا کلیس کی نسل کے لیونیر اس کے ماتحت بعض یسیڈ بہوئی کررہ ہے تھے ۔ گھڑ سوار پڑاؤ تک گئے اور اُسے ڈھونڈا مگروہ ماری فوج میں کمیں نظرنہ آیا کیو نکہ جو لوگ دیوار (جے دوبارہ تعیرکیا گیا تھا اور ہو کڑ ہی پسرے ماری فوج میں کمیں نظرنہ آیا کیو نکہ جو لوگ دیوار (جے دوبارہ تعیرکیا گیا تھا اور ہو کڑ ہی پسرے کے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ۔ انفا قابس موقع پر بیرونی گار ڈمیں یسیڈ بہوئی تھے اور جاسوس نے انہیں دکھ لیا۔ ۔ اُن میں بعض جمنا شک کی مشقیں جبکہ کچھ اپنے لیے بالوں میں کنگھا کر رہے تھے ۔ اس پر جاسوس بہت حیران ہوا 'لیکن اُس نے اُن کی تعداد گی اور ہرچیز کو بالکل ٹھیک طور پر فوٹ کر لینے کے بعد چیکے ہے گھوڑے پر واپنا آئکھوں دیکھا حال کہ سایا ۔ فوٹ کر لینے کے بعد چیکے ہے گھوڑے پر واپنا آئکھوں دیکھا حال کہ سایا ۔ فوٹ کر لینے نہ تھا کہ اہل سارٹا کر کوئی تو جہ دی ۔ صووہ واپس آیا اور ذر کسین کو اپنا آئکھوں دیکھا حال کہ سایا ۔ فوٹ کر کے کائی اس موقع کی تھد تی کوئی ذر بعد نہ تھا کہ اہل سارٹا کر

209 ندر کسین کے پاس اس سپائی کی تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ اہل سپار ٹاکر گذرنے یا مردانہ وار جان ہارنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔۔۔ لیکن اُن کا اِس قتم کے مثغلوں میں معروف ہونا اُسے ایک نہ اُق لگا اور اُس نے دیمار اس ابن ارستون کو بلوا یا جو ابھی تک لشکر میں ہی موجود تھا۔ دیمار اس کے آنے پر ذر کسین نے اُسے اپنی مُنی ہوئی ساری بات بتائی اور اُس کی رائے باگی کیونکہ وہ اہل سپار ٹاکے اس قتم کے رویہ کا مطلب سمجھنے کے لیے بے قرار تھا۔ تب دیمار اس نے کہا۔۔۔

"اے باد شاہ! میں نے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو کافی پسلے مسلمی ہی بتادیا تھا جبکہ ابھی ہم نے یو نان پر پڑ ھائی کا آغازی کیا تھا; تاہم آپ میری بات مُن کر صرف ہنس دیئے تھے ۔ میں نے تمام موقعوں پر آپ سے سی بات کہنے کی پوری کو شش کی ہے: اور اب اے ایک مرتبہ اور مُن لیس ۔ یہ لوگ ہارے ساتھ درے پر لڑنے آئے ہیں: اور اب اس کی تیاری کررہے ہیں۔ یہ اُن کا دستورہے کہ جب انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائی ہوں تو اپنے سروں کو بڑی احتیاط سے سجاتے ہیں۔ سسمتا ہوں تو اپنے سروں اور چیجے سارٹا میں سجاتے ہیں۔ سمسمتا ہو تاہم ' بھین رکھیں کہ اگر آپ یماں موجود آدمیوں اور چیجے سارٹا میں محمرے ہوئے یسیڈیمونیوں کو شکست دے سکیس تو ساری دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہ رہے گی جو

اپنے دفاع میں ہاتھ اُٹھانے کی ہمت کر سکے ۔اب آپ کامقابلہ یو نان میں پہلی باد شاہت' پہلے شہر اور بہادر ترین آدمیوں کے ساتھ ہے۔"

در کسیز نے دیمار انس کی بات پریقین نہ کرتے ہوئے مزید پوچھا'''ایک اس قدر جھوٹی می فوج کے لیے میرے جیسے لشکر کامقابلہ کرناکیسے ممکن ہے؟''

دیماراتس نے جواب دیا'''اے باد شاہ اگر معاملات میرے کہنے کے بر عکس ہوں تو میرے ساتھ جھو ٹوں والاسلوک کرنا۔''

کیکن ذر کسیبز کچھ زیادہ قائل نہ ہوا۔وہ اِس اُمید میں پورے چار دن تک انظار كر آر ہاكہ يو نانى بھاگ جائيں گے ۔ آہم 'جب اُس نے انہيں پانچویں دن بھی وہیں دیکھاتو اُن کی ابت قدی کو محض بے پروائی اور عاقبت نااندیثی خیال کرکے غصے میں آگیا' اور میڈیوں میں مِشیاوُں (Cissians) کو اِن احکامات کے ساتھ اُن کے خلاف بھیجا کہ انہیں زندہ لا کرپیش کریں۔ تب میڈی آگے بڑھے اور یونانیوں پر ٹوٹ پڑے' لیکن اُن کی بہت بڑی تعداد کھیت ر ہی: تاہم مقتولین کی جگہ دو سروں نے سنبھال لی اور انہوں نے شکست تو نہ کھائی گر خوفناک نقصانات اُٹھائے۔ اِس طرح سب پر اور بالخصوص بادشاہ پر واضح ہوگیا کہ اُس کے پاس مقابلہ کرنے والے توبہت سے لیکن جنگجو معدو دے چند تھے ۔ تاہم'میدان سار ادن گر م رہا۔ 211 ۔ تب میڈی اِس سبق آموز سلوک کے بعد میدان جنگ ہے واپس آ گئے:اور اُن کی جگہ ہائیدارنس کی زیرِ قیادت فارسیوں کے ایک جھےنے لے لی جنہیں باد شاہ اینے" لافانی "<sup>40 میل</sup>ے کہتا تھا: خیال کیا گیا کہ وہ جلد ہی کام پو را کرلیں گے ۔ لیکن جب وہ یو نانیوں کے ساتھ جنگ آ زماہو ئے تو أن كو بھى ميذيائى دستے كى نبت مجھ زياده كامياني حاصل نه موئى--- نتائج بالكل پيلے جيسے ر ہے۔۔۔ دونوں افواج ایک تنگ جگہ پر بر سرپیکار تھیں اور بربریوں کے نیزے یو نانیوں کے نیزوں سے چھوٹے تھےاور انہیں اپنی زیادہ تعداد کاکوئی فائدہ نہ ہوا۔ یسیڈیمونی ایک قابل ذکر اندازمیں لڑے اور انہوں نے خود کو لڑنے میں اپنے دشمنوں سے زیادہ ماہر ثابت کیا۔وہ اکثرا پی پشت پھیر کریوں ظاہر کرتے کہ جیسے فرار ہونے والے ہوں' جس پر بربری جیختے چلاتے ہوئے تیزی ہے اُن کی جانب بڑھتے اور تب سپار ٹائی گھوم کر اپنا پیچھا کرنے والوں کے، سامنے کھڑے ہو جاتے ۔ اِس طریقہ ہے انہوں نے بہت ہے دشمنوں کو مار ڈالا ۔ اِن لڑا ئیوں میں کچھ سیار ٹائی بھی قتل ہوئے 'لیکن معدودے چند – فارسیوں کو معلوم ہو گیا کہ درہ حاصلِ کرنے کی اُن کی تمام کو ششیں بیکار ہیں 'اور کسی بھی انداز میں حملہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔۔۔ چنانچہ آخر کاروہ اپنے

212 ۔ ہتایا جا تا ہے کہ اِن لڑا ئیوں کو دور میٹھ کر دیکھتا ہوا ذر کسیبز تین مرتبہ اپنی فوج پر

غصے کے عالم میں اپنی نشست سے اُچھلا۔

ا محلے دن پھر مقابلہ ہوا'لیکن اب بھی پر پریوں کو بہتر نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ یو نانیوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ بر بریوں نے باغ وی کے باعث مزید مزاحت کرنے ہے معذور ہوں گے ،سووہ ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہوئے۔لیکن یو نانیوں نے اپنے شہروں کے مطابق خود کو دستوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور وہ باری باری لڑنے آتے تھے۔۔۔ ماسوائے فو کا یوں کے جنیس راستے کی حفاظت کے لیے بہاڑ پر تعینات کیا گیا تھا۔ سوجب فار سیوں نے اُس روز بھی کوئی ۔ بہتر نتائج حاصل نہ کیے تواپنے پڑاؤ میں واپس آگئے۔

213 ۔ اب باد شاہ بہت پریشان تھااور اُسے سمجھ نہ آتا تھا کہ اِس مشکل سے کیسے نمٹے۔
مالس کا ایک آدمی ایفی آلیس ابن یوری دہمس اُس کے پاس آیا۔ ایفی آلیس باد شاہ سے کوئی اعلیٰ
انعام پانے کی اُمید میں اُسے راستے کے متعلق بتانے آیا تھاجو تھرموپا کلے کے پہاڑ سے ہو کر گذر تا
تھا: اس اخفاء کے ذریعہ اُس نے وہاں بربریوں کے منتظریو تانیوں کی بتابی کا سامان کیا۔ بعد از اں بیہ
ایفی آلیس لیسیڈ بمونیوں کے خوف سے تعیسالی بھاگ گیااور اپنی جلاو طنی کے دور ان 'پاکلے کے
مقام پر اسمفی کٹایون کے ایک اجلاس میں پائلاگور سے نے اُس کے سرکی قیمت مقرر کی۔ جب پچھ
مقام پر اسمفی کٹایون کے ایک اجلاس میں پائلاگور سے نے اُس کے سرکی قیمت مقرر کی۔ جب پچھ
اُسے قبل کردیا۔ استحمادیس نے اُسے غداری کی بجائے ایک اور وجہ سے قبل کیا تھاجس کاز کر
میں اپنی تاریخ کے آخری حصہ میں کروں گا: تاہم بیسیڈ بمونی اب بھی اُس کا احرام کرتے ہیں۔ تو
میں اپنی تاریخ کے آخری حصہ میں کروں گا: تاہم بیسیڈ بمونی اب بھی اُس کا احرام کرتے ہیں۔ تو

214۔ اِس سے علاوہ ایک اور کمانی بھی بیان کی جاتی ہے جس پر مجھے قطعی یقین نہیں۔۔۔
یعن پیر کہ کار شس کے رہائٹی او نیتاس ابن فاناغور شاور اپنی کائرا کے ایک آد می کوریڈ الس نے
اِس بارے میں بادشاہ ہے بات کی تھی اور وہی فار سیوں کو بہاڑ کے پار لے کر گئے – آپ اِس
حقیقت کو سامنے رکھ کر دونوں کمانیوں میں سے تچی کا اندازہ لگا بجتے ہیں کہ یو نانیوں کے ڈپٹیوں
پانلاگورے۔۔۔جن کے پاس سچائی کا تعین کرنے کے بہترین ذرائع موجو دہوں گے۔۔۔ نے او نیتاس
اور کوریڈ الس کی بجائے صرف ٹراکس کے ایفی آئیس کے سرکی قیت مقرر کی: نیز اِس وجہ سے
الفی آئیس کا فرار ہو نا بھی سچائی کی ایک بنیاد ہے – میں مانیا ہوں کہ او نیتاس اگر چہ ایک مالیائی
نیس تھا' لیکن اگر اُس نے ملک کے اُس جھے میں کانی وقت گزارہ تھا تو وہ راستے سے واقف ہو تا
لیکن چو نکہ ایفی آئیس ہی فار سیوں کو اُس طرف لے کر گیا تھا للذا میں اُس کا نام ہیں ریکار ڈکروں

215 ۔ اِس موقع پر ذر کے انتاء خوش تھا: اور اُس نے ایفی آلیس کی مہم جو کی کو

ِ 'پِویں کٹا *ہ* 

نهایت پند کرتے ہوئے فورا اُس کی قیادت میں ہائیدارنس اور فارسیوں اسمالہ کاسفارتی و فدروانہ کیا۔ افواج تقریباً روشنیاں جلنے کے وقت پڑاؤ سے روانہ ہو ئیں۔ جو راستہ انہوں نے افقتیار کیا اُسے سب سے پہلے اِن علاقوں کے مالیاؤں نے دریافت کیا تھا جو کچھ ہی عرصہ بعد تھیسالیوں کو یہاں سے لے کر فوکایوں پر حملہ کرنے گئے تھے' اِس موقع پر فوکایوں نے راستے میں ایک دیوار کے سلے کھڑی کرکے خود کو خطرے سے محفوظ کرلیا تھا۔ تب کے بعد بھیشہ مالیائی اس راستے کا موں کے لیے استعمال کرتے رہے تھے۔

216 ۔ یہ راستہ مندرجہ ذیل انداز میں آئے بڑھتا ہے:---ایبوپس جس مقام پر بہاڑیوں میں ایک در زمیں سے نکتا ہے ۲۳۸ وہاں سے شروع ہو کریہ سلسلہ کوہ انو پیا (جس پر ایک انوپیا درہ بھی ہے) کے ساتھ ساتھ چلتااور الپینس شہر پر ختم ہو تاہے جو مالس سے آتے وقت پہلالوکری شہرہے ۔ درہ اپنے اس انتمائی مقام پر ہاتی تمام مقامات سے زیادہ ننگ ہے۔

218 - فارسیوں کی پڑھائی کے بارے میں فوکایوں کو حسب ذیل انداز میں علم ہوا: --- اُن کی پڑھائی کے سارے عرصہ کے دوران یو نانی بالکل بے خبررہ کے کیو نکہ سارا بہاڑ صوبر کے جنگلوں سے ڈھکا ہوا تھا؛ لیکن ہوا بالکل ساکت تھی اور فارسیوں کے بیروں سلے آنے والے پتوں نے سرسراہٹ پیدا کی جس پر فوکائی انچیل کر کھڑے ہوئے اور اپنا اپنا آٹھانے کے لیے دوڑے - لمحہ بھر میں بربری نظر آگئے اور آدمیوں کو ہتھیار شبھالتے و کچھ کر بہت حیران ہوئے ، کیونکہ انہیں دشمن کی جانب سے مخالفت کی کوئی توقع نہ تھی – اِس منظر کو د کچھ کر ہائیدرانس مصلاادر اِس خوف سے کہ کمیں فوکائی ایسیڈ بمونی نہ ہوں 'اپنی آتیس سے بوچھا کہ ان فوجوں کا تعلق کس ملک سے تھا – اپنی آتیس نے اُسے بچ بچ بتادیا 'جس پر اُس نے فارسیوں کو جنگ کے لیے صف آراء کیا – فوکائی اپنے اوپر تیروں کی بوچھاڑ ہونے پر اور خود کو فارسی حلے کا مرکزی معروض خیال کرتے ہوئے بھاگ کر فور ایپاڑی چوٹی پر چھے گئے اور وہاں موت سے ملاقات کی بوری تیاری کرلی: لیکن ایفی آتیس اور ہائیدارنس کے ساتھ فارسیوں نے فوکایوں کی خاطر تاخیر بوری تیاری کرلی: لیکن ایفی آتیس اور ہائیدارنس کے ساتھ فارسیوں نے فوکایوں کی خاطر تاخیر

کرنامناسب نہ سمجھااور آگے گذر کر ہر ممکن رفتار کے ساتھ پہاڑتے نیچے اُترے۔

219 قرمویا کلے میں موجود یو نانیوں کو جاہی کی پہلی خرداری موصول ہوئی جو اُس صبح کو
اُن پر نازل ہو نا تھی۔ یہ اختاہ ایک مر ناض میمس تیا س مسلے نے کیا جس نے تربانی کے
جانوروں میں اُن کی قسمت کا لکھا پڑھ لیا تھا۔ اِس کے بعد بھگو ڑے آئے اور اپنے ساتھ یہ خبر
لائے کہ فار می پہاڑیوں کے گرد ہیشقد می کر رہے تھے; جب یہ لوگ پہنچ تو ابھی رات ہی تھی۔
سب سے آخر میں پہاڑیوں کے گرد ہیشقد می کر رہے تھے; جب یہ لوگ پہنچ تو ابھی رات ہی تھی۔
مب سے آخر میں پہاڑیوں کے گرد ہیشقد می کر رہے تھے; جب یہ لوگ پہنچ تو ابھی رات ہی تھی۔
مب سے آخر میں اندیوں کے آئدہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے باہم مثورہ کیا اور اِس
موقع پر آراء میں اختلاف پیدا ہو گیا; بعض اپنی چو کیاں چھو ڑنے کے شدید مخالف تھے 'جبکہ دیگر
اس کے بر عکس اصرار کر رہے تھے۔ سو جب اجلاس ختم ہو اتو بھی دستے علیحدہ ہو کرواپس مختلف
ریاستوں میں اپنے گھروں کو چل دیے; تاہم باقیوں نے وہیں رہنے اور آخری دم تک لیونید اس

220 کما جاتا ہے کہ لیونیہ اس نے جانے والے دستوں کو خود روانہ کیا تھا 'کیو نکہ اُسے اُن کی حفاظت کی فکر تھی۔ لیکن اُس نے یہ بات غیر مناسب سمجھی کہ وہ خودیا اُس کے سارٹائی این خودیہ سوچنے پر ما کل ہوں کہ لیونید اس نے بی یہ کھم دیا 'کیو نکہ اُس نے اپنے حلیفوں کو خوفردہ اور پیش آمہ ہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے متذبذ ب پایا تھا۔ چنانچہ اُس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا 'لیکن کہا کہ وہ خود باعزت طور پر چیچے متند بد بایا تھا۔ چنانچہ اُس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا 'لیکن کہا کہ وہ خود باعزت طور پر چیچے نہیں ہمٹ سکتا تھا اِن معلوم تھا کہ اگر وہ وہیں ٹھرار باتو رفعت و شہرت اُس کی منتظر ہے اور ایس صورت میں سیارٹا پی خوشحال ہے محروم نہ ہوگا کیو نکہ جنگ کے عین آغاز پر جب اہل سیارٹا نے اس بارٹا بی خوشحال ہے محروم نہ ہوگا کیو نکہ جنگ کے عین آغاز پر جب اہل سیارٹا وہ اس بارٹ میں استخارہ کروایا تو انہیں کا ہنہ کی جانب ہے جو اب موصول ہوا تھا کہ " یا تو بیارٹا کر بریوں کے ہا تھوں شکست کھا جائے گا'یا اُس کے بادشا ہوں میں سے ایک کو مرنا ہوگا۔ "پیگو کی مسدس میں یوں تھی:۔۔۔۔

اے و سیج یسیڈ یمون کی گلیوں میں رہنے والے آ دمیو! یا تو تمہار اپر جلال شہر پر سیئس کے بچوں کے ہاتھوں تباہ ہو گا' یا اس کے بدلے میں سارے لاکونی ملک میں تمہیں عظیم ہیرا کلیس کی اولا دمیں سے ایک کے نقصان پر سوگ منانا پڑے گا۔ وہ سانڈ وں یا شیروں کی ہمت کامقابلہ نہیں کر سکتا' چاہے وہ جتنی بھی کو شش کرلیں; وہ جو و جیسا طاقتور ہے' اُس کے پاس کوئی بھی نہ تھمرے گا' جب تک کہ وہ تمہارے باد شاہ یا تمہارے پر جلال شمرکو شکار نہ کرلے۔

میرے خیال میں اِس جواب کی یا دگیری او راہل سپار ٹاکے لیے تمام شان و شوکت محفوظ کرنے کی خواہش میں ہی لیونید اس نے اپنے حلیفوں کو بھیج دیا تھا۔ یہ اس سے زیادہ قرین قیاس تھا کہ وہ اس کے ساتھ لڑتے اور اس قدر ہنگامہ کرکے واپس جاتے ۔

221 - مجھے یہ اِس نظریہ کی حمایت میں کوئی چھوٹی دلیل نہیں لگتی کہ فوج کے ہمراہ آئے ہوئے اکار نانی غیب دان میمس تیا س۔۔ جے میلا میس اسلام کی نسل سے بتایا جا تا تھااور جس نے قریانی کے جانو روں کا مشاہرہ کرکے یو نانیوں کو لاحق خطرے سے خبردار کیا تھا۔۔۔ کو بھی واپس جانے کا حکم ملااور وہ یقینی طور پر جابی سے بیجنے کے لیے واپس چلا گیا۔ تاہم میمس تیاس نے واپسی کا حکم ملنے کے باوجود جانے سے انکار کیا اور فوج کے ساتھ ہی ٹھمرا رہا; لیکن وہاں اُس کا اکلو تا بینا موجود تھا جے اس نے بجبوادیا۔

222۔ موجب لیونیداس نے اپنے حلیفوں کو واپس جانے کا حکم دیا تو انہوں نے فور آنعمیل کی اور چلے گئے۔ اہل سپار ٹاکے ساتھ صرف اہل تعمیسیااور اہل تعمیس رہ گئے اور ان میں ہے مو خرالذکر کو لیونید اس نے اُن کی مرضی سے مرضاف پر غمالیوں کے طور پر رکھا۔ اس کے برخلاف پر غمالیاں کیا کہ وہ لیونید اس بر عکس اہل تعمیسیاا پی مرضی سے ٹھرے 'واپس جانے سے انکار کیااور اعلان کیا کہ وہ لیونید اس اور اُس کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سو انہوں نے اہل سپارٹا کا ساتھ دیا اور اُن کے ساتھ ہی مرے۔ اُن کا قائد ڈیموفیلس ابن ڈیا ڈومس تھا۔

223۔ سورج پڑھنے پر ذر کسیز نے نذریں پڑھائیں اور پھرائی وقت کا انظار کیاجب فورم بھر جایا کر تا تھا، اور تب پیشقد می شروع کی۔ اینی آلیس نے اُسے بی ہدایت دی تھی، کیو نکہ بہاڑ سے اُترائی تیز رفار تھی اور راستہ مخھر، بہ نبست بہاڑیوں کے گرو گھوم کر جانے والے راتے اور پڑھائی ہے۔ سو ذر کسیز کے ماتحت بربری نزدیک تر ہونے گئے، اور لیونیداس کے ماتحت یو نانی مرجانے کا فیصلہ کرکے گذشتہ دن سے زیادہ آگے آئے، حتیٰ کہ وہ در سے کے زیادہ کھلے جھے میں پہنچ گئے۔ یہاں سے انہوں نے دیوار کی اندرونی طرف قیام کیااور بربریوں کی لاشوں کے ڈھیرلگادیئے۔ اُن کے چھچے دستوں کے مالار کو ژوں بنگ شروع کی اور بربریوں کی لاشوں کے ڈھیرلگادیئے۔ اُن کے چھچے دستوں کے مالار کو ژوں سے سلح ہوکرا پخ آدمیوں کو آگے برھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہت سے نیچ سمندر میں گر کر مر کے آئ سے بھی زیادہ تعداد میں فوجی اپنے بی لٹکر کے بیروں تلے آکر مرگئے۔ کی نے مرتے مورک پر توجہ نہ کی۔ کیونکہ اپنے تحفظ سے بے پر وابو نانیوں کو معلوم تھاکہ اگر بہا ہر کوپار کرلیا گیاتو اُن کی موت باتھ بھر کے فاصلے پر رہ جائے گی، لاندا انہوں نے بربریوں کے خالف نمایت

غضبناک جوش و جذبے کامظا ہرہ کیا۔

224 ۔ اِس وقت تک زیادہ تر کے نیزے ٹوٹ گئے تھے اور وہ اپنی تلواریں لے کر فارسیوں کی صفوں میں تھس گئے 'اور جب وہ ایئ کا زور لگارہے تھے تولیونید اس جرات مدانہ انداز میں لا تا ہوا ہارا گیا' اور اُس کے ساتھ ہی متعدد دیگر مشہور سپار ٹائی بھی 'جن کے ناموں کو یاد کرنے میں میں نے بہت احتیاط کی ۔ دو سری طرف فارسیوں کے بھی بہت ہے سرکر دہ آدمی مارے گئے جن میں داریوش کے دو بیٹے ایبروکو میس اور ہائیر انتمس بھی شامل تھے نیے دونوں ار تائیس کی بیٹی فرا تاکیونے کے بطن سے تھے ۔ ار تائیس داریوش کا بھائی اور ہستا ہیں ابن ارسامیس کا بیٹا قی اور جب اُس نے ہاوشاہ کو اپنی بٹی کارشتہ دیا تو اُسے بھی اپنی نسل کا وارث بنالیا کیونے کہ فرا تاکیونے اُس کی اکلو تی بٹی تھی ۔

225 ۔ چنانچہ ذرکسیز کے دو بھائی لڑتے ہوئے مارے گئے اور اب لیونیر اس کی لاش کے لیے فار سیوں اور بسیڈ بمونیوں کے در میان گھسان کا رن پڑا۔۔۔ یو نانیوں نے اِس جدو جہد میں دشمن کو چار مرتبہ کھد بڑا اور انجام کار نمایت بمادری کا مظاہرہ کرکے لاش لانے میں کامیاب ہوگئے۔ ابھی یہ مقابلہ بمشکل ختم ہوا تھا کہ فارسی ایفی آئیس کے ہمراہ آن پنچے: اور یو نانیوں نے اُن کے قریب آنے کی خبر ملنے پر اپنی لڑائی کا نداز تبدیل کیا۔ انہوں نے در ہے کہ نئی ترین جھے کی جانب پہائی اختیار کرکے اور حتی کہ آڑی دیوار سے بھی پیچھے جاتے ہو کا لیک جھوٹی پیاڑی پر مورچہ سنجھالا 'جمال وہ سب 'ما اوا کا اُل تحسیس کے 'قریب قریب ہو کر ایک جماعت کی صورت میں کھڑے ہوگئے۔ یہ چھوٹی پہاڑی یا ٹیلہ آبناؤں کے مرفل پر ہے جمال اب لیونید اس کا مناؤں کے اعزاز میں نصب کیا گیا پھرکا شیر کھڑا ہے۔ یہاں اُنہوں نے آخری دم تک لیونید اس کا مناؤں نے اور دانوں سے بیال اور دانوں سے بیال اور دانوں سے بیال اور کو تو ڈکر اُن پر سامنے سے جملہ کیا اور کچھے نے اوپر سے چکر لگا کر انہیں گھرے میں نے دیوار والوں نے دیوار والی کیارش کرکے نیج کہجے یو نانیوں کومار ڈالا۔

226۔ یوں پیسیڈیمونیوں اور تھیسیوں کے سارے دیتے نے جرات و بسادری کا مظاہرہ کیا: لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے خود کو باتی سب سے متاز کر لیا تھا۔۔۔ یعنی سپارٹائی دیانی سیز – لڑائی شروع ہونے سے پہلے یو نانیوں کو اُس کا ایک خطاب ریکارڈ پر موجود ہے ۔ ایک ٹرا کینی نے اُسے بتایا " بربریوں کی تعدادا تی زیادہ ہے کہ جب وہ اپنے تیم جلاتے ہیں تو آسان تاریک پڑ جاتا ہے ۔ " دیانی سیز نے اِس بات سے ذرہ بھی خو فردہ ہوئے بغیراور میں تو آسان تاریک پڑ جاتا ہے ۔ " دیانی سیز نے اِس بات سے ذرہ بھی خو فردہ ہوئے بنیراور میڈیوں کی گنتی کی پروانہ کرتے ہوئے جو اب دیا " ہمارا ٹرا کینی دوست ہمارے پاس ایک زیردست خبرلایا ہے ۔ اگر میڈی آسان کو تاریک کردیتے ہیں تو ہم سائے میں لڑیں گے ۔ " بتایا

جاتا ہے کہ اُس سے منسوب کردہ اِسی قیم کے اور اقوال بھی ریکار ڈیس موجود ہیں۔

227۔ اُس کے بعد دولیسیڈ بمونی بھائیوں نے دلیری دکھا کر خود کو مشہور کیا: اُن کے نام

اسلفیئس اور مارو تھے اور وہ اوسیفائٹس کے بیٹے تھے۔ ایک اور تھیسپیائی بھی تھاجس نے اپنے

تمام بہم وطنوں سے زیادہ شہرت کمائی:وہ د تھیرامبس ابن ہرماتید اس تھا۔

228۔ مقتولین جمال گرے تھے وہیں دفن کیے گئے:اور اُن کے اعزاز میں' نیز اُن کے

اعزاز میں بھی جو حلیفوں کی (لیونید اس کے تھم پر) واپنی سے پہلے مرے تھے' ایک تحریر کندہ کی

گئی' جو بوں تھی:۔۔۔۔

یماں پیلوپس سے چار ہزار آدمی آئے اور میں ہیلے۔ تین سو جتھوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ یہ سب کے اعزاز میں تھا۔ ایک اور تحریر صرف سپار ٹاوالوں کے لیے تھی:---او مسافر ' یسیڈ یمون جا کرانہیں ہتاؤ کہ ہم یماں اُن کے تھم کی نقیل میں لڑ مرے ہیں۔ میں ہیلے یہ لیسیڈ یمو نیوں کے لیے تھا۔ غیب دان کے لیے مندر جہ ذیل تھا:---عظیم میحس تیاس کا مقبرہ آپ یماں دیکھ سکتے ہیں' جے میڈ یوں نے قتل کیا ہے۔ داناغیب دان اپنی موت کو پہلے ہے جانا تھا'

. گراُس نے اپنے سیار ٹائی آ قاؤں ہے منہ مو ڑنا قابل تھار ت جانا۔

یہ کندہ تحریریں اور ستونوں کو ایمفی کٹایوں نے نصب کر دایا۔۔۔ ماسوائے میحس تیاس دالی تحریر کے جے سیمونیدیس ابن لیوپر یکس <sup>۲۴۵</sup> نے اپنی حلفیہ دوستی کی بناء پر اُس کے لیے کندہ کر دایا ت

229 کما جاتا ہے کہ ارستود بھی اور پور ۔ تنس کے تین سومیں ہے دو آدمیوں کو آنکھوں کی ایک بیماری لگ جانے پر لیونید اس نے انہیں پڑاؤ ہے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اِن دو آدمیوں نے زندہ سپارٹا واپس جانے کا سوچاہو گا بیا اگر وہ واپس جانانہ چاہتے تو دونوں میدان جنگ میں آکر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مرکعے تھے ۔ لیکن اِس وقت دونوں راہیں کھلی تھیں اور انہوں نے متضاد راہیں افتیار کیں ۔ پور ۔ تنس نے جو نمی سنا کہ فارسی پیاڑ کا چکر کا نہ آئے تھے 'تو اُس نے فور ااپنی زرہ منگوائی اور اُسے بہن کر اپنے غلام ۲۳۳ کہ کو حکم دیا کہ اُسے اُس جگہ پر لے جائے جماں اُس کے دوست لارہے تھے ۔ غلام نے ایسا ہی کیا اور پھر پلیٹ کر بھاگ گیا: لیکن پور ۔ تنس میدان کار زار میں کو دااور جان ہارگیا۔ دوسری طرف ارستود ممس کم ہمت تھا اور وہ الیہنی میں

ہی رہا۔ مجھے پورائیٹین ہے کہ صرف ارستود عس بیار ہوااور واپس گیاتھا' یا آگر دونوں ہی انتھے واپس آگئے تتھے تواہل سپار ٹامطمئن اور خطرے سے آزاد ہو گئے ہوں گے:لیکن جب دو آدمیوں کے پاس ایک ہی مبانہ تھا' اور ایک نے زندگی کو سینے سے لگالیا جبکہ دو سرا اُسے ہار گیا' توالیم صورت میں وہ اول الذکرہے خت برہم ہوئے ہوں گے۔

ے پی رہیں ہی ہیں ہو ہوں ہور میں ہوئے ہوں گے۔
صورت میں وہ اول الذکر سے بخت برہم ہوئے ہوں گے۔
230 ۔ ارستو دعس کے فرار کے بارے میں پچھ دیگر لوگوں کا بیان ہے کہ فوج نے اُسے
اور ایک اور مخص کو پیغام دے کرروانہ کیا تھا; اور وہ بروقت واپس آسکتا تھا لیکن جان ہو جھ کر
اِد حراُد حرگھو متار ہا; یوں وہ نچ گیا' جبکہ اُس کا ساتھی بروقت واپس آیا اور جنگ میں مارا آگیا۔
231 ۔ جب ارستو دعس بیسیڈ بمون واپس آیا تو لعنت و ملامت اُس کی منتظر تھیں; اُسے
اتنا ہے عزت کیا گیا کہ کوئی سپار ٹائی اُسے اپنی آگ روشن کرنے کے لیے شعلہ بھی نہ دیتا اور نہ بی
اُس سے ایک لفظ تک بولنا; سب اُسے "ور پوک" کہتے تھے۔ تاہم' اُس نے بعد از اں پلیشیا
کے سمالے کی جنگ میں اپنی ندامت کا داغ دھو دیا۔

232 ۔ ہتایا جاتا ہے اِن تین سو میں ہے ایک اور آدمی پانتی تمیں بھی پیج گیا تھا ہے۔ لیونید اس نے سفیر بناکر تعیسالی روانہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اُس نے واپس سپارٹا آکر خود کو اس قدر بے تو قبیرایا کہ گلے میں چھند اوال کرخود کشی کرلی۔

233۔ لیو نتیادیس کے ماتحت تھیمی یو نانیوں کے ساتھ ہی رہے اور صرف اُتی دیر تک بربریوں کے خلاف لڑے جب تک انہیں مجبور کیا گیا۔ جو نمی انہوں نے فار سیوں کو فتح مند ہوتے ہوئے اور لیونید اس کے ماتحت یو نانیوں کو پوری رفار کے ساتھ چھوٹی بہاڑی کی جانب بھا گئے رکھا تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور ہاتھ اُٹھا کر بربریوں کی جانب چلے 'اور اُن سے کہا۔۔۔ جو بچ بھی ہے۔۔۔"ہم میڈیوں کے خیرخواہ ہیں اور بادشاہ کو سب سے پہلے ہم نے مٹی اور پانی (جزیہ) دیا تھا ہمیں جرا تھر موپا کے لایا گیا: اس لیے ہم بادشاہ کی فوج کے مقتولین کے ذمہ دار نہیں ہیں۔" تھا ہمیں جرا تھر موپا کے لایا گیا: اس لیے ہم بادشاہ کی فوج کے مقتولین کے جہ دار نہیں ہیں۔" اُٹی کی خوش قسمی نقصان سے قطعی مبرانہ تھی: کیو نکہ شروع میں جب وہ بربریوں کے پاس ہاتھ اُٹی کی خوش قسمی نقصان سے قطعی مبرانہ تھی: کیو نکہ شروع میں جب وہ بربریوں کے پاس ہاتھ اُٹھا کر گئے تو بربریوں نے انہیں قبل کر دیا: اور باتی کی زیادہ بری تعد او کے جسموں پر ذر کے سین اُٹی کی زیادہ بری تعد او کے جسموں پر ذر کے سین اُٹی کی خوش شاہی نشان شبت کیا گیا۔۔۔ یہ سلوک سب سے پہلے اُن کے قائد لیونتیادیس کے ساتھ ہوا۔ اِس آدی کے جمراہ آگر شربر قابض ہوگیا تھا۔

234۔ ۔ یہ تھا تھرموپائلے کے مقام پر یو نانیوں کے لڑنے کا بیان۔ لڑائی ختم ہونے پر ذر کسیبز نے دیماراتس کو بلوایا اور پوچھا:--- 562 =

" دیماراتس تم ایک قابل قدر آدمی ہو: تمهاری بچ گوئی اِس کا ثبوت ہے ۔ سب کچھ ویبائی ہوا جیساکہ تم نے پینگلو کی کی تھی۔ تواب مجھے بتاؤ کہ کتنے لیسیڈیمونی باقی رہ گئے ہیں اور اُن میں ہے کتنے اِن جیسے بهادر مُور ماہیں؟ یا وہ سب کے سب ایسے ہیں؟"

دیماراتس نے جواب دیا'''اے بادشاہ' یسیڈیمو نیوں کی کل تعداد تو بہت زیادہ ہے:اوروہ متعدد شروں میں رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کووہ بتا تاہوں جے آپ واقعی جاننے کے خواہش مند ہیں۔ لیسیڈیمو نیوں میں سپارٹانامی ایک شہرہے جہاں تقریباً آٹھ ہزار جوان آدی آباد ہیں۔وہ سب کے سب اِن کے ہم لید ہیں جن کے ساتھ ہم یماں لڑے ہیں۔دیگریسیڈیمونی' مبادر آدی تو ہیں لیکن اِن جیسے جنگجو نہیں۔"

در کسین پھر پولا'" دیمار اس'اب مجھے بتاؤ کہ ہم کم از کم تکلیف اُٹھاکران آ دمیوں کو کیسے مغلوب کر سکتے ہیں۔ تم اُن کی تمام تد ہیروں ہے بخو بی واقف ہو گئے 'کیو نکہ کبھی تم اُن کے باد شاہ تتھے۔"

تب دیماراتش نے جواب دیا۔۔۔"اے بادشاہ' چو نکہ آپ میری رائے جانے کے اِس قدر مشاق ہیں'اس لیے مناسب ہی ہے کہ میں آپ کواپی طرف سے بہترین مشورہ دوں۔اپنے بحری بیڑے سے تین سو جہازوں کو الگ کر کے لاکو نیا کے ساحلوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیں۔ اُن علاقوں میں ایک ستھیر انامی جزیرہ ہے جس کے بارے میں ہمارے عقلمند ترین آ دمی 🗥 مهم تله چیلون نے کها تھا که اگریہ سمند رکی تهه میں ڈوب جا پاتو سپار ٹاکو بہت فائدہ ہو یا۔۔۔ کیو نکہ اُسے تو قع تھی کہ یہ ایک ایسے ہی منصوبے کاموقع فراہم کرے گاجس کی تجویز میں دے رہا ہوں – میرے کہنے کے مطلب میہ نہیں کہ وہ ایو نان پر حملے کا پیشگی علم رکھتا تھا' بلکہ در حقیقت اُ ہے تمام جنگی تیاریوں کا خدشہ تھا۔ چنانچہ آپ اپنے جمازوں کو اِس جزیرے کی طرف بھیج کر اہل یار ٹاکو دہشت زدہ کر دیں۔ اگر ایک دفعہ انہیں اپنے دروا زوں کے قریب لڑناپڑ گیاتو اُن کابری جنگ میں مصروف یو نانیوں کو مد د دینے کا خوف نہیں رہے گا۔ اِس طریقہ ہے سار ایو نان مطبع ہو جائے گااور سپارٹا تناءرہ جانے پر بے وقعت ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بیہ مشورہ مانے کو تیار نہیں تو میں آپ کو بتا یا ہوں کہ کیاصور تحال پیش آئے گی۔ پیلو پوسیسے میں آنے پر آپ ایک ز مین کی تبلی سی گر دن دیکھیں گے جہاں آپ کے خلاف متحد پیلویو نیسیائی جمع ہوں گے:اور وہاں آپ کو اپن دیکھی ہوئی تمام جنگوں سے زیادہ خوزیز جنگ لڑنا ہوگی۔ تاہم' اگر آپ میرے مثورے کے مطابق عمل کریں تو پیلوپوسیے کے شرجنگ کے بغیر آپ کے مطیع ہو جا کیں "\_*\_*\_

236 ۔ موقع پر موجودا کیمینیز نے اپنی رائے دی۔۔۔وہ ذر کسین کا بھائی تھا'اور بحری

بیڑے کا سالار ہونے کی حثیت ہے اُسے خوف تھا کہ کہیں ذر کسی<sub>نز</sub> دیماراتس کی تجویز پر عمل کرنے کافیصلہ نہ کرلے۔۔۔ل**نڈ**ا اُس نے کہا۔۔۔

"اے بادشاہ 'میرے خیال میں آپ ایک ایسے آدمی کی بات غور ہے مُن رہے ہیں جو آپ
کی خوش بختی سے حسد کر تا ہے اور آپ کو دھوکا دیتا چاہتا ہے۔ یہ در حقیقت یو نانی لوگوں کا
مشتر کہ مزاج ہے ۔۔۔ وہ خوش بختی سے جلتے اور اپنے سے زیادہ بڑی طاقت سے نفرت کرتے
ہیں۔ اگر ان صورت حالات میں 'جبکہ ہم طوفان میں اپنے 400 جمازوں کا نقصان کر چکے ہیں '
اس سے مزید تین سوجمازوں کو پیلو پونیسے کے گر دبحر پیائی کے لیے بھیج دیا گیاتو دشمن مارامقابلہ کرنے کے
مزید تین سوجمازوں کو پیلو پونیسے کے گر دبحر پیائی کے لیے بھیج دیا گیاتو دشمن مارامقابلہ کرنے کی کرنے کے قابل ہو جا کیں گے۔ لیکن ہم اپنے سارے ہیڑے کو اکشاہی رکھیں تو تھلہ کرنے کی جرات کرنا اُن کے لیے خطرناک ہو گاکو نکہ وہ مارے ہم لیہ نہیں ہوں گے۔ اِس کے علاوہ '
ماری ہری اور بحری افواج ایک ساتھ آگے بڑھیں تو وہ ایک دو سری کی مدد کر سکتی ہیں، لیکن اگر وہ جدا ہو گئیں تو نہ بحری ہیڑہ ہی کی در کر سکتی ہیں، لیکن اگر اُسے معاملات پر ای فوج ہیڑے کرنے کی زخمت میں نہ پڑیں۔۔۔کہ وہ کہاں لڑیں گئی اور کہا کی تعداد کتنی ہے! یقیناوہ ہمارے بغیر اپنے ۔اگریسیڈ بمونی فارسیوں کے خلاف بی این کی تعداد کتنی ہے! یقیناوہ ہمارے بغیر اپنے ۔اگریسیڈ بمونی فارسیوں کے خلاف بھی کرنے کی زخمت ہی اُن کے بغیرا ہے۔ اگریسیڈ بمونی فارسیوں کے خلاف بھی کرنے ہم آئے تو اُن کا نجام وہی ہو گاجو بہاں ہوا ہے۔ "

237 – ذرکسیز نے جواب دیا۔۔ ''ا سیمینیز تمہارے مشورے نے مجھے خوش کیا ہے اور میں تمہارے کئے کے مطابق ہی عمل کروں گا۔ لیکن دیماراتس نے وہی مشورہ دیا جو اُس کے خیال میں بھترین تھا۔۔ بس اُس کی رائے اتن اچھی نہیں جتنی کہ تمہاری ہے ۔ میں ہر گزیہ یقین نہیں کروں گا کہ اُس نے میری بھلائی نہیں چاہی 'کیو نکہ یہ بات اُس کے سابق مشوروں سے طابت شدہ ہے اور صور تحالات سے بھی۔ ایک شہری یقین طور پر اپنے سے زیادہ خوش قسمت ساتھی شہری پر دشک کر تا ہے 'اور اکثر دل ہی دل میں اُس سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے:اگر اِس مناقعی شہری پر دشک کر تا ہے 'اور اکثر دل ہی دل میں اُس سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے:اگر اِس ایماندار نہ ہو;اور نمایت ایماندار لوگ شاذو نادر ہی ملتے ہیں۔ لیکن کی غیر ملک کادوست اپنے غیر ملکی سے دوست کی خوش قسمتی پر شاداں و نازاں ہو تا ہے اور ضرور ت پڑنے پر بھترین مشورہ دیتا ہے۔ چنانچہ میں سب آدمیوں کو اختاہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد دیماراتس کے متعلق بدگوئی دیتا ہے۔ دیا زاکریں کیو نکہ وہ میراسیادوست ہے۔ "

238 ۔ یہ کمہ کر ذرکسین مقتولین کے در میان ہے گذرا اور لیونیداس کی لاش ڈھونڈ کر۔۔۔جس کے متعلق اسے معلوم تھا کہ وہ پسیڈیمونی باد شاہ اور پیہ سالار ہے۔۔۔ سر کا شخے اور دھڑ کو ایک صلیب پر باندھنے کا حکم دیا۔ اِس سے مجھ پر نمایت واضح انداز میں ثابت ہو جا تا ہے کہ ۔۔۔ جو اور بھی متعدد حوالوں سے ظاہر ہے۔۔۔ بادشاہ ذر کسین لیونید اس کے ساتھ (جب وہ اہمی زندہ تھا) اپنے کمی بھی دو سرے فانی کی نسبت کہیں زیادہ ناراض تھا۔ ورنہ وہ اُس کی لاش کے ساتھ ایبا شرمناک سلوک نہ کرتا۔ کیونکہ اہل فارس لڑائی میں شجاعت کامظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ کمی بھی دو سری قوم سے زیادہ باعزت سلوک کیا کرتے ہیں۔ تاہم 'بادشاہ کے حکم پر عمل کیا گیا۔

اب میں اپنی تاریخ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جو اِس وقت ادھور ا چھو ڑار کھا ہے ۔ بیسیڈیمونی اولین یو نانی تھے جنہوں نے اپنے ملک کے خلاف باد شاہ کامنصوبہ سا; اور اِسی موقع پر انہوں نے ڈیلفی کے دار الاستخارہ ہے رجوع کیا:انہیں ملنے والے جواب کے متعلق میں نے کچھ صفحات پیٹیز<sup>• ۵ ت</sup>ل بات کی ہے۔ اُن پریہ انکشاف ایک عجیب انداز میں ہوا۔ دیمار الش ابن ار ستون میڈیوں کے پاس پناہ **لینے کے بعد میرے خیال میں ---جس کا**امکان موجو د ہے۔۔۔ یسیڈیمونیوں کاخیرخواہ نہیں رہا تھا۔ چنانچہ یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جس چیز کامیں ذکر کرنے والا ہوں وہ اُس نے نیک نیتی کے تحت کی یافتح کے غرور میں – ہوایوں کے جب ذر کسیز نے یو تان پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو دیمار اتس سوسامیں ہی موجو د تھا;اور یوں اُس کے منصوبے سے آگاہ ہو کر اُس نے سار ٹاکو اِس خبرہے آگاہ کرنے کاعزم کیا۔ چو نکہ اِس مقصد کی تکمیل کااور کوئی طریقہ نہ تھااور پکڑ لیے جانے کا خطرہ عظیم تھا'اس کیے دیماراتس نے مندرجہ ذیل ترکیب سوچی ۔ اُس نے دولو حیس لیں اور اُن پر ہے موم صاف کر کے لکڑی پر باد شاہ کے ارادوں کاحال لکھ دیا; پھر اُس نے تحریر کے اوپر دوبارہ موم پھیلایا اور اُنہیں سپار ٹا بھیج دیا۔ اِس طرح سڑکوں پر تعینات گار ؤ ز نے انہیں خالی لوحیں سمجھ کر لوح برادر کو کوئی تکلیف نہ دی۔ جب لوحیں یسیڈیمون پنچیں تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص را زنہ جان پایا 'حتیٰ کہ کلیومینیس کی بٹی اور لیونیداس کی بیوی گورگونے اِس کا پیۃ چلایا اور دو سروں کو آگاہ کیا۔ گورگونے کہا'"اگر آپ لوح کے اوپر سے موم کھرچ دیں تو یقیناً لکڑی پر مچھ لکھا ہوا ملے گا۔ "بیسیڈیمونیوں نے اُس کے مشور سے پر عمل کیااور تحریر کو پڑھنے <sup>اہتا</sup> کے بعد دیگر یو نانیوں کے پاس بھی بھیجا۔



## حواثني

ک در کھنے پانچویں کتاب ' جُز 100 تا120 ۔

ے یعن 487 قبل می<u>ع</u>۔

علاممری بغاوت یو نانیوں کی کارگذاری کا بتیجہ تھی۔

سیلی کتاب ( بُرْ208) میں' میسا گلیتے کے خلاف سائرس کی مهم کے حوالے ہے اس دستور کی جانب اشارہ کیا گیاہے۔

ے یہ غالباً واحد ''حق'' تھا جس پر ذر کسین کے دعویٰ کا دار وید ارتھا۔ ذر کسینہ سائر س کا خون تھا' جبکہ ارتابازینس نہیں ۔

ك ركيح چهنى كتاب ' جُز 70 ــ

سے اگر چہ داریوش کی متعدد ہویاں تھیں (دیکھئے تیسری کتاب' مُز 88) گرغالبا اس کی ملکہ صرف ایک بعنی اینو ساتھی – حرم میں کمی اصول ہو تاہے 'اور یقینا فاری دربار میں بھی کمی رواج تھا۔

ک یعن 486 قبل مسے میں۔

گ اور فیئس میوز ینس کانام عمو یا انتها آتا ہے۔ دونوں ہی کے متعلق بمشکل کچھ معلوم ہے۔ یقینی طور پر شاید میں کما جا سکتا ہے کہ قدیم سمجمی جانے والی نظمیں 520ق میں بھی اُس کے نام سے منسوب تھیں (Campbell کی ''یونانی ادب میں ند ہب' میں 54۔ 245)۔

ن ہے ہرمیونے کا لا سس ایک اعلی شہرت یا فقہ شاعرتھا۔ اُسے بند ار کامعلم ہتایا جا آ ہے۔ -

لله يعني 485 قبل مسيح\_

ان تقاریر کی تاریخی اہمیت تبیری کتاب میں ساز شیوں کی تقاریر سے بشکل ہی کچھ زیادہ ہے۔ تاہم' انہیں جنگ پر منتج ہونے والے حالات کے بارے میں پونانی کے ساتھ ساتھ فاری

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

خیالات کی تجیم بھی سمجھنا چاہئے ۔ باد شاہی کے لیے مشرقی احترام ذر کسینر کو تمام الزام سے بری کر آہے ۔

على ديكھئے پانچویں كتاب 'مجز 100 تا102 \_

سللہ یورپی یو نانیوں کے لیے اصطلاح "ایو نیائی" کا یہ استعال انفاتی نہیں' بلکہ مشرتی انداز ہائے تقریر میں مخصوص ہے اور یہ ہمیروڈوٹس کو چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے بارے میں مشاق ظاہر کرتا ہے ۔ یہاں " دو" ایو نیاؤں کا ذکر ہے جن میں سے ایک واضح طور پر ایشیائی اور دو سرا یو رئی یو نانی ہے ۔

ھلہ بدیمی طور پر مار دونیئس کی مرادیورپ کے سینتھیوں سے ہے جنہیں اُس نے داریوش کی مهم کے باعث اطاعت شعار پیش کیا۔

لله ريكھنے چوتھی كتاب 'جُز 83۔

لك

كله ركيصيّ چوتقى كتاب 'نجز 133 'اور 136 تا 139 ـ

کله داریوش نے بیستون کی چٹانوں پر اپنا جو شجرؤ نصب کھدوایا تھاوہ در کسینز اور اکیامینیز کے در میان کی پشتوں کی تعداد کا قطعی تعین اور یہاں ند کور تفصیل کو" شاہت "کر تاہے 'کہ سائرس اور کیمبائس کے نام داریوش والی لڑی ہے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ذر کسینز نے انہیں اپنی ماں ایؤ ساہنت سائرس کے حوالے ہے آباء واجداد کی فہرست میں شامل کرلیا۔

قلع سیماں ذر کسیز ار تابانس کی تقریر کے ابتد ائی جھے اور اُس میں بیان کیے گئے خطرات کی جانب اشارہ کررہا ہے ( مُز10 ' ذیلی جز3 – 1 ) –

شلہ ہیرد ذوٹس آپی تاریخ کے آغاز میں ہمیں بتا تا ہے کہ اہل فارس ایشیاءاور اِس کی تمام اقوام کو ہمیشہ اپنی سجھتے تتھے ۔

آئیس نکالنا تمام ادوار میں ایک عام مشرقی سزاری ہے۔ تحریر شدہ تاریخ میں قدیم ترین مثال زید مکیاہ کی ہے جس کو نبو کدر ضرنے سزادی تھی (بر میاہ 'باب99' آیت 7) لیکن 2500 مثال زید مکیاہ کی ہے جس کو نبو کدر ضرنے سزادی تھین صورت نظر آتی ہے۔ گروٹے کو اس تمام بیانیہ میں "صدیعی تنظیل" کے سوانچھ بھی نظر نہیں آ تا۔۔۔ یو نانیوں اور فارسیوں دونوں میں سنگین گناہ کو مجسم کرنے والی اسطورہ 'کہ صرف اور صرف الوہی مداخلت ہی در کسید کی مہم کے ساتھ مربوط عظیم ہاور ائی واقعات کو عمل میں لا سکتی تھی ۔ بشپ تھرل ال کاشید درست نظر آتا ہے جو اس نے یہاں بتائی گئی کھانیوں کی اصلی بنیا دوں کے متعلق کیا ہے۔ ذر کسید کا کمزور ذبح ن کسی فرضی بھوت کے تبلط میں آگیا ہوگا; اور ار آبانس کا مضبوط ذبحن در مسکیوں ہے رام ہوگیا ہوگا۔

الملہ دیکھئے پہلی کتاب' گجز 108۔ مشرقی اقوام میں خوابوں پر یقین کرنے اور پروہتوں ہے اُن کی تعبیر پوچھنے کے عام دستور کے لیے دیکھیں کتاب پیدائش باب41' آیت8;اور دانی ایل باب2 آیت2' باب4 آیت6۔

رے میں میں ہے ہیں۔ بنائے ہوئے سال بمشکل ہی اس و تفعے میں آتے ہیں۔

سلم ويمي بيلي كتاب مجز 106\_103; أجز 12-12

ھٹے "ایونیائی سمندر" سے ہیروڈوٹس کی مراد ایڈریا ٹک ہے (دیکھئے چوتھی کتاب ' جُز 127 اور نویں کتاب ' جُز 92)۔

لنك ركيح فيهنى كتاب ' جُز 44\_

محله سانے فاکنائے کے جنوبی ساحل پر 'ذر کسیبر کی نسرکے دہانے کے قریب واقع تھا۔

کٹے۔ اس کی تقریباً ساری لمبائی کے ساتھ ساتھ قدیم کھد ائی کے واضح آٹار دریافت کیے گئے ہیں۔ بس اُس جگہ آٹار نمیں ملے جہاں نہر سمند رہے ملتی ہے۔ نہرایک سمند رہے دو سرے سمند ر

بن من به مه مهارین کے بلاق مرسکورٹ کا کہ یہ سرویف سکورٹ رو سرے سے تک دو آ آٹھ نٹ گمرے اور 60 آ 90 نٹ چو ڑے جو بڑوں کی ایک لائن تشکیل دیتے ہے۔

قتلم قد ممیوں کے ملکے جماز اس طریقہ سے بوی آسانی کے ساتھ زمین سے پرے پہنچائے جاتے تھے۔

نتگه بالکل در ست جائے و قوع کا تعین تو نہیں کیا جائے' لیکن یہ غالباسٹیفن کی Serrhean راس زمین تقی ۔۔

الله , يَحْجُ جُز59\_

الملك ويكھئے جُز 113۔

سیسلل سیہ جدید دینیر(Deenair) ہے--- عرض بلد 38 ڈگری 3 فٹ ' طول بلد 30 ڈگری 20 فٹ ۔۔ وافر قدیم آٹار کا حال سیہ شہرمیاندر دریا کے جنوبی یا مرکزی دھارے کے قریب واقع ہے۔

و الركد مل المور تعلق من المورد و المو

ستگل سٹاٹر بالعوم یو نانیوں کو معلوم واحد طلائی سکہ ہے ۔ انہوں نے اسے ایشیاء والوں سے لیا۔ شاٹر کی قیمت ایک پاؤنڈ تین شلنگ کے مساوی ہے ۔ فارسی ڈارک شاٹر سے کافی ملتا جلتا ایک طلائی سکہ تھااور اس کی قیمت بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھی ۔

تلع لائیکن ( چُوروک مُو) یعنی میاندر کی ایک ذیلی ندی کے کنارے پر ایک شمر' یہ ایشیائی رومن

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صوبے کے اُس علاقے میں واقع ہے جے یو نانیوں نے فریجیا کہا۔ (دیکھئے "ایٹیائے کو چک کا جغرافیہ "ازرامے مص7۔36)

سلے لگتا ہے کہ یہ گرم چشنے سرائی کیوئی کے نزدیک واقع تھے۔

مسل مجمادُ (Tamarisk) آج بھی یہاں کثرت ہے اگتا ہے۔

-83 ر<u>کھ</u>ے جُز83\_

اس گریز کی وجہ آگے مُز 133 میں دی گئی ہے۔

الملک میڈائش کیرونسے کے کم اہم شہروں میں ہے ایک تھا۔

الملك ويكي نوي كتاب ' جُز 116 آ 120

سیم فین بلیکیلے نے بس بمی کہا ہے کہ "پانی میں کمل طور پر گھراہوااور تین بحری میل کی رفتار سے بہتا ہوا ہیلس یونٹ کشتی رانی کرنے والے فخص کو بالکل دریا ہی لگتا ہے ۔"

ھتھ جب ان پشتوں کی د مکیم بھال چھو ڑ دی گئی تو نسر کی میہ دونوں حدود جلد ہی ریت بھرنے کی دجہ سے غائب ہو گئیں ۔

سطع اس کاموازنہ ای جیسی ایک اور اوبازس کی کمانی ہے کریں (چو تھی کتاب ' جُز 4) یہ کمانیاں اہم ہیں کیونکہ یہ مشرقی اقوام ہے لی جانے والی ذاتی خدمت کی مختی اور شدت کی نشاندی کرتی

> ي*ن -*مهم

سمتکھ سارے بیائے سے واضح ہے (آگے بُز 60 آ68 '210; نویں کتاب' بُز 31) کہ یو نانی فوج کی طرح فاری فوج میں بھی مختلف اقوام کے افراد الگ اور جداگانہ دیتے تشکیل دیئے ہوئے تھے۔

ا من عمران مقد و نائی فتح کے دور تک بھی رتھوں پر سوار ہو کر جنگ لڑا کرتے تھے ۔ میں

قتھ یعنی نوک اوپر کی طرف کرکے۔

عقص یہ عالباو ہی لافانی تھے جن کے متعلق آگے جُز 83 میں بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ پیدل خدمت گزاری کرتے تھے ۔

الله تهييبے کے ميدان کابيانام اس کے شالی حصہ میں 'کوہ ایڈ اکے دامن میں واقع اس نام کے ایک قدیم شہرہے منسوب تھا۔

تلق انتاندرس کی جائے و قوع کے لیے دیکھیں پانچویں کتاب بُز 26 \_

عص اصل کوه ایدا ضرور دائیں طرف روکیا ہوگا۔

سم اگرچه بیرو دونس کاسکاماندر (جدید 200 (Mendere نے چوڑی گذرگاه رکھتاہے'

آہم گرم موسم میں بیہ سکڑ کرنیا دہ سے زیادہ تین فٹ محرانالہ رہ جا آہے۔

ھھے "پریام کا پیرگام" ہے نئے ایکیئم کابالا حصار مرادلینی **جائ**ے۔

لھ سامل پریا اُس کے نزدیک بیہ مقامات بہت کم اہمیت کے عال ہیں ۔

عه ديم يانچوين كتاب مجز 122 -

ہے۔ ابائیدوس کی باقیات دار دانیلیس کے ہالائی قلع سے پچھ شال کی طرف ہیں۔ (دار دانیلیس شاعری میں ہیرواور لیانڈر کی محبتوں کی وجہ ہے مشہور ہے ۔)

ق یقینا نیہ بات درست نہیں; لیکن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اہل فارس التھنیوں کے سوابورپ کے تمام ابونیاؤں سے لاعلم ہوں گے ۔

نه وکیچئے آٹھویں کتاب ' جُز 22 جمال تھیمسٹو کلیز بھی بالکل میں دلیل استعال کر تاہے۔

لله ساری کنده تحریروں میں اہور مزد کو" دیو گاؤں کا سردار "کماً کیا ہے ۔ (Menzies کی" تاریخ ند ہب"میں فاری ند ہب کے موضوع بریاب ملاحظہ کرس ۔

علام فارى lacinaces يك جموني تكوار تقي - يه خيده نتيل بلكه سيد هي تقي -

سله موجوده کپ(راس)گریمیا <u>–</u>

سله اس کاموجوده نام بھی ایوس ہے (40 ڈگری 45 نٹ ٹال اور 26 ڈگری 4 نٹ مشرق)۔

ھلاہ ہیرو ڈوٹس کی مراد دریائے ہربس (ماریتسا) کے بائیں کنارے پر ایک وسیع جسیل یا دلدل ہے معلوم ہوتی ہے ۔ یہ اس علاقے کی قابل ذکر چیزوں میں ہے ایک ہے ۔

لله سیریئم بلاشیه کپ ماکری ہے یہ مسامبریا کے شرق میں واقع ہے۔

علم قدیم تحریی قبائل میں سکونی سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ہو مرنے ٹروجن کی جنگ کے وقت انہیں ای خطہ میں آباد بتایا (اوڑ یسے 59'ix = 39)

ک بیچے آگے نجز 150۔

قائع میلی کتاب کے نجز 135 ہے موازنہ کریں جمال فارسیوں کے عام میڈیا ٹی لباس کو اختیار کرنے کاذکرے ۔ اس بیان ہے لگتا ہے کہ انہوں نے اُن کے عمکری آلات بھی اینا لیے تھے ۔

نصح زد کسیز کے بحری بیڑے میں سائپری شنرادوں نے بھی بمی ٹین رکھاتھا (دکیمئے آھے جُز 90) ادر بابلیوں کے عام لباس کا پیدا کیا۔ حصہ تھا (دیکھئے پہلی کتاب 'جُز 195) جبکہ یو نانی اور روی

ا در بابلیوں کے عام کہا س قابیہ ایک حصہ تھا (دیکھئے ہی کا کاب تر 1957) جبلہ یوناں او دونوں کو نسائیت کی علامت سمجھتے تھے۔ عمو مااسے ایک قسم کی گڑی خیال کیاجا تاہے۔

لعکھ یہ بیان مجتموں میں نظر آنے والے لباس سے بالکل تو نہیں لیکن کافی صد تک مماثلت رکھتا ہے۔ یہ فرق حیران کن نہیں "کیونکہ انتالی بعد کامجسمہ بھی ذر کسینز کے عمد سے کم از کم دو مدیاں پہلے کاہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\_\_\_ ویں کتاب

ا کے مسریائی "اور"اشوری" در حقیقت دو مختلف لفظ ہیں ۔ سیریائی محض "Tyrian" کی ہی ایک بدل ہوئی صورت ہے ۔ بدل ہوئی صورت ہے ۔

سلط ہیروڈوٹس لفظ "کالدی" کو یہاں نبلی مفہوم میں استعال کر تاہوا لگتا ہے۔ یہاں اُس کی مراد

جہاں بیہ سیستمی آباد تھے ۔ هے تمام فاری کندہ کردہ تحریروں میں لفظ" سکا"استعال کیا گیا ہے ۔

ا استفادہ میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ایکھ کہرا تاہوالیاس یا پیٹی کوٹ زیرہ کہلا تاتھا ہیہ اُن کے موجودہ لباس سے کافی مشاہد ہے۔

سکے اس قتم کی کمانیں یو نانیوںاور نہ ہی مشرقی اقوام میں عام تھیں ۔

^≥ استعال کیا گیا چفر عقیق تھا۔

<sup>و ب</sup>ے ۔ ایتھو پیاؤں والے سردار کے ماتحت جن عربوں کی یماں بات کی گئی ہے وہ غالبٰاا فریقہ کے تھے'

اور دریائے نیل کی وادی اور ایر پھریئن سمند رکی درمیانی پی میں رہتے تھے ۔

م م مقدونیائی زبان میں لفظ بریگی کامماثل فریجی ہے ۔ ایک یہ سر تھ کے بھی الکا ہی دانیہ سنتہ .

الشه یورپ کے تھرین بھی بالکل یمی لباس پینت ہیں۔ الشہ ریکھتے ہیلی کتاب ' کڑ 28۔

عص موازنه کریں بیچھے جُز20 ہے۔۔

سلطہ میں ہیرو ڈوٹس کے متن میں نقص ہے:اس قوم کانام کھو گیاہے ۔ ہیں سکتریت سے مزودہ

ه کھ ریکھئے آگے جُزا9۔ ۱۸۸۰ء اور

ئە

<u>ال</u>

کھے مین Cornel-wood کی کمانیں ۔ دیکھئے آگے' گجز 92۔۔ رید

عکھ ژینوفون کے دور میں بیر تینوں اقوام فارس سے آزاد ہوگئی تھیں۔

قلم قدیم و قتوں میں کئی ایک اقوام کے ہاں کمند کا استعال عام تھا۔ اشور بنی پال کے محل سے ملنے والے اشور ی مجتموں میں یہ نظر آتا ہے۔

د نکھئے چوتھی کتاب' نجز 170اور 189۔

ناقد کی رفتار گھوڑے کے برابر لکھناایک غلطی ہے; ناقد کی رفتار نومیل فی گھنٹہ ہے بہشکل ہی زیادہ ہوتی ہے ۔ اونٹ گھوڑا گاڑی جبکہ ناقد کا تھی والے گھوڑے کی برابری کرتی ہے۔ دونوں کاایک ایک کوہان ہو تاہے 'جبکہ باکتری اونٹ کے دو۔ مصری مجتموں میں اونٹ نظر نہیں آتا۔ صرف ایک مثال کافی بعد کے دور کی ہے۔ لیکن اِس سے بید ثابت نہیں ہو باکہ مصر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں اونٹ موجو د نہیں تھا' کیو نکہ سے حضرت ابرا ہیم کے دور میں وہاں پایا جا تاتھا۔ سے رہا ہے میں م

علقه ريكھتے پہلی كتاب 'جُز80\_

میں ان سینہ بندوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے دو سری کتاب ' جُز 182 –

عم<sup>6</sup> یہ ملکی بیر کی خاصیت تھی۔ یہ لکڑی کے ایک چو تعظم پر مشمثل تھی جس کے اوپر خام کھال یا جمڑے کو کساحا تاتھا۔

> ه کلم کام بلاثبہ عبرانی فلستیا (Philistia) کی یونانی صورت ہے۔ ۱۹۰۶ء ستر کی کام بلاثبہ عبرانی فلستیا

عله سیلشیائی بلاشبه نیقیوں ہے قریمی رشتہ رکھنے والی ایک نسل تھے۔

ه کھٹے پہلی کتاب' جُز 173۔

قیع میلی کتاب ' مُزا 171 – اِس مُزے ہم یہ بتیجہ اخذ کر سے ہیں کہ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب کو مخصوص الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا; اگر چہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ اُن حصوں کو ہی تطعی تسلیم کریں جن میں یہ کتاب ہم تک پینچی ہے ۔

ن که در کیمئے پہلی کتاب ' بُرْ 145 اور پانچویں کتاب ' بُرْ 68 – ابونیائی جمرت کی اندازا تاریخ 1050

ق - م تھی ۔ لگتا ہے کہ دانو س' ژبو تھس اور اِبون خالصتاً اسطوریا تی شخصیات تھے ۔

تلنگ ہیرو ڈوٹس نے اِس لفظ میں ہیلی پونٹ کے دونوں طرف---پر دیو نئس اور بوسفوری--- کے بوِ مانی شروں کے باشندوں کو شامل کیاہے ۔

ستنله ا کیمینیزیا اکیامینیس مصر کاصوبید ارتھا( دیکھتے پیچھے نُجز 7) –

سیشله Cercuri غیرمعمولی لسبائی کی حامل مبکمی کشتیاں تصیں \_

هشله سیروم غالبا حیرام کای میماثل نام ہے۔

النه لگتا ہے کہ مربال کار سمیمی مهار بال تھا۔

عنه ديھئے پانچویں کتاب 'مجز 104۔

^نله سبتیاس ترمیرا کاباد شاه تھا( دیکھتے پانچویں کتاب ' نجز 37) –

ق ارتمیسیا کا خصوصی طور پر ذکر کرنا حق بجانب ہے کیونکہ وہ مورخ کے وطن ہالی کارنا سس کی ملکہ تھی ۔

شاله مروزین پلوپونی<u>ہے</u> کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔

سلام ایپی ڈوریں بھی ٹروزین کے ساتھ ہی لیکن ذرااور اور ساحل سمند رکے قریب واقع تھا۔ اللہ علیہ میں میں اور اس بھی ٹروزین کے ساتھ ہی لیکن ذرااور اور ساحل سمند رکے قریب واقع تھا۔

علله یمان بدیمی طور بر "دو گئے تھے" کی جانب اشارہ ہے جس کا ضافتوں میں بادشاہ حقد ار

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ہو تاہے۔

علله آگ دیکھئے گز 186 جمال فاری لشکر کی کل گفتی 50 لاکھ آدمیوں سے زیادہ بتائی گئی ہے۔

سلله ديکھنے مچھٹی کتاب' جُز 70۔

هلله ديكھئے پانچويں كتاب 'جُز2 آ18; چھٹى كتاب 'جُز44 45-4

الله ريكھتے بيچھے جُز 59۔

عللہ اصل پائیریا پہلیا کمون اور میشیئس کے در میان کا علاقہ تھا۔ ...

هله دیکھئے پانچویں کتاب' مجز 16۔ منت

ولله ويكھنے بيچھے يُز 107\_

مثله لگتا ہے کہ سفید گھو ژوں کو بالخصوص مقدس سمجھاجا آماتھا( دیکھتے پیچیے جُز 40)۔

ملك ببالنه ايك بهادراور طاقتورلوگ تھے۔

سلط پلیائی میدان کاذکر کسی اور مصنف نے نہیں کیا۔ اس سے وہ تقریباً ایک میل چو ژاہموار خطہ مرادلینا چاہئے جو بولبے (میسی کیا) جھیل میں گرنے والے دریا کے دھانے کے نزدیک واقع

سم مع موجوده ستاوروس \_

همله موازنه کرس تیسری کتاب ' مجز 84 \_

الله ويكهي بيجه بُزا2-

عمله يعنى تقريباً8نث2انچ\_

۸ میله هماری کرنسی میں تقریباً ایک لاکھ یونڈ۔

132 ريكھتے بيچھے جُز 32\_

• الله ويكفئ بيحيد أبر 82 –

التله اہل سمونیا غالباقدیم تھریسی لوگ تھے۔

کاٹا۔ بیڑے کے جمازوں کا مرکزی گروہ خلیج کے دہانے ہے ہی آگے گزر گیا۔ .

ستطلع اس بیان ہے واضح طور پر اندازہ ہو آہے کہ سے جدید کیپ پالیوری ہے۔ سمطلع میں دیراک جاری قدع کر متعلقہ تھے ہے داروں نرکاؤں مذاجہ ہوں ہے۔

مسللہ پوٹیڈیا کی جائے و قوع کے متعلق تھیو می ڈائیڈ زنے کافی و ضاحت کی ہے(1 55 آ 65) مسللہ یا لینے یوٹیڈیا سے کیپ کیناسر تیم تک محیط جزیرہ نما کانام تھا۔

اب اس کانام کیلے ماریا (Kalamaria) ہے۔

. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ سے پیلا فلپ کے دور میں مقدونیا کا دارا لکومت بنا تھا۔ یہ ساحل سمندر پر نہیں تھا۔۔۔ جیسا کہ نمیں ہیروڈوٹس کے اس اقتباس میں نظر آتا ہے۔۔۔ بلکہ یہ سمندر سے 20 میل اوپرایک جسیل کے کناروں پر واقع تھا۔

۱۳۸۸ بری نوج کے زیادہ تر جھے نے اپالونیا میں سے ہوتی ہوئی براہ راست راہ اپنائی ہوگی جو سینٹ پال نے بھی افتیار کی تھی(اعمال 'باب 17' آیت1): جبکہ ذر کسیزاپ قریبی خد متگاروں کے ہمراہ نہرد کیمنے اکا تھس گیااور پھرایک کوستانی رائے کے ذریعے۔۔۔جو اپالونیاہے آگے گزر کر مرکزی ثنا ہراہ ہے آملتاہے۔۔۔مرکزی نوج سے دوبارہ آن ملا۔

<sup>9 سلک</sup> ایکی ڈور س بلاشبہ گالیکو ہے جو کوہ کاراداغ (سرسینے) سے نکتااور تقریباً جنوب کی سمت میں بہتا ہواخود بھی خلیج سالوئیکی میں آگر تاہے ۔

مسللہ ہونا سس کو جدید آروک خیال کیا گیا ہے; لیکن سرجی می لیوس کے مطابق بیہ جنگلی سانڈ کی ایک نسبتی قسم ہے لیکن آروک ہے مشاہمہ نہیں ۔

اشله ریکھئے دو سری کتاب 'مُز 10 \_

اسلے اس علاقے کے رہنے والے ارسطونے بھی بالکل ہیرو ڈوٹس والا بیان دیا; پلائن اکبر بھی اُس کی پیروی کر آہے ۔

سیکھ صاف موسم میں اولمپس اور اوسا تحربا (سالونیکی) سے واضح نظارے دیتے ہیں' اگر چہ موخرالذکر70میل سے زائددور ہے۔

سمسلم ۔ شمیبے کے درے کابیر بیان (رکیھئے آگے گُز 173) مختصر ہونے کے باوجو دحیرت انگیز حد تک

ھٹلھ سمونس جدید دریلی کے نزدیک در ؤشمیے کی مغربی انتہاء پرواقع تھا۔ ۱۳۶۸ء سے میں میں

المثلك ويكهيئة ليحييه فجز 100\_

سی کے کوہ پیلیئم (جدید Plessidi) اوسا کے جنوب مشرق میں تقریباً 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے – بایں ہمہ دونوں پیاڑوں کے دامن ملے ہوئے ہیں 'جیساکہ ہیروڈوٹس نے بتایا ۔ ہیلیئم

کی بلندی 5,300 فٹ نا پی گئی ہے ۔ اس کی چوٹی پر تھنے ور خت ہیں ۔ اس کی چوٹی پر تھنے ور خت ہیں ۔

۸ میله پرال او لمپس کانام سارے سلسلہ پر لا گو کیا گیاہے۔

ملک یونان کی ریڑھ کی ہڈی یعنی کوہ پنڈس تقریبا شال اور جنوب کی ست میں چاتا ہے ۔

مصلی او تھرس موجو دہ کوہ لیرا کو ہے ۔ یہ اوسا کے جنوب اور پیلیون کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اِس کی بلندی 5,670 فٹ مانی گئی ہے ۔

<sup>ظلم</sup> ایک چھوٹے شمر ہوئیے کے نام سے منسوب جھیل ہوئییس کی مشرقی حدیر جدید کار لا جھیل

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے ۔ یہ پانی کاایک ذخیرہ ہے جس کے پاس سمند رمیں جانے کی کوئی راہ نہیں ۔

الله جدید سائنس تھیسال کے متعلق بیان کے ساتھ بمشکل ہی کوئی ننازعہ کھڑا کرے گی "کیونکہ اِس

. یہ ہے۔ سے پتہ چلتاہے کہ ہیرو ڈوٹس ایک طبعی جغرافیہ دان کی نظراور ماہرار ضیات کا تخیل رکھتا تھا۔ سلطلع معاملہ یہ نہیں تھا۔

هشک اینیا ئیوں نے سر کیئس کی بالائی وادی پر قبصنہ کرر کھاتھا۔

الشلام میکنشیائی' آکیائی اور مالیائی تعیسالی اور کولرس کے در میان ساحلی فطے کے باشندے تھے۔ میں میں میں میں میں استعمالی میں استعمالی اور کولرس کے در میان ساحلی فطے کے باشندے تھے۔

عثله دیکھئے مچھٹی کتاب' نجز 48۔

قصلہ سے ہائیدارنس وی محض لگتاہے جس کاذکر چھٹی کتاب ' فجز 133 میں کیا گیاہے۔

ملک ادیمانتر کے حوالے ہے دیکھیں آٹھویں کتاب' جُز59'61'69 و

الله سیواقعہ فاری قاصدوں کے قتل کے تقریباً 60 برس بعد 430 ق- م میں ہوا۔

الله تعنیاشوری<u>-</u>

علیٰ "سیروپس (Cecrops) کی حد" کامطلب ایشیکا کی مرحدیں ہے –

سملک اشخاص کو اُن کے باپ کے نام ہے بلانے کارواج یو نان میں عام تھا۔ بعد ازاں عرب میں بھی یمی رواج نظر آتا ہے ۔

ھللہ گلّاہے کہ اس منصوبہ پر سنجیدگی ہے غور کیا گیا تھا۔

المان کے اور میں اور ہوتا ہے۔ اور کیا ۔ الله الار میم یا لاریون کیپ کولونا ( مُونِیم) سے اوپر کو ہسانی علاقے کا نام تھا۔ یہاں موجو و بکشرت

چاندی کی کانوں پر نامعلوم زمانوں سے کام ہو یا آرہاہے۔ کلم مال کی سے بیٹ شریع کی تران کی کھند انھیں گیا۔

سلم اگر اِس وقت شربوں کی تعداد' پیچھ لگائے گئے اندازے کے مطابق (دیکھنے پانچویں کتاب' بُرْ97) – 30 ہزار ہو تو اُن کے پاس کم از کم 50 کیلنٹ رقم موجود ہوگی' یا ہہ الفاظ دیگر 12,000 یونڈے زائد –

الله رکھتے پانچویں کتاب ' بُر 81'89، چھٹی کتاب ' بُر 87 تا93 ۔ لگتاہے کہ اجلاس فاکنائے میں ہوا تھا۔ (رکھتے آگے بُر 172)۔

الله جدید کی طرح قدیم و قتوں میں بھی بحرامود کے کنارے واقع غلہ اُگانے والے ممالک تجارتی اقوام کو اُن کی خوراک کابنیادی حصہ میاکرتے تھے۔

کے ہے۔ کیلی میں جنگ اور قتل و غارت میں اہل آر گوس کے نقصان کا اندازہ ہو تاہے جس کا بیان

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیچھے دیا گیا ہے ( مچھٹی کتاب ' مُز 78 تا80)۔ قرین قیاس طور پر اگر شریوں کی تعداد سپار ٹاک شہروں( تقریبا10 ہزار) سے زیادہ نہ تھی تو یقینا نقصان بہت بڑا ہوا۔

الحله آرگوس بالادی کے لیے اپنے دعوؤں کو بھی نہ بھولا اور نہ ہی اِس کی امیدیزک کی۔ اِس لیے وہ بوی لڑائیوں ہے الگ تھلگ رہا۔۔۔

الحلہ تیلوس کا قدیم نام اب بھی ہر قرار ہے' لیکن عموماً اسے پسکو پی کھتے ہیں۔ یہ ٹرائیو پی راس زمین (کیپ کریو کے نزدیک' دیکھئے پہلی کتاب مُجز 174) کے جنوب میں تقریباً 20 کیل کے فاصلے پر داقع ہے۔

سلح کے بیشتر شروں کی طرح گیلا کا نام اُس دریا ہے ماخوذ ہے جس کے کنارے پریہ تعمیر کیا گیا تنہ ا

م کیله کلیانڈ ریہلامطلق انعنان تھا۔

۵ کیله این سید عس تھیرون کاباپ تھا جو کچھ عرصہ بعد اگیری سمیشم کا فرہا نروا بنا۔

الحله کالی پولس ایک لیکسوی آبادی تھااور لیکسوس سے زیادہ دور نہ تھا۔

سلی میں اولین بونانی آبادی لیکسوس 735ق-م کے لگ بھگ قائم ہوئی۔

٨ كحله ركيهي مجهى كتاب 'جُر 23 –

<sup>9</sup> کے اللہ مسلی میں کا اسیدیوں کی آمد کے چھ برس بعد لیکسوس کے لوگوں نے لیو بخنی کی بنیا در کھی ۔

• کله کاماریناکی بنیاد *سرا کیو س کے لوگوں نے* 599ق - میں رکھی -

الله أو بيا ما ابا بسي بهي إس نقصان كے بعد بحال نه ہو سكا -

اس جنگ کی کوئی تفصیلات معلوم نہیں ۔

المله ركھنے مجھٹی كتاب 'جُز 23

سلطله اگیری سمینٹم کی بنیاد 582ق م میں گیلا کے لوگوں نے رکھی تھی۔

۵ کیله سیر کار تھیج کی لمی جلی ہیشہ ور فوجوں کی پہلی مثال ہے جس کے ذریعہ اُس نے عمو ما فتو جات کیس –

'کلے لینی Suffes سیونانی لکھاریوں نے ہمیشہ Suffeles کوباد شاہوں کے طور پر لکھاہے –

عطله ویکھنے مچھٹی کتاب' نجز 23۔

۸ کیله شاعری میں نستور کے مسکن کے طور پر اور تاریخ میں اہل سپارٹاکو ہونے والی پہلی اہم شکست کی منظرگاہ کے طور پر مشہور پائیلوس پیبلو پونیسے کے مغربی کنارے پر جدید نواریٹو کے نزدیک واقع تھا۔

<sup>9 کمله</sup> سینار م موجوده ما <sup>ت</sup>اپین نای راس زمین کافدیم نام تھا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فله ديميّ پيمير بُرَ6-موازنه كرين بُرَ140-

الله دیکھتے ہیچھے گز 128 یمال غالباوہ درہ مراد ہے جو پیتراشرے قریب اولپیائی سلسلہ کوہ کو پار کر تا

- 4

عله الله الله على معرود وش نے پائیریا کے بالائی حصد کو بالائی مقد و نیا کہاہے۔

سطیعه یوبیا کاشالی خطه مهتباؤنش کهلا ما تعا۔

سیمی کا ایجیئن کا شالی حصہ جو میکنیشیا ہے تھرلی کیبرونیہ تک جاتا ہے ۔ هوللہ میں الدین کے میں بیش میں ہیں۔ اس تعاریکوئی تام می وہ 1000 میں میں میں میں ا

تلطق ٹرائمس مالیاؤں کے مرکزی شہروں میں ہے ایک تھا(دیکھئے آگے نُجز 198 اور 199)بعد میں جب لیسیڈ بمونی بیان آباد ہوئے تو اے ہیراکلیاکھاجانے لگا۔

الله و بمحة آع ، بُز 216 -

سمارے ضلع کو ہیرا کلیس کے مصبتیں جھیلے کی وجہ سے مقدس خیال کیاجا تا تھا۔

المقلق ويكيئي آمكي 'جُز208'223اور 225 <u>-</u>

دیے آب بر200 220 فقل تھرموپائلے اور ارتمیسیم۔

من رکھنے پیچیے' جُز 99۔

اشلہ یونانیوں کے ہاں آگ کے اشارے استعال کرنا بہت عام تا۔ اسکائیلس بتا آپ که دوایت

ٹروجن جنگ کے وقت بھی جانتے تھے۔ [ایسکائیلس کی " آگامیمنن " کے ابتدائیہ سے موازنہ کریں۔۔ا

ا میں سے برے تقریبا کا کرو کما جا آ ہے۔ یہ بو بیا کے مشرقی ساحل سے پرے تقریباً 23 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

سنت فاصلے کا ندازہ تغریباٰ900 سٹیڈ زیا103 میل لگایا گیا ہے۔

۵ و کھٹے بیچیے 'جُر 96۔

المنطق بیلیئے پیچیے' جُز 97 \_ معلوم ہو تا ہے کہ اِن تمین ہزار جمازوں میں پانچ طبقہ جمازوں کے علاوہ

د گیر چھوٹی موٹی ہشتیاں بھی شامل ہیں –

2 فع يحيي بركاء - 60 أ

٨ نگ ويکھئے بيچھے جُز 87 –

منته میدادو شار غالبا مکمل طور پر من گھڑت ہیں ۔ جدید مور خین (مثلا Bury) نے اندازہ لگایا ہے

کہ بری نوج 3,00,000 افراد اور بحری بیڑہ 800 سہ طبقہ جہازوں پر مشتل تھا۔ مسلم میڈ بمنس تقریبا 12 محیلن کے برابر تھا۔ میڈیمنی میڈ بمنس کی جمع ہے۔

577

التله ایم ریا نک میں ثال مشرقی ہو اکواب بھی بو را (Bora) کماجا تا ہے ۔

الله ويكھنے جُز182\_

سلط موجوره خلیج وولو(V0l0) –

سلطه دیکھئے پہلی کتاب' نجز 149۔

هلته دیکھئے تیسری کتاب' نجز 31۔

الملک گلتاہے کہ پیفوس سائپرس میں قدیم تزین فنیقی آبادیوں میں ہے ایک تھا۔

علله تميساليا ئي گھو ژوں کی عمد گی ضرب المثل تھی۔

٨ الله ويكهن يحيه أز 129 -

ولنه ويكھئے ليجھے جُز 173 - يه آلس آكياميں تھا۔

م الله الله و الله الله و ا

آگے کمانی یوں ہے کہ ایونے اتھامس کی پہلی ہوی نیفیلے ہے پیدا ہونے والے بچوں کو مار نے

کی خواہش میں بجوں کو خٹک کرکے کال پیداکیا: اور جب اتھامس نے اس بارے میں استخار ہ

کروایا تو قاصدوں کو یہ پیغام پنچانے پر ماکل کیا کہ فریکس کو زیسس کے حضور لاز ماقربان کیا

جائے ۔ اتھامس اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر بتار ہوگیا لیکن نسیفیلے نے فریکس کو قربان گاہ

ہائے ۔ اتھامس اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر بٹھادیا دُنبہ اُسے لے کر اُڑ آ ہواکو لکس گیا

جمال فریکس نے اُسے زیسس کے حضور قربان کردیا۔ اُس نے دُنبے کی پٹم کو کئس کے بادشاہ

ا۔ سس کودے دی۔

مدینراند (ایمین المتوسط Mediterranean) میں سے مدوجزر چند نٹ سے زیادہ اور کچھ مقامات پر زیادہ از زیادہ 12 یا 13 اپنچ تک ہوتے تھے ۔ مالیا ئی خلیج کے اردگر د ساحل کی ہمواری کے باعث جوار اور بھاٹا کی بھی مجگہ ہے زیادہ واضح نظر آتا ہے ۔

سلط کرنل Leake نے اِس دریا کی شاخت تبلی بخش طور پر کی ہے اور میلاس کی بھی۔

میم الله سے پیائش یقیناغیردرست ہے۔22000 پلیتھیر 4201 میل بنتے ہیں 'جبکہ یہ میدان آج بھی زیادہ سے زیادہ سات میل جو ژاہے۔

۵ ملے ایبوپس بلاشبہ کارووٹاریا (Karvunaria) ہے۔

الله هرا منی کنایونی ریاستوں کی ند ہبی انجمن تھی 'اور رکن ریاستوں کی ایک مشترکہ عباد حدگاہ مواکرتی تھی۔ ہواکرتی تھی۔

عظی ایمنی کٹایون (Amphictyon) کافی واضح طور پر ایک یو نانی انداز میں اختراع کردہ نام لگتا ہے جواسمنی کٹایونی سے اخذ کیا گیا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٨ الله اى نام كاايك بوشيائي شربهي ٢ (ديكھ آ ٹھويں كتاب ' جز 34)

146° ويكھئے پانچویں كتاب 'جُز 46۔

• سلطه گلآ ہے کہ لیونید اس کو اپنے ذمہ لی ہوئی خدمت میں در پیش خطرات کا بخوبی علم تھا۔ چنانچہ دہ اپنے ساتھ نوجو انوں کے عام باؤی گار ڈکی بجائے بڑی عمر کے منتخب شدہ باڈی گار ڈلے کر گیا۔

نیز اُس نے صرف اُن آدمیوں کو منتخب کیا جن کی نرینہ ادلاد موجود تھی آکہ کوئی بھی خاندان

مکمل طور پر نیست و نابو دنہ ہو جائے۔

است کارنیائی توہار سیارٹائی مہینے کارنیئس اور ایستمی مہینے Metageitnion میں تھا جو ہمارے ماہ اگست کے قریب بنتا ہے ۔ یہ توہارایالو کارنیئس کے اعزاز میں منعقد ہو تاتھا۔

اسل دیھئے آٹھویں کتاب 'مجز 26 اولیپیائی توہار گرمیوں کے طویل ترین دن کے بعد پہلی پورنماشی کومنایا جا تاتھا' چنانچہ یہ سپارٹائی کارنیاہے پہلے آ تاتھا۔۔۔ یعنی جون کے اوا خریا جولائی میں۔

مستعلقہ دیکھتے بیچھے ' مجز 101 آ 104۔ مستعلق اہل سپار ٹامیں لیے بال رکھنے کاذکر پہلے آ چکا ہے۔(دیکھتے کہلی کتاب ' مجز 82)

۵ على ريكھتے بيچھے بُر 83 –

٢ يعن 10,000 لا فانيوں كو \_

4 ساله ريكه يحييه بر 176 \_

٨ ساملى ديكھئے بيچھے جُز 199\_

٩ سلم ويكھتے بيچے جُز 212 –

• سلم و كيمير آكم بُز 221 اور 228 –

اسلے میلامیں ٹروجن جنگ ہے ایک پشت پہلے موجو د تھا۔

معلوم ہو تا ہے کہ بیدیادگاریتیر مینس (Tiberius) کے دور تک موجود تھی۔ تیر مینس کلاڈ مینس 42 ق-م 37 میسوی زندہ رہااور اُس نے 14 آ 37 میسوی روم پر بادشاہت کی۔

سیم کی گلتا ہے کہ ہیرو ڈوٹس نے اس تحریر کو غلط طور پر لیا۔ اُس نے اِسے تھرموپا کیے میں تتل ہونے والے یو نانیوں پر ایک کتبہ قبر خیال کیا۔ للذا اُس نے مقتولین کی تعداد 4,000 ہتا کی (دیکھیئے

آ نھویں تتاب ' مُز 25) ۔ لیکن الفاظ سے واضح طور پر پتہ چل جا تا ہے کہ یہ کندہ تحریر صرف

پیلو پونسیوں کے اعزاز میں ہی نصب کی گئی تھی'اور اِس میں تمام لڑنے والوں کا ذکرہے' نہ کہ · محصر میں نہ ال کا

محض مرنے والوں کا۔

م میں۔ مصور شاعر سرونے اِس تحریر کا ترجمہ Tusculans میں کیا تھا۔

<sup>۵ تا ت</sup> سيمونيديس أس دور كاملك الشعراء تها ـ

۱۳۹۲ مراد لینی چاہیے جس کا کام سیار ٹائی جنگہو (His Helot) ہے ہمیں خصوصی ملازم مراد لینی چاہیے جس کا کام سیار ٹائی جنگہو کی مسلسل خدمت میں لگے رہناتھا۔

<sup>2</sup> منت و کھنے نویں کتاب ' جُز 71۔

^ تطبع چیلون (Chilon) سات عقلند آدمیوں میں شامل تھا۔ اُسے "خود آشنا" اور " ہر لحاظ سے متوازن" کے خطابات دیئے گئے تتھے۔

ومام وكيم يحي بر 190\_

-220 بَكِيحَ بِيحِيجُ بُرُ 220\_

ھلے یہاں ہارے سامنے سپارٹائیوں کے ہاں انداز تحریر کی متعدد مثالوں میں سے ایک موجود ہے۔

## ايْدِيشر كااضافى نوك:

#### 1- زدکسیز کاکروار:

عظیم سپاہی سائرس یا سمجھ دار ریاست کار داریوش کے برعکس فرکسیز فارسی کردار کے کمزور پہلو کا مثالی نمونہ ہے۔ اُس نے سلامس کے علاوہ برکہیں جنگ جیتنے کے لئے صرف تعداد پرانحصار کیا اور یہ بھولگیا کہ جنگیں (جیساکہ بیروڈونس نے اشارہ دیا) باتھوں کے ساتھ ساتھ ذہن سے بھی لڑی جاتی ہیں ۔ ایک حکمران کی حیثیت میں وہ مرضی کا مالک اور بے اصول تھا;جبکہ ایک انسان کی حیثیت میں شیخی باز 'ذن صفت اور ظالم ۔

#### 2\_ سلامس کی جنگ (آٹھویں کتاب):

بیروڈونس کی تاریخ میں اِس فیصلہ کن جنگ کی کبانی کافی واضح ہے;لیکن خوش قسمتی سے ہمارے ہاس ایک عینی شاہد کا بیان ہمی موجود ہے --- ایسکائی لس کی Persae میں (434–355. اا) اِس خوبصود ت جنگی منظر کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے --- ایسکائی لس کے ہلیز کے پروفیسر لیوس کیمپ بیل کے ترجمہ (آکسفورڈ یونیورسنی

پریس) کو دیکھیں – شاید قارئین کو بائرن کی یه سطور یاد آئیں (Don Juan کینٹوانا): –

"A King sate on the rocky brow

That looks O'er Sea-born Salamis:

And Ships, by thousands, lay below,

And men in nations. -- all were his!

He counted them at break of day--

And, when the Sun set, where were they?"

آٹھویں کتاب کے نجز 90سے موازنہ کریں۔



### آٹھویں کتاب

# **بُورینیا** (علم نجوم کی دیوی)

1- سمندری خدمت میں مشغول یو نانی مندر جہ ذیل تھے۔ استھنیوں نے 127 جہاز بحری ہیڑے میں مہیا کیے جن پر سوار آ دمیوں کا ایک حصہ اہل پلیٹیا پر مشتمل تھاجو اِن معاملات میں غیر ماہر ہونے کے باوجو د فعالیت اور بلند ہمتی کامظا ہرہ کر رہے تھے ;کور نتھیوں نے 40 جہاز مہیا کیے ' میگاریوں نے 20; کاسیدیوں نے بھی 20 (جو انہیں استھنیوں نے دیئے تھے ) او جینوں نے 18: میکایو نیوں نے 12 ایسیڈیمونیوں نے 10; اسپی ڈوریوں نے 8; اریٹریوں نے 7; ٹروئز منیوں نے 5; شائریوں نے 21 اہل کیوس (Ceans) کے نوسہ طقہ اور دویا نچ طبقہ جہاز فراہم کیے۔ سب تے ترمیں اوپس کے لوکری 7 پانچ طبقہ جہاز لے کرمد دیکو آئے۔

2- سیر تھیں وہ اقوام جنہوں نے اِس وقت ار تمیسیٹم میں موجود بیڑے کو جہاز فراہم کیے تھے اور میں نے ہرا کی کی جانب سے لائے ہوئے جہازوں کی تعداد بھی دے دی ہے - یوں پانچ طقہ جہازوں کو شار کیے بغیر جہازوں کی مجموعی تعداد 271 بنتی تھی اور ان سب کا مرکزی کپتان یوری بیادیس اندا کی سیار تاہے تھا کیونکہ حلیفوں نے کہا تھا کہ "اگر کسی یسیڈ بمونی نے کپتانی نہ سنبھالی تو ہم بحری بیڑے کو تو ژدیں گے کیونکہ ہم استحضیوں کے ماتحت ہرگزنہ لڑس گے ۔"

اُن کا یہ خیال درست تھا: کیونکہ اندرونی پھوٹ متحد لوگوں کے مل کر جنگ کرنے کی نسبت اتن ہی بری چیز ہے جتنی کہ بذات خود جنگ امن ہے ۔ چنانچہ ایستمنیوں نے زور دیئے جانے پر اپنے دعووں پر زیادہ اصرار نہ کیا بلکہ انہیں واپس لے لیا کیونکہ انہیں دیگر یونانیوں کی جانب ہے مدد کی اشد ضرورت تھی ۔ اور انہوں نے اپناارادہ بعد میں ظاہر کیا: کیونکہ جب اہل فارس کو یونان سے باہر نکالا گیاتھا اور اب وہ یونانیوں کی جانب سے خطرات کا شکار تھے تو انہوں نے پوسانیاس کی بدتمیزی سے فائدہ اٹھا کر پیسیڈ یمونیوں کو اُن کی قیادت سے محروم کرنا چاہا۔ تاہم' یہ بعد کاواقع

4۔ فی الوقت یو نانیوں نے ارتمیسیئم پینچنے پر جب وہاں ایفی تے (Aphetae) کے قریب لنگر انداز جہازوں کی تعداد دیکھی اور ہر طرف وافر فوجوں کا مشاہرہ کیا تو ہایوس اور خوفز دہ ہو کر واپس ارتمیسیئم کی جانب اپنے ملک کے اندرونی علاقوں میں جانے کی ہاتیں کرنے گئے۔ سوجب یو بیاؤں نے زیر بحث ہاتیں سنیں تو وہ یوری بیادیس کے پاس گئے اور چند دن کی مسلت ما گئی ناکہ اپنے بچوں اور غلاموں کو ایک محفوظ جگہ پر منتقل کر دیں۔ لیکن اُس کے نہ ماننے پر وہ ایک منال میں سالار تھیمشو کلینز کے ہاس گئے ۔ اِس وعدے پر 30 میلنٹ ہے رشوت دی کہ بحری ہیزا یو بیا کے دفاع میں ہی جنگ لڑے گ

5۔ تھیمسٹو کلیز ندرجہ زیل انداز میں بحری بیڑے کورو کئے میں کامیاب ہوگیا۔ اُس نے خود کوادا کیے گئے 30 فیلنٹ میں سے پانچ فیلنٹ ... جیسے اپی طرف سے ... یوری بیادیس کو دیئے اور اس طرح بحری مربراہ کی مرضی حاصل کر کے بذات خود کور نہتی رہنما ایڈی انتی ابن اوکا کنٹ سے بات کی:ایڈی انتی اب محض جت باز تھا اور کسی بھی وقت دیگر کپتانوں کا انظار کی بھی وقت دیگر کپتانوں کا انظار کی بغیرار تمیسینم سے نکل کرواپس جاسکتا تھا۔ تھیمسٹو کلیزنے اِس تھنحس کو مخاطب کر کے حلفیہ طور پر کہا' ... "تم ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ ہرگز نہیں! میں تمہیں اُس سے زیادہ اوائیگی کروں گا جتنی کہ میڈی تمہیں اپ خود توں کوچھوڑ رہے ہو گرز نہیں! میں تمہیں اُس سے زیادہ اوائیگی کروں گا بین کہ میڈی تمہیں اپ خود اور اُس نے فور 3001 فیرانی کی میڈی تمہیں ایک دوستوں کوچھوڑ رہے کے عوض کریں گے " ۔۔۔ اور اُس نے فور 3001 فیرانی کو اہش کو عملی صور سے فید کے اور تھیمسٹو کلیز کے ہم خیال بن گئے جو اِس طرح یُو بیاؤں کی خواہش کو عملی صور سے دینے بی تا کی ہوگیا۔ اُس نے اِس موقع پر اپنا فائدہ بھی حاصل کیا: کو نکہ اُس نے باقی کی رقم رقو ما تھنز نے اِس موقع کر اینا فائدہ بھی حاصل کیا: کو نکہ اُس نے باقی کی رقم رقو ما تھنز نے اِس مقصد کے لیے بھیجی تھیں۔

چنانچہ صور تحال میہ بی کہ یو نانیوں کو یو بیامیں ہی ٹھمر کر دشمن سے جنگ کر ناتھا۔ اب جنگ کااند ازیہ تھا۔ بربری دوپسر کے وقت ایفی تے پہنچ گئے اور تب دیکھا۔۔۔ جیسا کہ پہلے بھی مُن رکھا تھا۔۔۔ کہ یو نانی جہازوں کا ایک کم تعداد بیڑہ ار تمیسیئم میں لنگرانداز ہے۔وہ فوری طور پر لڑائی شروع کرنے کو دینقر ارہوئے کیو نکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یو نانی بھاگ نہ جا کمیں: دہ انہیں بھاگنے سے پہلے دبوج لینا چاہتے تھے۔ تاہم انہیں سے بات مخلندانہ نہ گئی کہ یو نانی شیشن کی جانب سیدھے چلتے جا کمیں 'مبادا دغمٰن انہیں آتے دکھے لے اور فور ابھاگ کھڑا ہو: ایسی صورت میں بھگوڑوں کو پکڑنے سے پہلے ہی رات ہو جاتی اور وہ آسانی سے بچ نظتے جبکہ فاری چاہتے تھے کہ ایک دغمٰن بھی اُن کی گرفت سے نکل نہ سکے۔

7- چنانچ انہوں نے ایک منصوبہ سوچاجو یوں تھا:--- انہوں نے اپ دو سوجہازوں کو باقیوں سے الگ کیااور --- دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے --- انہیں سکا کھو ی جزیرے کے اوپر سے روانہ کیا تاکہ وہ کیفیری لئے اور گیر سٹس کے کے ذریعہ ٹوبیا کا چکر کاٹ کریوریپس پہنچیں ۔ انہوں نے بانہوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لینے کاسوچا کیو تکہ علیحدہ کیے گئے جہاز اُس راہ کو بند کردیتے جہاں سے دشمن چیچے ہٹ سکتا تھا جبکہ دیگر جہاز سامنے سے حملہ کرتے ۔ چنانچہ اِس منصوبے کے تحت انہوں نے دو سوجہاز علیحدہ کیے جبکہ خود انظار کرنے گئے :-- کو نکہ انہیں اُسی روزیا اُسی دیر تک یونانیوں پر حملہ نہیں کرنا تھا جب تک کہ انہیں ایپ دو سوجہازوں کے مقررہ جگہ پر پہنچنے کا اثبارہ نہ مل جاتا ۔ دریں اثباء انہوں نے دیگر جہازوں کوایفی تے میں اکٹھا کرلیا ۔

8— فارسیوں کے ساتھ سکا یونے کارہنے والاایک آدمی سکائی لیئس موجود تھاجوا پے عمد کا ماہر ترین غواص (غوطہ خور) تھا۔ کوہ پیلیون کے قریب جہازوں کی تباہی کے موقعہ پر اُس نے فارسیوں کے لیے اُن کی کھوئی ہوئی بہت می چیزیں بازیاب کرائی تھیں، اور ساتھ ہی اُس نے اپنے لیے بھی کافی سارا نزانہ جمع کیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ سے یو نانیوں کے ساتھ جا ملنے کی خواہش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی اچھا موقع نہ ملا تھا اور اب فار می اپنے جہازوں کو مجتم کر رہے تھے۔ میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ وہ کس طریقہ سے یو نانیوں کے پاس پنچا تھا: اگر عام طور پر سائی میں یہ بتانے دول کہ ان کہ وہ کس طریقہ سے یو نانیوں کے پاس پنچا تھا: اگر عام طور پر سائی جانے والی کہانی درست ہو تو یہ میرے لیے بڑی چرت انگیز بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اُس نے ایفی تقریباً 80 فرلا نگ کے کافاصلہ زیر آب ہی طے کیا۔ اِس آدمی کے متعلق بتائی جانے والی بہت می باتیں نری فرلا نگ کے کہا فاصلہ زیر آب ہی طے کیا۔ اِس آدمی کے متعلق بتائی جانے والی بہت می باتیں نری جھوٹ ہیں: لیکن کچھ کہانیاں تچی گئی ہیں۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اِس موقع پر وہ کشتی میں بیٹی خوار تھیسیئم گیا۔

آئم ' ہو سکتا ہے کہ سکائی لیس نے ار تمیسیئم پہنچتے ہی یو نانی کپتانوں کو طوفان ہے ہونے والے نقصان کی پوری تفصیل بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ 200 جمازوں کو ٹیو بیا کا چکر کاننے کے لیے

بھیجا گیاہے۔

9- سویہ خریں موصول ہونے پر یو نانیوں نے مجلس مشاورت بلائی اور کافی بحث مباحثہ کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال وہ جہاں ہیں وہیں رہیں 'لیکن آدھی رات کے بعد سمندر میں نکلیں اور جزیرے کے اوپر سے ہو کر آتے ہوئے جہازوں کامقابلہ کریں; لیکن جب انہوں نے جانا کہ سمی خان کی بات میں دخل نہیں دیا تو ایک نیا منصوبہ تشکیل دیا جس کے تحت انہیں شام ڈ ھلے تک انظار کرنا اور پھر بربریوں کے مرکزی دھڑے کی جانب بڑھنا تھا آکہ اُن کے انداز جنگ اور جہازوں کی جانب بڑھنا تھا آکہ اُن کے انداز جنگ اور جہازوں کی جہازوں کی مہارے کو آزما سیس –

فاری سالاروں اور عملے نے جب یو نانیوں کو چند جہاز لے کر اس قدر بیبا کی ہے اپنی جانب آتے دیکھا توانسیں خبطی خیال کرنے لگے <sup>ہی</sup>اور اِس توقع کے ساتھ اُن کامقابلہ کرنے گئے کہ بوی آسانی ہے اُن کے جمازوں پر قبضہ پالیں گے ۔ فارسی جمازوں کے مقابلہ میں یو نانی جماز اس قد رکم تھے کہ انہوں نے دشمن کو چاروں جانب سے گھیرے میں لینے کاعزم کیا۔فارسی بیزے میں شامل کچھ ابو نیاؤں نے جب اپنے ہم و طنوں کو نر نعے دیکھاتو بہت غمز دہ ہوئے کیو نکہ انہیں یقین ہو چلاتھا کہ اُن میں ہے ایک بھی چکن ہے گا۔۔۔ یو نانیوں کی طاقت کے متعلق اُن کی رائے بت ناقص تھی۔ دو سری طرف یونان پر حملہ کرنے میں خوش افراد بے قراری میں دشمن پر دو سرے سے پہلے حملہ کرنے کے متمی تھے آکہ سب سے پہلے استعنی جماز پر قبضہ کرکے بادشاہ ہے انعام جیت سکیں – کیونکہ دونوں لشکروں میں استھنیوں کاذکر سب سے زیادہ ہور ، تھا۔ اشارہ ملنے پر یو نانی اپنے جمازوں کے دُنبالوں کو ایک نیم دائرے کی شکل میں لائے اور ا گلے حصوں کو ہر طرف ہے بر بریوں کے 30 جہاز پکڑ لیے 'اور ساتھ ہی Chersis کے بیٹے اور شاہ سلامس فلہ کے بھائی فِلاؤن کو قیدی بتالیا۔۔۔یہ بیڑے میں خاصامشہور آ دمی تھا۔ دستمن کے اولین جہازیر قبضہ کرنے والا مخف ایک التھنی لائیکومیدیس ابن ایسکریاس تھا جے بعد میں اعزاز . شجاعت دیا گیا۔ تاہم' رات ہونے تک فتح مشکوک ہی تھی۔۔۔اند ھیرے کے باعث لڑائی رک گئی۔ یونانی واپس ار تمیسیئم چلے گئے: اور بربری اینی تے واپس آئے' وہ غیرمتوقع نتیج پر ششد رتھے۔ اِس لڑا کی میں باد شاہ کی طرف ہے لڑنے والا صرف ایک یو نانی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ جاملا۔ یہ لیمنو س کااپنی ڈور س تھا جے ایتھنیوں نے انعام کے طور پر سلامس میں زمین کا ایک مکڑا دیا۔

12۔ ابھی رات پوری طرح نہ چھائی تھی کہ موسلاد ھاربارش --- بیہ موسم گر ماللہ کاوسط تھا--- ہونے لگی اور گرج چیک کے ساتھ ساری رات جاری رہی:مقتولوں کی لاشیں اور تباہ شد ہ جہازوں کا ملبہ بہہ کر ایفی تے کی ست میں گیا اور وہاں جہازوں کے سامنے والے حصوں کے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قریب تیرنے لگا جس کے باعث چپو چلانے میں مشکل پیدا ہوئی۔ طوفان کی خبر مُن کر بر بری بہت پر بیٹان ہوئے اور اپنی موت کی اُمید کرنے لگے کیونکہ وہ بہت می مصیبتوں کے در میان گِھرگئے تھے۔ وہ کوہ پیلیون والے طوفان اور جہازوں کی تباہی سے تو نکل آئے تھے لیکن سمند ری جنگ سے حیرت زدہ تھے جس نے اُن کی ساری طاقت کو زائل کر دیا تھا'اور ابھی لڑائی ختم نہ ہوئی تھی کہ زبر دست بارش اور گرج چیک کاسامنا کرنا پڑگیا۔

13- تاہم 'اگر ایفی تے میں موجود بربریوں نے ایک بے سکون رات گزاری تو ٹیو بیا کا چکر لگانے کے لیے روانہ کردہ بربریوں کی مصیبتیں اور بھی زیادہ علین تھیں انہیں بچ سمند رمیں طوفان نے آلیا اور بڑی آفت ہے دو چار کیا۔ وہ ٹیوبیا کے Hollows کلے کے قریب بحر پیائی کر رہے تھے کہ ہوا چلنے اور بارش برنے گئی: تیز ہوا کے سامنے بے بس ہو کروہ انجانے انداز میں بستے ہوئے بالا فر چٹانوں ہے مکرا گئے ۔۔۔ آسان نے ایسا اس لیے کیا کہ فارسی بحری بیزا یو نانی بیزے سے بہت زیادہ بزانہ رہے بلکہ تقریباً اُس کے برابر ہو جائے۔ چنانچہ یہ سکوار ڈن تمل طور یر کھو گیا۔

14۔ اینی تے میں موجود بربری دن چڑھتاد کھ کر بہت خوش ہوئے اور اس قدر آفات کے بعد خاموثی ہے کچھ سکون کا لطف لینے لگھے۔ دریں اثناء یو نانیوں کے پاس ایشیکا عللہ سے 53 جہازوں کی ایک کمک پہنچ گئی۔ ان جہازوں کی آمد کی خبرکے ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی کہ یُو بیا کے راستے بھیجے گئے جہاز طوفان میں مکمل طور پر جاہ ہو گئے ہیں۔ یو نانی ملاحوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ گزشتہ دن والی ساعت آنے کا انتظار کیا اور ایک مرتبہ پھر سمندر میں نکل کر دشمن پر حملہ کیا۔ اِس مرتبہ اُن کا آمنا سامنا کچھ سِلیشیائی جہازوں سے ہوا جنہیں انہوں نے ڈیودیا اِرات ہونے پروہ ار تمیسیئم میں واپس آگئے۔

15۔ اب تیسرا دن آگیا اور بربریوں کے کپتان شرمندہ ہوئے کہ جہازوں کی اتن کم تعداد نے اُن کے بیڑے کو خو فزدہ کرر کھاتھا' اور انہوں نے زد کسین کے غصے کے ڈرسے دو سروں کا انتظار کیے بغیر جنگ شروع کرنے کے لیے لئگر اُٹھائے اور تقریباً دو پسر کے وقت یو نانیوں کے فلاف روانہ ہوئے ۔ وہ زبردست نعرہ بازی کر رہے تھے۔ اب ہو ایوں کہ یہ لڑائیاں تھرموپا کلے کی لڑا ئیوں والے دنوں میں ہی ہو کیں; ایک معاملے میں لڑائی کا مقصد راتے پر قبضہ قائم رکھنا تھا کی لڑا نیوں والے دنوں میں ہی ہو کیں; ایک معاملے میں لڑائی کا مقصد راتے پر قبضہ قائم رکھنا تھا تو دو سرے میں ٹیور یہیں کا دفاع کرنا۔ چنانچہ یونانی ایک دو سرے پر زور دے رہے تھے کہ بربری اپنے ساتھیوں سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ بربری اپنے ساتھیوں سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ یونانی بیڑے کو تاہ کرکے آئی گزرگاہ کے مالک بن جائمیں۔

11- اور اب در کسیز کایرا عمله کرنے کے لیے آگے برها جبکه دوسری جانب یونانی

ار میسیم میں بے حرکت کھڑے تھے ۔ چنانچہ فارسیوں نے یو نانیوں کو ساری اطراف ہے گھیرنے
کی نیت ہے اپنے جہازوں کو پھیلایا ٹاکہ وہ فرار نہ ہو سکیں ۔ یہ دکھے کر یو نانی اپنے جبلہ آوروں
ہے نکرانے کے لیے روانہ ہوئے اور جنگ شروع ہوگئ۔ دونوں بیڑوں میں ہے کسی کو بھی
برتری حاصل نہیں ہو رہی تھی۔۔۔ کیو نکہ ذر کسییز کی فوج نے اپنی زیادہ تعداد کے باعث خود کو
نقصان پہنچایا' اُن کے جہاز بے تر تیب ہو گئے اور بھی بھی تو آپس میں ظرابھی گئے ، تاہم وہ ڈ نے
د ہے اور شدت کے ساتھ لڑے کیو نکہ عملے نے اس قد رکم تعداد بیڑے ہے ڈر کر بھاگنا حقیق بے
عزتی خیال کیا۔ چنانچہ یو نانیوں کو جہازوں اور آدمیوں دونوں حوالوں سے نقصان اٹھانا پڑا الیکن
بربریوں کا نقصان کمیں زیادہ تھا۔ سو بیڑے اور پذکور لڑائی کے بعد علیحہ ہو گئے۔

17 – ذرکسیز کی طرف ہے مصری باتی سب پر بازی لے گئے ہی کو نکہ انہوں نے دیگر متعدد زبر دست کام کرنے کے علاوہ یو نانیوں کے پانچ جہاز بمعہ عملہ بھی قابو کر لیے ۔ یو نانیوں کی جانب ہے اعزاز شجاعت ایستمنیوں کو حاصل ہوا ہاور اُن میں کلینیاس ابن آلی بیادیس متازیزین تھا جس نے اعزاز شجام دیمار دہ جہاز کملے پر دوسو آ دمیوں ہلے کے ساتھ خدمات سرانجام دیں ۔

18۔ دونوں ہیڑے علیحدہ ہو کر خوشی خوشی اور تیزی ہے اپنی قیام گاہوں کی جانب چلے۔ در حقیقت لڑائی ختم ہونے پر یو نانی تمام مقتولین کی لاشوں اور شکتہ جمازوں کے ملبوں کے مالک ہن گئے; لیکن اُن پر ' بالحضوص اسلمنیوں پر۔۔۔ جن کے نصف جمازوں کو نقصان پہنچا تھا۔۔۔ اتنا شدید حملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے مرکز قیام ہے ہٹ کراپنے ملک کے اندرونی حصوں کی جانب شدید حملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے مرکز قیام ہے ہٹ کراپنے ملک کے اندرونی حصوں کی جانب آنے کا نیصلہ کیا۔

19۔ تصمیمٹو کلینز کا خیال تھا کہ اگر کسی طرح ایو نیائی اور کیریائی جہازوں کو ہر ہری ہیڑے ہے الگ کرلیا جائے تو یو نانی باقیوں کو بہ آسانی شکست دے سکتے ہیں ' چنانچہ اس نے کپتانوں کا اجلاس بلایا۔ وہ ساحل سمندر پر مشورہ کرنے ہیشے جہاں یو بیائی اب اپنے ریو ژ اور گلے جمع کررہے ہے 'اور بہاں تصمیمٹو کلینز نے انہیں بتایا کہ ایک منصوبہ ایساہ جس کے ذریعہ بادشاکے مفید ترین حلیفوں کو الگ کیا جاسکتا تھا۔ اس وقت منصوبے کی متعلق مزید کوئی تفصیل نہ بتائی گی۔ دریں اثنا اس نے خود کو در پیش حالات کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ جتنے یو بیائی مویشیوں کو ذکح کرسے ہیں کردیں۔۔۔ کیو نکہ 'اس نے کہا' بہتر ہو گا کہ دشن کی بجائے وہ خودان سے لطف اندو ز ہوں۔۔۔ اور اپنے آدمیوں کو معمول کے مطابق الاؤ روشن کرنے کا تھم دیں۔ چیچے ہنے کے بارے ہیں اس نے کہا کہ وہ مناسب موقعہ پر نظرر کھنے کی ذمہ داری اپنے سرلیتا ہے 'اور ایسا بارے ہیں اس نے کہا کہ وہ نقصان اٹھائے بغیروا پس یو نان چلے جا کیں۔ ان باتوں نے کپتانوں کا دل فوش کردیا۔ سوانموں نے الاؤ جلائے اور مویشیوں کو ذیخ کرنے گئے۔

20 اس وقت تک یو بیاؤں نے باسس کی کہانت کو بہت کم اہمیت دی تھی ہمہ جیسے اس کی کوئی وقعت ہی نہ ہو' اور نہ اپنی چیزوں کو جزیرے ہے ہٹایا تھا اور نہ ہی انہیں مضبوط ٹھکانوں میں منعقل کیاتھا; اگر انہیں ممکنہ جنگ ہونے کا بقین ہوتا تو وہ بالضرور ایسا کرتے ۔ اس لا پروائی کے باعث انہوں نے خود کو نمایت خطرناک صور تحال ہے دو چار کردیا ۔ جس کہانت کی میں بات کرر ہاہوں' وہ یہ تھی:---

جب ایک اجنبی تمهاری ایال پر بائبلس کا نجوادٔ الے 'لله

توتم اپی بکریوں کو بو بیاہے با ہرلے جانا

مصیبت سر پہنچ جانے تک یوبیاؤں نے اس کھانت کو کوئی اہمیت نہ دی تھی'اس لئے اب ان پر ہرترین آفت نازل ہوا چاہتی تھی۔

21- جب یونانی متذکرہ بالا کارروائی میں مصروف تھے کے تو ٹراکس پر تعینات کردہ ہاسوس ار تمیسیئم پنچا۔ کیونکہ یونانیوں نے دو جاسوسوں کو مقرر کیا تھا:۔۔۔ا بنی کائرا کے رہائش پولیاس کوار تمیسیئم پنچا۔ کیونکہ یونانیوں نے دو جاسوسوں کو مقرر کیا تھا:۔۔۔ا بنی کائرا کے رہائش سمندر میں لڑائی ہوتے دکھے کر فور اتھرموپا کئے والے یونانیوں کو جاکراطلاع دے: اس طرح ایک استمنی آبرو لیکس ابن لائسی کلیزا کے سہ طبقہ جماز کے ساتھ لیونید اس کے قریب مقرر تھا ناکہ وہ زمینی فوج کو تباہ ہو آدکھے تو فور ایہ خبر ار تمیسیئم پنچائے۔اب بھی آبرولیکس لیونید اس اور اس کے ساتھیوں کے انجام سے متعلق خبر لے کر آیا۔ یہ سنتے ہی یونانیوں نے پیچھے ہننے میں بالکل تاخیر نہیں جس سے آگ اور استمنی سب سے آگ اور نہیں سب سے آگ اور استمنی سب سے آگ اور

22۔ اب تحمیم کلیزنے ایسمنی جہازوں میں سے تیز ترین بحرپیا پنے اور ساحل پر مختلف مقامات پہ جاکر بچھوں پر تحریریں کھدوا کیں جنہیں اگلے روز ابو نیاؤں نے ار تمسیم پہنچنے پر پر ھا۔ تحریریں یوں تھیں:۔۔۔ "اے اہل ابو نیا'تم نے اپنے ہی بابوں کے خلاف جنگ کر کے اور یونان کو غلام بنانے میں مدودے کر غلط کیا ہے۔ چنانچہ ہم در خواست کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ہمارے ساتھ مل جاؤ: اگر تم یہ نہیں کر کتے تو ہماری التجا ہے کہ مقابلے سے الگ ہوجاؤ اور کیریاؤں کو بھی ممکن نہیں اور تمہیں جرااییا کرنے سے روکاجا تاہے تو کم از کم پیچے رہ کری لڑواور یا در کھو کہ تم ہماری اولاد ہو'اور تمہاری وجہ سے ہی ہم نے بربریوں کی اولین خفگی مول کی تھی۔ " کلے میرے خیال میں تحمیم کیلیز کواس کا روائی سے دو نتائج کی امید تھی۔۔۔ یا تو ذر کسییز کو ان کا پتہ نہ چلے اور ایس صورت میں کار روائی سے دو نتائج کی امید تھی۔۔۔ یا تو ذر کسییز کو ان سے آگائی ہوجائے تو وہ ایونیاؤں پر ایونیائی یونانیوں کی ماتھ مل کتے تھے:یا آگر ذر کسییز کو ان سے آگائی ہوجائے تو وہ ایونیاؤں پر ایونیائی یونانیوں کی ماتھ مل کتے تھے:یا آگر ذر کسییز کو ان سے آگائی ہوجائے تو وہ ایونیاؤں پر

بھروسہ کھودے اور انہیں سمندری لڑا ئیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہ دے۔

23 تحریریں کندہ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ہستیا نای آدی ایک تجارتی جماز میں ابنی تے گیا اور فارسیوں کو بتایا کہ یو نائی ار سمیسیئم سے فرار ہو گئے تھے ۔ فارسیوں نے خبر پہ بقین نہ کرتے ہو گاس آدی کو گرفتار کرلیا اور چند تیز ترین جمازوں کوصور تحال معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے واپس آکر خبر کی تصدیق کی: تب سورج طلوع ہونے پر سارا بیڑہ کیجا ہوکر ارشمیسیئم کی جانب بڑھا اور دو پسرتک وہیں ٹھسرازاس کے بعدوہ ہستیا گلہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ شہر فور ان کے قبضہ میں آگیا; اور کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ساحل پر ہیلوپیا مجلم ضلع ۔۔۔جو ہستیا ئی علاقے کا حصہ تھا۔۔۔ میں مختلف دیما توں کو لوٹا۔

24 — ابھی وہ ہیں قیام پذریہ تھے کہ ایک قاصد زد کسین کا پیغام لے کر آیا' جے اس نے تھرموپائلے کے مقام پر مرنے والوں کے جسموں کے ساتھ مندر جہ ذیل سلوک کرنے کے بعد جھیجا تھا۔اس نے فارسیوں کی جانب سے لڑتے ہوئے مارے جانے والے 20 ہزار افراد میں ہے ایک ہزار کو میدان جنگ میں ہی چھو ڑا جبکہ باقیوں کو کھائیوں میں دفادیا;اور ان پر اچھی طرح مٹی ڈال دی ناکہ جماز ران انہیں دکھے نہ سکیں ۔ قاصد نے ہتیا جنٹیے پر ساری فوج کو ایک جگہ جمع کیااور یوں مخاطب ہوا:

" ساتھو' باد شاہ زر کسی<sub>ز</sub> سب کو اجازت دیتا ہے کہ جو بھی چاہے اپی چو کیوں کو چھو ڑ کر آئے اور دیکھے کہ وہ اپنی فوجوں کو شکست دینے کا سو چنے والے بے و قوف لوگوں کے ساتھ کیسے لڑا ہے۔"

25 ابھی یہ الفاظ ادا کئے ہی گئے تھے کہ بہت سے لوگوں نے نظارہ در یکھنے کی خواہش کی اور اتی بڑی کشی ڈھونڈٹا ناممکن ہوگیا کہ جس میں وہ سب ساسیس ۔ جن لوگوں نے آبنائے پارکی انہوں نے مُردوں کے ڈھیروں کے در میان سے گزر کر یہ منظرد یکھا۔ مقولین میں بہت سے غلام بھی شامل سے آلئہ لیکن سب نے بمی سمجھا کہ لاشیں بیسیڈ بمونیوں یا اہل تھیسیا کی تھیں۔ تاہم' فارسی مقولین کو چھپانے کے لئے ذر کسیوز کے دھو کے میں کوئی نہ آیا۔ یہ در حقیقت ایک مضحکہ فیز حکمت عملی تھی۔۔ ایک طرف ایک ہزار آدمی میدان میں بھرے پڑے تھے اور دو سری طرف چار ہزار آدمی ایک ہزار آدمی میدان میں بھرے پڑے تھے اور دو سری طرف چار ہزار آدمی ایک ہی جگہ پر پاس پاس پڑے تھے۔ یہ دن نظارہ کرنے میں ہی خرچ ہوگیا۔ طرف چار ہزار آدمی ایک ہی جگہ پر پاس پاس پڑے تھے۔ یہ دن نظارہ کرنے میں ہی خرچ ہوگیا۔ اگے دن سمندری فوج کے آدمی اپنے جمازوں یہ سوار ہو کرواہی ہستیا گئے 'جبکہ ذرد کسیوز اور اس کی فوج اپنی راہ پر روانہ ہوئی۔

26۔ آر کیڈیا سے کچھ بھگو ڑے آکر فارسیوں کے ساتھ مل گئے --- وہ غریب آدمی ہے روز گار تھے اور انہیں ملازمت کی ضرورت تھی۔ فارسی انہیں اپنے باد شاہ کی خدمت میں لائے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور ان کے ایک نمائندہ آدی ہے پوچھا' " یو نانی کن کارروائیوں میں مصروف ہیں؟"
آرکیڈیوں نے جواب دیا۔۔۔ "وہ اولمپک تھیلیں منعقد کررہے ہیں'ا تھلیئک سپورٹس اور رہھ دوڑیں دکھے رہے ہیں۔ "آدی نے کما' "اوروہ کس انعام کی خاطر آپس میں مقابلہ کرتے ہیں؟" دیگر نے جواب دیا' " زیتون کی ایک ڈالی جو جیتنے والے مخض کو دی جاتی ہے۔ " یہ من کر ار آبانس آب کے بیٹے تریتانے شمیز نے ایک زبر دست تقریر کی' لیکن اس کی وجہ سے اسے بادشا در کسیز نے بردلی کا الزام دیا۔وہ انعام میں دولت کی بجائے محض زیتون کی ایک ڈالی ہونے کا من کر سب کے سامنے یہ کئے ہے رک نہ سکا: "اوخد المار دونیئس' یہ کس قیم کے لوگ ہیں جن کے خلاف لڑنے کے لئے تم ہمیں لے کر آئے ہو؟۔۔۔ایسے لوگ جو ایک دو سرے کے ساتھ دولت کی بجائے اعز از کی خاطر مقابلہ بازی کرتے ہیں!"

27 اس سے بچھ دیر پہلے 'اور تھرموپا کلے کی شکست کے فور ابعد تھیسالیوں نے فوکس کی جانب ایک قاصد بھیجا۔ تھیسالیوں اور فوکایوں کے تعلقات بھشہ سے کشیدہ چلے آرہے تھے' بالخصوص ان کی آخری شکست کے بعد۔ کیو نکہ یو بان پر بادشاہ کے جملے سے چند سال پیشترابل تھیسالی اپنے اتحاد یوں کے ساتھ فوکس میں داخل ہوئے تھے' لیکن انہیں فوکایوں کے ہاتھوں زردست شکست کا سامناکر تاپر اتھا۔ فوکایوں کے ساتھ غیب دان کے طور پر ایلی کا فیلیئس موجود تھا۔ انہیں کوہ پار ناسس میں روک لیا گیاجس پر ان کے ایلیا کی اتحاد ی نے مندر جہ ذیل ترکیب سوچی۔ اس نے ان کے چھ سو بمادر ترین آدمی لئے اور ان کے جسموں اور بازوؤں کوچو نے سے سفید کردیا; تب انہیں تھم دیا کہ وہ راست میں طنے والے ہرا سے شخص کو قتل کردیں جو خود ان سفید کردیا; تب انہیں تھم دیا کہ وہ راست میں طنے والے ہرا سے شخص کو قتل کردیں جو خود ان بحو نہیں انہیں دیکھا تو اے ایک بدشگونی سمجھ کر شدید خون کا شکار ہوگے۔ پہرے داروں نے جو نمی انہیں دیکھا تو اور وہ الی بھگد ڈکاشکار ہوئی کہ فوکایوں نے ان میں سے چار ہزار کو مار نے جو نمی انہیں دور وہ الی بھگد ڈکاشکار ہوئی کہ فوکایوں نے ان میں سے چار ہزار کو مار کے معبد کو بھیجی گئیں اور ڈھالوں کے مالک بن گے۔ آدھی ڈھالین نذر کے طور پر ایسپ ساتھ کی عبادت گاہ کے سامنے تین پایا نشست کے اردگر دکھڑے ہیں' اور اس کی طرح کے بت ایسیدے میں بھی ہی ہی۔

28۔ تعیسالیائی پیادوں کے اس قتل کے بعد فو کابوں نے ان کی گھو ڑسوار فوج پر حملہ کیا۔ یہ نقصان وہ کبھی پورا نہیں کرسکے تھے۔ ہیامپولس <sup>۱۳ کی</sup> نامی شہرکے قریب ایک درہ ہے جہاں فوکابوں نے ایک چو ڑی خندق کھود کراہے شراب کے بیکار اور خالی مرتبانوں ہے بھردیا اور او پر مٹی ڈال دی ناکہ زمین دیکھنے میں ایک می نظر آئے۔۔۔اور تعیسالیوں کی آمد کاانتظار کرنے لگے۔ تھیسالی فوکایوں کو ایک ہی ملجے میں نیست و نابود کرنے کا سوچ کر تیزی ہے آگے بڑھے اور مرتبانوں سے بھری خندق میں گرنے کے باعث اپنے گھو ڑوں کی ٹائکیں تڑوا ہیٹھے۔ 29۔ چنانچہ تھیسالیوں کے پاس اُس وقت فوکایوں کے ساتھ جھگڑے کی دو ہری وجہ موجود

تقى جب انہوں نے اوپر نہ کور قاصد کو بھیجا۔ قاصد نے جاکر پیغام دیا:---

"اے اہل فوکس ' جان لوکہ تم ہمار امقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ۔ ماضی میں جب ہم نے یو نانیوں کی حمایت کرنا چاہی تو ہمیں ہیشہ تم پر برتری حاصل تھی اور اب بربریوں پر ہمار ااثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں تمہارے علاقے سے محروم کردیں ' بلکہ بدترین بات میں کہ شمیس بطور غلام بچ دیں ۔ تاہم ' اگر چہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں ' لیکن ہم اپنی زیاد تیوں اور دست در ازیوں کو بھول جانا چاہتے ہیں ۔ تم پچاس فیلنٹ <sup>61</sup> مچاندی کی ادائیگی کردو تو ہم تمہارے ملک کو در پیش خطرات دور کرنے کا وعدہ کرتے ہیں ۔

30 ۔ یہ تھا تھیسالیوں کا بھیجا ہوا پیغام ۔ ان علاقوں میں صرف اور صرف نو کائی ایسے لوگ تھے جنہوں نے میڈیوں کے مقصد کو نہیں اپنایا تھا اور میری رائے ہے کہ اس کا محرک تھیسالیوں سے نفرت کے سوااور کوئی نہ تھا کیو نکہ اگر اہل تھیسالی یو نانیوں کی حمایت کا علان کر دیتے تو جمجھ پورابھین ہے کہ اہل فو کس میڈیوں کے ساتھ مل جاتے ۔ چنانچہ پیغام ملنے پر فو کایوں نے جواب دیا کہ "ہم اور تم اگر چاہیں تو میڈیوں کے مقصد کو اپنانے میں پوری طرح آزاد ہیں 'ہم کوئی ادائیگی نہیں کریں گے ۔ "

31 ۔ یہ جواب س کراہل تعیسالی فو کابوں کے خلاف بہت غصے میں آئے اور انہوں نے خود کو بربری فوج کے رہنماؤں کے طور پر پیش کر دیا'اور انہیں براستہ ٹرائینیاؤور س لے کر گئے ۔ اِس جگہ پر ڈوری علاقے کی ایک تپلی ہیں۔ زیادہ از زیادہ 30 فرلانگ چو ڑی۔۔ پی موجود ہے جو مالِس کو فو کس سے جدا کرتی ہے; قدیم دور میں یہ پی ڈرائیو پس کملاتی تھی:اور جس زمین کا یہ ایک حصہ ہے 'وہ پیلو پو نیسے آگاہ میں ڈوریوں کی مادروطن ہے ۔ بربریوں نے اِس علاقے میں لوٹ مارنہ مجائی کیو نکہ باشند ہے اُن کی تمایت کرنے پر تیار ہو گئے تھے;علاوہ از میں تعیسالیوں نے انہیں بخش دینے کی خواہش فلا ہر کی تھی۔

32 ۔ ﴿ وَرِسَ ہے وہ فُو کُسِ مِیں گئے: لیکن یہاں آبادلوگوں نے اُن کی طاقت کے سامنے سر نے جھکایا: کیو نکہ اُن میں ہے کچھ نے پار نا سس کی بلند جگہوں پر پناہ لے لی تھی۔۔۔ پار نا سس کی ایک مِشمور یا نامی چوٹی (جو بالکل الگ تھلگ اور نیون شہرسے قریب ہے) بہت سے آدمیوں کو پناہ دینے کے لیے کافی موزوں ہے 'اور اب فوکایوں کی ایک بہت بری تعدادا پی قابل منتقلی اشیاء کے ساتھ وہاں چلی گئی: جبکہ اکثریت او زولیائی لوکریوں کی تھے کے ملک کی جانب بھاگ گئی جو

Crissaean میدان سے اوپر واقع ہے۔ تاہم' فوٹس کی زمین کو مکمل طور پر لوٹا گیا کیونکہ اٹل تعیسالی فارسی فوج کو اُس میں سے لے کر گزرے تھے;اور وہ جہاں بھی گئے وہاں آگ اور تلوار سے تباہی مجائی' سیا ہیوں نے شہروں کو معبدوں سمیت جلا کر راکھ کردیا۔

33۔ فوج وادی سینی سس ۱۳۸ میں سے گذری;اور یہاں انہوں نے طول و عرض میں تباہی مچائی اور ڈرائمس'کیرادا'ایر و کس' فیتھر و نیئم'ا سمنی کایا'نیون' پیڈیا س' تربیس' ایلاتیا' ہیا ہولس' پیرا پوٹای اور ایپ یا بیٹ تا میں شہروں کو جلا ڈالا۔ مو خرالذ کر شہر میں اپالو کا ایک معبد تھے جے کثیرالتعد او بیش قیت اشیاء اور بھینٹوں سے مزین کیا گیا تھا۔ دور حاضری طرح اُن دنوں بھی وہاں ایک وار الاستخار ہ موجود تھا۔ فار سیوں نے اِس معبد کو لوٹا اور جلایا: اور یہاں انہوں نے کچھ فوکایوں کو بہاڑیوں گوبد سلوکی کرکے گھے فوکایوں کو بہا ڑیوں گوبد سلوکی کرکے مار ڈالا۔

24۔

پیرا پوٹای سے گزرنے کے بعد بربری پانو پیس کی جانب بڑھے، اور اب فوج دو بہتموں میں بٹ گئی: زیادہ نفری اور طاقت کا حامل جھا خود ذر کسیز کی قیادت میں ایتھنزی جانب روانہ ہوا' اور اور کومینیوں ' کے ملک سے ہو کر پوشیا میں داخل ہوا۔ سب کے سب پوشیاؤں نے میڈیوں کے مقصد کو اپنالیا؛ اور اُن کے شرمقد و نیائی فوجی دستوں کے بہتنہ میں تھے جنیں ذر کسیز نے وہاں بھیجا تھا تاکہ پوشیاؤں کامیڈیوں کے جمایتی ہونے کالیقین کیاجا سکے۔ جنیں ذر کسیز نے وہاں بھیجا تھا تاکہ پوشیاؤں کامیڈیوں کے جمایتی ہونے کالیقین کیاجا سکے۔ معبد کی جانب کوچ کیا۔ انہوں نے بھی اپنی راہ میں آنے والے فو کائی علا قوں کو اوٹا' پانو پوں کے شمر' اور ڈولیوں اور ایولیدے کے شہروں کو بھی نذر آتش کیا۔ اِس جھے کو مرکزی فوج سے علیحدہ کرکے اِس ست میں بھیجے کا مقصد سے تھا کہ ڈیلفی کے معبد کو لوٹا جائے اور وہاں پڑے ہوئے خرانوں کو باد شاہ ذر کسیز کو باد شاہ ذر کسیز کے باس لایا جائے۔ کیو نکہ (میری اطلاعات کے مطابق) ذر کسیز کو ایٹ کی موجود کچھ لوگ متواتر اُسے خزانوں سے زیادہ ڈیلفی کی قابل ذکر قیمتی اشیاء کی تفصیل کا پہتے تھا؛ اُس کے ایس بیاس موجود کچھ لوگ متواتر اُسے خزانوں۔۔۔ بالخصوص کرو سس ابن الیا تمیں اسلہ کے بھیج آس پاس موجود کچھ لوگ متواتر اُسے خزانوں۔۔۔ بالخصوص کرو سس ابن الیا تمیں اسلہ کے بھیج آس پاس موجود کچھ لوگ متواتر اُسے خزانوں۔۔۔ بالخصوص کرو سس ابن الیا تمیں اسلہ کے بھیج

36۔ اب جب انل ڈیلفی نے پیش آمدہ خطرے کے متعلق سناتو بہت ہراساں ہوئے۔ خوف کے عالم میں انہوں نے مقد س نزائن کے بارے میں استخارہ کردایا اور پوچھاکہ کیادہ انہیں زمین میں دفن کردیں یا کمی اور ملک میں لے کرچلے جائیں۔ جواب میں دیو تانے انہیں تھم دیا کہ نزائن کو دہیں پڑا رہنے دیں۔ اس نے کہا'''میں کمی مدد کے بغیرا پی تفاظت کرنے کے قابل ہوں۔'' یہ جواب مُن کراہل ڈیلفی اپنے بچاؤ کے متعلق فکر کرنے لگے۔ سب سے پہلے توانہوں نے اپنی عور توں اور بچوں کو خلیج کے اُس پار آکیا میں بھیج دیا;اس کے بعد اُن میں سے متعدد اُوپر پار نا سس <sup>۱۳۳</sup>ه کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور اپنی چیزوں کو کورائسی غار <sup>۱۳۳</sup>ه میں حفاظت کے لیے ر کھ دیا جبکہ کچھ بھاگ کرلوکرس <sup>۱۳۳</sup>ه میں اسمفیسا چلے گئے ۔اس طرح ساٹھ آدمیوں اور پیفبر کے سوا سب ڈیلفیوں نے شرکو خالی کردیا تھا۔

73- جب بربری مملہ آور نزدیک آئاور اُس جگہ <sup>4 تل</sup>ہ ہے دکھائی دینے گئے تو پیغیبر
ایکیرانس نے معبد کے سامنے مقدس زرہ کاایک حصہ زمین پر پڑے دیکھائے چھوناکسی فانی ہتی
کے لیے جائز نہیں تھا; یہ حصہ عبادت گاہ کے اندر لاکا ہو نا تھا۔ تب اُس نے جاکر پیچھے ٹھمرے
ہوئے ڈیلفیوں کو اس شگون سے آگاہ کیا۔ دریں اثناء دشمن تیزی سے چلتے ہوئا۔ تعمنا پرونایا
کی عبادت گاہ تک پہنچ گئے; اس موقعہ پر اور بھی زیادہ زبردست شگون دکھائی دیئے۔ واقعی یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ جنگی گھوڑے کی زین خود بخو دمعبد سے باہر آگئ; آہم 'اس کے بعد مزید حیرت باک شگون ہوئے۔ بربری ابھی استحمنا پرونایا کی عبادت گاہ تک ہی پنچے تھے کہ اچانک اُن کے سروں پر زبردست بجلی کڑی اور کوہ پارنا سس سے دو چانیس ٹوٹ کر زور دار آواز کے ساتھ نیچے سروں پر واپ بوجھ تلے کچل دیا۔۔۔ جبکہ استحمنا کے معبد سے نعرہ جنگ و فتح بلند

ر اللہ و اللہ و اللہ و اللہ کے مطابق میہ آدمی اُس جگہ ہے تعلق رکھنے والے دو سُور مافائیلا کس اور آئو تُوس تھے' اور معبد کے نزدیک ان دونوں کا ایک ایک مقد س احاطہ ہے۔۔۔ اول الذکر کا پرونایا کے معبد ہے اوپر کو جانے والی سڑک کے کنارے اور مو خز الذکر کا کاستالی چشمے آتا ہے کے قریب' بیاسیانامی چوٹی کے دامن میں۔ پار ناسس ہے گرنے والی چٹانیں میرے زمانے میں بھی وہاں دیکھی جا عتی ہیں; وہ بربریوں کے لشکر کو کچلنے کے بعد پرونایا کے مقد س احاطے میں اُرک گئی تھیں اور اب بھی وہیں یوں ہے دستہ معیدے والیں جانے پر مجبور ہوا۔۔

40۔ دریں اثناء' یونانی بیڑہ۔۔۔ جو ار تمیسیم سے پیچیے ہٹ آیا تھا۔۔۔ ایسخنیوں کی در خواست پر سلامس کی جانب بڑھااور وہاں لنگرانداز ہوا۔ استحنیوں نے اُن سے یہ یو زیشن لینے کے التجا کی تھی تاکہ وہ اپنی عور توں اور بچوں کو ا۔ شیکا ہے باہر نکال لیں اور آئندہ کے لیے کوئی بہترین راہ پر بھی اچھی طرح غور وخوض کرلیں۔ اپنی سابقہ تو تعات کی ناکامی ہے مایوس ہو کروہ جاری صور تحال پر ایک مجلس بلانے والے تھے۔ کیو نکہ انہوں نے پیلو پونیسیوں کو پوری قوت کے ساتھ بیوشیامیں وشمن کامقابلہ کرنے کے لیے صف آراء دیکھاتھا، لیکن اپنی کوئی تو قع پوری ہوتی نظر نہ آئی: انہیں اُن علاقوں کے یو نانیوں سے ببتہ چلاکہ اپنے تحفظ کے لیے فکر مند لوگ اسلامی میں نانیوں نے بہتہ جاتی یونان کو ایک دیوار بنا رہے تھے اور پیلوپونیسے کا دفاع کرنے جبکہ باتی یونان کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اِن خبروں کی وجہ سے بی انہوں نے در خواست کی کہ مشتر کہ بیڑے کو ملامس میں لنگرانداز کیاجائے۔

موسار ابیزا اِس جزیرے سے پرے لنگراند از ہوا جبکہ التحنیوں نے اپنے ساحل کے ساتھ ساتھ جماز کھڑے کیے۔ اُن کے پہنچنے ساتھ ہی منادی کی گئی <sup>کے تل</sup>ے کہ ہرا ۔ تعمٰی اپنے بچوں اور گھریلواشیاء کو بچانے کی حتیٰ المقدور کو نشش کرے :جس پر کچھ نے اپنے خاندانوں کو ایجینااور کچھ نے سلامس بھنج دیا'لیکن زیادہ تر نے ٹرو ئزن ^شکھ کی طرف بھیجا۔ اِس انخلاء میں ہر ممکن تیزی د کھائی گئی۔۔۔ اِس عجلت کی جزوی وجہ کہانت <sup>9 تل</sup>ے میں کی گئی نصیحت پر عملد ر**ت** مہ تھی لیکن زیادہ بڑی وجہ ایک اور تھی۔التھنی کہتے ہیں کہ اُن کے ایکرو پولس میں اُیک بہت بڑا ناگ ہے جو معبد میں رہتااور ساری جگہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ اِس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہرماہ ناگ کے لیے کھانا با ہرر کھ آتے ہیں جو شد کی روٹی پر مشمل ہو آہے۔ پہلے شد کی روٹی ساری کی ساری کھائی جاتی تھی لیکن اب بیہ جوں کی توں پڑی رہی ۔ سو کاہنہ نے لوگوں کو ہتایا کہ کیاواقع ہوا تھا جس پر وہ اپنی مرضی ہے ایتھننرچھوڑ گئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ دیوی قلعے ہے جاچکی تھی ۔ سب کے رخصت ہوتے ہیا ۔ تھنی جہازوں پہ سوار ہو کرباتی بیزے میں آگئے۔ اور اب با تعمانده يوناني سمندري فوج ارتميسيئم والاواقع مُن كرسلامس آگئ ' رُو رَن سے اِس جزیرے کے مقام پر شامل ہوئی۔۔۔ قبل ازیں احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جہاز ٹرو ئزینوں کی گودی یو گن میں پر جمع ہوں۔ جمع کیے گئے جہازوں کی تعداد اُن سے بہت زیادہ تھی جو ار تھیسیئم میں لڑے تھے 'اور انہیں زیادہ شہروں نے فراہم کیاتھا۔امیرالبحر پہلاوالای تھا: یعیٰ اُیوری بیادیس ابن اُیوری کلیدیس جو سیار ٹائی تو تھالیکن شاہی خاندان میں سے نہیں: آہم' سب سے زیادہ جہازاور بهترین جہاز راںا تیھنزنے ہی فراہم کیے ۔

43۔ اب یونانی بحری بیڑا حسب زیل اقوام پر مشمل تھا۔ پیلوپونیسے ہے۔۔۔ لیسیڈ یمونی 16 جہازوں: کورنتھی (اتنے ہی جہازوں کے ساتھ جتنے ارتھیسیئم میں فراہم کیے تھے): سکایونی 15: ایپی ڈوری 10;ٹرو کزنی 5;اور ہرمیونی تین جہازوں کے ساتھ ۔ ہرمیونے والوں کے

سوایہ سب ڈوری اور مقد و نیائی <sup>۴ سمی</sup> تھے اور ایر <sup>- انی</sup>ئس ' پرندس اور ڈر ایو پس سے ججرت کر کے آئے تھے۔ ہرمیونی اُنمی ڈرایو بیوں کی نسل ہے تھے جے ہیرا کلیس (ہرکولیس)اور مالیاؤں نے موجو دہ ڈوری نامی سرزمین ہے با ہر نکالاتھا۔ یہ تھی پیلو پونیسیائی اقوام کی تفصیل۔ پیلوپونیسے سے پرے یونان کے براعظم سے استعنی 180 جمازوں کے ساتھ آئے جو کسی بھی دو سری قوم کے فراہم کروہ جہازوں سے زیادہ تھے ان جہازوں کاعملہ بھی صرف التعنيول پر مشتل تھا کيونکه اہل بليٹيانے مندرجه إلى دجه كى بناء پر سلامس ميں المستعنى جہازوں پر خدمت سرانجام نہ دی تھی۔ جب یو نانی ار سمیسیم سے کاکئس بینچے تو اہل پلیٹیا ہوشیا کے سامنے والے ساحل پر اُترے اور اپناگھریلو سامان منتقل کرنے میں مصروف ہو گئے 'اور اِسی و جہ سے پیچھے رہ گئے ۔ موجو دہ یو نان کملانے والا خطہ جب پیلا مجیوں کے قبضہ میں تھاتوا یکتھنی بھی پیلا بھی تھے اور کرانانی Cranaans کملاتے تھے: لیکن وہ اپنے باد شاہ سیروپس کے دور میں سکروپیدے کملانے گلے; جب اریک تعییس نے حاکمیت حاصل کی تو اُن کانام بدل کرا ۔ تھنی ہو گیا: پھرجب ایون ابن ژو تھس اُن کا جرنیل بناتووہ اُس کی نسبت ہے ایونیائی کہلانے لگے ۔ میگاریوں کے جہازوں کی تعداد اُتنی ہی تھی جتنی کہ ار تمیسیم میں تھی:امبرا کیونی سات جہازوں کے ساتھ آئے;ڈوریائی اور کورنتھی نسل کے لیوکیدی تین جہازلائے۔ جزیرہ باسیوں میں ہے اہل ایجینانے 30 جہاز میا کے --- زیادہ تر جہاز مسلح تھے. -46لیکن وہ کچھ ایک کو پیچھے اپنے ساحلوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے تھے:اور انہوں نے اپنے صرف تمیں بهترین جہاز رانوں کے ساتھ سلامس کی جنگ میں حصہ لیا ۔اہل ایجیناو ڈوریاایپی ڈور س<sup>امی</sup> ہے ہیں; اُن کا جزیرے کا نام پہلے اونونے ہوا کر تاتھا۔اس کے بعد بالتر تیب کالیدی تھے:انہوں نے 20 جہاز میا کیے جن کے ساتھ ار تھیسیئم میں بھی خدیات سرانجام دی تھیں۔ای طرح اریزیا والوں نے اپنے سات جماز دیئے ۔ یہ نسلیں ابو نیائی ہیں ۔ کیوس (Ceas) نے پہلے جتنے بی جہاز دیے مسم --- آبل کوس ایشیا ہے آئے ہوئے ایونیائی میں - لیکسوس نے جار جہاز فراہم کیے: دیگر جزیروں کے دستوں کی طرح یہ دستہ بھی شہریوں نے میڈیوں کے ساتھ ملنے کے لیے جمیحاتھا: لیکن انہوں نے خود کو دیئے ہوئے احکامات کی پر دانہ کی اور ایک اچھی ساکھ کے حامل شہری دیماکر ۔تنس کی تحریک پر یو نانیوں کے ساتھ مل گئے ۔۔۔۔ اُس و تت دیماکر ۔تنس ایک سہ طبقہ جہاز کا کپتان تھا۔ اہل لیکسوس ایکتھنی نسل کے ابو نیائی ہیں۔ شارُیوں کے جہاز پہلے جتنہ ہی تھے۔ سائتھیوں نے ایک جماز اور ایک پانچ طبقہ جماز دیا۔۔۔ یہ دونوں اقوام ڈرایو پی ہیں، سریپس' سِفنس اور میلوس س<sup>مری</sup> والوں نے بھی شمولیت اختیار کی وہ واحد ایسے جزیرہ ہای تھی جنہوں نے بربریوں کو خراج دینامنظور نہ کیاتھا۔

47 ۔ یہ سبا قوام دریائے ایکرنون (Achernon) کے اند رکی طرف اور تھیسپورشیوں کے زیر آباد ملک میں رہتی ہیں; کیونکہ وہ لوگ امبرو کیوٹوں اور لیوکیدیوں کی سرحد پر ہیں اور پیڑے میں جہاز مہیا کرنے والی سبا قوام سے زیادہ دور ہیں۔ ان ممالک سے آگے صرف ایک قوم الی تھی جس نے یو نانیوں کو خطرے کے وقت مدد فراہم کی تھی۔ یہ کروٹونا ۴۳ کے کوگ تھے حنوں نے فائیلس کی زیر قیادت ایک جہاز بھیجا' یہ آدمی پاکھی کھیلوں میں تین مرتبہ انعام جیت چکا تھا۔ اہل کروٹونانسل کے اعتبار سے آکیائی ہیں۔

48۔ زیادہ تر اتحادی سہ طبقہ جہازوں کے ساتھ آئے: <sup>لیک</sup>ن اہل سیریپس' مِفنس اور میلوس کے پاس پانچ طبقہ جہاز تھے۔ یسیڈیمون سے نسلی تعلق رکھنےوالے اہل میلوس نے دو جہاز دیۓ جبکہ سیریپس اور مِفنس والوں نے (جوالیسمنی شاخ کے ابو نیائی ہیں)ایک ایک۔ پانچ طبقہ جہازوں کو گئے بغیرجہازوں کی کل تعداد 378 تھی۔ <sup>8 می</sup>ھ

49 جب إن مختلف اقوام كے امير سلامس ميں الصفحے ہوئے وا يک مجلس برائے جنگ بلائی گئی اور يوری بياديس نے تجويز دی کہ جو بھی چاہتا ہے اِس موضوع پر اپنامضورہ دے کہ اُس کے خيال ميں يو نانيوں کی مقبوضہ جگہوں ميں ہے کون کی ایک بحری لا ائی کے ليے موزوں ترین ہے۔
اُس نے کما کہ اب المطب کا خيال دل ہے نکال دینا چاہيے: ليکن باقی جگہوں کے بارے ميں مشورہ مانگا۔ زيادہ تر شرکاء نے تجويز دی کہ بيڑے کو استحمس لے جاکر پيلو پوئيسے کے دفاع ميں جنگ لائی جائے: اور انہوں اِس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر انہيں سلامس ميں بحری جنگ ميں شکست ہوئی تو ايک ایک ایک ایک ایک کے جمال کمیں ہے کوئی مد دنہ حاصل ہو سکے گی: ليکن ایک ایک ایک ایک کے تھے۔

50 پیلو پونسیوں کے امیر جب سے مشورہ دے رہے تھے تو کیپ میں ایک استھنی بھی موجود تھاجو خرلایا کہ بربری اسٹیکا میں داخل ہو کر ہرچیز کولوٹ اور جلارہے تھے۔ کیو نکہ ذر کسینر کے ماتحت دستہ ابھی ابھی بیوشیا ہے گذر کر ایتھنز پہنچا تھا۔۔۔وہ تھیسسپے اور پلیشیا بھی جلا آئے تھے (اِن دونوں شہروں کے باشندے بھاگ کر پیلو پونسیسے چلے آئے تھے)۔۔۔اور اب استھنیوں کی تمام مقبوضات اُ جزیزی تھیں۔تھیسپے اور پلیشیا کوفار سیوں نے اِس لیے جلایا تھیس ہے معلوم ہوا تھا کہ اِن دونوں نے بادشاہ کے ساتھ ملئے ہے انکار کیا تھا۔۔

51 ۔ ییلس کو پار کرنے اور یونان پر بلغار شروع کرنے کے بعد چار ماہ کاعرصہ بیت چکا تھا: ایک ماہ فوج کے پل پار کرنے اور میلس پونٹ کے خطہ میں تاخیر کرنے میں: جبکہ تین ماہ وہاں سے ایشیکا تک (کالبادیس کی سرکردگی میں) آنے میں صرف ہوئے ۔ انہوں نے شہر کو خالی پایا: صرف ایشیکا تک (کالبادیس کی سرکردگی میں) آنے میں صرف ہوئے ۔ انہوں نے شہر کو خالی پایا: صرف

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معبد میں آئی ہی چند ایک افراد موجود تھے۔۔۔ خزانوں کے نگر ان کے بھی یا مفلس آدی۔ ان افراد نے قلع میں گئر کی کے نظاف مورچ سنبھالا۔ کچھ کو تو میں کے فلاف مورچ سنبھالا۔ کچھ کو تو اُن کی غربت نے انہیں سلامس میں پناہ ڈھونڈ نے ہے رو کا اِلین ایک وجہ اور بھی تھی جس نے انہیں وہیں رہنے پر مجبور کیا۔ وہ سمجھے تھے کہ انہوں نے کاہنہ کی ہدایت کا اصل مفہوم سمجھ لیا تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ " کلائری کی دیوار قسمی " ہرگز مفتوح نہیں ہوگی۔۔۔انہوں نے سوچا کہ کلائی کی دیوار قسمی " ہرگز مفتوح نہیں ہوگی۔۔۔انہوں نے سوچا کہ کلائی کی دیوار قسمی " ہرگز مفتوح نہیں ہوگی۔۔۔انہوں نے سوچا کہ کلائی

52 فارسیوں نے قلعے کی سامنے والی بہاڑی پر۔۔۔ جے استمنی کے ارایس کی بہاڑی کتے ہیں۔۔۔ پڑاؤ ڈالا اور جگہ کو محاصرے میں لینے لگے 'انہوں نے یو نانیوں پر تیروں سے حملہ کیاجن کے ساتھ جلتے ہوئے سن کے کلوے بند سے تھے' یہ تیرمزاحمتی باڑپر مارے گئے اب قلع کے اندر موجود لوگوں نے خود کو ایک کھن مصیب میں گھرا ہوا پایا کیونکہ لکڑی کی فصیل نے و انہیں وھو کہ دیا تھا تاہم ' پھر بھی انہوں نے مدافعت جاری رکھی ۔ پسی سڑالید ے کا اُن کے پاس آنااور ہتھیار چھیننے کی پیشکش کرنا ہے مُود رہا۔۔۔انہوں نے ہر قتم کے سمجھوتے سے صاف انکار کردیا' اور دیگر دفاعی حربوں کے علاوہ انہوں نے دروازوں کے اوپر چڑھتے ہوئے بربریوں پر بڑے بڑے بھر بھی لڑھکا کے: ذرک سین کافی دیر شک بہت بدحواس رہااور انہیں زیر کرنے کی کوئی تدبیر بڑے ہو۔۔۔

53 تاہم ' آخر کار متعد د مشکلات میں گھر کر بربریوں نے ایک رائے کا نمراغ لگالیا کیونکہ کمانت حقیق معنوں میں تچی تھی اور ایشکا کا سار ابراعظم فارسیوں کے تسلط میں آنا مقد ور ہو چکا تھا۔ قلعے کے بالکل سامنے لیکن در وازوں اور عام چڑھائی کے پیچھے۔۔۔ جہاں کوئی بھی گرانی نہیں کر رہاتھا اور کسی نے بھی یہ ممکن نہ سمجھا ہو گا کہ کوئی آدمی وہاں چڑھ سکتا ہے۔۔۔ ہیندایک ہیا ہی ایگلارس بنت سیکروپس اھی کی عبادت گاہ ہے اوپر چڑھ آئے حالا نکہ ڈھلوان بہت تیکھی سے بہی ایگلارس بنت سیکروپس اھی کی عبادت گاہ ہے اوپر چڑھ آئے حالا نکہ ڈھلوان بہت تیکھی سے جو نہی ایکھینوں نے انہیں چوئی پر دیکھا تو پچھ ایک نے سرے بل دیوار سے سیدھا نیچ کود کر جان دے دی: جبکہ دیگر نے معبد کے اندرونی حصے میں بناہ لی – فارسی دروازوں کی جانب لیکے اور انہیں کھول دیا: اس کے بعد بناہ گزیوں کو قتل کیا۔ جب تمام قتل ہو گئے توانہوں نے معبد کو لؤنا اور قلع کے ہڑکو شے کو آگ لگادی – تھے

54۔ ذر کسین نے یوں اپھنز کا کمل طور پر مالک بن جانے کے بعد ایک سوار کوار آبانس کے نام پیغام دے کر سُوسا بھیجااور اُسے اپنی اب تک کی کامیابی سے مطلع کیا۔ انگلے دن اُس نے اپنے ساتھ یونان آئے ہوئے تمام استعمٰی جلاوطنوں کو اکٹھا کرکے تھم دیا کہ وہ قلع کے اندر جا کیں اور وہاں اپنے دستور کے مطابق قربانی دیں۔ مجھے معلوم نہیں اُس نے یہ تھم آیا کی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خواب کے نتیجے میں دیا تھایا پھروہ معبد کو نذر آتش کرنے پر پچھتایا تھا۔ بسر کیف جلاو طنوں نے اُس کے عکم کی نقیل میں کوئی آمال نہ کیا۔

55 اب میں وضاحت کروں گاکہ میں نے اِس صور تحال کاذکر کیوں کیا ہے: یہاں اریک تھیئس' المشہور ابن الارض کا ایک معبد اِس قلعے میں موجود ہے جس میں ایک زیتون کا در خت اور ایک سمندر ہے ۔ ﷺ استحنیوں کے ہاں ایک کمانی ہے کہ جب ملک کے بارے میں ہم ہے جھڑا کھڑا ہوا تو انہیں پوسیڈون اور استحنانے وہاں رکھا تھا۔ اب یہ زیتون کا در خت بھی باتی کے معبد کے ساتھ جل کر خاک ہوگیا۔ لیکن جب بادشاہ کی جانب سے قربانی دینے کا حکم ملئے پر استحنی معبد کے اندر گئے تو انہیں پر انے سے میں تقریبا ایک کیوبٹ طویل تازہ شاخ نگلی ہوئی نظر آئی ۔ کم معبد کے اندر گئے تو انہیں پر انے سے میں تقریبا ایک کیوبٹ طویل تازہ شاخ نگلی ہوئی نظر آئی ۔ کم ان کم ان لوگوں کا تو ہمی کہنا ہے۔

56۔ دریں آناء جو نمی یو نانیوں نے استمنی قلعے پر ٹوٹنے والی آفت کی خبر مُنی تو اُن میں اِس قدر سراسیمگی پھیلی کہ کچھ کپتانوں نے مجلس مشاورت میں رائے شاری کابھی انتظار نہ کیا' بلکہ بہ عجلت اپنے جمازوں پر سوار ہو کر بحرپیائی شروع کردی کہ جیسے وہ فور افرار ہو جا کمیں گے۔ مجلس والے جماز پر بی ٹھسرنے والے باقی کپتانوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ بحری بیڑہ اِ تھسمس میں بی جنگ لڑے گا۔ مجلس ختم ہونے پر سب کپتان اپنے جماز پر چلے گئے۔

57۔ تھیمٹو کلینز جب اپنے جماز میں داخل ہوا تو اس کی ملا قات ایک ایسمنی منسی فیلس سے ہوئی جس نے پوچھاکہ مجلس نے کیافیصلہ کیا ہے۔ جب اُسے پنۃ چلا بحری بیزا اِ محتمس جار ہاہے اور وہیں بیلو ہونیسے کے ایماء پر جنگ لڑے گاتو منسی فیلس نے کما۔۔۔

" آگریہ لوگ سلامس سے چلے گئے تو تمہیں کمی کی مادر وطن کی خاطر جنگ لڑنا ہی نہیں " پڑے گی: کیونکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے: اور یوری بیادیس اور نہ ہی کوئی اور انہیں روکنے کے قابل ہو گا'اور فوج منتشر ہو کررہ جائے گی۔ نتیجتا یو نان بُری مشاورت کے باعث تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اب تم جلدی کرو: اگر کمی طرح ممکن ہے تو اِن فیصلوں کو معطل کرنے کی کوشش کرو۔۔۔کاش تم یوری بیادیس کو اپناذ ہن بدلنے پر آمادہ کر لواور سیس رہو۔" 85۔ تصمیمٹو کلینز اِس رائے ہے بہت خوش ہوا; اور ایک لفظ کا بھی جو اب دیے بغیر سید ھا یوری بیادیس کے جماز پر گیا۔ وہاں پہنچ کر اُس نے کہا کہ وہ پلک مروس کے حوالے ہے ایک معالمے پر یوری بیادیس کے جماز پر گیا۔ وہاں پنچ کر اُس نے کہا کہ وہ پلک مروس کے حوالے ہے ایک معالمے پر یوری بیادیس نے آئے اور زل کی

بات کہنے کی اجازت دے دی۔ تب تھیمٹو کلیرنے اُس کے ساتھ بیٹھ کروہ دلا کل پیش کیے جو منیسی فیلس سے مُن کر آیا تھا'اور اُن کے علاوہ کچھ دیگر دلا کل کااضافہ بھی کیا; آ خر کار اُس نے مُوری بیادیس کو قائل کرلیا کہ وہ اپنے جہاز سے نکلے اور کپتانوں کا جلاس دوبار ہ بلائے۔ 59 - جوننی وہ انتھے ہوئے یوری بیادیس نے انہیں بگوانے کامقصد سامنے رکھا۔ تھیمشو کلینز نے بے قراری کے عالم میں اُن کی بہت مخالفت کی: جس پر کور نتھی کپتان ایڑی مائنس ابن او کائٹس نے کہا۔۔۔ "تھیمشو کلینز'کھیلوں کے مقابلے میں جو دو سرے سے کبل کریں انہیں سزا دی جاتی ہے۔ "تھیمشو کلینز نے جواب دیا'"تم نے درست کما'لیکن جو بہت تاخیر کردیں انہیں انعام نہیں ماتا۔"

60 چنانچہ اُس نے اِس موقع پر کورنتھی کو نرم جواب دیا; اور اب اُس نے یوری بیادیس کے سامنے وہ دلا کل نہ پیش کیے 'جو پہلے بھی کر چکاتھا; وہ نہیں چاہتاتھا کہ اپنا اتحادیوں کو الزام دے کہ وہ سلامس سے جاتے ہی فرار ہو جا ئیں گے; اتحادیوں کی موجودگی میں اُن پر اس متم کا الزام عائد کرنا درست نہ ہو تا; لیکن اُس نے استدلال کا ایک بالکل نیاا ندازا پنایا اور یوری بیادیس سے یوں مخاطب ہوا:۔۔۔

"او يُوري بياديس ' يونان كو بچاناتمهار \_ اختيار ميں ہے --- بشرطيكه تم ميري بات پر كان د ھرواوریبیں سلامس میں د عثمن ہے جنگ کرد ' نہ کہ اِستحمس میں ۔۔ میری در خواست ہے کہ تم ان دونوں راہوں پر اچھی طرح غور کرلو \_ اِسھمس میں ہمیں ایک کھلے سندر میں لڑناہو گاجو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے: نیز سلامس' میگار ااور ایجینا بہرصورت ہمارے ہاتھ سے نکل جا کمیں گئے' چاہے باقی سب صور تحال ٹھیک رہے۔ فار سیوں کی بری اور بحری فوج ایک ساتھ آ گے بڑھے گی;اور آپ کی پسائی کے باعث وہ پیلوپونیسے کی طرف آ جا کیں گے اور یوں سارا یونان تباہ برباد ہو جائے گا۔ دو سری طرف اگر آپ میرامشور ، مانیں تو آپ کویہ فائدے حاصل ہوں گے:اول' چو نکہ ہم بہت ہے جہازوں کے مقابلہ میں چند جہازوں کے ساتھ دشمن ہے ایک تنگ سند رمیں لڑیں گے 'اس لیے اگر جنگ معمول کے انداز میں ہی ہوئی تو ہمیں زبر دست فتح حاصل ہوگی: کیونکہ تلک جگہ پر لڑنا ہمارے لیے سازگار ہے۔۔۔ اور کھلے سمندر میں لڑنا اُن کے ليے ۔ نیزاس صورت میں سلامس محفوظ ہو جائے گاجہاں ہم نے اپنے بیویوں اور بچوں کور کھا۔ جس مقام پر آپ نے اپنازیا دہ تر سٹور ر کھاہوا ہے وہ ہر طریقہ سے محفوظ ہے ۔ کیو نکہ ہم سلامس میں جنگ لڑتے ہوئے پیلوپو نیسے کا آنا ہی د فاع کر سکیں گے جتنا کہ اِستھمس میں لڑتے ہوئے۔ فارسیوں کو اُس خطے کی جانب لے جانا یقینا غیر دانشمندانہ ہوگا۔ کیونکہ اگر منرب اندازے درست ثابت ہوئے اور ہم نے انہیں سمندر میں شکست دے دی تو آپ کے اِستحمس کو بھی بربریوں ہے آزاد کرالیں گے:اوروہ ایٹیکاہے آگے نہیں آسکیں گے 'بلکہ وہن ہے منتشر ہو کر واپس بھاگ جا ئیں گے ۔ نیزیوں ہم میگارا'ا یجینااور سلامس کو بھی بچالیں گے جہاں ایک کمانت کے مطابق' ہمیں د شمنوں پر غلبہ پانا ہے ۔ 🕰 جب آ دمی دلا کل کے ساتھ مشورہ کریں تو مہ لل

كارا الما يتر الكري المنافذ

کامیابی حاصل ہوتی ہیں; لیکن جب وہ اپنے مشورے میں منطق کو مسترد کر دیں تو خدا انسانی تخیلات کی آوارہ گردی پر عمل نہیں کر تا۔" 61۔ جب تصیمٹو کلینزیہ کمہ چکا تواثیری مانتس کور نتھی نے دوبارہ اُس پر حملہ کیااور اُسے خاموش رہنے کا حکم دیا' کیونکہ وہ ایک ہے وطن آدمی تھا; ساتھ ہی اُس نے یوری بیادیس سے کہا کہ ایک ایسے آدمی تھا۔ ساتھ ہی اُس نے یوری بیادیس سے کہا کہ ایک ایسے آدمی کے سوال کو خاطر میں نہ لائے جس کا کوئی ملک نہیں تھا' اور زور دیا کہ

کہ ایک ایسے آدمی کے سوال کو خاطر میں نہ لائے جس کا کوئی ملک نہیں تھا' اور زور دیا کہ تصمیم کھیزیہ بتائے کہ وہ کس ریاست کانمائندہ تھااور اُس کے بعد باقیوں کی آواز میں اپنی آواز ملائے ۔ اُس نے یہ الزام اس لیے لگایا کیونکہ ایشنز کاشرفتے ہو چکاتھااور اب وہاں بربریوں کاراج تھا۔ تب تھیمٹو کلینزایڈی مانتس اور بالعوم کور نتھیوں کے خلاف متعدد کڑوی باتیں کہہ گیا،اور

تھا۔ تب مسیمٹو ظینزایڈی ماننس اور بانعوم لور سمیوں کے خلاف متعدد لڑوی با میں له بیا اور اُس نے اپنے اہل وطن ہونے کے جُوت کے طور پر بیڑے کے امیروں کویا د دلایا کہ اُس کاشر اور علاقہ بھی اُن کے شہروں اور علاقوں جتناا چھاتھا کیونکہ اُس کے آدمی اگر یلغار کر دیتے تو کوئی

اور علاقہ ہی ان سے سروں وربعا ہوں بھا ہی ہوستہ ہیں ہے اوی سریب کر رویہ و رویہ یونانی ریاست الی نہ تھی جوانہیں روک سکتی۔ <del>۱۹</del> 62۔ اس اعلان کے بعد وہ گوری بیادیس کی جانب مُڑا اور اُسے پہلے ہے بھی زیادہ

گر مجو ٹی اور اشتیاق کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔۔۔ "اگر تم یہیں ٹھمرو اور بہادر آدمی جیسار و یہ اپناؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔۔۔اگر تم نے ایبانہ کیاتو یو نان کو نیست و نابو د کر دوگے ۔ کیو نکہ جنگ کافیصلہ ہمارے جمازوں پر منحصرہے ۔ تم میری بات مان یو 'ورنہ ہم اپنے خاند انوں کو جمازوں پر سوار کریں گے اور سید ھے اٹلی میں سائرس چلے جائمیں جو قدیم زمانے سے ہماراہے

. اور کهانتوں کے مطابق ایک روز ہم نے اُسے آباد کرنا ہے ۔ ہم جیسے اتحادیوں کو کھونے کے بعد تہیں میری باتیں یاد آئمیں گی ۔ "

63 ۔ تھیمٹو کلینز کی ہے بات مُن کریوری بیادیس نے اپنا فیصلہ بدل دیا، جمعے بقین ہے کہ اُسے یہ خوف تھاکہ اگر وہ اپنے بیڑے کو اِستعمل لے گیاتوا "تھنی اپنے جہاز لے کرچلے جائیں گے اور التھنیوں کے بغیراُن کے ہاتی ماندہ جہاز دشمن کے بحری بیڑے کامقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اُس نے سلامس میں ہی رہنے اور جنگ لڑنے کافیصلہ کیا۔

پ پ ب اور اب مختلف امیروں کو ٹوری بیادیس کا فیصلہ معلوم ہوا تو وہ مخالفت کے باوجود فور ا جنگ کے لیے تیار ہو گئے ۔ صبح ہوئی اور سورج ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ ساحل اور سمندر دونوں میں زلز لے کا جھٹکا محسوس کیا گیا' جس پر یونانیوں نے دیو آئوں ہے دعا بانگنے اور ساتھ ہی میں زلز لے کا جھٹکا محسوس کیا گیا' جس پر یونانیوں نے دیو آئوں ہے دعا بانگنے اور ساتھ ہی دیو آئوں ہے التجا کیں کی گئیں; تیلامون اور اجازے سلامس پر رحمت کی اپیل کی گئی' جبکہ خود ایا کس اور دیگر ایا کیوں کولانے کے لیے ایک جمازا بجینا بھیجا گیا۔

مندرجہ زیل کمانی ایک ایکتمنی دیکا کیس ابن تھیوسیدیں نے سائی جو اُس وقت جلاو طن تھا' اور اُسے میڈیوں میں احجی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ اُس نے بتایا کہ ایسمنیوں کی عدم موجودگی میں ذر کسیبز کی فوج نے جب ایشیکا کو تاراج کر لیا تو وہ اتفا قایسیڈیمونی دیمار انس کے ساتھ تھریای میدان میں تھا'اور اُس وقت اُس نے گرد کاایک بادل ایلیوسس ہے آتے ہوئے دیکھا۔۔۔اتنا براغبار کہ جو 30 ہزار آدمیوں پر مشمل ایک لشکر ہی پیدا کر سکتاہے۔جب میں اور میرا دوست سوچ رہے تھے کہ بیرگر د اُڑانے والے آدی کون ہو کتے ہیں مکہ اُس کے کانوں تک ایک آواز پنجی' اور اُس نے سوچاکہ یہ ڈیوانی سس کاصوفیانہ بھجن تھا۔ کھ دیماراتس الميوسس كى رسوم نابلد تھا' لہذا أس نے ديكا كيس ہے ان آوازوں كامطلب يو چھا' ديكا كيس نے جواب دیا --- "او دیمارات ابلاشبه بادشاه کی فوج پر کوئی زبردست مصیبت تازل ہونے والی ہے۔ کیونکہ ایشیکا تو اجر چکا ہے جبکہ ہمیں سائی دینے والی آواز غیر دنیاوی ہے اور اب وہ ا - تتمنیوں اور اُن کے اتحاد ہوں کی مرد کرنے کے لیے املیو سس ہے روانہ ہو رہی ہے ۔ اگر سے پيلوپونييه پر نازل ہو كى تو خود باد شاہ اور اُس كى زمينى فوج كو خطرہ لاحق ہو گا---اگريہ سلامس میں بحری جمازوں کی جانب گئی تو باد شاہ کا بحری بیڑا شکست کا سامنا کرے گا۔ ایکتمنی ہر سال ماں اور بیٹی 🕰 کابیہ تیوبار مناتے ہیں اور جو بھی خواہشمند ہوں۔۔۔ چاہے وہ اینتمنی ہوں یا دیگر یو نانی۔۔۔انہیں ابتداء کروائی جاتی ہے۔ تہیں سنائی دینے والی آواز ڈیوانی سبی نغمہ ہے جو تیو ہار کے موقع پر گایا جاتا ہے۔" دو سرے نے کہا' "اب خاموش ہو جاؤ 'اور دیکھو آباس بارے میں کسی ہے بات نہ کرنا۔ کیونکہ اگر باد شاہ کو تمہارے الفاظ کی بھٹک بھی پڑگئی تو یقییناتم اپنے سرکے بوجھ سے آزاد ہوجاؤ گے ۔ تب میں اور نہ ہی کوئی اور انسان تنہیں بچانسکے گا۔ چنانچہ خاموش ہی ر ہو۔ دیو تاخود ہی باد شاہ کی فوج کو د کم لیں گے۔ " دیمار اس کے اِس مشور ہ کے بعد انہوں نے گر دو غبار کی جانب نظر کی جس میں ہے آواز آ رہی تھی:وہ غبار بادل بن کر ہوا میں بلند ہوااور سلامس کی جانب روانہ ہو گیا۔ تب انہیں معلوم ہو گیا کہ زر کسبیز کا بحری بیزا تباہ ہو گیا۔ یہ تھی د یکا کیس ابن تھیوسیدیس کی بتائی ہوئی کمانی;اور اُس نے دیمار انس اور دیگر مینی شاہدوں کو اِس کی سچائی کی تقیدیق کرنے کو کھا۔

66۔ در کسین کے بحری بیڑے ہے تعلق رکھنے والے آدی تھرموپا کلے کھے میں سپارٹائی مقتولین کو دیکھنے کے بعد ٹرائس سے نہ پار کر کے ہتایا آئے 'وہاں تین دن تک انتظار کیااور پھر نیچے یور پیس ملے میں جہاز رانی کر کے مزید تمین دن میں فالیرم پنچے – میری رائے میں فاری بحری اور بری افواج نے جب ایٹیکا پر حملہ کیا تو اُن کی تعد اد سیبیاس اور تھرموپا کلے میں پہنچنے کے وقت جتنی ہی تھی – کیو نکہ طوفان اور تھرموپا کلے کی لڑائی اور پھرار تمیسیئم والی بحری جنگوں میں فاری نقصان کے بعد ناحال بادشاہ کے ساتھ شامل مختلف اقوام --- مثلاً مالیائی' ڈوری' لوکری اور یوشیائی --- اپنی پوری فوج کے ہمراہ حاضر خدمت تھیں' ماسوائے موخر الذکر یعنی اہل ہوشیائے:
اہل تھیسپیا یا پلیٹیا کو اُن میں شار نہیں کیا گیا تھا; اور ان کے ساتھ کیری ' آندری' فینیائی اور جزائر کے دیگر لوگ تھے جو (پیچھے نہ کورپانچ ریاستوں کے سواللہ) سب کے سب بادشاہ کی جانب جائرے تھے ۔ کیونکہ فاری جوں جوں یو تان میں آگے بڑھتے گئے اُن کے ساتھ متواتر نئی اقوام شامل ہوتی رہیں۔

90 - ان تمام مختلف ریاستوں 'اسوائے فیروس' سے نئے دستے وصول کرکے فارسی ایتھنز کینے ۔ جمال تک پاریوں کا معالمہ ہے تو وہ سخس میں ٹھر کر انتظار کرتے رہے کہ جنگ کیاصورت بنتے ۔ جمال تک پاریوں کا معالمہ ہے تو وہ سخس میں ٹھر کر انتظار کرتے رہے کہ جنگ کیاصورت اختیار کرتی ہے ۔ باتی کی بحری افواج محفوظ طور پر فالیرم آگئیں جمال ذر کسینز نے اُن کا معائنہ کیا کو نکہ اُسے جماز پر جانے اور بیڑے کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تھی۔ سووہ آیا اور ایک نشست پر اعزاز پر بیٹھ گیا۔ اقوام کے بادشاہوں اور جمازوں کے کپتانوں کو عاضرہونے کا پیغام بجو ایا گیا اور وہ آتے ساتھ ہی بادشاہ کے تفویض کردہ رہے کے مطابق اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے ۔ بہلی نشست پر میڈون کا بادشاہ بیٹھا' اگلی پر الصور کا بادشاہ الا اور ٹیر باتی اپنی تر تیب ہے۔ جب کیے بعد دیگرے سب نے اپنی جگسیں سنبھال لیں اور تر تیب وار بیٹھ گئے تو ذر کسینز نے انہیں آزمانے کے لیے مار دو نیئس کو بھیجا اور ہرا یک سے سوال پوچھا کہ سمندری لڑائی میں خطرہ ہو گایا نہیں ۔ دیگرے بار خورہ ہو گایا نہیں ۔ فار دو نیئس نے سب سے پہلے سیڈون کے بادشاہ اور پھردیگر کے باس جاکر یہ سوال پوچھا; سب نے ایک ہی جو اب دیتے ہوئے یو نانیوں سے مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔۔۔ ماسوائے اور تیسیاکے جسنے نے دیل خیالات کا ظہار کیا۔۔۔۔۔ اسوائے اور تیسیاکے جسنے نے دیل خیالات کا ظہار کیا۔۔۔۔۔

(i) "اردونیس ابادشاہ ہے کہ دو کہ میں نے یہ الفاظ کے ہیں: میں یو بیا میں لڑنے والوں ہے کم بمادر نہیں 'نہ ہی وہاں میرے کارنامے کمتر تھے ; چنا نچہ 'میرے آقا! آپ کو یہ بتانا میراحق ہے کہ میں آپ کے لیے کیا چیز مفید ترین سمجھتی ہوں۔ تو میرامشورہ یہ ہے اپنے جہازوں کو جانے دیں اور جنگ کا خطرہ مول نہ لیں 'کیو کلہ یہ لوگ جہاز رانی میں آپ کے لوگوں ہے اُسے ہی بر تر میں جس جتنے کہ مرد عور توں ہے۔ آپ کو سمند رمیں خطرات مول لینے کی کیا ضرورت بڑی ہے ؟ کیا آپ اِس وقت ایشنز کے مالک نمیں ہیں جس کی خاطر آپ نے مہم جوئی کی تھی ؟ سالتہ کیا یو نان آپ کے مطبع نمیں ہے ؟ اب ایک ذی نفس بھی آپ کی راہ میں حائل نمیں ہیں جرافعت کرنے آپ کے ساتھ قرار واقعی سلوک کیا جاچکا ہے۔

(ii) "اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری توقعات کے مطابق آپ کے دشمنوں کو کیا معاملات در پیش ہوں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ سمند رمیں لڑنے کی جلد بازی نہ کریں بلکہ

اپنیرے کو زمین کے قریب ہی رکھیں تو چاہے جوں کے توں رہیں پاپیلوپونیسے کی جانب کو ج کریں۔۔۔ آپ کو بہ آسانی وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گاجس کی خاطر آپ یماں آئے ہیں۔ یو نانی زیادہ لیے عرصے تک آپ کے خلاف جے نہیں رہ کتے: آپ جلد ہی انہیں علیحدہ علیحدہ کرکے اُن کے گھروں کو بھیج دیں گے۔ میں نے شاہے کہ جس جزیرے پر وہ موجود ہیں 'وہاں خوراک کاکوئی ذخیرہ نہیں;اگر آپ کی بری فوج پیلوپونیسے کی جانب کوچ شروع کردے تو بہ بھی قرین قیاس نہیں کہ وہ کپ چاپ وہیں بیٹھے رہیں گے۔۔۔کم از کم پیلوپونیسیائی تو ہرگز پر سکون نہ رہیں گے۔ یقینی طور پر وہ استحمیوں کی جانب ہے جنگ لؤکر خود کو اتنی بری مصیبت میں نہیں زالیں گے۔

(iii) "دوسری طرف 'اگر آپ جنگ کرنے کو بے قرار ہیں تو مجھے خوف ہے کہ کمیں آپ کی بخری فوج کی شکست بری فوج کو بھی نقصان نہ پہنچادے ۔۔ اے باد شاہ! آپ کو یہ بات بھی یا در کھنی چاہیے: اچھے مالکوں کے نوکر عموماً برے ہوتے ہیں اور بُرے مالکوں کے اچھے ۔ چو نکہ آپ بہترین آدمی ہیں 'اس لیے آپ کے نوکر ضرور بے کار قسم کے ہوں گے۔ آپ کے ماتحت بہت اتحادیوں میں شار کیے جانے والے یہ مصری 'سائیری 'سلیشیائی اور چھفیلیائی آپ کے لیے بہت کم فائدہ بخش ہیں!"

69- جب ارتمیسیانے میہ باتیں کمیں تو اُس کے خیرخواہ بہت پریثان ہوئے اور سوچنے گئے کہ وہ باد شاہ کے باتھوں ضرور نقصان اُٹھائے گی کیو نکہ اُس نے جنگ کے خطرے میں پڑنے سے باز رہنے پر زور دیا تھا; دو سری طرف اُسے ناپیند کرنے والوں اور حاسدوں کو اُس کے جواب سے خوشی ہوئی اور وہ اُمید کرنے گئے کہ اب اُس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ڈر کسییز کو جب مختلف حاضرین کے جواب بتائے گئے تو وہ ارتمیسیا کے جواب سے بے انتہا خوش ہوا! اور چو نکہ وہ پہلے بھی اُس کی بہت عزت کر تا تھا، مگراب اُسے اور زیادہ سراہنے لگا۔ بایں ہمہ' اُس نے احکامات جاری کیے کہ اکثریت کی رائے پر عمل کیا جائے ہیو نکہ اُس کا خیال تھا کہ جمری بیڑے نے یو بیا میں بری اچھی کار کردگی دکھائی تھی 'کیو نکہ وہ خود وہاں موجود نہ تھا۔۔۔ جبکہ اس مرتبہ نُس نے فیصلہ کیا تھا کہ دہ خود وہاں موجود نہ تھا۔۔۔ جبکہ اس مرتبہ اُس نے فیصلہ کیا تھا کہ دہ خود وہاں موجود نہ تھا۔۔۔ جبکہ اس مرتبہ اُس نے فیصلہ کیا تھا کہ دہ مقالمہ اپنی آئکھوں سے دیکھے گا۔

70۔ اب سمند رمیں نگلنے گا تھم دیا گیا: جہاز سلامس کی جانب روانہ ہوئے اور دسٹمن کی جانب سے کسی رکاوٹ کے بغیر ہدایت کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ آہم' دن اتنا زیادہ گذر چکا تھا کہ وہ جنگ شروع نہیں کر سکتے تھے؛ سوانسوں نے اگلے دن لانے کا فیصلہ کیا۔ دریں اثناء یو نانی شدید پریشانی اور تشویش کا شکار تھے؛ بالخصوص پیلو پو نیشیا والوں کو وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا( جنمیں سلامس میں ہی رہ کرایا تھمنی علاقے کی خاطر لانے پر اعتراض تھا) کہ اگر انہیں

شکست ہوگئی تو وہ ایک جزیرے میں محصور ہو کررہ جائیں گے 'جبکہ اُن کااپنا ملک غیر محفوظ پڑا سیر سرگا

77۔ اُسی رات بربریوں کی بری فوج نے پیلوپوئیسے کی جانب کوچ کیا' آہم وہاں دشمن کو خطکی کے رائے داخل ہونے ہے رو کئے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے تھے۔ جو نہی لیونیداس اور اُس کے ساتھیوں کو تھرموپائلے میں ہلاکت کی خبرپیلوپوئیسے پنچی تو باشندے مختلف شروں ہے جو ق در جوق باہر فلط اور اِستحمس میں خیمہ ذن ہوگئے۔ اُن کی قیادت لیونیداس کا بھائی کلیو مبروٹس ابن اٹاکساند ریدس کر رہا تھا۔ یہاں اُن کی سب ہے بہلی توجہ سکیرونی رائے اللہ کو بند کرنا تھا، جس کے بعد اجلاس میں اِستحمس کے آرپار ایک دیوار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گانے چو نکہ جمع ہونے والوں کی تعد او کی لاکھ تھی اور کوئی ایک بھی ایسانہ تھا، جس نے بدای ہو کہ ایک بھی ایسانہ تھا، جس نے بدات خود کام میں حصہ نہ لیا ہو' الندایہ جلدی مکمل ہوگئی۔ دیوار کی تعمیر میں پھر' کلڑی' ریت نے بھری ہوئی ٹورکایں استعمال کی گئیں؛ اور مدد کرنے والوں نے ایک لیحہ بھی ضائع نہ کیا؛ کیو نکہ انہوں نے دن رات مسلسل کام کیا۔

72۔ اُن کی مدد کے لیے اپنی پوری تعداد کے ساتھ اِستھمس آنے والی اقوام مندر جہ ذیل تھیں: یسیڈیمونی ' آرکیڈیوں کے تمام قبائل' فلیای' ٹروئزنی اور ہرمیونی ۔ اِن سب نے مدد فراہم کی کیونکہ وہ یونان کو درپیش خطرے کے باعث شدید تشویش کا شکار تھے۔ لیکن پیلو پونیسے کے دیگر رہاشیوں نے اِس معاطے میں کوئی حصہ نہ لیا: اگر چہ اولمپک اور کارنیائی تیوباراب ختم ہو بچکے تھے۔ اللہ

75 جب تھیمسٹو کلینزنے دیکھا کہ پیلو پو نیشیائی اُس کے خلاف دوٹ دیں گے تو وہ چیکے ہے مجلس سے باہر چلا گیااور ایک خاص آدمی کوہد ایات دے کر تجارتی جہاز پر میڈیوں کے بحری بیزے کی طرف بھیجا۔ اُس آدمی کانام کینس تھا: وہ تھیمسٹو کلیزکے گھریلو خادموں میں سے ایک تھااور اُس کے بیٹوں کو پڑھایا کر تاتھا: "کھی بعد میں جب اہل تھیسپیاا فراد کو شہریت دے رہے تھے تو تھیمسٹو کلینزنے اُسے تھیسپیائی اور امیر آدمی بنادیا۔ کینس جہاز میں میڈیوں کے پاس گیااور اُن کے امیروں کوان الفاظ میں پیغام دیا: ---

"ا ۔ لتمنی امیرنے دیگریو نانیوں کو خبر کیے بغیر جمجھے چوری چھپے تمہارے پاس بھیجا ہے ۔ وہ باد شاہ کا خیر خواہ ہے اور اپنے بموطنوں کی بجائے تمہاری کامیابی کاخواہشمند ہے الندا اُس نے جمجھے تمہیں یہ بات بتانے کا تھم دیا ہے کہ اب یو نانی خوف گرفتہ ہیں اور فور اُفرار ہونے پر غور کرر ہے ہیں۔ اس لیے تم آگر انہیں فرار ہونے ہے روکنا چاہتے ہو تو اب بهترین موقع ہے ۔ وہ باہم متفق نہیں رہے 'اس لیے اب وہ کوئی مدافعت نہیں کریں گے ۔ " قاصد اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد والی چلا آیا۔

76 - تب کپتانوں کو قاصد کی بات پر یقین آگیااوروہ پتالیا کے جزیرے پر --- جو سلامس اور براعظم کے در میان واقع ہے --- فاری فوج کا ایک کافی بڑاوستہ اُ آمر نے لگے اِس کے بعد تقریباً آدھی رات کے وقت انہوں نے مغربی بازو کو سلامس کی جانب بڑھا کریو نانیوں کو گھیرے میں لیا سائٹو ہی کیوس اور اور سائٹو سُور امیں ٹھمرائی ہوئی فوج آگے بڑھی اور میو نیشیا تک ساری آبنائے کو اپنے جمازوں سے بھردیا – یہ پیش قدمی یو نانیوں کو بھاگئے سے روکنے اور انہیں سلامس میں رکھنے کی غرض سے کی گئی تھی; فارسیوں نے سوچاتھا کہ وہ یہاں ار تحسیسَم میں لڑی گئی

جنگوں کا انتقام لیں گے۔ فاری دستوں کو پیتالیا ملکھ جزیرے پر آثار اگیا تھا کیو نکہ جنگ شروع ہوتے ہی آدمیوں اور جمازوں کے ملبے کا بہہ کروہیں آنامتو قع تھا:چو نکہ جزیرہ ہیش آمہ ہ جنگ کی عین راہ میں تھا۔۔۔اور یوں وہ اپنے آدمیوں کو بچانے اور دشمن کے آدمیوں کو مارنے کے قابل ہوجاتے ۔ یہ تمام حرکات خاموثی سے کی گئیں تاکہ یو نانیوں کو اُن کی خبرنہ ہو:اور وہ ساری رات اِس کار روائی میں مصروف رہے جس کے باعث آدمیوں کو سونے کاوقت نہ ملا۔

77 میں بیہ نہیں کمہ سکتا کہ پیٹی ئیوں میں کوئی صداقت نہیں 'اور نہ بی واضح انداز میں کی ٹیٹی ئیوں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہوں۔ بالحضوص ذیل کی پیٹی کی میرے شکوک کو رفع کر تی ہے:---

جبوہ اپنے جمازوں کے ساتھ ارتمس کے مقدس کنار آب پر میل باندھیں

طلائی تبیغے کے ساتھ لیس ہو کر'اور اِس طرح سائنو سُورا <sup>6کےہ</sup> کی جانب جہاز رانی کریں گے'

خوبصورت ایھنز الکھ کی شکست کی بیو قوفانہ اُمید اُن کے دلوں میں سائی ہوگی۔۔۔

تب دیو تائی فیصله مغرور اُمید کو بجھاڈالے گا'

جب میں اِس پیٹیو کی پرغور کر آاور دیکھتا ہوں کہ با ِسس سے سے نے س قد رواضح طور پر بات کی ہے تو نہ میں خود پیٹی گو ئیوں کے خلاف کچھ کہنے کی جرات کر تا ہوںاور نہ ہی دو سرے کی تنقید کو منظور کر تا ہوں۔

78۔ دریں انثاء' سلامس میں موجود کپتانوں کے در میان لفظی تضاد شدت اختیار کر تا گیا۔ابھی تک انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ نرنجے میں لیے جاچکے ہیں' بلکہ وہ یمی سمجھ رہے تھے کہ بربری ابھی تک انہی جگہوں پر ہیں جہاںوہ پچھلے روز نظر آئے تھے۔

79۔ اُن کی بحث و تکرار کے دوران ارستیدیں ابن لا نسی ماکس ایجینا ہے سلامس آیا۔ وہ ایک ایسمنی تھا جس کاعام لوگوں نے حقہ پانی بند کر دیا تھا; ^کے آہم 'اس کر دار کے متعلق مُنی ہوئی باتوں کی بناء پر جمھے یقین ہے کہ پورے ایتھنزمیں کوئی اُس جیسا قابل یا ایماندار نہ تھا۔ابوہ

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اجلاس میں آیا اور باہری کھڑے ہوکر تھیمٹو کلیز کو بلایا۔ تھیمیٹو کلیز اُس کادوست نہیں بلکہ کڑ دشمن تھا۔ آہم 'سریہ منڈ لاتے ہوئے عظیم خطرات کے دباؤ میں آکر ارسیدیں باہمی تنازعہ کو بھول گیااور تھیمٹو کلیز کو باہر آنے کو کہا کیو نکہ وہ اُس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ اُس نے اپنی آمد سے قبل بحری بیڑے کو اِستحمس لے جانے کے متعلق پیلو پونیشیوں کی بے آبی کاذکر مُنا تھا۔ چنانچہ جو نہی تھیمٹو کلیز باہر آیا'ارسیدیس نے اُس سے کہا:۔

" ہماری دیریند رقابت کو خاص طور پر موجودہ موسم میں ایک جدو جہد بن جاناچاہیے ۔۔۔کہ ہم میں سے کون اپنے ملک کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو تاہے ۔ میں تم سے یہ کمنا چاہوں گاکہ جہاں تک پیلو پونیشیوں کے جگہ سے جانے کا تعلق ہے تو کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے ۔ میں نے خود اپنی آئکھوں سے جو دیکھا ہے 'اب تمہیں بتا تا ہوں: کور نتھی اور خود یوری بیادیس اب چاہے کچھ بھی کرلیں لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتے; کیونکہ دشمن نے ہمیں ہر طرف سے گھر لیا ہے ۔اندر جا کر اُنہیں یہ بتادو۔"

80۔ تھیمسٹو کلینز نے جواب دیا: "مشورہ زبردست ہے 'اور تم خبر بھی اچھی لائے ہو۔ جس چیز کامیں شدت ہے متمنی تھا'وہ تم نے اپنی آ کھوں سے حقیقت میں دکھے لی ہے۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ بربریوں نے میرے کہنے پر ہی ہے سب کچھ کیا ہے :چو نکہ ہمارے آ دی اپنی مرضی سے میاں نہیں لایں گئے 'اس لیے ضروری تھا کہ انہیں چار و ناچار لائے پر مجبور کیا جائے ۔ لیکن اندر آکر انہیں اپنی لائی ہوئی یہ اچھی خبر خود ساؤ ۔ کیو نکہ اگر یہ میں نے اُنہیں سائی قوہ اسے ایک افسانہ سمجھیں گے اور اِس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ بربریوں نے ہمیں نرشے میں لیا یا ہوئی اور صور تحال سے آگاہ کرو ۔ اگر وہ تمہاری بات پر یقین کر لیس تو یہ بمترین بات ہوگی; بصورت دیگر کوئی نقصان بھی نہ ہوگا ۔ کیو نکہ اب اگر تمہارے کہنے کے مطابق ہم ہر طرف سے گھر چکے ہیں تو اُن کا بھا گنانا نمکن ہوگا ۔ "

81 - تب ارسیدیس اجلاس میں آیا اور کپتانوں ہے بولا: "میں ایجینا ہے تمہیں یہ بتانے آیا ہوں' اور بڑی مشکل ہے محاصرہ کرنے والے جمازوں ہے بچ کر آیا ہوں۔۔۔ کہ در کسین کے جمازوں نے یو نانی بیڑے کو تکمل طور پر گھیرلیا ہے۔" پھرانہیں مشورہ دیا کہ وہ دیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہو جا کیں۔ اتناکمہ کروہ باہر آگیا۔ اب ایک اور مقابلہ آرائی شروع ہوئی کیو نکہ زیادہ ترکیتانوں کو اِس خبر پھین نہ آیا تھا۔

82۔ لیکن ابھی وہ شکوک گرفتہ ہی تھے کہ مینوس کا ایک جماز پایشیئس ابن سوی مینیز کی زیر قیادت فارسیوں کو چھو ژکر یو نانیوں سے آ ملااور اپنے ساتھ ساری اندور نی خبریں بھی لایا۔۔ اِسی وجہ سے اہل مینوس کا نام ڈیلفی میں رکھے تین پایہ تخت پر اُن لوگوں کے درمیان لکھا گیا محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جنہوں نے بربریوں کو شکست دی۔ انہیں چھو ژ کر سلامس آ جانے والے جہاز' اور قبل ازیں ار تمیسیئم آنے والے ایک لمینوس کے جہاز کو ملا کر' یو نانی بیڑے میں شامل جہازوں کی کل تعداد 380 ہوگئی:<sup>8 کے</sup> وگر نہ میہ دو کم ہی رہتی۔

88۔ اب یو نانیوں نے اہل مینوس کی بتائی ہوئی خبر بر مزید شک کیے بغیر آئندہ جنگ کی سے سے سے اور کی جربر مزید شک کیے بغیر آئندہ جنگ کی سے سے ساری تقریر سے دن چڑھنے پر تمام مسلح آدمی \* کھ انحصے ہوئے اور اُن کو تقریر سی کی گئیں، سب سے اچھی تقریر تھیمسٹو کلینز کی تھی جس نے اپنی ساری تقریر کے دوران انسانی فطرت اور سرشت میں شامل اعلیٰ چیزوں کو گھٹیا چیزوں سے ممتاز کیا اور انہیں تھم دیا کہ بھیشہ اعلیٰ چیز کا انتخاب کریں ۔ یوں اُس نے اپنے خطاب کو سمیلتے ہوئے انہیں فور آ اپنے اپنے جمازوں پر جانے کو کہا، تھم کی تقمیل میں نے بعد ہوئی؛ آئی دیر میں ایا سید ہے الکھ کی جانب ایجینا روانہ کیا ہوا سہ طبقہ جمازوا پس آگیا جس کے بعد یونانی اپنے ساری بیڑے کے ساتھ سمند رمیں نکلے ۔

ب ایلیوسس کی طرف مغربی انتهائی حدیر صف آراء ایسمنیوں کے سامنے فیقی تھے:

ریاس کی طرف مشرق میں تعینات بسیڈ بمونیوں کے بالقابل ابو نیائی تھے۔ بسیڈ بمونیوں میں

سے صرف چند ایک نے ہی تصمیم کلینر کی ہدایت پر عمل کر کے چھپے ہنتے ہوئے جنگ کی اکثریت
نے اِس کے برعکس کیا۔ میں یماں کئی ایک ایسے سہ طبقہ جہازوں کے امیروں کاذکر کر سکتا ہوں
جنبوں نے بو نانیوں سے جہاز چھینے: لیکن میں صرف تھیو میسٹور ابن اینڈ رو دامس اور فیلا کس ابن
جنبوں نے بو نانیوں سے جہاز چھینے: لیکن میں صرف تھیو میسٹور ابن اینڈ رو دامس اور فیلا کس ابن
جند مت کے عوض تھیو میسٹور کو فارسیوں نے ساموس کا فرماز وا بنایا' اور فیلا کس کا ثمار بادشاہ کے مہانوں میں کیا گیااور اُسے بہت بری جاگیرانعاماً دی گئی۔

86 ۔ اِس جنگ میں مشغول فارسی جہازوں کی ایک کہیں بڑی تعداد ایتھنیوں یا اہل ایجینا

نے بیکار کر دی – کیو نکہ یو **نانی منظم انداز میں** اور قطار بنا کرلڑے جبکہ بربری گڑ بڑائے ہوئے تھے اور اُن کے پاس اپنی کمی کار روائی کا کوئی بھی منصوبہ نہ تھا' لنذا جنگ کی صورت بشکل ہی اِس سے علاوہ کچھ اور ہو سکتی تھی۔ تاہم'فاری یہاں اُس سے کمیں زیادہ بہادری سے لڑے جتنی کہ انہوں نے بو بیامیں دکھائی تھی اوہ حقیقاً خود پر برتری لے گئے : ہرایک نے در کسیز کے خوف ہے ایزی چوٹی کا زور نگایا کیو نکہ ہر کوئی سمجھ رہاتھا کہ باد شاہ کی نظر اُسی پر ہے۔ کمٹ میں قطعی طور پر سے بتانے سے قاصر ہوں کہ مختلف یو نانی یا بربری اقوام نے جنگ و جدل میں کیا کر دار ادا کیا۔ تاہم 'میں ہے جانتا ہوں کہ ار تمیسیانے خو دکو اِس طریقہ ہے متاز کیا کہ وہ باد شاہ کی نظرمیں پہلے ہے بھی زیا وہ محترم ہوگئی ۔ باد شاہ کے سارے بیڑے میں اہتری پھیلنے اور اُس کے جہاز کے پیچھے ایک اینتمنی سہ طبقہ جہاز لگ جانے کے بعد ار تمیسیا کے پاس فرار کی کوئی راہ نہ رہی 'کیونکہ اُس کے سامنے کئی ایک دوستانہ جہاز تھے اور وہ تمام فارسیوں کی نسبت دعمُن کے زیادہ قریب تھی; چنانچہ اُس نے ایک ایسااندام کیاجو اُس کے لیے تحفظ بخش ثابت ہوا۔ ا لتمنی تعاقب کنندہ کے دباؤییں آ کروہ سیدھی اپی ہی پارٹی کے ایک کالبندی جہاز کی جانب گئی جس پر خود کالیندی باد شاہ دامانشھیمس سوار تھا۔ میں بیہ نہیں کمہ سکتا ہوں کہ آیاار تمیسیااور اِس آ د می کابیلس پونٹ میں قیام کے دوران کوئی جھگزا ہوا تھایا نہیں ۔۔۔ نہ ہی میں بیہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ وہ سوچ سمجھے مقصد کے تحت اُس کے جہاز پر حملہ آور ہوئی تھی'یا آیا کالیندی جہاز محض الفاقاً أس كے راستہ ميں آگيا تھا---ليكن بيہ يقينى ہے كہ ار تميسيائے ہى أس كاجماز ذبويا اوريوں اُ ہے ایک دو ہرا فاکدہ حاصل کرنے کی خوش قتمتی نصیب ہوئی ۔ کیونکد ایکتمنی سہ طبقہ جماز کے امیرنے اُسے دشن کے بیزے کاایک جہاز تاہ کرتے ہوئے دیکھ کر خیال کیاکہ اُس (ارتمیسیا) کا جہازیو نانی تھا' یا پھروہ فار سیوں کو چھو ڑ کر بھاگ آئی تھی اور یو نانیوں کی طرف ہے لڑر ہی تھی:

چنانچہ اُس نے تعاقب جھوڑ دیا اور دو سروں کی جانب تملہ آور ہوا۔

88۔ یوں ایک طرف اُس نے اپنی زندگی بچائی اور جنگ سے صاف نیج نگی جبکہ دو سری طرف اُس نے باد شاہ کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی خود کو پہلے سے کمیں زیادہ اعلیٰ رتبہ دلایا ۔ کما جا تا ہے کہ ذر کسینز نے جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے جماز کی جائی دیکھی تھی 'جس پر قریب ہی کھڑے کمی شخص نے اُس سے کما تھا۔۔۔" آ قا' آپ نے دیکھا کہ ار تمیسیا کتے اچھے انداز سے لڑتی ہے اور اُس نے کیسے دشمن کا ایک جماز غرق کر دیا ہے ؟" تب ذر کسینز نے پوچھا کہ کیا ہیہ واقعی اور اُس نے کیسے دشمن کا ایک جماز غرق کر دیا ہے ؟" تب ذر کسینز نے پوچھا کہ کیا ہیہ واقعی اور اُس نے جواب دیا " یقیناً! کیو نکہ ہم اُس کا علامتی نشان بچپانے ہیں۔" جبکہ سب نے یقین دلایا کہ غرقاب جماز حزب مخالف سے تعلق رکھتا تھا۔ کما جا تا ہے کہ جس با تمیں ملکہ کے لیے سازگار رہیں۔۔۔وہ خوش قسمت تھی کہ کالیندی جماز پر سوار آدمیوں میں سب با تمیں ملکہ کے لیے سازگار رہیں۔۔۔وہ خوش قسمت تھی کہ کالیندی جماز پر سوار آدمیوں میں

ے کوئی ایک بھی اُس کے خلاف گواہی دینے کو زندہ نہ بچا۔ وہ کتے ہیں کہ در کسین نے اِس تاثر کے جواب میں کہاتھا۔۔۔ '' میرے آدمیوں نے عور توں جیسااور میری عور توں نے مردوں جیسا رویہ اختیار کیاہے!''

89- بیڑے کے سرکردہ امیروں میں سے ایک ایر یا بیگنیوز مقابلے کے دور ان کھیت رہا اوہ داریوش کا بیٹا اور در کسیوز کا بھائی تھا۔ ایر یا بیگنیوز کے ساتھ ہی اطلی شمرت کے عامل آدمیوں ' داریوش کا بیٹا اور در کسیوز کا بھائی تھا۔ ایر یا بیگنیوز کے ساتھ ہی اطلی شمرت کے عامل آدمیوں میں فاتمہ ہوا۔ یو نانیوں میں سے چند ایک ہی مرب کیونکہ وہ تیرنا جانتے تھے 'لنذا جو دشمن کے ہاتھوں قبل ہونے سے نج گئے تھے وہ ڈو ہتے ہوئے جہازوں سے سمندر میں کو دے اور تیر کر سلامس جا پہنچے۔ لیکن بربریوں والی طرف کے مرنے والے آدمیوں میں سے زیادہ تر سمندر میں ہی ڈو ہے کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتے ۔ عظیم تباہی اُس وقت ہوئی جب سب سے پہلے لڑائی شروع کرنے والے جہاز بھا گئے لگے ۔ کیونکہ عقب میں تعینات جہازوں نے بادشاہ کی نگاہوں کے سامنے اپنی شجاعت کا مظا ہرہ کرنے کی ہے قراری میں زبردستی آگے آنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یوں اپنے ہی پیچھے ہئے ہو کے جہازوں سے آبچھے ہئے ہو کے جہازوں سے آبچھے گئے۔

90- اِس گُر برئے عالم میں مندر جہ ذیل واقعہ پیش آیا: اِس طرح ڈو ہنے والے جمازوں ہے متعلقہ بعض افراد باد شاہ کے حضور پیش ہوئے اور ایو نیاؤں کو اپنے نقصان کا طزم محمرایا ' اُنہیں غدار قرار دیا۔ لیکن اِس شکایت کا انجام ہیہ ہوا کہ ایو نیائی کپتان اپنے سرپہ منڈ لا تی ہوئی موت کی سزاد ک گئی۔ کیو نکہ ہوا یہ تھا۔۔۔ موست نے بچے گئے ' جبکہ الزام لگانے والے فیستیوں کو موت کی سزاد ک گئی۔ کیو نکہ ہوا یہ تھا۔۔۔ جیسا کہ وہ بتا ہے ہیں۔۔۔ کہ ایک سامو تھرلی جماز نے ایک استحنی کو ظرمار کر ڈبو دیا 'لیکن فور ا ایک ایجینیائی جماز نے اُس پر محملہ کر کے اُسے ناکارہ بنادیا۔ اب سامو تھرلی نیزہ بھینئنے کے ماہر تھے اور انہوں نے اپنے ایجے نشانے لگائے کہ اپنے اوپر جملہ آور جماز کے عرشے کا صفایا کر دیا ' پھر قو وہ اُس پر گئے اور اُسے اپنے قابو میں لے لیا۔ یوں ابو نیائی بچ گئے۔ یہ حرکت دیکھ کر ذر کے سین فید قسیوں پر بہت غضبناک ہوا۔۔۔وہ نمایت پر شائی کے عالم میں کی ایک کی بھی غلطی ڈھونڈ نے کو فید آور آئ کے سرکار آئی کے بقول) وہ اپنے غلط ویے کا الزام زیادہ بیار تر آدمیوں کو نہ دے سین ایگائیوس نائی پیاڑ ' بیادر آدمیوں کو نہ دے سین ایک اور جب بھی وہ اپنے کی کپتان کو کوئی کار نامہ کرتے دیکھ آتو اُس سلامس کے بالمقابل 'پر جیشار ہا: اور منٹی شاکھ اُس آدمی کہ تیان کو کوئی کار نامہ کرتے دیکھ آتو اُس سلامس کے بالمقابل 'پر جیشار ہا: اور منٹی شاکھ اُس آدمی کا نام ولدیت اور شر درج کر لیتے۔ سیار منیز۔۔۔ابو نیاؤں کا ایک فارسی دوست 🕰 ۔۔ بھی اِس موقع پر موجود تھا' اور فیقیوں کو سرادلانے میں اُس کا بھی عمل دخل تھا۔

91 جب بربری بھاگنا شروع ہوئے اور انہوں نے فرار ہو کر فالیرم جانے کی کوشش کی تو نسر میں اُن کے منتظرا بجیناؤں نے قابل ذکر صلاحیتوں کامظا ہرہ کیا۔ ساری در ہم برہم جدو جہد کے دوران استحنیوں نے مزاحت کرنے یا ساحل کی جانب بھاگنے والے جہازوں کو تباہ کرنے پر توجہ دی' جبکہ ایجینا والوں نے آبنائے کے راہتے بھاگتے ہوؤں سے نمٹنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ چنانچہ استحنیوں کے ہاتھ سے بچ جانے والے فارسی جہاز فور آ ایجینیائی جہازوں کے ہتھے چڑھ جاتے۔

99۔ انقا قایوں ہواکہ دشمن کے تعاقب میں تیزی ہے جاتے ہوئے تھے مشو کلینز کے جہاز اور پولی کر میٹس ابن کر ائس ایجینیائی الائے کے جہاز (جوایک سیڈونی سہ طبقہ جہاز کو ڈبوکر آیا تھا) کا آما سامنا ہوگیا۔ سیڈونی جہازوئی تھاجوا بیجینیائی محافظ جہاز نے سالتھ سے جوز فہوں سے اور جس پر پائتھیاس ابن اِشینوس سوار تھا۔۔۔ میری مراد اُس پائتھیاس سے ہے جو زفہوں سے چور ہو کر گر پڑا تھا اور جے سیڈونیوں نے اپنے جہاز پہ سوار کر رکھا تھا۔ بعدازاں بیہ آدی بحفاظت ایجیناوالیس بھیج دیا گیا: کیونکہ جب سیڈونی جہاز اپنے فارسی عملے کے ساتھ یو نانیوں کے بہتھ لگا تو وہ جہاز پر ہی موجود تھا۔ پولی کریٹس نے استمنی سہ طبقہ جہاز کودیکھتے ساتھ ہی جان لیا کہ یہ تھی مول کر کا جہاز تھا (کیونکہ اُس نے طبز پہ انداز میں چلا کر سے کا جہاز تھا (کیونکہ اُس نے طبز پہ انداز میں چلا کر تھی سے فیال اسجینا نے خود کو میڈیوں کے نایاب دوست نہیں ظاہر کیا تھا۔ تھیمٹو کلینز پہ یہ طبز کرتے ہوئے وہ سید ھاسیڈونی جہاز کی طرف گیا۔ جنگ سے فرار ہو کرفالیرم کی طرف جانے والے بربری جہازوں نے زمنی فوج کے زیر سابہ پناہ حاصل کی۔

93 سندری جنگ میں عظیم ترین رفعت عاصل کرنے والے یو نانی ایجینیائی تھے 'اور اُن کے بعد استمنی – متاز ترین افراد ایجینا کا پولی کریٹس ' دو استمنی – انا گیرس ۱۹۸۸ کا یو مینیز اور پالینے کا امینیاس تھے : مو فرالذ کرنے ارتمیسیا کا گھیراؤ کیا تھا۔ اگر اُسے پتہ ہو تا ہے کہ اُس جماز پر ارتمیسیا سوار ہے تو وہ یقینا اُسے قابو کر لینے تک تعاقب نہ چھو ژنا' یا بحرخور قابو آ جاتا ۔ کو نکہ استمنی کپتانوں کو ملکہ کے حوالے سے خصوصی احکامات ملے تھے : نیز ایسے شخص کے لیے دس ہزار درم ۱۹ کے کا انعام مقرر کیا گیا تھا جو اُسے قیدی بنا کر لا آنا کیو نکہ ایسنز کے خلاف ایک عورت کے مسلح ہو کر نگلنے پر شدید ہے عزتی محسوس کی جارہی تھی – تاہم ' جیسا کہ میں نے پیچھے کہا ہو ، فی نخلی اِن کی طرح کچھ دیگر بھی جن کے جہاز لڑائی میں سلامت نج گئے تھے – اور اب یہ تمام فالیرم کی بندرگاہ پر جمع تھے –

94۔ استمنی کہتے ہیں کہ جب دونوں بیڑے مشغول جنگ ہوئے تو کور نتھی امیرایڈی مائتس اِس قدر خوف گرفتہ ہواکہ اُس نے اپنے بادبان کھولے اور بھاگنے کو تھاکہ کور نتھی لوگوں

ے اپنے رہنماکو فرار ہوتے دیکھ کر اُس کی تقلید کی۔وہ

نے اپنے رہنما کو فرار ہوتے دکھے کر اُسی کی تقلید گی۔ وہ بھاگ کر سلامس کے ساحل کے اُس جھے میں پنچے جہاں ایستمنا سکیر اس کا معبد ایتا دہ تھا 'تو انہیں ایک عجیب وغریب سم کابار ک جہاز ملا: یہ کبھی پید نہ چل سکا کہ اِسے کس نے اُن کے پاس بھیجا تھا اور اِس کے نمو دار ہونے تک دہ جنگ کی صور تحال سے قطعی لاعلم رہے۔ انہیں اِس معاطے کی مافوق الفطرت نوعیت کا اندازہ اِس طرح ہوا کہ جب بارک میں سوار آدمی اُن کے جہازوں کے قریب آئے تو انہیں مخاطب کر کے بولے ۔۔۔ "ایڈی مانتس 'تم نے اپنے یہ جہاز نکال کر اور فرار ہو کر غداری کی ہے 'جبکہ جن بولے ۔۔۔ "ایڈی مانتس 'تم نے اپنے یہ جہاز نکال کر اور فرار ہو کر غداری کی ہے 'جبکہ جن یو نانیوں کو تم چھو اُسے ہو وہ اپنے یہ جہاز نکال کر اور فرار ہو کر غداری کی ہے 'جبکہ جن ساتھ کے ہائت کو اُن کی بات پر بقین نہ آیا جس پر انہوں نے اُسے بتایا "تم نہمیں پر غمال بناکر ساتھ لے جاؤاوراگریو نانیوں کو فتح مندہونے نہ پاؤ قوہماری گرد نمیں اردینا۔ "تب ایڈی مانتس نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور وہ بیزے میں دوبارہ شامل ہو گئے جبکہ فتح حاصل ہو چی تھی۔ یہ نہم ان کا کہنا ہے کہ وہ اُڑ ائی میں نمایاں کردار اداکرنے والوں میں سے مانے ہیں۔ آئم 'کور نتھی اِسے درست نہیں مانے ہیں۔ آئم 'کور نتھی اِسے درست نہیں مانے ہیں۔ آئی ہیں نمایاں کردار اداکرنے والوں میں سے مانے ہیں۔ اور باتی کایو بان اُن کے حق میں گوائی میں نمایاں کردار اداکرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ اور باتی کایو بان اُن کے حق میں گوائی دیا ہے۔

95 ۔ ابتری کے عین دور ان ارسیدیں ابن لا نسی مائس۔۔۔ایک ایسمنی جس کے بارے میں 'میں نے پیچے ایک عظیم ترین قابلیت کے حامل مخص کے طور پر بات کی ہے۔۔۔ نے حسب زیل خدمت سرانجام دی۔ اُس نے کئی ایک ایسمنی مسلح دستوں کو لیا 'جو پہلے سلامس کے ساحل کے ساتھ ساتھ ٹھرائے گئے تھے' اور اُن کے ساتھ پتالیا جزیرے پہ اُتر کر دہاں موجود تمام فارسیوں کو مار ڈالا۔

96 سمندری لاائی کے ختم ہوتے ہی افٹہ یو نانی آس پاس طنے والے تمام ملبے کو سلامس میں لاے اور خود کو آزہ مقابلے کے لیے تیار کیا کیو نکہ اُن کا خیال تھا کہ بادشاہ اپنے بچے کہ چھے جمازوں کے ساتھ دوبارہ جنگ چھیڑے گا۔ مغربی ہو ابہت سے تاہ شدہ جمازوں کو بماکرا۔ شیکا کے ساحل پر لے گئی اور انہیں کولیاس نامی ساحلی پٹی پر لا پھینکا۔ یوں نہ صرف اِس جنگ کے بارے میں باسس اور میوسیس کافٹ کی پیٹی کیاں مکمل طور پر پوری ہو کیں بلکہ جمازوں کا ملبہ نہ کورہ جگہ پر جانے کے باعث لا کسی سرائس نامی استحنی غیب دان کی گئی برس پہلے کی ہوئی چشی بی بھی بچی کئی ۔ ویان قبی اِس پیلے کی ہوئی چشی بی بھی بچی کئی ۔ ویان قبی اِس چش بنی کو کھمل طور پر بھلا چکے تھے 'جو یوں تھی:۔

تب کولیاس کی عور تیں چپوئوں کو دیکھ کر ششدر رہ جائیںگی -باد ثاہ کے روانہ ہوتے ہی ہواقع لازا ہو تا تھا۔ در كسيز الني نقصان كي وسعت وكيه كرخوفزده مون لكاكم كمين ايونيا كي يانيون کے ساتھ سازبازنہ کرلیں 'یا چھریو نانی اُن کے مشورہ کے بغیری سیدھے ہیلس یونٹ جاکر کپوں کو نہ تو ژ دیں: اِس صورت میں وہ یو رپ میں ہی محبوس ہو کرر ہ جا آاور اُس کی موت کاخد شہ بھی پیدا ہو جاتا۔ چنانچہ اُس نے فرار ہونے کاسو جا کیکن چو نکہ وہ اپنے مطمے نظر کو یو نانیوں کے ساتھ ساتھ ا پنے لوگوں ہے بھی مخفی ر کھنا چاہتا تھا' چنانچہ اُس نے ایک مور نچے کو نہرکے رائے سلامس لے جانے کا کام شروع کیا' اور ساتھ ہی متعد دفتیقی تجارتی جمازوں کو آپس میں باند ھنے لگا آ کہ وہ ایک م پل اور دیوار دونوں کا کام دیں ۔ اُس نے کئی جنگی تیاریاں بھی کیں <sup>ہ</sup>کہ جیسے وہ ایک مرتبہ پھر سمندر میں یو نانیوں کے ساتھ طاقت آزمانا چاہتا ہے۔ اب بیہ چیزیں دیکھ کر سب یوری طرح قائل ہو گئے کہ باد شاہ وہیں ٹھسرنا اور زوروار جنگ کرنا چاہتا تھا۔ باہم ' ہار دونیئس ہرگز دعو کے میں نہ آیا ؛ کیونکہ طویل شناسائی نے اُسے باد شاہ کی سوچیں اور ارادے سمجھنے کے قابل بنادیا تھا۔ دریں انناء ذر کسیزنے فارس کواپی بدقتمتی ہے مطلع کرنے کے لیے ایک قاصر بھی جمیجا۔ کوئی بھی فانی انسان اِن فاری قاصدوں ہے زیادہ تیز سفر نہیں کر تا۔ یہ طریقہ تمل طور پر فاری ایجاد ہے: جس کی تفصیل میہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری سڑک کے ساتھ ساتھ گھو ڑ سوار تعینات ہوتے ہیں۔۔۔ سفر کے مجموعی دنوں کے لیے ایک گھو ژا سوار فی یوم – بیہ گھو ژ سوار بر فباری ' بارش 'گری یا رات کی تاریکی میں بھی ہر ممکن تیز ر فااری کے ساتھ اُپنا مقرر ہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ پہلا ہرکارہ پیغام کو دو سرے ہرکارے کے حوالے کرتاہے' اور دو سرا ہرکارہ تيرے كے إيوں يہ پيغام ايك سے دو سرے ہاتھ ميں أسى طرح پنچاہے جس مضے ستوس ( وُ لكن ) میں یو نانیوں کی مشعل دو زمیں مشعل – فارسی ہر کارے کی چو کی کو" انگار م" <del>'' 19</del> کہتے ہیں – ذر کسین کے ایشنز کا مالک بن جانے کے متعلق جب پہلا پیغام سُوسا پہنچا تھا تو وہاں موجود فارسی اس قدر مسرور ہو سے کہ انہوں نے فور اگلیوں کو حناکی ڈالیوں سے سجایا 'لوبان جلائے اور خوشی کا جشن منانے لگے ۔ اِسی طرح دو سرا پیغام آنے پر اُن کی مایو سی اس قدر زیادہ تھی کہ سب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے ' آہ و فریا داور ماتم زازی کی۔انسوں نے مارو دیشس کو اس بربادی کاالزام دیا اور اِس موقع پر انہیں اپنے تباہ شدہ جہازوں کے دکھ سے زیا دہ باد شاہ کے تحفظ کی فکر تھی ۔ لندا اُن کی تکلیف تبہی کمیں آگر ختم ہوئی جب در کسینے نور آکر اُن کے خوف دور کردئے۔

100 - اب مار دونیئس نے دیکھاکہ ذر کسیز نے اپنے بیڑے کی شکست کاغم دل پر لیا ہے' اور اُس کو شک گذرا کہ وہ ایتھنزہے بھاگنے کامنصوبہ بنار ہا ہے' تو وہ خود بھی اِس امکان پر غور کرنے لگا کہ باد شاہ اُسے جنگ پر اصرار کرنے کی سزا دے سکتا ہے یا نہیں ۔ چنانچہ اُس نے مزید مهم جوئی کرنااپے لیے بهترین بات خیال کیا۔۔۔ یا تو یونان کا فاتح بن جائے۔۔۔جس کی اُسے قوی اُمید تھی۔۔۔ یا پھریہ عظیم کامیابی حاصل کرنے کی کوشش میں شاندار موت مرجائے۔ سویہ باتیں سوچتے ہوئے اُس نے ایک روز بادشاہ ہے کہا۔۔۔

"بادشاه' آپ د که نه کرین' اور نه بی اِس حالیه شکست کو دل پر لیس – ہماری ساری اُمیدیں محض چند تختوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے بہادر گھو ڑسوار وں پر بھی منحصر ہیں ۔جن لوگوں کو آپاپنے فاتح سمجھ ہیٹھے ہیں' اِن میں ہے ایک بھی ساعل پر اُنز کر ہماری بری فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گانہ ہی براعظم پر موجو دیو نانی ہماری فوجوں کے ساتھ لڑیں كے اياكرنے والوں نے سزاياتى ہے۔ اگر آپ كى خوشى ہو تو ہم فور اپيلوپونيسے پر حمله کردیں اگر آپ کچھ دیراور انتظار کرلیں تو یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے ۔بس دل چھو ٹانہ کریں کیونکہ میر ممکن نہیں کہ یونانی اِس اور سابقہ نقصان رسانیوں کے انتقام سے پچ سکیں نہ ہی وہ آپ کے غلام بننے سے نچ کتے ہیں۔اس لیے آپ میرے کہنے کے مطابق عمل کریں۔ آہم'اگر آپ ذہن میں فیصلہ کر چکے ہیں اور اپنی فوج کو لے کرواپس جانای چاہتے ہیں تو اِس صورت میں میرا ایک مشورہ بن لیں –اے باد شاہ' فارسیوں کو یو نانیوں کے لیے نداق نہ بنا کیں – اگر آپ کے ارادے ناکام ہوئے ہیں تو اِس میں فارسیوں کی کوئی خطانہیں: آپ یہ نہیں کہ کتے کہ آپ کے فار سیوں نے مجھی بھی تبزدلی کامظا ہرہ کیا۔ اگر فتیقی اور مصری ' سائیری اور سلیشیائی غلط روپیہ ا پناتے تو کیا بنتا؟ ۔۔۔ اُن کے خراب رویہ کا تعلق صرف ہم سے نہیں۔ چو نکہ آپ کے فاری بے دوشٰ ہیں 'لنذا میری بات مانیں – اگر آپ چاہتے ہیں تو گھر چلے جا کیں اور اپنی فوج کابزا حصہ بھی ا پنے ساتھ لے جائیں: لیکن پہلے مجھے 3.00.000 جنگجو منتخب کرنے اور یو نان کو آپ کے ماتحت لانے کی اجازت دیں۔"

101 ۔ یہ الفاظ من کر ذرکسیز کو خوثی اور فرحت محسوس ہوئی۔۔۔ جیسے کی شخص کو پریشانی سے نجات مل جائے۔ چنانچہ اُس نے مار دونیئس کو جواب میں کہا'" میں تہارے مشورے پہ غور کروں گا'اور پھراپنے خیال میں قابل ترجیح راہ عمل سے آگاہ کر دوں گا۔" تب ذرکسیز نے سرکردہ فارسیوں سے بات چیت کی;اور چو نکہ سابق موقع پر ارتمیسیاہی وہ واحد شخص تھی جس نے بمترین تجویز دی تھی' اس لیے اب اُسے مشاورت کے لیے بلوایا۔ ارتمیسیا کے آتے ہی اُس نے تمام مشیروں اور محافظوں کو بر خاست کیااور ارتمیسیاسے کیا:۔۔۔

"مار دونیئس چاہتا ہے کہ میں بہیں رُکوں اور پیلو پونیسے پر حملہ کروں۔ اُس کے مطابق میرے فارسی اور دیگر زمینی افواج ہم پر نازل ہونے والی آفتوں کے تصور وار نہیں اور وہ یہ بات اہبت کردیں گے۔ چنانچہ اُس نے میرے سامنے تجویز رکھی ہے کہ یا میں بہیں تھیروں اور اُس کے کہنے کے مطابق عمل کروں' یا پھر اُسے اپنی افواج میں سے 3,00,000 جنگہو منتب کرنے دوں۔۔۔ جن کی مدد سے وہ یونان کو میرامطیع کردے۔۔۔ جبکہ خود باقی ماندہ افواج کو لے کر اپنے ملک چلا جاؤں۔ تم نے قبل ازیں جمجھے سمندری جنگ نہ کرنے کا عقلندانہ مشورہ دیا تھا'لنڈااب مجھے اِس معاملے میں بھی مشورہ دواور بتاؤکہ کونی راہ اختیار کرنامیرے مفادمیں ہوگا۔" 102۔ ارتمیسیانے اُس کی بات کا حسب ذیل جواب دیا۔۔۔۔

"اے باد شاہ! مشورہ مانگنے والے فحض کو بهترین ممکنہ جواب دیناایک نمایت مشکل بات ہوئی ہے۔ بایں ہمہ 'موجودہ صور تحالات میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا گھرلوٹ جانا ہی بهتر ہو گا۔۔ جمال تک مار دونیئس کا تعلق ہے 'اگر وہ بیس رہنے اور اپنے کہنے کے مطابق عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے تو اُسے مطلوبہ چیزوں کے ساتھ چھوڑ جا کمیں۔اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب رہااور وعدے کے مطابق اُس نے یونانیوں کو مطبع بنا دیا تو فتح آپ ہی کی ہوگی: کیونکہ یہ کام آپ کے غلاموں نے سرانجام دیا ہو گا۔ آگر مار دونیئس ہار گیاتو کوئی بات نہیں۔۔۔ انہیں ایک بیار ی فتح عاصل ہوگی --- آپ کے غلاموں میں سے ایک کے خلاف فتح ایہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپی مہم کا مقصد حاصل کرکے گھرجار ہے ہیں: <sup>ممایع</sup> کیو نکہ آپ نے ایتھنٹرکو نذر آتش کر دیا ہے!" ذر کے اور تمیسیا کامشورہ مُن کربہت خوش ہوا اکیو نکہ اُس نے محض اُس کی اپنی سوچوں کو بی زبان دے دی تھی۔ میراا پناخیال ہے کہ اگر اُس کے سارے مثیر مرداور عور تیں مل کر بھی اُسے رُ کنے پر زور دیتے تو وہ تب بھی نہ ٹھسر ناکیو نکہ وہ عظیم خطرہ محسوس کر رہاتھا۔ چنانچہ اُس نے ارتمیسیا کو بہت سرا ہا اور اپنے کچھ بچے اُس کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ اِ نہیں ایفی سس پہنچادے کیو نکہ وہ اپنے کچھ فطری میٹوں کو بھی مہم پر ساتھ لایا تھا۔ اِس موقع پر ذر کسیز نے اپنے ایک نمایاں خواجہ سرا ھی ہرموتیمس کو بھی بیٹوں کا خیال رکھنے کا تھم دے کر ساتھ روانہ کیا۔ ہرمو تیمس پیڈای تھا۔ پیڈای ہالی کار نا سس ہے اوپر اوپر کے خطہ میں رہتے ہیں اور اُن کے بارے میں بتایا جا آے کہ اُن کے علاقہ میں مندرجہ ذیل واقعہ پیش آ باہے; جس ایک مخصوص عرصہ میں اُن کے کسی بھی پڑوی پر کوئی مصبت تازل ہونے والی اُن کے شہر میں استعمالی کا ہنہ کی ڈاڑ ھی آگ آتی ہے۔ یہ پہلے بھی دومواقع پر ہو چکاہے۔ جیساکہ میں نے کما ہے'اوپر نہ کور ہرمو تعمل پیڈای تھا اُس نے ہمیں معلوم تمام آ دمیوں سے زیادہ ظالمانہ انتقام ایک ممحض سے لیا جس نے اُسے نقصان پہنچایا تھا۔ اُسے جنگی قیدی بنالیا گیاتھا'اور جب پکڑنے والوں نے اُسے چج دیا تو کیاس کا ایک باشند ہانیونیئس اُسے خرید لایا نیانیو نیئس بد معاثی کی زندگی گزار تاتھا۔وہ جب بھی مجھی غیرمعمولی د کشی کے لڑکے حاصل کر تا تو اُنہیں خواجہ سرابنا کر سار دلیں یا اینی سس لے جا آاور بھاری قیت پر فروخت کر آ تا۔ بربری

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خواجہ سراؤں کی دو سرے لوگوں سے زیادہ قدر کرتے ہیں 'کیو نکہ دہ انہیں زیادہ قابل بھروسہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ پانیو نیئس کا دھندا تھا؛ اُس نے بہت سے غلاموں کے ساتھ کی سلوک کیا تھا جن میں اوپر ندکور ہرمو تیمس بھی شامل تھا۔ تاہم ' وہ بھی خوش قسمتی میں اپنے حصہ سے محروم نہ رہا؛ کیو نکہ کچھ ہی عرصہ بعد اُسے چند دیگر تحاکف کے ساتھ بادشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اُسے زد کسیوز کی نظروں میں باقی تمام خواجہ سراؤں سے زیادہ و قعت عاصل کرنے میں دیر نہ گی۔ در کسیوز کی نظروں میں باقی تمام خواجہ سراؤں سے زیادہ و قعت عاصل کرنے میں دیر نہ گی۔ میں افا قائس کی کام سے ماکشیا ہوہاں ایک ارتاریئس نامی خطہ (جس کا تعلق کیاس سے ہوگئی۔ میں انفا قائس کی لمہ بھیرہ پنیونیس سے ہوگئی۔ وہ فور ا اُسے پچپان کرکانی دیر تک اُس سے دوستانہ گفتگو کرتار ہا اور متعدد ایس میں میرانیوں کا ذکر کیا جو اُسے پانیونیس کی بدولت عاصل ہو کمیں تھیں، اُس نے پانیونیس سے کہا کہ اگر وہ اپنیونیس خوس اور اُس کی بیشوں نوری اُسے اِن میں بینونیس اور اُس کی بیشوں نوری طور پر قبول کرکے اپنی یوں اور بچوں کو لے آیا۔ یوں جب پانیونیس اور اُس کی گھروالے طور پر قبول کرکے اپنی یوں اور بچوں کو لے آیا۔ یوں جب پانیونیس اور اُس کے گھروالے طور پر قبول کرکے اپنی یوں اور بچوں کو لے آیا۔ یوں جب پانیونیس اور اُس کے گھروالے میرمو تیمس کے قابو میں آگے تو وہ اُن سے مخاطب ہوا:۔۔۔۔

" دنیا کے کمی بھی مخض کی نسبت زیادہ بُرے کاموں سے روزی کمانے والے آدمی! میں نے یا میرے کمی رشتہ دار نے تیرے یا تیرے کمی قریبی آدمی کے ساتھ کیا برائی کی تھی کہ تونے مجھے اِس حالت سے دوچار کردیا؟ آہ! یقینا تو بہی سمجھتا ہے کہ دیو آئوں نے تیرے جرائم پر کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن انہوں نے انساف کرتے ہوئے تجھ ظالم کو میرے قابو میں کردیا ہے: اور اب قام ہر اعتراض نہیں کر سکتاجو میں تجھ سے لینے والا ہوں۔"

اِس لعنت و ملامت کے بعد ہرمو تیمس نے پانیونیئس کے چاروں بیٹوں کولانے کا تھم دیا اور باپ کو مجبور کیا کہ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے خواجہ سرا بنائے : اور پھر بیٹوں کو باپ کے ساتھ اِسی سلوک پر مجبور کیا گیا۔ یوں ہرمو تیمس نے پانیونیئس سے اپناانقام لیا۔

107 ۔ ذرکسیز نے ارتمیساکوا پنے میٹوں کو بحفاظت اپنی سس عقبی پنچانے کا تھم دینے کے بعد مار دونیئس کو بلوایا اور اُسے کما کہ فوج میں ہے اپنی مرضی کے آدمی چن لے اور کامیابی کی صورت میں اپناوعدہ نبھانا یا در کھے ۔ اس دن کے دور ان اُس نے مزید کچھ نہ کیا; کین رات اُتر تے ہی اُس نے احکامات جاری کیے اور بحری امیر فالیرم سے نکل کر پوری رفار کے ساتھ بیلس پونٹ کی جانب روانہ ہوئے آکہ بادشاہ کی آمد ہے پہلے کہوں کو اپنی گرانی میں لے سیس راستے میں جب وہ زو سرکے قریب ہے گذر ہے 'جمال زمین کی کچھ پنی پنی راسیں سمندر میں راستے میں جب وہ زو سرکے قریب ہے گذر ہے 'جمال ذمیال کیا اور خوف کے عالم میں بھاگ آگے تک آئی ہوئی ہیں کھی

کھڑے ہوئے ۔ تاہم 'کچھ دیر بعد اپنی غلطی کاپتہ لگنے پر دوبارہ اپنی راہ پکڑی ۔ ا گلے روزیو نانیوں نے بربریوں کی زمینی فوج کو پہلے والی ہی جگہ پر خیمہ زن دیکھ کر خیال کیا کہ اُن کے جماز ابھی تک فالیرم میں ہی کھڑے ہوں گے:اور اُن کی جانب ہے ایک اور حملے کی توقع کرکے انہوں نے اپنے دفاع کی تیاریاں کیں ۔ تاہم جلد ہی جمازوں کے روانہ ہونے کی خبر آگئی جس پر فیصلہ کیا گیا کہ فور ا اُن کے تعاقب میں روانہ ہوا جائے ۔وہ اینڈووی تک گئے لیکن فاری بیڑے کا کوئی نام ونشان نہ پا کروہیں ٹھمر کر جنگی مجلس مشاورت کی۔ اِس مجلس میں تصمیمٹو کلینزنے مشورہ دیا کہ یو نانیوں کو مزید تعاقب جاری رکھتے ہوئے جزائر کے ساتھ ساتھ جلنا اور جلد ا زجلد ہیلس یو نٹ پہنچ کر ' پلوں کو تو ژ دیتا چاہیے ۔ تاہم یو ری بیادیس نے مخالفانہ رائے دى - أس نے كما "أكر يو نانوں نے أبل تو أديك توبية يونان كے ليے مكن بدرين بات موگ -فاری اپناواپس بھا گئے کار استہ بند ہوئے ڈکیھ کریو رپ میں ہی رہنے پر مجبور ہوں گے 'اور پھر یو نانیوں کو یقبیناً بھی پُر امن انداز میں نہیں رہنے دیں گے ۔ اگر فاری باد شاہ ہاتھ یہ ہاتھ ر کھ کر بیٹھ گیاتو اُس کاسب کچھ ختم ہو جائے گااور اُس کے پاس واپس ایشیاء جانے کاکوئی موقع نہیں رہے گا۔۔۔ بلکہ اُس کی فوج غذائی قلت کے باعث ختم ہو جائے گی: جبکہ اگر اُس نے فعالیت د کھائی تو وقت آنے پر سارا یورپ اُس کا ماتحت ہو جائے گا کیونکہ مختلف شہراور قباکل آہستہ آہستہ اُس کے مطبع ہوتے جائیں گے یا ہر کوئی شرائط طے کرگئے اطاعت کرلے گا ایسی صورت میں اُس کے فوجیوں کو اپنے لیے نمنانب مقدار میں خور اک مل جائے گی کیو نکہ ہرسال کی یو نانی فصل اُنہی کی ہو گی ۔ اِس وقت فارسی باد شاہ سمند ری جنگ میں شکست کھانے کے بعد یو رپ میں مزید نہیں رکنا چاہتا۔ یو نانیوں کو چاہیے کہ اُسے جانے دیں;اور جب وہ ہمارے در میان ہے واپس چلا جائے اور اپنے ملک کو لوٹ جائے تو تب یو نانیوں کے لیے موقع آئے گاکہ وہ اُس پر قبضہ کے لیے

یلو پو نیشیاؤ ک کے دیگر امیروں نے بھی اِسی رائے کی حمایت کی ۔

109۔ تب تصممٹو کلینز نے اکثریت کو اپنے بر خلاف پایا اور انہیں ہیلس پونٹ تک تعاقب جاری رکھنے پریا کل نہ کر سکا تو اُس نے استحنیوں سے رجوع کیا جو دشمن کو بھا گئے ہے رو کئے کے سب سے زیادہ شوقین متھے اور جو باقی یو نانیوں کی نار ضامندی کی صورت میں خود ہی ہیلس پونٹ تک جانے اور میلوں کو تو رئے کی تمنار کھتے تھے۔ تصممشو کلیزنے اُن سے کما:---

" میں نے بذات خودایسے مواقع دیکھیے ہیں'اور بہت سوں کے متعلق دو سروں سے بھی سنا ہے کہ جب کسی دشمن سے شکست کھاکر حواس باختگی کے عالم میں بھاگنے والے لوگوں نے دوبار ہ جنگ چھیڑی تواپنے سابق نقصانات کابدلہ لے لیا۔اب ہمارے پاس ایک اچھاموقع ہے کہ خود کو

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور سارے یو نان کو اِس وسیع گشکر کے دوبارہ حملے ہے بچالیں; اس لیے آؤاب آرام ہے بیٹھ جا کیں اور فرار ہوتے ہوئے دشمنوں کا تعاقب نہ کریں۔ لیکن یقینا ہم نے یہ خودا پی طاقت کے ذریعہ نہیں کیا۔ یہ دیو آؤاں اور ہیروؤں کی کار گذاری ہے جواکیہ انسان کے بیک وقت یور پ اور ایشیاء کے بادشاہ بننے ہے جلتے تھے۔۔۔ قصہ اور آدمی بھی ایساجو ناپاک اور مغرور ہے۔۔۔ ایسا آدمی مقدس اور ناپاک چیزوں کو ایک سااحزام دیتا ہے: جس نے دیو آؤں کی شبیبوں کو تو ڑاادر جلایا ہے: جس نے سندر کو آزیانے مارے اور اُس میں بیزیاں ڈال دیں۔ مشلی کی الحال ہمارے ساتھ سب اچھا ہے۔۔۔ اس لیے آؤاب یو نان چلیں اور وہاں اپنی اور اپنیا کی فکر کریں۔ بربری بھاگ چکا ہے۔۔۔ ہم نے اُسے بھگا دیا ہے۔۔۔ اب ہرایک اپنے گھر کی مرمت کریا ور محنت کے ساتھ کھیت ہوئے۔ موسم بہار میں ہم جماز لے کربیلس پونٹ اور ایو نیا کی کانب بحریا کی کریں گے!"

" مجھے التحنیوں کے رہنما' تمام حلیفوں میں سے دانا ترین مخص تصمیم کلیزنے یہ پیغام پنچانے کے لیے تمہارے پاس بھیجاہے: تمہاری خدمت کے لیے بے قرار ایسمنی تصمیم کلیزنے یو نانیوں کو روک لیا ہے جو جہازوں کا تعاقب کرنے اور بیلس پونٹ میں میلوں کو تو ژنے کے خواہشند تھے۔اس لیے اب تم بے فکر ہوکر گھر چلے جاؤ۔"

قاصد ا پناکام کرکے جماز میں سوار ہوئے اور بیڑے میں واپس آ گئے۔

111 - بربریوں کا مزید تعاقب نہ کرنے اور نہ ہی ہیلس پونٹ جاکر پلوں کو تو ژنے کا فیصلہ کرنے کے بعد یو نانیوں نے اینڈروس کو محاصرہ میں لے لیا ناکہ شهر پر قبضہ کر سکیں ۔ تصیمسٹو کلینز نے اہل اینڈورس سے فراج کامطالبہ کیا تھا جو انہوں نے مسترد کر دیا:وہ ایساکرنے والے جزیرہ باسیوں میں سے اولین تھے۔اس نے کہا کہ " رقم لاز ما اداکر نا پڑے گی کیونکہ ایستھنی اُس کے ساتھ دوطا تتورد یو تا۔۔۔ ترغیب اور احتیاج۔۔۔لائے تھے "جس پر انہوں نے جو اب دیا کہ "ایتھنر پر اس قدر عظیم دیو تاؤں کی رحمت کے باعث وہ ضرور ایک عظیم اور شاندار شہر ہوگا'لیکن ہم نمایت غریب' زمین کے محتاج اور ناممریان دیو تاؤں یعنی غربت اور لاچاری کی لعنت کابھی شکار ہیں جو بیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جزیرے سے باہر بھی نہیں جاتے ۔ یہ اہل اینڈروس کے دیو تا ہیں' چنانچہ ہم رقم ادا نہیں کریں گے ۔ کیونکہ ایتھنز کی طاقت ہماری غربت سے زیادہ زور دار نہیں ہو سکتی ۔" اِس جو اب اور مطلوبہ رقم ادا کرنے سے انکار کے نتیجہ میں یونانیوں نے شہر کا محاصرہ کرلیا۔

اور پھر سڑک کے راستے ہوشیا میں پہا ہوگئی; وہ اس سڑک سے آئے تھے۔ مار دولیئس کی خواہش تھی کہ وہ کچھ راستے باد شاہ کاا۔ سکورٹ بنے; اور چو نکہ سال کایہ حصہ جنگ جاری رکھنے کے لیے موزوں نہیں تھا' اس لیے اُس نے بہتر خیال کیا کہ سردیاں تھیسالی میں گذاری جا کمیں اور پھر پیلو پونیسے پر ہلہ بولنے سے قبل بہار کا انتظار کیا جائے۔ فوج تھیسالی میں پہنچ جانے کے بعد مار دونیئس نے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے فوجیوں کو متخب کیا ہب سے پہلے اُس نے"لافانی " من فل مار دونیئس نے افراد کا پورا دستہ لیا' ماسوائے ان کے رہنما ہائیدار نس کے جس نے بادشاہ سے انگار کردیا تھا۔ پھر اُس نے زرہ میں ملویں فاری اور ایک ہزار اعلیٰ گوڑ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سوار <sup>۵ ش</sup>لہ چنے:ای طرح میڈی' سیکائی (Sacans) باکتری اور ہندوستانی سوار و پیادے برابر

تعدادیں۔ یہ اقوام اُس نے پوری کی پوری منتخب کین; باقی کے حلیفوں میں سے چند ایک آدمی بی لیے جو ظاہری شکل وصورت میں قابل ذکر تھے یا جنہوں نے (اُس کی معلومات کے مطابق) کوئی بمادر انہ کارنامہ سرانجام دیا تھا۔ فارسیوں نے اُسے سب سے زیادہ مسلح آدمی فراہم کیے۔ اُن کے بعد میڈی تھے جن کی تعداد تو فارسیوں کے برابری تھی لیکن شجاعت و دلیری میں سبقت رکھتے تھے۔ گھوڑ سوار دں سمیت ساری فوج تین لاکھ آدمیوں پر مشمل تھی۔

114 جب مار دونیئس اپنے آومیوں کا متخاب کر رہاتھا اور ذرکسید ہنو ز تھیسالی میں ہی تھا'کہ لیسیڈیمونیوں کو ڈیلغی کے دار الاستخارہ سے ایک پیغام موصول ہوا جس میں انہیں ذرکسید سے لیونید اس کی موت کا زر تلافی مانگنے اور وہ جو بھی دے قبول کرلینے کی ہدایت دی گئی تھی ۔ سوائل سپارٹانے ایک قاصد کو ہر ممکن رفتار کے ساتھ تھیسالی روانہ کیا: قاصد کے وہاں گئی تھی ۔ سوائل سپارٹانے ایک قاصد کو ہر ممکن رفتار کے ساتھ تھیسالی روانہ کیا: قاصد کے وہاں آدمی نے بادشاہ کے سامنے بیش ہونے پر آئی ہے یوں کہا:

"اے میڈیوں کے بادشاہ' سپارٹا کے لیسیڈیمونی اور ہیراکلیدی تم ہے، خونریزی کی زر تلافی کامطالبہ کرتے ہیں کیونکہ تم نے ان کے بادشاہ کو قبل کیا جو یونان کی خاطرازتے ہوئے مارا گیا تھا۔"

ذر کسین نے قبقہہ لگایا اور کافی دیر تک ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آخر کار اُس نے اپنے ساتھ کھڑے مار دونیئس کی جانب اشارہ کیا اور کہا:---" یہاں مار دونیئس اُنہیں وہ آوان دے گاجس کے وہ مستحق ہیں –"اور قاصد جواب لے کرفور ااپنی راہ چل دیا –

115 ۔ اِس کے بعد ذرکسیز نے ہار دونیس کو تعیسالی میں ہی چھوڑااور خور پوری رفتار کے ساتھ بیلس پونٹ کی جانب روانہ ہوگیا۔ وہ 45 دن میں 'بل والی جگہ پر پہنچا۔ اُس کے فوجیوں نے سفر کے دوران آنے والے ہر ملک کے باشندوں ہے جتابھی غلہ مل سکا چھین لیا بغلہ نہ طنے کی صورت میں انہوں نے کھیتوں میں آگی ہوئی گھاس جمع کی'کاشتہ یا جنگی در ختوں کی چھال اور پنچ آثار لیے اور اپنی خوراک کا انتظام کیا۔ وہ بھوک ہے اِس قدر مجبور تھے کہ سب پچھ چپٹ کرتے گئے۔ کوچ کے دوران ہی پیچیش اور طاعون نے بھی فوج پر حملہ کیااور اُس کی تعداد کافی گھٹادی۔ بہت سے مرگئے: دو سرے کروری کے باعث گر گئے اور راتے میں واقع مختلف شہروں میں ہی پڑے رہ گئے: دو سرے کروری کے باعث گر گئے اور راتے میں واقع مختلف شہروں میں ہی پڑے رہ گئے: دوسے بچھ فوجی تعیسالی میں رہے' پچھ پیونیا کے دیسے تر (Siris) میں جب پچھ پیونیا کے دیسے تر (Siris) میں جب پچھ پونیا کے دیسے تر وو کی میں جب دیگر مقدون میں۔ یہاں اور تھے۔ واپسی پر وہ انہیں حاصل نہ کر سکا کیو نکہ اہل ہونیا نے مقامی بونیا نے دور کی بیونیا نے دیسے مور کی خور کی بونیا نے دیسے میں وہ کی بی نان میں ماصل نہ کر سکا کیو نکہ اہل ہونیا نے مقد می کو تھوں کی دور کی بیونیا نے دیسے نے دور کی بروں کی بی دور کی بروں میں بی برائی کو نکہ اہل ہونیا نے دیسے میں جب کے دور ان کی دور کی بروں میں بی برد کی دیسے تھے۔ واپسی پر وہ انہیں حاصل نہ کر سکا کیو نکہ اہل ہونیا نے مقد میں گئی کہ اہل بیونیا نے مقد میں کینگر کی دور ان کی دیسے کھوڑ کے دور ان کی دور ان کو نکل کی کھوڑ کیا۔ واپسی پر وہ انہیں حاصل نہ کر سکا کیو کہ اہل بیونیا نے کو کے دور ان کی دور انہوں کی کو کے کہ کو کی کھوڑ کیا کہ اہل بیونیا نے کی کھوڑ کیا کہ ایک کی کھوڑ کے دور ان کی کو کی کھوڑ کے دور ان کی کو کی کھوڑ کیا کہ دور کی کی کو کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کے دیسے کی کھوڑ کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کی کر

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

116۔ یہاں بھی ایک تھرلی سردار بہالثیوں اور کریٹونیا کے بادشاہ نے ایک مانوق الفطرت کا کام کیا۔ اُس نے رضامندانہ طور پر ذر کسیز کا غلام بننے سے انکار کردیا تھااور اُس کے آگے بھاگ کر رہو دو ہے کو شاہ کی چوٹیوں میں چلا گیا تھا اور ساتھ ہی اُس نے اپنے بیٹوں کو یونان کے خلاف مہم جو کی میں شامل ہونے سے منع کردیا تھا۔ لیکن انہوں نے یا تو اُس کے تکم کی کوئی پروانہ کی یا پھر جنگ دیکھنے کی زبر دست خواہش کے تحت ذر کسیز کی فوج میں شمولیت اختیار کرلی۔ اِس وقت وہ سب اپنے گھر لوٹ آگے ہے۔۔۔ اُن آومیوں کی تعداد چھ تھی۔۔۔ اور بخروعافیت تھے۔۔ لیکن اُن کے باپ نے انہیں پکڑلیا اور نافر مانی کی سزائے طور پر اُن کی آنکھیں نکواوس ہے تھا اِن آومیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک۔

117 فاری تھریس کے راستہ ہو کر پلوں والے مقام پر پنچے 'پھراپنے جہاز دں پر سوار ہو کر سیزی سے بیلس پونٹ کو پار کرکے ابائیدوس گئے۔ ' بل آبنائے کے اوپر سے ہوئے نہ ملے کیو نکہ ایک طوفان نے انہیں قوڑ ڈالا تھا۔ فوجیس ابائیدوس میں ہی رُک گئیں اور یہاں سارے سفر کی نبست انہوں نے کمیں زیادہ خوراک حاصل کرکے بے حدو حساب کھائی۔ بے تر تیب انداز میں کھانے نیزیانی کی تبدیلی کے باعث' اب تک زندہ نیچے ہوئے فوجیوں میں سے بہت سے ہلاک ہوگئے۔ باقی ماندہ فوجی ذریسین کے ہمراہ بحفاظت سار دیس آئے۔ <sup>۸ ف</sup>لہ

118 بادشاہ کی واپس کے بارے میں ایک اور بیان بھی ملتا ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ ذر کسیز انتخارے واپس آتے ہوئے جب راتے سرائمون پر ایون (Eion) پنچا تو اُس نے زمینی راستہ سرائمون پر ایون (Eion) پنچا تو اُس نے زمینی راستہ سرک کیااور ہائیدار نس کو فوجیں ہیلس پونٹ لے کر جانے کا حکم دے کر خودا کیک فیتھی جہاز پر سوار ہوا اور بذریعہ سمندر ایشیاء گیا۔ سفر کے دور ان جہاز سٹرائمون کے دہانے ہے آنے والی ایک طاقتور ہوا کی لپیٹ میں آکر سمندر میں کافی دور فکل گیا۔ چو نکہ طوفان بر ھتار ہااور جہاز دُر کسیز کے ہمراہ آئے ہوئے فار سیوں ۔۔۔ جواب عرشے پر کھڑے تھے۔۔۔ کے باعث زیادہ ہو جھ اُٹھائے ہوئے تھا' اس لیے ذر کسیز خوف گرفتہ ہو گیااور اُس نے اونچی آداز میں پتوار چلانے والے ہو چھاکہ کیا خطرے سے نوفی کی کوئی راہ موجو د ہے ۔۔ پتوار گیرنے جواب دیا''' آ قا'اس کے سوالور کوئی راہ نہیں کہ ہم استے زیادہ سافروں سے نجات پایس۔''وہ کہتے ہیں کہ یہ مُن کر دکسیز نے فار سیوں سے یوں خطاب کیا: ''اے اہل فار س'اب وہ وقت آگیا۔ ہے کہ تم ہادشاہ ذکر کسیز نے فار سیوں سے یوں خطاب کیا: ''اے اہل فار س'اب وہ وقت آگیا۔ ہوکہ تم ہادشاہ کے لیے اپنی محبت کا مظاہرہ کر کتے ہو۔ جیسا کہ نظر آر ہا ہے' میری حفاظت صرف تم پر مخصر

120۔ میں اِس کا ایک ٹھوس ثبوت دوں گا۔ یہ بات بیتی ہے کہ ذر کسیزیو نان سے واپس آتے ہوئے ابد برا ہے ہو کر گذر اجہاں اُس نے مقامی باشندوں ہے دوستی کا ایک معاہدہ کیا اور انہیں ایک چھوٹی طلائی تلوار' سونے کی کشیدہ کاری والی کلاہ مخفہ کے طور پر دی ۔ اٹل ابد برا کہتے ہیں۔۔۔ کید ایشنزے چلنے کے بعد اُن کے شہر میں پہنچنے تک باد شاہ نے ایک مرتبہ بھی اپنی پیٹی ڈھیلی نہیں کی تھی کیو نکہ تب ہے پہلے اُس نے خود کو محفوظ محسوس نہیں کیا تھا۔ اب ابد برا ایون اور سرائمون کی نسبت بیلس پونٹ کے زیادہ قریب ہے۔ اُن کی کہانی کے مطابق باد شاہ ابد برا ایون اور سوار ہوا۔

121 دریں اثناء یو نانی اینڈروس پر اپنا قبضہ نہ ہونے پر کیرسٹس گئے اور وہاں زمینیں اُجاڑنے کے بعد سلامس لوٹ آئے ۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے کسی بھی اور معالمے میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دیو تاؤں کو نذر چڑھانے کی غرض سے اولین پھلوں کا انتخاب کیا ۔ یہ مختلف قسم کے تعاکف پر مشتمل تھے: اُن میں فیتھی جہاز شامل تھے 'جن میں سے ایک اِستممس سے منسوب کیا گیااور آج بھی وہیں ہے: ایک اور مونیئم کے نام نذر ہوا اور تیسراخود سلامس کے نام ۔ یہ کام کرکے انہوں نے مال نفیمت تقسیم کیا اور اولین پھل ڈیلنی بھجوا دیئے ۔ اِس ڈیلنی بھبی گئ جھینٹ سے ایک 12 کیوبٹ اونچا بُت بنایا گیاجس کے ایک ہاتھ میں ایک بحری جہاز کی چو تچ ہے اور بیائی جہاں پر ایتا دہ ہے جہاں مقدونیائی الیگرینڈر کا طلائی مجمعہ ہے ۔

 تھا جو انہوں نے سلامس میں حاصل کیا تھا۔ <sup>9 مل</sup> سواہل ایجینا کو جب اِس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تین طلائی ستارے نذر کیے جو اب بھی کروسس <sup>ولل</sup> کے بھینٹ کے پیالے کے نزدیک کونے میں ایک کانسی کے ستون کے اوپر رکھے ہیں۔ یہ

مال غنیمت با نثنے کے بعد یو نانی اِستممس گئے جہاں اُس شخص کو اعز از شجاعت دیناتھا جس نے جنگ کے دوران تمام یو نانیوں ہے بڑھ کر صلاحیتوں کامظا ہرہ کیاتھا۔ سب سردار پہنچ گئے تو وہ پوسیڈون کی قربان گاہ پر اسم موسے ہوئے بیال اُن لوگوں کے قرمے نکالے گئے جنہوں نے پہلے اور دو سرے حقد ارکے لیے ووٹ ڈالناتھے۔ تب ہر آ دی نے سب سے پہلے خود کو دوٹ دیا . کیونکه هرکوئی خود کو بی قابل ترین سمجهتا تھا، لیکن دو سرے ووٹ زیادہ تر تھیمسٹو کلینز کو ملے۔ اِس طرح تصممٹو کلیزنے دو سرے انعام کے لیے اپنی حمایت میں وسیع اکثریت حاصل کر لی۔ 124 ۔ تاہم باہمی حسد نے سردار وں کوایک نصلے پر نہ پہنچنے دیااور وہ کوئی انعام دیئے بغیر ا پنے اپنے گھروں کولوٹ گئے۔ بایں ہمہ ' تھیمٹو کلینر کو یو نان میں دانا ترین آدی سمجھا جانے لگا، اور سارے ملک میں اُس کا ڈ نکا بیجنے لگا۔ چو نکہ سلامس میں لڑنے والے سرداروں نے اُسے انعام کا حقدار ہونے کے باوجود محروم رکھا تھا' اس لیے وہ اعزاز پانے کی اُمید میں بلا آخیر لیسیڈیمون گیا۔ لیسیڈیمونیوں نے اُس کا پُرتپاک استقبال کیااور اُسے زبردست عزت دی۔ یاہم انہوں نے اعزاز شجاعت۔۔۔ جو زینون کا ایک تاج تھا۔۔۔ یوری بیادیس کو دیا: لیکن تصمیم کلینز کو بھی دانائی اور ذہانت کے انعام کے طور پر زینون کاایک تاج بہنایا گیا۔ای طرح اُ ہے سیار ٹاکا خوبصور ت ترین رتھ دیا گیا:اور بکثرت ستائش وصول کر کے روانہ ہونے پر تین سو چنندہ سیار ٹائی --- نائٹس --- اُسے فیجیاتک سرحدوں پر چھو ڑنے گئے -پہلے یابعد میں بھی سننے میں نہیں آیا کہ بیار ٹائی تبھی کسی آدمی کواپنے شہرے با ہرچھوڑنے گئے ہوں۔ 125 – تصممٹو کلیز کی ایتھنزوا ہی پرایغی ڈنے <sup>اللہ</sup> کا ٹیو دیمس۔۔۔جو اُس کادیخن لیکن ایک ب نام آدی تھا۔۔۔ حسد ہے اس قدر دیو آنہ ہو گیا کہ اُسے سیار ٹاکا سفر کرنے پر سرعام براجھلا کہنے لگا۔ اُس نے کما "" تم نے اہل ایسیڈ یمون ہے اپنی صلاحیتوں کی بناء پر نہیں بلکہ اپنے ملک ایسنزی شرت کے باعث انعام حاصل کیا ہے۔" تصم شو کلیزنے ٹیمور عس کو بار باریہ بات کتے دیکھ کر

" دوستو' معاملہ کچھ یوں ہے۔ اگر میں بیلی نائٹ <sup>الله</sup> میں ہو یا تو مجھے اہل سپار ٹانجھی سے اعزاز نہ دیتے۔۔۔اور نہ ہی تم'اگر تم التھنی ہوتے!"

126۔ ار آبازی ابن فار ناکس عللہ (جے فارسیوں نے بیشہ بہت عزت و احرام سے نوازا تھالیکن جو پلیٹیاوالے معاملہ کے بعد اُن کے لیے اور بھی زیادہ محترم ہو گیاتھا) مار دونیئس

کے ساٹھ ہزار منتخب دستوں کے ہمراہ بادشاہ کے ساتھ آبنائے تک گیا۔ جب بادشاہ ایشیاء میں محفوظ ہو گیاتوار آبازی واپی روانہ ہوائی لینے کے قریب پہنچ کر جب اُسے پتہ چلاکہ مار دونیئس تعمیالی میں سردیاں گذار نے گیا ہے اور کیپ میں شامل ہونے کی کوئی جلدی نہیں ہے تو اُس نے ابھی ابھی بغاوت کرنے والے بوئیڈیوں (Potidaeans) کو مطبع کرنا اپنا فرض سمجھا۔ کیو نکہ جو نمی بادشاہ اُن کے علاقے ہے پرے گیااور فار می بیڑہ سلامس سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوا تو بوئیڈیوں نے اُن کے علاقے ہوا تھ سرکا و مائے میں کیا۔ پوئیڈیوں نے اُن کے خلاف کھلی بغاوت کردی; جزیرہ نما کے باتی تمام باشندوں نے بھی بیاوت کوئیا۔ ویٹ نی تیاریوں کا شک ہونے پر اُن کے شہر کو بھی محاصرہ میں لے لیا۔ اُس وقت او تشمس پر کی تیاریوں کا شک ہونے پر اُن کے شہر کو بھی محاصرہ میں لے لیا۔ اُس وقت او تشمس پر کی تیاریوں کا قبلہ ہونے پر اُن کے شہر کو بھی محاصرہ میں ایک علاقوں ہے بو خل کیا تھا۔ اُن کی بیار تبید کی کملانے والے لوگوں کو سونپ دی اور کریؤ بولس آف تورونے کو اُن کا پہلا حاکم تعینات کیا۔

128 ۔ اِس شہر پر تسلط جمانے کے بعد ار آباز سن بوٹیڈیا کا محاص ہ اور بھی سخت کردیا: اور وہ بڑے جو ش و خروش کے ساتھ کار روائیاں کر رہاتھا کہ سکا یو نیوں کے کپتان نیمو کسینس نے وہ بڑے جو ش و خروش کے ساتھ کار روائیاں کر رہاتھا کہ سکا یو نیوں کے کپتان نیموں کہ اُن کی بات چیت شروع کیے ہوئی تھی 'کیو نکہ ہمارے پاس اُس بارے میں کوئی بیان نہیں پہنچا: لیکن انجام کار جو پھیجا وہ اوہ یوں ہے ۔ جب بھی نیمو کسینس ار آباز س کو یا ار آباز س نیمو کسینس کو خط بھیجنا وہ ہتاتو یہ خط کا غذیہ کھا اور ایک تیر کے گر د لیپٹ دیا جا آ؛ پھر کا غذیر پر کھائے جاتے: اور یوں تیر کو تیار کرے کسی متفقہ مقام پر پھینکا جاتا۔ لیکن یوٹیڈیا کے ساتھ نیمو کسینس کی غداری کا انگشاف کچھ ہی دیر بعد ہوگیا۔ ہو ایوں کہ ایک موقع پر ار آباز س نے مقررہ جگہ کی جانب تیر چلایا انگشاف پچھ ہی دیر بعد ہوگیا۔ ہو ایوں کہ ایک موقع پر ار آباز س نے مقررہ جگہ کی جانب تیر چلایا لیکن نشانہ چوک گیا اور تیرا کی یوٹیڈیائی کے کند ھے پر جالگا۔ زخی آدی کے گر د بچوم لگ گیا' بیساکہ جنگ میں عمونہ ہو آب ہو گیا۔ ہوگیا۔ او جو د سکاین کو پڑھا گیاتوں آتے ہوئے تھے۔ کہانوں نے خط پڑھا اور غدار کا پہتے چل جائے کے باوجود سکایو نے شرکے احزام کو محوظ خاطرر کھ کر فیصلہ کیا کہ خط پڑھا اور غدار کا پہتے چل جائے کے باوجود سکایو نے شرکے احزام کو محوظ خاطرر کھ کر فیصلہ کیا کہ خو میں بیا ہے تھے کہ بعد اہل سکایون کانام غدار پڑجا ہے۔

129 ۔ ار آبازس نے تین ماہ تک محاصرہ جاری رکھا; تب یوں ہوا کہ غیر معمولی مدوجذ رمیں پانی بہت آگے تک آگیااور کافی عرصہ تک وہیں رہا۔ سوجب بربریوں نے دیکھا کہ جو پہلے مجھی

سمند رہوا کر تاتھا اب وہ دلدل ہے زیا دہ نہیں توانہوں نے اسے یار کرکے یا لینے میں جانے کافیصلہ کیا۔اور اب نوجیس اپنا40 نیصد راستہ طے کر چکی تھیں 'اور پالینے پینچنے کے لیے ابھی ساٹھ نیصد راستہ طے کرناباتی تھاکہ جب پانی بہت آگے تک آگیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق پانی پہلے بھی اکثر چڑ ھتار ہتا تھالیکن اتنااو پر تبھی نہیں چڑ ھاتھا۔ تیرا کی نہ جاننے والے فور اجان ہار ہیٹھے ؛ باقیوں کو اہل پوٹیڈیا نے مار ڈالا جو کشتیوں میں بیٹھ کر اُن پر حملہ آور ہوئے تھے۔اہل پوٹیڈیا کا کہناہے کہ سمندر میں اس قدر سلاب آنے اور فارسیوں کے ڈوب مرنے کی وجہ یہ تھی کہ متوفیوں نے یو سیڈون کے معبد اور بت --- جو اُن کے علاقے میں ہیں --- کی بے حرمتی کی تھی اور مجھے اُن کی یہ بات بجالگتی ہے۔۔۔ بعد ازاں ار آبازی باقی ماندہ فوج کو لے کر تعیسالی میں مار دونیئس ہے جا ملا – بیر تھا اُن فار سیوں کا حال جو باد شاہ ذر کسییز کے ہمراہ آبنائے تک گئے تھے – جال تک ذر کسیز کے بحری بیزے کے اُس صے کا تعلق ہے جو جنگ میں سلامت نے گیا تھا تو جب وہ سلامس سے بھاگ کر ایشیاء کے ساحل پر پنچے اور بادشاہ کو فوج سمیت کیرونیسے سے آبنائے کے پار ابائیروس پنچایا تو انہوں نے سردیاں کائے ساللہ میں ہی گذاریں۔ سردیاں آنے پر ساموس میں جہازوں کا جمکمٹ تھاجہاں در حقیقت اُن میں ہے کچھ سارے موسم سرماکے دوران مقیم رہے ۔جماز پر خدمات سرانجام دینے والے زیادہ ترمسلح آدی فاری یا پھر میڈیائی تھے: اور بیزے کی قیادت مار دو نتیس ابن بیگیاس اور ار آیائتس ابن ار تا کیئس کے پاس تھی: جبکہ ایک تیسراامیرار تایا نتس کا بھتیجا <sup>14</sup> اتھامیتریس بھی تھاجس کے چچا نے اُسے یہ عمدہ دیا۔ آئم 'ساموس سے آگے مغرب میں جانے کی انہوں نے کوشش نہ گی: کیو نکہ انہیں وہاں اپنی خوفناک شکست یا دعتی اور کوئی بھی انہیں یو نان سے زیادہ قریب ہونے پر مجور کرنے کو موجو د نہ تھا۔ چنانچہ وہ ساموس میں ہی رہے اور ابونیا کی تگر انی بھی کرتے رہے ماکہ اُ ہے بغاوت کرنے ہے بازر کھ سکیں – ابو نیاؤں کے فراہم کردہ جہازوں سمیت جہازوں کی کل تعداد تین سو تھی۔ اُن کے ذہن میں خیال نہ آیا کہ یو نانی ایو نیا کے خلاف پیش قدمی کریں گے. اس کے برعکس انہوں نے فرض کرلیا کہ وہ اپنے ملک کے دفاع پر ہی قانع رہیں گے' بالخصوص اِس وجہ ہے کہ انہوں (یونانیوں) نے ملامس ہے فرار ہونے والے فاری بیڑے کا تعاقب بھی نہیں کیا تھا۔ تاہم' انہوں نے بذات خود سمند رمیں کوئی کامیابی حاصل کرنے کی امید چھوڑ دی' البتہ انہیں یقین ٹھاکہ مار دونیئس خشکی پر فتح حاصل کرلے گا۔ سووہ ساموس میں ہی رہ کر و شمن کو ہراساں کرنے کی کوئی تدبیر سوچتے رہے 'اور ساتھ ہی بے قراری کے ساتھ مار دونیئس کے حالات کی خبر آنے کا نظار کرتے رہے۔ ہمار کی آمداور مار دونیئس کی تھیسالی میں موجو دگی کی اطلاع نے یو نانیوں کو خواب -131

غفلت سے جگایا ۔ اُن کی زمینی فوج ابھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی: کیکن 110 جہازوں پر مشمل بحری بیڑہ لیوتی چائیڈ زامیرالبحراور سالار دونوں تھا: وہ ابن بیزہ لیوتی چائیڈ زامیرالبحراور سالار دونوں تھا: وہ ابن میناریس ابن ایک سلوس ابن ہر کریڈیڈ پس ابن لیوتی چائیڈ زابن اٹاکسیلاس ابن ارشیدامس ابن اٹاکساندرید س ابن تھیو پو میس ابن زکاندر ابن کیریلس ابن پو نو مس ابن پولی ڈیکٹس ابن پتانس ابن یو ریفون ابن پروکلیز ابن ارستود عس ابن ارستوماکس ابن کلیود ۔ نئس ابن ہائیلس ابن بیرا کلیس تھا۔ وہ شاہی گھرانے کی چھوٹی شاخ محللہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اوپر نہ کور فہرست میں پہلے بیرا کلیس تھا۔ وہ شاہی گھرانے کی چھوٹی شاخ محللہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اوپر نہ کور فہرست میں پہلے دو کے علاوہ باقی سب اسلان سپار ٹاکے بادشاہ رہ چکے بتھے۔ استھنی جہازوں کی قیادت ژاں تی پس ابن ایری فرون محللہ کر رہا تھا۔

132 سارا ہیرہ ایجینا میں جمع ہو جانے پر ابو نیا کے سفیریو نانی جائے قیام میں آئے: وہ ابھی ابھی سپار ٹاسے ہو کر آئے تھے جہاں انہوں نے بیسیڈ بمونیوں سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کی درخواست کی تھی۔ ایس ڈورڈنس ابن باسلیدیں بھی سفیروں میں سے ایک تھا۔ اُن کی اصل تعداد سات تھی: اور ساتوں نے مل کر کیاس کے فرمانر واکو مار ڈالنے کی سازش کی تھی: تاہم سازش میں شامل ایک آدمی نے نداری کی اور سارے منصوبے کا انکشاف ہوگیا: تب ہیرو ڈوٹس اور باقی بانچ کیاس سے سید ھے سپارٹا اور پھر وہاں سے ایجینا گئے تاکہ یو نانیوں سے ایو نیا کے آنے کی کیاس سے سید ھے سپارٹا اور پھر وہاں سے ایجینا گئے تاکہ یو نانیوں سے ایو نیا کے آنے کی کیاس میں سے آگے تا ہو بائی نہ کر سکے۔ اُس سے آگے کا فار تی فوجیس موجود تھیں: تاہم ساموس سے تطعی ناوا تف تھے اور اُن کے خیال میں وہاں فار می فوجیس موجود تھیں: تاہم ساموس انہیں ہیرا کلیس کے ستونوں اوللہ تک نظر آتا تھا۔ چنانچہ معالمہ یوں ہوا کہ بربری خوف کے مارے مغرب کی طرف ساموس سے آگے جانے کی ہمت نہ معالمہ یوں ہوا کہ بربری خوف کی مارے مغرب کی طرف ساموس سے آگے جانے کی ہمت نہ کرسکے اور اہل کیاس کی در خواسیس یو نانیوں کو مشرق کی طرف شاموس سے آگے جانے کی ہمت نہ کرسکے اور اہل کیاس کی در خواسیس یو نانیوں کو مشرق کی طرف ڈیلوس سے آگے بانے میں ناکام کرسکے اور اہل کیاس کی در خواسیس یو نانیوں کو مشرق کی طرف ڈیلوس سے آگے لانے میں ناکام کرسکے اور رابل کیاس کی در خواسیس یو نانیوں کو مشرق کی طرف ڈیلوس سے آگے لانے میں ناکام کرسے در میانی خطہ خوف کی مخاطف میں تھا۔

133 - یونانی بیڑہ اب ڈیلوس کی جانب آرہا تھا; لیکن مار دونیئس ہنوز تحیسالی میں ہی سردیوں والے ڈیرے پر تھا۔ جب وہ روانہ ہونے والا تھاتو اُس نے مائیس نامی ایک یور پی النسل آدمی کو تھم دیا کہ وہ مختلف دار الاستخارہ میں جاکر سوال پو چھے - میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ اُس نے مائیس کو کیا پو چھنے کی ہدایت دی تھی 'کیونکہ اس معاطے کے حوالے سے میرے پاس کوئی روایت موجود نہیں; لیکن میرے اپنے خیال میں اُس نے در بیش معاطے کے بارے میں ہی دریافت کروایا تھا۔

134 ۔ یہ بات بقینی ہے کہ وہ لیبادیا \* عللہ کیااور رقم دے کرایک مقامی آدمی کوٹرو فونیئس اعلیہ جانے پر راغب کیا:ای طرح وہ فو کایوں کے ایپ شہر میں گیااور وہاں بھی دیو تا ہے سوال کیے:

جبکہ تحسیس میں --- جمال وہ سب سے پہلے گیا تھا--- اُس نے اپالوا تحیینیئس تک رسائی حاصل کی جے جانو روں کی قربانیاں پیش کرنے کے ذریعہ پیش بنی کی جاتی ہے; یہ رسم او نہیا میں بھی رائح ہے – ٹرو فونیئس نے یمال ایک آدمی --- جو تحسیس کا نہیں بلکہ کمی غیر ملک کا تھا--- کو اسمغی آروس کا کلئے کے معبد میں رات گذار نے پر بھی رضامند کرلیا – تعسیس کا کوئی بھی آد ہی مندر جد زیل وجوہ کی بناء پر یمال کمانت کے ذریعہ اہل تحسیس کو دو راہیں پیش کی تحسیل کہ وہ اُسے اپنا پیغیم یا پھر جنگ میں مددگار بنالیں; اُس نے اِن میں سے ایک راہ اپنانے کی ہدایت کی; سو اُنہوں نے اُسے اپنا مددگار بنانا منت کیا ۔ اِس وجہ سے کمی تحسیس کے باشندے کا معبد میں سونا جائز نہیں ۔

135 ۔ اِس موقع پر وقوع پذیر ہونے والی ایک بات 'جس کے متعلق اہل تھیس بتاتے ہیں ' میرے لیے نمایت جرت انگیز ہے ۔ وہ کتے ہیں کہ ما کیس تمام دار الاستخارہ ہے ہونے کے بعد آخر کار اپالوپٹوؤس کے مقد س احاطے میں آیا ۔ جگہ کا اپنانام پٹوؤ ہے نہ تھیبوں کے ملک میں جھیل کو پیس کے اُوپر الذے ہوئے پہاڑ کے پہلو پر واقع ہے اور ایکر ۔غیانای شہرے بہت قریب ہے ۔ ما کیس بیاں آکر معبد میں گیااور اُس کے پیچھے تھیس کے تین شہری تھے۔۔۔ جنہیں ریاست نے دیو آئی جانب ہے دیا جانے والا جو اب لانے کے لیے تعینات کیا تھا ۔ ما کیس ابھی اند ر داخل ہوائی تھا کہ دیو آنے پیگوئی کی 'کین غیر ملکی زبان میں: اُس کے تعینی ساتھی یو نانی کے بجائے کوئی اور زبان مُن کر جیران رہ گئے اور انہیں سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں ۔ آہم 'ما کیس نے اُن کے جائے ہوئی ہوئی کوئی ہو کے اور انہیں سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں ۔ آہم 'ما کیس نے آئی کہ جایا کہ جواب کیریا گئی زبان میں تھا۔ اِس کے بعینا اور کابین کے بوئے الفاظ اُس پر لکھ لیے۔ اُس نے بتایا کہ جواب کیریا گئی زبان میں تھا۔ اِس کے بعد ما کیس واپس تھیسالی آگیا۔۔

136 ۔ استخاروں کے جواب پڑھنے کے بعد مار دونیئس نے ایک ایکی ایتھنز بھیجا۔ یہ ایک مقد و نیائی الیگزینڈر ابن امیستاس تھا جے متخب کرنے کی دو دجوہ تھیں۔ الیگزینڈر کا تعلق خاند انی بند ھنوں کے ذریعہ فار سیوں ہے تھا کیو نکہ امیستاس کی بیٹی اور الیگزینڈر کی بمن گا نجیاا یک فار می مخص بُوبار س کی بیوی تھی اور اُس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ۔۔ یعنی ایشیاء کے امیستاس کو اُس کا ما اپنے نانے کے نام پر رکھا گیا تھا; بادشاہ نے فریجیا ساللہ کے ایک بہت بڑے شرایلا بانڈا کی نام اپنے نانے کے نام پر رکھی تھی۔ یہ سب پچھے الیگزینڈر اور خود مار دونیئس کو بھی معلوم تھا۔ چنانچہ مار دونیئس کو بھی معلوم تھا۔ چنانچہ مار دونیئس نے اُسے بھیجے وقت سوچا کہ وہ استمنیوں کو فار سیوں کے ساتھ ملانے میں مکنہ طور پر کامیاب ہو جائے گا۔ اُس نے مُناتھا کہ وہ کیٹر التعد اداور جنگجو لوگ بیں 'اور اُسے معلوم تھا۔ کہ سمند رمیں فار سیوں پر نازل ہونے والی تناہیوں میں زیادہ تر اُنی کا ہاتھ تھا چنانچہ اُسے اُمید تھی کہ اگر اُن کے ساتھ گھ جو ژبوگیا تو بڑی آسانی ہے سمند ریر اجارہ داری حاصل ہو جائے گا۔

جبکہ اُسے پورایقین تھاکہ اُس کی زمینی فوج پہلے ہی یو نانیوں سے برتر ثابت ہو چکی تھی۔ سواس اتحاد کے ذریعہ اُس نے یو نانیوں کو مغلوب کرنے کا سوچا۔ شاید کمانتوں نے بھی اُسے استمنیوں سے دوستی کرنے کا کہاتھا: للندا ممکن ہے کہ اُس نے دیو آگی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہی ایکچی کو ایتھنز بھیجا ہو۔

اللَّزيندُر يردُيكاس سے ساتويں بشت ميں تھاجس نے مندرجہ ذيل انداز ميں \_137 مقدونیوں پر حاکمیت حاصل کی۔ تیمی نس کے تین بیٹے آرگوس سے بھاگ کر اِلیریا والوں کے پاس چلے گئے: اُن کے نام کو نیس 'ار وپس اور پر ڈیکاس تھے۔ اِلیریا ہے وہ بالا کی مقد و نیا گئے جہاں لیبایا نامی ایک شہرمیں پنچے ۔ وہاں انہوں نے مختلف ملاز متیں اختیار کر کے باد شاہ کی خد مت کی:ایک گھو روں کی دکھ بھال کرتا: وو مرا گاہوں کا خیال رکھتا: جبکہ سب سے چھوٹے پر ڈیکاس نے چھوٹے جانو روں کاذمہ لیا۔ اُن قدیم دنوں میں غربت عام لوگوں تک ہی محد ود نہیں تھی' بلکہ خو د باد شاه بھی غریب تھے 'للذا باد شاہ کی بیوی ہی کھانا پکایا کرتی تھی ۔ وہ جب بھی روٹی تیار کرتی تو ہمیشہ د کیھتی کہ پر ڈیکاس کی روٹی پھول کردو گئی ہو جاتی تھی ۔ سوملکہ نے بار باریمی ہونے پر اپنے شو ہر کو اِس کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے اسے ایک معجزہ خیال کیااور تینوں لڑکوں کو بلوا کرانی سلطنت کی حدود سے باہر چلے جانے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ '' ہمیں اپنی اُجر تیں وصول کرنے کاحق حاصل ہے۔ اگر تم وہ ادا کر دو تو ہم فور اَ جانے پر تیار ہیں۔ "اب واقع یوں ہو کہ چنی کے ذریعہ دھوپ کمرے میں آرہی تھی جہاں وہ موجود تھے باد شاہ اُن کے منہ ہے اُجر توں کی بات مُن کربے قابو ہو گیااور بولا''' یہ ہیں وہ اجر تیں جن کے تم مستحق ہو:انہیں لے لو۔۔۔ میں یہ تهمیں دیتا ہوں!"اور بیہ کہتے ہوئے دھوپ کی جانب اشار ہ کیا۔ د دنوں بڑے بھائی گونیس اور ا یر و پس جواب پر ہکا بکارہ گئے اور کوئی حرکت نہ کی الیکن پر ڈیکاس 'جس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا' نے کمرے کے فرش پر چاقو ہے دھوپ کے ار دگر د نشان لگایا' اور کما'''اے باد شاہ! ہم تمهاری ادائیگی کو قبول کرتے ہیں۔" پھر اُس نے سورج کی ردشنی کو تین مرتبہ اپنی چھاتی میں وصول کیااور اینے بھا ئیوں کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔

138 - اُن کے چلے جانے پر بادشاہ کے قریب بیٹھے ہوئ افراد میں سے ایک نے بادشاہ کو ہتایا کہ کہ پر ڈیکاس نے کیا کیا تھا اور اشارہ کیا کہ ادائی گئی اُجرت وصول کرنے میں اُس کا ضرور کوئی مطلب ہوگا۔ تب بادشاہ نے غصے میں آکر گھوڑ سواروں کو نوجوانوں کو مارنے کے لیے بھیجا۔ مقد دنیا میں ایک دریا ہے جے ان اہل آرگوس کے اظلاف اپنے نجات دہندہ کے طور پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ تیمی نس کے بیٹے جب بحفاظت دریا پار کر چکے تو دریا اس قدراو پر اُٹھ آیا کہ گھوڑ سواروں نے مزید تعاقب کرنا ممکن نہ پایا۔ سو تینوں بھائی نچ کر مقد دنیا کے ایک اور

علاقے میں چلے گئے اور "میڈاس ابن گور ڈیٹس کے باغات" نامی جگہ کے قریب رہائش اختیار کی ۔ اِن باغات میں اس قدر دکش گلاب خود بخود اُگتے میں کہ کوئی اور اُن کے پاس نہیں جاسکا ' اور ہر پھول کی کم از کم ساٹھ بتیاں ہوتی ہیں ۔ مقدونیوں کے مطابق سلینس کو بہیں قیدی بنایا گیا تھا۔ " کله باغات ہے اوپر ایک بر میٹس نامی بہاڑ ہے جو اس قدر ٹھنڈ اہے کہ کوئی اُس کی چوئی پر نہیں جا سکتا۔ تینوں بھائیوں نے یہاں رہائش اختیار کی: <sup>8 کله</sup> اور بہیں سے سارے مقدونیا کو تھوڑ اُتھوڑ اگر کے فتح کیا۔

i) – 140 جب الیگزینڈ ریار دونیئس کاسفیرین کرا پیھنز پہنچاتو اُس نے یوں کیا:---

"اے اہل ایتھنزمار دونیئس نے تم ہے مندر جہ ذیل باتیں کمیں ہیں ۔۔۔ باد شاہ نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے کہ 'میں اپنے خلاف ایلتمنیوں کی تمام زیاد تیوں کو در گزر کر تا ہوں۔ مار دونیئس اب تم أن كے بارے ميں اقد امات كرو۔ أنهيں أن كا علاقہ واپس كر دو' اور انهيں خود فيصله کرنے دو کہ وہ کس کی طرف داری کرنا چاہتے ہیں'اور انہیں آزاد لوگوں کی حیثیت ہے زند گی گزارنے دو۔ اِی طرح اُن کے وہ تمام معبد بھی دوبارہ تقمیر کرو جومیں نے جلائے ہیں۔اگر ان شرائط پر وہ تمہارے ساتھ اتحاد کرنے پر تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے' یہ ہیں وہ احکامات جو مجھے باد شاہ کی جانب سے ملے ہیں اور اگر تمہاری جانب ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو تومیں ان کی تقبیل ضرور کروں گا۔ اور اب میں تم ہے کہتا ہوں کہ تم نے باد شاہ کے خلاف جنگ لڑنے کی حماقت کیوں کی جس کامقابلہ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں؟ تم نے ذر کسیبز کے لشکر کی کثیر تعدا داور شجاعت دیکھ لى ہے: تم يد بھى جانتے ہوك تمهارے وطن ميں ميرے پاس كتنى برى طاقت ہے: توكيا تمهار اخيال ے تم اِس فوج کو شکست دے لوگے۔۔۔ایبا بھی نہیں ہو گا'اور ایباہونے کاامکان نہ ہونے کے . برابر ہے ۔۔۔ تب اگر کچھ ہوا تو محض ایک اور بھی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ ہی ہو گا۔ چو نکہ تم باد شاہ کے ساتھ ککر نہیں لے سکتے 'اس لیے اپنے ملک کو کھونے کی تیاری نہ کرواور نہ ہی اپنی زند گیوں کے لیے متعل خطرے کا انتظام کرو۔ اِس کی بجائے امن قائم کرلو: اور بیہ کام تم اپنے و قار کو داغدار کیے بغیر کر سکتے ہو' کیونکہ بادشاہ تنہیں اِس کی دعوت دے رہاہے – بدستور آزاد ر ہوا و رکسی دھوکے یا فریب کے بغیر ہمارے ساتھ اتحاد کرلو۔

140 – (ii) "''اے اہل ایتھنز' ہار دونیئس نے مجھے تم تک یمی الفاظ بننچانے کا حکم دیا تھا۔ میں تمہاری قوم کے لیے اپنے نیک خیالات کاذکر نہیں کروں گا'کیو نکہ تم اِن ہے اچھی طرح آگاہ ہو – <sup>7 کاله</sup> لیکن میں اپنی طرف سے در خواستوں کا اضافہ کروں گا' اور میری التجاہے کہ مار دونیئس

کی باتوں پر غور کرو; کیو نکہ مجھے صاف طور پر نظر آر ہاہے کہ تہمار اذر کسینے سے متواتر بر سرپیکار ر منا ناممکن ہے۔ اگر مجھے ایسا ممکن لگتا تو میں یہ پیغام لے کریماں نہ آیا۔ لیکن باد شاہ کی طاقت انسان کی طاقت ہے ماورا ہے اور اُس کی پہنچ ڈور ڈور تک ہے۔ اب اگرتم نے فوری طور پر امن قائم نه کیا--- جبکه تهمیں اتنی د ککش شرائط پیش کی گئی ہیں --- تو میں یہ سوچ کر کانپ جا آبوں کہ تہمیں کیا کچھ سہتا پڑے گا۔ تمام حلیفو ں کی نسبت تم کمیں زیادہ براہ رانت طور پر خطرے کا شکار ہو' تمہاری سرزمین بمیشہ متحارب طاقتوں کا مرکزی میدان جنگ ہے گی اور نتیجنا تمہیں تنہا ہی متواتر مصبتیں اُٹھاناپڑیں گی – اس لیے میری در خواست ہے کہ مار دونیئس کی بات پر غور کرو! یقینا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں کہ ایک عظیم بادشاہ نے باقی تمام یو نانیوں میں ہے صرف تہیں ہی منتخب کیاہے اور تمہاری زیاد تیوں کو بخش کر تمہیں اپناد وست اور حلیف بنا ناچاہتاہے ۔ " جب یسیڈیمونیوں کو خبر لمی کہ انگیزینڈر اینتمنیوں اور بربریوں کے ماہین اتحاد کا پیغام لے کرایشنزگیا ہے' اور ساتھ ہی انہیں یہ پیگھو ئیاں یاد آئیں کہ ڈوری نسل کوایک روز میڈی اور ایسمنی پیلوپوسیسے ہے بے دخل کردیں گے' تووہ زبردست خوف کاشکار ہوئے کہ کہیں التشمنی فارس کے ساتھ اتحاد کرنے پر رضامندی نہ ظاہر کر دیں ۔۔ چنانچہ انہوں نے کوئی وقت غالع کے بغیرا بے ایلی ایتھنز بھیج اور الفاق ایبا ہوا کہ اِن ایلچیوں کو النگزینڈر کے ساتھ بی سائیا: ایسمنیوں نے انظار اور تاخیری تھی کیونکہ انہیں بھین تھاکہ بسیڈیمونیوں کو اُن کے یاس ایک فاری سفیرکے آنے کی خبرمل جائے گی اور وہ اِس خبرکے ملتے ہیا ہے ایکچی بھیجیں گے ۔ . انہوں نے معاملات کو اِس طرح منظم کیا کہ لیسیڈیمونی اس موقع پر انہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مُن سکیں –

142 ۔ جو نمی الیگزینڈ رنے اپنی بات ختم کی 'سپار ٹاسے آئے ہوئے سفیروں نے کہنا شروع کیا:۔۔۔

" ہمیں یسیڈیمونیوں نے یہاں تمہارے پاس سے در خواست کرنے کو بھیجا ہے کہ تم یو نان کے ساتھ ایک نئی حرکت نہیں کروگے اور نہ ہی بربریوں کی بیش کردہ شرائطا کو قبول کروگے ۔ کی بھی یو نانی کی جانب سے ایسا کر ناغیر منصفانہ اور باعث تذکیل بھی ہوگا۔ لیکن تمہارے لیے یہ فعل باقیوں سے کمیں زیادہ غیر منصفانہ اور باعث تذکیل ہوگا، جس کی مختلف وجوہ ہیں ۔ تمہاری وجہ بیافی مرتبہ بھڑے تھے ۔۔۔ ہماری خواہشات کو ہرگز سے بی ہمارے در میان میں جنگ کے شعلے بہلی مرتبہ بھڑے تھے ۔۔۔ ہماری خواہشات کو ہرگز سامنے نہ رکھا گیا; مقابلے کا آغاز تمہاری تو سیع پہندانہ کو ششوں سے ہوا۔۔۔ اب یو نان کا مقد راب پر منحصر ہے ۔ علاوہ ازیں یہ یقینا ایک نا قابل برداشت بات ہوگی کہ اسلمنی 'جو بھشے سے بہت سارے عوام کے نجات دہندہ رہے ہیں 'اب باقی سارے یو نانیوں کو غلام بنانے کا وسیلہ بن

جائیں۔ تاہم 'ہمیں تم پر نازل ہونے والی بھاری آفات کا احساس ہے۔۔۔ اِن دو برسوں میں تمہاری فصل کا ضیاء اور گھروں کی بربادی جہاں تم طویل عرصہ سے مقیم تھے۔ چنانچہ ہم یسیڈیمونیوں اور اتحادیوں کی جانب سے پیشکش کرتے ہیں کہ جنگ جاری رہنے تک تمہاری عور توں اور خاند انوں کے غیر جنگجو افراد کی زندگی کے وسائل ہم مہیا کریں گے۔ تم مقدونیا کی النیگزینڈر کے دیئے ہوئے لالچ میں نہ پڑو جس نے ہار دونیئس کے سخت الفاظ کو نرم بنا کر پیش کیا ہے۔ اُس نے وہی کیاجو اُسے کرنا چاہیے تھا۔۔۔ خو دبھی ایک مطلق العنان ہوتے ہوئے اُس نے ایک مطلق العنان ہوتے ہوئے اُس نے ایک مطلق العنان کے مقصد کو آگے بڑھانے میں مدودی ہے۔ کا کھ لیکن اے اہل اِنچھنزا اُگر تم میں تھو ڈی می بھی سمجھ داری ہے تو ایسانہ کرہ کیونکہ تنہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بربریوں کے میں ایک ایکان داری ہے اور نہ صدافت۔ "

. 143 – ایلچیوں کی گفتگو کے بعد استمنیوں نے انگیزینڈر کو یوں جواب دیا:۔۔۔

"تمہاری طرح ہم بھی اجھے طریقے ہے جانتے ہیں کہ فار سیوں کی طاقت ہمارے مقابلہ میں کئی گنا ہوی ہے: ہم اِس مصبت میں نہیں پڑتا چاہتے تھے۔ بایں ہمہ 'ہم آزادی کے اس قدر متوالے ہیں کہ ہرفتم کی ممکنہ مزاحت کریں گے۔ ہمیں بربری کے ساتھ شرائط طیر کرنے پر ہائل نہ کرو۔۔۔ تم بھی بھی 'بھی بھی ہماری رضامندی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم فور آواپس جاکر ماردونیئس ہے کہوکہ ہم نے یہ جواب دیا ہے:۔۔۔ 'جب تک سورج اپنے مقررہ راتے پر قائم ماردونیئس ہے کہوکہ ہم نے یہ جواب دیا ہے:۔۔۔ 'جب تک سورج اپنے مقررہ راتے پر قائم ہم فدد کسینز کے ساتھ ہرگزا تحاد نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم اُن دیو آؤں اور ہیروؤں کی مدد پر بھروسہ کر کے بلا تکان اُس کے خلاف لڑیں گے۔۔۔وی دیو تا جن کو اُس نے بہت کم تعظیم دی' جس کے گھروں اور بتوں کو اُس نے جلا کر راکھ کردیا۔'اور آئندہ تم بھی اِس فتم کا پیغام لے کر ہماری کوئی ماری کوئی نقصان پنچے۔" ہم خدمت کر سے ہو۔ تم ہماری تو م کے مہمان اور دوست ہو۔۔۔ہم یہ نہیں چاہتے کہ تہمیں ہمارے ہوں سے کوئی نقصان پنچے۔"

"بلاشبہ یہ فطری بات ہے کہ بیسیڈیمونیوں کو خوفزدہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بربریوں کے ساتھ گھے جو ڑنہ کرلیں; لیکن جو لوگ ہارے مزاج اور جذبے کو انچی طرح جانتے ہیں اُن کا خوفزدہ ہونا ہے بنیاد ہے ۔ اِس زمین میں موجود سار اسونا۔۔۔ دکش اور زر خیز ترین زمینس۔۔۔ اور نہ ہی کوئی اور چیز ہمیں میڈیوں کے ساتھ طنے اور اپنے ہم وطنوں کو غلام بنانے کالالج دے سکتی ہے۔ اگر ہم کسی طرح خود کو ایبا کام کرنے پر تیار کر بھی لیتے تو متعدد ایسی طاقتور تحریکیں موجود ہیں جو اب اِسے ناممکن بنا دیتیں۔۔اولین اور سب سے بزی وجہ تو ہمارے معبدوں اور

دیو آئوں کے بتوں کی تباہی اور انہیں جلایا جاتا ہے 'جس کے پیش نظرہم غارت گر کے ساتھ نہیں مل سکتے بلکہ ہر ممکن حد تک اُس ہے اِن نقصانات کے ازالہ کامطالبہ کریں گے۔ نیزیو نانیوں کے ساتھ ہمارا مشترکہ بھائی چارہ بھی ہے: ہماری مشترکہ زبان 'قربان گاہیں اور قربانیاں ہو ہم سب مل کراداکرتے ہیں 'ہمارا مشترکہ کردار۔۔۔ اگر استمنی اِن سب چیزوں ہے بے وفائی کرتے تو واقعی ہیا تھانہ ہو آ۔اس لیے اب جان لو 'اگر پہلے ہے نہیں جانے ہم جم شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمارے ہا ایکاء پر چینگی احتیاط ہرتی اور اس بے سروسامانی کی حالت میں ہمارے خاندانوں کی کفالت کرنے کی ایکاء پر چینگی احتیاط ہرتی اور اس بے سروسامانی کی حالت میں ہمارے خاندانوں کی کفالت کرنے کی خواہش ظاہر کی ۔ لیکن ہم ہے سب انظام خود ہی کرلیں گے اور تم پر ہو جو نہیں بنیں گے ۔ یہ ہم ہمارا فیصلہ ۔ تو ہر ہری ہمارا فیصلہ ۔ تو ہر ہوتھ ہے کہ اس کے ایماری کی میں داخل ہونے ہے پہلے ہی ہم بیوشیا میں جا 'ہیں اور اُس سے جنگ کریں ۔ " جب استمانی ہونے ہے پہلے ہی ہم بیوشیا میں جا 'ہیں اور اُس سے جنگ کریں ۔ " جب استمانی ہیں بیا تیں کہ چکے تو بیار ٹائی سفیرہ ہاں سے رخصت ہوئے اور اپنی ملک میں والیں آگئے ۔



## حواشي

```
په کالسه ي بلاشيه ايکتمني آباد کارېن _
                                                                                       ط
                                                                                       ď
سائیکلید وں میں ایک سِیو س یا کیوس (Ceos) موجو دہ زیا (Tzia) ہے اور سُونیئم راس زمین
                                                    ہے تقریبا 12 میل دوروا قع ہے۔
                                                                                      سے
                                               دیکھئے ساتویں کتاب' نجز 53اور آگے۔
                                                                                      سم
                                      ایتھنٹرنے غرور کے ساتھ ایناد عویٰ واپس لے لیا۔
                       ہاری کرنبی میں 30 ٹیلنٹ 7,000 یو نڈ سٹرلنگ کے برابر ہوں گے ۔
                                                                                      œ
کیفیریں (یا کیفیریئس) ٹوبیا کی جنوب مشرقی راس زمین کا نام تھا۔ اب اسے کیپوڈورو
                                                                                      له
                                                         (Capo Doro) کتے ہیں۔
                        میریسٹس ٹوباکی انتہائے جنوب میں ایک شمراور راس زمین تھا۔
                                                                                      کے
                                            آ بنائے سات میل کے قریب چو ڑی ہے۔
                                                                                      ၿ
                                                                                      ھ
                                                         د مکھئے مچھٹی کتاب' نجز 112 ۔
                                                                                      ئلە
                                                      د مکھئے یانچوس کتاب' نجز 104 _
اِس فقرے اور بیچیے ندکور حقیقت (که تھرموپا کلے اور ار تمیسیئم کرلزائیاں اولمیک کھیلوں
                                                                                      ك
کے ساتھ ہم و قوع تھیں' ساتویں کتاب' نجز 206) کی روشنی میں ہم بجاطور پر کہہ سکتے ہیں کہ
                              یہ جنگیں جون کے آخریا جولائی کے شروع میں ہوئی تھیں ۔
لگتاہے کہ ملاحوں کی نظرمیں" Hollows" بمیشہ ہی باعث خوف رہے ہیں – اِس لفط کا درست
                                                                                      ىك
```

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ سارے کاسارا محفوظ اینتمنی بیڑا ہی ہو گا۔ تصبیسٹو کلینز کی حکمت عملی نے اُن کی بحری فوج کو

ترجمه پیش نهیں کیا جاسکتا۔

بيوهاكردو سوجهاز كرديا تھا۔

سله

سله سه ایک سه طبقه جماز کاعام عمله تھے۔

عله جمازاور اُس کے آلات عمو ماریاست فراہم کرتی تھی'اور مرمت و دیکیے بھال کاکام کپتان کے ذمہ ہو تاتھا۔ کپتان اکٹراینے خرچ پر جمازوں کومسلح کیاکرتے تھے ۔

لله یعنی پیپرس کے رسوں سے باند ھاہواجوا (یا بل) –

كله ويكھئے پیچھے جُز19۔

اللہ عظیم بغاوت میں انتھنز کی جانب ہے ابو نیاؤں کو دی گئی مد د کی جانب اشار ہ ہے ۔۔

<sup>9</sup> شال يوبيا كاابم ترين شر\_

فع قدیم بیلا بھی قبائل میں ہے ایک ہیلو پیائی تھے; لگتا ہے کہ وہ یوبیا کے اصل باشندے تھے جس کا قدیم زمانے میں نام ہیلو پاتھا۔

الله میرو دُونس نے ان غلاموں یا خادموں کاذکر کمیں بھی واضح طور پر نہیں کہا۔ اگر اُن کااور اہل سیار ٹاکا بہی تناسب 1:7 تھاتو وہ ضرور 2100 کی تعداد میں ہوں گے ۔

على اس معبد كي عظيم فخصيت ' ديكھئے پہلے كتاب ' جز 46 \_

مین مین میامپولس ایپے کے بہت نزدیک واقع ہے۔

ھٹاہ جدید کرنی میں 12,000 پاؤنڈ سرلنگ سے زیادہ رقم۔

الله ريکھئے پہلی کتاب' جُز 56۔

تحتلہ او زولیائی لوکری کورنتھی خلیج کے کناروں پر آباد تھے ۔

ھٹھ سیفی سس یار ناسس کے دامن سے نکلتا ہے۔

قائع آبادیوں کو ہر ممکن حد تک آراج کی میں مرکزی یو نانی آبادیوں کو ہر ممکن حد تک آراج کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تتھے ۔

الله ديکھنے نبلی کتاب' فجز 50'50 –

الته غالبادیلفی کے فور ابعد بلند ہونے والی دوچو نیاں مراد ہیں –

ست کورائسی یا کورین (Corycian) غار پان دیو آاور چل پریوں (N ym phs ) کے لیے مقد س -

سمت جمال دیگر فو کائی پہلے ہی بناہ گزیں ہو چکے تھے(دیکھئے بیجیے ' جُز 32) –

عتله ڈیلنی ایک تعییشر کی صورت میں ایک منگلاخ بہاڑی کے پہلوپر تھاجس پر زینے ہے ہوئے تھے۔ایالوکامعید قوس کے تقریباً مرکز میں تھا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لله کاستالی (Castalian) چیشے کو داضح طور پر موجودہ Aio Janni چیشے کے ساتھ شاخت کیاجا سکتا ہے ۔ یہ پارٹاسس کی ڈھلانوں کے پاؤں میں داقع ہے ۔ قدیم دور کے مشہور ترین مقام ڈیلفی اور آس پاس کی جگہوں کے تفصیلی بیان کے لیے جارج فریزرکی" پوسانیاس" (جلد 5\* می 248اور آگے) کایا دگاری ایڈیشن ملاحظہ کریں ۔

سے اس قتم کے اعلان کے بغیر جب کوئی ایکتمنی خطرے کے وقت اپناملک جمعو ڑیاتو اُسے سزائے موت کامستحق خیال کیاجا تا۔

الل ٹروئزن نے بڑی محبت کے ساتھ اُن کا خیر مقدم کیااور انہیں د داویول (3.25 درم) فی یوم فی کس کے صاب ہے گزار والاؤنس دیا ۔

فت ویکھئے ساتویں کتاب 'جُز141۔

مله ريكه يلي كتاب ، فجز 56\_

لله ركيمئے يانچويں كتاب 'جُز83۔

تام و دوسه طبقه جهازاوردوپانچ طبقه (دیکھنے نُجز1) – کیوس کاقدیم تلفظ سیوس تھا –

' سیریپس' سِننس اور میلوس (موجو دہ دور کے سیرنو' سِفانتو اور مِیلو) کیوس اور سِمنس کے ساتھ مل کر مغربی سائیکلید ز تفکیل دیتے ہیں جو اب خاص طور پر فاری بیڑے کی ہیشقدی ہے خوفز دہ تتھے۔ ایشیاء ہے اُن کی دوری نے انہیں اطاعت ہے انکار کرنے کی ترغیب دی تھی:
اینے خطرے نے اب انہیں مسلح ہونے پر ماکل کیا۔

مینه رکھیئے تیسری کتاب' نجز 126۔

ھٹکھ جنگ میں مشغول ہونے والے یونانی جہازوں کی اصل تعداد مختلف طور پر بتائی جاتی ہے۔ جنگجو وَں میں ہے ایک اسکائی لس نے اِسے 310 یا 300 بتایا اور تھیوسیڈ ائیڈ زنے 400 \_

ل<sup>ان ا</sup> ایکرویولس میں ایشمنا پولیاس کامعبر —

سے میں ۔ سمجھ المتھناکے مقدس فزائن کے گران تعداد میں 10 تھے ۔

المنطح المتمنى قلعه 'ياا يكروبولس

فتھ ریکھئے ساتویں کتاب' جُز141۔

قطع اریس (یا مارس) کی بہاڑی۔۔۔اریوپاٹس کی مشہور عدالت کا مقام جے بینٹ پال کی تبلیغ نے اور بھی مشہور کیا (اعمال xvii) ہید استعنی مقامی جغرافیہ کی ایک نمایاں چیز ہے جس کی شاخت میں غلطی نہیں ہو عتی ۔

الفه کہتے تھے کہ ایگلار س بنت سکروپس نے ایکروپولس کی ڈھلانوں سے چھلانگ لگادی تھی۔ عصے اگرچہ ممارات دوبارہ تعمیر کی گئی ہیں لیکن تاہی کے نقوش اب بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

د ککھنے "New chapters in greek history" پاپ'viii 'از گار ؤ نر ۔

پوسانیاس ہمیں بتا تاہے کہ <u>" یہ سمند ر" کھارے پانی کاایک ک</u>واں تھا۔

کسی بھی مصنف کی نسبت اپالوڈ و رس نے ایہ اسطورہ کہیں زیادہ مکمل طور پر دی ہے ۔وہ کہتا

ہے: "دیو آؤں نے اپنے لیے ایسے شہر منتخب کرنے کا سوچا جہاں انہیں خصوصی طور پر یوجا

جائے۔ یوسیڈون مب سے پہلے ایشکا پنجا جہاں اُس نے اپنا تر شول مار ااور ایکرویولس کے

عین در میان میں ایک سمندر جاری کر دیا جو آج بھی موجود ہے اور اریک تھیئس کا سمندر

کملا آ ہے ۔ اس کے بعد ایکتمنا آئی اور سیروپس کو اِس بات کا گواہ رہنے کا کہا کہ اُس نے زمین پر قبضہ کیااور زیتون کادر خت لگایا ہے جواب بھی پانڈرو سس کے معبد میں اُگاہوا ہے۔

تب ملک کے بارے میں تنازعہ کھڑا ہوگیا: سوزیئس نے فریقین میں فیصلہ کرانے کے لیے

منصفین کو مقرر کیا جو سیکروپس اور کراناس نہیں تتھ (جیساکہ کچھ کتتے ہیں) اور نہ ہی اریک تھیئس تھا: بلکہ وہ ہارہ دیو تا تھے ۔ انہوں نے سیکروپس کی گواہی پر زمین ایکتمناکو دینے کا فیصلہ

کیا:اور یوں دیوی کی نسبت ہے ایتھنز کانام بڑا۔"

ه من من من من الله الله المناه المنا

دو سوجهازوں کامطلب کم از کم 40,000 آدی ہے --- غالبًا (ماسوائے سپارٹا) اور کوئی بھی یو ٹانی رھ

ریاست میدان جنگ میں اِس سے بڑی فوج نہیں لاعتی تھی۔

زابونی سس کا صونیانه مجن بوی المیوسنا کای ایک حصه تھا جس کی اہم تنصیلات متم کی Dictionary of antiquities میں جمع کی گئی ہیں۔

> مے د عیتر اور پروسیرمائن ۔

> > ريكهيئ بيحيي أبر 25\_ وھ

معین انداز میں بات کی جائے تو یو ریپس نام کااطلاق صرف یُو بیااور براعظم کے در میان ایک نە نمایت تنگ آبنائے یر ہو تاہے۔

> ليكبوس' شمنس' سننس' سيريپس اور ميلوس ( ديکھئے پیچھے جُز 46) لله

> > موازنه کریں ساتویں کتاب' جُز98\_ الله

عله دیکھئے ساتویں کتاب مُز8(ii)

سکیرونی راستہ (Scironian way) اِستحمس کے شال کنارے کے ساتھ میگارا سے کورنتھ عير

اِستمم کا تک ترین مقام تقریباً جار میل چو ژا ہے اور دیواروالی جگه پرپانچ میل – وته

لك ديکھئے ساتویں کتاب جُز 206 –

کنه گذیم دور میں بیر روایت متفقہ تھی کہ آر کیڈی پیلوپونیسے کے قدیمی باشندے تھے ۔ گنه سائنوریا یا سائنوسوریا ساحل پر سیار ٹااور آر گوس کے درمیان سرحدی علاقہ تھا۔

ف سار نا ارگوس ای سینه افرو زن این دورس کورنده اور سکایون -

کے کار ڈاما کلے کورونیائی خلیج کے بالکل سامنے تھا۔ یہ ایک پر انی آکیائی بہتی تھااور اے اتن کانی

اہمیت حاصل تھی کہ ہو مرنے اِس کا تذکرہ کیا(ایلیڈ'ix') 150)۔ دیکھتے چوتھی کتاب' جُز 148۔

سلے کہ اجا تاہے کہ تھیمٹو کلیزانچ میوں کاباب تھا۔

هے اِس نام کی میرانتنی راس آب –

النكه "شاندار"یا" کیل دار "ایتهنز قریب ترین ترجمه ہوگا۔

عمله ريكھتے بيچھے بُر 20۔

اک

مکے کافی طویل جدوجہد کے بعد عوام الناس نے تصمیمٹو کلینز کے اثر و رسوخ کے باعث تین سال قبل (483 ق-م) ارستید س کا حقہ پانی بند کیا تھا۔ اس قطع تعلقی کے حوالے سے سائی جانے والی کہانیاں مشہور ہیں اور پلوٹارک کے ہاں ملتی ہیں۔

و ال مایان عبوری اور پر ۱۱ رست مین کاری گرده ۱۹ مین بتائے گئے " مُل " سے مطابقت رکھتی وقع میں بتائے گئے " مُل " سے مطابقت رکھتی

قطے ایٹی باتے 'یا ایک سہ طبقہ جہاز کے عملے کامسلح حصہ جو موجودہ دور کے بحری جہازوں پر بھی ہو تا ہے ۔ یو نانی تاریخ کے مختلف ادوار میں اِس کی تعداد مختلف تھی' جبکہ زیادہ از زیادہ تعداد 40 ملتی سر

ك ركيحة بيحيي أبر 64 –

تلک پالینے ایسمنی مضافاتی شهروں میں سے مشہور ترین تھا۔

سلام ' کیھئے چھپے بُز 69اور آگے بُز 90 – جیساکہ ہم مو خرالذ کر بُز میں دیکھتے ہیں' ذر کسیبز کے غصے کی وجہ سے نمایت تنگین نتائج ہر آمد ہوئے –

مریک ریکھئے ساتویں کتاب' نُز 100\_

ه وه غالباشای گھرانے کا ایک رُ کن تھا۔

لاکھ کر مئس کاذکرا بجینامیں ایک سرکردہ آدی کے طور پر کیا گیاہے (دیکھتے چھٹی کتاب ' جُز 73)۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

26 و مکھئے ساتویں کتاب' مجز 181 \_

21 انا گیرس پریاس اور 'مونیئم کے در میان بحری انتظامی حلقوں میں ہے ایک تھا۔

وھ دس ہزار درم یا درہم موجودہ کرنبی میں 400 یو نڈ کے برابرہوں گے ۔

> عه اِس کمانی کے جھوٹ ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ۔

91 مینی ثباید اور لڑائی میں حصہ لینے والے کی حیثیت ہے جنگ سلامس کے متعلق ایسکائیلس کی بتائی ہوئی تفصیل اُس زمانے کے ریکارڈ زمیں لازما اولین مقام رکھتی ہے۔ لگتا ہے کہ ہیرو ڈوٹس کو اِس کا علم نہ تھا' تاہم اُس کے بیان کے تمام بنیادی عنا صرا یسکائیلس سے مطابقت

ان شاعروں کے حوالہ ہے دیکھیں ساتویں کتاب ' مُز ہٰ اور آ ٹھویں کتاب ' مُز 20۔۔ <u>or</u>

غالبًا ہیرو ڈوٹس کے عمد میں فار ہی سلطنت کے محکمہ ڈاک کے لیے تیز ر فتار اونٹ استعال کے جاتے تھے \_ ( دیکھئے متی ۴ '41 اور آستر (10° viii)

> یمه ريكھئے پیچھے ' جُز 68 '(i)

معتبرفار سی تاریخ میں یہاں ہمارے پاس خواجہ سراؤں کے اثر ورسوخ کی اولین مثال موجود ಅ ہے 'جو بعد میں ایک بہت بردی مصیبت بن گئے ۔

د کھیئے پہلی کتاب' نجز 160; چھٹی کتاب' نجز 29°29 \_ وع

کے ديكھئے بیچھے جُز 103۔

ھە

کیپ زوسٹربلاشبہ موجو وہ کیپ لمبار ڈ اہے ۔

99 د کھیئے ساتویں کتاب' مُجز 10(۷)

و كمصِّ الضاً ' مُز 35 \_ وفي الله

ريكھئے بيچھے جُز 75\_ ك

ديكھئے بيچھے جُز4۔ ال

سلنه د مکھئے مچھٹی کتاب' مُجز 99۔

د کھیئے ساتویں کتاب' مجز 83'211'215– سمنك

بادشاہ سے خصوصی طور پر قریب دستے (دیکھئے ساتویں کتاب ' جُز40) هنه

ان یعنی د میتو میں'نہ کہ مقدونیامیں ۔

عمثله لگتاہے کہ موجو دہ Des pot Dagh نامی سلسلہ ہی رہو دویے خاص تھا۔

ذر کیسیہ: ساری سروبوں اور انگلے سال کے کافی جھے تک سار دیس میں ہی ٹھہرا رہاا دیکھتے ۸ئه

نویں کتاب' مُجز 107)

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فنك ركھئے بيھے جُز93\_

شللہ دیکھتے پہلی کتاب' مجز 51 - کروسس کا نقرئی بیالہ مراد ہے جو عبادت گاہ کے پیش دالان کے کونے میں رکھا ہے -

رے یں وہ ہے۔ طلعہ ایفی ڈینے یا اپنی ڈیاا کیک دیویوں میں سے قدیم ترین تھی۔

علله سارونی خلیج (Saronic Gulf) کے دہانے پر ایک جزیرہ –

عروی خاردی خاردی از میں بار تھیوں اور کور اسمیوں کی قیادت کی تھی (ساتویں کتاب ' بُز

66) – پلیٹیامیں اُس کا پُرِ غرور رویہ دکھایا گیاہے – (نویں کتاب' جُز 66) –

ساله دیمهے پہلی کتاب' فجز 149۔ درور

لله ريكھ مچھٹی كتاب ' جُز71\_

محلله ديكھئے مجھٹی كتاب 'جُز 52۔

ولك

الله رکیھئے چھٹی کتاب ' مجز131 - ژاں تی پس کے تھیمٹو کلینری جگہ پر بیڑے کی قیادت سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں کہ مو خرالذ کراب جنگ حکمت عملی طے کرنے کے قابل نہیں رہاتھا۔

مطلب پیر این که مو فرالذ کراب جنگ علمت سمی طے کرنے کے قابل جیس رہا تھا۔ بید لفظی مبالغہ آرائی ہے۔ جزائر کے راستہ یورپ سے ایشیاء میں جانے کاراستہ اس دور کے

یو نانیوں کو ضرور معلوم ہو گا۔ حتی کہ اہل سپار ٹابھی اِس سے واقف تھے ۔

مثله شالی یونان کے خوشحال ترین شهروں میں سے ایک \_

لطلع سرُونونیس کاغار شہرے تھو ڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔

الملک خیال تھاکہ دیو تا کے حضور جھینٹ کردہ دُننے کی پٹم اِس معبد میں بچھاکر سونے دالوں کو عار فانہ خواب آتے تھے ۔

سلط بیچے 'ساقیں کتاب' مُز 195 میں کما گیا ہے کہ ایلا بانڈ اکا تعلق کیریا ہے تھا۔

تلمثللہ کمانی کے مطابق مِیڈاس نے ایک روز شکار کے دوران سِلینس کو بکڑ لیا اور اُسے متعد د سوالوں کے جواب دینے پر مجبور کیا۔

ھٹللہ کوہ برمیئس بلاشیہ وہ سلسلہ کوہ ہے جو مغرب کی طرف سے مقدونیائی ساحلی میدان کی حد بندی کر آ ہے ۔

عملله النگرینڈ رلفظ کے صحیح مفہوم میں مطلق العنان نہیں تھا۔ وہ بھی دُر کسییزیالیونید اس کی طرح ایک بادشاہ تھا۔

## ايْدِيشر كالضافي نوك:

عظیم تاریخی ڈرامہ اب اپنے افتتام کے قریب آ رہا ہے۔مشرق اور مغرب 'بربریت اور بیلینیائیت کی مخالفانہ طاقتیں سلامس میں دوبدوبرئیں اور انہوں نے ایک نبایت فیصلہ کن بحری جنگ لڑی پہلینیا کو ابھی نمین کے راستے اپنے مقدر کا فیصلہ کرنا باقی ہے; میکا لے (Mycale) کے مقام پریونانیوں کی حیثیت اب محض اپنا دفاع کرنے والوں جیسی نبیں; وہ دشمن کے خلاف جارحیت کا ایک نظام شروع کرنے کوبیں۔یہ منصوبہ 150 برس بعد الیگزینڈر (سکندر)کی عظیم فتوحات میں اپنی انتہا،کوپہنچا۔



## نویں کتاب

نہیں رہے گی۔"

## کیلیوپ (رزمیہ شاعری کی دیوی)

جب الیگزینڈر اینتمنیوں کا جواب لے کرواپس آیا اور مار دونیئس کو بتایا ۃ وہ فور i

تھیسانی ہے۔ روانہ ہوااور اپنی فوج کو پوری رفار کے ساتھ ایھنزی جانب لے چلا'اور راستہ میں آنے والی متعدد اقوام کواضافی فوجی مہیا کرنے پر مجبور کیا۔ تعیسانی کے سرکردہ آدمیوں نے میں آنے والی متعدد اقوام کواضافی فوجی مہیا کرنے پر مجبور کیا۔ تعیسانی کے سرکردہ آدمیوں نے دائی میں اپنی کردار پر نادم ہونے کے بجائے فارسیوں کو حملہ کرنے کے لیے اور بھی زیادہ جوش دلایا۔ بالحضوص لار بیا کے تھور کیس نے واشگاف طور پر مار دو بیش کا توصلہ بڑھایا۔ اِس تھور کیس نے ایشیاء کی جانب فرار ہوتے وقت ذر کسین کا ساتھ دیا تھا۔ 2۔ جب فوج یوشیا پنجی تو اہل تعیس نے مار دو بیش کو یماں ٹھمرنے پر راغب کرنا چاہا' اور اُسے بتایا کہ "آپ کو کمیں بھی اپنے خیمے لگانے کے لیے باسولت جگہ نمیں ملے گی:اس لیے ہمار امثورہ ہے کہ مزید آگے نہ جا کیں بلکہ بمیں قیام کریں اور پھرا کی وار بھی کے بغیر سارے یو نان کو مطبع بنانے کے اقد امات کریں۔ ابھی تک باہم متحد یو نانی آگر یو نمی انحظے رہے و ساری دنیا کے لیے بھی اُن پر ہتھیاروں کے زور سے غلبہ پانا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن آگر آپ ہمارے مشورے پر عمل کریں تو آپ اُن کے تمام مشیروں کی ہوایات بہ آسانی حاصل کریس گے۔ مخلف مضورے پر عمل کریں تو آپ اُن کے تمام مشیروں کی ہوایات بہ آسانی حاصل کریس گے۔ مخلف ریاستوں میں بااثر ترین آدمیوں کو تحائف بھجوا کیں۔ اس طرح آپ اُن کے در میان پھوٹ

3- سیہ تھااہل تعبیس کامشورہ: لیکن مار دونیئس نے اِس پر عمل نہ کیا۔ اُس کے دل پرانیھنز کو دو سری مرتبہ فیم کرنے کی زبر دست خواہش چھائی ہوئی تھی'جس کی پچھ وجہ تو اُس کی خلقی ہٹ

ڈلوا دیں گے ۔ انجام کار آپ جیسی بزی فوج کے لیے اپنے تمام مخالفین کو زیر کرناکوئی بزی بات

دهری تھی'اور پچھ وجہ یہ کہ وہ ساحلوں پر آگ کے اشاروں کے ذریعہ سار دیس میں بادشاہ کو یہ اطلاع دیتا چاہتا تھا کہ اُس نے ایتھنیوں کو وہاں اطلاع دیتا چاہتا تھا کہ اُس نے ایتھنیوں کو وہاں نہ پایا --- ان میں سے پچھ ایک مرتبہ پھراپ جہازوں اور زیادہ تر سلامس میں پسپاہو گئے تھے --- اور اُس نے محض ایک ترک کردہ شہر پر ہی قبضہ کیا – ماردونیئس بادشاہ ذر کسین کے اِس شہر پر قبضے کے دیں اہ بعد دو سمری مرتبہ یہاں آیا تھا۔

4 ۔ ار دونیس نے ایتھنزمیں آکر ایلجی کو سلامس بھیجا (جو ایک میوری چائیڈ زنامی ہیلس پو ٹائیڈ زنامی ہیلس پونٹی یونٹی تھیں۔ پونٹی یونٹی تھا) ناکہ انہیں عین وہی شرائط دوبارہ پیش کی جائیں جو پہلے النگزینڈ رنے کی تھیں۔ اگر چہوہ اُن کے غیردوستانہ احساسات سے واقف تھا'لیکن دوسری مرتبہ پیغام بھجوانے کی وجہ بیا تھی: اسے اُمید تھی کہ وہ ایٹیکا کی ساری زمین کو مفتوح اور اُس کے قبضے میں دیکھنے پر اپنی ہٹ دھری چھوڑ دیں گے ۔ چنانچہ اُس نے میوری چائیڈ زکوسلامس بھیجا۔

جب میوری چائیڈ زمجلس کے سامنے پیش ہوااور اپناپیام سایا توایک مشیرلائسید اس نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ --- " بهترین راہ میں ہوگی کہ میوری چائیڈ زکی پیش کر دہ تجویزوں کو قبول كركے عوامی اسمبلی كے سامنے ركھا جائے۔" أس نے بيہ تجويز شايد اس ليے دى كه مار دونیئس نے اُسے رشوت دے کراپے ساتھ ملالیا تھا' یا پھراِس لیے اُسے بیر راہ واقعی بهترین گلی تھی۔ تاہم'اجلاس کے اند راور باہر کھڑے ہوئے ایشمنی پیر مُن کر بہت غصہ میں آئے اور انہوں نے لائسداس کا گھراؤ کرکے اُسے شکسار کردیا۔ جہاں تک بیلس یو نی یونانی میوری چائیڈ ز کا تعلق ہے تو انہوں نے اُسے کوئی نقصان پہنچائے بغیرواپس جانے دیا۔اب جزیرے میں لائسیداس کے متعلق چہ میگوئیاں ہونے لگیں اور الکتمنی عور توں کے معاملے کاعلم ہوا۔ تب ہر عورت نے اپنی سمیلی کوجوش دلایا اور وہ ایک دو سری کو اس کام میں حصہ لینے کے لیے لا کمی;وہ سب کی سب مل کراپی مرضی ہے لائسید اس کے گھر گئیں اور اُس کے بیوی بچوں کو سنگسار کر دیا۔ جن حالات کے تحت ایستمنیوں نے سلامس میں بناہ لیوہ حسب ذیل تھے۔ جب تک ا کیب پیلو یو نیشیائی فوج کے مدد کو آنے کی امید رہی وہ ایسیکامیں ہی مقیم رہے; لیکن جب ظاہر ہوا کہ ا تحادی ست رو میں جبکہ حملہ آور بیوشیامیں داخل ہو چکاہے تووہ جزیرے ہے اپنی چزیں اور مال مویثی لے کر آبنائے کے اُس پار سلامس چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے قاصد کویسیڈیمون جیجا ناکہ وہ لیسیڈیمونیوں کو برابھلا کیے کہ انہوں نے بربری کوا یشیکا میں پیش قد می کی اجازت دی اور ابھی تک اُن کے پاس نہیں بہنچ - انہوں نے ایسیڈ یمونیوں کو وہ بیشکش بھی یاد دلا کمیں جو فارسیوں نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے کی تھیں ۔ تلے اور انہیں خرد ارکیا کہ اگر سارٹا کی جانب ہے کوئی مدونہ آئی توا یکتمنی اپنے تحفظ کی کوئی تدبیر کریں گے۔

7- چے ہے ہے کہ اُس وقت یسیڈیمونی رخصت پر تھے:کیونکہ یہ ہائیاستھیا تھے کے جشن کا وقت تھااور انہیں دیو تاکی عبادت کرنے سے زیادہ اور کسی چیز کا خیال نہ تھا۔ وہ اِسمس کے آرپار اپنی دیوار تقمیر کرنے میں بھی مھروف تھے جواتی بن چکی تھی اب اُس پر مور بچے رکھنے کا کام شروع ہواتھا۔

جب ایتھنیوں کے ایلجی میگار ااور پلیٹیا کے سفیر کی معیت میں بیسیڈیمون پہنچے توانسوں نے ایفوری کے سامنے آکریوں کھا:۔۔۔

''ا ۔'تھنیوں نے ہمیں یہ کہنے کے لیے بھیجا ہے۔۔۔ میڈیوں کے باد شاہ نے ہمار املک واپس کرنے کی پیشکش کی ہے اور وہ برابری کی نبیادوں پر ہمارے ساتھ ایک اتحاد کرنا جاہتاہے ۔ وہ ہمیں ہمارے ملک کے علاوہ ایک اور ملک بھی دینے کو تیار ہے اور اُس نے ہمیں اپی پسند کی زمین نچننے کی اجازت دی ہے ۔ لیکن چو نکد ہم میلینیائی زینس کی تعظیم کرتے اور یو نان ہے بے وفائی كرنا شرمناك سجھتے ہيں 'اس ليے ہم نے إن شرائط پر غور كرنے كى بجائے انہيں مسترد كرديا ہے: اس کے باو جود کہ دیگر یو نانیوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور بے رُفی برتی ہے' اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فاپریں کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے امن کی شرائط طے کر ناہارے لیے کمیں زیادہ فائدہ مند ہے ۔ پھر بھی ہم اپنی مرضی ہے کوئی امن کی شرائط طے نہیں کریں گے ۔ لنذا ہم نے یو نانیوں کے ساتھ پر پاؤ میں کوئی بری اور گھٹیا حرکت نہیں کی جبکہ اِس کے بر عکس تم خوفز دہ تھے کہ کمیں ہم دعمُن کے ساتھ شرائط نہ طے کرلیں <sup>میں</sup> اور اب تم نے ہمارے مزاج اور ارادوں کا پتہ چلنے پر ہم ہے منہ پھیرلیا ہے ۔۔۔ جبکہ تم لوگ خود اِستحمس پر دبیوار بناکراین ریاست کو وسیع کرنے میں گلے ہو۔ تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیاتھا کہ باہر نکل کر بیوشیامیں فارسی کامقابلہ کروگے: لیکن وفت آنے پرتم مکر گئے ہوا ور چپ چاپ بیٹھ کر بربری کوا۔ شیکا میں پیشقد ی کرتے د کچه رہے ہو۔ تاہم 'اِس وقت التحنیوں کو تم پر غصہ ہے اور وہ بجاطور پر ناراض ہیں۔۔۔ کیو نکہ تم نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ تاہم اب وہ تم ہے در خواست کرتے ہیں کہ جلد از جلد اپی فوج روانہ کرو ناکہ ہم اب بھی مار دونیئس کے ساتھ ایٹیکا میں نمٹ سکیں۔ اب جبکہ ہوشیا مارے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو جنگ کرنے کے لیے مارے ملک میں بہترین جگہ تھریا (Thria) کا میدان ہو گی۔"

8 ۔ ایفورس نے یہ تقریر ٹن کرا پناجواب دینے کے لیے اگلے دن تک انتظار کیا:اور پھر اُس سے اگلے دن تک ۔ وہ دس دن تک مسلسل سفیروں کو یو نمی ٹالتے رہے ۔ دریں اثناء پیلو یو نیشیائی بڑے جو ش و فروش کے ساتھ دیوار کی تقیر کاکام کررہے تھے جواختتام کے قریب پہنچ چکا تھا۔ انگیز بنڈر کی آمد کے موقع پر لیسیڈ یمونیوں کی جانب ہے اس قدر پُر جوش رویے کے اظهار اور اب اس بارے میں قطعی بے اعتیاطی برتنے کی اس سے علاوہ میں کوئی وجہ نہیں بتاسکتا کہ قبل ازیں اِسمحمس کے آرپار دیوار زیر تقییر تھی اور وہ فارسیوں کے خوف سے اِس پر کام کررہے تھے' جبکہ اب دیوار تقمیر ہو چکی تھی اور انہوںنے تصور کیاتھا کہ اب انہیں استھنیوں کی مزید ضرورت نہیں ربی –

9 آ خر کار سفیروں نے بواب حاصل کیااور فوج حسب ذیل حالات میں سپار ٹاسے روانہ ہوئی ۔ سفیروں کو جواب دینے کے لئے آ خری مرتبہ دن مقرر کیا گیا تھا کہ اُس سے ایک دن پہلے پہلئے سائی ایک فیجیا کا باشد ہے نے بچے بیار ٹامیں کسی بھی دو سرے غیر ملکی سے زیادہ اثر و رسوخ حاصل تھا 'ایفورس سے ایسینوں کی کسی ہوئی باتیں سننے پر ابن سے کہا۔۔۔ "اے ایفورس 'تو یہ ہے صور تحال آگر استمنی ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ بربریوں کے ساتھ مل گئے ہیں 'تو چاہے اِسمیس پر ہماری بنائی ہوئی دیوار کتنی ہی مضبوط ہو لیکن اس میں اتنا برا دروازہ ضرور بن جائے گاکہ فارسی پیلوپونیسے میں داخل ہو سکے گا۔ ہے اُن کی در خواست مان لیں 'اس سے قبل کہ وہ کوئی نیافیصلہ کرلیں اور سار ایو نان تباہ ہو جائے۔ "

10- ایفووس نے اِس مشورے پر غور کے بعد 'تینوں شہروں کے سفیروں سے ایک لفظ بھی کے بغیر 'فیصلہ کیا کہ پانچ ہزار سارٹا کیوں کا ایک دستہ اِستمس بھیجا جائے اور انہوں نے دستے کو اُسی رات بھیج دیا۔ ہر سیارٹائی کے ساتھ سات گھر یلوغلام سے اور اُن کا قائد پوسانیاس ابن کلیومبروٹس کو بنایا گیا۔ مرکزی قیادت پر پہلسٹر اکس ابن لیونید اس کا حق تھا، کیکن دہ ابھی بچہ تھا ' اس لیے اُس کے کزن نے یہ عمدہ سنبھالا کیو نکہ پوسانیاس کا یاپ کلیومبروٹس ابن اناکساند رید س اب حیات نہیں تھا، وہ دیوار کی تعمیر میں مصروف دستوں کو اِستمس سے واپس لانے کے بچھ بی دن بعد مرگیا تھا۔ ایک پینگیو کی نے اُسے اپنی فوج کو وطن واپس لانے پر ماکل کیا، کیو نکہ جب وہ یہ جانے کے لیے قربانی پیش کر رہا تھا کہ کیا اُسے فارس کے خلاف خروج کرنا چا ہیے یا نہیں ' تو دو پسر کا فادت ہونے کے اوجود سورچ اچانک تاریک پڑگیا تھا۔ پوسانیاس نے اپنی خاندان کے ایک کارٹ میں رہ نور پر اپنیاس نے اپنی خاندان کے ایک رکن یوریانا کس ابن ڈور یہ ساتھ لیا۔

ر کن یوریانا کس ابن ڈوریس کو فوج کے شریک سربراہ کے طور پراپے ساتھ کیا۔

11۔ چنانچہ فوج پوسانیاس کے ہمراہ سپار ٹاسے روانہ ہوئی جبکہ مقررہ دن آنے پر سفیر
ایفور س کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے اپنے ملک واپس جانے کی اجازت ما گی انہیں سپار ٹائی
فوج کی روائل کا پچھ علم نہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے ایفور س سے مندر جہ ذیل باتیں کمیں: "اہل
لیسیڈ بمون 'چو نکہ تم اپنے گھروں سے ذرابھی با ہر نہیں سرکے ' بلکہ ہائیا ستمس کا تیو ہار منانے اور
میں معروف ہو' اور تہیں اپنے ایکٹمنی اتحادیوں کی کوئی پروا نہیں' اس لیے وہ
تہارے نامناسب رویہ کے باعث بے یا رویددگار ہیں اور جب بھی ممکن ہوا وہ فارسیوں کے

ساتھ شراکط طے کرلیں گے۔ ایک مرتبہ شراکط پر سمجھونہ ہوگیاتو یہ بات واضح ہے کہ ہم باد شاہ کے اتحادی بن جائیں گے اور بربریوں نے جس طرف بھی جانے کا فیصلہ کیا ہم اُن کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ اِس کے نتائج ہمارے لیے کیا ہوں گے۔ "جب ایلی یہ بات کہ چکی تو ایفورس نے طفیہ طور پر قرار دیا کہ --- "اِس وقت ہماری فوج غیر ملکیوں کے خلاف میشقدی کرتے ہوئے ضرور اور سینم پہنچ چکی ہوگی۔ " (بیارٹائی "بربریوں" کے لیے "غیر ملکیوں" کا لفظ استعال کرتے ہیں۔) صورتحال سے لاعلم سفیروں نے اُن سے اِس بات کا مطلب پوچھا; حقیقت کا انگشاف ہونے پروہ بہت جیران ہوئے اور بیارٹائی فوج سے آگے نگلے مطلب پوچھا; حقیقت کا انگشاف ہونے پروہ بہت جیران ہوئے اور بیارٹائی فوج سے آگے نگلے ایک دستہ بھی سفیروں کے ہمراہ بیارٹا ہے نگا۔

13 جب مار دونیس کو علم ہوا کہ پارٹائی کوچ کر رہے ہیں تو اُس نے اسٹیامیں ہی رہنے کی کوئی پر وانہ کی ۔ ابھی تک وہ استحنیوں کار دعمل دیکھنے کے انظار میں خاموش بیٹے ہو اتھااور اُس نے علاقے کولوٹا تھااور نہ ہی اے ذرہ بھی نقصان پہنچا تھا کیو نکہ اب تک اُسے امید تھی کماا "تھنی شرائط قبول کرلیں گے ۔ تاہم 'اب اُس نے اپنی میش کثوں کو اکارے جاتے دیکھ کر السفمی شرائط قبول کرلیں گے ۔ تاہم 'اب اُس نے اپنی میش کثوں کو اکارے جاتے دیکھ کر السفمی پنچ ناہم' ہیں اُس نے ایٹھنے کو لے کر اِسممی پنچ ناہم' بہلے اُس نے ایتھنزکو آگ لگا کہا تی ماندہ دیو اروں اور معبدوں کو زمین کے برابر کردینے کا موچا۔ پیچھے ہننے کی وجہ سے تھی کہ اسٹیالیا تا تہ نہیں تھا' جماں گھوڑے کام میں آ سکتے زیز ہے کہ اگر اُسے بیٹھے ہننے کی وجہ سے تھی کہ اسٹیالیا تا تہ سوا فرار کی کوئی راہ نہ باقی رہتی جماں مٹھی بحرفوج اُس کی جنگ میں شاہدی ہونے اور یو نانیوں کے ساتھ ساری فوج کو روک سکتی تھی ۔ سو اُس نے واپس تھیس میں بسیا ہونے اور یو نانیوں کے ساتھ ایک دوستانہ شہر کے قریب اور گھوڑ سواروں کے لیے موزوں زمین پر لڑنے کافیصلہ کیا۔ ایک دوستانہ شہر کے قریب اور گھوڑ سواروں کے لیے موزوں زمین پر لڑنے کافیصلہ کیا۔ ایک دوستانہ شہر کے قریب اور گھوڑ سواروں کے لیے موزوں زمین پر لڑنے کافیصلہ کیا۔ ایک دوستانہ شہر کے قریب اور کھوڑ شرد کی کے بعد اُسے خبر کی کہ یو سانیاس کی فوج سے ا

علیحدہ ایک ہزاریسیڈیمونیوں کامقدم دستہ میگار ڈیس پہنچ گیاہے۔ اُسے خواہش ہوئی کہ اگر ممکن

ہو تو پہلے اس دیتے کا خاتمہ کردے ۔ مار دو نیئس نے غور کیا کہ وہ انہیں تباہی کے شکنے میں کیسے جکڑ سکتا ہے ۔ اُس نے اپنے مارچ کا رخ بدل کر فور ا میگارا کی جانب کیا' جبکہ گھوڑ سوار دیتے نے آگے آگے جاکر میگارڈ میں لوٹ مارمچائی ۔ (ڈو ہتے سورج کی جانب پورپ میں وہ بعید ترین مقام تھاجماں فارس فوج کمھی بھی جاسکی ۔)

15- اِس کے بعد ہار دونیس کو ایک اور پیغام موصول ہوا'جس سے پتہ چلاکہ یو نانیوں کی فوجیں اِستحمس میں جمع تھیں; اِس خبر کے باعث اُس نے پیچھے ہٹنے اور ؤسیلیا کے راستے ایشکا چھو ڑنے کا فیصلہ کیا۔ یو تارکس کے ایسو پیوں کے کچھ پڑوسیوں نے بلوایا تھا; اور یہ لوگ فوج کے راہنماؤں کی حیثیت سے پہلے اُسے مفیڈ الے اور پھر تاگر افعہ لے کر گئے جماں ہار دونیس نے ملاقہ رات کو آرام کیا; اگلی صبح کو اُس نے اپنے کوچ کو سکولس کی جانب موڑ ااور اہل تھیس کے علاقہ میں بہنچ گیا۔ اگر چہ اہل تھیس نے میڈیوں کے مقصد کو اپنایا تھا، مگر ہار دونیس نے اِن علاقوں کے مقصد کو اپنایا تھا، مگر ہار دونیس نے اِن علاقوں کے متام در خت کا بی ڈالے; اِس اقد ام کی وجہ اہل تھیس سے دختی نہیں بلکہ اپنی نمایت اشد ضرد رت تھی کیو تکہ وہ اپنی فوج کو حملے سے محفوظ کرنے کے لیے ایک تفاظتی دیوار بنانا چاہتا تھا، اس طرح وہ ایک جائے باہ کا بھی خواہشند تھا جہاں اُس کی فوج شکست کھانے کی صورت میں بھاگ کر آسکے ۔ اِس وقت ہار دونیس کی فوج ایسو پس میں تھی اور ابر پھرے سے لے کر اہل بیٹیس بلکہ تقریباً دس مربع فرلائک جگہ پر بیٹیس بلکہ تقریباً دس مربع فرلائک جگہ پر بیٹیس بلکہ تقریباً دس مربع فرلائک جگہ پر بیٹیس کی علاقے تک محیط تھی۔ آئم 'دیوار اتنی دور تک نہیں بلکہ تقریباً دس مربع فرلائک جگہ پر بیٹیس کیا گئی۔

ابھی بربری اِس کام میں مشغول تھے کہ تھییس کے ایک شہری آیا سمینس ابن فرائی نون نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور مار دونیئس کے علاوہ پچاس اعلیٰ ترین فارسیوں کو دعوت دی۔ بیہ تقریب تھییس میں ہوئی اور تمام مرعو ئمین آئے۔

-16 اس کے بعد جو پچھ ہوا اُس کی تفصیل مجھے اور کو مینس شلہ کے درجہ اول کے شہری تھے ہوا اُس کی تفصیل مجھے اور کو مینس شلہ کے درجہ اول کے شہری تھے ہرسانڈر نے بتائی ۔ اُس نے بتایا کہ وہ خود بھی دعوت میں شریک تھااور فارسیوں کے علاوہ 50 اہل تھیں بلایا گیا تھا: دونوں قوموں کے لیے الگ الگ انتظام نہ تھا' بلکہ ہرنشت پر ایک فارسی اور ایک تھیں بیٹھا تھا۔ دعوت کے اختتام پر جب پینے پلانے کا آغاز ہوا تو تھیرسانڈر کے ساتھ شریک فارسی نے یو نانی زبان میں اُس سے یو چھاکہ وہ کس شہر کار ہنے والا ہے ۔ اس نے بتایا کہ اُس کا تعلق اور کو مینس سے تھا; جس پر فارسی بولا: ۔۔۔

" چو نکہ تم نے ایک میز پہ بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھایا ہے اور ایک ہی جام سے شراب پی ہے' اس لیے تہمیں اپنے ایک یقین کا گواہ بناؤں گا۔۔۔ ناکہ تم برونت خبردار ہو جاؤ اور اپنی حفاظت کا بندوبست کرنے کے قابل ہو سکو۔ تم یماں اِن فارسیوں کو دعوت اُڑاتے دیکھ رہے ہو اور وہ فوج بھی جے ہم پیچھے دریا کے کنارے چھوڑ آئے ہیں؟ کچھ دیر بعد اِن سب میں سے چند ایک ہی تمہیں زندہ سلامت نظر آئیں گے۔!"

یہ کتے ہوئے فارس کی آتھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہوگیا: جس پر حیرت زدہ تھیرسانڈر نے جواب دیا۔۔۔ "یقینا تمہیں مار دونیئس سے بیر سب کچھ کمنا چاہیے اور دیگر سرکردہ فارسیوں سے بھی۔ "کین دو سرے نے کما۔۔۔" پیارے دوست' خدا کے لکھے ہوئے کو بدلنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ کوئی بھی انتجاہ کو درست نہیں سمجھتا۔۔ ہم میں سے متعد دفارسی خود کو لاحق خطرے سے آگاہ ہیں 'لیکن ہم مجبور آاپنے رہنما کا تھم ماننے کا پابند ہیں۔ بہت کچھ معلوم ہونے کے باوجو دیے اختیار ہونا یقینا تھین ترین انسانی برائیوں میں سے ایک ہے۔ "میں نے بیہ ہونے کے باوجو دیے اختیار ہونا یقینا تھین ترین انسانی برائیوں میں سے ایک ہے۔" میں نے بیہ بین اور کو مینی تھیرسانڈر سے خودسی ہیں: اُس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اُس کو پلیٹیا میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مختلف اشخاص کے انجام کی نشانہ ہی کردی تھی۔

70— قبل ازیں جب مار دونیئس نے پوشیا میں پڑاؤ ڈالا تھاتو اُن علاقوں میں میڈیوں کے دو ستانہ جذبات رکھنے والے تمام یو نانیوں نے اپنے دستے بھیج جو ایشنز پر حملہ میں اُس کے ہمراہ ہے ۔ صرف فو کایوں نے حملہ میں حصہ نہ لیا: کیو نکہ انہوں نے اپنی مرضی کے ظاف میڈیوں کے مقصد کو اپنایا تھا اور انہیں ایسا کرنے پر مجور کیا گیا تھا۔ کلے تاہم 'تعییس میں فاری میڈیوں کے مقصد کو اپنایا تھا اور انہیں ایسا کرنے پر مجور کیا گیا تھا۔ کلے تاہم 'تعییس میں فاری ہو جی آگئے جن کی قیادت متاز ترین شہری ہرموسائید میں کر رہاتھا۔ ابھی یہ دستہ تعییس پنچائی تھا کہ کچھ گھو ژسوار مار دونیئس کی جانب سے پیغام لے کر آئے کہ وہ باتی کی فوج سے پرے میدان میں ٹھریں۔ فوکایوں نے ایسانی کیا' اور پیغام لے کر آئے کہ وہ باتی کی فوج سے پرے میدان میں ٹھریس۔ فوکایوں کے ساتھ خیمہ ذن ساری پیغانی فوج میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مار دونیئس فوکایوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ خود فوکایوں کے وصلہ ولایا۔ "فوکایوں کے ساتھ خیمہ ذن ساری در میان بھی بھی تھین پایا جاتا تھا: اور اُن کے رہنما ہرموسائیدیس نے انہیں حسب ذیل الفاظ میں حوصلہ ولایا۔ "فوکایو 'بیبات ساف ظاہر کہ اِن آدمیوں نے پہلے سے بی ہماری زندگیاں لینے کا حوصلہ ولایا۔ "فوکایوں کے در میاں از آدمی فاج کرتے ہوئے مرنازیادہ بمتر ہے۔ انہیں میں اور کروادو کہ وہ بربری ہیں' اور جن زندگیوں کا دفاع کرتے ہوئے مرنازیادہ بمتر ہے۔ انہیں یہ باور کروادو کہ وہ بربری ہیں' اور جن زندگیوں کا دفاع کرتے ہوئے مرنازیادہ بمتر ہے۔ انہیں یہ باور کروادو کہ وہ بربری ہیں' اور جن

18۔ فاری گھوڑ سوار فو کاپوں کو گھیرے میں لینے کے بعد آگے بزھے کہ جیسے وہ تھنچے ہوئے تیروں میں موت لیے ہوئے آ رہے ہوں; کچھ ایک نے تو تیر چلا بھی دیئے۔ لیکن فو کائی ایک دو سرے کے ساتھ مضبوطی ہے لگ کر کھڑے رہے اور ہر ممکن حد تک اپنی صفیں ہر قرار رکھیں:

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ دکھ کر گھوڑ سوار ایک دم واپس مڑے اور بھاگ گئے ۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ آیا وہ تعمیسالیوں کی در خواست پر فو کاپوں کو مار نے آئے تھے لیکن انہیں اپنے د فاع کے لیے تیار دکھے کر مار دنیئس کے حکم پر واپس چلے گئے ' یا پھر مار دونیئس محض فو کایوں کو آ ز مانااور دیکھناچا بتاتھا کہ وہ واقعی باہمت میں یا نہیں ۔ معاملہ چاہے کچھ بھی رہا ہو 'جب گھو ڑسوار پیچیے ہے تو مار دونیئس نے فو کایوں کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ ۔۔۔ "اے اہل فو کایا' خوف نہ كرو - - - تم نے خود كو جرى اور شجاع ثابت كرديا ہے - - - جيساك ميں نے تمهار ، بارے ميں مُنا تھا۔ چنانچہ 'اب تم آنے وال جنگ میں سب سے آگے لڑوگے ۔ " یوں فو کایوں کامعاملہ ختم ہوا۔ 19 سيد يموني جب إسممس پنج تو و إل اپ خيمه گاڑے; نيك مقصد كو كلے لگانے والے دیگر پلوپو نیشیائی بھی اُن کے کوچ کی خبر من کریا دیکھ کر سوچنے لگے تھے کہ جب سیار ٹائی جنگ کرنے جایر ہے ہیں تو اُن کا پیچھے رہنا در ست نہیں ہو گا۔ سو بیلو یو نیٹیائی ایک دیتے کی صورت میں اِسممس نے باہر نکلے (جبکہ قربانی کے جانوروں نے روا تکی کے لیے نیک شکون ظاہر کیے تھے) اور ایلیو سس تک گئے ۔ یہاں اُنہوں نے دوبارہ قربانیاں کیں اور شگونوں کو اب بھی ہمت افزاء یا کر مزید پیشقد می کی – ایلیو سس میں وہ اُن ایشمنیوں کے ساتھ مل گئے جو سمند ریار کرکے سلامس سے آئے تھے اور اب مرکزی فوج کے ساتھ تھے۔ایر پھرے تلکے بمقام ہوشیا پہنچ کرانہیں بتہ چلا کہ بربری ایبوپس کے کنارے پر خیمہ زن تھے۔ تب انہوں نے آئندہ حکمت عملی پر غور کرنے کے بعدایٰ فوجوں کو دشمن کے بالمقابل کوہ متمیرون کی ڈھلانوں پر تعینات کیا۔ جب مار دونیئس نے دیکھاکہ یو نانی نیچے میدان میں نہیں آرہے تو اُس نے اپنی ساری گھو ڑ سوار نوج کو ماسس میئس (Masistius) یا یو نانیوں کے مطابق ماکس فیئس کی قیادت میں اُن پر حملہ کرنے بھیجا۔ ماسس کیئس فار سیوں میں کافی شهرت کا حامل تھااور ایک زبر دست زین پوش والے گھوڑے پر سوار تھا۔ چنانچہ گھوڑ سواریو نانیوں کے خلاف بزھے اور ککڑیوں کی صورت میں حملے کر کے انہیں زبردست نقصان پنچایا اور انہیں عور تیں کمہ کرذلیل کیا۔ انفاق سے میگاری الی جگہ پر تعینات تھے جو حملہ کی براہ راست زدمیں تھی اور جہاں زمین گھو ڑ سوار فوج کے لیے نمایت سازگار تھی۔ خود کو حملوں کے شدید دباؤ میں دیکھ کرانہوں نے یو نانی قائدین کے پاس پیغام بھیجاکہ "" یہ میگاریوں کی جانب سے پیغام ہے --- ہم مسلح بھائی ا پی سابقتہ چو کی پر فاری گھوڑ سواروں کی مدافعت جاری نہیں رکھ کیتے ۔ ہمیں امداد کی ضرور ت . ہے۔ ابھی تک ہم نے شدید دباؤ کے باوجود اُن کا جرات و بہادری سے مقابلہ کیاہے۔ تاہم 'اگر تم نے ہاری جگہ پر دو سروں کو نہ بھیجاتو ہم خبردار کے دیتے ہیں کہ ہم اِس چوکی سے چلے جائیں گے ۔ " یو سانیاس نے یہ پیغام مُن کراپنے دستوں سے یو چھاکہ کیاکوئی اس چو کی پر اپنی مرضی ہے

جانے اور میگاریوں کو ریلیف دینے کو تیار ہے۔ کسی نے بھی آمادگی ظاہرنہ کی 'جس پر استھنیوں نے خود کو پیش کیا: اور 300 چنندہ آدمیوں کے دستے نے اولمپیوڈور س ابن لامپو کی زیر قیادت سے فریضہ سرانجام دینے کابیڑہ اٹھایا۔

22 اپنج ہمراہ تیراندازوں کا ایک دستہ لے کر اِن آدمیوں نے میگاریوں والی جگہ دیر سنجمال لی جے ایر پھرے میں جمع تمام یو نانیوں میں ہے کمی نے بھی لینے ہے انکار کردیا تھا۔ پچھ دیر کی جدوجہد کے بعد بتیجہ اِس طور ہے ہر آمد ہوا۔ ہر ہریوں نے کلزیوں کی صورت میں جملے جاری رکھے ' اِس دوران ماسس فیمئس کے سب ہے آگے آتے ہوئے گھو ژے کے پہلو میں تیرلگا۔ گھو ژے نے تکلیف کے باعث اپنے سوار کو نیچ گرا دیا۔ استمنی فور آ زمین پر گرے ہوئے مائس فیمئس کی جانب بھاگے ' اُس کے گھو ژے کو قابو کیا اور اُسے ہدافعت کرنے پر مار ڈالا۔ تاہم ' پہلے وہ اُس کی جان لینے کے قابل نہ ہو سکے کیونکہ اُس کی زرہ رکاوٹ تھی۔ اُس نے سمری کیلوں کلکہ ہے لیس ایک چار آئینہ پر پڑنے کی وجہ ہے بے اُٹر رہے۔ آٹر کار انہوں سرخ ریگ کا اُجہ تھا۔ لنذا تمام وار چار آئینہ پر پڑنے کی وجہ سے بے اُٹر رہے۔ آٹر کار انہوں نے وجہ کو سمجھ کر اُس کی آئکھوں پر وار کیا اور اُسے مار ڈالا۔ کوئی اور گھو ژ مواریہ سادی کار روائی نہ دیکھ پایا تھا نہ انہوں نے اپنے قائد کو گھو ژ ہے ہے گرتے دیکھا اور نہ بی قتل ہوتے: کو نکہ وہ اِس فیمئس کو اپنے در میان نہ پایا تو صور تحال کو فور اُبھانپ لیا; تب انہوں نے اُس کو اُن کی لاش کو بازیاب کرنے کے لیے سب سواروں کا اکھا کیا۔

24 جب گھوڑ سوار فوج پڑاؤ میں واپس پنجی تو مار دو نیئس اور ساری فاری فوج نے زبر دست گریہ و زاری کی – انہوں نے اپنے سروں کو مونڈ دیا 'اپنے گھو ژوں اور لدو جانو روں کی ایالیس کاٹ دیں 'جبکہ خود اس قدر بلند آواز میں روتے چلاتے رہے کہ سارا بیوشیا چیخ دیکار ے گونج اُٹھا <sup>ھلے</sup> کیونکہ انہوں نے ایسے آ دمی کو کھویا بھاجو ذر کسی<sub>نز</sub> اور تمام فارسیوں کی نظریں مار دونیئس کے بعد سب سے زیادہ تعظیم یافتہ تھا۔ چنانچہ بربریوں نے اپنے انداز میں متوفی ماسس ٹیئس کو خراج تحسین پیش کیا۔

25۔ دوسری طرف یو نانی اِس واقعہ سے زیادہ باہمت ہوگئے۔ یہ دکھ کر اُن کاحوصلہ ہوھا کہ وہ نہ صرف فارسی گھوڑ سوار فوج کے سامنے جم کر کھڑے رہے تھے بلکہ انہیں مار بھی بھگایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے باسس ٹیسس کی لاش ایک چھڑے یہ رکھ کر اپنی فوج میں پھرائی۔ لاش فظارے کے قابل تھی 'کیو نکہ اس کا قد بت اور خوبصور تی قابل ذکر تھی اور انہوں نے فوجیوں کو اپنی جگٹوں پر بی رکھنے کی غرض سے لاش کو پھرایا۔ اِس کے بعد یو نانیوں نے اونچی جگہ کو چھو ڈنے اور پیلیٹیا سے نزدیک تر ہونے کا فیصلہ کیا'کیو نکہ وہاں کی زمین ایر پھرے کے گر دونواح کی نبیت بڑاؤ کے لیے زیادہ موزوں گئی تھی 'بالخصوص پانی کی سمولت کے باعث ۔ چنانچہ انہوں نے اِس جگہ اور خاص طور پر چشے کے قریب گارگافیا نامی جگہ پر جانے کو بہترین خیال کیا۔ سوانہوں نے اِس ایپ ہتھیار اُٹھا کے اور سے میرون کی ڈھلانوں کے ساتھ ساتھ 'بائیسی سے گذر کر اہل پیلیٹیا کے علاقہ میں آئے اور یہاں گارگافیا چشے اور ہیروانیڈرو کر ٹیس کے مقد س احاطے کے قریب قوم در تو میروانیڈرو کر ٹیس کے مقد س احاطے کے قریب قوم در تو میروانیڈرو کر ٹیس کے مقد س احاطے کے قریب قوم در تو میروانیڈرو کر ٹیس کے مقد س احاطے کے قریب قوم در تو میروانیڈرو کر ٹیس کے مقد س احاطے کے قریب قوم در تو میروانیڈرو کر ٹیس اور کچھ ہموار میدان میں تھا۔

"پیلو پو نیٹیای تمام قدیم و جدید مشترکہ مہمات میں یہ چوکی بیشہ ہارا حق تصور کی گئے ہے۔
کو نکہ جب بیراکلیدے نے یوری ستمیزئی موت کے بعد پیلو پونیسے میں بزور داپس آنے کی
کوشش کی تو لکہ اِس دستور پر عمل کیا گیا۔ تبھی ہے یہ ہارا حق بن گیااور ہم نے اے اِس طرح
عاصل کیا:--- اُس وقت پیلو پونیسے میں آباد آکیاؤں اور ایو نیاؤں کے ساتھ جب ہم نے
اِستم کی جانب کوچ کیا اور حملہ آوروں کے ظاف خیمہ زن ہوئے تو ہائیلس نے اعلان میں
قرار دیا کہ --- ایک عمومی جنگ میں دو افواج کو الجھانے کی ضرورت سیس; اِس کے بجائے
پلو پو نیٹیائی دستوں میں آپ جے بمادر ترین سبجھتے ہیں اُسے متحب کریں; متحب کی گئی فوج متفقہ
شرائط پر میرے ہمراہ لڑے گی۔ "پیلو پو نیٹیائی اِس بات پر خوش ہوئے اور مندر جہ ذیل حوالے
سے علف اُٹھائے گئے:--- اگر ہائیلس نے پیلو پو نیٹیائی چیپئی کو تنخیر کرلیا تو ہیراکلیدے اپنی
ور اثت واپس عاصل کرلیں گے۔ جبکہ اگر وہ مفتوح ہوگیا تو ہیراکلیدے اپنی فوج کو چیچے لے
جا کیں گاور آئندہ ایک سوسال تک اپنی واپسی کی کوئی کوشش نہ کریں گے۔اب ایروپس کے

بینے اور فیکس کے پوتے ایکیمس۔۔۔ جو ہمار ار ہنما اور بادشاہ تھا۔۔۔ نے خود کو پیش کیا اور سب ہم ار بند بھا کیوں کے سامنے اُسے چیمین کے طور پر ترجیح دی گئ 'وہ بائیلس کے ساتھ دوبدو لڑا اور اُسے موقع پر بی بار ڈالا۔ اِس کار نامے پر اُس کے دور کے بیلو پو نیٹیاؤں نے ہمیں متعدد مراعات دیں جو ہمیں تب سے حاصل ہیں: دیگر کے علاوہ ہم نے یہ حق بھی حاصل کیا کہ جب بھی کوئی مشتر کہ مہم ہماری سرحدوں سے آگے گئی تو ایک بازو کی سرکردہ چوکی ہمارے پاس ہوگی۔ اس لیے اے بسیڈ یمونیو 'ہم تمہارے ساتھ مقابلہ بازی کادعویٰ نہیں کرتے: اپنی خوشی سے تم ہو بازو چاہے مچن اور بھی ہمارات تحقاق بازو چاہے مچن اور بھی ہمارات تحقاق ہوں کے سے بنین کردہ کار نامے کا کہ اس سے اندا اِس کے اس کے ایک بھر بھی استھنیوں کے دعوے سے بہتر ہے: اہل ہار ٹا ایم نے تمہارے خلاف کئی شاند ار لڑا کیاں لڑی ہیں۔ لندا اِس جگہ پر ہمارا حق اُن سے زیادہ ہے; کیو نکہ اُن کے کوئی کار نامے ہمارے کار ناموں کے ہم پلہ نہیں ' چاہے ماضی میں دیکھ لویا حال پر نظردو ڈالو۔"

التمنيول نے انہيں حسب ذيل جواب ديا :--- "جم إس مات سے لاعلم نہيں كه ہاری افواج یہاں تقریر بازی کی بجائے بربریوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوئی تھیں۔ ماہم اہل میجیا نے اپنی خوشی سے یمال ہم دو قوموں کے کار ناموں پر بحث چھیڑی ہے 'اس لیے ہمارے پاس اِس کے سوااور کوئی راہ نہیں کہ تمہارے سامنے وہ بنیادیں پیش کریں جن پر انحصار کر کے ہم اپنے ورثے کادعویٰ کرتے ہیں اور یہ بتا کیں کہ ہم اپنی غیرمتغیر شجاعت کی وجہ سے کیوں آر کیڈیوں پر برتری کے متحق ہیں ۔ پہلی بات تو ہیا کہ جن ہیراکلیدے کے رہنماکو اِستھمس میں مارنے کی انہوں نے شخیٰ بھاری ہے اور جنہیں دیگر یو نانیوں نے مائی سینے کے لوگوں کی غلامی سے بچانے کے لیے ا پنے پاس پناہ نہیں دی تھی 'انہیں ہم نے اپنے پاس ر کھاتھااور ہم نے یو ری سمینز کے غرور کا سر نیجا کیااور اُن پر فتح حاصل کرنے میں مدودي جو اُس وقت پیلوپونیسے کے مالک تھے۔ پھرجب اہل آرگوس نے بولی نیسز کے ساتھ مل کر تھییس کے خلاف فوج کشی کی' قتل ہوئے اور انہیں د فن کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو یہ ہمیں تھے جو کیڈ میوں کے خلاف نکلے' لاشیں بازیاب کیں اور انہیں اپنے علاقہ میں ایلیو سس کے مقام پر دفنایا۔ ہمار اایک اور اعلیٰ کار نامہ امیزونیوں کے ظلاف تھاجب وہ تھرموڈون سے آئے تھے اور اپنے اشکر ایشکامیں داخل کردیئے تھے جنگ ٹروجن میں بھی ہم یو نانیوں سے پیچھے نہ رہے۔ لیکن اِن قدیم معاملات پر بحث کرنے سے کیا حاصل؟ موسكتا ہے كه قديم دوركى كوئى بهادر قوم اب بزدل ہوگئى مواور تبكى كوئى بزدل قوم اب بهادرین گئی ہو۔ ہماری قدیم کامیابیوں کاذ کرجت ہو چکاہے۔ اگر ہم نے صرف میراتھن میں ی کارنا ہے کیے تھے۔۔۔اگر واقعیٰ ہماری کامیابیاں کسی بھی دو سری یو نانی قوم جیسی اعلیٰ ہیں۔۔۔

اگر ہم نے اُن کے علاوہ کوئی اور کارنامہ نبہ بھی کیا ہو تو تب بھی ہم اِس مراعات کے کسی بھی دو سرے سے زیادہ حقد ارہیں۔ ہم وہاں تن تنماء کھڑے رہے اور اکیلے فارسیوں سے لڑے; اس قدر خطرناک مهم میں ہاتھ ڈال لینے کے باوجو دہم دشمن پر غالب آئے اور اُس روز 146 قوام کو فتح کیا! کیا صرف یہ ایک کامیابی ہی ہمیں ہاری مطلوبہ چوکی دلانے کے لیے کافی نہیں؟ پر بھی اے اہل یسیڈیمونیا' اِس فتم کے موقع پر چوکی لیے آپس میں جھکڑنامناسب نہیں' اس لیے ہم تمہارے تھم کے مطابق عمل کرنے 'کو ئی بھی صف لینے اور تمہارے کہنے کے مطابق کسی بھی قوم کا سامنا کرنے کو تیار ہیں ۔ تم ہمیں جہاں بھی تعینات کرو گے 'ہم بمادری اور مردا گلی د کھانے کی ہر ممکن کو شش کریں گے ۔ صرف اپنی مرضی بتاد ہ 'ہم فور اا طاعت کریں گے ۔ " محلہ یه تھاا یشمنیوں کاجواب اور تمام لیسیڈیمونی فوجی یک آواز ہو کر جلائے کہ ایسمنی بائیں بازد کے آر کیڈیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔اس طرح اہل فیجیامغلوب ہوئے اور چو کی التھنیوں کو تفویض ہوگئے۔ یہ معالمہ طے پانے پر یو نانی فوج۔۔۔جس میں ساتھ ساتھ ہرروز نئے فوجی شامل ہوتے گئے تھے--- حسب ذیل انداز میں صف آراء ہو کی:--- دیں ہزار پیپیڈیمونی فوجی دا کمیں باز و پر تعینات تھے جن میں سے پانچ ہزار سپار ٹائی تھے;اور اِن پانچ ہزار کے ساتھ 35 ہزار خدام کادستہ تھاجو ملکے انداز میں مسلح تھے۔۔۔ ہرایک سار ٹائی کے لیے سات ملاز م\_<sup>کلے</sup> اہل سار ٹانے اپنے سے بعد والی جگہ اہل میجیا کو اُن کی ہمت اور شرت کی وجہ سے دی۔ وہ سب پوری طرح مسلح تھے اور اُن کی تعداد 1500 آدمی تھی ۔ اِس کے بعد پانچ ہزار طاقتور کور جھی تھے:اور پوسانیا س نے اُن کی در خواست <sup>9 لی</sup>ر 300 افراد کے ایک جھے کو اُن کے ساتھ تعینات کیا تھا جو پالینے میں یوٹیڈیا ہے آئے تھے۔ پھر بالترتیب اور کومینس کے 600 آر کیڈی; تین ہزار سكايوني;800ايپي ژوري;1000 ثرو ئزني;200 ليپرينس;400 مائي سيني اور تيرنتھي;<sup>41</sup> 1000 فلیای; 3000 ہرمونیائی; 600 اریٹری اور شائری' 400 کالبیدی ایک اور 600 میرمونیائی تعینات تھے۔ اِن کے بعد 800 لیوکیڈی اور اینا کوری; کمٹ 200 سیفالینیا کے پالیائی; 500 ا بینیائی: 3,000 میگاری اور 600 اہل پلیٹیا تھے۔ سب سے آخر میں لیکن انتائی حد کی جانب ہے پہلے 18,000 یکتمنی ہا 'میں ہازو کے مالک تھے اور اُن کی قیادت ار ستیدیس ابن لا نسی ما *کس کر* ر ہاتھا۔

29۔ ہر سپارٹائی کے ساتھ حاضر سات سات خدمتگار دں کے سوابیہ سب بھاری بھر کم انداز میں مسلح فوجی تھے;اد ران کی کل تعداد 38,700 آ دی تھی۔ سپارٹائیوں کے ساتھ بلکے طور پرمسلح 35,000 آ دی تھے; جبکہ 34,500 لیسیڈیمونیوں اور باقی کے یونانیوں کے ساتھ تھے۔ یوں بلکے طور پرمسلح آ دمیوں کی کل تعداد 69,500 تھی۔

چنانچہ پلیٹیا میں جمع ہونے والی یو نانی فوج میں مجموعی طور پر 108,200 آدمی شامل تھے۔ اگر اہل تعیب یا کو بھی ممنا جائے تو ایک لاکھ دس ہزار پوری ہو جائے۔ سات 'کیکن وہ اسلحہ کے بغیر تھے ۔ اِس تر تیب کے ساتھ یو نانی فوجوں نے ایسو پس میں اپنی پو زیشن سنبھالی ۔ مار دونیئس کے ماتحت بربریوں نے جب ماسس میئس کا سوگ منانا ختم کیااور انہیں -31 یو نانیوں کے پلیٹیا کے علاقے میں پہنچنے کا علم ہوا تو وہ بھی دریائے ایسوپس کی جانب بزھے۔ مار دونیئس نے انہیں یو نانیوں کے خلاف مندر جہ ذیل انداز میں صف آر اء کیا:---یسیڈیمونیوں کے سامنے اپنے فار سیوں کو تعینات کیا;اور چو نکہ فار سیوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی'للذا اُن کی کافی ساری قطاریں بنا کی گئیں اور اُن کے سامنے والاحصہ فیجیاوالوں کے سامنے تک پھیلایا بیماں اُس نے بسیڈ بمونیوں کا مامنا کرنے کے لیے اپنج بمترین آدی مُپنے۔ جبکہ اہل فیجیا کے سامنے ا پے آدمیوں کوصف آراء کیاجن پروہ زیادہ بھروسہ نہیں کرسکتا تھا۔ یہ کام اہل تمیس کی تجویز اور مشورے پر ہوا۔ فارسیوں کے بعد بالتر تیب کور نتھی' پوٹیڈیا کی اور کو مینی اور سکایونی پھر ابیبی ڈوریوں'ٹروئزنیوں'لیپرینس' تیرنتھیوں' مائی سینیوں اور فلیاسیوں کے سامنے باکتری تھے: اُن کے بعد ہندوستانی فوجی ہرمیونیوں' اریٹریوں' شائیریوںاور کالبیدیوں کے بالقابل تھے: پھرامبر اکوئٹ 'اینا کٹوریوں' لیوکیڈیوں' پالیاؤں اور ایجینیاؤں کے سامنے سیکانی: اور سب ہے آخر میں اُس نے ایتھنیوں' پلیٹیاؤں اور میگاریوں کے خلاف بیوشیاؤں' لوکریوں' مالیاؤں اور تھیسالیوں کے علاوہ ایک ہزار فو کاپوں <sup>مہما</sup> کو بھی تعینات کیا۔ فو کاپوں کی ساری قوم میڈیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس کچھ ایک ٹولیوں کی صورت میں پار تا سس کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہاں ہے کوچ کیا'جس پر مار دونیئس اور اُس کے ہمنو ایونانی پریثان ہو گئے اور بو نانی مقصد کے لیے میہ بات فائدہ مند ثابت ہوئی ۔ مار دونیئس نے اوپر ند کور کے علاوہ التمنیوں کے خلاف مقدونیوں اور تعیسالیوں کے آس پاس آباد قبا کل کو بھی صف آراء کیا۔ میں نے یہاں مار دونیئس کی صفوں میں شامل بڑی بڑی قوموں کے نام ہی دیئے ہیں' یعنی اُن کے جو سب سے زیادہ مشہور اور قابل ذکر تھیں ۔ تاہم 'اِن میں دیگر مختلف لوگ <sup>41</sup> بھی ملے جلے ہوئے تھے 'جیسے فریجیائی 'تحریی ' مائٹی ' پونیائی ' و غیرہ زیز ایتھو پیائی اور مصری ---دونوں ہرموتیبیائی اور کالامیری <sup>۲۲</sup> نسلوں کے ۔۔۔جن کاہتھیار تلوار ہے اور جو اُس ملک میں واحد جنگجو لوگ ہیں۔ اِن افراد نے قبل ازیں ذر کسین کے جمازوں پر خدمات سرانجام دی تھیں 'لیکن مار دونیئس نے فالیرم سے نگلنے سے قبل انہیں پنچے اُتر والیا; ذر کسییز کے ہمراہ اٹھنز آنے والی زمینی فوج میں کوئی مصری نہیں تھا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ' کستلے بربریوں کی تعدا د تین لاکھ تھی: مار دونیئس کے اتحادی یو نانیوں کی تعداد معلوم نہیں کیونکہ انہیں گِنا نہیں گیا تھا:

میرااندازہ ہے کہ وہ 50 ہزار کے قریب تھے۔ اِس طرح صف آراء کیے گئے دیتے تمام پیدل فوجی تھے ۔ گھوڑ سوار وں نے اپی مفیس خو دہی ترتیب دیں ۔

مار دونیئس نے قوموں کی صف آرائی اور در جہ بندی کاکام ختم کیاتوا مکلے دن دونوں افواج نے قربانیاں پیش کیں ۔ یو نانی قربانی تیسامینس ابن اینی او کس نے اداکی جو غیب بین کے طور پر فوج کے ہمراہ تھا: وہ ایلیو سس کارہنے والا تھااور لامیدے کی کلا مُٹیڈ شاخ ہے تعلق ر کھتا تھا' نیکن بسیڈیمونیوں نے اُسے اپنے شریوں میں شامل کر لیا تھا۔ وہ اِس طریقہ ہے اُن میں داخل ہوا:--- تیسامینس اپی بے اولادی کے متعلق دیو آے یو چھنے ڈیلفی کیا تھا' جب کاہنہ نے اُسے بتایا کہ وہ پانچ نمایت پُر جلال لڑائیاں جیتے گا۔ 🕰 تیسامینس نے کمانت کامطلب غلط سمجھا اور خیال کرنے لگاکہ وہ کھیلوں کے مقابلے جیتے گا۔ للذاو و جمناسکس کی تیاری کرنے میں لگ گیا۔ اُس نے خود کو ہشا تعلم <sup>19</sup> کے لیے تیار کیااور اولہیا کے مقام پر مقابلوں میں شرکت کی 'گرجیتنے جیتتے رہ گیا؛ کیونکہ وہ تمام چیزوں میں کامیاب ہو گیا تھا' ماسوائے کشتی کے جس میں آند ریا کے ہیرولیمس نے اُسے ہرا دیا۔اب بیسیڈیمونیوں کو سمجھ آئی کہ کمانت میں جن مقابلوں کاذکر کیا گیا تھا وہ کھیلوں کے مقابلے نہیں بلکہ جنگیں تھیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسامینس کو ماکل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اُن کے لیے خدمات سرانجام دے اور جَنگوں میں اُن کے ہیراکلیدی باد شاہوں کا ساتھ دے۔ تاہم'جب اُس نے دیکھاکہ وہ اُس کی دوستی کی بری قدر کرتے ہیں تو فور ااپنی قیت برهادی اور انہیں بتایا '''اگر تم مجھے اپنے شہریوں میں شامل کر لواور اُن جیسے ہی حقوق دو تو میں تمهاری خواہش کے مطابق عمل کرنے کو تیار ہوں' میں اِس کے سوااور کسی شرط پر راضی نہیں ہو سکتا۔" یہ نمن کر سپار ٹائیوں نے پہلے اِسے بہت بری بات خیال کیااور مد د کی در خواست کرنابند كر دى۔ تاہم' بعدازاں' جب فارى جنگ كا خوفتاك خطره أن كے سروں پر منڈلانے لگا تو أے بلوا كر شرائط منظور كرليں \_ ليكن تتيمامينس نے أن كے روبيد ميں إس قدر تبديلي ديكي كر قرار دیا: "اب میں صرف اپنے سابق مطالبات منوانے پر ہی قانع نسیں ہوں: تمہیں میرے بھائی سکیاس \* ملی میری طرح 'کیاں حقوق کے ساتھ سپار ٹائی بنانا ہو گا۔ "

34۔ اِس عمل میں اُس نے میلامیس کی قائم کردہ ایک سابق مثال پر ہی عمل کیا۔۔۔ کم از کم اُس صورت میں جب باد شاہت کا موازنہ شہریت سے کیا جائے۔ کیونکہ جب آرگوس کی عور قیں پاگل ہو گئیں اور اہل آرگوس نے میلامیس کو ادائیگی کرکے پائیلوس سے لانا چاہا( آکہ وہ عور توں کی تیاری کاعلاج کرسکے) تو اُس نے آدھی سلطنت بطور انعام مانگی تھی; لیکن اہل آرگوس کو یہ بات بہت ناگوار گلی اور اپنی راہ چل دیے۔ آہم' بعد میں جب اُن کی اور بھی بہت می عور تیں پاگل ہو گئیں تو اُس کی شرائط پر رضامندی ظاہر کرنے کا سوچا; چنانچہ وہ دوبارہ اُس کے پاس آئے اور اُس کامطالبہ مان لینے کے متعلق بتایا۔ تب میلامیس نے اُن کے رویہ میں تبدیلی دیکھ کراپنامطالبہ بڑھادیا اور اُن ہے کہا:"میں تبھی تمہارے کہنے کے مطابق عمل کروں گاجب تم میرے بھائی بیاس کو بھی ایک تمائی سلطنت دے دوگے۔"مومشکل میں بھینے ہوئے اہل آرگوس یہ ہات مان گئے۔

25۔ اِی طرح ضرورت کے ہاتھوں مجبور سپارٹائیوں نے تیسامینس کی ہربات مان لی:
چنانچہ اِس طریقہ سے ایلیوسس کا تیسامینس سپارٹائی شہری بنااور بعد از ان غیب بین کی حیثیت میں
اُس نے سپارٹائیوں کو پانچ شاندار مقابلے جیتنے میں مدودی ۔ وہ اور اُس کا بھائی واحد آدمی تھے
جنہیں سپارٹائیوں نے بھی بھی شہریت دی ۔ اسٹھ پانچ لڑائیاں مندرجہ ذیل تھیں:۔۔۔ پہلی پلیٹیا
میں' دو سری فیجیا کے قریب فیجیاؤں اور آرگوسیوں کے خلاف' تیسری دہیئس میں تمام
آرکیڈیوں (ماسوائے مانیتیناکے) کے خلاف; چو تھی اِستممس میں میسینیوں کے خلاف' اور پانچویں
عاگرا میں استمنیوں اور آرگوسیوں کے خلاف۔ یہاں لڑی جانے والی جنگ پانچوں میں سے
تاگرا میں استمنیوں اور آرگوسیوں کے خلاف۔ یہاں لڑی جانے والی جنگ پانچوں میں ہے۔

اب سار ٹائی تیمامیس کو اپنے ساتھ پلیٹیائی علاقہ میں لائے تھے جمال اُس نے یو نانیوں کے لیے فال گیرکے طور پر کام کیا۔ اُس نے قربانیوں کی فال ساز گار پائی 'بشر طیکہ یو نانی اپنا د فاع کریں لیکن اِس صورت میں نہیں کہ وہ جنگ شروع کریں یا دریا ئے ایسو پس کوپار کریں ۔ جنگ چھیڑنے کے لیے بے قرار مار دونیئس کو بھی فال گیروں نے ایباکرنے ہے منع کیا: کیکن اگر وہ اپنا د فاع کرنے پر ہی قانع رہتا تو اِس ہدایت کو درست پا تا۔ اُس نے بھی یو نانی ر سوم کا استعال کیا: کیونکہ اُس کا فال گیرا بلیوسس کار ہنے والا ہیجی بسٹرانس Telliads میں ہے نمایت شهرت یافتہ تھا۔ سپارٹائیوں نے ایک مرتبہ اِس آدمی کو قیدی بنایا تھاکیونکہ اُن کاخیال تھا کہ وہ انہیں شدید نقصانات پنچانے کا باعث بناہے 'للذا اُسے مارنے کے ارادے سے قید کر دیا گیا۔ تب ہی بسٹرانس نے خود کو ایک تعمین صور تحال میں پایا 'کیونکہ نہ صرف اُس کی زندگی خطرے میں تھی بلکہ اُسے معلوم تھاکہ مرنے سے پہلے کئی قتم کی ازیتیں بھی سمنا پڑیں گی۔۔۔میں کہتا ہوں کہ ہیجی ِسٹرانس نے ایک ایساکام کیا جے بیان کر نالفظوں کے بس کی بات نہیں ۔ اُس کا ایک یاؤں لکڑی ہے بے لیکن لوہے ہے بندھے ہوئے شکنج میں رکھاگیا اِس حالت میں اُس نے با ہرے او ہے کا کوئی ہتھیار حاصل کرلیاجس کے ساتھ ایک بے نظیر حوصلہ مندی والا کام کیا۔ اُس نے حساب لگایا کہ وہ پاؤں کا کتنا حصہ سوراخ سے باہر نکال سکتا ہے اور باتی کا اگلا حصہ آپ ہاتھ ے کاٹ ڈالا; پھروہ پسرہ لگا ہونے کے باعث اپنی جیل کی دیوار کو تو ژکر باہر نکلااور فیجیا کی طرف بھاگ گیا۔ وہ رات کے دور ان سفر کر ٹااور دن کے دنت جنگلوں میں چھپ جا آ۔ اس طرح وہ

ا پی تلاش میں ہر طرف دو ڑتے بھاگتے لیسیڈیمونیوں سے پچ نکلااور تیسری رات فیجیا پنچا۔ سو بیار ٹائی اس آدمی کی قوت برداشت پر اُس وقت بہت حیران ہوئے جب اُس کے پاؤں کاکٹاہوا حصہ زمین پہ پڑا دیکھا' مگرا پی تمام تلاش کے باوجود اُسے کمیں نہ پاسکے ۔ یوں ہیمی سسٹرانس نے یسیڈ بمونیوں سے پچ کر فیجیا میں بناہ لی کیونکہ اُس دور میں اہل فیجیالیسیڈ بمونیوں کے دوست نہ تھے۔ زخم اچھا ہو جانے پر اُس نے ایک لکڑی کاپاؤں لگایا اور سپار ٹاکا کھلا دعمُن بن گیا۔ تاہم' انجام کار اُن کی دشنی نے اُسے تکلیف ہے دو جار کیا کیونکہ جبوہ زیکا تتحس میں اپنے عمدے کے فرائض سرانجام دے رہاتھا تو سپارٹائیوں نے اُسے قید کیااور فور اموت کے گھاٹ اُ تار دیا۔ لیکن یہ واقعات پلیٹیا کی جنگ ہے تچھ عرصہ بعد ہوئے ۔ فی الحال وہ ایبوپس کے کنارے خاصے بڑے معاوضے پر مار دونیئس کے لیے خدمات سرانجام دے رہا تھا: اور اُس نے قربانی پورے دل کے ساتھ ادای۔۔۔ کچھ تولیسیڈیمونیوں کی نفرت میں اور کچھ مال و دولت کی خاطر۔ سوجب قربانی کے جانو روں کی فال نے فار سیوں اور نہ ہی اُن کے بو نانی اتحادیوں کو جنگ شروع کرنے کی اجازت دی۔۔۔ اِن یو نانیوں کے پاس ایک اپنافال گیر بہو ماکس تھا۔۔۔اور جب مخالف پڑاؤ میں مسلسل فوجی آتے رہے اور یو نانی فُریق کی طاقت بڑھتی چکٰی گئی توایک تھیسی تما سمینیداس ابن ہرپس نے مار دونیئس کو متھیرون کے دروں پر نظرر کھنے کامشورہ دیا اور اُ ہے بتایا کہ ہرروز آ دمی جوق در جوق آ رہے ہیں' نیزیقین دلایا کہ وہ بہت سوں کووہاں پہنچنے ہے روک سکتاہے۔

29۔ دونوں نوجوں کو ایک دوسری کے سامنے بڑاؤ ڈالے آٹھواں دن تھا جب تیا سمینیداس نے بیر مشورہ دیا۔ مار دونیئس کو بیہ اچھالگا اور اُس نے شام ہوتے ہی اپنے گھوڑ سوار وں کو کوہ سمیر ون کے درے پر بھیج دیا جو پلیٹیا میں نکلنا ہے۔۔۔ یوشیائی اے " تمین سر" لیکن ا "تھنی" بلوط کے سر" کتے ہیں۔ ''تلک گھوڑ سوار دستے کو بھیجنا بے فائدہ نہ رہا۔ وہ پانچ سولدو جانوروں کو ساتھ لائے جو ابھی میدان میں داخل ہی ہوئے تھے اور اُن پر پیلوپو نیسے سے یونانی فوجیوں کے لیے رسد بھیجی گئی تھی۔ جانوروں کو متعدد آدی ہنکار رہے تھے۔ اِس شکار کو اپنے افقتیار میں دکھے کر فاری آگے برھے اور اُن سب کو مار ڈالا۔ نہ کوئی آدی زندہ چھوڑ ااور نہ جانوروں کے بید انہوں نے باتی چزیں اُٹھا کیں اور مار دونیئس کے پاس لے گئے۔ جانور ہیں گئا تھی۔ در حقیقت بربری ایسوپس تک آگے بڑھ آئے تھے اور یونانیوں کو دریا عبور کرنے کی تھی۔ در حقیقت بربری ایسوپس تک آگے بڑھ آئے تھے اور یونانیوں کو دریا عبور کرنے کی تحریص دلانے کی کو شش کر رہے تھے۔ لیکن کسی بھی فریق نے دریا پارنہ کیا۔ مار دونیئس کی گھوڑ تحریص دلانے کی کو صش کر رہے تھے۔ لیکن کسی بھی فریق نے دریا پارنہ کیا۔ مار دونیئس کی گھوڑ کو تعانیوں کو متوا تر بریٹان اور مار امن کر رہی تھی کو کھو نہ کو تکا دونیئس کی گھوڑ کو تائیوں کو متوا تر بریٹان اور مار امن کر رہی تھی کیونکہ میڈیوں کے کہوش میڈیوں کی گھوڑ کو تائیوں کو متوا تر بریشان اور ماراض کر رہی تھی کی کو کہو تھے کہوں کیکار کو تائیوں کو متوا تر بریشان اور ماراض کر رہی تھی کیوں کیا کو تائیوں کو متوا تر بریشان اور ماراض کر رہی تھی کور کو کھوٹ کیوں کے کہوٹ کیا۔ میڈیوں کے کہو تو تائیوں کو متوا تر بریشان کو کو تائیوں کو متوا تر بریشان کی کھوڑ کیوں کے کیوں کو تائیوں کو متوا تر بریشان کی کھوڑ کے تائیوں کو متوا تر بریشان کیوں کے کیوں کو تائیوں کو تائیوں کو تائیوں کو تائیوں کو تائیوں کو تائیوں کے کو تائیوں کیوں کے کو تائیوں کیا کیوں کے کیا کہو تائیوں کیوں کے کیوں کو تائیوں کو تائیوں کے کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیا کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کو تائیوں کیوں کو تائیوں کیوں کو تائی

تعمیس نے بے قراری کے ساتھ لڑائی کو مزید ہوا دی اور اکثر اتنا آگے تک چلے گئے کہ یونانی . صفوں سے جاملے'اور تب میڈیوںاور فارسیوں نے اُن کی جگہ سنبھال کر شجاعت کی کئی مثالیں قائم کیں –

دس روز تک اِس سے زیا دہ کچھ بھی نہ ہوا تھا؛ یو نانیوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ ہوگئی تھی اور مار دولیئس مزید تاخیر سے مضطرب ہو رہاتھا۔ للذا گیار ہویں دن مار دونیئس ابن گویریا س اور ارتاباز س ابن فارتاسس ۱۳۳۳ --- جسے ذر کسی<sub>ن</sub>ر کمی بھی دو سرے فاری سے زیا دہ اہمیت دیتا تھا۔۔۔ کے در میان بات چیت ہو ئی ۔ اِس صلاح ومشور ہ میں مندر جہ ذیل آراء دی گئیں:---ار تاباز س کے خیال میں اُن کے لیے بہترین یہ تھاکہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے مور چوں سے بیچھے ہٹیں اور ساری فوج کو تھییس کے فصیل بند شہرمیں لے جا کیں جہاں اُن کے پاس اپنے لیے غلے کاوا فرذ خیرہ اور لدو جانور وں کے لیے بھی کافی چار ہ تھا۔ اُس نے کہا کہ انہیں وہاں خامو ثی ہے ہیٹھے رہناہو گااور اِس انداز میں جنگ ختم ہو جائے گی:--- کیمپ میں ڈ ھلا ہوا سونا کافی مقدار میں تھااور ان ڈ ھلا سونا بھی مزید پر آں اُن کے پاس کثیر جاندی اور جام بھی تھے۔ اِن سب کو یو نانیوں اور بالضوص مختلف شروں کے رہنماؤں میں تقسیم کر دیا جائے. تب یونانی ایک اور جنگ کا خطرہ مول لیے بغیرا پی آزادی سے محروم ہونے میں دیر نہیں لگا ئیں گے – یوں ارتابازیں کی رائے اہل تھییس کی رائے سے مل گئی: <sup>ہم تلک</sup> کیونکہ وہ بھی کچھ دیگر ہے <sup>۔</sup> زیا دہ بضیرت رکھتاتھا۔ دو سری طرف مار دونیئس نے زیادہ غضب تاکیاور ہٹ د ھرمی د کھائی اور کسی کی بات ماننے ہے انکار کر دیا۔ اُس نے کما'''ہماری فوج یو نانیوں کی فوج ہے کہیں بہتر ہے. فور اجنگ چھیزدین جاہیے ' بجائے اِس کے کہ اپنے خلاف مزید فوج جمع ہونے کا تظار کیاجائے۔ جمال تک بیجی سسرانس اور اُس کی فالول کا تعلق ہے تو اُن پر توجہ نہیں دینی جاہیے'انہیں ساز گار ہونے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے بلکہ قدیم فاری روایت کے مطابق فور اجنگ شروع کرنی

42 - جب ار دونیس نے اِن الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیاتو کی کو انکار کی جرات نہ ہوئی ۔ چنانچہ اُس کی رائے غالب رہی کیو نکہ فوج کی قیادت بادشاہ نے ار تابازس کو نہیں بلکہ اُسے سونی تھے۔ اُس کی رائے غالب رہی کیو نکہ فوج کی قیادت بادشاہ نے ار تابازس کو نہیں بلکہ اُسے سونی تھے۔ اب بار دونیس نے دستوں کے سالار دن اور اپنے ذریہ خدمت یو تانیوں کے رہنماؤں کو بُلا کر اُن سے سوال کیا:۔۔ ''کیاتم کی ایس پیگلو کی کے بارے میں جانتے ہو جس میں کما گیا ہو کہ فار می یو تان میں تاہ ہو جا کیں گے ؟'' سب خامو ش تھے: کچھ اِس وجہ سے کہ انہیں اِس قتم کی پیگلو کی پیگلو کی واردہ شرح کو نکہ اُن کے خیال میں کچھ بولنا غیر محفوظ تھا۔ سوجب کی نے جواب نہ دیا تو ہار دو تیس نے کہا''' چو نکہ تم

ایسی کمی کمانت کے بارے میں نہیں جانتے یا اے بتانے کی جرات نہیں کر رہے'اس لیے میں تمہیں خود اِس کے متعلق بتاؤں گا۔ ایک کمانت میں کما گیا ہے کہ فاری یو نان میں آئیں گے' ڈیلفی میں معبد کو لوٹیں گے اور ایسا کر لینے کے بعد سب کے سب ہلاک ہوجا ئیں گے۔ اب ہم اِس پیکھو کی ہے آگاہ ہیں اس لیے نہ تو معبد پر چڑھائی کریں گے اور نہ وہاں لوٹ مار مچائیں گے: چنانچہ اِس خلاف ورزی کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوں گے۔ اب تم سب فارسیوں کے خیرخواہ خوش ہوجاؤاور اِس بارے میں کوئی وسوسہ دل میں نہ لاؤکہ ہم یو نانیوں پر غلمہ پاسلتے ہیں یا نہیں۔ "یہ کمہ کر اُس نے انہیں اگل صبح جنگ کی تیاری کرنے کا تھم دیا۔

43 مار دونیئس نے جس کہانت کے متعلق فارسیوں کو بتایا 'مجھے یقین ہے کہ وہ اُن کی بجائے البریاؤں اور النکلیائی لشکر کے لیے تھی۔ آئم' اس جنگ کے متعلق باسس کے بولے ہوئے کچھے فقرے یوں تھے:---

تھر موڈون کے بہاؤ کے قریب اور ایسو پس کے گھاس سے ڈھکے کناروں پر دیھوجہاں اہل بونان جمع ہیں اور غیر ملکیوں کے جنگی نعردں پر کان دھرو۔۔۔ وہاں قست کے مارے بہت سے مردہ پڑے ہوں گ' بہت سے کمان بردار میڈی' جب آفت کادن آئے گا۔

یہ فقرے اور ان جیسے ہی پکچھ دیگر' جومیوسیئس نے لکھے' فارسیوں کے بارے میں ہی تتھے۔ دریائے تھرموڈون تناگر ااور **کلی**ساس <sup>2 تل</sup>ہ کے در میان ہے بہتاہے ۔

44 جب مار دونیس پیچو ئیوں کے متعلق سوال کرکے اوپر ندکور احکام جاری کر چکاتو رات و جلی تھی رات و حل گئی 'اور دونوں جانب چوکیدار گرانی کرنے گئے ۔ رات اب کافی گری ہو چلی تھی اور آدی گری ٹیری نیند میں محو لگتے تھے۔ پڑاؤ میں خاموشی چھاتے ہی مقد و نیوں کا بادشاہ اور رہنما الگزینڈر ابن امیستاس گھو ڑے پہ سوار ہو کر ایکھنی چوکی پر گیااور سالاروں ہے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ۔ کچھ ایک محافظ اپ رہنماؤں کی جانب بھاگے اور انہیں جا کر تایا '' میڈیوں کے بڑاؤ سے ایک گھو ڑ سوار آیا ہے جس نے اور کچھ نہیں کما گرسپہ سالاروں کے نام لے کر اُن ہے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ "

45 ۔ یہ سن کروہ تیزی ہے ہیرونی چوکی کی طرف گئے جہاں الیگزینڈر کوپایا ۔ اُس نے یوں خطاب کیا:---

''اے اہل ِ ایتھننز' میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں تمہارے اعتاد پر کمیہ رہا ہوں;اور میری در خواست ہے کہ اِسے پوسانیاس کے سواسب سے را زر تھیں وگر نہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔اگر یونان کی بہود کا خیال میرے دل میں نہ ہو آتو میں تم سے بات کرنے یہاں نہ آتا:لیکن میں بلحاظ نسل خود بھی یو نانی ہوں '' سے اور یو نان کواپی آزادی کاغلامی ہے تبادلہ کرتے ہوئے نہیں دکھے سکتا۔ جان لو کہ ہار دونیئس اور اُس کی فوج کو سازگار شگون حاصل نہیں ہو سکے:اگر ایبانہ ہو تا تو وہ کافی پہلے ہی تمہارے ساتھ لڑائی شروع کر چکے ہوتے۔ آئم' اب انہوں نے قربانی کے جانوروں پر توجہ نہ دینے اور دن چڑھتے ہی جنگ چھیڑدینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے خیال میں ماردونیئس کو خد شہ لاحق ہے کہ تاخیر کرنے ہے تمہاری نفری میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کاوار وصول کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ آئم' اگر وہ اب بھی جنگ ہے گریز کرے تو تم ہیں کے ہیں موجود رہنا کہ تو میری آزادی کے لیے کچھ کر نامت بھولنا اس خطرے کو زہن میں رکھنا جو میں یو نانی جبور کے لیے مول کے رہا ہوں تاکہ تمہیں ماردونیئس کے ارادوں سے خبردار کروں اور بربریوں بہود کے اچائک حملے بچاؤں۔ میں مقدون کا انگر نیڈر ہوں۔ "

الیگزینڈر میہ کنتے ساتھ ہی گھوڑے پہ سوار ہوااور اپنے پڑاؤ میں خود کو تفویض کردہ مقام پر واپس آگیا۔

46 دریں اثناء اینتمنی سپہ سالار میمنہ کی جانب بڑھے اور پوسانیاس کو الیگزینڈر کی دی ہوئی تمام معلومات ہے آگاہ کیا۔ پوسانیاس فار سیوں کے ارادوں کے بارے میں سنتے ہی خوفزدہ ہوگیااور سپہ سالاروں کو مخاطب کرکے بولا'۔۔۔

" چونکه کل صبح ہوتے ہی جنگ شروع ہونے والی ہے اس لیے بهتریہ ہو تاکہ تم ایکتمنی فارسیوں سے دُویدو ہوتے اور ہم سپار ٹائی اہل بیوشیااور دیگریو نانیوں سے : کیونکہ تم میڈیوں سے ایک مرتبہ پہلے بھی میراتھن میں لڑچکے ہواور اُن کے انداز جنگ سے واقف ہو' کیکن ہمیں ایساکوئی تجربہ نہیں – بلکہ یہاں ایک بھی ایسا سپار ٹائی موجو د نہیں جو بھی میڈیوں کے خلاف لڑا ہو' ہمیں بیوشیاوُں اور تھیسالیوں کا ضرور تجربہ ہے – لنذاا ہے ہتھیار اُٹھاؤاور میمنہ میں ہماری جگہ پر ۔" تجاوًاور ہم میسرہ پر تمہاری جگہ سنجال لیتے ہیں ۔"

اِس پر ایسمنیوں نے جواب دیا۔۔۔ "کافی عرصہ قبل جب ہم نے فارسیوں کو تمہارے سامنے عف آراء دیکھاتو ہم نے بھی تمہیں عین بھی تجویز دینے کاسو چاتھا جو تم نے دی ہے۔ آہم' ہمیں خون تھاکہ کمیں ہماری یہ بات تمہیں ناخوش نہ کردے۔ لیکن اب چو نکہ تم نے خود ہی اِن چیزوں کے متعلق بات کردی ہے 'المذاہم تمہارے کہنے پر عمل کرنے کو بخوشی تیار ہیں۔

47 ۔ دونوں اِس امرپر متفق ہو گئے اور دن چڑھتے ہی سیار ٹائیوں اور ایکھنیوں نے اپنی جگہیں تبدیل کرلیں – لیکن ہوشیاؤں نے بیہ حرکت نا ڑلی اور مار دونیئس کو اِس سے آگاہ کیا: اُس نے بھی فور i اپنی افواج میں ادلابدلی کی اور فارسیوں کو بسیڈیمونیوں کے سامنے لے آیا –

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پوسانیا س نے جب اپنی حکمت عملی کو ناکام ہوتے دیکھاتو اپنے سپار ٹائیوں کو واپس میمنہ ہے لے گیا:اوریہ دیکھ کرمار دونیئس نے دوبار ہاپنے فار سیوں کومیسرہ پر لگادیا ۔

48 - جب دستوں نے دوبارہ اپنی سابقہ چوکیاں سنبھال کیں تو مار دونیئس نے ایک قاصد ۔۔۔ سیار ٹائیوں کے پاس بھیجاجس نے آکر کھا:۔۔۔

"اے اہل یسیڈیمونیا 'اِن علاقوں کے لوگ کتے ہیں کہ تم تمام نسل انسانی میں بہادر ترین ہوا ور تہیں سراہا جاتا ہے کیو نکہ تم بھی جنگ میں پیٹے نہیں دکھاتے بلکہ مرنے یا مار نے تک اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہو۔ \* کہ لیکن اِن سب باتوں میں کوئی صداقت نہیں 'کو نکہ اب ہم نے تہیں ایک ہے دو سری جگہ پر بھا گے دو ڑتے دکھ لیا ہے ' آکہ ہمارے ساتھ استھیٰ زور آ زمائی کریں اور تم خو دہارے غلاموں سے لڑو ۔ یقینا نیہ بمادر مردوں والار دیہ نہیں ۔ ہم نے تمارے بارے میں بڑا دھو کہ کھایا 'کو نکہ ہم نے خود کو ملنے والی معلومات پر یقین کرلیا اور تو قع کر رہے تھے بارے میں بڑا دھو کہ کھایا 'کیو نکہ ہم نے خود کو ملنے والی معلومات پر یقین کرلیا اور تو قع کر رہے تھے بارے میں دعوت مبارزت دو گے ۔ ہم یہ دعوت قبول کرنے کو تیار تھے 'لیکن تم نے ایسی کوئی برا بر ہو ؟ پھراگر پیشش نمیں کی بلکہ لگتا ہے کہ تم ہم ہے کترا رہے ہو ۔ تہیں بمادر ترین سمجھاجا تا ہے تو کیوں نہ تم یو نانیوں اور ہم بر بریوں کی جانب ہے ایک جنگ لڑیں جس میں دونوں کی نفری برا بر ہو ؟ پھراگر اس خریقہ سے لڑنا دیگر کو بہتر گے تو بعد میں وہ بھی ایسا ہی کریں ۔۔۔ لیکن اگر نہیں 'اگر وہ اِس بات پر راضی نہیں کہ ہم اُن کی ایماء پر لڑیں تو آؤ ہم یہ کر لیتے ہیں ۔۔۔ اور جو بھی فریق جیت جائے اُس کی ساری فوج بھی فاتح قراریائے ۔ "

99۔

قاصد نے بہاں تک کمہ کر کچھ تو تف کیا' لیکن کی جانب سے جواب نہ آنے پر واپس چلااور مار دونیئس کو بتایا کہ کیاواقع ہوا تھا۔ اِس پر مار دونیئس ہت خوش ہوااور اِس بے معن فتح پر اِترائے لگا:اور فور آاپ گھوڑ سوار دستے کو یو نانی صف پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تب گھوڑ اسوار نزدیک آئے اور اپ نیزوں اور تیروں ہے۔۔۔ کیونکہ وہ گھوڑ سوار ہونے کے باوجود کمان استعمال کرتے تھے۔۔۔ قتلے یو نانی فوجیوں میں بہت ابتری پھیلائی کیونکہ انہیں قریب آ کر مقابلہ کرنے کی مملت نہ مل سکی تھی۔ یو نانی فوجیوں میں بہت ابتری پھیلائی کیونکہ انہیں قریب آ کو مقابلہ کرنے کی مملت نہ مل سکی تھی۔ یو نانی فوج کے زخیرہ آب 'گار گافیا چشے ' بھی کو انہوں نے خراب کردیا۔ اِس چشنے کے نزدیک صرف ایک پیپیڈ بمونیوں کا ہی دستہ تعینات تھا: دیگر بھی فار سی گھوڑ سوار وں نے اپنے تیروں کی مدد سے انہیں پانی تک پہنچنے کی اجازت نہ دی 'سوان یو نانیوں اور بسیڈ بمونیوں نے دریا جائی ماصل نہ کر سکتے کے باعث چشنے کی جانب رجو تا کیا۔ یو نانیوں اور بسیڈ بمونیوں نے دریا وار بو نانی امیروں نے دیکھا کہ اب فوج کے پاس پانی حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی' نیز ہے کہ گھوڑ سوار بہت پریشان کر رہے ہیں تو انہوں نے اِن دیگر کرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی' نیز ہے کہ گھوڑ سوار بہت پریشان کر رہے ہیں تو انہوں نے اِن دیگر کرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی' نیز ہے کہ گھوڑ سوار بہت پریشان کر رہے ہیں تو انہوں نے اِن دیگر

اُمور پر بات چیت کی غرض سے محنہ میں پو سانیا س کے ہیڈ کوار ٹر زمیں اجلاس بلایا ۔ کیو نکہ او پر نہ کور تھین مسائل کے علاوہ دیگر حالات نے اُن کی پریشانی میں اضافہ کیاتھا۔ اُن کا اپنے ساتھ لایا ہوا تمام سامان رسد ختم ہو گیا تھا; اور مزید رسد لانے کے لیے پیلوپونیسے بھیج گئے ملاز مین کو فاری گھو ڑ سوار وں نے واپس آنے ہے روک دیا تھااو راب انہوں نے راہ بند کردی تھی۔ چنانچہ امیروں نے اجلاس میں انقاق کیا کہ اگر اُس روز فارسیوں نے جنگ نہ کی تو یو نانی جزیرے پر چلے جا کیں گے جو دریائے ایسو پس اور گار گافیا چشتے ہے دس فرلانگ کے فاصلے پر پلیٹیا کے عین سامنے واقع ایک خطہ زمین ہے۔ یہ خطہ براعظم میں ایک قتم کا جزیرہ تھا کیو نکہ و ہاں ایک دریا ہے جو اپنے مقام آغاز کے قریب دو حصوں میں تقییم ہو کر کوہ سمیرون سے پنچے میدان میں بہتا ہے اور اِس کے دونوں حصوں کے در میان تین فرلانگ کا فاصلہ ہے اور وہ کچھ آ مے چل کرباہم مل جاتے ہیں ۔ دریا کا نام او رُوے (Oeroe) ہے اور مقامی لوگ اِے ایسو پس کی بٹی کہتے ہیں۔ یو نانیوں نے اِس جگہ پر جانے کافیصلہ کیا اور اے متخب کرنے کی وجہ ایک توبیہ تھی کہ وہاں پانی کی کوئی قلت نہ ہوتی دو سرے وہاں گھو ڑ سوار فوج انسیں ہراساں نسیں کر سکتی تقی ۔ انہوں نے رات کے دو مرے پیر کوچ شروع کرنے کا سوچا کہ کمیں فاری انہیں روانہ ہوتے دیکھ نہ لیں اور تعاقب کرکے گھوڑ سوار فوج کے ذریعہ انہیں ہراساں کرنے لگیں ۔ اِس طرح یہ طے پایا کہ او ٹروئے میں گھری ہوئی زمین پر پہنچ جانے کے بعد وہ اُسی رات اپنی آ دھی فوج کو سلسلہ کوہ کی جانب بھیج دیں تاکہ رسد لے کر آنے ولوں کو چھڑوا سکیں ۔

52۔ یہ نصلے کرکے وہ سارا دن گھوڑ سوار دشمن فوج کے زبردست حملوں کا نشانہ بنتے رہے۔ آخر کار دن ڈھلے حملے بند ہوئے اور رات اُتر نے لگی تو فوج کے بپائی شروع کرنے کا وقت آپنچا' زیادہ تر نے اپنے خیمے اُکھاڑے اور چیچے کی جانب کوچ کیا۔ آہم' اُن کے ذہن میں متفقہ مقام پر جانے کی بات نہ تھی; بلکہ سراسیمگی کے عالم میں کوچ شروع کرتے ہی وہ سیدھے پلیٹیا کی طرف بھاگ گئے: اور شہرے باہر'گار گافیا سے تقریباً 20 فرلائگ کے فاصلہ پر ہیرا کے معبد معبد معبد معبد کے معالم میں کو جھرائے کے فاصلہ پر ہیرا کے معبد معبد معبد معبد کار معبد کے معبد کار معبد کار کے دیا معبد کی معبد کار معبد کی معبد کے معبد کی معبد کی معبد کے معبد کی معبد کی معبد کے معبد کی معبد

میں پوزیشن سنبھالی: اور وہاں مقد س ممارت کے سامنے اپنے خیمے گاڑے۔

53 جو نمی پوسانیاس نے فوج کا ایک حصہ حرکت میں دیکھا تو اُس نے بیسیڈ بمونیوں کو

اپنے خیمے اُٹھانے اور اُن کے پیچھے جانے کو کہا جو سب سے پہلے روانہ ہوئے تھے 'کیونکہ وہ سمجھا تھا

کہ پہلا دستہ متفقہ جگہ کی جانب گیا تھا۔ ایک کے سواتمام امیر اُس کے احکامات کی تغیل کرنے پر

تیار تھے: تاہم ایمو مفر حس ابن پولیا دس نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا'' میں اجنبیوں اسکھ سے

بھاگوں کا نہیں' یااپی مرضی سے سیار ٹاکو بے تو قیر نہیں کروں گا۔" ہوا یوں تھاکہ وہ امیروں کے

سابقہ اجلاس میں کے غیر حاضر تھا' لنڈ اموجو دہ کار روائی نے اُسے جیران کر دیا۔ پوسانیاس اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یُوریانا کس میں ہیں نے ایمو مفر ۔ تس کی غیر حاضری کو ایک خوفناک چیز خیال کیاتھا' کیکن اب اُس کی سر کشی کو اور بھی زیادہ خوفناک سمجھا اور اُس کی زیرِ قیادت Pitanates کو اُن کے حال پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ اِس وجہ سے انہوں نے بیسیڈیمونی فوج کو اُس کی جگہ پر ہی رکھا اور ایمو مفر ۔ تس کو قائل کرنے کی ہر ممکن کو شش کی کہ وہ غلط کر رہاتھا۔

25- پارٹائی ایمو مفر جس کا ارادہ بدلنے کی اِن کو شوں میں مصروف تھ' جبکہ استھنیوں نے مندرجہ ذیل کارروائی کی۔ انہیں معلوم تھا کہ بپارٹائی کتے کچھ اور کرتے کچھ کیسے سیسے مجھ لہٰذاوہ پبائی شروع ہونے تک اپنی جگہ پر بی رہ اور پھرایک گھو ڈسوار کو یہ معلوم کرنے کے بھیجا کہ آیا بپارٹائیوں کا مطلب واقعی پیچھ بٹنے سے تھایا آیا اُن کا ایا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گھو ڈسوار نے پوسانیاس سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ استھنیوں کے بارے میں کیا چاہتا ہے۔

55۔ قاصد نے بیسٹر یمونیوں کو پہلے والے انداز میں بی صف آراء پایا جبکہ اُن کے رہنما آپس میں لڑرہے تھے۔ پوسانیاس اور پوریا ٹاکس بدستور ایمو مفر جس پر ذور دے رہے تھے کہ وہ وہاں تھر کر اپنی آور ہوں کی نہ دالے 'گرانمیں کوئی کا میا بی نہ ہوئی جی کہ حب استھی قاصد وہاں پہنچا تو بھڑ اشدت اختیار کرچکا تھا۔ اِس موقع پر ایمو مفر جس نے ایک براسا پھراپنے ہاتھوں سے اُٹھایا اور اسے پوسانیاس کے پیروں میں رکھتے ہوئے کہا۔۔۔" اِس کی براسا پھراپنے ہاتھوں سے اُٹھایا اور اسے پوسانیاس کے پیروں میں رکھتے ہوئے کہا۔۔۔" اِس کی مراد بربری تھے۔) <sup>6 می</sup>ہ جو اب میں پوسانیاس نے اُسے ایک بیو قوف اور باگل آدی کہا اور استھی قاصد کی جانب مڑا۔ اُس نے قاصد کے پوچھے ہوئے سوالات مُن کر اُسے اُٹھی کا مدی کی جانب مڑا۔ اُس نے قاصد کے پوچھے ہوئے سوالات مُن کر اُسے اُٹھی کو کیا۔۔۔ کو بیجھے بٹنے یا نہ بٹنے کو کہا۔۔

- 50 - سوقاصد والبس التعنيوں كے پاس گيا: اور سپار ٹائى باہم جھڑتے رہے ، حتى كہ يو پھنے گی ۔ تب پوسانیاس نے پسپائى كا اشارہ دیا۔۔۔ اُسے اُمید بھی كہ ایمومفر ۔ تس باتی كے لیسیڈ یمونیوں كو حركت كرتے دیكھ كر پیچے ہی رہ جانے كاخواہشند نہ ہو گا'اور آئندہ واقعات نے بہ تو قعات درست ثابت كیس ۔ اشارہ ملتے ساتھ ہی ساری فوج نے ' ماسوائے Pitanates كو ج شروع اور سليلہ كوہ كے ساتھ ساتھ ہیچے ہئی: اُن كے ہمراہ فيجيائى تھے ۔ اسی طرح استھنی خوش انظای كے ساتھ روانہ ہوئے ليكن انہوں نے بسيڈ یمونیوں سے مختلف راہ پکڑی ۔ كو نكہ مو فرالذ كرنے دشمن كی گھو ڈسوار فوج كے خوف سے بہاڑی زمین اور كوہ شميرون كے كناروں والاراستہ اختيار كيا جبكہ اول الذكرنے زيريں علاقے كو پکڑا اور ميدان سے گذر ہے۔ ۔ حال ہے ۔ حال ہے ایم یو سانیاس واقعی اُسے ۔ حال ہے ۔ حال ہے ایک یو سانیاس واقعی اُسے ۔ حال ۔ حال ہے ایک یو سانیاس واقعی اُسے ۔ حال ۔ ۔

پیچے چھو ڑ جانے کی جرات کرے گا; چنانچہ وہ اپنے آدمیوں کو ہیں کا دہیں رکھنے کے ار ادب پر ڈیار ہا۔ ناہم 'جب پوسانیاس اور اُس کی فوج کچھ دو رچلی گئی توائیو مفر میس نے بھی خود کو تناء پا کر اپنے دیتے کو ہتھیار سنبھالنے اور مرکزی فوج کے پیچے روانہ ہونے کا تھم دیا۔ فوج تقریباً دس فرلانگ کے فاصلے پر اُن کا انتظار کر رہی تھی اور دریائے مولو کیس کے کنارے آرگیو ہیسس نامی مقام پر رکی ہوئی تھی جہاں ایلیوسیائی دعیتر سے منسوب ایک معبد تھا۔ وہ یماں اِس لیے رُک مقام پر رکی ہوئی تھی جہاں ایلیوسیائی دعیتر سے منسوب ایک معبد تھا۔ وہ یماں اِس لیے رُک مقام کہ اگر ایمومفر۔ شس اور اس کا دستہ اپنی جگہ سے نہ بلے تو وہ واپس جاکر انہیں مددے سیس۔ تاہم 'ایمومفر۔ شس این اور اس کا دستہ اپنی جگہوں کو خوج وہاں پہنچ کر گھیرا تنگ کرنے گئی۔ گور ٹسوار وں کو جب پنہ لگا کہ یونانی اپنی جگہوں کو چھو ڈر کر جاچکے ہیں توانہوں نے یونانی کیمپ کارخ کیا۔ تب وہ رُک بغیر آگے بڑھے اور دغمن تک پینچ کر اُسے گھیرنیا۔

58۔ مار دونیئس نے جب مُناکہ یونانی رات کی آڑیں روانہ ہو گئے تھے 'اور اُن کی سابق قیام گاہ خالی دیکھی تو لار یبا کے تھور کیس کمسی اور اس کے بھائیوں یوری پایلس اور تھر سیڈ ۔ئنس کو 'بلواکر کہا۔۔۔

"اے املیواس کے بیٹو! اِس جگہ کو خالی وکھ کر اب تم کیا گئے ہو؟ تم یسیڈیمونیوں کے پڑوی ہو' تم نے ججھے یہ کیوں کما تھا کہ وہ جنگ ہے ہر گزشیں بھا گے ' بلکہ باتی تمام انسانوں ہے زیادہ بمادر ہیں۔ تاہم ' تم نے خود انہیں اپنی صفیں بدلتے دیکھا ہے کہ اور اب سب دکھے رہ ہیں کہ وہ رات کے دور ان فرار ہو گئے ہیں۔ در حقیقت جب اُن کی باری میں دنیا کے واقعی بمادر ترین جنگہو وُں ہے لڑتا آیا توانموں نے کافی واضح طور پر دکھادیا کہ وہ کتنے باو قعت ہیں۔ آہم ' میں تمہیں فارسیوں ہے لا علم ہونے کی بناء پر معان کر تا ہوں: لیکن میں ار آبازس پر کمیں زیادہ حمیس فارسیوں ہے لا علم ہونے کی بناء پر معان کر تا ہوں: لیکن میں ار آبازس پر کمیں زیادہ حمیل ہوں کہ وہ لیسیڈیمونیوں ہے ڈر گیا اور جمیں اس قدر غلط مخورہ دیا کہ ہم پسپائی افتیار کرکے تھیس چلے جا کمیں اور وہاں یو نانیوں کو اپنا محاصرہ کرنے کی اجازت دیں۔ میں بادشاہ کو اِس مشورے سے ضرور آگاہ کروں گا۔ ہمیں انہیں بی نظنے کی مسلت نہیں دنی چاہیے بلکہ اُن تمام زیاد تیوں کا بدلہ لینا چاہیے جو انہوں نے فارسیوں کے ساتھ کی ہیں۔ "

09 - سیمی کریس کے دریا ہے ایسو ہیں پار تیااور فارسیوں کو سیدھا ہو بیوں کے سی قدم پر لے چلا; اُسے یقین تھا کہ وہ واقعی فرار ہو رہے تھے ۔وہ استھنیوں کو نہ دیکھ سکا: کیو نکہ وہ میدانی راستہ اختیار کرنے کے باعث اُس کی نظرے او جھل ہو چکے تھے; چنانچہ وہ اپنی فوج کو صرف یسیڈ یمونیوں اور ٹیمجیاؤں کے خلاف ہی لے کر گیا۔ جب بربریوں کے دیگر دستوں کے

رے یہ میدوں کے فارسیوں کو اس قدر عجلت میں یو نانیوں کا پیچھاکرتے دیکھاتوانسوں نے بھی فور ا تقلید امیروں نے فارسیوں کو اس قدر عجلت میں یو نانیوں کا پیچھاکرتے دیکھاتوانسوں نے بھی فور ا تقلید

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی اور بڑی بد نظمی اور بے ترتیمی کے ساتھ جلدی جلدی اُن کے بیچھے لیکے ۔ وہ بھگو ژوں کو نگل لینے کے خیال ہے نعرے لگاتے اور بھاگتے جار ہے تھے ۔

"اے اہل ایسنزااب جبکہ یو بان کی آزادی یا غلامی کافیصلہ کرنے کے لیے عظیم جدوجہد کا وقت آچکا ہے تو ہم دونوں لیسیڈ یمونیوں اور استھنیوں کو دیگر تمام حلیفوں نے چھوڑ دیا ہے جو گذشتہ رات کے دوران ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اِس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔۔۔ ہمیں اپنی حفاظت اور ایک دو سرے کی مدد کے لیے ہر ممکن کو شش کرنی چاہیے۔ اگر گھوڑ سوار پہلے تم پر حملہ کرتے تو ہم خود وفادار فیجیاؤں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے کو پابند تھے۔ تاہم 'ساری فوج ہم پر حملہ آور ہوئی ہے 'اس لیے اب تم ہماری مدد کو آؤکیو نکہ دشمن نے ہمیں بُری طرح دبار کھا ہے۔ اگر تم خود بھی مشکل میں گھرے ہونے کے باعث نہیں آ بھتے تو کم از ہمیں بُری طرح دبار کھا ہے۔ آگر تم خود بھی مشکل میں گھرے ہونے کے باعث نہیں آ بھتے تو کم از کم اپنے تیراندازوں کو ہی بھتے دوران تمہارا جوش و جذبہ ہے مثال تھا۔۔۔ چنانچہ ہمیں کرتے ہیں کہ اِس ساری جنگ کے دوران تمہارا جوش و جذبہ ہے مثال تھا۔۔۔ چنانچہ ہمیں۔"

61 سیر پیغام ملتے ہی استمنی پارٹائیوں کی مدد کے لیے جانے اور اُن کی مقدور بھراعانت کرنے کو بے قرار ہوئے: لیکن جب وہ کوچ کر رہے تھے تو بادشاہ کے عامی یو نانی اُن پر حملہ آور ہوئے اور انہیں اپنے حملوں ہے اس قدر پریشان کیا کہ وہ خواہش کے مطابق پارٹائیوں کو مدنہ دے سکے ۔۔اس کی مطابق پر اسید میں نیسیڈ میمونی اور ٹیجیائی ۔۔۔ جنہیں کوئی بھی چیز بھا گئے پر ما کل نہیں کر سکتی تھی۔۔۔فار سیوں کے مقابلہ میں تنارہ گئے ۔ بلکے طور پر مسلح آدمیوں سمیت اول الذکر کی تعداد 50,000 تھی ، جبکہ فیجیائی 3,000 تھے ۔ اب چو نکہ وہ مار دو نیس اور اُس کی زیر قیادت فوج ہے ہر سریکیار ہونے والے تھے 'للذ اانہوں نے قربانی پیش کرنے کی تیار کی کے آمم 'پچھ فوج ہے ہر سکریکار ہونے والے تھے 'للذ اانہوں نے قربانی پیش کرنے کی تیار کی کی ۔ آئم 'پچھ در یہ شکون سازگار نہ نظر آئے اور آخر کے دور ان سیار ٹائی فوج کے متعدد آدمی مرگئے اور ان سے بھی بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ۔ کیونکہ فار سیوں نے بید کی ڈھالوں <sup>9 سک</sup> ہے ایک ھافتی دیوار بنالی اور اُس کے پیچھے سے تیروں کی ایسی ہو چھاڑ کی کہ بیار ٹائی ہراساں ہو گئے۔ شکون بد ستور ناسازگار رہے ، آخر کار پوسانیاس نے آئی نگاہیں پیلیفیا والوں کے ہیریئم کی جانب اُٹھائیں اور دیوی سے مد د طلب کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ یو نانیوں کی اُمیدیں مایوس نے اُٹھائیں اور دیوی سے مد د طلب کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ یو نانیوں کی اُمیدیں مایوس نے اُٹھائیں اور دیوی سے مد د طلب کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ یو نانیوں کی اُمیدیں مایوس نے اُٹھائیں اُٹھوں کی کہ وہ یو نانیوں کی اُٹھوں کی اُٹھوں کی کھور کی کی کور کی کی درخواست کی کہ وہ یو نانیوں کی اُٹھوں کی کھور کی کھور کی کھور کی کی کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کھور کور کھور کی کھور کی کھور کور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور ک

62 ۔ ابھی وہ دعاکر رہاتھا کہ میجیائی دو سروں ہے آگے نکل کردشمن کے خلاف بڑھے اور

یسیڈیمونیوں نے بھی انجام کار طویل آخیر کے بعد حملہ کرنے کے لیے پیشقد می کی۔ دو سری طرف فارسیوں نے بھی انجام کار طویل آخیر کے بعد حملہ کرنے گئے۔ پہلے مقابلہ بید کی ڈھالوں پر ہوا۔ یہ ٹوٹ جانے کے بعد دعیتر کے معبد کے قریب ایک خوفاک لاائی ہوئی جو کافی در بیک چاتی رہی اور دست بدست جد وجمد پر ختم ہوئی۔ بربریوں نے کئی مرتبہ یو نائی نیزوں کو پکڑ کر تو ٹر ڈالا: کیو نکہ فارسی بمادری اور جنگجوئی جذبہ میں یو نانیوں سے زرہ بھی کمتر نہ تھے: لیکن وہ پیٹیوں محمد کے بغیر تربیت یافتہ اور ہتھیا روں کی ممارت میں دشمن سے کمیں بھی تھے۔ انہوں نے بھی اکیلے اکیلے اکیلے اکیلے اسلے انہوں کی شولیوں اور بھی کم و میش دستوں کی صورت میں سپار ٹائی صفوں پر ہلہ بولا اور ہلاک ہوئے۔

63۔ اُس مقام پر لڑائی یو نانیوں کے خلاف رہی جہاں سفید گھو ڑے یہ سوار ماردو نیس ایک ہزار چندہ فار سیوں اہم کے ساتھ بذات خود لڑائی میں معروف تھا۔ ماردو نیس کے جیتے ہی اِس دستے نے تمام حملہ کی ہافعت کی اور ابناد فاع کرتے ہوئے بیار ٹائیوں کی خاصی بڑی تعداد کو بھی ہلاک کیا۔ لیکن ماردو نیس کے مرنے اور اُس کے ہمراہ فوجوں (جو فوج کی مرکزی قوت تھے) کے خاتمہ کے بعد بقیہ فوج نے لیسیڈ یمونیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اور راہ فرار افتیار کی ۔ اُن کے ہلکے کپڑوں اور پیٹیوں کی ضرورت نے انہیں زبردست نقصان پہنچایا کیو نکہ انہیں کی ۔ اُن کے ہلکے کپڑوں اور پیٹیوں کی ضرورت نے انہیں زبردست نقصان پہنچایا کیو نکہ انہیں بھاری طور پر مسلح آدمیوں کے خلاف لڑ ناپڑا 'جبکہ وہ خود اس قسم کے دفاع سے محرد م تھے ۔ کھاری طور پر مسلح آدمیوں کے خلاف لڑ ناپڑا 'جبکہ وہ خود اس قسم کے دفاع سے محرد م تھے ۔ کھاری طور پر مسلح آدمیوں کے خلاف لڑ ناپڑا 'جبکہ وہ خود اس قسم نے دفاع سے محرد م تھے ۔ لیے اہلی بیار ٹاکو تصاص ادا کیا ۔۔۔ تب پو سانیاس ابن کلیو مبروٹس ابن اٹاکساندریدس (میں مزید لیے اہلی بیار ٹاکو تصاص ادا کیا ۔۔۔ تب پو سانیاس ابن کلیو مبروٹس ابن اٹاکساندریدس (میں مزید کو مامل کی جو ہماری معلومات کے مطابق آئی شان و شوکت میں بے نظیر ہے ۔ ماردونیئس کو بیار ٹا کے ایک مشہور آدمی اسمیتائی جنگ کیارس کے زدیک پوری مسینیائی فوج کامقا بلہ کیا اور اپنے تمام محتی سے تعدازاں مسینیائی جنگ میں سے تعدازاں مسینیائی جنگ میں سے تعدازاں مسینیائی جو کامقا بلہ کیا اور اپنے تمام محتی سے تعدازاں مسینیائی و جو کامقا بلہ کیا اور اپنے تمام ماشختی سے سے مراہ میں کلیرس کے زدیک پوری مسینیائی فوج کامقا بلہ کیا اور اپنے تمام ماشختی سے سے مراہ میں کیا کہ کو ان سے تعرب کیا ہوا۔

65۔ فارس فرار ہوتے ساتھ ہی کوئی نظم و ترتیب قائم رکھے بغیر بھاگے اور تھیسی علاقہ <sup>۵۲</sup> میں اپنی بنائی ہوئی لکڑی کی فصیل کے اندر اپنے کیمپ میں پناہ گزین ہوئے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آگر چہ جنگ دیمیتر کے مقدس سنج سے بہت قریب لڑی گئی گرایک فارسی بھی مقدس زمین پر ہلاک ہوتا نظر نہیں آیا 'حتیٰ کہ کوئی فارسی وہاں قدم تک نہیں رکھ سکا' جبکہ مقدس اصاطے کے اردگر دغیر مقدس زمین پر فارسیوں کی بڑی تعداد ہلاک ہوئی ۔۔۔ فار دیوی نے انہیں با ہررکھا اگر دیو تاؤں سے متعلقہ معاملات میں خیال آرائی کرنا جائز ہے تو۔۔۔ خود دیوی نے انہیں با ہررکھا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیو نکہ انہوں نے ایلیو سس میں اُس کا گھر نذر آتش کیا تھا۔ تو یہ تھا اِس جنگ کا معاملہ۔
66۔
ار آباز س ابن فار ناسس نے مار دو نیئس کو چیچے چھوڑ جانے کو نامنظور کیا تھا اور اللہ دو نیئس کو جیچے چھوڑ جائے کا خطرہ مول لینے ہے رو کئے کی زبر دست کو حشش کی تھی جو بیکار گئی۔ آگ آئم 'جب جانا کہ مار دو نیئس جنگ کرنے پر مھر ہے تو اُس نے مندر جہ ذیل کار روائی کی۔ اُس کے ماتحت تقریباً 40 ہزار آدمیوں پر مشمل ایک کثیرالتعداد دستہ تھا'اور اسے اچھی طرح اندازہ تھاکہ جنگ کا مکنہ انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ جنگ شردع ہوتے ہی وہ اپنے نو جیوں کو بالتر تیب صف بندی کے ساتھ آگے برھنے کا تھم دیا۔ یہ ادکامات جاری کرکے اُس نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے انہیں جنگ کے لیے لے جارہا ہو۔ لیکن جب اُس نے فارسیوں کو بھا گے دیکھا تو اپنے فوجیوں کو واپس موڑا اور پیچھے کی جانب چل دیا۔ اُس نے نار سیوں کو بھا گے دیکھا تو اپنے فوجیوں کو واپس موڑا اور پیچھے کی جانب چل دیا۔ اُس نے نکر کوٹ یا تھیس کی دیواروں کے پیچھے بھی پناہ نہ لی' بلکہ تیزی ہے فوکس کی جانب چل دیا۔ اُس نے نکر کوٹ یا تھیس کی دیواروں نے ہی پناہ نہ لی' بلکہ تیزی ہے فوکس کی جانب چل دیا۔ اُس نے نکر کوٹ یا تھیس کی دیواروں نے ہو جیوں کو واپس موڑا اور پیچھے کی جانب چل دیا۔ اُس نے نکر کوٹ یا تھیس کی دیواروں نے ہو جیوں کو واپس موڑا اور پیچھے کی جانب چل دیا۔ اُس نے نکر کوٹ یا تھیس کی دیواروں نے ہو جیوں کو واپس موڑا اور پیچھے کی جانب چل دیا ہوائی میں دیواروں نے ہو جیوں کو واپس موڑا اور پیچھے کی جانب چل دیا ہو اُس کی جانب دوانہ ہو سکے ۔ اِن فار سیوں نے کئی راہ اختیار کی تھی۔

67 جمال تک بادشاہ کے عامی یونانیوں کا تعلق ہے تو اُن میں سے بیشتر نے جان ہو جھ کر بزدلی دکھائی 'جبکہ دو سری طرف اہل ہوشیا نے اہل ایشنز کے ساتھ طویل جد وجمد کی – میڈیوں کے ساتھ مسلک اہل تھیس نے بالخصوص جوش و خروش دکھایا: انہوں نے بزدلی دکھانے کی بجائے اس قدر غضبناک لڑائی لڑی کہ اُن کے تین سو بہترین اور بہادر ترین آدمی اِس دور ان استمنیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے – لیکن انجام کار اُن کے پیر آگٹرے اور وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔۔۔ تاہم اُن کا رُخ دیگر بزدل فار سیوں والانہیں بلکہ شر تھیس کی طرف تھا۔

68 ۔ مجھ پریہ کافی واضح ہے کہ باتی ماندہ بربری فاری دستوں پر کس حد تک منحصر تھے' کیو نکہ وہ محض فارسیوں کو بھا گتے دیکھ کر دشمن پر ایک ہی وار کیے بغیر خود بھی فور اُبھاگ کھڑے ہوئے ۔ یوں ساری فوج فرار ہوئی' ماسوائے فاری اور بیوشیائی گھو ڑسواروں کے ۔ انسوں نے دشمن کی جانب آگے تک جاکراور یو نانیوں اور اپنے بھگو ڑوں کے در میان حاکل ہو کر بھگو ڑے فوجیوں کو بہت فائدہ پہنچایا ۔

69۔ تاہم فاتح فوجی بادشاہ کی پی کمچی فوج کا تعاقب اور قتل کرتے رہے۔ جب تک جنگ جاری تھی تو ہیریئم کا ہے کہ قریب تعینات یو نانیوں کو خبر لمی کہ جنگ شروع ہو گئ تھی اور پوسانیا می فتح حاصل کر رہا تھا۔ چنا نچہ وہ یہ خبر مُن کر بے تر تیمی کے ساتھ آگے بڑھے گور نتمیوں نے کوہ شمیر ون کے کنارے کنارے بالائی راستہ اختیار کیا جو سید ھاد بمیتر کے معبد میں جاتا تھا: جبکہ میگاریوں اور فلیاسیوں نے میدان میں سے ہموار راستہ اپنایا۔ مو فر الذکر تقریباً دشمن تک بہنچ گئے تھے جب تعیمی گھوڑ سواروں نے انہیں دیکھ لیا اور ایسو پوڈورس ابن تیاندر کے زیر

قیادت ایک سکوار ڈن اُن کے خلاف بھیجا۔ایسو پو ڈور س نے شدید حملہ کرکے اُن میں ہے 600 کو ہلاک کر ڈالا اور باقیوں کا بیچھا کرکے انہیں شمیر ون میں بناہ لینے پر مجبور کرویا۔ سویہ افراد غیر آبرومندانہ انداز میں ہارے گئے۔

بھاگ کر لکڑ کوٹ جانے والے فاری اور اُن کے ہمراہ جوم اِس قابل تھا کہ یسیڈیمونیوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے میناروں پر چڑھ سکے ۔ چنانچہ انہوں نے پوزیشنیں سنبھال کر د فاع مضبوط بنانے کی ہرممکن کو ششیں شروع کیں اور یسیڈیمونیوں کے وہاں پہنچے پر فصیل پر شدید لڑائی ہوئی۔ جب تک المتمنی دور تھے بربری حملہ آوروں کو خود سے دور رکھنے کے قابل ر ہے اور لڑائی میں بھی اُن کا پلہ بھاری رہا کیو نکہ بسیڈیمونی فصیل بند مقامات پر حملہ کرنے میں مهار<sup>ت</sup> نہیں رکھتے تھے:<sup>00</sup> کین ایتھنیوں کے آنے پر ایک زیادہ شدید ہلمہ بولا گیااور کافی دیر تك ديوار پر غضبناك حمله ہو تار ہا\_انجام كار التحنيوں ني شجاعت اور استقامت غالب آ كي ---وہ دیوار کے اُوپر پنچے اور اِس میں شگاف کر کے یو نانیوں کواند ر داخل ہونے کے قابل بنایا – سب ہے پہلے ٹیجیائی داخل ہوئے اور انہوں نے ہی مار دونیئس کے خیمہ کو لُوٹا: جہاں انہیں دیگر اموال ِ ننیمت کے علاوہ ٹھوس بیتل کی بنی ہوئی قابل دید ناند (کھرلی) بھی ملی جس میں اُس کے گھوڑے چارہ کھاتے تھے۔ اہل میجیانے یہ ناند ایلیاایلیا کے معبد کو دی 'جبکہ باقی کامال ننیمت یو نانیوں کے مشترکه مال میں لایا گیا۔ دیوار ٹونتے ہی بربری اپنانظم و ترتیب بر قرار نہ رکھ سکے'نہ ہی اُن میں کوئی ایما موجود تھاجس نے مزید مدافعت کرنے کا سوچا ہو۔۔۔ مجی بات توبہ ہے کہ وہ خوف کے ساتھ آ دھے مرچکے تھے –وہ اس قد ربز دلی کے ساتھ یو نانیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے کہ فوج میں شامل 3,00,000 آدمیوں میں ہے۔۔۔ار تابازیں کے ہمراہ فرار ہونے والے 40,000 کو چھوڑ كر--- زياده از زياده 3.000 بي جنگ ميں زنده سلامت پچ سكے \_ اِس لزائي ميں 91 سيار ٹائي '16 میجیائی اور 52ایشمنی ہلاک ہوئے ۔

71 - بربریوں کی جانب سے عظیم ترین ہمت پیادوں میں فارسیوں نے اور گھو ڈسواروں میں سیکائے نے و کھائی جبکہ انفرادی طور پر خود مار دونیئس نمایاں رہا۔ یو نانیوں کی طرف سے اسمنی اور فیجیائی خوب لڑے: لیکن ٹیسڈ یمونیوں کی دکھائی ہوئی بہادری اِن دونوں سے برتر تھی۔ اِس کا میرے پاس صرف ایک جُوت ہے۔۔۔ اور وہ یہ کہ یسیڈ یمونی بہترین فوجیوں کے ساتھ لڑے اور انہیں شکست دی۔ میری رائے کے مطابق اُس روز بہادر ترین آدی ارستو دعمی جو تھرموپا کے میں مرنے والے تمین سومیں سے زندہ بچنے والاواحد تدی تھیں۔ ایک جعد تو بیٹرونیش ' فِلو کایون اور بیار ٹائی ایمو مفر۔ تس تھے۔ آہم 'جب" دلیری میں سب سے متاز "

کا سوال اُٹھا تو سپار ٹائیوں کے در میان بحث ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا۔۔۔ "کہ ارستور عسنے اپنے سر تھو پے گئے الزام کے حوالے سے موت کا خطرہ مول لیا اور چنا نچہ صف میں سے آگے نکل کر دیا اور جیسا رویہ اپنایا اور واقعی نمایاں کار نامے کیے: لیکن مرنے کی خواہش نہ کرنے والے پوسیڈو نیئس نے بھی کچھ کم بمادری نہیں دکھائی تھی۔ " آہم 'انہوں نے یہ باتیں رشک کے تحت کمیں۔ اِس جنگ میں مرنے والے اوپر نہ کور سب افراد نے 'ماسوائے ارستود عمس' عوای عزت افزائی حاصل کی: صرف ارستود عمس بے تو قیرہوا کیو نکہ اُس نے اوپر نہ کور وجہ کے باعث موت سے فرار حاصل کیا تھا۔

72 - توبہ تھے پلیٹیا میں لانے والے متاز ترین آدی ۔ جمال تک سپار ٹائیوں بلکہ سارے یو نانی کیپ میں دکش ترین آدی میلی کریٹس کا تعلق ہے تو وہ جنگ میں ہلاک نہیں ہوا تھا: کیو کلہ ابھی جب یو سانیاس قربانی کے جانوروں سے فال لے رہا تھا اور میلی کریٹس قطار میں اپنی موزوں جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اُس کے پہلو میں ایک تیر آک لگا۔ جب اُس کے ساتھی لانے کو آگے بڑھے تو اُسے لب مِرگ عالت میں عفوں سے الگ کردیا گیا' جیسا کہ اُس نے پلیٹیا کے ار سمنیس سے بات کرتے ہوئے کہا۔۔۔ "مجھے اپنے ملک کی خاطر مرنے کا نہیں بلکہ بید دکھ ہے کہ میں دشمن کے خلاف ہتھیار نہیں اُٹھا۔ کا اور نہ ہی کوئی قابل قدر کام کر سکا ہوں۔ مجھے کچھے کرنے کی بڑی آر زو خلی۔ "

73۔ خود کو سب سے زیادہ ممتاز کرنے والاا ۔ تھنی سوفینس ابن لیوتی چائیڈ زبتایا جا آہے جو وسیلیائی (Decleian) ضلعے کا تھا۔ اِس ضلع کے آدمیوں نے ایک مرتبہ ایک کارنامہ کیا تھا۔ قدیم وقتوں میں جب تیندارید ہے نے ہیلن کو بازیاب کرنے کے لیے ہے ایک طاقتور فوج کے ماتھ ایشکا پر جملہ کیااور اُسے وُھونڈ نے میں ناکام ہونے پر ضلعوں کو ویران کیا۔۔۔وہ کتے ہیں کہ اِس موقع پر وُ۔سیلیائی (اور پچھ کے مطابق خودو سیلس) تھیسیئس کی تخت گیری سے ناخوش ہوا اور سارے علاقے پر مصیب آنے کے خوف سے اُس نے دخمن کو سب پچھ ہتادیا 'بلکہ خودانہیں الیقی دنے کی راہ دکھائی جے ایک مقامی آدمی تیتاکس نے نداری کرکے اُن کے ہاتھوں میں دے ایفی دنے کی راہ دکھائی جا تھوں میں دے دیا۔ اس خد مت کے صلے میں بیارٹانے ہیشہ وُ۔سیلیوں کو تمام واجبات سے آزادر کھاادرا پنے تیوہاروں میں انہیں اعزازی نشتوں پر بھاتے ۔ اِن واقعات کے کئی سال بعد پیلو پو نیشیاوک اور تو ہاروں میں انہیں اعزازی نشتوں پر بھاتے ۔ اِن واقعات کے کئی سال بعد پیلو پو نیشیاوک اور تاراج کیا گر و تاراج کیا گر و سیلیوں کی زمینوں کو بخش دیا۔

74۔ ایسمنی سونیس ای ضلعے کا تھا جس نے جنگ میں امتیازی کردار ادا کیا۔ اُس کے بارے میں دو کمانیاں بیان کی جاتی ہیں;ایک کے مطابق اُس نے ایک نوم کالنگر پہنا اور اُسے

ا یک پیتل کی زنجیرکے ذریعہ اپنی چار آئینہ سے بند ھی ہوئی بیلٹ کے ساتھ کسا;جب و ثمن نزدیک آیا تو اُس نے لنگر کو پھینک دیا آکہ دشمن کا حملہ ہونے پر وہ اپنی جگہ چھو ڈکر بھاگ نہ سکے; آہم دشمن کے فرار ہونے پر اُس نے اپنا لنگر اُٹھایا اور تعاقب میں شامل ہوگیا۔ پہلی کمانی سے متفاو دو سری کمانی میہ ہے کہ سوفینس نے اپنی چار آئینہ کے ساتھ لوہے کا ایک لنگر باندھنے کی بجائے اپنی ڈھال پر لنگر کا ایک آر اکثی نمونہ لگار کھاتھا ' کھے جے وہ مسلس گولائی میں گھمار ہاتھا۔

رو رن مین پیسب نہ و سال کی خونہ لگار کھاتھا' ۸ھی جے وہ مسلسل گولائی میں گھمار ہاتھا۔ وعال پر نظر کاایک آرائٹی نمونہ لگار کھاتھا' ۸ھی جے وہ مسلسل گولائی میں گھمار ہاتھا۔ حقو تو اُس نے فاتح ہشا تعلم' آرگوس کے یوری بتیں کا چینج قبول کیااور اُسے قتل کردیا۔ ہے بعد ازاں سوفینس کا نجام یہ ہوا:وہ ڈیٹم 'لئ کے نزدیک ایڈونیوں کے ساتھ ایک جنگ میں استھنی فوج کار ہنما تھااور لیگرس ابن گلاکن بھی امیری میں اُس کا شریک تھا۔ سوفینس غیر معمولی شجاعت کامظام رہ کرنے کے بعد سونے کی کانوں کے قریب قتل ہوا۔

76۔ پیلیٹیا میں جو نمی یو نانیوں نے بربریوں کو شکست دی تو دشبنوں کی جانب ہے ایک عورت اُن کے پاس آئی۔ وہ ایک فاری فاراندانش ابن تے آپس کی داشتاؤں میں ہے ایک تھی۔ عورت نے جب شاکہ تمام فاری قتل ہو گئے ہیں اور یو نانیوں نے فتح حاصل کرلی ہے تو اُس نے فور آخود کو اور اپنی نو کرانیوں کو متعد د طلائی زیوارت ہے آراستہ کیااور اپنی پاس موجو دیا باک ترین لباس میں ڈولی ہے اُتر کر لیسیڈ یمونیوں کے پاس آئی کیو نکہ قتل و غارت گری اختتام پاک ترین لباس میں ڈولی ہے اُتر کر لیسیڈ یمونیوں کے پاس آئی کیو نکہ قتل و غارت گری اختتام پنریہ ہو چکی تھی۔ جب اُس نے دیکھا کہ تمام احکامات پو سانیاس جاری کر رہا ہے۔۔۔جس کے نام اور ملک ہے وہ اُنے کی طرح واقف تھی۔۔۔ تو وہ جان گئی کہ یہ کون ہو سکتا تھا; عورت نے فور اُاس کے کہ کے گھٹے کپار لیے اور بولی۔۔۔

"اے سیارٹا کے بادشاہ ااپی پناہ گزین کو قیدیوں والی غلامی ہے بچائیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک نیک کام کرتے دیکھا ہے۔۔۔ ان ہر بخت آدمیوں کا قتل جنہیں دیو ہاؤں یا فرشتوں کا کوئی لحاظ و پاس نہیں ۔ میں پیدائشی طور پر ہمجی توریداس ابن انٹاغورٹ کی بیٹی اور کوس(COS) کی رہنے والی ہوں ۔ فارسی نے ججھے زبردستی کوس ہے اغواء کیااور میری مرضی کے خلاف ججھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔"

پوسانیاس نے جواب دیا'' خاتون' خوف نہ کرو:ایک پناہ گزین کے طور پرتم محفوظ ہو۔۔۔ نیز بیہ کہ اگر تم نے بچ بولا ہے اور بیچی تورید اس واقعی تمہار اباپ ہے تو تب بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں'کیو نکہ وہ اُن علاقوں میں میرا قریب ترین دوست ہے۔''

یہ کمہ کہ بو سانیا می نے عورت کو کچھ قریب موجو دایفو رس کے حوالے کیااور بعد میں اس کی خواہش کے مطابق اُسے ایجینا بھیج دیا۔ 77 تقریباً عورت کی آمد کے وقت ما تینیائی میدان میں پنچ اور دیکھاکہ سار اکھیل ختم ہو چکا تھا اور اب جنگ میں حصہ لینے کاوقت گزرگیا تھا۔وہ بہت مایوس ہوئے اور اِس مستی پر خود کو ایک جرمانے کی اوائیگی کامستحق قرار دیا :پھر جب انہیں پہ چلاکہ میڈی فوج کا ایک حصہ ارتاباز س کی زیر قیادت فرار ہوا ہے تو وہ اُن کے چیجے تعمیسالی تک جانے کو بے قرار ہوئے۔ تاہم' یسیڈیمونیوں نے تعاقب کی مشکلات برداشت نہ کیں : مودہ اپنے ملک میں واپس چلے گئے اور اپنی فوج کے رہنماؤں کو وجی دیر بعد ایلیائی بھی آن پنچ اور افسوس فلا ہر کیا :پھروہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور رہنماؤں کو دیس نکالا دے دیا۔ اِن اقوام کے بارے میں انتابی ذکر کافی ہے۔

78 پیلیٹیا کے مقام پر اسمینیاؤں میں ایک لامپن نامی محض تھاہوہ پائتھیاس کا بیٹا تھااور اُسے اپنے ہمو طنوں میں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ یہ لامپن تقریباً اِسی موقع پر پوسانیاس کے پاس گیااور اُسے ایک نمایت گھناؤ ناکام کرنے کامشورہ دیا۔ اُس نے بڑے جوش ہے کہا: "ابن کلیومبروٹس! تم نے جو کچھ کیا ہے وہ نمایت عظیم اور شاندار ہے۔ آسان کی مہرانی ہے تم نے یونان کو بچالیا ہے اور ہمیں معلوم تمام یونانیوں سے زیادہ شہرت و عزت حاصل کرلی ہے۔ للذا اب اپناکام اس طرح مکمل کروکہ تمہاری اپنی شہرت میں اضافہ ہو اور آج کے بعد بربری بھی یونانیوں پر حملہ کرتے ہوئے خوف کھائیں۔ تھرموپائلے میں جب لیونید اس کا قبل ہوا تھا تو زر کمیز اور مار دونیئس نے اُس کا سرقلم کرنے اور اُسے صلیب دینے کا تھم دیا تھا۔ اللہ اب تم کرونو تمہیں ہارٹا اور اس طرح یونان بھر میں رفعت حاصل ہوگی۔ کیونکہ اُسے صلیب پہ لاکارتم لیونید اس کا بدلہ لے لوگے جو تمہارا پچاتھا۔ "

79۔ لامین نے بیات پوسانیاس کوخوش کرنے کے خیال ہے کئی تھی، لیکن پوسانیاس نے اُسے جواب دیا۔۔۔ "میرے ایجینیائی دوست' تمہاری دو را ندیشی اور دوستانہ جذبے کے لیے میں شکر گزار ہوں: لیکن تمہار امشورہ اچھانہیں ہے۔ پہلے تم نے میری اور میرے کارناموں کی تعریف کر کے جھے آسان تک اٹھایا اور پھر مُردے کے ساتھ بدسلو کی کرنے کامشورہ دے کر جھے زمین پہ لا پھینکا۔ اِس قتم کے کام بربریوں کو بی زیب دیتے ہیں نہ کہ یونانیوں کو جی کہ ہم بربریوں کے اِن کاموں کو بھی نفرت کی نظرے دیکھتے ہیں۔ اس قتم کی شرائط پر میں البینیاؤں کو خوش کرنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔۔۔ میرے لیے بس اتابی کافی ہے کہ میں راسباز کاموں کے ساتھ ساتھ راسباز اقوال کے ذریعہ بھی اپنے ہموطنوں کی قبولیت عاصل کر لوں۔ میں کہتا ہوں کہ لیونید اس کا بدلہ لیا جا پچکا ہے۔ یقینا میاں ہونے والی تمام ہلا کتیں نہ صرف لیونید اس بلکہ تمام مقولین تھرمویا کے کا انتخام لینے کے لیے کافی ہیں۔ آئندہ کوئی ایسی بات کہنے یا ایبا مشورہ دینے مقولین تھرمویا کے کا انتخام لینے کے لیے کافی ہیں۔ آئندہ کوئی ایسی بات کہنے یا ایبا مشورہ دینے مقولین تھرمویا کے کا ایسامشورہ دینے

میزے پاس مت آنا;اور میری قوت برداشت کاشکریہ ادا کرد کہ تم ابھی سزا ہے چکے گئے ہو۔" لامین یہ جواب من کرانی راہ چل دیا۔

80۔ اِس کے بعد پوسانیاس نے منادی کروائی کہ کوئی بھی مال نغیمت کوہاتھ نہ لگائے 'بلکہ گھر یلو طازم اِس جبع کر کے ایک جگہ پر لائیس گے۔ چنانچہ گھر یلو طازم سارے کیپ میں پھیل گئے جہاں متعدو خیصے سونے اور چاندی کے فرنیچرہ سبج ہوئے ملے جن میں طلائی ببالے 'جام اور رگئے جہاں متعدو خیصے سونے اور چاندی کی کیتلیاں تھیں:اور رگئر پینے کے برتن بھی ہے۔ گاڑیوں پر رکھے تھیلوں میں سونے اور چاندی کی کیتلیاں تھیں:اور متقولین کی لاشوں سے سونے کی آرائش والی زنجریں اور تلواریں ملیں۔۔۔ کڑھائی والے مبروسات اِس سے علاوہ ہیں جن کا کمی نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ گھر یلو طاز مین نے کئی بیش بہاء اشیاء چوری بھی کرلیں اور بعد میں ایجیناوالوں کے ہاتھ فروخت کردیں: تاہم 'وہ الیی چڑوں کی بھی کافی بڑی مقدار لائے جن کوچھپانا ممکن نہ تھا۔ اور یہ اہل ایجیناکی عظیم امارت کا آغاز تھا جنہوں نے گھر یلو طاز مین سے سونے کی چڑیں پیتل کے بھاؤ خریدیں۔ کلے

81- جب سارا ال نغیمت ایک جگه اکتفا ہو گیا تو اس کا عشرؤ یلفیائی دیو تا کے لیے الگ کر دیا گیا۔ اور اِس سے طلائی تپائی بنائی گئی جو تین سروں والے کانی کے تاگ کے ساتھ قربان گاہ کے بالکل قریب رکھی ہے۔ "لئے اولیسیا اور اِسممس کے دیو تاؤں کے لیے بھی جے الگ کیے گئے بن سے دس کیوبٹ بلند پوسیڈون کا کانی مجمہ بنایا گیا۔ اِس کی بعد با تعماندہ مال نفیشت فوجیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح فار سیوں کی داشتا کمیں' سونا' چاندی' لدو جانور اور دیگر تمام قبتی اشیاء بانٹی گئیں۔ اِس بارے میں جمھے کسی کی تحریم میں ذکر جاندی' لدو جانور اور دیگر تمام قبتی اشیاء بانٹی گئیں۔ اِس بارے میں جمھے کسی کی تحریم میں مناسل ملاکہ زیادہ نمایاں کار نامے کرنے والوں کو کیا خصوصی تحا نف پیش کیے گئے: "کئے لیکن میرے نیال میں وہ دیگر کو دیے گئے تحا نف کی نسبت قبتی ہوں گے۔ جماں تک پوسانیاس کا تعلق ہو تیں اُس کے لیے الگ کردہ حصہ ہر قسم کی چیزوں کے دس دس نمونوں پر مشتمل تھا۔۔۔ عور تیں' گھوڑے' میانشل وزین پر مشتمل تھا۔۔۔ عور تیں' گھوڑے' میانشل وزین پر مشتمل تھا۔۔۔ عور تیں' گھوڑے' میانشل وزین کیا دینے اور نے اور نے بار کیا دینے اور نے اور نے بار کیا تو اور کا کھوڑے کا کھوڑے ' میلنٹ ' اور نے بار گھار ہے۔۔۔

82۔ کماجا آئے کہ اس موقع پر مندر جہ ذیل عالات پیش آئے زر کمیز ہونان سے بھاگتے وقت اپنا جنگی خیمہ مار دویئس کو دے گیا؛ <sup>40</sup> چنانچہ جب پوسانیاس نے سونے اور جاندی کی چیزوں اور مختلف رنگوں کے پارچوں سے سجا یہ خیمہ دیکھا تو نانبائیوں اور خانساموں کو تھم دیا کہ اُس کے لیے ایک بالکل ویمی ضیافت کا اہتمام کریں جیسے مار دوئیئس کے لیے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تھم کی تقیل کی: اور پوسانیاس سونے اور چاندی سے بحی نشتوں' مرضع شدہ میزوں اور شاند ار دعوت کے انتظامات کو دیکھ کر جران رہ گیا اور خوشگوار موڈ میں اپنے ماتحق س کوائی سے بار نائی عشائیہ کی تیاری کا کما۔ جب وونوں کھانے چنے گئے اور اُن کے در میان فرق واضح ہوگیا

تو پوسانیاس ہنسااور یونانی جرنیلوں کو <sup>م</sup>بلوایا۔ اُن کے آنے پر اُس نے کھانوں کی جانب اشار ہ کر کے کہا:

"اے یو تانیو 'میں نے تہمیں اِس میڈیائی سپہ سالار کی حماقت دکھانے کے لیے بلایا ہے جس نے اس قدر دولت کامالک ہوتے ہوئے بھی ہماری تھو ڑی بہت دولت لو ننے کی خاطریماں آنے کی ضرورت محسوس کی۔۔ "

83 ۔ بعد ازاں کئی برس کے دوران پلیٹیاوالے میدان جنگ میں چھپائے ہوئے سونے ' چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء کے خزانے ڈھونڈا کرتے تھے ۔ حال ہی میں اُنہوں نے مندر جہ ذیل دریافت کی ہے: مُردوں کی گوشت ہے محروم ہڑیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے پر اہل پلیٹیا نے پوری ایک ہڈی پر مشمل کھوپڑی دیکھی: اِسی طرح ایک بالائی اور زیریں جزابھی جس میں آگے اور چیچے والے تمام دانت باہم ملے ہوئے تھے; علاوہ ازیں ایک آدمی کاڈھانچا تھا جو لمبائی میں پانچ کوبٹ ہے کم نہ تھا۔

84 ۔ بنگ کے اگلے دن مار دونیئس کی لاش غائب ہوگئی: لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اُسے کہ انہوں نے اُسے سکتا کہ اُسے کس نے چرایا ۔ میں نے مختلف اقوام کے متعد دلوگوں سے مُناب کہ انہوں نے اُسے دفن کر دیا تھا; اور مجھے علم ہے کہ بہت سے افراد نے اِس کام کے انعام کے طور پر ارتو نہیں ابن مار دونیئس سے بڑی بڑی رقوم وصول کیں: لیکن میں یہ دریا فت نہیں کر سکا کہ در حقیقت ان میں مار دونیئس سے بڑی بڑی تقی ۔ دیگر کے علاوہ ایک اسفسیائی ڈیونی سونینس کے بار سے میں بھی انواہ ہے کہ یہ کام اُس نے کیا۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اس میں فیصلہ کیا کہ تعمیس پر گفتر کشی کر کے تقاضہ کیا جائے کہ میڈیوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے والوں کو اُن کے سپرد کر دیں۔ اس موقع پر اُن کے دو مرکزی رہنماؤں کا خصوصی طور پر نام لیا گیا۔۔۔ یعنی تیا سمینید اس اور آیا گینس۔ الله سپہ فیصلہ بھی ہوا کہ اگر اہل تعمیس انہیں حوالے کرنے سے انکار کریں تو اُن کے شہر کا محاصرہ کرلیا جائے اور ہتھیار ڈال دینے تک نہ اُٹھایا جائے۔ اِس عزم کے بعد فوج نے تعمیس کی جانب کوچ کیا اور اپنا مطالبہ مسترد ہونے پر محاصرہ شروع کیا تس باس کے علاقے کو برباد کیا اور دیوار کے مختلف حصوں پر حملے کیے۔

87۔ جب 20 دن گذر گئے اور یونانیوں کا غصہ فرو نہ ہوا تو تیا مینیداس نے اپنے ہموطنوں سے بوں کہا:---

"ا اہل تحسیں اچو نکہ یو نانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحسیس کو یا ہمیں حاصل کر لینے تک محاصرہ نہیں اُٹھا کیں گے ہم س لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ہوشیا کی سرزمین تکلیف اُٹھائے۔ اگر اصل میں وہ رقم چاہتے ہیں اور ہمارا مطالبہ محض ایک بہانہ ہے تو ریاست کے خزانے میں سے انہیں اوائیگی کر دو; کیونکہ صرف ہم نے نہیں بلکہ ریاست نے بھی میڈیوں کا ساتھ دیا تھا۔ تاہم' اگر انہوں نے صرف ہمیں حاصل کرنے کی خاطر محاصرہ کر رکھا ہے تو ہم اُن کے یاس جانے اور آزمائش کا سامناکرنے کو تیار ہیں۔"

اہل تمییس نے اِس پیشکش کو بہت درست اور مناسب خیال کیااور فور اایک قاصد کو پو سانیاس کی جانب بھیج کر اُسے بتایا کہ وہ آ دمیوں کو حوالے کرنے پر تیار ہیں –

پ ان شرائط پر معاہدہ طے پاتے ہی آیا گینس شہر ہے بھاگ گیا: تاہم 'اُس کی جگہ پر اُس کے جیئے والے کیے گئے: لیکن پوسانیاس نے انہیں ملزم قرار دینے ہے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس جرم میں بچوں کاکوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اہل تعسیس کاخیال تھا کہ جن دیگر افراد کو پوسانیاس کے حوالے کیا گیا ہے اُن پر مقدمہ چلے گا اور ایسی صورت میں وہ رشوت بازی کے ذریعہ نئ جا کیں گئے۔ لیکن پوسانیاس نے اِس خوف ہے فور اساری متحدہ فوج کو برخاست کیا اور اِن سب آومیوں کو اپنے ساتھ کورنچھ لے جا کر قتل کر ڈالا۔ یہ تھے پلیٹیا اور تعمیس میں ہونے والے واقعات۔۔۔

99۔ پلیٹیا سے بھا گئے والے ارتاباز س ابن فارناس نے جلد ہی اپی کافی سار اسفر طے کر اللہ ہے۔ لیا ہے۔ بہت وہ تعیسالی پہنچا تو وہاں کے باشندوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور باتی کی فوج کے متعلق بوچھا کیو نکہ وہ ابھی تک پلیٹیاوالے واقعات ہے قطعی بے خبرتھے: فارسیوں کو انچھی طرح معلوم تھا کہ اگر انہوں نے سب کچھ بچ بچ جاویا تو اُن سب کی جان کو شکین خطرہ لاحق ہوگا۔۔ کیو نکہ ان تھا کُل کا پہ چلئے پر سب اُن پر حملہ کر دیتے ۔ لنڈا ارتاباز س نے اِس خطرے کے بیش نظرسب کچھ جس

طرح پہلے فو کابوں سے چھپایا تھا اُسی طرح اب اہل تمیسالی ہے بھی چھپایا 'اورانسیں حسب ذیل انداز میں مخاطب کرکے کہا:---

"اے اہل تعیسالی آمیں خود جلدی جلدی تھرلیں جارہا ہوں : میں خوش ہوں کہ مجھے ہر ممکن حد تک بڑی فوج دے کرایک خصوصی مقصد کے تحت بھیجا گیاہے ۔ مار دونیئس اور اُس کالشکر بھی پیچھے بیچھے آرہے ہیں اور جلد ہی یہاں نظر آئیں گے۔ جب وہ آئے تو اُس کا بھی ایسا ہی استقبال کرنا جیسا میراکیا ہے اور ہرفتم کی مهرانی د کھانا۔ مجھے یقین ہے کہ ایساکرنے کے بعد تم کبھی نہیں پیچھاؤگے۔"

یہ کمہ کروہ روانہ ہوااور اپنی فوج کو ہر ممکن تیزی کے ساتھ تھیسالی اور مقدون میں سے گزار کربذر بعیہ خشکی سید ھاتھریس گیا۔ وہ خود بائز نظیئم پہنچنے میں کامیاب ہو گیا: لیکن اُس کی فوج کا ایک بڑا حصہ راتے میں ہی مار اگیا۔۔۔ بہت سوں کو تھر یسیوں نے گلڑے کلڑے کر دیا اور دیگر بھوک اور شدید محنت کے باعث مرگئے۔ار تابازس بائز نظیئم سے روانہ ہوااور آبنائے کو پار کر کے ایشیاء میں داپس آیا۔

90 پیلیٹیا کی جنگ کے دن ہی ایو نیا میں مایکا لے کے مقام پر فارسیوں کو ایک اور محکست ہوئی۔ ابھی یو نانی بیڑہ یسیڈ یمونی لیوتی چائیڈز کی زیر قیادت ڈیلوس میں کھڑا تھا کہ ساموس سے مین آدمیوں کا ایک سفارتی و فد آیا۔۔۔ لامین ابن تھرلی کلیز 'التھنا غور ث ابن ادکیستر اتبداس اور بھی سسٹراٹس ابن ارستاغور ث۔ اہل ساموس نے انہیں خفیہ طور پر بھیجا تھا باکہ فارسیوں اور اُن کے اپنے فرمانر وا تھیومیتور ابن ایڈرو دامس کو خبرنہ ہو سکے جے فارسیوں نے ساموس کا حاکم تعینات کیا تھا۔ کہ جب سفیریو نانی کپتانوں کے سامنے آئے تو بھی فارسیوں نے ساموس کا حاکم تعینات کیا تھا۔ کہ جب سفیریو نانی کپتانوں کے سامنے آئے تو بھی فارسیوں کے ماخت آئے تو بھی فارسیوں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے صرف آپ کی آمد کے ختھر ہیں اور فاری کھی آپ کارسیوں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے صرف آپ کی آمد کے ختھر ہیں اور فاری کھی آپ کے سامنے ٹھر نہیں عیس گو اور اگر انہوں نے مقابلہ کیا بھی تو اس صورت میں آپ کے ہاتھ بہت سے سامال غنیمت کے گا۔ "ساتھ ہی اُس نے اپنی مشتر کہ عبادت کے دیو آؤں سے التجا کی کہ بہت سامال غنیمت کے گا۔ "ساتھ ہی اُس نے اپنی مشتر کہ عبادت کے دیو آؤں سے التجا کی کہ آسانی سے کہنا جا ساتھ کی اور گر ہی ہوں اور ایس دھیل دیں۔ اُس نے کہا: "بیہ بہت آسانی سے کہنا جا ساتھ ہی اُس نے کہا جہازراں ہیں اور آپ ہے اُن کا کوئی مقابلہ آسیں۔ اُگر آپ کو اِس بارے میں کوئی شبہ ہے کہ کمیں اہل ساموس دھو کہ بازی سے قوام نہیں نہیں۔ آگر آپ کو اِس بارے میں کوئی شبہ ہے کہ کمیں اہل ساموس دھو کہ بازی سے قوام نہیں نہیں۔ آگر آپ کو اِس بارے میں کوئی شبہ ہے کہ کمیں اہل ساموس دھو کہ بازی سے قوام نہیں نے کہا کہ سیروں کو ایس باتے کو تیار ہیں۔"

91 - جب ساموی اجنبی متواتر ساجت کر بار ہاتو لیوتی چائیڈ زنے جیسے خدا کے کہنے پر اُس بے پوچھا۔۔۔ "او ساموس کے اجنبی المجھے اپنا نام بتاؤ؟" اُس نے جواب دیا'" بیٹی سِسٹرانس" { فوجی رہنما}'اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتا'لیوتی چائیڈ زنے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔۔۔ "اے ساموی' میں تہمارے نام کانیک شگون قبول کر آبوں۔"بس واپس جانے سے پہلے تشم کھاؤ کہ اہل ساموس واقعی ہمارے پرجوش دوست اور اتحادی ہوںگے۔"

ساؤ کہ اہل ساموس واسی ہمارے پر جوس دوست اور اسحادی ہوں ہے۔

92 اپنی بات ختم کرتے ہی وہ تیاری کرنے لگا۔ اہل ساموس نے اُسی جگہ پر دفاداری کا حلف لیا; اور اُن کے اور یو نانیوں کے ماہین اتحاد کے حلفوں کا تبادلہ کیا گیا۔ یہ کام ہو جانے پر دو سفیروا پس روانہ ہوئے; ہیمی سسٹرانس کولیوتی چائیڈ زنے اپنے ساتھ ہی ہیڑے میں رکھ لیا کیو نکہ دہ اُس کے نام کو نیک شگون سمجھتا تھا۔ یو نانی اُس روز دہیں رہے اور اسکلے دن قربانیاں کرکے سازگار شکون حاصل کیے۔ اُن کا غیب دان ڈیفونس ابن اِیو ۔ لیسئس (Evenius) تھا۔ وہ اپالونیا کا رہنے والا تھا۔ میری مراد اُس اپالونیا سے جو ایو نیائی خلیج پر واقع ہے۔

اس مخص کے باپ اِیو "نیئس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایالونیوں کے یاس سورج کے لیے مقدس بھیڑوں کاایک ریو ڑتھا۔ یہ بھیڑیں دن کے وقت دریا کے کناروں پر گھاس چر تنیں (جو کو ہ لا کمون سے نکل کر اُن کے علاقہ سے گزر آباد راو ریکس کی بند رگاہ پر سمند ر میں گر تا ہے) <sup>ملنے</sup>: جبکہ رات کے وقت امیر ترین اور افضل ترین شہری اُن کی حفاظت کرتے۔ انہیں اِس عہدے کے لیے منتخب کیاجا آااور ہرمنتخب شخص ایک سال تک بھیڑوں کی ٹگرانی کر تا۔ اب اپالونیائی بھیڑوں کے حوالے ہے موصول ہونے والی ایک کھانت کے پیش نظرانہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔انہیں راتا کے وقت شرہے بہت دور ایک غار میں رکھا جا یا۔ واقعہ یوں ہوا کہ نگرانی کے لیے بنتخب شدہ اِیو پنیئس کو ایک رات نیند آگئی اِس دوران غار میں بھیڑیئے داخل ہو گئے جس نے تقریباً ساٹھ بھیڑوں کو مار ڈالا۔ ایو ۔نیئس کو بیدار ہونے پر جب معالمات کاعلم ہوا تو وہ حیپ رہااور کسی ہے اِس کاذکر نہ کیا کیونکہ اُس نے سوچاتھا کہ نئی جھیڑیں خرید کر اِن میں شامل کر دے گا۔ لیکن اپالونیوں کوصور تحال کی خبرہو گئی اور ابو ۔لنیئس کے خلاف مقدمہ چلا کر اُسے آئیسیں نکالنے کی سزا سائی کیونکہ وہ گرانی کے دوران سویا تھا۔ایو سنیئس کے اندھا ہو جانے پر بھیڑوں نے کوئی بچہ نہ دیا اور زمین نے معمول کی فصل دیتا بند کر دی۔ تب ا پالونیوں نے قاصدوں کو ڈوڈونا اور ڈیلفی بھیج کر کاہنوں سے پوچھا کہ ان مصیبتوں کا کیا سبب ہے ۔ انہیں یہ جواب موصول ہوا۔۔۔ " یہ مصبتیں مقد س بھیڑوں کے محافظ ایو یکنیئس کی جانب ے ہیں جے اپالونیوں نے بیجاطور پر بیزائی ہے محروم کر دیا تھا۔ دیو آاؤں نے بھیڑیئے خود بھیج تھے، وہ تب تک ابو ۔ نشیئس کا انقام لیتے رہیں گے جب تک کہ اپالونیائی اے اُس کی خواہش کے مطابق کفار ہ نہ ادا کر دیں ۔ جب کفار ہ ادا ہو جائے گاتو وہ اُسے ایک تحفہ بھی دیں گے جو اُس کو بہت ہے لوگوں کی نظرمیں باعث رحمت بنادے گا۔''

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا پالونیوں نے محض اپنے چند شہریوں کو ایو یکنیئس سے معاملات طے کرنے بھیجا; اور اِن آدمیوں نے مسلم مندرجہ ذیل طریقے سے نمٹایا۔انہوں نے اِیویشیس کوایک جنی بیشا پایا اور اُس کے پہلومیں جاکر بیٹھ گئے ۔ پھر بات شروع کی: پہلے انہوں نے بالکل الگ نوعیت کے . معالمات پر بات کی ' لیکن آخر میں اُس کی بد تسمتی کا ذکر کرتے ہوئے دلجو کی کی پیشکش کی۔ اِس طرح أے دعوكه دينے كے بعد سوال كيا--- "اگر اپالونيائي تمهارے ساتھ كى گئي زيادتي كا كلفاره ادا کرنے کو تیار ہوں تو تم کیا مانگو گے ؟" کمانت ہے آبے خبرایو "کنیئس نے جواب دیا۔۔ "اگر مجھے فلاں اور فلاں آدمی کی زمینیں۔۔۔ "یہاں اُس نے اپالونیامیں بھترین کھیتوں کے مااک دو آدمیوں کے نام لیے ۔۔۔ " دے دی جاتمیں 'اور اس طرح فلاں مخص کا گھر بھی "۔۔۔ بیباں اُس نے شہرکے خوبصورت ترین گھرکے مالک کانام لیا۔۔۔ " تو اِن چیزوں کامالک بننے کے بعد میں مطمئن ہو جاؤں گا اور میرا غصہ محند ارد جائے گا۔ " اِیو سنیس کی یہ بات سنتے ہی اُس کے قریب بیٹھے آدمیوں نے جواب دیا۔۔۔ "اِیو یکنیئس کمانتوں کے حکم کے مطابق اپالونیائی ٹمہیں تمہاری خواہش کر دہ چیزیں بطور کفاره دینے کو تیار ہیں ۔ " تب اِیویکنیئس کو سار ا معاملہ سمجھ میں آیا اور وہ اُن کی دھو کہ دہی پر بہت غضبناک ہوا۔ اپالونیوں نے زمینیں اُن کے مالکوں سے لے کرایو ۔ لنیئس کو دے دیں۔ میہ ہو جانے کے بعد پیگلو کی کے اثر ہے وہ یو نان کامشہور ترین آدمی بن گیا۔ تو ڈیفونس ابن ایو سنیس غیب دان کے طور پر یونانی فوج کے ساتھ تھا۔ آئم

میرے تک پننچے والی روایت کے مطابق وہ در حقیقت اِیو منیئس کا بیٹا نہیں تھا' بلکہ اُس نے صرف اُس کا نام اپنے نام کے ساتھ جو ڑا اُور پھریو نان میں گھوم پھر کر رقم کے عوض خد مات سرانجام دیے لگا۔

قربانی کے جانوروں سے ساز گار شگون حاصل ہوتے ہی یو نانی سمند رمیں اُترے اور ڈیلوس سے ساموس آئے۔ ساموس کے ساحل پر کالامی نامی مقام کے سامنے پہنچ کرانہوں نے ہیرا کے معبد کے پاس <sup>94</sup> لنگر ڈالا اور فار سیوں کے ساتھ سمند رمیں لڑنے کی تیار ی کی۔ باہم' فارسیوں نے یو نانیوں کے آنے کی خبر سنتے ہی فیقی جمازوں کو برخاست کیااور باقی جمازوں کے ہراہ براعظم سے پرے چلے گئے ۔ مجلس مشاورت میں جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیاتھا کیو نکہ فاری بیڑے کو دعمُن کے بیڑے کے سامنے بے وقعت سمجھا گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی ہری فوج کا تحفظ حاصل کرنے بھاگے جواب مائیکالے \* محصمیں تھی اور اِس میں وہ فوجی شامل تھے جنہیں زر کسیز ایونیا کی حفاظت کے لیے پیچیے چھو ڑگیاتھا۔ اِس 60 ہزار آدمیوں پر مشتل فوج کی قیادت ایک نیرمعمولی د ککشی اور قد و جشے کا مالک فاری محمرانیس کر رہا تھا۔ چنانچہ کپتانوں نے اِن فوجیوں کے سایہ عاطفت میں جانے 'اپنے جمازوں کو ساحل پر تھنینے اور اُن کے ارد گر دایک نصیل بنانے کافیصلہ کیا

. ناکه بحری بیژه اور وه خود بهی محفوظ هو جا <sup>ن</sup>یں –

97 چنانچہ بحری امیر سمند رہے ہاہر آئے اور یو مینائیڈ زکے معبد سے گذر کر جیسن اور سکولو یو سس پنچے جو مائیکالے کے علاقہ میں ہیں۔ یہاں املیو سیائی دہیتر کا ایک معبد ہے جو نیکش این کو ڈرس کے ہمراہ ایشیاء آنے والے ایک فلسس ابن پاسکلیز نے ملیس کی بنیاور کھتے وقت تغیر کیا تھا۔ اِس مقام پر انہوں نے اپنے بحری جہاز ساحل پر کھنچے اور اُن کے گر دپھروں اور قریب ہی اُسے ہوئے ہوئے ہم تسم کے پھلوں کے در ختوں کو کاٹ کر ایک فصیل بنائی۔ نیزز مین میں مضبوطی سے نوکیلی کھو نٹیاں گا ڈرکر پناہ گاہ کو محفوظ کیا۔ یہاں انہوں نے ایک جنگ جیتنے یا محاصرہ جھیلنے کی تیاریاں کیس۔ اُن کے ذہن میں دونوں ہی خیالات موجو دہتھے۔

98- یونانیوں نے جب بربریوں کے براعظم کی جانب بھا گئے کا دراک کرلیا توہ اِس فرار پرشدید مایوس ہوئے: پہلے تو وہ فیصلہ نہ کرسکے کہ اب کیا کریں۔۔۔ آیا واپس چلے جائیں یا بیلس پونٹ کی جانب برحیس ۔ آئام' انجام کار انہوں نے اِن دونوں خیالات کورد کر کے براعظم کی طرف جماز رانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوانہوں نے کشتیوں کے پُلوں کی تیاری کے ذریعہ بحری لا اَنَی لُون کے تیاری کے ذریعہ بحری لا اَنَی لُون کے لیے خود کو تیار کیا۔ لنذا جب وہ فارسیوں کے پڑاؤ والی جگہ پر آئے تو کمی کو اپنے ساتھ مقالمہ کا حوصلہ مند نہ پایا' بلکہ تمام جمازوں کو ساحل پر ایک دیوار کے اندر اور ایک طاقتور زمین فوج کو صف آراء دیکھا: چنانچہ لوتی چائیڈ ززمین سے قریب تر ممنارے کے ساتھ ساتھ جماز رانی کرتے ہوئے ایک قاصد کی آواز کے ذریعہ ایونیاؤں سے یوں مخاطب ہوا:۔۔۔

"اے اہل ابو نیا۔۔۔جو میری آواز ٹن رہے ہو۔۔۔کیاتم میری بات پر کان دھروگے; کیونکہ فاری میرا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ کتے ۔ جب ہم اُن کے ساتھ جنگ کریں تو ہمار انخصوص لفظ ہیںہے (Hebe) یا در کھنا۔ اگر کوئی میری بات نہیں ٹن پایا تو اُسے دو سرے بنادیں۔"

لیوتی چائیڈز کامنصوبہ وہی تھاجو تھیمسٹوکلیز نے ارتھیسیم میں آزبایا تھا۔ ایک یا تو بربریوں کو
اُس کی کمی ہوئی بات کا علم نہ ہو تا اور ابو نیائی اُن کے خلاف بغاوت پر آبادہ ہو جائے یا اگر
بربریوں کو اِن الفاظ کے بارے میں ہتادیا جا تا تو ہ اپنے بھازوں کو خشکی پر لائے اُن سے نیجے اُتر کر
99۔ لیوتی چائیڈز نہ خطاب کر چکا تو یو نانی اپنے جہازوں کو خشکی پر لائے اُن سے نیجے اُتر کر
جنگ کے لیے صفیں درست کر لیں۔ جب فارسیوں نے انہیں صف آراء ہوتے دیکھا اور
یو نانیوں کو کی گئی پیشکش کے بارے میں سوچا تو پہلا کام یہ کیا کہ اہل ساموس کو غیر سلح کر دیا کیو نکہ
اُن پر دشمن سے سازباز کر لینے کاشبہ تھا۔ ہو ایوں کہ پچھ عرصہ قبل ایشیاء لایا گیا تھا اور اہل
کے قیدی بنائے ہوئے بچھ التھینوں کو بربری جمری جمازوں کے ذریعہ ایشیاء لایا گیا تھا اور اہل

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دیگر دجوہ کے علاوہ اِس وجہ سے بھی اہل ساموس مشتبہ ہوئے کیونکہ انہوں نے باد شاہ کے پانچ سو
وشمن فدید دے کر چھڑا لیے تھے۔ فار سیوں نے انہیں غیر مسلح کرنے کے بعد بلیشیاؤں کو مائیکا لے
کی چوٹیوں تک جانے والے راستوں کی گرانی کرنے بھیجا 'کیونکہ اُن کے مطابق بلیشیائی اُس خطے
سے بخوبی واقف تھے: تاہم ' اِس کارروائی کا اصل مقصد انہیں کیپ سے ہٹانا تھا۔ اِس طرح
فار سیوں نے اُن ایو نیاؤں سے خود کو محفوظ کیا جن کے متعلق اُن کا خیال تھا کہ وہ موقع ملنے پر
بغاوت کر دیں گے۔ تب انہوں نے کند ھے سے کند ھااور ڈھال سے ڈھال ملائی اور دشمن کے
سامنے ایک تھا ملتی دیوار بن گئے۔ سمجھ

100 – اب یو نانیوں نے اپنی تیار یاں کمل کر کے بربریوں کی جانب بڑھنا شردع کیا۔ تب سارے نظر میں ایک سے دو سرے کونے تک ایک افواہ پھیل گئی۔۔۔ کہ یو نانیوں نے بیوشیا میں مار دونیئس کی فوج کو میدان جنگ میں فکلت دیدی تھی۔ ساتھ بی ساحل پر ایک قاصد کی چھڑی پڑی دیکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے بہت سے کاموں میں دیو تا بھی حصہ لیتے ہیں۔ ورنہ جب مائیکا لے اور پلیٹیا کی جنگیں ایک بی دن لڑی جانے والی تھیں تو اس قسم کی خبر یہاں موجو دیو نانیوں تک کیسے پہنچ سکتی تھی آتا ہم 'بربریوں کی جانب بڑھتی ہوئی یو نانی فوج کے حوصلے پہلے سے کمیں بلند ہوگئے۔

101 ۔ یہ بھی ایک عجیب انفاق تھا کہ دونوں جنگیں ایلیوسیائی دعیتر کے ایک مقد س اعاطے کے قریب لڑی گئیں۔ جیسا کہ میں نے کما ہے' پلیٹیائی جنگ دیمیتر کے معبدوں میں ہے ایک کے بہت قریب ہوئی اور اب ایکالے کی شدید جنگ ایک اور معبد کے سائے میں ہوری تھی ۔ یہ خبر تھی بھی درست کہ پوسانیاس کی زیر قیادت یو نانیوں نے فتح حاصل کرئی تھی کیو نکہ پلیٹیائی لڑائی دن چڑھے ہوئی' جبکہ ایکالے میں شام کے وقت ۔ دونوں جنگوں کا ایک بی اہ اور ایک بی دن لڑا جانا اُس وقت واضح ہوگیا جب کچھ ہی عرصہ بعد اِس حوالے ہے جانج پڑتال کی گئی ۔ خبر پہنچنے ہے قبل یو نانی خوفردہ تھے ۔۔۔ اپنی خاطر نہیں بلکہ اپنے بموطنوں اور خود یو نان کے لیے ۔۔۔ کہ کہیں یو نان مار دونیئس کے ساتھ کشکش میں ہار نہ جائے ۔ لیکن یہ خبر اُس کا اُخوف غائب ہوگیا اور انہوں نے زیادہ و ش و رز قار ہے ہاتھ چلائے ۔ سویو نانی اور بربری ایک بی جیسے جوش و جذبے ماتھ آگے بردھے کیو نکہ دیلس یو نے اور بڑائر فاتح کو انعام کے طور پر ہلنا تھے ۔۔۔

102۔ ایشمنی اور اُن کے ساتھ صف آراء فوج۔۔۔ جو کل تعداد کانصف تھے۔کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی جناں کے ہمراہ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی جہاں ملک ہموار اور نیچا تھا; لیکن لیسیڈیمونیوں اور اُن کے ہمراہ فوجیوں کے لیے راستہ بہاڑی اوراونچانچا تھا۔ چنانچہ جب لیسیڈیمونی اوپر سے ہوکر آرہے تھے تو استمنی دشمن سے قریب بہنچ چکے تھے۔ جب تک فارسیوں کے ڈھال بردار جے رہے انہوں نے زبردست دفاع کیااور جنگ میں مار نہ کھائی: لیکن جب ایسمنیوں اور اُن کے اتحادیوں نے فتح کو اپنا بنانے کی خواہش میں ایک دو سرے کو بڑھاوا دیتے ہوئے شدید جو ش کے ساتھ حملہ کیا تو تب صور تحال بدل گئے ۔ کیو نکہ وہ ایک جتھ کی صور ت میں ڈھالوں کی قطار کو تو ڈر کر فار سیوں پر ٹوٹ پڑے: اگر چہ فار سیوں نے ثابت قدمی دکھائی اور کافی دیر تک جے رہے ' تاہم ' آخر کار اپنی خند قوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ۔ خودا یسمنی اور اُن کے ساتھی کور نتھی ' سکایونی اور ٹرو ئزنی اپنچ بھگو ڑے دشمنوں کے تعاقب میں اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ان کے ساتھ ہی قلع کے اندر داخل ہوئے ۔ قلع پر جملہ ہوتے ہی بربریوں نے مزید مدافعت نہ کی ' بلکہ فار سیوں کے سواباتی داخل ہوئے ۔ وہ اب بھی چند ایک آدمیوں کی ٹولیوں میں یو نانیوں کے خلاف سب بھاگ کھڑے ہوئے ۔ وہ اب بھی چند ایک آدمیوں کی ٹولیوں میں یو نانیوں کے خلاف برسر پیکار شے ۔ وہ فار سی سالار بھاگ گئے جبکہ دو میدان جنگ میں مرے: ار تا ۔ شس اور اِسیار سے رہنما شے ' سمالار فیا مربیکار نے ہوئے این زندگیاں ہارے ۔

103 - جب یسیڈیمونی اور اُن کے فوجی کیمپ میں بہنچ کر شریک جنگ ہوئے تو فارسی اب مجمی لژر ہے تھے ۔ اِس جدوجہد میں مرنے والے یو نانیوں کی تعداد کوئی چھوٹی نہ تھی: ہالخصوص سکایونیوں کے بہت ہے مرے جن میں اُن کا سالار پیریلاس بھی شامل تھا۔

میڈیوں کی جانب سے شریک ساموی غیر مسلح کیے جانے کے بعد بھی کیمپ میں موجود رہے۔انہیں جنگ کی ابتداء دیکھ کری فتح مشکوک لگ رہی تھی 'للذاانہوں نے یو نانیوں کو مد د دینے کی ہر ممکن کو شش کی۔اِس طرح دیگر ایو نیاؤں نے اُن کی مثال دیکھ کر فارسیوں پر حملہ کر .

40.4

104 ۔ جہاں تک مِلیشیاؤں کا تعلق ہے۔۔۔ تو انہیں فارسیوں کے خلاف بغاوت ہے باز رکھنے اور پہاڑی دروں کی حفاظت کی غرض ہے بھیجاً گیاتھا;انہوں نے خود کو دیۓ گئے احکامات کی تقیل کی بجائے ہر حوالے ہے سرکشی کی – کیونکہ وہ فارسیوں کو غلط راستوں ہے گذار کر دشمن کے سامنے لے آئے;اور آخر کار اُن پر ہاتھ اٹھائے اور خود کو اُن کا شدید ترین دشمن ٹابت کیا۔ چنانچہ' اِس روز ابونیانے فارسیوں کے خلاف دو سری مرتبہ علم بغاوت بلند کیا۔

105- اِس جنگ میں سب سے نمایاں شجاعت دکھانے والے یو نانی ایتھنز کے تھے اور استھنیوں کے در میان طرۂ اتمیاز ہر میولا ٹکس نے حاصل کیا جو پائکر ۔ تشیئم میں جیتا تھا۔ ۵ کے سبر مولا ٹکس بعد ازاں استھنیوں اور کیرستیوں کے ابین جنگ میں مار اگیا۔ اُس کی جائے قتل کیرستی علاقے میں میرنس کے قریب تھی اور وہ گیرستس کے بڑوس میں دفن ہوا۔ استھنیوں کے بعد کورنتھیوں 'رُرُزنیوں اور برکایونیوں نے داد شجاعت دی۔

یو نانیوں نے جب بربریوں کی ایک بہت بزی تعداد کو قتل کر لیا تو اُن کے جہاز وں کو حفاظتی دیوار سمیت آگ لگادی - تاہم ایا کرنے سے پہلے تمام فیتی مال غنیمت نکال کر ساحل پہ رکھ دیا۔ پھروہ ساموس مجے اور وہاں ایونیاؤں کے متعلق مشورہ کرکے انہیں ایشیاء سے باہر نکالنے کاسوچا۔ اُن کاخیال تھا کہ ابونیا بربریوں کے لیے خالی کر دیں اور انسیں شبہہ تھا کہ وہ اِس کے باشندوں کو یو نان بیں اپنی املاک کے کس جھے میں آباد کریں گے ۔ کیو نکہ یہ بات انہیں ناممکن لگتی تھی کہ وہ بیشہ ایو نیا کی حفاظت کرتے رہیں بصورت دیگر ایونیاؤں کے فارسیوں کے انتقام سے پچ جانے کی کوئی امید نہ تھی۔ للذا پیلو پو نیشیائی رہنماؤں نے تجویز دی کہ میڈیوں کی حمایت میں لڑنے والے یو نانیوں کے ساحلی شہر اُن سے لے کر ایو نیاؤں کو دے دیئے جا کیں – دو سری جانب التمنى إس انخلاء كے قطعی مخالف تھے اور انہوں نے پیلو پو نیٹیاؤں كی اپ آباد كاروں کے متعلق مشاور توں کو ناپند کیا۔ خو دبھی تبدیلی کے مخالف پیلو یو نیشیاؤں نے ایکٹمنیوں کی بات مان لی۔ اب ساموس' کیوس' لسوس اور دیگر جزیرے والوں کو۔۔۔ جنہوں نے اِس موقع پر یو نانیوں کی مد د کی تھی۔۔۔ بھی حلیفو ں کے اتحاد میں شامل کیا گیا; اور انہوں نے حلف اٹھاکرو فاد ار رہنے اور مشتر کہ مقصد کو ترک نہ کرنے کاوعدہ کیا۔ تب یو نانی بیلس یو نٹ کی جانب روانہ ہوئے ناکہ ٹیوں کو تو ڑ شکیں جو اُن کے خیال میں ابھی تک آبنائے کے اوپر قائم تھے۔ جنگ ہے بچ نظنے والے چند ایک فار سیوں نے مائیکالے کی بلندیوں میں پناہ لی اور وہاں سے سار دلیں واپس چلے گئے۔ اِس مارچ کے دوران ماستیز ابن داریوش--- جو حالیہ شكست ميں موجو د تھا۔۔۔ نے سپہ سالار ارتیانت سے باتیں كرتے ہوئے أے لعت و ملامت كى۔ اُس نے ارتیا نتس کو دیگر باتوں کے علاوہ "عورت سے بھی بدتر" کما کیونکہ وہ مردوں کی طرح قیادت نسیں کر سکا تھا۔ اُس نے بیہ بھی کہا کہ وہ شاہی گھرانے کواس قد ریختین نقصان پہنچانے پر ہر سزا کامستحق ہے۔ فارسیوں میں کسی مرد کو «عورت سے بھی بدیر " کہنے سے بڑی بے عزتی اور کوئی نہیں۔ ۲ کھ سوجب ارتیانتس کچھ دیر تک متواتر ملامت سُنتار ہاتو آخر کار مشتعل ہو گیااور خنجر نکال کر اُسے مار ڈالنے کو لیکا۔ لیکن ژیناغور ث ابن پر اکسیلاس نامی ایک ہالی کارنامی' جو ار تیانتس کے بیچیے کھڑا تھا'نے فورا آگے بڑھ کر اُسے کمرے پکڑ لیااور فضاء میں اوپر اٹھا کر زمین پیدے مارا اِس دوران ماستیز کے محافظوں کو اُس کی مدد کے لیے آنے کاموقع مل گیا۔ اِس طرح ڈیناغورث کو نہ صرف ماستیز بلکہ زد کسین کی بھی قربت نصیب ہوئی جس کے بھائی کو اُس نے مرنے سے بچایا تھا:انعام کے طور پر بادشاہ نے اُسے سلیشاکی ساری زمین کا حاکم بنا دیا ۔ کمکھ راہتے میں اِس کے سوا اور کوئی واقعہ پیش نہ آیا اور سب آدی بحفاظت سار دیس پہنچ گئے ۔ یہاں انہوں نے باد شاہ سے ملاقات کی جو ایشنزمیں سمند ری جنگ ہارنے او ربھاگ کر

ایشیاءواپس آنے کے بعد سے وہیں تھا۔

108 ۔ اِس جگہ پر قیام کے دوران ذرکسین مارستیز کی بیوی کی محبت میں گرفتار ہوگیا جوشمر میں تا گھمری ہوئی تھی ۔ چنانچہ اُس نے اُسے بیغامات بیعیج مگرما کل نہ کر سکا ۔ وہ اپنج بھائی ما ستیز کے احترام میں زبر دستی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ خاتون سے بات اچھی طرح جانتی تھی اور اس لیے بے باکی کے ساتھ مدافعت کر رہی تھی ۔ چنانچہ ذرکسینز نے کوئی اور راہ نہ ملنے پر اپنے داریوش اور اِس خاتون اور ما ستیز کی ایک بیٹی کے در میان شادی کارشتہ قائم کرنے کی تدبیر نکالی۔۔ اُس کا خیال تھا کہ اگر سے بند ھن بندھ جائے تو وہ اپنے مقاصد بہتر طور پر حاصل کر سکتا ہے ۔ لندا اُس نے بیششادی کروا دی اور رسمی تقریبات مکمل ہونے پر سُوسا چلا گیا۔ یہاں آ کر جب اُس نے محل میں اپنے بیٹے کی دلمن کا استقبال کیاتو اُس کاذہن بدل گیا اور بھائی کی بجائے بہو کو دل میں سالیا۔ بہوار تیان نے جلد ہی محبت کا جو اب محبت سے دیا۔

109 کچھ عرصہ بعد سے راز مندر جہ ذیل انداز میں افشاء ہوگیا۔ ذر کسیز کی ہوی امیسترس نے مختلف خوبصورت رگوں کی ایک لمی عباء اپنے ہاتھوں سے بُن کر شوہر کو تحفتا پش کی ۔ ذر کسیز بہت خوش ہوا اور اُسے فور ایس کر ارتیا تا سے ملئے گیا وہ بھی اُس روز بادشاہ کے لیے بوی خوشی کا باعث بی ۔ چنانچہ اُس نے ارتیا تا سے کوئی خواہش کر نے کو کما اور وعدہ کیا ہوہ ہر خواہش کو پور اگرے گا۔ تب قسمت کی ماری ارتیا تا نے اُس سے کہا۔۔ "کہا تم واقعی وہ چزدو کے جو میں ما گوں گی ؟" بادشاہ نے وعدہ کیا اور قسم کھائی ۔ سوارتیا تانے بیاک انداز میں عباء مانگ بی ۔ ذرک سیز نے یہ تحفہ نہ دینے کی ہر ممکن کو شش کی "کو نکہ اُسے پہلے سے مشکک عباء مانگ بی ۔ ذرک سیز نے یہ تحفہ نہ دینے کی ہر ممکن کو شش کی "کو نکہ اُسے پہلے سے مشکک امیسترس کا خوف تھا۔ لندا اُس نے ارتیا تا کو عباء کی بجائے اپنے شہوں اور وہ عباء کو اکثر ایک فوج کی تیا دت دینے کی پیشکش کی ۔ مو خو الذکر ایک مخصوص فارسی تحفہ ہوئی اور وہ عباء کو اکثر ایک خور کے ساتھ بہنا کرتی تھی ۔ اس طرح امیسترس کے کانوں تک خبر پنچی کہ عباء اُسے دی سخی تھی ۔

110 امیسترس کو جب سارے معاطع کاعلم ہوا تو وہ ارتیانتا پر ذرا بھی خفاء نہ ہوئی: کیکن وہ اُس کی ماں یعنی ماستیز کی بیوٹی کو ساری گڑبڑ کی وجہ خیال کرنے گل اور اُسے قبل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم ' اُس نے بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر دی جانے والی شاندار ضیافت تک انتظار کیا <sup>۸ کے</sup> ۔۔۔ فاری زبان میں اِس ضیافت کو "Tykla" کتے ہیں جس کامطلب "کامل" ہے۔۔ پورے سال میں صرف میں ایک دن ایسا ہو تا ہے جب بادشاہ اپنے سرکو صابن سے دھو تا اور فار سیوں میں تحاکف تقسیم کرتا ہے۔ امیسترس نے اِس دن کا انتظار کیا اور تب ذر کے سین

ے در خواست کی کہ وہ اُسے آج کے تحفہ کے طور پر ماستیز کی بیو تی دے دے ۔ کیکن وہ نہ مانا: کیو نکہ اُس کی نظرمیں اپنی بھالی اور بے دوش عورت کو ایک اور عورت کے اختیار میں دے دیتا نمایت غلط تھا۔۔۔ نیزوہ یہ بھی انچھی طرح جانتا تھا کہ امیستریں نے یہ در خواست کس نیت سے کی تھی۔۔

111۔ تاہم' اُس کے اصرار سے زچ ہو کراور جشن کے قانون کاپابند ہونے کے باعث۔۔۔ جس کے مطابق باد شاہ اُس روز کسی کی خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔۔۔ وہ بادل نخواستہ مان گیااور خاتوں کو امیسترس کے ہاقوں کو امیسترس کے ہادشاہ نے ایساکرنے کے بعد امیسترس سے کہا کہ وہ اُس کے ساتھ جوسلوک چاہے کرسکتی ہے'اور پھراپنے بھائی کو بلواکر کہا۔۔۔

" ما سیرنتم میرے بھائی اور میرے باپ داریوش کے بیٹے ہو; مزید ہے کہ تم ایک ایکھے انسان بھی ہو ۔ میں در خواست کر تاہوں کہ تم اپنی موجودہ بیوی کو چھو ژدواور اُس کے ساتھ زندگی نہ گذارو۔ دیکھو'اس کی بجائے میں تہیں اپنی بٹی کارشتہ دیتا ہوں; اُس کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ لیکن پہلے اپنی موجودہ بیوی سے علیحدگی اختیار کرلو۔۔۔ تہمار ااُس کے ساتھ رہنا جھے پند نہیں۔" ماستیزیہ بات مُن کربہت حیران ہوااور جواب دیا۔۔۔

"میرے آ قااور مالک'یہ آپ نے کہی عجیب بات کی ہے آپ مجھے ایسی ہو کی کوچھوڑنے کا کہہ رہے ہیں جس نے جھے تین لڑکوں اور علاوہ ازیں لڑکوں کا باپ بھی بنایا ہے جن میں سے ایک آپ کی بہو ہے۔۔۔ آپ یہ جانتے ہوئے جھے اس سے علیحدگی اختیار کرنے اور اپنی بٹی سے شادی کرنے کا کمہ رہے ہیں کہ وہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے ااب بادشاہ 'ور حقیقت میں خود کو شزادی سے شادی کے قابل سمجھے جانے کی تدر کر تا ہوں: لیکن آپ کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کو ہرگز تیار نہیں ۔ میری در خواست ہے کہ جھے یہ بات مانے پر مجبور نہ کریں ۔ بلاشیہ آپ کی بٹی کو میرے جیسا بی قابل قدر کوئی اور شوہر مل جائے گا۔ مجھے اپنی ہوی کے ساتھ بی زندگی گرارنے دیں۔"

ماستیز کایہ جواب مُن کر ذر کسیز غضب میں بولا--- "ماستیز میں تمہیں بتا آبوں کہ تم اِن الفاظ کے ذریعہ کیا حاصل کروگے ۔ نہ میں تمہیں اپنی بٹی کار شتہ دوں گااور نہ بی اب تم اپنی بیوی کے ساتھ رہوگے ۔ اِس طرح آنے والے وقت میں تمہیں پتہ چلے گا کہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے ۔ "ماستیز نے صرف میں کھا۔ ۔ "مالک 'ابھی آپ نے میری جان نہیں لی ۔ "

112۔ ابھی ذرکسیز اور اُس کے بھائی کے مامین میہ سب کچھ واقع ہو رہاتھا کہ امیستریں نے شای حفاظتی دیتے کے نیزہ برداروں کو بھیجااور ماستیز کی بیوی کاخوفتاک انداز میں مثلہ کروا دیا۔ اُس کی چھاتیاں' ناک' کان اور ہونٹ کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دیئے گئے; زبان گدی ے تھینچ لی گئ اور یوں اُسے بد ہیئت بنا کروا پس گھر بھیج دیا گیا۔

113 ۔ اِن کار روائیوں سے قطعی لاعلم 'گرکوئی آفت نازل ہونے سے خوفزدہ ماستیز تیزی سے اپنے گھر کی جانب دوڑا۔ وہاں اپنی ہوی کو اس قدر بُری حالت میں پاکر اُس نے اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا اور پچھ دیگر افراد کو بھی ہمراہ لے کر باکتریا کی جانب روانہ ہوگیا ناکہ وہاں بغاوت کو مشتعل کر کے ذر کسیو کو زبر دست نقصان پہنچا سکے۔ مجھے بقین ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ باکتریوں اور سیکایوں (سنتھیوں) تک پہنچ جاتا تو یہ سب پچھے انجام پا جاتا کیونکہ اِن علاقوں کے لوگ اُسے بہت جاہے تھے اور وہ باکتریا کاصوبہ دار بھی تھا۔ لیکن ذر کسیونے اُس کے اِرادوں کی خبرپاکر ایک مسلح فوج تعاور وہ باکتریا کاصوبہ دار بھی تھا۔ لیکن ذر کسیونے اُس کے اِرادوں کی خبرپاکر ایک سلح فوج تعاقب میں بھیجی اور اُس کے بھائی کی موت کا قصہ۔

114۔ دریں اثناء مائیکالے سے دیلس پونٹ کی جانب روانہ ہونے والے یو نانی مخالف ہواؤں کے باعث لیکٹم م کے میں ہی لنگر ڈالنے پر مجبور ہو گئے: یماں سے وہ بعد ازاں ابائیدوس سے وہ اور وہاں پہنچ کر جاناکہ ٹی۔۔۔جن کوگر انے کی غرض سے وہ دیلس پونٹ آئے تئے۔۔۔پہلے ہی ٹوٹ کر تباہ ہو بچکے تئے۔ تب لیوتی چائیڈ زاور اُس کی زیر تیادت پیلو پو نیٹیائی واپس یو نان جانے کو بے قرار ہوئے: لیکن ڈان تی پس کی سرکر دگی میں استحمیوں نے وہیں رہنے اور کیبرونیسے پر جرات آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوجب پیلو پو نیٹیائی اپنے گھروں کو چل دیے تو استحمیوں نے کیبرونیسے جانے کے لیے ابائیدوس پارکیااور سے سوس کو محاصرہ میں لے لیا۔

115 ۔ چو نکہ سستوس سارے خطہ میں مضبوط ترین قلعہ تھا'اس لیے یو نانیوں کی آمد کی خبر تھیلتے ساتھ ہی آس پایں کے شہروں سے ایک کثیرالتعد اد جوم وہاں دوڑا آیا۔ اِن میں کارڈیا شہر کا ایک فاری اُوبازس بھی موجود تھا۔ شہر کی حفاظت دیسی ایولیا کی باشندے کر رہے تھے'لیکن اُن کے در میان کچھ فاری اور اُن کے اتحادیوں کی ایک کانی بڑی تعد ادتھی۔

116۔ ساراضلع بادشاہ کے ایک صوبید ارار تا یکس کا اتحت تھا: جو ایک فاری لیکن بدکار اور ظالم مخص تھا۔ جب ذرکسیز انتینئرکے ظاف پیش قدمی کر رہا تھا تو اُس نے نمایت چالا کی سے کام لیتے ہوئے پر و تیمی لاس ابن اِنی کلس ا∆ کی زیر ملکت تمام خزانوں پر قبضہ کر لیا جو کیرونیسے میں الیکش کے مقام پر تھے۔ کیونکہ یماں پر و تیمی لاس کا ایک مقبرہ ہے جس کے اروگر د مقدس احاطہ ہے; یماں بہت می دولت' مونے اور چاندی کے برتن' پیتل کی اشیاء' ملجوسات اور دیگر جینئیں پڑی تھیں۔ ارتا یکش نے یہ سب کچھ ہتھیانے کی خاطر بادشاہ کی منظوری حاصل کرنے کے اُسے یوں عمیارانہ طور پر خطاب کیا۔۔۔

"الك واس خطه مين ايك يوناني كالمرع جس في آب ك علاقد ير حمله كرفي ير موزون

سزاپائی اور مرگیا۔ میری در خواست ہے کہ اُس کاگھر مجھے دے دیں ٹاکہ آج کے بعد لوگ آپ کے ملک کے خلاف ہتھیار اُٹھاتے ہوئے خوف کھا 'میں۔''

اِن الفاظ کے ذرایعہ اُس نے ذرکسین کو بہ آسانی ما کل کر لیا کیو نکہ بادشاہ کے ذہن میں اُس کے ارادوں کے متعلق کوئی شبہ موجود نہ تھا۔ اور وہ ایک لحاظ سے یہ کمہ سکتا تھا کہ پروتیمی لاس نے اُس کے خلاف ہتھیار اُٹھائے تھے کیو نکہ فارسی سارے ایشیاء کو اپنا سجھتے تھے اور بادشاہ وقت اِس کا مالک ہو تا تھا۔ سوجب ذرکسین نے یہ در خواست منظور کرلی تو وہ الیکس میں پڑے تمام خزانے سستوس لے آیا اور مقدس زمین کو کھیتوں اور چراگا ہوں میں تبدیل کر دیا ہزید یہ کہ وہ جب بھی الیکس جا تا تو عبادت گاہ کو بھی مختلف طریقوں سے تاپاک کرتا۔ استمنیوں نے اب ایس کا محاصرہ کیا۔۔۔ اور موخر الذکر دفاع کے لیے تیار نہ تھا کیو نکہ یو تانی بالکل اچانک اسی اُس کو اِس کی کوئی توقع نہ تھی۔

117 جب محاصرہ مسلسل جاری رہااور استعنی آپس میں بزبزانے گئے کہ وہ اسے لیے عرصہ سے جمازوں پر سوار ہیں:اور سے دیکھ کرکہ وہ شہر بقضہ کرنے کے قابل نہیں ہور ہے۔۔۔ تو ایخ امیروں سے وطن واپس چلنے کی در خواست کی ۔ لیکن امیروں نے انکار کردیا اور محاصرہ اتنی در یک جاری رکھنے کا ارادہ فلا ہر کیا جب تک کہ شہری ہتھیار نہ ڈال دیں یا استعنی لوگ انہیں واپس جانے کا تھ جھیلتے رہے۔ واپس جانے کا تھ جھیلتے رہے۔

واپس جانے کا علم نہ دے دیں۔ چنانچہ سپاہ اپنی مصبتیں مبرو محل کے ساتھ جھیلتے رہے۔

118 ۔ دریں اثناء محصورین بھی دیوارے جاگئے تھے 'اور حتیٰ کہ اپنے بستروں کے چڑے

کے تئے اُبال کر کھانے کو مجبور ہو گئے ۔ آ خر کار 'جب یہ آخری سار ابھی ختم ہو گیاتوار تا یکش
اور اُوبازی مقامی فارسیوں کے ہمراہ رات کی تاریکی میں شہر کی عقبی دیوارے نیچ اُترے جہاں
محاصر فوجی سب سے کم تعداد میں تھے ۔ دن چڑھتے ہی انہوں نے اور کیرونیسے والوں نے
میونانیوں کو دیواروں کے اوپر سے اشارے کرکے صور تحال سے آگاہ کیااور ساتھ ہی اپنے شہرکے
دروازے کھول دیئے ۔ کچھ یونانی تو شہر میں داخل ہوئے جبکہ زیادہ تر دشمن کے تعاقب میں روانہ

العلم المستقمی تقریبی کیا کین وہاں استبتھی تقریبیوں نے اُسے پکڑا اور اپنے اور جے کہ اور اپنے اور اپنے کا دیو تا پلیستورس کی نذر کر دیا ۔ انہوں نے اُس کے ساتھیوں کو بھی ہار ڈالا' لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ جہاں تک ارتا یکتس اور اُس کے ہمراہ شہرے آنے والے فوجیوں کا تعلق تھا تو انہیں یو نانیوں نے ایگوس پوٹای کے جھے ہی دور جالیا اور مقابلے کے بعد انہیں ہار دیا یا پھر قیدی بنالیا۔ یو نانیوں نے قیدیوں کو بیڑیاں پہنا کمیں اور اپنے ساتھ سیستوس لائے۔ اِن میں ارتا یک سیستوس لائے۔ اِن میں ارتا یکس اور اُس کا بیٹا بھی شامل تھے۔

کیرونیسیوں کے مطابق قیدیوں کے محافظ یو نانیوں میں سے ایک پر مندر جہ ذیل شکون

ظاہر ہوا۔ وہ آگ میں کچھ نمک لکی مجھلیاں ٹھون رہاتھا کہ وہ اچانک اُچھلنے اور تڑپنے لگیں' جیسے انہیں ابھی ابھی کپڑا گیا ہو۔ دیگر محافظ بھی بیہ معجزہ دیکھنے آئے اور بہت حیران ہوئے۔ ناہم' ارتا یکتس نے یہ فال دیکھ کر آدمی کواپنے پاس بلایا اور کہا۔۔۔

"اوا "تعنی اجنی 'اس معجزے کی وجہ ہے ڈرونہیں ۔ یہ تمہارے نہیں بلکہ میرے حوالے ہے طاہر ہوا ہے۔ ایلیئس کے پروتیسی لاس نے مجھے اِس کے ذریعہ دکھایا ہے کہ اگر چہ وہ مرچکا ہے۔ اور نمک میں لپیٹ کر دفایا جاچکا ہے، گر پھر بھی دیو تاؤں نے اُسے اپنے ضرر رساں کو سبق ہے۔

سکھانے کی طاقت دی ہے۔اس لیے اب میں اُس کا قرض چکاؤں گا۔ میں اُس کے معدے لیے ہوئے خزانوں کے بدلے میں ایک سو میلنٹ جریانہ بھروں گا۔۔۔ جبکہ خوداپنے اور اپنے اِس بیٹے

کے لیے استمنیوں کو اِس شرط پر دوسوفیلنٹ شکھ دوں گاکہ وہ ہماری جانیں بخش دیں۔" یہ تھے ارتا یکٹس کے کیے ہوئے وعدے; لیکن میہ ژان تی پس کو ہائل کرنے میں ناکام رہے۔ کیونکہ اسلیئس کے آدمیوں نے پروتیسی لاس کی موت کا انتقام لینے کے لیے اُسے مارنے کی در خواست کی اور خود ژان تی پس کا بھی ہیں ارادہ تھا۔ چنانچہ وہ ارتا یکٹس کو زمین کی اُس

کی در خواست کی:اور خود ژان بی پس کا بھی ہیں ارادہ تھا۔ چنا بچہ وہ اریا یہ بس لو زمین بی اس پٹی پر لے گئے جمال در کسینہ نے 'بل بنائے تھے <sup>۱۸ کھ</sup>۔۔۔ یا کچھ دیگر کے مطابق اُسے مید ۔تس شهر ہے او پر ٹیلے پر لے جایا گیا:اور ایک تنخے پر گاڑ کرو ہیں چھو ژویا گیا۔ارتا یکتس کے بیٹے کوانہوں نے باپ کی نگاہوں کے سامنے شکسار کرڈالا۔

121۔ ۔ میہ کار روائی کرکے وہ واپس یو نان روانہ ہوئے اور دیگر خزانوں کے علاوہ ذر کسیز کے تقمیر کردہ ٹپوں کے رہے بھی اپنے معبدوں میں بھینٹ کرنے کے لیے ساتھ لے گئے۔ اُس

کے میر سردہ چوں سے رہے ہیں ہے تعبد دن یں بیٹ برے سے باط ہے ۔ س برس کے واقعات بس نہی ہیں – 122 ۔ بیرار تا یکتس کاداداار تمبارس ہی تھاجس نے فارسیوں کوایک مشورہ دیاجوانہوں

نے فور ا مان لیا اور سائرس پر زور دیا:--- "چو نکہ جوو (Jave) نے استیاجز کو معزول کرکے فارسیوں کو اور بالخصوص آپ کو حکومت دلا دی ہے۔ اس لیے اے سائرس! اب آئیں اپنے موجودہ مسکن کو چھوڑ دیں--- کیو نکہ بیے زمین قلیل اور غیرہموار ہے--- اور اپنے لیے کوئی اور بہتر ملک متخب کریں ۔ ہمارے اردگر د' دُورونزدیک ایسے کئی ملک موجود ہیں: اگر ہم اُن میں سے مسلم سے دار کرد' دُورونزدیک ایسے کئی ملک موجود ہیں: اگر ہم اُن میں سے میں کردیں ہے گردیں۔ ایسے کئی ملک موجود ہیں: اگر ہم اُن میں سے میں کردیں ہے گردیں۔ اُس کے خور دالا

ایک کولے لیں تولوگ ہماری تعریف پہلے ہے زیادہ کریں گے۔کیااِس بات کی قدرت رکھنے والا مخص ایسا نہیں کرے گا؟ اور ہمیں اِس ہے اچھاموقع اور کب ملے گاکہ جب ہم اتنی ہت ی اقوام کے آقااور ایشیاء پر حکمران ہیں؟" تب اِس مشورے کو زیادہ پندنہ پرنے والے سائرس نے انہیں بتایا۔۔۔ "اگر تم ایسا چاہتے ہو تو کر لو۔۔۔ لیکن اِس صورت میں بدستور حکمران ہی رہنے

کی توقع نہ کرو' بلکہ دو سروں کے محکوم بننے کے لیے تیار رہو۔۔۔ زم ممالک زم خو آدمیوں کو جنم دیتے ہیں۔۔۔ ایسا کوئی خطہ موجود نہیں جو بیک وقت نمایت مزیدار پھل اور جنگجوئی جذب کے حامل آدمیوں کو بھی پیدا کرے۔ "چنانچہ فارسی سائرس کو خودسے زیادہ محقمند تسلیم کرکے بدلے ہوئے ذہن کے ساتھ چلے گئے: اور اِس کی بجائے انہوں نے کھروری زمین پہ ہی رہنے' اور میرانوں میں کاشتکاری کرنے اور وو سرول کے خلام بننے کی بجائے عکمرانی کرنے کی ہی راہ منتخب کے۔ گلام بننے کی بجائے عکمرانی کرنے کی ہی راہ منتخب کے۔ کھے۔



## حواشي

مار دونیئس نے اپنی فوج کے ساتھ سردیاں تعیسالی اور مقدونیا میں گزاریں (دیکھئے آٹھویں کتاب ' جُز 126) ۔ ذر کسیز کی وسیع فوج کی پیدا کردہ قلت کے بعد خوراک حاصل کرنے کی خاطریونان کے امیراور زر خیز ممالک میں واپس جانا ضروری ہوگیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اُس کی فوج اس قدر بھری ہوگی تھی ۔

د کیکئے آٹھویں کتاب --- بُز 140(i)

س

ď

❷

ٹ

کے

ၿ

یہ تو ہار ہر سال گرمیوں کے وسط میں ہو تاہے۔ اپالو کے ہاتھوں حادثاتی طور پر ہلاک ہونے والا ایک د لکش نوجو ان ہائیا ستھس پر ستش کا مرکز تھا۔ اُس کا نام ایک بھول کی نسبت ہے ہے جو موت کی علامت تھا: اور لگتاہے کہ جشن بالاصل ایک سوگ منانے کی تقریب تھا---گرمیوں کی تیش کے باعث بمار کے بھولوں کی تنابی پر نوحہ گری بذات خود موت پر ایک عمومی ماتم و فریا دکی صورت اختیار کرگئی۔

فریاد کی صورت اختیار کر گئی ۔ د کھئے آٹھویں کتاب' بُز 142 ۔

یعنی ایتھنزی بحری طاقت پیلوپونیہ کے سارے ساحل سمند رکوفار سیوں کے لیے کھلاچھو ژ دے گی ۔

مرف تین رائے ایشیکا کو بیوشیاہے مسلک کرتے ہیں ۔جو راستہ اب مار دونیئس نے افتیار کیا """ ہے ۔ "" ہے

وہ ایتھنزے براستہ نٹاگر یا جا ناتھا۔ یہ مقابلتا" ایک آسان راستہ ہے۔ ہو تارکس ما بوشاؤں کے چیف مجسٹریش ۔

ا یبو پائی وادی ایبوپس کی زر خزوادی کے باشندے میں جو ایٹیکا کی سرحد کے فور ابعد آتی

تناگر اایسوپس دریا کے شالی یا بائیس کنارے پر واقع تھا۔

شله أ ركيجيئة أفهوس كتاب ' فجز 34\_

الله یهان اہل تحمیس سے اہل ہوشیا مرادلینی جاہیے ۔

الله ديكيئي آڻھويں کتاب 'جُز 30 تا33 \_\_

سلى ريكھتے پيچھے بُر 15۔

مملع دیکھئے ساتویں کتاب نجز 6;اور آٹھویں کتاب<sup>،</sup> نجز 113۔

<sup>ھلی</sup> اس قتم کی گریہ و زاری مشرقی مزاج کا خاصہ ہے ۔

الله دوریوں کی جرت سے پہلے سارے پیلوپونیسے پر 'چھوٹی موٹی اسٹناؤں کے ساتھ 'تین نسلوں کا قبضہ تھا۔۔۔ آرکیڈی' آکیائی اور ایونیائی ۔ ایونیائی کور نتھی فلیج کے ساتھ ساتھ والے علاقے پر قابض تھے جو بعد کے ادوار میں آکیابن گیا(پہلی کتاب 'جُز 145); آرکیڈیوں کے پاس مضبوط مرکزی حیثیت تھی جمال وہ بھشہ سے آباد رہے; آکیائی باتی ماندہ علاقوں کے باس مضبوط مرکزی حیثیت تھی جمال وہ بھشہ سے آباد رہے; آکیائی باتی ماندہ علاقوں کے باک مشبوط مرکزی حیثیت تھی جمال وہ بھشہ سے آباد رہے; آکیائی باتی ماندہ علاقوں کے باک متے ۔

کل<sup>ے</sup> جاری کتاب کے آخری صفحے پر نوٹ دیکھیں۔

🗥 ريکھئے پيچھے جُز 10۔

لی کور نتھی قدرتی طور پر اپنے آباد کاروں کو اپنی براہ راست حفاظت میں رکھنے، کے خواہشند تھے۔۔

منے برنس کی جائے و قوع کے لیے دیکھیں چھٹی کتاب 'جز 76۔

الله تحریس کے نہیں بلکہ یوبیا کے کالبیدی -

علی اینا کوریم ایک کورنتمی یا شاید ایک مشترکه کورنتمی اور کورسائری آبادی تھی جو Ambracian فلیج کے دہانے پرواقع تھی۔

علی این تحرموبا کلے میں 700 کی ہلاکت کے بعد باقی ماندہ کل تعداد (ساتویں کتاب ' مجز 222 تا

هنه ديکھئے آٹھويں کتاب' نجز 113 الخ\_

سانه دیکھئے دو سری کتاب ' جُز 164 '165 '166 – 166

عله ريكيئة أفهوين كتاب ' جُز 113 الخ \_

المسلم کاہنہ کے پوچھے گئے سوال سے لاپروائی کرنے اور ایک قطعی مختلف موضوع پر جواب دینے کی عادت کے لیے چچھے جو تھی کتاب ' جُر 151 اور 155 بانچوس کتاب ' جُر 63 –

قتله بشاتملم کی نوعیت کے لیے دیکھتے چھٹی کتاب ' جُز 92 \_

اِس بھائی میگیاس کو تیسامینس کے بوتے میگیاس سے جدا سمجھاجائے۔ مع

یقینا میرو ڈوٹس کی مراد صرف غیر مکی ہوں گے: بصورت دیگر اُس کابیان نمایت غیر درست لته

لگتا ہے کہ "بلوط کے سر" سلسلہ کوہ میں اُس ساری وادی کو کما جا یا تھاجس میں ہے اوپر نہ کور دونوں راہیں گزرتی ہیں \_

ديكھئے آٹھویں كتاب ' جُز126 تا129\_

ر <u>کھتے ہی</u>ھے جُڑ2۔ سميعه

هيه محیساس ہو شیاکے قدیم ترین شہروں میں ہے ایک تھا۔ اِس کاذکر ہو مرنے بھی کیا۔

الك ريكھئے پانچویں کتاب' مُز 137'138 \_

یہ بات درست ہو ناکانی خلاف امکان لگتاہے۔ س

> 2 ديکھئے ساتویں کتاب' نجز 209۔

و کھیئے ساتویں کتاب' ثجز 84 (موازنہ کریں ساتویں کتاب' ثجز 61) اِس رسم کا ذکر متعدد وسے

مصنفوں نے کیاہے۔

ۍ. ديكھتے بيچھے جُز25۔

اس ریکھئے پیچھے جُز11اور آگے جُز55۔

2 ديكھئے بیچھے جُز51 \_

سي یوریا ٹاکس کو پیچھے سالاری میں شریک بتایا گیاہے ' دیکھئے جُز 10 \_

ديكھئے بیچھے جُز 6اور 8 – م می

> وسي ديكھئے پیچھے جُز11۔

رج د مکھئے پیچھے جُزا۔

ر مِكْفِيَّ بِيجِيعٍ ' جُزِ 47\_ مريم م

£1

ديكھئے بيچھے ' جُز41 ۔۔ وس

گگتا ہے کہ فار سیوں نے بید کی ڈ ھالوں کا ستعال اشو ریوں کی دیکھاد کیھی شروع کیا تھا۔ ىھ

فارسیوں کی بید کی ڈھالیں دست بدست لڑائی میں ہے کارتھیں ۔

د کھئے ساتویں کتاب' نجز 40 اور آٹھویں کتاب' نجز 113 ۔ 21

e٢ ديكھتے بيچھے جُز 15۔

سھ ريكھئے بیچھے جُز41۔

20 و كِي يَحِيدِ جُرِ 52\_

تھے۔ محاصرے کرنے کی نااہلی سپار ٹاعسکری کردار کی نمایت نمایاں خصوصیات میں ہے ایک ہے۔ اس معاملے میں التحمنی ممارت سیار ٹائی نااہلی ہے متفاد ہے۔

له ديم ماتوين كتاب ' نُز 229 تا 231 \_

کھے پر یہوں اور تھیسیئس نے زینس کی بیٹیوں کو بیا ہے اور ایک دو سرے کی دد کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ انہوں نے ہیلن کے حسن کے کاچ چاس رکھا تھا حالا نکہ وہ سات ہرس سے زیادہ عمر کی نہ تھی۔ چنانچہ وہ اُسے اغواء کرنے سپارٹا گئے۔ وہاں وہ انہیں ار تمیں اور تھیا کے معبد میں رقص کرتے ہلی۔ اُسے اغواء کرنے کے بعد انہوں نے قرعہ نکالا کہ وہ کس کی ہوگی اور تھیسیئس فاتح تھا۔ سووہ ہیلن کو ایشیکالایا اور اُسے اپنے دوست الغی وُنس اور اپنی ماں ایرتھا ، کمیسیئس فاتح تھا۔ سووہ ہیلن کو ایشیکالایا اور اُسے اپنے دوست الغی وُنس اور اپنی ماں ایرتھا ، کے پاس الغی دنے میں چمپا دیا۔ تب تھیسیئس پر سفونے کو لینے کے لیے پر یتھوس کے ہمراہ تھیسے وریٹا گیا۔ دریں اثناء ہیلن کے بھائیوں نے کیرٹشکر کے ساتھ ایشیکا پر حملہ کیا اور اپنی بمن کو ہر جگہ ڈھونڈ اے آخر کار انہیں الغی دنے کے متعلق بتایا گیا اور انہوں نے وہاں حملہ کرکے ہیلن کو ہر جگہ ڈھونڈ اے کیا اور ایرتھا کوقیدی بنالیا۔

ھے۔ یو نانیوں کے ہاں ڈھالوں پر آرائٹی نمونے لگانے کار واج بہت قدیم و قوّں سے تھا۔

فه رکیهئے چھٹی کتاب' جُز92۔

ناں نہ کور جنگ تقریباً 465 ق م میں اُس موقع پر لڑی گئی تھی جب استمنیوں نے اسمنی پولِس کو آباد کرنے کی پہلی کوشش کی تھی۔

لله ديکھئے ساتوس کتاب' جُز 238\_

طله سونے کی قدر و قیت ہے گھریلو ملازمین (Helots) کی لاعلمی کا موازنہ جنگ گر انسن کے بعد سوئس کی لاعلمی ہے کیاجا سکتاہے ۔

سلام پوسانیاس نے اِس تپائی پر ایک تحریر کندہ کی جو اُس کے بلند ار ادوں کا اولین اشارہ دیتی ہے:

" یونان کے قائد پوسانیاس نے میڈیوں کو شکست دی

اوراپالوکویہ نذر کیاجو تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔"

ق یہ ہیرو ڈوٹس کی تاریخ میں اُن چند اقتباسات میں سے ایک ہے جس میں اُس نے تاریخ کی تدوین کے دوران مصنفین سے رجوع کرنے کا ذکر کیا۔ اُس نے زیادہ تر مواد ذاتی پوچھ کچھے اور مشاہرے سے حاصل کیا۔

ھلاہ اِس خیمے پر قبضہ کرنے کی یا د گیری کے لیے ایتھنزمیں اِس کی شکل کی ایک عمارت بنائی گئی ۔ یہ اوذیئم تھی ۔

لله ديكهي بيجهي باب15 بُز38 \_

عله اُس کی وجہ پیچھے آٹھویں کتاب کے گز 85 میں دی گئی ہے۔

> یماں ہیرو ڈوٹس کاعلم جغرا نیہ کچھ نا قص لگتاہے ۔ كك

د کھتے تیسری کتاب ' مجز 60 – میرے خیال میں ہیرو ڈوٹس کا اثنار ہ ساموس شہر کے قریب ہیرا 219 کے عظیم معبد کی طرف ہے۔

دیکھتے پہلی کتاب ' جُز 148 - مائیکا لے جدید کیپ سینٹ میری ہے --- ساموس کی جانب جانے مک

والى راس زمين \_

لیکه

ریکھئے پہلی کتاب' نجز 147۔ الحه دیکھئے آٹھویں کتاب' جُز22الخ\_

سک

ديكھئے بیچھے جُز61اور62 \_

م کے ديکھئے آٹھویں کتاب' مُجز 130 ۔

یا نکر چکیئم نامی مقالبلے میں کشتی اور پاکسنگ شامل تھی ۔ هے

ديکھئے آٹھویں کتاب' جُز88اور نویں کتاب' جُز20 \_ اکے

غالبّا په مبالغه آرائي ہے جواپنے ہموطن کی عزت افزائی کے لیے ایک فطری کو شش ہے۔

سالگرہ ایک ضیافت کے ساتھ منانے کارواج فارس میں ہمہ میرتھا۔ حتی کہ غریب ترین لوگ بھی بیہ رسم منایا کرتے تھے۔

چند ایک قاری بی ایسے ہوں محے جو اِس منظراور متی کی انجیل (6.xiv) آ9) اور مرقس کی انجیل (21° vi کاوراک نه کر سکیس – مشرق انجیل (21° کاوراک نه کر سکیس – مشرق میں باد شاہ بہت پر انے و قتوں سے ہی اپنی سالگرہ ضیافتیں دینے اور عنایات کرنے کے ذریعہ مناما کرتے تھے۔

> لیکٹم موجو دہ کیپ باباہے ۔ ہو مرنے بھی اِس کاذ کر کیا۔ €:

یر و تیسی لاس ابن اِفی کلس ٹروجن کے ہیروؤں میں سے ایک تھا۔ اُس نے نتملویش کے ၿ تعیسالیوں کی قیادت کی:اور وہ اولین یونانی تھاجو سب سے پہلے ساحل پر اُتر ا(ایلیڈ 'ii. 695 \_(702เ

> پلویو نیشائی جنگ میں ایشمنیوں کی حتی فنکست کے لیے مشہور ۔ 2

د و سو میلنٹ موجو د ہ کرنسی کے مطابق تقریباً50،000 یاؤنڈ سٹرلنگ ہوں گے ۔ d٢

> ديکھئے ساتویں کتاب' جُز33 \_ 2

میرو دُوس کی تحریر اگر چہ کمل نہیں لیکن یمال اختام پذیر ہوتی ہے ۔ میرے خیال میں بیہ ھھ معاملہ باریخی اور فنی دونوں حوالوں ہے ہے۔ تاریخی لحاظ ہے دیکھاجائے توحملہ آ در لشکر کو

تباہ کرنے کے بعد ایسمنی بیڑے کی فاتحانہ والہی کے ساتھ ہی ایکشن ختم ہو جا آ ہے ۔ فنی اعتبار سے دیکھنے پر معلوم ہو آ ہے کہ اختامہ کو دوبارہ ابتد آئیہ کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے ۔ ساتھ ہی سارے بیائے کو سجھنے کی کنجی بھی ہمیں فراہم کر دی گئی ہے۔۔۔ خت اور بہاڑی ممالک میں رہنے والے خت مزاج لوگوں کے لیے فتح 'اور زر خیزمید انوں کے باشندوں کے لیے فلکت جو تمام جنگجو کی عادات کو چھوڑ کر فتیش اور کا بلی کاشکار ہو جاتے ہیں ۔



## واقعات كى زمانى ترتىب كاجدول

| مشرق قریب                         | يونان/يوناني دنيا                   | سن            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                   | پېلى او لمپك تھيليں                 | 776ق-م        |
|                                   | بونانی حروف عجمی کی ایجاد           | 750ق- م       |
| ا شوری سلطنت                      |                                     | 6121744ق-م    |
|                                   | مسلى ميں اولين يونانی               | 700،735 ق-م   |
|                                   | بستيون كاقيام                       |               |
|                                   | سپار ٹامیسینیا کو فتح کر تاہے       | 710،730 ت-م   |
|                                   | ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیے             | 700ق-م تک     |
|                                   | <i>س</i> يادُ                       | اندازأ700ق-م  |
| كانجس نے ليڈيائی سلطنت كى بناۋالى |                                     | اندازاً680ق-م |
| (680 ق-م) (645 ق-م)               |                                     |               |
|                                   | فیروس کا آر کی لو کس                | 680ت640ق-م    |
| اشورىيه كازوال                    |                                     | 670ق-مے       |
| پیایش کس اول (650 تا <b>62</b> 5: |                                     | 664ق-م        |
| مصر میں Saite سلطنت کا آغاز       |                                     |               |
|                                   | کورنته میں استبدادیت:               | 5855655-م     |
|                                   | سيسيلس اور پرياندر                  |               |
| فراتمي اور ميڈيائی سلطنت کاعروج   |                                     | 650ق-م        |
|                                   | سكايون مين اور تفاغورث كي استبداديت | اندازا650ق-م  |

| يونان/يونانى دنيا                        | سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التيمنزمين سائيلون كي سازش               | 632ق- م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اہل تھیراسائی ریے 'شالی افریقہ           | 630ق-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کی بنیادر کھتے ہیں                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التيفنزمين ڈريکن کا ضابطۂ قانون          | 621ق-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مائتیلینے میں بتا کو کی استبدادیت۔       | 5705620 ت-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التحيُّس' سيفو-                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | 6095612ت-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الكمان تير تنيس                          | ساتویں صدی ق-م کا آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | 600ق-م تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كايون كافر مازوا كلستهينز                | اندازأ600ق-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | 597 <i>ق-</i> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ایتھننر کا آر کون سولون; سولونی          | 593/594ق-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ضابطة قانون                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الكماكوني الكماكون اوليبياي تحيليس       | 592 <i>ٿ</i> -م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جيتا ۽                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | 591ق-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | 5255569ت-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایتھنز میں یسی سٹرانس کی پہلی فرماز دائی | 561ق- م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | 5465560 ت-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | 559ق-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | 550ق-م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | ایتحنز میں ساکیون کی ساذش الل تھیراسائی ریخ نشالی افریقہ کی بیا کی بیادر کھتے ہیں ایتحنز میں ڈریکن کا ضابطہ قانون التحییٰ سیفو۔ التحییٰ سیفو۔ الکمان تیر شیس کا کی سیفو۔ مائیلین کا فر ماز واکلستھینز سیفون التحان تیر شیس طابطہ قانون التحان ناکماکون الکماکون الکماکو |

| مشرق قریب                           | يوناك/يونانى د نيا                                | سن                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| ساز س لیڈیا کو فتح کر تاہے; پچھے ہی |                                                   | 546ق-م              |
| عرصہ بعد ایشیائے کو چک کے           |                                                   |                     |
| یونانیوں کی طرف رخ کرتا ہے          |                                                   |                     |
|                                     | ایتیمنز میں پسی سر انس کا آخری<br>عهد فر ماز دائی | 5281546ق-م          |
| سائرس بابل فنح كرتاب; جلاوطن        |                                                   | 539ق-م              |
| يهود يول كى واپسى                   |                                                   |                     |
| سارًى كى موت بىمبائىس كى تخت نشيې   |                                                   | 530ق-م              |
|                                     | اليفنزمين ببياس كامطلق العنان بدنا                | 528 ا527ق-م         |
| معری اماسس کی موت 'معرکی            |                                                   | 525ق-م              |
| فارى فتح                            |                                                   |                     |
| داريوش فارس كىباد شاہت پر قبضه      |                                                   | 521 <i>ق-</i> م     |
| کرتا ہے۔                            |                                                   |                     |
|                                     | سپار ٹا کاباد شاہ کلیومینز ۔                      | اندازأ 521 491      |
|                                     | سپار ٹائی طاقت کی توسیع                           |                     |
|                                     | ایتھنزمیں ہیں سراٹیڈے کی                          | 510 <i>ق-</i> م     |
|                                     | مطلق العناني كاخاتمه                              |                     |
|                                     | كلستهينز كى جمهوريت كاقيام                        | 507ٿ- م             |
|                                     | كولوفون كاژينوفون                                 | چھٹی صدی ق-م کا آخر |
|                                     | ملیتس کابیکافیئس'جغرافیه دان                      | اندازأ500           |
|                                     | فارسيول سے ايو نيائي يغاوت                        | 4945499             |
|                                     | ايونيائى باغى ساردليس كونذر آتش                   | 498ق-م              |
|                                     | کرتے ہیں                                          |                     |
|                                     | لیڈے کی جنگ ملیس کی بربادی                        | 492ق-م              |

| مشرق قریب                           | يونان/يوناني دنيا                         | سن           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                     | فارى جنگيں                                | 4795490 ت-م  |
|                                     | یونان کے خلاف زر تحمیز کی مہم'            | 490-م        |
| <u> </u>                            | جنگ ميراتقن                               |              |
| داریوش کی موت 'زر کسیز کی خنت نشینی |                                           | 486ق-م       |
|                                     | سیر اکیوسے کا فرمانروا کیلون              | 485ق-م       |
|                                     | ہیروڈوٹس کی پیدائش                        | 484ق-م       |
|                                     | دوسری فارسی مهم (دار بوش کی               | 480ق-م       |
|                                     | زير قيادت) ارتميسيئم                      |              |
|                                     | تھرموپائلے اور سلامس کی جنگیں             |              |
|                                     | پلیدایالور ما نکالے کی جنگیں              | 479ق-م       |
|                                     | التمنز میں تدفین کے وقت خطبے کا آغاز      | 470 کی دہائی |
|                                     | ایکائیلس کیPersae                         | 472ق-م       |
|                                     | سوفو کلیز کی ٹر یجیڈی کیلئے پہلی جیت      | 468ق-م       |
|                                     | ابل بونان سيمون كي قيادت مين فار سيول     | 4665467-     |
|                                     | کو مفلیامی شکت دیے ہیں                    |              |
| زر تمیز کی موت;ار تازر تمیز کی      |                                           | 465ق-م       |
| تخت نشيني (465-424ق-م)              |                                           |              |
|                                     | سپار ٹامیں زلز لہ اور مسیدیا کی بغاوت     | 464ق-م       |
|                                     | ایفی آلتس انتھنز میں انقلابی جمہوریہ      | 461ق-م       |
|                                     | قائم كرنے كيلئے اصلاحات كرتاب             |              |
|                                     | ىپلى بيلوپو نيشيائى جنگ سپار ئالورا بيمنز |              |
|                                     | ك ائن (4417461-)                          |              |
|                                     | معرى جانب ايتهنى مهم                      | 459ق-م       |
|                                     | ايهکائی لس کی"اور سٹیا"                   | 458ق-م       |

| مشرق قریب         | يونان/يونانى د نيا               | سن           |
|-------------------|----------------------------------|--------------|
|                   | اليكائي لس كي موت                | 456ق-م       |
| معريس ايتهنى تابى |                                  | 457ق-م       |
|                   | ابتدائي سوفسطائي پروڻاغورث       | 450 ـــ 450ك |
|                   |                                  | د ہائی تک    |
|                   | ہیرو ڈولس سر کرم (420 کی         | ايضاً        |
|                   | و مانی میں و فات؟)               |              |
|                   | ایھنز اور سپار ٹاکے در میان پانچ | 450ق-م       |
|                   | ساله جنگ مدی                     |              |
|                   | التیمنزمیں پارتھی فون کی         | 447ق-م       |
|                   | تغير كاآغاز                      |              |
|                   | بار ٹااور ایشنز اور اتحادیوں کے  | 446ق-م       |
|                   | مابين تمين ساله امن              |              |
|                   | پیریکلیز کے عمد کا آغاز          | 443ق- م      |
|                   | ساموس کی انتھنز سے بغاوت         | 4395441ن-    |
|                   | پوری پیڈیز کی پہلی کامیابی       | 441 ق-       |
|                   | سوفو کلیز کا"انٹی گونے"          | 441؟ ق-م     |
|                   | دوسری بیلو نیشیائی جنگ کا آغاز   | 431ق- م      |
|                   | (431 ئ404ت-م)'                   |              |
|                   | تھیوی ڈائیڈزا پی تاریک لکھنا     |              |
| `                 | شروع کرتاہے(غالبًا390 کی         |              |
|                   | وہائی میں اس کی موت ہوئی)        |              |

-

\* \* \*

